## خواجگان چینت کے تذکرے پرختمل مستندو قدیم ترین کتاب کا نظرانی شده اردو ترجمه



تالیف سید محدین مبارک کرمانی "میرخورد"

نظرِثاف عیم مرفراقبال قادری ایم اسسایم ایدا

توجمه غلام احدبریاں



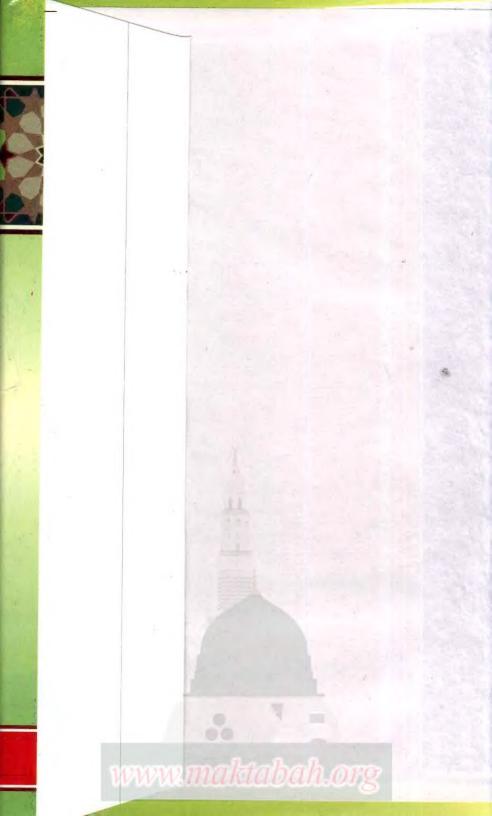





خواجگان چنت کے تذکرے برختمل ستندو قیم ترین کتاب کا نظرانی شرہ اردو ترجبہ



تالیف \_\_\_\_ تالیف \_\_\_\_\_ تالیف رسیرخورد"\_\_\_

مشاق يك كار تراكيم ماركيط الدوباذار

www.maktabah.org

#### جمله حقوق محفوظ ہیں۔

سيرالا ولياء نام كتاب سيرمحد بن مبارك كر ماني" ميرخورد" معنف غلام احديريال 2.1 عليم مهرمحدا قبال قادري نظر ثاني ناشر مشاق احد ابتمام سلمان خالد مثنّاق بك كارنر،الكريم ماركيث،أردوبازارلا بور 21% ای نئس ،القمرسنشر کبیرسٹریٹ، اُردوباز ارلا ہور كيوزنك اسدنير برنترز، لاجور 14 س اشاعت قمت

#### قارئين كرام سےاستدعا

پروردگارِ عالم کے فضل و کرم اور مہر بانی ہے انسانی طافت اور بساط کے مطابق کمپوزنگ بھیج طباعت اور جلد سازی میں پوری پوری احتیاط کی گئی ہے۔ بشری تقاضے ہے آگر کوئی غلطی رہ گئی ہوتو براہ کرم ادارے کو مطلع فریادیں۔ انشاء اللّٰدا گلے ایڈیشن میں اس کی تھیج کردی جائے گی۔ (ناشر)

## الع بين

#### (مهرمحدا قبال قادري)

پاک و ہند میں مشائخ کرام کے ملفوظات جمع کرنے کی پہلی کوشش آ ٹھویں صدی ہجری کے آغاز (ع میے ہے) میں امیر حسین شجری رحمتہ اللہ علیہ نے کی ۔انہوں نے حضرت نظام اللہ بین اولیاء رحمتہ اللہ علیہ کے ملفوظات کو'' فوائد الفواد'' کے نام سے مرتب کیا۔اس کا میاب تجربہ کید بعض دوسرے معاصرین نے بھی اس طرف توجہ کی اور پھر ملفوظات نولی کو خانقائی نظام تعلیم کے ایک خصوصی جزو کی حیثیت حاصل ہوگئی۔اس پر بھر پور بحث پر وفیسر مجددی صاحب کے مقدمہ میں آگئی ہے۔ان سطور میں چند ہا تول کی طرف توجہ دلا نامقصود ہے۔جومندر جہ ذیل ہیں۔

### سير الاولياء

اصل کتاب کے مطالعہ سے جومعلومات کتاب کے بارے میں ملتی ہیں وہ یہ ہیں کہ کتاب کی تالیف کے وقت مؤلف کی عمر پچاس برس کے قریب تھی ۔ جبکہ وہ دے پہری اپنے مال وفات تک اس میں اصلاح واضافہ کرتے رہے۔ انہوں نے اس کتاب کی تالیف کا آغاز فیروز شاہ تغلق کے عہد (752 ھتا 790 ھ) میں کیا۔ بلاشبہ ''سیرالا ولیاء'' کوایک ماخذ کی حیثیت عاصل ہے کیونکہ بعد میں آنے والے تذکرہ نو پیوں نے اس کتاب سے استفادہ کیا ہے جبکہ بعض صورتوں میں اس کتاب سے اختلاف بھی کیا ہے۔

فاری متن کے ساتھ پہلی دفعہ ''سیرالاولیاء''1302ھ۔1885ء میں مطبع محت ہند

د بلی سے ٹاکٹے ہوئی۔ زیر نظرار دوتر جمہای اشاعت اول پر بنی ہے۔

آگرچہ 'ابواب'' کی تقسیم وتر تیب وہی ہے گرقاری کی سہولت کے لیے اس میں ذیل کی کچھاہم تبدیلیاں کا گئ ہیں:۔

۔ پوری کتاب میں سوائے ابواب کے آغاز کے کوئی عنوان یا ذیلی عنوانات قائم نہیں کیے گئے تھے یہاں تک کہ جن مشائ وصوفیاء کا تذکرہ کتاب میں شامل ہےان کے لیے بھی کوئی عنوان شامل نہیں کیا گیا تھا سوائے اس کے کہ حاشیہ کے باہر کی جانب ان کے

-2

اساء درج کیے گئے تھے۔زیرِ نظر نسخہ میں ان تمام مشائخ وصوفیاء کے اساء کوعنوان کی شکل میں صفحہ کے درمیان میں جلی قلم کے ساتھ درج کیا گیا ہے۔

بعض مشائخ کے تذکرہ میں ذیلی عنوانات کو'' کلتہ'' کے لفظ کے ساتھ ظاہر کیا گیا تھا اور کلتہ کوتو ذرا جلی قلم ہے لکھا گیا گراصل ذیلی عنوان کو عام خط میں لکھا گیا جس سے ذیلی عنوان کی افادیت ختم ہوگئی۔ زیر نظر نسخہ میں لفظ'' کلتہ'' کو حذف کر کے اصل عنوان کو حاقلہ سے انہ ہے ہیں ہے۔

جلی الم کے ساتھ درج کیا گیا ہے۔

کتاب میں بکٹر ت اشعار کا استعال کیا گیا ہے۔ ان ہے آبل' بیت' '' قطعہ' یا '' مثنوی' کھر آ گے اشعار درج کردیے گئے ہیں۔لیکن کا تب نے اپئی یا پبلشر کی مرحتی ہے یہ تکلیف گوار آئیں کی کہ شعر کوشعر کا انداز تحریر بھی دے۔ بلکہ جگہ بچانے کے لیے ایک مصرعہ یا مصرعہ اولی کے چند الفاظ سطر کے آخر پر اور باقی الفاظ اور مصرع دوسری سطر میں درج کیے گئے اور بعض اوقات ایک کھمل شعر کا غالب حصدا یک سطر میں اور چند لفظ دوسری سطر میں درج کیے گئے تھے۔ زیر نظر نسخہ میں بیت، قطعہ یا متنوی کے لفظ کو حذف کر دیا گیا۔ اور شعر کوشعر کا انداز تحریر دیا گیا ہے کہ شعر کے دونوں مصرعے ایک ہی سطر میں آ منے مانے ہول۔

ایک بی سطریس است سامتے ہوا

کتاب میں تمام اشعار فاوی میں ہیں۔قاری کی سہولت کے لیے صفحہ کے بیچے فٹ نوٹ کی صورت میں ان اشعار کا ترجمہ دیا گیا تھا۔ بعض اوقات ایک ہی صفحہ پرکٹی گئی اشعار اور بیچے ان کا ترجمہ دیکھنے میں دفت پیش آئی تھی۔ زیر نظر نسخہ میں عبارت میں ایک جگہ موجود شعر یا اشعار کے فورا بعد ان کا ترجمہ ترتیب واردے دیا گیا ہے تا کہ بتاری کہ ترجہ جائش ن کر نام سے باور اس کی مطالعہ میں روانی میں فرق نیہ آئے۔

قاری کور جمہ تلاش نہ کر تا پڑے اور اس کی مطالعہ میں روانی میں فرق نہ آئے۔

پرانے نسخہ کی کتاب ' دی کتابت' بھی۔ دی کتاب میں کا تب عموماً جگہ کی مبیثی کو پورا کرنے کے لیے الفاظ کو چھوٹا بردا کر لیتا ہے۔ جس سے بعض اوقات لفظ کا حلیہ بگڑ جاتا ہے اور پڑھنے میں دفت آتی ہے۔ جبکہ زیرنظر نسخہ میں '' کمپیوٹر کی کمپوزنگ ہے جو

كسى بھى كوتائى كاسببىيى بنتى-

-6

ران نخ میں پوری کتاب میں دوچشی" م" کااستعال نہیں کیا گیا جس کی وجہ سے

آج کل کے تعلیم یا فتہ حضرات کوعبارت پڑھنے میں دفت ہوتی ہے۔مثلاً بھی کو بہی، کھانا کو کہانا، پڑھنا کو پڑ ہنا، دھونا کو دہونا وغیر ہلکھا گیا تھا۔زیرنظر نسخہ میں حسب تلفظ دوچشی'' ھ'' کا استعمال کیا گیا ہے۔تا کہ قاری کو پڑھنے اور سیجھنے میں آسانی ہو۔

7- ای طرح پرانے نسخہ میں پوری کتاب میں ''نون غنہ'' کا استعمال نہیں کیا گیا۔ فاری تو ممکن ہے گراردو میں ایسا کرنا اور اس کا لکھنا عجیب لگتا ہے۔ مثلاً انسانوں کو انسانوں کا نوں کو کانوں کو کانوں کہیں کو کہیں وغیرہ لکھا گیا ہے۔ زیر نظر نسخہ میں اردو تلفظ کے مطابق ''ن'' کو''نون غنہ'' میں بدل دیا گیا ہے تا کہ قاری کو پڑھنے اور سیجھنے میں آسانی ہو۔ گویا زیر نظر نسخہ میں پوری کوشش کی گئی ہے۔ کہ حالات و واقعات میں ذرہ بحر تبدیلی کیا جہیں میں ہم کہاں تک کامیاب ہوئے ہیں اس کا اندازہ آپ کو کتاب کے مطالعہ سے ہوجائے گا۔

پرانے نسخہ میں ہے کسی واقعہ یا مشائخ میں سے کسی کے حالات دیکھنے کے لیے پوری
کتاب کی ورق گروانی کرنا پر تی تھی زیر نظر نسخہ میں ابواب کے ساتھ ہر باب میں درج
حالات وواقعات کی صفحہ وار فہرست شروع میں دے دی گئی ہے تا کہ حالات وواقعات
کی تلاش میں آسانی ہو۔

احقر مهرمحمدا قبال قادری ایم اے۔ایم ایڈ 211-اے بلاک سبزہ زار لا ہور

#### مقدمه

#### بروفيسرمحدا قبال مجدّ دي

پاک وہند میں مشائخ کرام کے ملفوظات جمع کرنے کی تاریخ کا آغازے ، کے اس اور اس کے ماریخ کا آغازے ، کھا کہ ۱۳۰ میں فوائد الفواو ( ملفوظات حضرت خواجہ نظام الدین اولیا ءرحمت اللہ علیہ ) سے ہوا۔ امیر حسین سنجری رحمت اللہ علیہ کے اس کا میاب تجربہ نے دوسرے معاصرین کواس ظرف متوجہ کیا۔ اور اُج سے لے کرمُنیر (بہار) تک ملفوظات کی ترتیب و تدوین کا سلسہ شروع ہوگیا، گویا رفتہ رفتہ ملفوظات نوی خانقا ہی نظام تعلیم و تربیت کا ایک اہم مجوبات گیا۔ ل

مفوظات کے بعد پاک وہد میں مشائ کے جوبا قاعدہ تذکر ہے گئے ان کا آغاز مولا نامحر بن مبارک کرمانی کے تذکرہ سیر الا ولیاء سے ہوتا ہے۔ اس کے بعد عرصہ تک جو تذکر رسم تب ہوتا ہے۔ اس کے بعد عرصہ تک جو تذکر رسم تب ہوئے رہان کے مصنفین نے انہیں فقلا ایک سلسلہ طریقت کے مشائ کے حالات پر مرکوز کیے رکھا۔ پھر حدودہ ۱۳۲۲/۸۳ء میں اطائف اشر فی (ملفوظات و حالات سید اشر فی جہا گیرسمنانی رحمت اللہ علیہ) میں ایک مستقل باب کے ذریعے تمام مروجہ سلامل کے صوفیاء کے حالات کھے کرمتارف کرایا گیا۔ جس سے پاکتان وہندی تاریخ میں عوی تذکرہ نو لی کا آغاز مواجہ کی ایک ایک ایک ایک سیر العارفین (حدود ۱۵۳۷/۹۳۷ء) کی صورت میں انجرا۔

حفرت شیخ عبدالحق محدّث وہلوی نے تو اخبار الا خیار (۹۹۹/۹۹۹ء) لکھ کر تذکرہ نولیی میں جس انقلاب، مبدّل ہمجدّ داور تحقیق کی طرح ڈالی۔اس سے اس علم کو ہا قاعدہ سائنسی علم کا درجہ حاصل ہوگیا۔

آئے اس کیں منظر میں کتاب حاضر یعنی سیر الا ولیاء کی اہمیت وافا دیت کی ایک جھلک ان اور اق میں دیکھیں۔

#### امرورد

سرالا دلیاء کے مؤلف کی حیثیت سے دنیائے تصوف میں نیک تا می اور شرت رکھتے ۔ ا تفصیل کے لیے ملاحظ بوظی احمد نظامی صاحب کا مقالہ " لمفوظات کی تاریخی اجمیت " ہیں۔ لیکن افسوس کہ تذکرہ نو بیوں نے ان کے حالات محفوظ کرنے کی کوئی کوشش نہیں گی۔ سیرالا ولیاء میں مختلف مقامات پراپنے بارے میں جواشارات کے ہیں ہم انہیں یک جاکر کے ان کی زندگی کا خاکہ قار کین کی خدمت میں جیش کرتے ہیں، امیر نے خود کلھا ہے۔

" کاتب حروف بنده و بنده زاده ..... وه پدر وجدّ این بنده در سلک خدمت گاران این مشائخ کبار مسلک بوده اند و به تعت دینی و دنیاوی از حضرت این پا کان مخصوص گرفته اندله یئ

لینی میں ، میرا میٹا اور باپ دادا ،حضرت سلطان المشائخ خواجہ نظام الدین اولیاء (ف240ء) کے خدمت گاروں میں سے تھے۔

فرماتے ہیں کہ جب میری ولادت ہوئی تو میرے جد بدرسید محدکر مانی جو کہ حضرت بابا فریدالدین شکر سنج رحمته اللہ علیہ کے مریدین میں سے تعے اور مولا نائم الدین وا مغانی جو کہ میرے نانا اور حضرت سلطان المشائخ خواجہ نظام الدین اولیا ورحمتہ اللہ علیہ کے ہم سبق تھے، میرا نام تجویز کروانے کی غرض سے حضرت سلطان المشائخ کی خدمت میں گئے۔سید محد کر مانی نے کہا کہ اس بچہ کانام آپ رکھیں۔ آپ نے قدرے تامل کے بعد فر مایا کہ میرانام محمد ہے اور ان کے واداک تام بھی محمد سساس لیے ہم اس خردسال کانام محمد تجویز کرتے ہیں۔ س

خود لکھتے ہیں کہ جب میں من بلوغت کو پہنچا تو اپنی والدہ کی سعی جیلہ اور جد مادر کی شفقت سے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے حلقہ ارادت میں داخل ہوا۔ ''چوں بند ہمجد بلاغت رسید سعی جیلہ والدہ بزرگوار رحمتہ الله علیہا و بواسطہ شفقت جد مادر مولیا مثمن الدین وا مغانی رحمتہ الله علیہ بشرف ارادت حضرت سلطان المشائخ مشرف شد ۔'' سم

مُصنّف جب حفزت خواجہ کی خدمت میں حاضر ہوئے توان کے دو بھائی سیدلقمان اور سیدداؤ دبھی ہمراہ تے۔مولا نائم الدین نے حضرت خواجہ سے عرض کی کہ سیدمبارک کے فرزند کو اپنے حلقہ کرادت میں شامل کرلیں تو حضرت نے فر مایا کہ سیمیر ہے ہی فرزند ہیں۔ '' خدمتِ مولا نائم سالدین بندہ رابا دو براؤر سیدلقمان وسید داؤ د پیش میر د.....

ا امیرخورد: سیرالا دلیاء فاری مطبوعه طبع محت بهندد بل ۱۳۰۱ م ۳۵۷ ۳۵۷ ۳۵۷ ع حضرت سلطان المشائخ نظام الدین ادلیا کالوراسم گرامی اس طرح به خواجه محمد بن احمد بن خواجه علی الحسین البخاری بدایونی الیننا ص ۳۵۷ سے الیننا ۳۵۷ سم ایسنا ۳۵۷ و ذکرایں بندگان مولا نامش الدین بدیں عبارت کرد که پسران سیدمبارک دعا گو زادگان مخدوم می خواهند که درسلک بندگان مسلک شوند وشرف ارادت مشرف گر دند حفرت سلطان المثائخ فرمود كيمولا نام الهنها فرزندان اند' له

بیت کے بعد حفزت نے ان کے سر پر کلاہ رکھی ۔اس وقت حفزت پیگر بیاس قدر عالب تھا، کہ انہیں تلقین نہ کر سکے ۔لیکن ان کا اصل مقصد اپنے آباؤ اجداد کی سنت کے مطابق حضرت كے ساميشفقت ميں پرورش يا ناتھا، سووہ انہيں حاصل ہو گيا۔ لکھتے ہيں:

'' وسب ارادت بنده کمیپذراداد وکلاه برسراین بنده نها د فاما درین حالت حضرت سلطان المشائخ را گربيه چنال غالب شد كه تلقینے نه كردندالمقصو دايں بنده درساييّه د بوارسلطان المشائخ برسُنت آبادا جداد يردرش يافت" ع

پر ورش کا بیز ماندمصنف کا خاصا ابتدائے جوانی معلوم ہوتا ہے جب کہ وہ حضرت کی عالس كے خنان مجھنے كا دارك مجي نہيں رکھتے تھے۔ لکھتے ہیں:۔

"اگرچەدرك معانى درآن امام چندان بنود "س

مؤلف حضرت سلطان المشائخ كے مدرسہ میں معروف علماء سے علم حاصل كرتے دہے ، حِنَانِحِ لَكُصَّةِ إِلِى -

''الغرض خدمت مولا نا سراج الدين در كبرن تعلّم كر د برابر كا تب حروف درآ غا زتعلّم ميزان وتصريف وقواعد ومقامات اوتحقيق كرو ...... و پيش مولا ناركن الدين انديتي برابر كاتب حروف كافيد ومفصل وقد ورى وجمع البحرين تحقيق كردو بمرتبه افاديت رسيد " سي دکن جانے ہے پیشتر مؤلف ہے کہا گیا حضرت شیخ نصیرالدین محود جراغ دیلی رحمتہ الله عليہ ہے بیعت کرلوتو مؤلف نے جواب دیا کہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء ہے بیعت ہوں، انہوں نے میرے سر پر کلاہ بھی رکھی تھی ہے لیکن مؤلف اس وقت ان سے بیعت نہ ہوئے ، بعد میں صلقہ ارادت میں شامل ہوئے۔

مؤلف کے ایک معاصر ومتند تذکرہ نولیں خواجہ نظام غریب یمنی لکھتے ہیں کہ "درآوان جواني وزمان عفواني بامورواشغال روزگارواعمال دياراه تغال جدران منگام

ا ایناص ۲۵۸ ع ایناص ۲۵۸ سے ایناص ۲۵۹ سی اینا ص ۲۸۹ و اینا ص ۲۲۱

از اعلی مراتب جاه وجلال اعراض کرده طریق مجامده وسبیل مشامده سیرده و به حضرت سلطان المشائخ شرف حضوریافته واز اصحاب کمبار واحباب نامدار مشار الیه ومومی الیه گشته وخدمتی شائسته و ملازمتی با ئسته از دی برآیدهٔ 'خ

حضرت شخ عبدالحق محدث وہلوی رحمتہ الله علیہ نے لکھاہے کہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیار حمتہ الله علیہ کی وفات کے بعد مؤلف نے حضرت خواجہ نصیرالدین محمود چراغ وہلوی رحمتہ الله علیہ سے تربیت حاصل کی۔

بعداز د ( وفات حفرت خواجه نظام الدین اولیا ءرحمته الله علیه ) درخدمت خلفاءاو بوده و از پیخ نصیرالدین محمود تربیت یافتهٔ ' مع

مؤلف کے دیگراعزہ بھی حفرت نظام الدین رحمتہ اللہ علیہ سے نسلک تھے۔سید قطب الدین حسین کر مانی اورسید کمال الدین کر مانی ان کے چھاتھے۔ جنہیں محمہ بن تغلق نے مختلف عہدے دے کرم کرنے سے منتشر کر دیا۔ س

سلسلہ چشتیہ کے حضرات کو جب جبرا دبلی سے باہر مثلاً دکن وغیرہ بھیجا گیا تو صاحب سیرالا دلیا ہجی دولت آباد میں نظرآتے ہیں ہے

آ نجمانی پروفیسر محر حبیب نے مؤلف کے پریٹان کن بیانات سے اور عالباً ان کے نام کے ساتھ لفظ ''امیر'' کی مناسبت سے قیاس آرائی کی ہے کہ انہوں نے اپنے اجداد کی سنت کے فلاف بادشاہ کی ملازمت اختیار کر لی تھی۔وہ لکھتے ہیں: (4)

"Whether my conclusion that Mir Khurd's 'sin' consisted in entering government service be correct or not, he insists that he returned to Dehli in

condition of mental worry and distraction."

ا نظام غریب بینی: لطائف اشرقی مطبوعه لعرت المطابع ۱۳۹۹ هدم ۱۳۹۵ مع عبدالحق محدث د بلوی شیخ: اخبار الاخیار مطبع باشی میرشد ۸ ۱۳۷۵م ۹۰

سے تفصیل کے لیے پروفیسرظیق احد نظائ کی کتاب سلاطین وہلی کے ذہبی رجحانات کا مطالعہ کرنا جا ہے۔ ص ٣٩٢١\_٣٩١

ی محمصیب میدفیس عبدسلاطین می مشاک چشت کے افوظات: مقاله شموله میڈیویل اغرابی گرده اکتوبر فاعم ۲ نیزان کاخیال ہے کہ مؤلف نے دکن سے پہلے خواجہ نصیرالدین مجمود کے صلقہ ارادت میں شامل ہونے سے اٹکار کر دیا تھالے جس کا مطلب سیہے کہ مؤلف نو جوانی میں دہلی سے دکن گئے تھے۔

#### سال وفات

مؤلف کی زندگی کا بیرخا کہ ہے جوانہوں نے اپنی کتاب سیرالا ولیاء میں خود پیش کیا ہے۔ اس کے بعد کی زندگی پر کیمل پردہ پڑا ہوا ہے۔ یہاں تک کہ مؤلف کا سال وفات بھی کی معاصر یا قریب العہد تذکرہ نولیں نے نہیں لکھا۔ کم از کم حضرت شخخ عبدالحق محدث دہلوی نے اخبارالا خیار کے لیے جن ماخذ سے استفادہ کیا ہے وہ ان کے سال وفات سے خالی ہیں۔ صرف مغتی غلام سرور لا ہوری مرحوم نے ایک تایاب کتاب شجرہ کے چشتہ کے حوالے ہے جس کا سال تصنیف بھی ہمیں معلوم نہیں ہے، صاحب سیرالا ولیاء کا سال وفات میں معلوم نہیں ہے، صاحب سیرالا ولیاء کا سال وفات میں ہمیں معلوم نہیں ہے، صاحب سیرالا ولیاء کا سال وفات میں ہمیں معلوم نہیں ہے، صاحب سیرالا ولیاء کا سال وفات میں ہمیں معلوم نہیں ہے۔ ہمیں اپنی کتاب تاریخ نظم ونٹر در ایران و در زبان فاری کی فاضل سعید نظمی نے نہیں اس مؤلف سیرالا ولیاء کا مختمر حال بھی لکھا ہے ہیں معلوم نہیں ہے کہ سعید نظمی نے بیر حالات سٹوری کی کتاب پرشین الم کے حاور میں کے اس بیر الوں کے نام کی بجائے دونوں سنین میں مرنے والوں کے نام کی بجائے

He died in 711/1311-12----

He died in 770/1368 -9-----

اب اگر سیاق وسباق کے ساتھ غور کیا جائے تو پہلے سال وفات سے مرادمؤلف کے والد، سید مبارک اور آخر سندوفات خودصا حب سیر الاولیاء کا ہے۔ دونوں سنین بیں چونکہ مرنے والوں کے نام درج نہیں تھے، اس لیے نفیسی صاحب کو مہو ہو گیا۔ اور انہوں نے مؤخر الڈ کر ۵۷۰ھ کو (غالبًا طباعت کی غلطی سے ۵۹۰ھ بن گیاہے) لا بعنی طور پر حالات کے درمیان لکھ دیا اور ۱۱۷ھ

لے ابینیاً ص بعب علام سرور مفتی، لا ہوری: خزیدہ الاصفیاء / ۳۷۷ سع سعید نقیسی: تاریخ لظم ونثر درایران جلدودم مطبوعہ تبران ۱۳۳۴ اش ص ۵۹ سع سٹوری کی پرشین لٹریچ کا گولہ بالاحصہ ۱۹۵۳ء ش لندن ہے شاکع ہواتھا، اور نفیسی نے زیر بحث تکملہ ۱۹۲۵ء ش لکھا۔ کومؤلف کا سال وفات سجولیا۔ بحث کا حاصل بیہ ہے کہ مفتی غلام سرور کا درج کر دہ سال وفات محدد نفیدی مقابلہ میں زیادہ معتربے۔

#### سيرالا ولياء

کتاب سیرالا ولیاء دس ابواب پرمشمل ہے۔ باب اول حضرت نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر حضرت خواجہ کے وسلم سے لے کر حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمتہ اللہ علیہ تک اور باقی ابواب حضرت خواجہ کے خلف امور پر بحث و مسلم علی میں تصوف کے مختلف امور پر بحث و مسلم علی ہے۔

یہ کتاب مؤلف نے کس سنہ میں للھنی شروع کی اور پایۃ بخیل تک کب پنجی اس کا مؤلف نے کہیں ذکر نہیں کیا۔ تا ہم انہوں نے لکھا ہے کہ اس کی تالیف کے وقت میری عمر پچاس سال تھی۔ لیکن سے تھی ہے کہ انہوں نے اس کی تالیف کا آغاز فیروز شاہ تخلق (۷۵۲ھ۔ ۹۰ھ۔ سال تھی۔ اسلام کے عہد میں کیا۔ اور الیا معلوم ہوتا ہے کہ زمانہ وفات ۵۷۵ھ کے اس میں اصلاح واضافہ کرتے رہے۔

آئے ان مخضرتعانی سطور کے بعداس کا قدر ہے مفصل جائزہ لیں۔

مشائخ چشت کے تذکروں اور ملفوظات میں سے فوائد الفواد ، وُرَرِ نظامی اور خیر المجالس کے بعد سیرالا ولیاء کرناص اہمیت حاصل ہے، مشائخ چشت کے مختلف اووار میں سے دور اول کی سب سے زیادہ تفصیلات ای سیرالا ولیاء میں ملتی ہیں۔ صوفیہ کے اکثر تذکرہ نگاروں نے است مند کے طور یراستعال کیا ہے۔

معاصراور تریب العهد تذکرہ نویسوں میں نے بعض کی آراء پیش کی جاتی ہیں:
صاحب لطائف اشر فی جو حضرت اشرف جہا تگیرسمنانی (متو فی حدود ۱۳۸ھ) کے
لفوظات پر شتمل ہے اس کے جامع حضرت غریب یمنی ہیں۔اس میں انہوں نے سیر الاولیاء
سے استفادہ کیا ہے اور اسے ملفوظات کے دوسر مے مجموعوں پر ترجیج دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ یہ
گرشتگان کے لیے دل جمعی ہ مقصود کی رونمائی کے لیے آئیشا ورمعرفت کی کشائی کا جام ہے۔
لکھا ہے۔

"الفاظ متبركه واقوال متوثره راجامع آمده اگرچه اكابر ديگر د اماژ اصحاب ملفوظات "

شریف را جع بهترین ازین دست مزاده که تعبول همه طوائف و ماحول همه ظرائف شده وسب مدایت جعی هم گفته گان بادید صلالت و موجب رعایت زمره راه نابرده گان وادیهٔ زلالت شده، بلکه مقصد اصحاب عرفان وموجدار باب وجدان آمده آئندروی نمای مقصود جام معرفت کشای معبودگشتهٔ بل

مولنینا جمالی دہاوی نے سیر العارفین میں جو ۹۳۷ھ کی تصنیف ہے میں جابجا سیر الان لیاءے استفادہ کیا ہے۔اوراس کے اقوال شاملِ کماب کیے ہیں۔

حضرت شخی عید الحق محد ث و والوی جنہوں نے اخبار الا خیار خاصی تحقیق و تنقیدی نقطہ فظر سے لکھی ہے، مشائخ چشت کے احوال کے لیے انہوں نے اس سے خاصا مواد نقل واقتباس کیا ہے۔ بعض مقامات پر اس کے مندر جات کو تاقص بھی قرار دیا ہے۔ مثلاً حضرت شخی علی احمہ صابر کلیری رحمتہ اللہ علیہ جن کی شخصیت تذکرہ نو یہوں کے ہاں متناز عہ فیہ ہے، جعزت شخی محد ث نے سیرالا دلیا ، میں مندرج حالات شخصا سابر کے بارے میں وضاحت کی ہے:

نه کراو درسیرالا دلیااصلاً نه کرده و آنچه کرده جمیس شخ صابر را کرده برآن کتی که درعنوان نه کورشد در ک ذکراه خالی ازغزایت نبیست و تواند که مراد رازشخ صابر جمیس شخ علی صابر باشد؟ م

مولانا عبدالحی منی صاحب نزمة الخواطر نے لکھا ہے کہ مشائخ کے تذکروں میں سیرالا دلیاءایک بے نظیر کتاب ہے۔ لم ادله نظیر افعی طبقات المشائخ سی

ج یران ب بے اس کی پریٹان کن زندگی سے واپس کے بعد پورے دہنی سکون کے ساتھ برصغرے چشتی صوفیہ کا تذکرہ لکھنے کے لیے قلم سنجا لتے ہیں۔ وہ اس باب ہیں حضرت خواجہ نظام الدین اولیا ، رحمتہ اللہ علیہ کے بہت ہے جی کاغذات حاصل کر لیتے ہیں۔ انہیں اپنے ابتدائی ایا م جوائی میں حضرت خواجہ کے بہت سے خلفاء کی صحبت میسر آئی تنی۔ جب انہوں نے سیر الاولیاء لکھنے کا ارادہ کیا تو ان کے والدین اور پچانے جو کہ حضرت خواجہ کے ' نزد یکان' میں سے متھا وراس عہد کی خاصی یا دراشتیں ان کے پاس تھیں جو انہوں نے مؤلف کے حوالہ کر دیں، اس طرح کھل تیاری کے بعدامیر خورد نے اپنا کام شروع کیا۔

ل فلام فريب يمن: الما تغد الرقى ١١٥١

ع حبدالحق يحدّث دبلوى: اخبارالاخبارس ٢٦ س حبدالحي حنى: نندية الخواطر يديدا بادر دكن ١٩٦٢ ، جلداة ل ص ١٣٩

فواکدالفواداور خیرالمجالس سے تقابل کیا جائے تو سیرالاولیاء اپنی سادگی ، بہل نو لیں اور اسان پیرایہ بیان کے اعتبار سے ان پر فائق ہے۔ لیکن بیانات کی مضبوطی اور تقدم زبانی کے اعتبار سے سلسلۂ چشتیہ کے دوراول کی تاریخ کے سلسلہ میں اول الذکر مآخذ اس سے زیادہ معتبر بیں ، مؤلف بمیں بہت کی الیی معلومات ، ہم پہنچاتے ہیں۔ جوقابل اعتاداور چشم دیدگواہوں کے بیانات پرونی ہیں۔ وہ مصرت خواجہ کئی جائیوں اور خلفاء کو جائے ہیں جن کے بیانات انہوں کے نیانات انہوں نے ندصر ف شامل کتاب کیے ہیں بلکہ بہت سے اختلافات بھی کیے ہیں کہ انہوں نے دومروں سے ان دومروں مؤلف کو حنرت خواجہ نصیراللہ بن چرائح اللہ وہ کئی رحمت اللہ علیہ کے ملفوظات خیرالمجالس سے واقفیت صاصل نہیں تھی۔ اگر چہوہ سیرالا ولیاء سے آل ممل ہو چکی تھی۔ ایما معلوم ہوتا ہے کہ دوہ اس کے جائم مولانا حمید شاع قلندر سے بھی نہیں طے۔ انہوں نے حضرت شئے تصیراللہ بن مجمود کے جو مائع مولانا حمید شاع قلندر سے بھی نہیں طے۔ انہوں نے حضرت شئے تصیراللہ بن محمود کے جو مائع مولانا ولیاء میں درج کے جی وہ بیل واست ان کی اپنی شنید ہے ، وہ خیر المجالس سے ماخوذ نہیں ہیں۔ آل ویا حضرت چرائح والات و ملفوظات پر خیر المجالس کے بعد دومرا ماخذ میرالا ولیاء میں درج کے جائے وہ اور است ان کی اپنی شنید ہے ، وہ خیر المجالس کے بعد دومرا ماخذ میرالا ولیاء ہیں۔ وہ خیرالمول نے حالات و ملفوظات پر خیر المجالس کے بعد دومرا ماخذ میرالا ولیاء ہیں۔

سرالا ولیا بیل عہدسملاطین کے بہت سے سیائی، باجی اور معاثی اشارے ملتے ہیں۔

یدنکات تاریخی اعتبار سے شک وشہد ہے پاک ہیں۔ رہیں سیائی کتب تاریخ تو وہ ماجی زندگی کے

آثار اور علماء وصوفیہ کے حالات سے کلینڈ خالی ہیں۔ وراصل تذکرہ نویسوں نے تذکرہ نویسی کون

کو بلا وجہ نہیں اپنالیا اور یہ خیال بھی خام ہے کہ صوفیہ نے اپنی مدح سرائی کے لیے اپنے ملفوظات

مرتب کروائے اور اپنے حالات پر تذکرہ لکھوائے۔ بلکہ تذکرہ نویس شعوری طور پر سیائی کتب تاریخ

کی اس ٹاانصافی کو محسوں کر چکے ہے۔ کی تذکرہ نگاروں نے واضح الفاظ میں اس کی شکارے بھی کی

ہے، مثلاً محمود کی شطاری نے گلزار ابرار (۲۳۰ می) میں قاضی منہائ سران کی طبقات تاصری میں

اس دفت کے علی اور ذہبی حالات سے کلینڈ اجتناب کرنے پر تاپند بدگی کا اظہار کیا ہے۔' اسے سیرالا ولیاء میں جو بہت اہم سیائ نکات درج ہوئے ہیں۔ ان میں محمد بن تعلق کی اس یا لیسی ہے دیالی سیرالا ولیاء میں جو بہت اہم سیائی نکات درج ہوئے ہیں۔ ان میں محمد بن تعلق کی اس یا لیسی ہے دیالی اسے الدے ملف انوز ہے۔

ای سرالا ولیاء میں جو بہت اہم سیائی نکات درج ہوئے ہیں۔ ان میں محمد بن تعلق کی اس یا لیسی ہے دیالی اسے ملف انوز ہے۔

کے علاء ومشائخ کی مرکزیت و اجتماعی حیثیت کو بڑا نقصان پہنچا تھا۔خصوصاً سلسلہ چشنیہ کی مرکزیت ختم کرنے دور دراز مقانات مرکزیت ختم کرنے کے ایس سلسلہ کے اکابر کو جرا سیاست میں آلودہ کرکے دور دراز مقانات پر بھیج دیا۔ جس سے سلسلہ چشنیہ کا ابتدائی دور کھمل طو پرختم ہوکررہ گیا۔سلسلہ چشتیہ کے صوفیہ کے تذکروں میں اس کے اس رویہ پر بڑی کڑی تنقید کا سبب بھی بہی ہے۔ پیش تظرکتاب سیر الاولیا میں بھی ہی ہے۔ پیش تظرکتاب سیر الاولیا میں بھی ہوگا۔
میں بھی اس فتم کے بہت سے واقعات درج ہیں۔ جن کا مطالعہ تاریخ میں دلچیں رکھنے والوں کے لیے لطف سے خالی نہیں ہوگا۔

سیرالا ولیاء کے متعدد قلمی نسخ و نیا کے کتب خانوں میں محفوظ ہیں۔جن کی تفصیل کے لیے ملاحظہ ہومسٹری اے سٹوری کی کتاب پرشین لٹر پیچر۔

سیر الا ولیاء کا فاری متن ۱۳۰۲ ہے/۱۸۸۵ء میں پہلی مرتبہ چرٹی لال کے اہتمام ہے۔ مطبع محت ہند دیلی ہے شائع ہوا۔۔

زیرنظرتر جمدای فدکورہ اشاعت اول پر بنی ہے۔ای قدیم اردوتر جمد کو مکتبدالکاب لا ہور بصورت عکس شائع کرنے کی سعادت حاصل کررہا ہے۔سیر الا ولیا کا ایک تکملہ بھی لکھا گیا تھا۔خاصے کی چیز ہے۔ بید یکی تکملہ فاری میں خواجہ گل محمداحمہ پوری نے لکھا تھا، جومبطع رضوی دہلی سے ۱۳۱۴ ھٹی شائع ہوا۔

احقر محمدا قبال مجددی۔۲۲جون <u>۱۹۷</u>۸ء

# فهرست

| صغنبر | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | تمبرشار   |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 3     | ال في المار | 1         |
| 6     | مقدمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2         |
| 32    | R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3         |
| 35    | نعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4         |
| 36    | منا قب امير المومنين حفزت ابو بكرصديق رضى الله عنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5         |
| 39    | قميده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |
| 41    | مناقب امير المونين حغرت عمرفاروق رضى الله عنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1         |
| 42    | مثنوى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1         |
| 43    | منا قب امير المومنين حضرت عثمان رضي الله عنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |
| 44    | شوى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |
| 45    | منا قب امير المومنين حضرت على كرم الله وجههٔ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11        |
| 47    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12        |
| 49    | نا قب امير المونين حفرت امام حن رضي الله عنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 13        |
| 51    | نا قب امير المومين حضرت امام حسين رضي الله عنهٔ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |
| 52    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |
| 53    | لذارش مصنف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |
| 60    | , ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |
| 67    | رست مندر جات ابواب "سير الاولياء في خسبة الحق جل وعلا"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 18   أتبر |
| 67    | فيل مندرجات باب اول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 19        |

| صفخمبر | عوان                                                | تمبرشار |
|--------|-----------------------------------------------------|---------|
| 69     | تفصيل مندرجات باب دوم                               | 20      |
| 71     | تغصيل مندرجات بابسوم                                | 21      |
| 73     | تفعيل مندرجات باب جبارم                             | 22      |
| 75     | تغصيل مندرجات باب ينجم                              | 23      |
| 76     | تغييل مندرجات بابششم                                | 24      |
| 77     | تفصيل مندرجات باب مفتم                              | 25      |
| 78     | تفصيل مندرجات باب جفتم                              | 26      |
| 78     | تغصيل مندرجات بابثم                                 | 27      |
| 79     | تضيل مندرجات باب دجم                                | . 28    |
|        | باباول                                              |         |
| 80     | نعت سيد المرسلين رسول رب العالمين محمد رسول الشعلصة | 29      |
| 82     | اولیاء کی مدح وشا                                   | 30      |
| 84     | خواجد حن بفري كے حالات                              | 31      |
| 85     | خواجة عبدالوماب زيد كے حالات                        | 32      |
| 86     | فواجه فسيل مح حالات                                 | 33      |
| 87     | بارون رشيد كاايك عجيب واقعه                         | 34      |
| 89     | فواجدا براجيم بن ادهم كحالات                        | 35      |
| 93     | خواجه مد يفه مرحى كے حالات                          | 36      |
| 94     | خواجه ميرة البصري كاكحالات                          | 37      |
| 94     | خواجه بمشا دعلود بينور كي كے حالات                  | 38      |
| 95     | خواجه ابواسحاق شائ کے حالات                         | 39      |
| 95     | فواجرا يواحر فيشتى كمالات                           | 40      |

| صفحةبر | عنوان                                                                          | نمبرشار |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 96     | خواجه محرچشش كحالات                                                            | 41      |
| 97     | خواجها يو يوسف چشتى كے حالات                                                   | 42      |
| 98     | خواجه مودود چشتی سے حالات                                                      | 43      |
| 99     | خواجه جاجی شریف زندنی ع کے حالات                                               | 44      |
| 100    | حضرت خواجه عثان بارونی کے حالات                                                | 45      |
| 102    | حظرت خواجه معين الدين تجرئ كحالات                                              | 46      |
| 105    | فيخ الاسلام خواجه تطب الدين كحالات                                             | 47      |
| 106    | فيخ الاسلام قطب الدين قدس سره العزيز كي مجاهده كابيان                          | 48      |
| 107    | شخ الاسلام قطب الدين بختيار كاكى قدس الله سره العزيز كي مشغولي كابيان          | 49      |
| 107    | هيخ الاسلام قطب الدين بختيار كاكى قدس الله سره العزيز كى عظمت وكرا مات كابيان  | 50      |
| 114    | من انقال كر كا الاسلام قطب الدين بختيار كاكن كدوارونيا سے دار عقى ميں انقال كر | 51      |
|        | جانے کا بیان                                                                   |         |
| . 117  | میخ شیوخ العالم فریدالدین قدس سره کے حالات                                     | 52      |
| 119    | شيوخ العالم فيخ فريدالحق والدين قدس الله سره العزيز كاحسب ونسب                 | 53      |
| 120    | میع فریدالدین قدس سره کا گوشدنشنی اور کمتا می اختیار کرنے ،مشغول بحق           | 54      |
|        | ہونے، میخ الاسلام قطب الدین بختیار قدس سرہ العزیزے ملاقات اور                  |         |
|        | آپ کی ارادت کا حلقہ کان میں ڈالنے کا بیان                                      |         |
| 123    | فیخ شیوخ العالم فریدالحق والدین کے مجاہدہ اوراس طرز روش کا ذکرجس میں           | 55      |
|        | آپ ابتداء عمرے انتہاء ذر کی تک معروف رہے                                       |         |
| 134    | جناب شيخ شيوخ العالم فريدالحق والدين قدس اللدسره العزيز كعلم اورتبحر كابيان    | 56      |
| 136    | من شيوخ العالم فريد الحق والذين كے جناب شيخ الاسلام خواجه معين                 | 57      |
|        | الدين حسن تجرى اورشيخ الاسلام خواجه قطب الدين بختيار اوثى قدس اللدس جما        |         |

| مغنبر | عثوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | نمبرشار |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|       | العزيز سے نعت و بركت پانے كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |
| 138   | شيخ شيوخ العالم فريدالحق والدين قدس الله سرولعزيز كيعض لمفوظات كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 58      |
| 143   | من شيوخ العالم فريد الحق والدين قدس سره العزيز اور آپ كي والده بزرگوار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 59      |
|       | کی بعض کرامتیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |
| 156   | فيخ شيوخ العالم خواجه فريدالحق والذين قدس اللدسره العزيزي والدهمخر مهك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 60      |
|       | بعض كرامات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |
| 157   | يخ شيوخ العالم فريدالحق والدين قدس الله مره العزيزكي بياري اور دنيا فاني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 61      |
|       | سے عالم باق کی طرف رحلت فرمانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |
| 160   | سلطان المشائخ حفرت نظام الدين قدى مره كے حالات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 62      |
| 165   | حفرت سلطان المشائخ قدس اللدسره العزيز كاحسب دنسب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 63      |
| 168   | شجره طبيب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 64      |
| 170   | حضرت قطب الاقطاب محبوب العالمين سلطان المشائخ نظام الحق والشرع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 65      |
|       | والذين كاثبحر ونسب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |
| 171   | آنخضرت صلى الله عليه دملم كي!ولا دِامجاد كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 66      |
| 172   | آ مخضرت صلى الله عليه وسلم كى از ١٠ج مطهرات كابيان بيتر تيب نكاح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 67      |
| 173   | معزت سلطان المشائخ كو جناب شيخ شيوخ العالم فريد الحق والدّين كي محبت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 68      |
|       | بدا ہونے اور بداؤں سے شہرو ہلی میں محصل علوم کی غرض ہے آنے کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -       |
| 175   | جناب سلطان المشائخ نظام الحق والدين قدس مروالعزيز عظم وتتمر كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 69      |
| 176   | ان صديثول كے دقائق وغوام ش كابيان جن كى سلطان المشائخ نے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 70      |
|       | المسالة المن المسالة المن المنافقة المسالة المنافقة المنا |         |
| 182   | ملطان المشائخ کے اجودهن وینچے اور شخ شیوخ العالم فریدالحق والذین کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 71      |
|       | مرمت مين ادادت لائے كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |

| صغيبر | عنوان                                                                  | نمبرثار |
|-------|------------------------------------------------------------------------|---------|
| 184   | سلطان المشائخ شيخ شيوخ العالم فريد الحق والدين قدس اللدسره العزيزك     | 72      |
|       | بیعت کے بعد دہلی آنے ،سکونت اختیار کرنے اور شہر غیاث پور میں تشریف     |         |
|       | الانے کا بیان                                                          |         |
| 189   | سلطان المشائخ كے ان مجاہدوں كابيان جوابتداء حال ميں كيے محت            | 73      |
| 194   | سلطان المشائخ نظام الحق والمذين قدس الله سره العزيز كاخلافت اور دنياوي | 74      |
|       | لعتين جفزت باعظمت يشخ شيوخ العالم فريدالحق واللذين قدس الله سره العزيز |         |
|       | عامل کرنا                                                              |         |
| 203   | الطان المشائخ بادشاه دين قدس الله سره كي ترعمر كي عبابد اورطرز وروش    | 75      |
| 212   | حضرت سلطان جناب سلطان المشائخ نظام الحق والدين قدس الشرمره             | 76      |
|       | العزيز كے باس تحفے تحا كف آنے اور سلاطين وقت كا گدائى من آپ كے         |         |
|       | دروازے پر حاضر ہونے کابیان                                             |         |
| 214   | سلطان المشائخ نظام الحق والدين كي نسبت حاسدون اورفتنه الكيزول كي       | 77      |
|       | سلطان علاؤالدین ظلمی کے دربار میں اس قتم کی چند ہاتیں جوآپ کے لائق     |         |
|       | U.S.                                                                   |         |
| 218   | ملطان المشائخ نظام الحق والدين كاشخ الاسلام بهاء الدين زكريا كواس جناب | 78      |
|       | في الاسلام ركن الحق والدين قدس الله مرجم العزيز عدما قات كرنا          |         |
| 225   | للطان المشائخ نظام الحق والدين قدس الله سره العزيزي بعض كرامتون كابيان |         |
| 236   | ناب فخرالنساء رابعه بي بي زليخاصاحبه حضرت سلطان المشائخ كي والده       | ? 80    |
|       | جده امرار بها کی بعض کرامتوں کا بیان<br>ک                              |         |
| 240   | لطان المشائخ كے دار فناسے دار بقاكى طرف رحلت فرمانے اور حاضرين         | 81      |
|       | دوميت كابيان                                                           |         |

| صغخبر | عثوان                                                                   | نمبرثار |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------|
|       | بابدوم                                                                  |         |
| 245   | شيخ الاسلام هين الدين حسن شجري، فيخ الاسلام قطب الدين بختياراوثي اور    | 82      |
|       | شيخ شيوخ العالم فريدالحق والدين قدس الله سرجم العزيز كے ظفا كے مناقب    |         |
|       | وفضائل اوركرامات كابيان                                                 |         |
| 245   | شخ حميدالدين سوالي كے حالات                                             | 83      |
| 246   | شخ ميدالدين سوالى قدس الشرسره العزيز كعجابد اورروش كابيان               | 84      |
| 247   | شخ تميدالدين سوالي كي بعض كرامتون كابيان ادران مراسلات كاذكر جوشخ       | 85      |
|       | حمید الدین اور شیخ الاسلام بہاؤالدین ذکریا قدس الله سرما العزیز کے      |         |
|       | درميان واتع مولى                                                        |         |
| 250   | اصحاب سلوک کوراہ حق میں دشوار وشکل آنے والے سوالات کا بیان اور ان کے    | 86      |
|       | جوابات جو ﷺ حميدالدين موالي كالمي مجلس مي وقنافو قنا بيش موت تق         | į       |
| 256   | شیخ بدرالدین غز نوی کے حالات                                            | 87      |
| 256   | مینے بدرالدین غزنوی کے غزنی سے لا مور اور پھر لا مور سے دیلی میں آنے    | 88      |
|       | اور فيخ لاسلام جناب قطب الدين بختيار قدس الله سرجا العزيزكي خدمت        |         |
|       | میں بیعت کرنے کابیان                                                    |         |
| 257   | میخ بدرالدین غونوی رحمته الله علیه کی بعض کرامتوں کا بیان               | 89      |
| 259   | مین نجیب الدین متوکل کے حالات                                           | 90      |
| 262   | مولانا بدرالدين اسحاق د الوي كے حالات                                   | 91      |
| 263   | مولانا بدرالدين اسحاق كالشخ شيوخ العالم سے ملاقات كرنا اورآپ سے         | 92      |
|       | بيعت كرنا                                                               |         |
| 269   | مولانا بدرالدين اسحاق بدس الله سره العزيز كي عظمت وكرامات اورآب كي دنيا | 93      |
|       | ے عقبے میں اتقال کر جانے کا بیان                                        |         |

| مغخبر | عنوان                                                                  | نمبرثار |
|-------|------------------------------------------------------------------------|---------|
| 273   | فینے جمال الدین ہانسوی کے حالات                                        | 94      |
| 279   | في عارف ك حالات                                                        | 95      |
|       | بابسوم                                                                 |         |
| 281   | فيخ شيوخ العالم فريدالحق والذين قدس الله سره لعزيز كي اولاد، پوتول،    | 96      |
|       | نواسول اورسلطان الشائخ نظام الحق والدين قدين الله سره العزيز كاقربا    |         |
|       | كمنا قب وفضائل اوركرامات كابيان                                        |         |
| 282   | شیوخ العالم فریدالحق والدین قدس الله سره العزیز کے صاحبزادوں کے        | 97      |
|       | منا قب ونضائل اوركرامات                                                |         |
| 282   | خواجة فسيرالدين رحمة الله عليه                                         | 98      |
| 282   | خواجه شهاب الدين رصته الله عليه                                        | 99      |
| 285   | في بدرالدين سليمان رحمة الله عليه                                      | 100     |
| 286   | خواجه ليعقو ب رحمة الله عليه                                           | 101     |
| 288   | خواجه نظام الدين رحمته الله عليه                                       | 102     |
| 288   | شیخ شیوخ العالم فریدالحق والدین قدس الله سره العزیز کی صاحبز اد یوں کے | 103     |
|       | فضائل وكرامات اور صلاحيت كابيان                                        |         |
| 291   | شخ شيوخ العالم فريد الحق والدين قدس الله سره العزيز كے پوتوں كے نضاكل  | 104     |
|       | وكرامات                                                                |         |
| 291   | معنى علاؤالدىن رحمة الشعليه<br>م                                       | 105     |
| 296   | شخ عزيزالدين دحمته الله عليه                                           | 106     |
| 296   | شخ كمال الدين رحت الله عليه                                            | 107     |
| 297   | خواجه عزيز الدين رحمة الشعليه                                          | 108     |

| صغنبر | عثوان                                                                  | تمبرثار |
|-------|------------------------------------------------------------------------|---------|
| 299   | حضرت شیخ شیوخ العالم فریدالحق والدین قدس الله سره العزیز کے نواسوں     | 109     |
|       | کی بزرگی و کرامات اور فضائل ومناقب                                     |         |
| 299   | خواجه محدوثمة الله عليه                                                | 110     |
| 301   | خواجه موی رحمة الشعليه                                                 | 111     |
| 301   | خواجة عزيز الدين رحمة الشرعليه                                         | 112     |
| 303   | ليخ كبيرالذين رحمة الله عليه                                           | 113     |
| 304   | سلطان المشائخ نظام الحق والدين قدس الله سرة العزيز ك اقرباء ك          | 114     |
|       | ضائل ومنا قب اوريزر كى كاييان                                          |         |
| 304   | خواجير قع الدين بارون رحمة الشعليه                                     | 115     |
| 305   | خواجه كقي المدين نوح رحمته الله عليه                                   | 116     |
| 306   | خواجه الوبكر رحمته الله عليه                                           | 117     |
| 307   | مولانا قاسم رحمتها لله عليه                                            | 118     |
| 308   | خواجه عزيزالدين رحمة الله عليه                                         | 119     |
| 310   | مصنف کے جدامجد، والد برز رگوار اور پچاؤں کے مناقب وفضائل               | 120     |
| 312   | مصنف ك والدبرز كوارسيدالسادات نورالملة والدين مبارك ابن سيدممركم ماني  | 121     |
| 317   | كاتب حروف عيم بزركوارسيد كمال الدين امير احمد ابن سيد مخذكر ماني       | 122     |
| 319   | كاتب حروف ك يقط بچاسيدالسادات نيره سيدالم سلين قطب الحق رحمة الله عليه | 123     |
| 323   | كاتب حروف كے جموثے بچاسيد السادات سيد خاموش رحمة الشعليه               | 124     |
|       | باب چبارم                                                              |         |
| 325   | سلطان المشائخ نظام الحق والدين قدس الله سره العزيز كے خلفاء كے مناقب   | 125     |
|       | الشائل اور كرامات                                                      | ,       |
| 327   | مولا نامش المدين محمد بن يح <sup>ل</sup> ي رحمة الله عليه              | . 126   |
| 328   | بولا ناشمس الدين يحيى كالطان المشائخ قدس اللدسره العزيزي خدمت          |         |
|       | ال حاضر جو نااور من يد جونا                                            |         |
|       |                                                                        |         |

| i in   | عنوان                                                                                                        | نمبرشار |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| صفحةبر | +                                                                                                            | 128     |
| 330    | مولا نائمس الدين يخلي رحمة الله عليه كي عظمت وروش                                                            |         |
| 331    | مولا ناشم الدين ليجي رحمة عليه كالم وتبحر كابيان                                                             | 129     |
| 332    | مولا نامٹس الدین سی کی رحمت اللہ علیہ کی کرامات اور ساع کا ذکر اور آپ کے                                     | 130     |
|        | داردنیا سے دار عقبی رطت کرجانے کابیان                                                                        |         |
| 340    | فيخ نصيرالدين محمودر حمتها للدعليه                                                                           | 131     |
| 341    | سلطان المشائخ كاس پرورش وعاطفت كا ذكر جوشخ نصيرالدين محود كے                                                 | 132     |
| 541    | حق مين ظهور مين آئي                                                                                          |         |
| 343    | یخ نصیرالدین محودقدس اللدسره العزیز کے مجاہدوں کا بیان                                                       | 133     |
| 348    | اس اشاره کا بیان جوشیخ نصیرالدین محمود رحمته الله علیه نے نفس سے متعلق                                       | 134     |
| 340    | كاتبرروف وتلقين فرمايا                                                                                       |         |
|        | یخ نصیرالدین محودقدس الله سره العزیز کی بعض کرایات                                                           | 135     |
| 349    | على ما المدين مورد من الله عليه المريزي من مرامات<br>شيخ قطب الدين منورد منه الله عليه                       | 136     |
| 354    |                                                                                                              | 137     |
| 354    | می قطب الدین منورنورالله مرقده کے اوصاف ادر کثر سے بُکا اور درونی                                            |         |
|        | ذوق وشوق<br>شده شده شده                                                                                      |         |
| 357    | فيخ قطب الدين منوراور فيخ نصيرالدين محود ك حفرت سلطان المشائخ قدس الله                                       | 138     |
|        | سرہ لعزیز کے باعظمت در بارے ایک بی مجلس میں تمغهٔ خلافت یانے کا بیان                                         |         |
| 359    | ينخ قطب الدين منورد مته الشعليه كي بعض كرامات                                                                | 139     |
| 361    | معنى قطب الدين منور لدس الله سره كاسلطان محر تناق علاقات كرنا                                                | 140     |
| 365    | فيخ منورنورالله قيره بانوارالقدس كأساع سنن                                                                   |         |
| 366    | مولانا حسام الدين ملتاني رحمته الشعليه                                                                       |         |
| 367    | مولانا حسام الدين كى عظمت ويزركى اوران برسلطان المشائخ كى عنايات                                             |         |
| 307    | ورمهر بانيان                                                                                                 |         |
|        |                                                                                                              |         |
| 368    | مولا تا حسام الدين ملتاني ،مولا ناعم الدين يحيل اورمولا ناعلاؤ الدين نيلي<br>أنته ما وين المعروب على التعريب |         |
|        | ندس اسرار جم العزيز كى يا جمي ملاقات                                                                         | 1       |

| صخيمر | عنوان                                                                    | نمبرثار |
|-------|--------------------------------------------------------------------------|---------|
| 371   | مولانا حسام الدين ملتاني كاحضرب سلطان الشائخ فكام الحق والدين قدس        | 145     |
|       | سره سے خلافت پانا                                                        |         |
| 373   | مولانا فخرالدين زرادي رحتدالله عليه                                      | 146     |
| 374   | مولانا فخرالدین زرادی کے جناب سلطان المشائخ نظام الحق والدین کی          | 147     |
|       | خدمت ش ادادت لانے کا بیان                                                |         |
| 377   | مولا نافخر الدين زرادي كامجام ه اورمشغولي باطن                           | 148     |
| 379   | مولا نافخر الدين زرادي رحمته الشعليه كاعلم وتبحر                         | 149     |
| 383   | مولانا فخرالدین زرادی کے ساع سننے اور اس حالت کابیان جوآپ برساع          | 150     |
|       | كووت طارى بوقى تحى                                                       |         |
| 384   | مولانا فخر الدين زرادي قدس الشدسره العزيز كاسلطان محمد بن تعنق انار الله | 151     |
|       | يرباند علاقات كمنا                                                       |         |
| 387   | مولانا فخرالدین زرادی رحمته الله کے خانه کعبه کی زیارت کو جانے اور جہاز  | 152     |
|       | كة وب جائے اور انتقال فرمانے كابيان                                      |         |
| 389   | مولانا علاؤالدين نيكي رحمته الله عليه                                    | 153     |
| 393   | مولاتا يرمان الدين رحمته الشعليه                                         | 154     |
| 393   | مبت واعقاد جومولا تابر مان الدين غريب رحمته الله عليه سلطان المشارخ س    | 155     |
|       | ر کھتے تھے۔                                                              |         |
| 394   | سلطان المشائخ كا مولانا بربان الدين عاراض مونا اور پرآپ ے                | 156     |
|       | رامنی وخوشنو د موکرآپ کوخلافت عطا کرنا                                   |         |
| 397   | مولا ناوجيبهالدين بوسف رحمة الله عليه                                    | 157     |
| 398   | جناب بلطان الشائخ كراته مولاناه جيهالدين بوسف كامحبت وعشق                | 158     |
|       | اور كمال احتقاد                                                          |         |

| صخفبر | عوان                                                             | نبرثار |
|-------|------------------------------------------------------------------|--------|
| 400   | مولانا وجیم الدین بوسف کا سلطان المشائخ کے جلیل انقدر دربارے نیک | 159    |
|       | انفاس اورطرح ظرح کی فعتیں یا نا                                  |        |
| 402   | مولا تاوجيه الدين يوسف كاسلطان المشائخ بے خلافت بانا             | 160    |
| 404   | مولا ناسراج الدين عثمان رحمته الله عليه                          | 161    |
| 406   | مولاناشهاب الدين رحمته الله عليه                                 | 162    |
|       | بابجم                                                            |        |
| 409   | یاران اعلی کے منا قب وفضائل اور کرا مات کامیان                   | 163    |
| 409   | خوانيا ابو بكرمنده رحت الله عليه                                 | 164    |
| 411   | قاضى محى الدين كاشاني رحسه الشعليه                               | 165    |
| 413   | مولاناوجيهدالدين باكل رحمة الله عليه                             | 166    |
| 416   | مولانا فخرالدين رحمته الله عليه                                  | 167    |
| 417   | مولا ناصيح الدين رحمته الله عليه                                 | 168    |
| 419   | امیر ضرو رحمته الله علیه (شاعر)                                  | 169    |
| 425   | مولانا جمال الدين رحمته الله عليه                                | 170    |
| 425   | مولاتا جلال الدين رحمته الله عليه                                | 171    |
| 426   | خواجه كريم الدين سمرقندى رحمته الله عليه                         | 172    |
| 429   | امير حسين شجري رحمته الله عليه                                   | 173    |
| 430   | قاضى شرف الدين رحمته الله عليه                                   | 174    |
| 431   | مولانا بهاؤللة ين عليه الرحمته                                   | 175    |
| 431   | خوا جهرمبارك رحمته الله عليه                                     | 176    |
| 433   | خواجه مؤيد للذين رحمته الله عليه                                 | 177    |
| 434   | خواجة تاج الدين رحمته الله عليه                                  | 178    |
| 435   | خواجه ضيا وللذين الإحسالله عليه                                  | 179    |

| مغنبر | عوان                                                                   | بنبرشار |
|-------|------------------------------------------------------------------------|---------|
| 436   | خواجه موئدالة ين انصاري رحمته الله عليه                                | 180     |
| 437   | مولا تأجش الدين رحته الله عليه                                         | 181     |
| 439   | مولانا فظام الدين شيرازي رحمته الشعليه                                 | 182     |
| 439   | خواجد سالا دوحمته التدعليد                                             | 183     |
| 440   | حضرت سلطان المشائخ كے انيس ياروں كا مجمل ذكر                           | 184     |
|       | بابشثم                                                                 |         |
| 447   | ارادت،مريداورمراداورمشائخ رحم الله كي خلافت كابيان                     | 185     |
| 447   | ارادت کی تحقیق .                                                       | 186     |
| 447   | ويد                                                                    | 187     |
| 455   | اول ایک پیراور شیخ سے بیعت کرنا اور مجردوس سے اور میرسے بیعت کرنا      | 188     |
| 456   | توبهاوراس يرمنتقيم ربهنا                                               | 189     |
| 462   | پرج <sub>ا، ا</sub> بات کا حکم کرنے مرید کواتے بول کرنا جانے           | 190     |
| 464   | تجديد بيعت                                                             | 191     |
| 465   | پيركي خدمت ميس مريد كااعتقاد                                           | 192     |
| 473   | خرقہ کی اصل حقیقت اور اے بھش کرنے کامیان                               | 193     |
| 477   | مشائخ قدس الله ارواجهم واسرارجهم العزيزي خلافت                         | 194     |
| 482   | فيخ كاحال وكيفيت                                                       |         |
| 483   | ولى اورولايت                                                           | 196     |
| 485   | كرامت                                                                  |         |
| 488   | کرامت کاخفی کرنااور چیمیانا<br>مرامت کاخفی کرنااور چیمیانا             |         |
| 491   | تعرت سلطان المشائخ كي زبان مبادك سے بنده كاتب الحروف محم مبارك         | 199     |
|       | اوی کر مانی کے نام معین ہونے اور سلطان المشائع فظام آلحق والشرع والدين |         |
|       | أس الشرم العزيز كي خدمت ش ارادت وبيعت كرف كابيان                       | 9       |

|       | ·                                                             |         |
|-------|---------------------------------------------------------------|---------|
| مغنمر | عنوان                                                         | تمبرشار |
| 503   | ان لوگوں کا بیان جوابے تنیں الل تصوف کی طرف منسوب کرتے ہیں    | 200     |
|       | بابهفتم                                                       |         |
| 508   | طهارت ادر ماثوره متبوله دعائي                                 | 201     |
| 508   | طہارت اوراس کے آواب                                           | 202     |
| 515   | سلطان المشائخ قدس مرہ کے اوراد                                | 203     |
| 525   | اوراد جو ہفتہ داریا سالانہ پڑھے جاتے ہیں                      | 204     |
| 531   | نمازكاييان                                                    | 205     |
| 537   | ثمار نش کابیان                                                | 206     |
| 542   | روز کابیان                                                    | 207     |
| 544   | زكوة ومدقات كابيان                                            | 208     |
| 551   | قى كاييان                                                     | 209     |
| 553   | ضیافت ومهمانی کی نصبیات و بزرگی                               | 210     |
| 559   | کھائے کے آداب                                                 | 211     |
| 565   | وسرخوان بچائے کے آواب                                         | 212     |
| 567   | تحوز ا کھانے کے فوائد                                         | 213     |
| 570   | الم لقوف كالباس                                               | 214     |
| 572   | يشخ شيوخ العالم فريدالحق والدين قدس مر بالعزيز مع منقول دعائي | 215     |
| 574   | حفرت سلطان المشائخ قدس اللدسره العزيز مينقول دعائين           | 216     |
| 588   | آن مجيد پڙھنے کي نضيات                                        | .4      |
| 594   |                                                               |         |
| 296   | هروباطن کی مشغولی اور مراقبه اور ذکر خفی                      | 219     |

| صختبر | عنوان                                                          | تميزعار |
|-------|----------------------------------------------------------------|---------|
|       | بابعثم                                                         |         |
| 608   | محبت ،شوق ،عشق اور الله تعالى كاويدار                          | 220     |
| 611   | مجت اوراس كے غوامنص ورقائق                                     | 221     |
| 625   | اشتياق اور شوق كاميان                                          | 222     |
| 626   | عشق كابيان                                                     | 223     |
| 645   | ولولداور جوثرعشق کابیان جواس بندؤضعف کے باطن میں جناب سلطان    | 224     |
|       | المثائخ كالمرفء موجود                                          |         |
| 646   | عشق كا حقيقت                                                   | 225     |
| 648   | عشق كالزغيب اورعشاق كامعذرت كابيان                             | 226     |
| 649   | حق سجانہ تعالی کے دیدار مقدس کا بیان ہو                        | 227     |
|       | بالمجم                                                         |         |
| 656   | ساع، وجدا در رقص دغيره كابيان                                  | 228     |
| 656   | اع كابيان                                                      | 229     |
| 658   | آواب ماع كايمان                                                | 230     |
| 659   | ان الفاظ كي تفسير وتوضيح كابيان جومطلح شعرا بي اورمعثوق كاوصاف | 231     |
|       | میں مستعمل ہوتے ہیں                                            |         |
| 662   | اہل ساع کے وجد کابیان                                          | 232     |
| 662   | اس احوال کابیان جو حالت ساع میں پیدا ہوتا ہے                   | 233     |
| 670   | رقص کرنے اور کیڑوں کے بھاڑ ڈالنے کا بیان                       | 234     |
| 675   | ا ماع سننے اور دھی وگریہ کرنے کا بیان                          | 235     |
| 679   | حعرت سلطان المشائخ كي بعض مجالس ماع كابيان                     | 236     |
| 679   | مجلس اول                                                       | 237     |

| صخير | عثوان                                                               | تمبرشار |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------|
| 680  | دوسری مجلس                                                          | 238     |
| 681  | تيسرى مجلس                                                          | 239     |
| 682  | چوهی مجلس                                                           | 240,    |
| 683  | يانج يرمجكس                                                         | 241     |
| 684  | چهنه مجلس .                                                         | 242     |
| 688  | بعض مجالس كے فوائد كابيان                                           | 243     |
| 695  | جناب سلطان المشائخ كے ساتھ ساع كے بادے من بحث ومن اظر و بونے كابيان | 244     |
| 702  | الل ذمانه كے ماع سننے كابيان                                        | 245     |
|      | بابدهم                                                              |         |
| 705  | حضرت سلطان المشائخ كي بعض ملفوظات ومكتوبات                          | 246     |
| 705  | علم وعلما كابيان                                                    | 247     |
| 712  | جناب ني كريم صلى الشرعليه وسلم كى معراج كابيان                      | 248     |
| 713  | جناب ني عربي صلى الله عليه وسلم كي وفات كاذكر                       | 249     |
| 714  | عقل کے بادے میں بیان                                                | 250     |
| 716  | دنیااور ترک دنیا کابیان<br>م                                        |         |
| 719  | فقروغنا كابيان                                                      | 252     |
| 721  | امت محمد يرك طبقات كاذكر                                            | 253     |
| 722  | نيت كابيان                                                          | 254     |
| 723  | مبراور رضا كابيان                                                   | 255     |
| .725 | اميدو بيم كاذكر                                                     | 256     |
| 726  | نمودور ما کابیان                                                    | 257     |
| 726  | تو کل کابیان                                                        | 258     |

-

| صختبر | عنوان                                                             | تمبرشار |
|-------|-------------------------------------------------------------------|---------|
| 728   | حلم وعنوا ورغضب وحياكا بيان                                       | 259     |
| 734   | صحبت كابيان                                                       | 260     |
| 738   | محاسن واخلاق كاميان                                               | 261     |
| 739   | فتوح كے تبول ورد كاذكر                                            | 262     |
| 740   | חביצואוי                                                          | 263     |
| 742   | ظلم اورعدل كابيان                                                 | 264     |
| 744   | روح اورانس كاذكر                                                  | 265     |
| 745   | الهام اوروسوسكاؤكر                                                | 266     |
| 747   | ایک مکان کو دوسرے مکان پر اور ایک زمانہ کو دوسرے زمانہ پر فضیلت   | 267     |
|       | حاصل مونااورز مان ومكان كي حقيقت واصليت                           |         |
| 753   | لطائف كابيان                                                      | 268     |
| 757   | فیخ حیدرزاوییک بزرگ <sub>ی</sub> کابیان                           | 269     |
| 757   | بى بى فاطمه سام رحمته الله عليها كى برركى كابيان                  | 270     |
| 758   | شفقت اورنیت کابیان                                                | 271     |
| 760   | عقيدت مندامرااور خلفا كابيان                                      | 272     |
| 760   | بادشامول كتغير مزاج كابيان                                        | 273     |
| 763   | ان مردان خدا کابیان جو بمیشدذ کرالی می متخرق رجے اور کھانے پینے ک | 274     |
|       | بادرورونيا سراكل برمان جو                                         |         |

£0.

## بسم الثدالرحن الرحيم

الحمد للدرب العالمين والصلوة والسلام على رسوله محمر وآليه واصحابه اجمعين ١٥ ما بعد ايك مدت مدید عرصه بعید سے جھے نا کارہ و نالائق الودہ عصیان غلام احمد خان بریاں المشہور بدمتر جم كتب تصوف ابن جناب مستغنى عن القاب سراج السالكيين زبدة العارفين خاصه خاص كان مولايا مولوي غلام محمد خان صاحب حفى چشتى سليماني ججري بردالله مفجعه كااراده تحاكه نسخه شريف كتاب متطاب سیرالاولیا فی محبة حضرت جل والعلی کا ترجمه بزیان اردو برائے استفادہ اہل شوق اردو خوال کیا جائے الحمد لله علی احسانہ کہ حضرت تبارک وتعالی نے اس کارا ہم کو چھے جیسے کم علم کے ہاتھ ے یورافر مایا۔اور مجھے اپنی توفق سے اس مقصد عظیم میں کامیانی بخش میں نے اپنی بساط علم کے موافق جہاں تک ممکن ہوا اس کتاب کے ترجمہ میں ہمت صرف کی اور مہل اردو میں ترجمہ کیا۔فاری اشعار کی نسبت میراارادہ تھا کہ ان کا بھی اردونظم میں ترجمہ کیا جائے لیکن جب ان کی خونی مضامین اور لطافت پرنظر کی اُن کی عدگی مضامین محبت اور اِستعارات نے مجھے ترجمہ سے باز رکھا لیکن غاطراحباب اردوخواں کے لیے میں نے ان کا تر جمہ اُردو میں بطور حواثی کتاب کر دیا ے کہ استعدادار باب عقیدت بھی ان کے مضامین کی فہم سے قاصر ندر ہیں مجھے اس محنت، جان کا ہی کا بدلہ ان صاحبوں ہے جو اس ترجمہ کومعائنہ فرمائیں جرف اس قدرمطلوب ہے کہ وہ میرے حق میں دعائے حفظ ایمان خاتمہ بخیراور دعائے مغفرت فرما کیں آمین۔ غرض نقشیت از مایاد ماند که بستی را نمی بینم بقائے مرصاحب ولے ازروئے رحمت کند در حق ایں ممکیں دعائے وآخرووانا أن الحمد للدرب العالمين

#### ببم الله الرحمن الرحيم

#### 2

متواتر و پے در پے تعریف کے قابل اور بکثرت و بے صدشکر کے لائق وہ مقدی اور
پاک ذات خدا ہے جس نے اپنے اولیا اور محبوں کو دنیا میں بے رغبتی اوراس سے دلی نفرت کرنے
کی وجہ سے معزز فر مایا تا کہ وہ اس کی فانی زیب وزینت اور بہت جلد مث جانیوالی آ رائش پر ذر
التفات نہ کریں اور انہیں اس بات سے پاک و تھرا کیا کہ بجز اس کی حضرت کے غیر کا بھی ملاحظہ
نہ کریں یہ بندہ ضعیف (مولف کتاب ہذا) عرض کرتا ہے۔

النفات دل عثاق سوئے حضرت تست جانِ مثماق اسیر نظر رحمتِ تست

(ماشقوں کے داوں کا التقات مرف تیری عی مگرف ہے اور مشاق کی جان تیری عی نظر رحت کی

مقیرے)

ہے۔ ۔ اس کے بعد انہیں تقائق کے معلوم کرنے کی طرف ہدایت بخشی تا کداس کے انوادِ معرفت سے ہمیشہ منور میں پیضعیف عرض کرتا ہے۔

سخيد بداية سوى خوليش فرمود عناية به درويش پرورد ولم بنور سرفان خون كرو زعش ايل دل ريش

ر در ویش کے حال پرعنایت فر ما کراہے اپنی طرف مدایت بخشی اس نے اول تو میرے ول کونور عرفان سے یالا پھراپنے عشق سے میرے کھائل ول کا خون کرڈ الا۔)

عرفان سے پالا پھراپ ک صلے بیر سے مان اوران وق کردوں) نیز ان کے دلوں میں اپنی ملاقات کے شوق و ذوق کے سبب سے ایک طرح کی الیم زمی وگدازگر پیدا کی کہ دوغم کی کٹھالی میں آتش شوق سے پکھل جائیں بندہ ضعیف کہتا ہے۔

گدارش یافت دلهائے عزیزال رشوق آل جمال لا یزالی جمال لا برانی راست بن شوق برقعی آمد، دلم از شوق حالی

(عزیزوں کے دلوں نے اس جمال لایزالی کے شوق سے گدازگی ونری پائی ہے جمال لایزالی کے شوق کا کوئی کائی معیار وانداز انہیں لیکن موجود وشوق کی یہ کیفیت ہے کہ اس سے میرا دل رقص کر رہاہے۔)

اوراس نے اپنے رخ مبارک کے انوار وجلال کوظا ہر کیا تا کہ وہ محبت کی مجڑ کتی ہوئی آگ میں جل مُفُن کررہ جائیں۔ بیضعیف کہتا ہے۔

عثق لو آتے بدل و جان ما برد

(تیرے عشق نے ہمارے ول وجان میں آگ بحر کادی ہے جی کہ ہم اس سے بالکل جل گئے ہیں۔) ایک بزرگ کیا بی خوب فرماتے ہیں۔

كرا مجال نظر برجمال ميمونت

بدیں صفت کہ تو دل میری ورائے حجاب

(تیرے جمال پاک پرنظر ڈالنے کا کسی کو مجال نہیں یہ صفت تجھی میں ہے کہ حجاب کے پیچھے سے دل اپنی طرف تھینچ لیتا ہے۔) دل اپنی طرف تھینچ لیتا ہے۔)

ایک اور بزرگ نازک خیال فرماتے ہیں۔

هرت اندر جرت است و بنگل در بنگل گه گمان گردد یقین وگه یقین گردد گمان

(حیرت میں حیرت اور بھی میں بھی ہے تعجب کی بات ہے کہ بھی گمان یقین ہوجا تا ہے اور گاہے یقین گمان۔)

پس جس وقت خدا کے محبّ اور اس کے اولیا عظمت وجلال کے پرخوف وخطر نا ک صحرا میں اڑنا چاہتے ہیں تواپی عقل کو دہشت وخوف میں مستغرق وگو پاتے ہیں بیضعیف کہتا ہے۔

جمال لم يزل و لايزال را ز جلال ازي دو ديدهٔ خولريز احتجاب نمود چو دیددیده ما غرق خون زشوق جمال بزار حمرت و دهشت دگربزان افزود

(اس نے ہماری ان دونوں خون ریز آنکھوں سے اپنے جمال کم یزل دلایز ال کوجلال سے پردیے بیں رکھا لیکن جب ہماری آنکھوں کوشوق جمال سے غرق خون دیکھا تو اس پر ہزار طرح کی دہشت و خیرت اور ~ زیادہ کی۔)

اور جب بیلوگ دہشت و حیرت کی وجہ ہے ادھر ہے منہ پھیرتے میں تو سراوفات جمال ہے بیہ مست و محوکر نیوالی نداائے گوش ہوں میں پہنچتی ہے کہ میر ہے دوستو ناامید نہ ہوصبر کوا پناز پور تھم راؤ اور مجلت وشتا بی کوئل میں مت لاؤ کے کوئکہ ہمادے جمال ذوالجلال کے لائق وقابل تم ہی لوگ ہو۔

شايان جمال ما شائد در عشق چه كابل نمائد گر رويت ذوالجلال خواهيد در ندهب عاشقان در آئد

( ہمازے جمال کے قابل صرف تم ہی ہواور جب یہ ہے تو عشق میں کا بلی نہ کرواگر ہمارا دیدار چاہتے ہوتو عاشقوں کا نہ ہب اختیار کرو۔ )

پی اس روح افزا مرده اور راحت انگیز خوشخری کوئ کراس کے حکم پرگردن تعلیم خم کردیتے اور بیں اور ردو قبول ۔ مفارقت و وصول کے درمیان عبت کیطو فان خیز دریا میں ڈوب جاتے اور الفت کی بھڑکتی ہوئی آگ میں جل جاتے ہیں۔

غرق دریائے معرفت مختیم چون کنم چون کرانہ پیدا نیست سوختن شد نصیب جان و دلم ساختن کار جان شیدا نیست

(ہم دریائے معرفت میں ڈوب گئے کیونکہ اس کا ساحل ناپید ہے جماری جان و دل کوجلنا ہی نصیب جوا کیونکہ جانِ شیدا کو بھی کامیا بی حاصل نہیں ہوتی۔)

اورائے اختیاری باگ اس کے دستِ قدرت میں بلا تامل سردکردیے اور سرآستاندرضا پر بے

چون د چرار کودیے ہیں۔

یر آستان رضا نمر نهاده ام ایک که نزد الل دلان دسن صادقان این است یراه عشق تو جان راخبری بدیم جمیست کارمن و کار عاشقان لینست

(میں نے رضا کی چوکھٹ پرسراس لیے رکھ دیا کہ اہل دل کے نزد یک صدیقوں کا دین وغرجب
یک ہے میں تیرے عشق کی راہ میں خوثی سے جان دیتا ہوں یکی مجھ سے بن آتا ہے۔اور
عاشقوں کا کام یکی ہے۔)

#### نعت

خدا کے برگزیدہ معزز نبی و حبیب محدرسول الله صلی الله علیه وآله وسلم (أن پر خدااور فرشتوں کی رحت ہوجو

عرش کے گردا گرد ہیں ) پر بے انتہا رحتیں اور بے شار برکتیں نازل ہوں جو محبوں کے سرتاج پنج مروں کے مقتداد پیشوااور خاتم النبین ہیں ان سب پر خدا کی رحتیں اور سلام ایک معزز بزرگ فرماتے ہیں۔

> صلى البله ومن تحيف بعرشه والاطهرون على لنبسى الامجد ماان مدحت محمدا بمقالتي لكن مدحت مقالتي بمحمد

(اس بزرگ ومعزز نی پرخدااوران فرشتول کی جوعرش البی کے گرداگر دصف آرا ہیں اور مقدس و پاک حضرات کی رحمت ہویش اپنے قول سے محمد صلعم کی مدح نہیں کرتا بلکہ اپنے قول کی ان کی وجہ سے مدح کرتا ہوں۔)

· بنده ضعیف کهتاہے۔

قسمسر مسنيسر دائسم لاشسراق قسامت عليسه قيسامة العشساق

#### بدر نسمنسى النساظرون لوانسه ما بينهم يمشى على الاحراق

(وہ ایک روش اور چکدار چاند ہے جس کی روشی وائم وقائم ہے اور جس پرعشاق کی برخاست برپا ہوئی ہے بلکہ وہ چود ہویں رات کا چاند ہے کہ دیکھنے والے آرز و کرتے ہیں کہ کاش ہمارے جلانے کے لیے قدم آ کے بڑھائے۔)

اورآپ کےآل پاک اور یاروں پر بھی خداکی رختیں اور سلام ہو جو خلق کے پیشواا حق کا رستہ بتانے والے ہیں ، چنانچہ جتاب رسالت مآب صلی الله علیہ وآلہ وسلم ان کے بارے ہیں ارشاد فرماتے ہیں اصحاب کا المنتجوم با یہ اقتدیتم اهتدیتم (میرے اصحاب چمکدار ستاروں کی مانند ہیں ان ہیں ہے تم جس کی ہیروئ کرو کے ہدایت پالوگے۔) ایک پروگ فرماتے ہیں۔

هم النجساء المعزمن آل محمد وهم سايعوه طائعين الذي الشجر عليهم مسلام الله مساراح طائس ومالاح للسيارين في المظلم القمر

(دہ محکم کی ادلاد میں زیادہ عزیز دشریف میں ادر برضا درخت درخت کے ینچ آپ ہے بیعت کرتے میں ادر برضا درخت درخت کے ینچ آپ ہے بیعت کرتے میں ان پر خدا کا سلام ہو جب تک پرندہ اُڑتا رہے اور جب تک تاریخی میں سفر کرنے والوں کے لیے جاند چکتارہے۔)

### منا قب امير المومنين حضرت ابو بكرصد بق رضي الله عنه

خاص کر جناب امیر المونین حفرت ابو بکرصدیق رضی الله تعالی عنه پرخدا کی بے ثمار . رحمتیں اور سلام جوآنخضرت صلی الله علیه وآله وسلم کے بعد تمام امت ہے بزرگ و فاضل تر اور سید رحمته للعالمین کے معزز وممتاز غلیفه متے اور جواہل تجرید کے سرتاج ارباب تفرید کے باوشاہ ہتے جن کی ان گنت و بے شار کرامتیں مشہور ومعروف ہیں اور صد ہا آیات و دلائل ان پر بزی وضاحت کے ساتھ دلالت کرتی ہیں آپ کوقلت روایات و حکایات کی وجہ سے حضرات مشاکخ ارباب مشاہدہ کا مقتدا و پیشوا مانے اور ان کوسرتاج تسلیم کرتے جیں آپ کے پُر مغز عا قلانہ کلمات اور عبرت آميزنسائح سے ايک بيے کرآپ فرمايا کرتے تھے۔ دار نیا فیا نية و اصوالينا عارية وانىفاسىنا مىعدودة و كسلنا موجوده \_(جارے گفرفانی اور مال مستعاراور سانس كئے ہوئے اور خدا کی عبادت وفر ما نبرداری میں ہماری سل وکا ملی موجود ہے ) زہری رحمت الله علي نقل كرتے بيں كه جب امير المونين جناب ابو بكرصديق رضي الله عنه كي ظلافت برلوگوں نے آپ كے ہاتھ پر بعت كى تو آپ نے منبر پر چڑھ كرنہا يت بُر اثر الفاظ من خطبه پڑھا ورا ثناء خطبہ ميں يجى ذكركياكه والله ماكنت جريصا على الامارة يوما وليلة قط ولاكنت فيها راغبا ولا سالتها الله قط في سرو علانية و مالي مع الامارة راحة ليتي بخداش مجھی رات دن میں امیر ہونے پر حریص نہ تھا نہ بچھے امارت میں بھی رغبت پیدا ہوئی اور نہ میں نے بھی ظاہر دباطن میں اس کی بابت خدا ہے سوال کیا اور جھے اس امارت میں راحت ہی کیا ہے؟ ميل فحضرت سلطان المشارخ قدى الله مره العزيز كنط مبارك كالعاد يكماب كه قال الاعوابي لابي بكررضي الله تعالى عنه انت خليفة رسول الله قال لا. الا ما لخا في بعده. لینی ایک بدوی نے حفزت ابو بکررضی اللہ عنہ ہے عرض کیا کہتم رسول خدا کے خلیفہ ہو فر مایا میں غلیفہ نہیں ہوں بلکہ ان کے بعد ان کا خلاف ہوں۔ایک حکایت میں سیجی آیا کہ جناب امیر الموتنين حضرت عمر رضى الله عندن اني خلافت كي عبد مين جناب امير الموتنين حضرت ابوبكر صدیق رضی الله عنه کی بیبول میں سے ایک بی بی سے تکاح کیا جب خلوت ہوئی تو آپ نے اس ے فر مایا کہتم میرے سامنے امیر المونین حضرت ابو بکڑ کے معاملات کا پکھ ذکر کرواور یہ بتاؤ کہ وه زیاده ترکن کاموں میں مشغول رہے تھے تا کہ میں ان کاموں میں ابو برکن کی بیروی کروں لی بی نے کہا کہ میں بج اس کے اور پھے نہیں جانتی کہ حضرت ابو بکر دات کے اکثر حصہ میں مشغول بجق رہتے اور جب سنج کی پوٹی تو سیدمبارک ہے ایک ایسا سانس نکالتے جس ہے جلے ہونے جگر كى بوتمام گھر ميں پھيل جاتى حضرت امير الموشين جناب فاروق اعظم بي بي كى پەتقرىرىن كرزارو قطاررونے لگے اورا یک آہ سر دمجر کر فر مایامکن ہے کہ میں ان کی تمام کا موں اور باتوں میں پیروی و متابعت کروں لیکن جلے ہوئے جگر کی بوکہاں سے لاسکتا ہوں یہی وجہ تھی کہ جناب امیر المومنین حفرت ابو برصدیق ذیل کی بشارت کے ساتھ مخصوص ہوئے۔جناب نی کریم اللے نے فرمایا

ان الله يتجلى الخلق عامة ولا بي بكر خاصة ليخي فداتعالى تمام طلق برعام طور يرجل کرتا ہے لیکن ابو بکر پرخصوصیت کے ساتھ حجلی فرما تا ہے اور اس لیے جناب فاروق اعظم اکثر اوقات فرمایا کرتے تنے یا یتنی کنت شعرة فی صدرابی بکر یعنی کاش می حفرت الو بمرصديق ﴿ ك سينه كاايك بال موتا \_ زان بعد جناب امير المومنين حضرت فاروق الحظم نه اس عورت کوجس سے نکاح کیا تھا بلا کرفر مایا اس عقد ہے میرا ذاتی مقصد صرف اس قدرتھا کہ حضرت ابو بمرصد بق رضی الله عند کے حالات زندگی اور معاملات روز مرہ کی بابت اطلاعات حاصل کروں ورنداس عقدے میری کوئی اور غرض ندیقی بی کد کرآپ نے اس کا مقررہ ممرحوالد کرویا اور طلاق دیکر رخصت کردیا۔ اور میں نے حضرت سلطان الشائخ قدس الله سر ہ العزیز کے قلم مبارک ہے كحاد يكحابك لقب ابي بكر بالعتيق قيل لجماله وقيل لقوله عليه السلام انت عتيق الله من النار. قالت عائشة كان لابي قحافة ثلاث ولد عتيق و معتق معتق. لینی حضرت ابو بکر کا لقب مثیق ہونے میں سب کو اتفاق ہے تگر اس کی دجہ اور سبب میں تھوڑ ا اختلاف ہے بعض نے اس کی مجدید بیان کی ہے کہ حسن و جمال کی خوبی کے باعث آپ کومنیش كتے تھے ۔ اور بعض كتے ہيں اس كى وجد يہ ب كه الخضرت صلى الله عليه وآله وسلم في آپ كو مخاطب كركے فرمايا ابو يكرتم دوزخ كى آگ سے آزاد ہوحضرت عائشەرىنى الله عنها فرماتى ہيں كه ابو قاف کے تین فرزند سے ایک منتق دوسرے مُعَتَّقُ تیسرے مِعِتق آپ آخری عمر میں پندرہ روز يمارر بإورا اجرى من انقال فرمايا\_

میں نے حطرت سلطان المشائ قدی سرہ اللہ اللہ عنه علی الباب اللہ عو مسبحی فیه فقال کنت والله للذین یعسوبا اولا حین یفرالناس عنه و اخر حین فشلو کنت کالجبل لا تتحر که العواصف ولا تتزیله القواصف (الیعسوب فحل النحل لانمه مسابق فیما اختلفت اوائهم فی قتال مانعی الزکوة العاصف الریح لانمه مسابق فیما اختلفت اوائهم فی قتال مانعی الزکوة العاصف الریح المکاسرة) یعنی جب حفرت ابو برصدین کا انتقال ہواتو جن بعلی رضی اللہ نے اس درواز ہ پر کھر میں جو کرفر مایا جس شر شانو با کی کے ساتھ یاد کرتے تھے کہ اے ابو بر بخداتم ابتدائی زمانہ میں بھی لوگوں کے لیے یعسوب تھے جبدوہ وین اسلام سے بھا گئے اور نفرت کرتے تھے اور آخر میں بھی لوگوں کے لیے یعسوب تھے جبدوہ وین اسلام سے بھا گئے اور نفرت کرتے تھے اور آخر میں بھی لوگوں کے لیے یعسوب تھے جبدوہ وین اسلام سے بھا گئے اور نفرت کرتے تھے اور آخر

زماند یلی جبکدانہوں نے بزد لی اختیار کی تو بھی آپ ایک ایسے پہاڑ کی طرح ثابت قدم رہے جے نہ تو تیز و تند ہوا ہی حرکت دے عتی ہے نہ تخت آندهی ہی جگہ سے بٹا سکتی ہے بعسوب شہد کی کھی کے سردار کو کہتے ہیں اور جبیا کہ وہ تمام کھیوں کے آگے ہوتا ہے اس طرح حصرت ابو بکر صدین کا ساتھین ذکو تا سے جہاد کرنے میں ثابت تھے جبکہ صحاب کی اس بارے میں مختلف رائیں ظاہر ہوئیں اور عاصف تیز اور تو ڈرینے والی ہواکو کہتے ہیں۔ خواجہ حکیم سائی اس فلیف کی درج میں کہتے ہیں۔

### قصيده

عانى أثنين اذ جافى الغار چون نبی مشفق و چوکعبه عثیق اونبوت چمبری کرده ازیئے درد او کلقه دین درد او مجر دل و جرش حوروغلمان زجعد و گیسوراه زان زجيثم عوام پنيال بود رافضی قدر او کجاداند بمد راجم چو خویشن بینو شه ز رفض و جوا وکیس خیزد چه شاسد که مرد ایمان کیست کے علی را بجان زیان خواہد ورنه صرفش خلافتے پودے باز حیدر چگونہ یردے ملک بالمجين وشمني نباشد ووست دوسرای سرور و مونس و بار از زبان صادق زجان صديق عالمی قصد کا فری کرده مُشت پشمینه یوش روح این صدر او نقش بتدأيب فرش يش أو رفته اعم تادرگاه صورت و سیرش جمه جان بود حور صدر قيامتش خواند آنكه ابليس مارتن بيند جم برير ين درين جرد اوچہ دائد کہ تابش جان جیست آ تك جان بهر خاعان خوام گر بحائش اطافتے بودے معطفیٰ کے یرو میردے ملک مرتضی کو کشدز اعدا پؤست مصلحت بود آنچه کرد علی توچ اسال و ماه بر جدلی بود بو بکر با علی جمراه توزبان فضول کن کوتاه آفرین خدائے بے جمتا برابو بکر باد و شیر خدا

ترجمہ: (مفرت ابوصدیق "تخضرت صلی الله علیه وآله وسلم کے اشدورجہ یارغم گسار متے که آپ کے بارہ میں خدا تعالیٰ نے آپہ انی اثنین اذہا فی الغار نازل فر مائی آپ جیسے زبان کے سے تھے ویے بی جان ہے آپ کے دوست بھی تھے ادرجس طرح نبی کی طرح مہریان وشفقت کی صفت یائی جاتی تھی اُسی طرح کعب کی مانندنتیق کی صغت ہے موصوف تھے یہ بات خصوصیت کے ساتھ آپ ہی میں دیکھی جاتی ہے کہ جب ایک عالم نے کفروار تداد کا قصد کیا تو آپ نے پیغمبر صاحب كى نبوت كاكام خودانجام دياجب آب فراه خداص اپناسارامال صرف كر عصرف ايك كالا کمل زیب تن فر مایا تو جرائیل پشینه پهن کرانل دین کے حلقہ میں تشریف لائے الغرض آپ کی سرت وصورت ہمتن جان تھی اورای لیے آپ کے ذاتی جو ہرعوام کی آتھوں سے تفی تھے آپ کے سینہ کے اسرار سے صاف باطن ہی واقف ہو سکتے ہیں رافضی اسکی قدرنہیں جانتے جو مخفی شيطان كى طرح جم ديكما به وه تمام عالم كوايخ جيها خيال كرتا بي حضرت ابو بكر كواال دين کی آنکھ سے دیکھنا جا ہے نہ نفسانی خواہش اور بغض وعداوت اور رفض کی نظر سے کیونکہ جنگی آتھوں پرتعصب اور عداوت کی پی بندھی ہوتی ہے وہ نہتو تابش سے واقف ہو سکتے ہیں نہ ایماندارم دکو پیچان سکتے ہیں آپ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نالف نہ تھے نہ آپ سے یہ ہوسکتا تحاكهان سے عدادت بریخ كيونكہ جو تخص ایک خاندان كی تحفظ جان كا دعویدار ہووہ حضرت علی كو نقصان كس طرح بهنجا سكما ب اگر حفرت ابو بكر هي خلافت كي ليا قت نه بهوتي تو بھلاآ تخضرت آپ کی سپردگی میں ایک عظیم الشان ملک کول دیتے اور پھر حضرت علی اس پر کیوں کر قابض ہوتے حظرت على جود شمنول كي كهال تصنيخ من مشهور تصاكر حظرت ابوبكر ان كرد ثمن موت تووه كيان كدوست بوت جو كوحفرت على عظهور ش آيا عين مصلحت هي اور جب بيب تو چركى كوان بانول ميں جھڑا نكال كھڑ اكرنا ہرگز سز ادارنہيں اور جب ان دونوں حضرات ميں موافقت ومحبت تھي تو ہر خص کوزبان نضول بند کرنی جا ہے۔ دونوں پر خدا کی رحمت و بر کت نازل ہو۔)

# منا قب امير المومنين حضرت عمر فاروق رضي الله عنه

اور جناب امیر المونین حضرت عمر بن الخطاب رضی الله تعالی پر بھی خدا کی بے شار رحتیں اور سلام جواہل تحقیق کے مقتدا وامام تھے اور دریائے محبت میں ڈو بے ہوئے تھے آپ کی کرامتیں اور فراستیں ایک عالم میں مشہور ومعروف ہیں اور صلابت وفراست آپ کے ساتھ خصوصیت رکھتی ہے۔ جناب رسالت مآب صلی الله علیہ وآلہ دہلم نے آپ کے حق میں ارشاد فر مایا بك الحق ينطق على لسان عمريني عمرض الله عنه كى زبان يرحق كويا موتاب آبك نصائح آميزكلمات ميں سے ايک بيہ کہ المعنولة راحة من خیلطا ۽ السوء ليخي بدوں كساته ملغ جلنے سے كوشتىنى بېرحال راحت كاباعث ساور فرمايا الدنيا دار است على البلوى و حياة الدنيا بلا بلوى محال ليني دنيا يك اينا گربج ش كي بزيادر في وبال اور تخی پر رکھی گئی ہے اور دنیا کی زندگی بغیررنج وختی کے پائی جانی مشکل اور محال ہے جب حضرت امیر المومین جناب فاروق اعظم اسلام میں داخل ہونے لگے تو جرائیل علیہ السلام آنخضرت صلی الشُّعَليه وآلدوكم ك ياس آكركم لكديا حمد اقد است اهل السماء اليوم باسلام عمر این اے محد! آج عرف کے اسلام لانیکی وجہ ہے تمام اہل آسان خوش اور شاد ہیں۔صوفیوں کی جماعت پوندوں کی گدائی اور خرقہ پہننے میں آپ ہی کی مقتدی اور پیرو ہے دین اسلام کو جو صلابت و تختی حاصل ہوئی وہ آپ ہی کی بدولت ہوئی آپ کے دُر دعدل کی ہیب و دہشت سے دنیا جهان كاانتظام درست اور فميك بهو كميا ومعجيب وغريب دُره تغااوراس كااثر بالكل انو كهااور نرالا تغا کہ آپ نے مدینہ سے ایک اشارہ کیا جس کے ساتھ ہی خاقان روم کا سرمجمع خلائق میں او عدھا گر پڑا حالا نکدروم کا ملک مدین طیبہ سے تقریباً پانچے سوکوں کے فاصلے پر واقع ہے۔اوراس وقت شاہ ردم عام دربار میں تخت پر بدیٹھا ہوا تھا۔ای طرح جمعہ کے دِن آپ منبر پررونق افر دز ہوئے خطبہ ردور مع تقعین خطبی آپ کی زبان مبارک سے سالفاظ جاری ہوئے۔ یاساریة المجبل المجبل يعنى اعماريه بهارى هاظت عفافل مت بوماريدا يكمحالي كانام بجونهاوند ين الشكراسلام كى اس وقت كمان كرر ما تعاجس وقت الشكراسلام اور كفاريس مقابله جور ما تفااورعين مقابلہ میں کفار چا ہے تھے کہ ہم بہاڑی کھاٹی کی راہ سے با ہرتکل کرانشکر اسلام پر دفعہ جملہ آور ہوں اورالكراسلام كاسردارساريدان كاس مروفريب مصحض غافل تعارجناب فاروق اعظم في بطریق مکاهفه ساریه کی پیخفلت ملاحظه فر ما کر بلند آواز میں فر مایا که اے ساریہ بہاڑ کی گھاٹی کی حفاظت کرچٹا نچےآپ کی بیآ وازموضع نہاوند ہل عین میدان حرب میں ساریہ کے کانوں میں پیچی اوروہ کفار کے مگر دفریب سے آگاہ ہو کرمتنبہ ہو گیا فوراً پہاڑ کی گھاٹی کا راستہ بند کر دیا اور کفار جو اس کھات میں بیٹے ہوئے تھے ایوں ونا امید ہو کئے نشکر اسلام کونمایاں فتح حاصل ہوئی اور کفار فنكست كما كر بماك كئے اور بيعظيم الثان فتح كويا جناب امير المونين حفزت فاروق اعظم كى كرامات كاليك ديبا چيتها جواس وقت ظهور ش آيا۔ايك أور د فعد كاذكر ہے كہ جناب امير المونين حضرت عمرضی الله عنهٔ مدینه کی اطراف وجانب میں اینٹیں پکار ہے تھے کہ آفاب آپ کی پشت مبارک پر بڑی تیزی کے ساتھ چکا اوراس کی گری وحدت نے آپ یس معمول سے زیادہ اثر ڈالا آپ نے آ سان کی طرف سراٹھا کرآ فرآب کوغضب آلودنظروں سے دیکھا خدا تعالیٰ کے حکم سے فوراً آفتاب کا نورزائل ہوگیا ہرطرف تاریکی کی حکومت پھیل گئی اور دنیا پرایک اندحیری جا دراس کونے سے لیکراس کونے تک پھیل گی مدیند میں قیامت کا شور فل پیدا ہوااور ہرطرف سے سیمدا بلند ہوئی که 'قیامت بریا ہوگئ' جناب امیر الموشین حضرت عمر رضی الله عنهٔ نے لوگوں کی یہ جیرت و پریشانی ملاحظه فر ماکردوباره آقآب کونظررضا ہے دیکھااور خدا تعالی نے دوبارہ اس کی روشنی اسے عطا فرمائي آپ نے اپنے دس سال چھ مہینے یا فچ روز خلافت کی اور امیر المونین کا خطاب حاصل . كيا اور ٢٣ جرى من ابن لولو كے ہاتھوں سے شہيد ہوئے خواجہ سنا كى اس جليل القدر اور عظيم الشان خليفه كى مدح عمل كبتے ہيں۔

#### متنوي

آ نکه طه طهارتش داده وانکه پاسین امارتش داده دیداز له هم طهارتها کرده از پاسین جمه امارتها شام حق زبانش درگفتن شائب حق زبانش درگفتن دازیک دیو در زمانه او سایه او سلاح خانه او بهتر از برزمان زمانه او سرا بلیس و آستانه او

روح کرده زراح سر مستش ام حق داده دُرّه بردشش زاضه ابش در اعتدال بهار گل پیاده نماید و بادسوار روئے چون سوئے احتساب آرد گل چول پائے در رکاب آرد از پے تھم نافذش جیاب نامہ او بخواندہ دا د جواب

ترجمہ: حضرت عمر فاروق اعظم وہ مقدی اور الوالعزم شخص ہیں جنہیں طا نے طہارت اور یاسین نے حکومت وامارت دی۔ اور جنہوں نے طانے تمام تم کی طہارتیں اور یاسین نے حکومتیں ماسین نے حکومت وامارت دی۔ اور جنہوں نے طانے تمام تم کی طہارتیں اور گویائی کے وقت وہ نائب عاصل کیں۔ ان کی روح مبارک سونے کی حالت میں شاہدی زبان اور گویائی کے وقت وہ نائب خداتے آپ کے سعادت اندوز عہد میں آپ کا سمایہ مبارک شیطان تعین کے لیے سلاح خانہ تھا اور آپ کا زمانہ تمام زمانوں سے بہتر تھا اُس وقت اہلیس کا سر آپ کی چوکھٹ پر موجود تھا۔ احتساب کے رعب ود ہدیہ سے چول و ہواز مانہ بہار میں ایک پلہ میں تلتے تصاور دنیا جہان افساف وعدل سے لبرین تھا جب آپ احتساب کی طرف متوجہ ہوتے تھے تو چول کو ساغری طرح رکاب میں و کیکھتے تھے آپ کے جاری کر دہ تھم میں کی کو مجال گفتگونے تھی بلکہ سب بے چون و چرا کھیل میں سرگرم ہوجاتے تھے۔

## مناقب امير المومنين حضرت عثمان رضي الله عنه

جناب آمیرالمومنین حفرت عثان بن عفان رضی الله عنه پر بھی خداکی بے تار رحمتیں اور سلام جوشرم و حیا کے سرچشے اور تمام اہل صفا ہے زیادہ عبادت گزار اور مقبول درگاہ رضا ہے آپ نب ونبعت میں آنحضرت صلی الله علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب اور پیفیر صلع کی دوصا جزاد ہوں کے خاونہ شے آپ وی النورین کے معزز شریف خطاب سے پکارے جاتے تھے آپ جامع قرآن بھوکوں کے پیٹ بھرنے والے لشکراسلام کے مرتب کر نیوالے تقطع نظراس کے انواع بو قرآن بھوکوں کے پیٹ بھرنے والے لشکراسلام کے مرتب کر نیوالے تقطع نظراس کے انواع بو اقسام کے کرم و بخش اور بے ثار نعمتوں کے ساتھ مخصوص تھے نیز مخل و بر دباری کے لباس سے استا اور کشر سام کے ساتھ موصوف تھے یہ اُسی انتہا سے زیادہ علم وشرم اور پیفیمرصا حب سے آب استا اور کشر سے مارک کا سلسلہ جولی میا ہو میں منبر پر چڑ ھے اور خطبہ شروع کیا تو خوف و ہیب کا اثر تھا کہ جب آپ ابتداء خلافت کے زمانہ میں منبر پر چڑ ھے اور خطبہ شروع کیا تو آپ کا گلا بند ہو گیا اور بخن مبارک کا سلسلہ جولی یہ لمحد آگے بڑھتا جاتا تھا کیل گئے۔ منقطع ہو گیا

الغرض آب كے فضائل واضح اور مناقب ظاہر ہيں۔عبدالله ابورباحداور ابوقاوہ رضي الله عنهما روایت کرتے ہیں کہ جب امیر المونین حضرت عثمان کے گھر کا محاصرہ کیا گیا تو جعد کے روز ہم دونوں آپ کے ماس حاضر تھے جب بلوائیوں اور محاصرین کا شور وغل آپ کے حضور میں پہنچا تو آپ کے غلاموں نے بے اختیارانہ جوش کے ساتھ ہتھیارا تھا لیے لیکن امیر المونین نے ایک بڑے استعقلال کے لہجہ میں فر مایا کہ جن غلاموں کے ہاتھ ہنوز ہتھیا روں کی طرف نہیں بڑھے ہیں وہ میرے مال میں ہے آزاد ہیں ہم میصورت دیکھ کراپنی جان کے خوف کے مارے وہاں ہے بابرنكل آئے ليكن جب امير المونين حفرت امام حسن رضى الله تعالى عند آپ كے مكان كے دروازہ پرتشریف لائے تو ہم پھران کے ساتھ امیر المونین حضرت عثان کی خدمت میں حاضر ہوئے جناب امیر المونین حضرت امام حسن نے اول سلام کیا بعد میں فر مایا اے امیر المونین میں بغیرآ یے کے مم کے ملمانوں پرتلوارا ٹھانے کی جرات نہیں رکھتا چونکہ آپ ام برخق ہیں اس لیے میری نسبت علم صادر کیجئے کہ اس قوم کی بلاکوآپ پرسے دور کردوں امیر المومنین جناب عثان نے فرمايا \_ با ابن اخي ارجع و اجلس في بيتك حتى يا تي الله بامره فلا حاجة لنا فى اهراق الد ماء يعن ارمر بيتيجتم يهال ساوث جادًا وراي كرميشويهال تك كه خدا تعالى كاحكم آموجود ہو\_ مجھے لوگوں كى خوزيزى كى كچھ حاجت نبيس \_اال سلوك كے ورمیان یمی رضا کا مقام ہے جس کی امیر المونین حضرت عثمان نے کما حقہ رعایت کی آپ نے دس روز کم دس سال خلافت کی اور اٹھاسی برس کی عمر میں اور بقول بعض نو ہے برس کی عمر میں بدھ کو نیارعیاض کے ہاتھ سے شہید ہوئے شہادت کے وقت قرآن مجید آپ کی بغل میں موجود تھا چنانچہ عيم سائي آپ كي مرح مي كتي بير-

### مثنوى

آنکه برجای مصطفی بنشست برلیش سهم راه خطبه به بست
آن زلکنت نبود بود از شرم زانکه دانست جانش را آزرم
عین ایمان که بود بز عثان ججت این الحیامن الایمان
دست مشاطنه پندیده کل سر مش کشیده دردیده

در کنار شرف در آمد او نور جاش چو می صادق پود دوی الارهام بوددر عصیش زشت زنگی بود نه آئینه جمه در جمتن بوائی خودا شد سوئی یاران خویشتن جافت ماخت

بهم ز اسلاف مهر آمد او دل او بانی موافق بود فتنه راکه خاست در تعیش آن نزدبود فتنه و کینه خلق عالم بر آنکه نیک دیداند او بهد نیک بود نیک یافت رانچان خون که شمش زوے باخت

ترجمہ: حفرت عثان جب آنخفرت کے جانشین ہوئے اور منبر پر چڑھ کر خطبہ بڑھنے لگے تو
آپ کی زبان بند ہوگئی لیکن یہ صورت زبان کی لکنت کی وجہ سے عارض نہیں ہوئی تھی بلکہ شرم و حیا
اور آنخضرت کی ہیبت کی وجہ سے ۔ حقیقی ایمان حفرت عثان ہی کو صاصل تھا اور اس پردلیل یہ ہے
کہ آنخضرت نے فر مایا ہے الحیاء من الایمان ۔ مشاطہ پندیدہ کے ہاتھ نے آپ کی آنکھ میں شرم و
حیا کا سرمہ لگایا تھا آپ گذشتہ لوگوں کے سردار تھے اور اسلام کے عہد میں بزرگیا آپ کی گور میں
پرورش پائی تھی آپ کا دل پنیم صاحب کے ساتھ موافق تھا اور آپ کی روح مقدس کا نور صح
صادق کی طرح تاباں و درخشاں تھا جو فساد آپ کے عہد میں اٹھا تھا وہ آپ ہی کے رشتہ داروں کا
مراق کی طرح تاباں و درخشاں تھا جو فساد آپ کے عہد میں اٹھا تھا وہ آپ ہی کے رشتہ داروں کا
بورا کرنے میں کوشاں ہیں گین اللہ برخون کے قطرے گرے۔
آپ ہمہ تن نیکی تھا اس لیے اپنے مگساریاروں کے پاس بہت جلد تشریف لے گئے جب دشمن

# منا قب امير المومنين حضرت على كرم الله وجههُ

جناب امیر المونین اسد الله عالب علی این الی طالب کرم الله وجهد پر بھی خدا کی بے شار رحمتیں اور سلام جو جناب رسول عربی سلی الله علیه وآله وسلم کے بھائی اور دریائے بلا میں غرق اور حبت کی آگ میں جفہ ہوئے تھے۔ آپ اولیا کے مقد المصلیا کے پیشوا اور بدل وعطاصلح و جنگ فقر وصفا کے اوصاف میں تمام صحابہ کرام سے مشنی اور ممتاز تھے آپ کواپنی انتہا سے قوت و شوکت کی وجہ کے اوصاف میں تمام صحابہ کرام سے مشنی اور ممتاز تھے آپ کواپنی انتہا سے قوت و شوکت کی وجہ سے خدا کے مقدی دربار سے اسد اللہ کا معزز خطاب ملاتھا اور کش ت علم کے سبب سے جناب

رسالت آب صلى الشرعليروكلم كارشاد كموافق كه انا مدينة العلم وعلى بابها تمام صحاب رضوان التدعيبم الجعين معضوص تصاس ليح حفرت عمرضى التدعند فرمايا تفاكه الاعلى لهلك عُمريعي الرعلى موجودنه بوت توعم بلاك بوكيا بوتا آب بى خلفاءار بعديس أس خرقه فقر کی خلعت ہے مشرف وممتاز ہوئے جو جناب رسول کر پیم صلی اللہ علیہ وسلم کومعراج کی رات میں خدا تعالیٰ کی طرف ہے پہنچا تھا اور جب یہ ہے تو قیامت کے دِن تک حضرات مشائخ قدس الله اسرار ہم کے خرقہ کے پہنانے کاطریقہ آپ ہی سے جاری رہے گا اور اس کی نبعت آپ ہی کی ذات مبارک کی طرف کی جائے گی کیونکہ اس دینی کام نے آپ ہی کی بدولت استقامت حاصل کی ہےتصوف میں آپ کانہاے بلندمقام اورعظیم الثان مرتبہے حضرت جنیدرحمة الله عليد فرمات بير رشيخنا في الاصول والبند اعلى ن المرتضى يعنى اصل اورا بتدايس ہمارے شیخ جناب علی مرتضی کرم اللہ وجہد ہیں ایک وفعہ کن نے جناب امیر المومنین حضرت علی کرم الله وجهد يود يافت كياكتمام كامول من بهتر وبرتر كونساكام عفرمايا غنداء القلب بالله لین جے خدا تعالی کی طرف ہے تو گری حاصل ہو گئی اے دنیا کی نیستی ہمی فقیرودرویش نہیں کرتی۔ میں نے حضرت سلطان المشائخ قدس اللّٰہ سرہ العزیز کے قلم مبارک سے لکھا دیکھا کہ حضرت على كرم الله وجهدني خيبركي فتح كون فرمايا الساك سمتنى امى حيدر كليث الغابات كرمت المفاخر اوفيهم بالصاع كيل السندرة سمة إمه اسد باسم ابيها وهيي فياطمة بنبت اسدو ابو طالب غائب فلما قدم كرهه و سماه عليا (الحيدر من اسماء الاسد والسندرة مكيال كبري)اقتلهم قتالا واسعا.قالت عائشه رضي الله عنها يوم الجمل حين ادني من هود جها تم كلمها بكلام املكت فاستحجّ فبعث معها اربعين امرة حتر قد قامت المدينة.

لینی میں وہ ہوں کے میری ماں نے میرانام حیدرر کھا میں جنگل کے اس شیر کی ما نند ہوں جو تندی اور شیاعت کی وجہ سے چلئے میں راستہ کوئیں و کھتا میں ان کے حقوق بڑے پیانے سے ماپ کر دیتا ہوں اور کھار سے جی کھول کر جنگ کرتا ہوں حضرت علی کرم اللہ و جہہ کی والدہ نے اللہ کے نام پڑآ پ کا نام اُسکہ رکھا تھا کیونکہ ان کا نام فاطمہ بنت اسد تھا اور اس وقت آپ کے والد البوط لب موجود نہ تھے جب آگر این فرزند کا نام ساتو اس سے ناخوش ہوئے اور دوبارہ علی نام رکھا

حیور شیر کے ناموں میں سے ایک نام ہے اور سندرہ پڑے پیانے کو کہتے ہیں۔ الغرض جناب امیر المونین حفرت علی کرم اللہ وجہدنے تریسے سال کی عمر میں شہادت پائی عبد الرحلٰ ملجم جو معاویہ کی طرف سے بھیجا گیا تھا مسجد کے ایک گوشہ میں آچھپا اور ختظر رہاحتی کہ جناب امیر المونین علی کرم اللہ وجہ نماز میں مشغول تھے کہ اس نے اپنی زہر آلود تکوار کا زخم لگا یا اور آپ تین روز تک زندہ رہ کر جعد کے دِن رمضان کی ستر ہوں تاریخ میں جمری میں جاں بحق ہوگئے نے واجہ سنائی اس برحق خلیفہ کی مدح میں کہتے ہیں۔

نظم

مرح حيدر بكويس از عثان زئق الباطل است جاء الحق آن علم دار وعلم دار رسول چثم پینیبر از جمالش شاد لاقتی کرد مرد را تلقین صدف وُرِّ آلِ باسین او. ﴿ ایزد او ما بعلم بگریده كه خداوند وال من والأه راز دار پیم آن حیدر خازن سنخ نامنه تاويل خویشتن جلوه کرد درمیشش شرع را ديره بود دين را جان خواجد روز گار قعم او سورهٔ بل أتى ورا تشريف المرو جان مصطفى جالش مردو یک زوح و کالبدن شان دو ای ساکی بھوت ایمان با يديحش بدائح مطلق آن رفضل آفتِ مرائے نضول ام کی را وسی وام واماد آمد الأسدره جرائيل اين شرف ملک ودایه داین او آل ياسين شرف بدو ديده بهراوگفت مصطفی به الما راز دار خدا و تیغیر كاتب نقش نامه تنويل لفظ قرآن چوريدررويش عشق رابح بودودل راين كد خدائ زمانه جاكر او ازیے سائلی بیک دو رعیف مرتضائے کہ کردہ بردائش هر دو یک کعبه و خروشان دو جردو یک دُرو یک صدف بودند جر دو پیرایه نه شرف بودند دو رونده چو موی و بارون دو رونده چو موی و بارون دل او او عالم معانی بود کفظ آداب زندگانی بود عقد او بایتول ماسلوی بود در زیر سائیه طونی

ترجمہ: سائی! این ایمانی قوت سے حفرت عثان کے بعد حیدر ک تعریف بیان کر۔ان کی تعریف میں سی جنا کافی ہے کہ باطل مث کیا اور حق کوغلبہوا آپ دنیا سے افضل اور آ مخضرت کے جھنڈے برداراور آپ کے علم کا بڑا حصہ رکھنے والے تھے قطع نظراس کے آپ کے وصی و داماد بھی تھاوران کے جمال ہے آپ کی آئکھیں شادھیں حفزت جرائیل سدر قائنتیٰ ہے جناب علی بی کے لیے حدیث لافق لائے تھے آپ بی ملک کی عزت اور دین اسلام کی پرورش کرنے والاورا بخضرت صلع كى آل ياك كر چشمه تع آب بى سر آل محد في شرف حاصل كيا اور سب سے بڑھ کریے کہ خدائے آپ کوعلم سے برگزیدہ فرمایا آمخفرت نے آپ کے لیے خدا سے سفارش کی کہ جوعلی کودوست رکھے تواہے دوست رکھآ تخضرت مخدا کے راز دار تھے آپ کا تب وتی اورخزانة تغيير كافسر تھے آپ عشق كے درياول كى كان شرع كى آئكھ دين كى جان تھاال زماند آپ كے ضدمتكار اور شامان وقت غلام تھے ايك وفعدآپ نے ايك سائل كوايك دوروٹيال عنايت كيس توسورة دبرآب كي تعريف من نازل موئى غرضيكه خداتعالى في آب من اورآ تخضرت مي ایک ایسی نسبت رکھی تھی کہ گویا دونوں ایک کعبہ تھے لیکن تلبیہ کہنے والے دو تھے دونوں کی روح ایک تھی لیکن قالب دو تھے دونوں ایک سیب کے موتی تھے اور دونوں بزرگی کے زیور تھے آسان و تارے کی طرح دونوں منزلیں طے کرنے والے اور موی و ہارون کی طرح دونوں بھائی بھائی تحے حضرت علی کاول کو یا معانی کا ایک عالم اور ان کالفظ کو یا آب حیات تھا آپ کا عقد حضرت فاطمدے جنت ہی میں درنعب طولی کے نیے ہو چکا تھا۔

# منا قب امير المومنين حضرت امام حسن رضي الله عنه

جناب امیر المومنین حضرت امام<sup>حس</sup>ن بن علی بن ابی طالب رضی الله عنهٔ برخدا تعالیٰ کی بے شار رحمتیں اور سلام جو جناب مصطفی کے جگر کو شے اور حضرت فاطمہ زہرا کے فرز تداور سر سے ك كرناف تك آنخفرت صلى الله عليه وتملم سے بهت مشابہ تنے اور جناب امير المومنين حضرت امام حسين رضى الشدعنه ناف بي كيكر قدم تك اس كان كرم اورجهم لطف وشفقت كماته يورى طرح مثابهت د کھتے تھے۔امیرالمونین حضرت امام حسن امیرالمونین امام حسین سے دویرس دی مینے بڑے تنے کشف الحج ب میں لکھا ہے کہ ایک دفعہ کاذکر ہے کہ ایک صحر انشین جنگل ہے آیا اور اميرالمومنين حفرت امام حسن رضى الله عندائ كمرك آكي ايك كوشه مين تشريف ركعة تقصحوا تھین نے جناب امیر المومنین حضرت امام حسن کو بھا بال باپ کی گالیاں دینی شروع کیں آپ نے نہایت خندہ پیٹانی سے فر مایا کہ اے بدوی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تو بھوکا ہے یا پیاس کی وجہ ے بیتاب ہے آخر بتا تو تھے ہوا کیا ہے آپ نہایت زی اور خوش آئد تبم کے ساتھ بدفر مارے تے اور بادیہ نشین ای طرح بخی کے ساتھ گالیاں ویے چلا جاتا تھا حضرت امام حسن رضی اللہ عند نے اپنے غلام سفر مایا کے محرب جا کرفلال دیناری تھیلی لےآ۔اوراس بادینشین کے حوالے كرد ، جب محراتين في امام حن كي بيات شي توب اختيار بول المااشهدانك ابسن رسول الله صلى الله عليه وسلم \_ش كواى دينا بول كرآب ب شيد جزاب رسول خدا صلی انشدعلیہ دیملم کے فرزند رشیدہ میں اس کے بعد بہت ی دعائیں اور تعریفیں کر کے کہنے لگا کہ حفرت! من يهال صرف أب عريهم ويرد باري كامتحان كى غرض سے حاضر موا تعا الغرض بيد محل وطم جوحفرت امام حسن مل پایا جاتا تھامحققون کی صفت ہے کدان کے نزد یک مدح وذم دونوں مکسال ہوتے ہیں۔ وہ جس طرح کمی کی تعریف پرمغرور دفریفتہ نہیں ہوتے ای طرح کمی کی ندمت اور یُرائی سے رنجیدہ وطول نہیں ہوتے لوگوں کی ظلم دخفا کیں سہتے اور متغیر نہیں ہوتے یں بلکہ بچوکرنے والے کا مندویناروور ہم ہے مجرتے اور برائی کی محلائی سے تلافی کیا کرتے ہیں ايرالمونين حفرت امام حن كي عبرت آميزنسائ ميس ايك بدب كه عليكم بسحفظ السرائر فان الله مطلع على الضمائر \_آپ نے وصت كرتے ہوئے فرمایا كاوكو! تمہيں ا پنے بھیدوں اور رازوں کی تفاظت کرنالازم ہے کیونکہ خدا تعالیٰ تمہارے دلوں کے تھائی پر مطلع اور خبر دار ہے آپ علم تھائی واصول میں وہ پایدر کھتے تھے کہ حسن بھری جیسا برگزیدہ اور تحقق فنی آپ کے ان کلمات پر جواس علم میں دخل رکھتے ہیں کلی توجہ رکھتے اور انہیں وستور العمل بنائے ہوئے تھے آپ نے صرف آٹھ مہینے پندرہ ون خلافت کی اور سینمالیس سال کی عربی انتقال فر مایا آپ کی بی بی جعدہ بنت اشعث کندی نے حضرت امیر معاویہ کے برا چیختہ کرنے اور اُبھار نے آپ کی بی بی جعدہ بنت اشعث کندی نے حضرت امیر معاویہ کے برا چیختہ کرنے اور اُبھار نے آپ کی اُس نے جناب امیر الموئین حضرت امام حسن کو جس طرح ممکن ہوا نہروید یا چنا نچہ آپ ایک اُر جس کو جس طرح ممکن ہوا نہروید یا چنا نچہ آپ ایک اُنہر کی وجہ سے رہیے الاول کے جم بی دار بقا کی طرف تشریف لے گئے خواجہ سیم سائی آپ کی مرح میں لکھتے ہیں۔

### . قصيده

بو علی آنکه در مشام دلی آیداز گیسوانش بوی علی امد دوست پاک دل اوست دوست راهیست به زنامه دوست قرم اولیا او بود عبر و جان علی و زبرا را دیدهٔ و دل حبیب مولی را منج صدق در دلائل او مهتری راست در محائل او بود مانند جد بخلق عظیم پاک عرق رئیس و علق کریم

ترجمہ: حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ وہ مقد س ذات ہیں جن کے گیسوؤں سے حضرت علی
کی خوشبوولی کے وماغ میں پہنچتی ہے۔ دوست کا خط حقیقت میں اس کی پاکی ول کی علامت ہے
اور دوست کے لیے دوست کے خط سے بہتر اور کیا چیز ہو حتی ہے۔ آپ آنخضرت کی آگئے کی
شنڈک اولیا کے سرکے تاج علی وزہرا کے جگر و جان رسول عربی کے دل ودیدہ تنے آپ کے دلائل
میں شریعت کا سیدھارستہ ملتا تھا اور آپ کے چیز و مبارک سے سرداری کی نشانی عیاں تھی آپ
خلق عظیم میں آپنے جدا مجد کے مشابہ تنے اور طلق کریم میں مشہور ہونے کے علاوہ خود نفیس اور
یاک ذات تنے۔

# منا قب امير المومنين حضرت امام حسين رضى الله تعالى عنه

جناب امير المومنين امام حسين بن على بن الي طالب رضى الله تعالى عنهُ يرخدا كي بشار رحتیں اور سلام آل محمر کی روثن شمع اور تمام دنیاوی علائق سے مجر داور شہید دهب کر بلا اور عالم دوتی کے بادشاہ تھاس پرتمام خلائق کا اتفاق ہے کہ جب تک امرحق ظاہرر ہا حضرت امام حسین رضی الله عند حق مح مطبع وتا بع رہے لیکن جب امرحق پوشیدہ ہو گیا تو آپ نے تکوارا ٹھائی اور تا وقتیکہ ا پی پیاری اور عزیز جان کوخل تعالی کی راه میں قربان نه کر ڈالا ایک دم آ رام نه لیا امیر المومنین حضرت أمام حسين رضى الشرعن كملمات بس سايك بدب الشفق الاخوان ويسنك عليك ليني مين الي بهائيون كوذراتا مون تهين اينادين مضوطي علي كرور منالازم ب کشف الجوب میں بیان کیا گیا ہے ہے کہ ایک دن ایک مخص نے آپ کے پاس آ کرعرض کیا كا عدرول خداصلى الله عليه وسلم كے بيار فرزند من ايك درويش وعماج آدى صاحب الل و عیال ہوں جھے آپ سے صرف اس رات کی خوراک ملتی جاہے جناب امیر المومنین حضرت امام حسین نے فرمایا کہتم ذراکی ذرا میشه جاؤ ہمارارزق راسته میں ہے ابھی پہررات بھی نہ گذری تھی کہ دینار کی پانچ تعیلیاں حضرت امیر معاویہ کے آدمی لیکرآئے آپ نے پانچوں تعیلوں میں سے اشرفیاں نکال کردرولیش کے آ گے رکھ دیں اور معذرت کی کہ آپ کو پہاں زیادہ تھہرنا پڑا۔اور سے مقدارآپ كے قابل نبيس ب اگر مجمع معلوم ہوتا كەصرف كى مقدارآنے والى ب تو مس تم سے اس قدرا نظارند كرواتا مجعے اميذ بے كرتم مجھے معذور مجھو مے كيونكه ہم الل بلا ہيں اور دنيا كى تمام راحوں سے دور پڑے ہوئے ہیں ہم نے اپنی تمام مرادی کم کردی ہیں اور دوسرول کی مرادوں پر زندگی بسر کرتے ہیں جب امیر المومنین حضرت امام حسین رضی الله عند کر بلا کی زمین میں پہنچے تو عار ضريام موضع ميں اترے ميہ جعرات كاون اور ٢١ ججرى كا دوسر اروز تماس كے دوسر بروز جعد كو عبدالله بن زیاد جار ہزار سواروں کا خونخو ارتشکر لیکر وہاں پہنچا اور آئندہ جمعہ تک دونو ل طرف کے لشکروں میں جنگ قائم ری اس مدت میں جناب نی صلی الله علیہ وسم کے اہلیت سے پانی روک دیا گیا تھااورعبداللہ بن زیاد کے تشدداور تخی سے پانی کا ایک قطرہ تک اہلیت کے معصوم بچوں تک

نہ کانی سکتا تھا۔ اس سفر میں جناب امیر المونین حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عند کی ہمرای میں آنکضرت کے اہلیت میں سے انتیس آ دمی موجود سے الفرض دسویں محرم ۱۲ ہجری جعہ کے دن آپ نے شہادت کا چھلکتا ہوا ساغر منہ سے لگایا اور آپ کے ساتھ امیر المونین حضرت علی کرم اللہ وجہ کے فرز ندوں میں سے سات جفوں نے اور حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کے فرز ندوں میں سے اٹھائی اہنا ہی ساتھ امیر المون یائی۔ آپ کی میں سے تین آ دمیوں نے اور آپ کے یاروں میں سے اٹھائی اہنا میں کہتے ہیں۔ کل عمرا محماون برس کی تھی۔ وفاتہ علیم سائی آپ کی مدح میں کہتے ہیں۔

### قصيده

ایم چاوے نبود ور کونین مرتضی برور بده در آغوش بود ور صدر ملک کور وین دُرِّ او عقد کھے نیوی تادماراز تكش برآورديم شرح راز دويشت يائے زو تاکہ از خاعران پر آردگرد تاكم آل زياد بروے تاخت كز ببشت آوردنخلق شيم وال عزيز ال به تي دلها حاك در کل خون تکش با غشته جمله بردا شتئد زجهل فننول چه پوددرجهان، پترزین تبین يرم نيزه مر بجائے ستان شده ميمر قرين وطافي بأغ شده مانع برین شات و شین ہر مرتفی امیر حسین مصطفیٰ مرد راکشید بدوش درسراے فا دکثور دین شاخ اورا بشاخ مصلفوى دشمنان قصد جان او کردند عمر عاص از فسادرائ زو بالايد بليد بيعت كرو كربلا چون مقام ومنزل ساخت حبدًا بكر بلا وآن تعظيم وآن تن سر بريده در گل و خاک وان کرین ہمہ جہاں مرهمة حرمت وین و خاندان رسول حينها كعل كون زخون حسين زخم ممضير و نيزه و پيكان بمه را برول ازعلى صد واغ كين ول باز خواسته زهين ترجمه: الماحسين فرز على مرتضى كى ما نئدوونو ل جهان من دوسران تفاآب كو جناب نى كريم نے اینے کندھے پر بٹھایا اور مرتقنی نے محبت کی کودی میں پالاتھا آپ دین ودنیا کے بادشاہ اور کوثر دین کے مدرنشین تھے آپ کی شاخ شاخ مصطفوی سے وابستہ تھی اور آپ کا موتی حقد نبوی کا عقد تحادثمنوں نے آپ کے ہلاک کرنے کا بیڑ ااٹھایا جس کا انجام عمر دبن عاص کے ہاتھ پر ہوااس مفسداور فتذانكيز نے شرع كوبالا ئے طاق ركھ كريزيد سے بيعت كى تا خاعدان نبوى ميں تبلكہ ڈال دے جب امیر المومنین حصرت امام حسین نے کر بلا میں قیام کیا تو عبداللہ بن زیا دخونخو اراشکر ہے آپ پر جمله آور ہوا مقام کر بلانہایت ہی مقدس اور متبرک مقام ہے جہاں بہشت کی خوشگوار ہوا خلق کو پہنچتی ہے اور جس کی خاک مٹی میں شہیدوں کے سر غلطان اور دل تکوار سے چاک ہوئے۔ ابوالبوس جہلانے دین کی عزت وحرمت اور خاندان رسول کو برباد کو ڈالاجس وقت حضرت امام حسین علیه السلام کے خون سے مکواریں لعل گون ہور ہی تھیں تو وہ بھی عجب عبرت انگیز نظارہ تھا جس سے بدتر دنیا میں اور کوئی نظارہ نہ تھا شمشیر دنیزہ اور پریکان کے زخم آپ کے جسم پرلگ رہے تے اور شہیدوں کے سرنیز وں اور برچیوں پر نظر آتے تھے اور چونکہ باغی لوگ حضرت علی کرم اللہ وجهه کی عدادت کے داغ دل پرر کھتے تھے اس لیے حضرت امام حسین سے بید شمنی نکالی اور انہیں ناحق شهيد كرد الا

## گذارش مصنف

کا تب حروف محمد مبارک العلوی الکر مانی \_ المدعوبه امیر خوردعوض کرتا ہے کہ جب اس بندہ ضعیف کو عرص کا تب حرود میں ایس بندہ ضعیف کو عرص کا عمر پچاس سال کی ہوگئی اور اس وفت تک کوئی ایساعمل وجود میں نہیں آیا جوخدا تعالیٰ کی درگاہ بنازی کے قابل وسز اوار ہوتا اور شخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی ان چند بیتوں نے خفلت کی روئی گوش ہوٹی سے تکالی۔

ہر دم از عمر میرود نفیے چون مگه میکنم نماند بے ایک روز دریابی ایک بخوا دونت در خوابی مگر این بے مخفی روز دریابی بخل آئکس که رفت و کار نماخت کوس رصلت زوندو بار نماخت

مروتت عرك سائس محضة جات بي اورجب من فور ، يكتا مول تو معلوم موتا ب كه بهت

تھوڑے باتی رہ گئے ہیں۔ پہاس سال تو خواب خفلت ہیں گذر گئے اب اس پنجر وزہ زندگی ہیں کچھ کرلینا جا ہے ایٹے خض کونہایت شرمندگی اٹھائی پڑے گی کہ بغیر کام بنائے خالی ہاتھ گیا جیساوہ شخص شرمندہ ہوتا ہے کہ کوچ کا نقارہ نئے جانے سے بھی اپنا بو جینہیں لا دتا۔ میں عالم تخیر میں کوتھا اور دل ہی میں کہدر ہاتھا کہ یہ کیسا قیامت زاوا قعہ ہے کہ میں کوئی ایسا ذریعہ و وسلہ نہیں رکھتا جواس گراہ اور بھولے بھٹلے کے لیے رہبر ہو سکے ابھی میں دریائے تیرت ہی میں

وسید بین راسا بوان مراه دورو و است است به بار را اور خطر ناک حالت پرمتوجه موکی اور ایز دی غرق تھا کہ از لی عنایت اس ضعیف و بیچاره کی نازک اور خطر ناک حالت پرمتوجه موکی اور ایز دی تو فیق نے اس شکته دل کی رفاقت کی حضرت سلطان المشائخ کی بے انتہا محبت نے دھیمری کی اور اس دریائے عصیان میں ڈو بے ہوئے کا عین وقت پر ہاتھ آ کھڑا۔

وست من گیر کی عجارگ از حد مگذشت مر من دار که ورپائ توریزم جان دا

(میری دیکیری کرکہ علادگی حدے گذرگی میرا سراوٹھا کہ جان تیرے قدموں میں نار کرتا ہوں۔)

یک بیک عالم غیب سے اس پیچارہ کو القاہوا کہ اے عالم تجر کے سرگشتہ اورا سے صحرائے حیرت کے سرگر دان و پریشان گودنیا قرار کی جگہ نہیں ہے لیکن پھر بھی تجھے چاہیے کہ دامن قرار میں ثابت قدم رہ۔ رضعیف کہتا ہے۔

قرارے طلی در جہاں زہے عافل ترا قرار نا شد محر بدار قرار

(دنیا میں قرار کا طالب ہوتا ہوئی خفلت کی بات ہے کیونکہ بجز دار سیجے کہیں قرار نہیں ملکا۔)
تواپ پیروں کے اعتقاد میں مغبوط رہ اور ان کے متبرک اوقات کواپ پریشان حال کا سفارشی
ہناممکن ہے کہ سلطان المشائخ کی محبت کی بدولت تیرے دل وجان میں رب العالمین کی محبت کے
عمیق دریا ہے چشمہ اٹل پڑے اور تو اس کی وجہ ہے اپ نفس بدکر دار کے ہاتھ ہے ہمیشہ کے
لیے نجات حاصل کر سکے اور یہ واضح رہے کہ اس ابدی دولت کے حاصل ہونے کے اسباب و
وسائل اس سے ہڑھ کرنیں ہو سکتے کہ تو خواجگان چشت کے اس بڑے تیجرے کے مشائح کے
منائل اس سے ہڑھ کرنیں ہو سکتے کہ تو خواجگان چشت کے اس بڑے تیجرے کے مشائح کے
مناق قب قلمبند کرے جن کے نام نامی اس میں درج ہیں اور جو درگاہ بے نیازی کے عاش اور عالم

مجت خداوندی کے سیاح ہیں جنہوں نے مخلوق خدا کونٹس کے خطرناک موقع سے چھڑا دیا اور خواہش وہوا کے فوغے سے رہائی دی۔ کی پزرگ نے کیا ہی خوب کہا ہے۔ وکسانسہ والسدیس السلمہ حصنا صویدا وسسنسمہ مسن مسمنسمہ خیسر مسرمسل فیسسارب اکسرمہسم ہسروح ورحسمة

وانے لھے ہالے خیس منزل (اوہ خدا کے دین اور تیٹیر کی سنت کے لیے مضبوط قلعے تنے خداد عماراحت ورحمت سے ان کا اگرام کراورا ہے نفشل وکرم ہے بہتر جگہ عمنا پہتے فرما۔)

تخیے اپن تالیف میں اس بات کا التر ام کرنا ضرور ہے کہ مشاک کی فضائل وکرا مات ان کے دوح افزا کلیات ان کے دل کے مقالی حالات و افزا کلیات ان کے دل کشی ملفوظات ان کی مہذب وشائستہ چال و حال ان کے مقالی حالات و طرز معاشرت ان کے پیدائش اور نشو و نما پانے کے مقامات کی قدر تفصیل کے ساتھ لکھے اور اس کے ساتھ بی اس حقیدت مندی اور خوش اعتقادی کا اظہار کرے جو حضرت سلطان المشائخ کے ساتھ رکھتا ہے نیز یہ بھی مشر ح و مفصل طور پر قلم بند کرے کہ تیرے آبا واجداد کا انصال سلطان المشائخ کی درگاہ تک کے وکر کہنچا۔

اگرایا کرے گا تو ان باتوں کے مطالعہ سے تیری آئے میں نور اور سینہ میں ہرور حاصل ہوگا اور تیرے پریشان ول میں اطمینان و جمعیت پیدا ہوگی اور آخر کا راخروی نجات پائے گا بیضعیف کہتا ہے۔

نجاتِ آخرت حاصل توان کرد اگر در دائن مردان زنی دست (مردان ہمت کےدائن پکڑنے سے اخروی نجات ل کتی ہے۔) شخصیری فراتے ہیں۔

وست در دامن مردان زن و اندیشه کمن بر که با نوح نشید چه غم از طو فانش (مردول كادامن بكرنے ميں الديشنيس كرما جاہيے كيونكدنوح عليدالسلام كے ساتھره كرطوفان كا الديشكرما فضول ہے۔)

الغرض جب بيمضمون عالمغيب سے جمھے القا ہوا تو ميں خواجگان چشت کے متبرک اوقات کا مقدمہ اپنے حال زار کا سفارتی لا يا اور نہا ہت مجر وا کساری کے ساتھ دھرت سلطان المشائخ سے درخواست کی کہ يہ جموعہ جس کا نام ''سير الا وليا فی محسبتہ الحق جل وعلا'' ہے خدا کے فضل وکرم اور اس کی مدو ولفرت سے يا يہ بحيل کو پہنچا خدا کا شکر ہے کہ جب ميں نے اپنے بيروں اور مقداد ک کی مدود ہے ہے کہ اور خعرت سلطان المشائخ کی محبت کا واسط ديا تو اس نے بہت جلدتما مو جميل کی تو فيق يائی۔ امير حسن شاعر کہتا ہے۔

مور مین ہوسے داشت کہ در کلعبہ رسد دست بریائے کیر زد وناگہ برسید

(مسكين چون كوكعبه بيني كى خوا بىش بوئى تواس نے كور كا پاؤں بكر ليااور دفعة وہاں جا پینی) خدائے علام الغیب خوب جانتا ہے كہ اس كتاب كى تالیف كا سبب بجر سلطان المشائخ كى محبت كے اوركوئى چرنبیں ہے بندہ ضعیف عرض كرتا ہے۔

> وگرند من کیا ام آنکه جان را دہم از دیدہ و دل بیکوان را بعضی دوی شان کردم ہوستاک کنم دل راز غمها جاک در جاک

چونکہ بھے شخ شیون العالم نظام الحق والشرع والدین کی نسبت سلطان المشائخ کا خطاب المهام ربانی سے معلوم ہوا ہے اس لیے میں اس کتاب میں اسیمور زومتاز خطاب کی ہر جگہ رعایت کروں گا اور آپ کو بمیشای مقتر دخطاب سے یا وکروں گا اِس کتاب میں اکثر روایات و حکایت اور لطا نف وغرائب میں نے سلطان المشائخ بی نے قل کیے ہیں اور اس کے ماتھ بہت سے ان فوائد کو بھی جمع کر دیا ہے جنہیں گذشتہ نا مور وں اور معز زحصرات نے سلطان المشائخ کے جان بخش ملفوظات سے روایت کیا ہے علاوہ ازیں جو ھالات و حکایات میں نے ان عزیزوں کی زبانی بیش جن جن کے قول وقلم دیانت میانت اور ملفوظات پر پورا مجروسااور کلی اعتادہ ہیں نے اس

کتاب میں انہیں بھی قلم بند کر دیا ہے اس طرح جو با تیں میں نے اپنے والد ماجداور آپنے ہزرگوار پچاؤں سے ٹی بیں جوسلطان المشائخ کے اعلیٰ درجے کے مقرب تنے اور جنہوں نے آپ کی تظرِ مبادک میں پرورش پائی تنی انہیں بھی درج کتاب کیا گیا ہے خواجہ سائی نے خوب فر مایا ہے۔ مبادک میں پرورش پائی تنی انہیں بھی درج کتاب کیا گیا ہے خواجہ سائی نے خوب فر مایا ہے۔ لطعنب او ہر چہ در حقول نہاو

العب او ہر چہ در محول نہاد روح بردیدہ تبول نہاد (اس کے لفف نے جو چیز عقول میں رکمی روح نے اسے فراتبول کرایے)

اورجس جگہ کوئی نظم یا کوئی بیت یا قطعہ نظر پڑااور کلام کے مناسب واقع ہواوہ بھی اس کتاب میں اللہ کیا گئی ہے۔ کے اللہ کیا گئی کی محبت کا نقارہ بجاتی اور عاشتوں کے دلوں کو چھماتی سے آگ کا شعلہ جھاڑتی اور اصحاب شوق کی آ کے بحر کاتی ہے چنانچہ ایک بزرگ

فرمات بي

آنش عشق تو از ہر جا بخاست آخر این آنش زجائے خاست (تیرے عشق کی آگر ہے آگر ہے آگ کہاں سے اور اٹھی۔)

اوران نازک خیال شعراکے ناجی سے بیٹی اطا نف جو مجت وعشق کی زیادتی کے سبب میں صادر جوت وعشق کی زیادتی کے سبب میں صادر جوت وسے جی اس الله جس سام وغیرہ کے عنوان میں لکھ دیے جیں البتہ جس شاعر کا نام معلوم نہیں ہوا ہے دہاں لفظ ہزرگ لکھ دیا ہے حضرت سلطان المشائخ کی مرویات ومنقولات کو میں نے آپ ہی سے دوایت کیا ہے ناظرین جس نظم کوشعراکے نام سے خالی پائیں اس کی نسبت سے جھنا جا ہے کہ کا تب حروف نے حضرت سلطان المشائخ کے دریائے محبت کی مذہبے نہایت نفیس وقیمی موتی نکالے ہیں اورنوک قلم سے کا غذی سطح پر مرول کی الریوں میں پروئے جیں شیخ سعدی فرماتے ہیں۔

تالیدن دردناک سعدی پردوی دوی بیان است است به نے قلم در انداخت وین میر که میروددخان است

(سعدی کا دردناک رونااس کی دوق کے دموے کی دلیل ہے قلم کے نیز ہیں آگ موجود ہے اور سیاسی وُصوال ہے۔) اس کتاب کے اول وآخر نیز درمیانی حصد نے حضرت سلطان الشائ کے ذکر سے اس لیے زیب
وزیت پائی ہے کہ صاحب ولوں پر عام جلوہ گری اور تمام و کمال آبولیت پائے کیونکہ سلطان
الشائ فرماتے ہیں کہ ذکر الشبخ فسی المحلام کالملح فی المطام او کالووح فی
الاجسام لیحیٰ کلام ش اپنے شخ کا ذکر کرنا ایبا ہے جیسا کھانے میں نمک یاجم میں روح۔
اس کتاب کے دس باب ہیں اور ہر باب گویا ایک الگ اور جدا کتاب ہے جو دلکشائکٹوں ولر پا
لطیفوں ہے مشین و مرین ہے ایک ایک نکتہ سے عالم حقیقت کی رمزین طاہر ہوتی اور شخ مجمدوا شخ
ہوتے ہیں جیسا کہ اس کتاب کی فہرست میں آپ ملاحظہ کریں گے اب کا تب حروف کی التماس
ہوتے ہیں جیسا کہ اس کتاب کی فہرست میں آپ ملاحظہ کریں گے اب کا تب حروف کی التماس
ہوتے ہیں جیسا کہ اس کتاب اے دعاء ایمان سے فراموش نہ کریں اور فاتحہ سے بحول نہ جا کیں ۔ یہ
ضعیف کہتا ہے۔

از خاطر حق پذیر یاران یک فاتح التمال دارم تاکار شکت بآید آن دامن شان نمیگذارم

کا تب تروف عقیدت مندم بدول اور رائخ الاعقاد معتقدول کی خدمت میں عرض کرتا ہے کہ خواجگان چشت قدس اللہ مرجم العزیز کے بیرے شجر ہے میں جن مشائخ کا ذکر ہے بول تو ان شمل ہے ہا کہ شمل ہے ہرا کیک شخ خدا تعالیٰ کی عجب وحش میں نہایت تابال و در خشاں آفاب تھا اور جناب نی کر میں تھا تھا ہے کہ میں تبایل کی عجب مقام عجب ہے تی کر می حجو بیت کے درجہ میں تینج کیا تھا ہے تب عبد میں خدا تعالیٰ کی عبادت و بندگی اور دنیائے تب عبد میں خدا تعالیٰ کی عبادت و بندگی اور دنیائے خدار کے ترک دیے میں بیٹ بینے عظیم الشان مشائخ کے ہم پلہ تھا لیکن عالم عجب میں سب خدار کے ترک دیے میں بیٹ بینے کہا ہے۔

در عبادات یافت توفیل بادشابان عالم محتیل مریکے تور زبان خود ممتاز در عبت میان الی نیاز

(عبادات کی تونیق ان کی رفیق می اور وہ عالم تحقیق کے بادشاہ تھے ہرایک الل نیاز کے

درمیان این عبد مس مبت و عشق میں متاز تھا۔)

غِام كرخواجه بنده نواز سلطان المشائخ نظام الحق والشرع والدين خداوندي محبت ميں اپنانظيرنہيں . ر تھیتھے بندہ ضعیف عرض کرتا ہے۔

زعتق حق مجسم بود ذاتش جائے بندہ آن دات یاکش

(آب عشق حلى مجمم تصوير تصاورايك عالم آب كاغلام تعال)

آپ کے متبرک سانسوں سے ہرونت خداو ند تعالیٰ کی محبت کی ہوچیلتی تھی اوراس کو سے طالبان حق ك مشام جان من كانى حصد كنيتا تعااورايك عالم معطرو خوشبودار موتا تعابي معدكٌ فرماتي إلى-

عالم معطر مے شود چون ناف آ ہوئے نقن گویا کہ نوروز ازیرش ہوئے بھی امیزند

(آ ہوئے فقن کے ناقد کی طرح ایک عالم معطر ہوتا ہاوراس کی خوشبوتمام جنگل کوم کادیتی ہے۔) عارف وعاشق ال اوى وجدا آب ك آستاند يرمرد كمت اور جوكف مبارك كوبار بار جوشة تع خواجه عليم سنائي كت بي-

> عاشقان موئے حدرش بد مت عمل در استین و جان بردست

عُر فاوصلحاسر كشة وپريشان اور مد موش وحيران جوق در جوق آتے اوراس مقتدا ے عشاق كى محبت کے آستانہ برگردن تنکیم نم کردیتے اور اس درگاہ کی خاک پر بار نار جبہ فرسائی کرتے تھے۔امیر

نميرتتم بلاشد يوبئ زلفش

خراب اعمد ہے آن بدئے رفیتم (اس کے کوچہ میں جانے کا میرا قصد نہ تھالیکن اس کی زلف کی خوشبونے ہے اختیار جھے اپنی ا طرف ميخ ليا\_)

اوراس بادشاه الل محبت اورسرتاج الل عشق كى محبت كى بدولت حق تعالى كى محبت كى بوايي مشام جان مل محسول پاتے تھے بیضعیف کہتا ہے۔ از ہوے تو ہوے یار خود سے یابم ازروئ تو برتر کار خود سے یابم تا جان عمام فدانیابم جانان جانِ میدہم ونگار خود سے یابم

( ہیں تیری بو میں اپنے یار کی بو پا تا ہوں اور تیرے وسلہ سے اپنے کام کا انجام دیکھا ہوں جب تک میں اپنی جان قربان نہ کروں گایار کونہ پاؤں گالہذااس کے وصال کی بھی ایک مذہبر ہے کہ اپنی جان دیدوں۔)

اور تن تعالی نے اس خوش آئنداور دل ود ماغ کومعطر کرنے والی بوکوائنگیت کے پُر فضا ہاغ سے محجوبوں کی ذات میں رکھا ہے تاکہ جس پیچارہ اور سوختہ دل کے،مشام جان میں وہ خوشکوار بو پہنچے ضدا تعالیٰ کی محبت وعشق کے قائل وشایان ہوجائے اور اس بو پر جان قربان کر دے بندہ ضعیف کہتا ہے۔

#### قطعه

اے فارفان عاشقان جان میدہم جان میدہم

ایک ہوئے دلتان جان میدہم جان میدہم

ایک ہوئے دلتان جان میدہم جان میدہم

(اے عارف اوراے عاشقوا میں دوستوں کی چوکٹ پر جان دیتا ہوں میر ہے جوب نے کہا اگر قبعائے

دوام چاہتا ہے قہاری ہو پر جان قربان کر ڈال اس لیے میں اپ دربا کی ہو پر جان دیتا ہوں۔)

حضرت سلطان المشائ فر ماتے تھے کہ جس جگداسحاب قلوب اور صاحب دل جح ہوجاتے ہیں تو جسل بر خاست ہونے کے بعدا یک زمانہ تک وہاں خوشبو ہاتی رہتی ہے بیخوشبو خارتی اور عارضی میں ہوتی ہو ہو وقت اور ہر جگدا پی میک دیتار ہتا ہے لیکن بعض کی خوشبو ظاہر ہوتی ہے اور بعض کی خفی اس طرح ہرایک کی بوالگ میک دیتار ہتا ہے لیکن بعض کی خوشبو ظاہر ہوتی ہے اور بعض کی خفی اس طرح ہرایک کی بوالگ کی ۔مولا ناظم پر الدین کوتوال مندہ سے جو حافظ کلام رہائی اور نہایت نیک دل آدی میں مشک وغیرہ کی ۔مولا ناظم پر الدین کوتوال مندہ سے جو حافظ کلام رہائی اور نہایت نیک دل آدی میں مشک وغیرہ پر ہیز گار کی میں غیر معمول شہرت رکھتے تھے روایت کی گئی ہے کہ میں ایک دفعہ سلطان الشائ کی کی موسلے خورہ بی خورہ کی خوشبواوڑ ھے ہوئے حوں ہوئے جرچند میں ایک دفعہ سلطان الشائ کی کی خومت میں حاضرتھا کہ حود کی خوشبواوڑ ھے ہوئے حصوں ہوئے ہر چند میں نے دا کیں با کین خور معمول شورو کی خوشبواوڑ ھے ہوئے حصوں ہوئے ہر چند میں نے دا کیں با کین خور معمول شورہ کی خوشبواوڑ ھے ہوئے حصوں ہوئے ہر چند میں نے دا کیں با کین خور با کی دورہ میں جان کی جو کی خوشبواوڑ ھے ہوئے حصوں ہوئے ہر چند میں نے دا کیں با کین خور

ے دیکھا کہ ٹاید کی جگر اوگ و د شاگار ہے ہیں لیکن کی مقام پر جھے و د نظر نیس پڑااس وقت جھے خیال ہوا کہ شاید جرہ کے اعد عود سلک رہا ہے اتفاقا خادم نے کی کام کے لیے دروازہ کھولا اور میں نے جر و کو بھی الم ر ر سے دیکھا کر یہاں بھی تود کا نام نشان تک نہ تھا میری بیرحالت دیکھ كر حفرت سلطان المشائخ نے فرمایا كه مولانا په تودكي خوشبونيس ب بياتو ايك اور عي چيز كي خوشبو ہامرحن کہتاہے۔

عطار گوبہ بنود دکان را کہ من زدوست بوئے کثیرہ ام کہ بمعک و بیر نیست

(عطرفروش سے کہددینا جاہیے کہ اپنی ڈکان بنر کردے کیونکہ میں اپنے دوست سے وہ یو پاتا ہوں جومول ومير من بيس ب-)

میجی روایت کی جاتی ہے کہ ایک وفعہ سلطان المشائخ نے اپنی کملی جے آپ کے قدم مبارک کے چوہے اور چھوجانے کا اعز از حاصل ہواتھا قاضی می الدین کا شانی رحمة الشعلیہ کومرحت فرمائی اور اس کمل ہے (جوچ پوچسے تو زرتار دوشالہ ہے کہیں بہتر و برتر تھی )ایک ایک راحت فزاخوشبو پیدا ہوتی تھی جس پر بہشت کی خوشبوکورشک ہوتا تھا جناب قاضی صاحب نے نہایت تعظیم وتکریم کے ماتھادل اس مملی کوس پرر کھاادر آ تھول سے لگا بعد از ال گھر نے گئے اور اپنی جان سے بڑھ کر ال كى حفاظت وككراني مس معروف موئة تحوث عنوث المانے كے بعدات باہر تكالتے اور دل عقیدت مندی کے ساتھ چو متے جانبے اور پرکتیں اور سعاد تیں حاصل کرتے تھے اور اس کی جان فزا خوشبوے اپنے مشام جان کو ہروقت معطریاتے تھے شیخ سعدی کہتے ہیں۔

این بوی جیر آشائی از ما عدد يار مهريان است

(ميرجيمي فوشودوست كاساخة يرداخة ب)

لین قاضی صاحب کا خیال تھا کہ کمنی کیے۔ خوشبوعارضی ہے چندروز میں جاتی رہے گی مرجب ایک طولانی مدت گذرجانے کے بعد بھی تملی سے ویسے بی تازہ خوشبو آتی رہی اور ایک ذرہ برابر بى كم ند بوئى اورا ك نعمب عظلى اور دولب غير مترقبه كااپينة ذاتى تجربول سے معائنه كيا تواس كملى كوقاضى صاحب نے مبارك ہاتھ سے خوب دھوياليكن پہلے سے بھى زيادہ خوشبوكملى ميس آنے لگى قاض ماحب نے جب مصورت دیمی توان کے استعجاب کے ساتھ جرت اور بھی بڑھائی اتفاق سے قامنی صاحب کے خادموں نے کملی کی خوشہو کی کیفیت حضرت سلطان المشاکخ کی خدمت میں عرض کی اور اول ہے آخر تک ساری کیفیت و ہرائی جول بی آپ نے کملی کی خوشہو کی کیفیت میں عرض کی اور وقط اررونے لگے اور پُرنم آنکھوں ہے آنسوؤں کا دریا بہنے لگا بندہ ضعیف مناسب مقام عرض کرتا ہے۔

جريت چابر در بهاران خدير چ کل بروع ياران

(ابربهاری کی طرح رویااور پیول کی طرح بنا)

آپ بقاضی صاحب کو کل کرفر مایا قاضی صاحب بیاس محبت کی خوشبو ہے جو خدا تعالی نے محبول کی ذات میں سپر دکی ہے چیخ سعدی نے کیا ہی خوب فر مایا ہے۔

این بوئے نہ بوئے بیستان ست این بوے زکوئے دوستان است (بیبوباغ کی نبیں ہے بلکہ دوستوں کی گئی کی ہے۔)

حضرت سلطان الشائخ كا باطن جوحقیقت میں خدا تعالی كی محبت كا نهایت عمیق اور گہرا دریا تھا ہر وقت موج زن رہتا تھا اور نہایت چكدار موتی بے انتہارونے كی وجہ سے آنکھوں كی راہ سے جودر اصل محبت كی سرچشم تحس با ہر نكال تھا اور یانی میں آگ ڈالٹا تھا۔

چٹم تو کہ از چشمہ دریائے محبت آن چٹم بجز لعل مجر بار نہ ریزد (تیری آنکھ دریائے محبت کا سرچشمہ ہے جس سے بجرافعل کھریار کے اور پچھٹیں لگلا۔) وقال واحد من الاولیا .

> لولا مدامع عشاق ولو عنهم لبان في النساس عز الماء والناس فكل ناوف من انفاسهم قدلاحت وكل ماء فيمن عين لهم جار

یعنی ایک ولی کا تول ہے کہ اگر عشاق کے آنسواور ان کے دلوں کی سوزش کا وجود نہ ہوتا تو لوگول میں پانی وآگ موجود نہ ہوتی ہے ہی ہر شم کی آگ اُن کے انفاس سے ظاہر ہوئی اور ہر طرح کا پانی ان کی آنکھوں سے جاری ہوانے واجہ سائی کہتے ہیں۔

```
دل و چشمش ز شوق در محراب
                 چشمه آفاب او چشمه آب
 (جب اس کاول اور آکھ شوق کی وجہ سے محراب میں جگہ یاتے ہیں توایک آفتاب کا چشمہ دوسرایا نی
                                                 كاچشمەن جاتاب)
                                                  بندوضعیف عرض کرتاہے۔
                 ہر کہ زان چھم جرمہ نوشید
                 خلعب لي مُعَ الله او پوشيد
                   (جس نے اس چشمہ سے ایک گھونٹ پیا کو یالی مع اللب کاخلعت بہنا۔)
آپ عالم محبت کے بیاسوں کواپی شراب شوق سے سیراب ومست کرتے تھے بیضعیف عرض
                                                            كرتائ
                کے کر جوئے عشقت جرمہ یافت
                بماند تا قیامت مست و مدبوش
                دران مجلس که تخشی جام عشقت
                محردانی به محمد را فراموش
(جس نے تیرے بخشق سے ایک گھونٹ ہیاوہ قیامت تک مت و کہ ہوش رہاجس مجلس میں کہ تو
                               ايخ عشق كاجام بخشي محرمبارك وفراموش ندى جيو-)
                                          مجريدول مشاق يون وض كرتاب
                زوریائے جمالت جون شدم سیراب ای ساتی
                كه برج بينتر ينم تمنا بينتر باشد
(ساتی جب میں تیرے دریائے جمال تے سیراب ہوتا ہوں تو میری تمنا کمیں پیشتر ہے بھی زیادہ
                                                 بمزك اثفتي بين _)
اورآ پ عثق حقیق کے بیابان کے سرگشتہ لوگوں کوخدا تعالیٰ کی مجبت کی راہ دکھاتے اور منزل مقعود
                                         تك بهنياتے تے يضعف كران -.
```

مرسانید بمقصود و منازل بهد را

لطف اوورنه كه باشم كه نم ول بردو ست

(دوسب کومنزل مقصود پر پہنچا تا تھا بیاس کا لطف ہے درند یس کون ہوں جودوئ کادم بحروں۔)
حضرت سلطان المشاکُ کی عالی جاہ جناب سے معرفت کا آفاب ہمیشہ چمکنا رہتا تھا اور ان
بیچاروں کے دلوں کونور بخشا تھا جونفسانی خواہشوں میں جٹلا ہوتے تھے اور جن کے باطن بالکل
تاریک ہوجائے تھے بلکہ آپ اپنی فطری تابانی سے انہیں خدا تعالی کے منظور نظر ہوجائے کے
قابل بنادیے تھے ضعیف کہتا ہے۔

زدرگہ تو بران آفآب عش بتافت بران دلے کہ زدنیاو دین مرایافت زروشنائی عشقت جہاں منور شر گر رتیب کزان روشیٰ نعیب نیافت

(تیری درگاہ ہے آفاب عشق چکتا جس کا دل دین ود نیاہے خالی پایا تیرے عشق کی روشی ہے کو جہان منود ہے گر بدقسمت رقیب اس سے حصر نہیں لیتا۔)

اور ہم جیسے معاصی کے دریا میں ڈو بے ہوؤں اور لنس امارہ کی فانی خواہشوں میں جلے ہوؤں کہ اپنی رحمت کے سامیر میں برورش فر ماتے تھے شیخ سعدی فرماتے ہیں۔

> خدایا برخت نظر گردهٔ که این سامی بر خلق عشردهٔ (اےخدایا تیری عنائت دہریانی ہے کہ تونے میرمامیطاق پر پھیلار کھاہے) میضعیف عرض کرتا ہے۔

آلودہ دامنان کہ نظربہ توافکت سافی شوعہ و پاک چو صوفی باسغا ای آفاب حن ازاں چھمۂ حیات آبے پخش تانشوم بعد ازین فنا

( جب آلوده دامن تجمد پرنظر دالتے بیں قوصونی جینے پاک ماف ہوجاتے بیں۔اے سن کے آفاب جملے جشمہ حیات سے تحوز اسارا پانی عنایت کرکہ اس کے بعد فنانہ ہوں۔) مضعیف کہنا ہے۔ اے مایہ حسن وکان تعت ایک پدرت امیدواران جان پرکفدست کردو ازدل پشکل خوش تو جان ساران

(اے حسن کی یو نجی نعت کی کان میں ہتھلی پر جان رکھ کر تیرے درواز بے پراس امید میں کھڑا ہوں کہ تیری دلکیرصورت پر جان قربان کروں۔)

حفرت سلطان المشائخ کی مقدس ذات آپ کے دریا جیسے دل کے تالع تھی اور آپ کا حق پذیر دل روح مطہر کے تابع ۔ اور حضور کی پاکیزہ روح نے اپنی کمالیت کی وجہ ہے دل کو اپنی طرف تھینج لیا تھا اور دل نے باین وجہ کہ اس میں اور روح میں ایک خاص قتم کا اتحاد وارا تباط ہے تالب کو جذب کر لیا تھا۔ پس اس صورت میں جناب سلطان المشائخ کی مبارک ذات ہمہ تن روح تھی امیر خسر وفر ماتے ہیں:

وجود خواجہ نہ از آب و گل گشتہ مرتب کہ جان خفر و مسیحاً بہم شدہ است مرکب (خواجہ کا وجود یانی اور خاک سے مرتب نہ تھا بلکہ خفر وسیح کی روح سے مرکب تھا)

اور جب بیتھا تو آپ کی ذات مبارک نے موت کا تھم چاہا اور خودروحانی ہوگئی۔لیکن اس قتم کی ذات جوجسم روح تھی ہرتر دامن اور چٹم آلود کے تماشا کرنے کے قابل نہیں ہے البتہ چٹم معرفت کے ساتھ جان کے روزن نے نظر کر سکتے ہیں۔خواجہ سنائی کہتے ہیں:

> ازور ول بمظر جان آئی بحاشائے باغ جان آئی

(ول كورواز ع معظر جان يس آكر باغ جان كاتماشاكرنا جا ہے۔)

ایک بزرگ سے بندگانِ دین نے سوال کے کہ آپ اپنے دوست کود مکھنا چاہتے ہیں انہوں نے جواب میں فرمایا نہیں جب لوگوں نے اسکی وجہ پوچھی تو فرمانے لگے انہسن و داک المجمال عن نظر مثلی. لیمنی میں اس جہاں آرا جمال کواسبات سے پاک اورمنزہ جانتا ہوں کراہے جھے جیراد کھے سکے ۔ زان بعدیہ قطعہ اُن کی زبان پرجادی ہوا۔
انسی لاحسد نساظ سری عیسنک
حسسی اغسص اذا نسط سرت المیک
واراک یہ خسط وفی شمائلک التی
فسی فت نتسی فساغ ارمنک علیک
لینی میں تیرے دیکھے والوں پر یہاں تک حمد کرتا ہوں کہ تیری طرف دیکھتے ہوئے

ا پی آ تکھیں بند کر لیتا ہوں اور جب میں دیکھا ہوں کہ تیڑے دل میں وہ چیز گذرتی ہے جو جمجھے فتنہ میں جتلا کرنے کا باعث ہے تو میں تجھ پر غیرت کرتا ہوں۔

## فهرست مندرجات ابواب "سيرالا ولياء في محسبة الحق جل وعلا"

### بإباول

أن مثائ كخ فضائل ومناقب اوركرامات كابيان جوخوا جكان چشت كے طبقه ميں بلند پایدر کھتے اور جن کے نام نامی بڑے ٹیجرے کی فہرست میں ثبت ہیں اور جو جناب رسالت مآب صلى الله عليه وسلم كے عهد مبارك سے لے كرحضرت سلطان المشائخ نظام الحق والشرع والدين قدس مر والعزيز كے مبارك عهد تك گذر بے جیں۔اس باب میں ایك تكته كا بھی ذكر ہوگا جس میں جناب نی عربی صلی الله علیه وسلم کی نعت بیان کی جائے گی اور جناب نبوت ما ب صلی الله علیہ وسلم ك دست مبارك سے حضرت امير المونين على بن الى طالب كرم الله وجهد كوخرقة فقر بهنائ. جانے کی بابت پچھوڈ کر ہوگا۔ بعدازاں ان مشائخ کبار اور اولیاء نامدار قدس اللہ سرہم العزیز کا وْكر موكا جنهيں امير المونين حضرت على كرم الله وجهه كى خدمت مے خرقد كانچا ہان على: الله من المار المار المار المار المار المار ه خواجه حسن بعرى قدس سره

الم خواجه ابراجيم بندهم لذك روحه

المنتفيل بن عياض قدس سره

💠 خواجه ممشا دعلوی دینوی قدس سره

🍫 خواجه حذ يغدا لمرشى قد سسرة

خواجه الواحمه چشتی قدس سره

خواجه ابواسحاق شامی چشتی قدس الله سره

خواجه ابو یوسف چشتی قدس سره

خواجه ابومجر چشتی قدس سره الله

خواجه خواجهًان خواجه مودود چشتی قدس الله سره العزیز

🧇 خواجه جاجی شریف زندنی چشتی قدس الله سر والعزیز

🍫 حفرت خواجه عثان مارونی قدس الله سر والعزیز

🧇 حضرت خواجہ خواجگان اہل عرفان کے سرتاج ہند کے بادشاہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مَا بُبِ حضرت خواجه عين الدين حسن خرى چشتى قدس الله مره العزيز

الله خواجه قطب الاقطاب عاشقول كے سردار حضرت خواجه قطب الحق والشرع والدين حضرت خواجه قطب الدين بختيار كاكى چشتى قدس سره -ان بزرگ كاذ كرچار نكتو ل يرمشتل موگا (۱) آپ کے باہدہ کاذکر (۲) آپ کی مشغولی کامیان (۳) آپ کی عزلت و گوشه تنی اور کرامات (۴) آپ کے رحلت کرنے کے واقعات) حضرت شيخ الاسلام شيخ شيوخ العالم فريدالحق والشرع والدين قدس الله سره العزيز (اس دين و دنیا کے بادشاہ کاذکرآ ٹھونکتوں پرمشمل ہوگا۔)

(۱) آپ کے حسب ونسب کابیان (۲) آپ کی عزالت و گوششنی

(٣) آپ کامجامِده روش (٣) علم وتبحر

(۵) حضرت خواجه قطب الحق والشرع والدين اورحضرت شيخ الاسلام معين الحق والشرع والدين قدس اللدر ماالعزيزكى جناب ےآپ وخلافت كامعزز ومتازمنصب ملنا

(۲) آپ کے بعض ملفوظات اور حکیمانہ مقولے (۷) آپ کی والدہ ما جدہ کی بعض کرامتیں

(٨) آپ کي بياري اورانقال

 حضرت سلطان المشائخ نظام الحق والشرع والدين طاب ثراه \_اس بادشاه دين كا ذكر پندره تكتون يمشمل موكا-

(۱) جناب سلطان المشائخ حضرت سلطان نظام الدين قدس الله سره العزيز كے حسب ونسب كا

(٢) حفرت فيخ الثيوخ جناب فريدالدين قدس مره كي خدمت من آپ كرآن اور محبت ك پداہونے کی کیفیت

(٣) حضرت سلطان المشائخ قدس مرة كاعلم وتبحر

(٣) بعضى مديثوں كان دقائق اور بار كيوں كاذكر موكاجن كى آپ نے وقتا فو قتا تقرير كى ہے۔

(۵) آپ کا شیخ شیوخ العالم حفزت شیخ فریدالدین کی خدمت میں جانا اور آپ کی خدمت میں

حاضرر منااورآب كامعتقدمونا

(٢) حضرت سلطان المشائخ كے شرد بلى مسكونت اختيار كرنے اوروبال سے غياث بوريس -SiK2 T

(2) معرت سلطان المشائخ كابتدائي زمانديس عابده كرف كاذكر

(۸) آپ کا حضرت شیخ الثیوخ شیخ فریدالدین قدس سرهٔ سے منصب خلافت اور دینی و دنیاوی نعت کا حاصل کرنا

(۹) آپ کے اس مجامرہ کا ذکر جو آخر وقت میں آپ سے ظہور میں آیا آپ کے روش وراہ کا بھی بیان کیا جائے گا۔

(۱۰) آپ کی فتح اور فتو حات کابیان اور خود بادشاه وقت اور شنم ادول کا آ کی خاک بوی کے لیے حاضر ہونا

(۱۱) اس بات کا بیان کہ حاسدوں نے سلطان المشائخ کی طرف سے شاہ علاؤالدین کے پاس بہت ی الی بیبودہ با تمیں پہنچا ئیں جو جناب سلطان النشائخ کی مجلس کے لائق نتھیں۔

(۱۲) شیخ الاسلام جناب رشیدرکن الدینبیر و شیخ بهاؤالدین ذکر یا ملتانی قدس سرها العزیز سے آپ کاملاقات کرنا

(۱۳) آپ کی بعض کرامتیں (۱۴) آپ کی والدہ ماجدہ کی بعض کرامتیں

(۱۵) اس وجدو حال کا ذکر جو جناب سلطان الشائخ کو طاری ہوا تھا اور جس میں آپ نے دارونیا ہے دارونیا ہے دارونیا ہے دارونیا

#### بأبدوم

• شیخ الاسلام معین الدین حسن بخری اور جناب شیخ الاسلام قطب الدین بختیار کاکی اوثی اور حضرت شیخ شیوخ الاسلام فریدالدین قدس سرجم العزیز کے خلفاء کے مناقب وفضائل اور کرامات کا بیان:

شخ حمید الدین سوالی جوشخ الاسلام معین الدین حسن سنجری کے مشہور اور نامور خلیفہ۔ اس
 بزرگ قدس سرو کاذکر تین نکتوں پر مشتمل ہے۔

(١) جناب شخ حميد الدين سوالي صاحب ك مجامده اور روش وراه كاميان

(۲) آپ کی بعض کرامتوں اور ان مراسلات کا ذکر جو آپ میں اور شیخ مہاءالدین ذکر یا میں

واقع ہوئے تھے۔

(٣) أن سوالات كا ذكر ہے جواصحاب سلوك نے حقیقت كی خطرناك اور دشوار گذار راہ كے بارے بيل آپ كا ور دشوار گذار راہ كے بارے بيل آپ بيل بيل سوالات كے مالى جوابات بھى ندكور اير بير

شخ بدالدین غزنوی جوشخ الاسلام قطب الدین بختیار کا کی کے معزز ومتاز خلیفہ۔اس بزرگ کا ذکر دوکھتوں برمشتل ہے۔

(۱) شیخ بدرالدین غزنوی کا لا ہور ہے دبلی میں آنا اور شیخ الاسلام قطب الدین قدس سرۂ کی خدمت میں حاضر ہونا اور ارادت واعتقاد ظاہر کرنا (۲) آپ کی عظمت و کراہات

ا ورخلیفہ بھی الدین متوکل جوشیخ الاسلام فریدالحق والدین قدس اللہ سرہ العزیز کے بھائی بھی تھے اور خلیفہ بھی اللہ اللہ مشتمل ہے۔ اس بزرگ کا ذکرا کی شاہیر مشتمل ہے جس میں آپ کی عظمت وکرا ہات کا بیان ہے۔

مولانا بدرالدین اسحاق جوشیخ شیوخ العالم فریدالحق والدین کے داماد اور آپ کے خلیفہ تھے
 آپ کا ذکر دو کتوں پر مشتمل ہے۔

(۱) جناب شیخ شیوخ العالم فراید الحق والدین کی خدمت مبارک بیس آپ کے آنے اور کثرت بکا اور علمی تبحر کاذکر (۲) آپ کی عظمت وکرامات کابیان

شخ جمال الدین والملة بانسوی جوشخ شیوخ العالم فرید الحق والدین قدس سر و العزیز کے معزز مقدر خلیفہ بیں۔ آپ کا ذکر عظمت و کرا مات سیلم یز ہے۔ شخ جمال الدین کے ذکر کے ذیل بیس آپ کے فرزندر شید مولانا ہر بان الدین صوفی کا بھی ذکر ہوگا۔ جوشیخ شیوخ العالم فرید الحق والدین کے ایک متاز خلیفہ تھے۔

مولانا عارف جوشیخ الاسلام فریدالحق والدین کے واجب الاحترام خلیفہ سے اور انتہا ورجہ کی عظمت و بزرگی رکھتے ہے قطع نظراس کے صاحب کرامات بھی سے ان تمام حالات کے شمن میں حضرت شیخ علی صابر کا بھی مفصل طور پر ذکر ہوگا۔

بابسوم

حضرت بیخ شیوخ العالم فریدالحق والدین کی اولا دا مجاد اورآ پ کے بعض پوتوں اور نواسول کے مناقب وفضائل کا بیان اور حضرت سلطان المشائخ کے قریبی رشتہ داروں اور کا تب حروف کے اُن آبادا جداد اور بھائیوں کے مناقب وفضائل اور کرامات کا ذکر ہے جو جناب شخ شیوخ العالم فریدالحق والدین اور جناب سلطان المشائخ نظام الحق والدین قدس سر ہماالعزیز کے اختصاص سے مخصوص اوراع زاز سے متاز تھے۔ یہ باب چھ کتوں پر مشتمل ہے۔

(۱) ﷺ الاسلام فریدالحق والدین قدس سره کے فرزندوں کے مناقب وفضائل اور کرامات کابیان۔

واضح رہے کہ جناب شخ الاسلام حضرت فریدالدین کے پیچے فرز درشد ہیں۔

 خواجہ نصیرالدین نفر اللہ ہیں جو شخ کے تمام فرز عموں سے بڑے اور سب سے بلندر تبہ ہیں۔ ♦ مولاناشهاب الدين قدس سره
♦ شخ بدر الملة والدين بين جوشخ شيوخ العالم

قدى مرة كے سجادہ تشين تھے۔

العالم ك سب خواجه نظام الملة والدين قدس سره بيل فرزندول سے چھوٹے ہیں۔

(۲) شیخ شیوخ العالم فریدالحق والدین قدس سره کی پرده نشین صاحبز ادیوں کے مناقب وفضائل

(٣) جناب شيخ الاسلام فريدالدين قدس سرة ك بعض يوتوں كے فضائل وكرا مات

🍫 ﷺ علا وَالهلية والدين بن ﷺ بدرالدين سليمان

خواجه عزيز الملة والدين ابن خواجه يعقوب قدس مرؤ -

💠 شخخ كمال الملة والدين بن شخخ زاده بايزيد بن شخ نصير الدين نصر الله \_ يه بزرگ شخخ الاسلام فريدالذين قدس سره كبير يوتے ہيں۔ 🔷 خواجه عزيز الملة والدين ـ يه بزرگ بھی شخ اسلام فریدالدین قدس سره کیز یوتے ہیں۔ کیونکدان کے والدیزرگوارخواجدا براہیم اور دادا خواجہ نظام الدين بي

(٣) جناب شیخ الاسلام فریدالدین قدس سرہ کے بعض نواسوں کے مناقب وفضائل کا بیان ۔ آپ کے نواسے تین ہیں خواجه محمد بن مولا نابدرالدین اسحاق
 خواجه محریز الملة والدین \_ إن بزرگ کی والده ماجده جناب شیخ الاسلام فریدالدین قدس سره
 کی صاحبز ادی ہیں \_

# حضرت سلطان المشائخ نظام الحق والدين قدس سره كے اقربائے منا قب وفضائل اقربائے منا قب وفضائل

خواجہ رفع الملة والدين بارون جناب سلطان المشائخ حضرت نظام الدين قدس سره كے بيارے اور عزيز جمائے بيں

﴾ خواجرتنی الملة والدین نوح جوخواجه رفع الدین ہارون کے تقیقی اور سکے بھائی ہیں ﴿ خواجه ابو بکر مصلا دار خاص ۔ یہ بزرگ بھی جناب سلطان المشائخ کی قرابت کا شرف رکھتے ہے از انجملہ خواجہ مولانا قاہم ہیں آ مجھی سلطان المشائخ کے ایک پیارے بھانج ہیں۔ آپ کے والد کانا معمرتھا اور آپ خواجہ ابو بکر مصلا وار خاص کے بھتیج تھے۔

پوندون الملة ١٠٠ من جن كوالديزر كوار خواجدا بو بكر مصلا وارهاص تعيد

# كاتب حروب كي آباد اجداد كيمنا قب وفضائل كابيان

(ان سادات كرام كے مناقب وفضائل اور كرامات كابيان جوشخ لفيوخ العالم اور حضرت سلطان المشائخ كى خصوصيت خاص كا كمال اعز از دافتد ارر كھتے اور ان خضرات كى اختصاص كے ساتھ مخصوص تھے)

ا سيد محمد كاتب حروف كي جد المجد إلى -

نورالملة والدين مبارك سيدمحركر مانى \_كاتب حردف كوالديز ركوار

پ سید کمال الدین امیراحمد این سید محمد کر مانی ، کا تب حروف کے بزرگوار چیا

سید حسین این سید محرکر مانی ، کا تب حروف کے بیلے چیا

ابن سید خاموش ابن سید محرکر مانی ، کا تب حروف کے چھوٹے بچیا

#### باب چہارم

# حضرت سلطان المشائخ نظام الحق کے محترم خلفا کے مناقب وفضائل اور کرامات کا بیان

(اوراس بات کاذکر کے خلفا و ذکور نے حضرت سلطان المشائخ قدس سرہ کے کیونکر خلافت حاصل کی) پھ مولا نامش الملة والدین مجمدیجی ان بزرگ کاذکر چارنکتوں پر ششتل ہے۔ (۱) حضرت سلطان المشائخ قدس سرہ کی خدمت میں آپ کے معتقد ومرید ہونے کا بیان

(٢) آپ کي عظمت وروش کا

(٣) ميں مولا ناشس المدين رحمة الله علي علمي تبحراور ذوق وشوق كاذكر

(4) آپ کی کرامات اور داگ سننے اور دنیا سے دار آخرت کور طلت کرنے کا بیان ہے۔

شیخ نصیرالدین محمود وارث نعمت \_آپ کاذ کر بھی چار نکتوں پرمشمل ہے -

(۱) اس شفقت ورحمت اور پرورش کابیان جوحضرت سلطان المشائخ کی عالی جناب سے شیخ

نصيرالدين محوورهمة الله عليه كي نسبت ظهور من آكى-

(٢) أس مجامِره كا ذكر جوحضرت سلطان المشائخ نے شیخ نصیرالدین محمود کو تلقین و تعلیم فر مایا اورخود

فيخ نصيرالدين كي عابدات ورياضات كابيان-

(۳) اُس اشارت کابیان ہے جوشخ نصیرالدین مجمود نے کا تب حروف کونس کے قلع قبع کرنے کی ایستہ فیرایا

(۴) جناب شیخ نصیرالدین محمود کی بعض کرامات کاذ کرہے۔

شخ قطب الدین منور بانسوی قدس سره العزیز-ان بزرگ کاذکر با پنج نکتول پرشتمل ہے۔

(١) آپ كاوصاف اوركثرت بكااور باطنى ذوق وشوق كابيان

(۲) اس بات کا ذکر کہ شخ قطب الدین منور اور شخ نصیرالدین محمود نے جناب سلطان المشائخ قدس سروے کیونکر خلافت کامعززعہدہ یا یا

(٣) شيخ قطب الدين منورقد س مره كي بعض كرامات كالمؤور

(٣) سلطان محد تخلق سے شخ قطب الدين منور كى ملاقات كرنے كاميان -

(۵) شخ قطب الدين منور رحمة الله عليه كراك سفن كابيان-

المام الملة والدين ملتاني-آپ كاذ كرتين نكتول برمشمل ہے-

(۱) مولانا حسام الدین قدس سرہ کے عظیم الشان رتبہ کا ذکر اور اُن مہریا نیوں کا بیان جو جناب سلطان المشائخ کی درگاہ ہے اُن کی نسبت ظہور پذیر ہوئیں

(٢) مولانا حسام الدين ملتاني اورمولانا مش الدين يجي اورمولانا علاؤ الدين نيلي قدس سرجم كى بالمحى ملاقات كاذكر بالهمى ملاقات كاذكر (٣) حضرت سلطان المشائخ قدس سره يهمولانا حسام الدين ملتاني كوخلافت كامتاز منصب ملنے كاذكر

مولا نامخد دمنا فخر السلة والدين زرّادى جوكا تبحروف كاستاد ـ إن بزرگ قدس مر ه كاذ كر چونكتول برمشمل ـ ب-

. (۱) حضرت سلطان المشائخ قدس سرہ کی جناب میں آپ کے معتقد ومرید ہونے کا ذکر۔

(٢) مولا نافخر الدين زر اوى عي عبابده كابيان اورآب ع مشغولي باطن كاذكر

(٣) آپ كى سرة بيان (٣) آپ كراك سنخ كاذ كر

(۵) سلطان مح تعلق سے آپ کی ملاقات کرنے کابیان

(٢) مِن آپ كا كمهُ معظّمه جانا ورراسته مِن جهاز كاغر ق موجانا ورآپ كا انقال فريانا\_

♦ مولا ناعلاؤالدین نیلی \_ إن بزرگ کاذ کرعظمت و کرامات اورعلمی ذوق شوق اور تبحر ہے لبریز ہے \_

الدين فريب آپ كاذ كردوكتوں پر شمل ہے۔

(۱) مولا نا ہر ہان الدین غریب کی محبت واعتقاد کا ذکر جوآپ حضرت سلطان المشائخ کے ساتھ کھنتہ تنم

(۲) حضرت سلطان المشائخ كامولا نابر ہان الدين غريب سے رنجيده ہونے كے بعد بہت خوش ہونا اور خلافت كامعزز عهده دينا۔

مولانا یوسف کلا کہمٹری، عرف چند بری۔ آپ کا ذکر دو کنتوں پرمشمل ہے۔
 (۱) مولانا شیخ وجیہدالدین یوسف کی محبت وعشق اور اُس کمال اعتقاد کا ذکر ہے جو آپ کو حضرت

سلطان المشائخ كي جناب مين حاصل تعا-

مولانا جلال الملة والدين أؤرهي قدس سره -

سلطان المشائح کی جناب میں حاصل تھا۔ (۲) حضرت سلطان المشائخ کی درگاہ ہے مولا ناوجیہ الدین یوسف کا طرح طرح کی نعمتوں اور نيك انفاس كايانا-

ی مولانا سراخ الملة والدین ان بزرگ کاذکرآپ کی عظمت وکرامت ہے مملوہ۔ \* مولانا شہاب الدین حضرت سلطان المشائخ کے امام ان بزرگ کا ذکر بھی ان کی عظمت و کرامت ہے مملوولبریز ہے۔

# باب پنجم

# اعلیٰ درجہ کے باروں کے مناقب وفضائل کا بیان

(جو حفرت الشائخ سلطان قدس سرہ کے اعتقاد وارادت کے شرف وعزت کی خصوصیت رکھتے تھے اور فلک اعلی ہے لے کر تحت العر کی تک کی تمام چیزیں جن کی نظر تصرف میں تھیں اور قطع نظراس کے سب کے سب نیک دل اور نیک ذات تھے قدس اللہ سرہم العزیز ) 💠 خواجها بو بکر منده \_ان بزرگ کا ذکران کی عظمت وکرا مات سے مملو د شخون ہے \_ الدين كاشاني رحمة الله عليه جن كي عظمت وكرامت سيآب كاذكر لبريز ب-الله مولانا وجيبهالدين ياكل جن كى عظمت وكرامات كى شهرت تمام عالم من تجييلي موئى ہے الله مولا نا فخر الملة والدين مروزي \_آپ كاذ كرجهي آپ كي عظمت اوركرا مات سےمملو ہے \_ ♦ مولا ناقصیح الملة والدین \_ان بزرگ قدس مره کاذ کرعظمت وکرامات ہے لبریز ہے \_ امير خسر ود بلوي جن كي عظمت وكرامات علمام لوك والف بير -♦ مولا نا جلال الملة والدين رحمة الله عليه \_آپ كاذ كر بھى عظمت وكرا مات سے بجرا ہوا ہے \_ ♦ خواجه كريم الملة والدين عرفقدي قدس سر٥-

اميرسن علائي فجرى جو حضرت سلطان اكشائخ قدس سره المعزيز كے ملفوظات فواكد الفواد كے

 مولا نا بها والملة والدين ادهمى \_ قاضى شرف الدين رحمة الشعليه خواجه موئدالدین کری قدس سره۔

💠 هیخ میارک کو یا موی رحمة الله علیه۔

خواجة تاج الملة والدين ساكن دا درى قدس سره

خواجرضيا والملة والدين برنى رحمة الشعليه

م خواجه مويدالملة والدين انساري قدى سره

الدين، امرسن فري كريقي

المنالار تدس مره

الله مولا بانظام الملة والدين شيرازي مولا نافخرالدين مير هي قدس سره

# بابحشم

# مشائخ قدس سرجم العزيز كي خلافت واعتقاد كاذكر

یہ باب پندرہ کتوں پر شمل ہے۔ (1) مين اعتقادوروايات كاذكر

(۲) م يزة يان (٣) ال بات كانكر به كرجب مريدايك بيرس بيعت كرف تواب دوس بير يرج جي

بعت كرسكما بكربين-

. (١٦) توبه واستقامت كابيان

(۵) یا نجویں میں بیرے حکم کرنے اور مریدے قبول کرنے کاذکر

(۲) تبرید بیعت کا بیان (۷) مرید کاعقاد کاندکور

(١) قَدَى اصل ١٠ راس يَ بخشش كرت كاذب (٩) مشائع كي فلا قلت كابيان

صير الأولياء `

(۱۱) ولى اوراس كى ولايت كابيان (۱۳) متر کرامت کاذ کر (۱٠) شخ کے حال کی کیفیت (۱۲) کرامت کی حقیقت

(۱۴) جناب سلطان المشائخ كى زبان مبارك سے نام مقرر مونے اوراس پراعتقاد كرنے كابيان

(۱۵) اُن لوگوں کا بیان جواہے تین اہل تصوف کی طرف منسوب کرتے ہیں حالاتکہ اہل

تصوف کا سامعاملهٔ نبیس رکھتے اور بغیر پیر کی اجازت کے لوگوں کوم پد کر لیتے ہیں۔

بابهفتم

## ما ثوره دعاؤل اورمقبول وظيفول كاذكر

(جويشخ شيوخ العالم فريد الحق والدين اورسلطان المشائخ نظام الحق والدين معقول بين \_) برباب الحاره فكتول برمشمل ب-

(۱) طبهارت کابیان ۲) رواز نداورادو ظا کف کاذ کر

(٣) أن اوراد وطا نف كاذ كرجو ہفتہ واراور سالا نہ پڑھے جاتے ہیں۔

(٣) نماز كاذ كر (٥) نقل نماز كابيان

(۲) روزه کابیان (۷) زکوة و صدقه کابیان (۸) هج کابیان (۹) مهند روزازی کی فضیلت و بزر کیکا ذکر

(١٠) كمانا كلانے كے آداب علالا) دسترخوان جيمانے كاذكر

(١٢) تحورًا كمانا كمان كمان كوائد (١٣) تفوف كالباس بمن كاذكر

(۱۴) أن ما ثوره دعا وُل كاذ كرجوت شيوخ العالم فريدالحق سے منقول ہيں

(١٥) أن ما ثوره دعاؤل كاذ كرجو حضرت سلطان المشائخ قدس سره العزيز سے منقول ہيں۔

(١٦) قرآن مجيد كے برصنے كى بزركيكاذكر (١٤) أس وردكاذكر جوفوت موكيا مو

(۱۸) ظاهر وباطن کی مشغولی اور ذکر نضیکا بیان

بأبهثتم

#### محبت وشوق اورخدا تعالیٰ کے دیدار کابیان

يهابسات كتول بمضمل ہے۔

(۱) محبت اورأس كى باريكيول كاذكر (۲) حضرت سلطان المشائخ كيشوق اشتياق كابيان

(٣) حفرت الطان المشائخ كعشق كاذكر

(٣) حضرت الطان المشائخ كأس ولولعشق كاذكرجس كالثركاتب الحروف كي باطن بي موجود ب

(۵) عشق کی حقیقت کاذ کر (۲) عشق می ترغیب دین اور بدردول کی معذرت کابیان

(2)عشق خداتعالی کے دیدار کے ذکر میں

بابتم

# ساع، وجد، رقص وغيره كابيان

یہ ہاب گیارہ نکتوں پر مشتل ہے۔

(۲) - اع كة داب كابيان

( )

(۳) أن الفاظ كي تفصيل وتشريح جوشعرا كي اصطلاح مين مقرر بين \_

(٣) الل ماع كوجد كاذكر (٥) أن حالات كابيان جوماع كونت بيدا موت بي

(٢)رتص كرنے اور كيڑے بچاڑ ڈالنے كابيان

(٤) حفرت سلطان المشائخ كزراك سفناور رقص كرف اورآه وبكاكرف كابيان

(٨) ال بات كي توضيح كرسلطان المشائخ نے محالس ميں واگ سنا ہے۔

(٩) أن فوائد كابيان جو سلطان المشائخ نے بعض مجلسوں میں راگ كے بارے میں ارشاد كيے ہیں۔

(١٠) ساع كى مجلس مين حاضر مونے اورأس بحث كے ذكر ميں جوسلطان الشائخ كى بابت واقع موتى۔

(۱۱)اہل زمانہ کے راگ سننے کابران

بابدهم

# حضرت سلطان المشائخ کے کچھ ملفوظات ومکتوبات کا ذکر

جوگذشته ابواب میں لکھے جا چکے ہیں۔اور رید باب اٹھا کیس کلتوں برمشمل ہے۔

(۱) علم اورابل علم كابيان (۲) معراج كي رات كاذكر

(٣) جناب رسالت مآب على كاوفات كابيان (٣) عمل كاذكر

(۵) دنیااوراس کے ترک کردیے کابیان (۱) فقراور غنا کاذکر

(٤)مشائخ كے طبقات كابيان (٨) حفرت سلطان المشائخ كي نيت كاذكر

(۹) مبرورضا كابيان (۱۱) نمولو دريا كاذكر (۱۲) حضرت سلطان المشا (۱۳) علم ومخوكاذكر (۱۳) صحبت كابيان (١٢) حفرت سلطان المشائخ كو كل كابيان

(۱۵) خوش اخلاق اورشائسته عادات كاذكر (۱۲) مدایا كے قبول كرنے اور د كرنے كابيان

(۱۷)هت کاذ کر (۱۸) انصاف وظلم کاذ کر

(۱۹)روح ونفس کابیان (۲۰)البام ووسوسه كابيان

(۲۱) اس ذكرش كدايك مكان دومر عدكان يريز ركى ركحتا بـ

(۲۲) ش كالاكف كاذكر

(۲۳) نیخ حیدرزادیه کی نضیلت و بزرگی کاذ کر (٢٣) لى فى المرسلمة كى بندگى كابيان (٢٥) شفقت ونيت كيارے يل

(١٤) بادشابول كتغير مزاح كابيان (۲۷)امرااورخلفاء کاذ کر

(٢٨) أن مردان مت كاذ كرجودريائي وحدت ميل متعفر ق مو كئي بير-

### بإباول

اُن مقدس حفرات کے مناقب وفضائل اور کرامات کا بیان جوآنخضرت علیقہ کے عہدِ مبارک سے لے کر حضور سلطان المشائخ نظام الحق والدین قدس سرہ العزیز کے سعاوت اندوز زمانہ تک گذر رہے ہیں۔ جن کے نام نامی حضرات خواجگانِ چشت کے شجرہ معظمہ کرمہ ہیں شبت ہیں۔

# نعت سيد المرسلين رسول رب العالمين محمد رسول علي

(حضرت رسالت مآب سے خرقہ فقرامیر المومنین جناب علی بن ابی طالب کرم الله وجہد کو پہنچنے اور آپ کی خدمت سے اور مشائخ کبار اور اولیاء نامدار اقدس الله اسرار جم کو پہنچنے کا بیان ۔)

آپ عالم فتوت کے بادشاہ ملک مروت کے مالک آسان رسالت کے تابان آقاب۔ فلکِ جلالت کے درخشاں ماہتاب۔ قوسین کے صاحب۔ کوئین کے مقتدا اور پیشوا۔ جماعت اصفیا کے صدرنشین ۔ مجمع انبیا کے روش شمع ہیں۔

ایک بزرگ نے کیا بی اچھافر مایا ہے:

سید انبیاء و صدی رسل معصد بشت و بنار و بهار معصد بشت و بفت و بنخ و بهار آن رسولے که جان عقل و خرد کردی پیشش بری بندگی اقرار

(آبتام انبیاءاور رسولوں کے صدر نشین اور سرتاج ہیں اور دنیا کے مختلف فرقول کے مرجع ومقصد

۔ جیں۔ آپ کہ گے عقل ودانائی کی جان نے بندگی اور غلامی کا اقر ارکیا ہے۔) بندہ ضعیف عرض کرتا ہے۔

شاه رسل هبنچه شامان روزگار عالم برائے دوی تو شد آشار گردون نديد و نيز نه بيند بچشم خولش ثاب چاتو ميان ركل ثاو المدار جابت بلند و مرتبہ عالی به نزد حق نامت بنام خویش قرین کرد کردگار از نور روئے تست کہ روش شداست روز از رنگ زلف تست که شبها چنین است تار تو بادشاه بر دوجهال من گدائے تو جارہ جمیں بود کہ کئم جان خود نار شابان يراو تست فآده ميان خاك يجارئ نضيف محمر اميدوار گر قطرهٔ از مج وصالت بدورسد شادی کنان مخشر برآید بروئے یار

( اے پیغیروں کے سرتاج اور شاہان زمانہ کے شہنشاہ و نیاجہاں تیری دوئت کے لیے پیدا ہوا ہے۔ آسان نے باوجود اس گردش کیل ونہار کے پیغیروں میں جھے جیسا تا مور بادشاہ نہیں و یکھا خدا کے نزدیک تیرام رتبہ نہا ہے۔ بلند ہے یہاں تک کداس نے تیرانا م اپنے نام کے ساتھ ملا کر ذکر کیا۔ دن تیرے ہی رہن انور کی روشن سے منور اور رات تیری ہی زلف سے تاریک ہوتوں دونوں جہان کا بادشاہ ہے اور میں تیرا گدا جھے بخیر اس کے اور کھے بن نہیں آتا کہ تجھ پر اپنی جان قربان کردوں۔ تیری راہ میں یہ بیچارہ ضعف مجمد مبارک خاک میں پڑا ہے اگراپ دریانے وصال سے ایک قطرہ آسے بہنچاد ہے میدان حشر میں دوست کے سامنے شادان وفر جاں آئے۔)

#### اولياء كى مدح وثنا

یہ پنجیمروں کے بادشاہ اولیاء کےعظمت و کرامات کے بارے میں نبوت کی زبان سے لإل ارشا وقر ماتے ہیں۔عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ان من عباد الله انا سا ماهم الانبياء ولا الشهدا يتنبطهم الانبياء واشهداء يوم القيامة بمكانهم من الله تعالىٰ فقال رجل منهم ما اعمالهم لو انا نحبهم قال قوم يتحابون بروح الله من غير ارحام بينهم ولا مال يتقاطو نها بينهم والله ان وجو ههم انور فانهم لعلى منابرمن نور ولا يخافون اذاخاف الناس ولا يحزنون اذاحزن ثم فبرا الا ان اولياء الله لاخوف عليهم ولاهم يحزنون هم مصابيح الدجي وينابيع الرشد والحجى خصوالخفي الاختصاص واتقوامن التصنع بالا خلاص يعنى حفرت عربن الخطاب رضى الله عند يروايت بكر جناب في كريم صلی الله علیه وآله وسلم نے فر مایا که خذا کے بندوں میں سے چھولوگ ایسے میں جواگر جدانبیاءاور شہدا نہیں ہیں لیکن قیامت کے دن خدا تعالیٰ کی طرف ہے انہیں وہ ورجہ عالی نصیب ہوگا جس کی وجہ سے انبیاء شہداان پر رشک کریں گے۔ حاضرین مجلس میں سے ایک مخف نے عرض کیا کہا ہے رسول خداوہ ایسے کون سے کام کرتے ہیں جن کی وجہ سے اس بلند مرتبہ کو پہنچے ہیں اگر ہمیں ان کے اعمال پر دا تفیت ہو جائے اور ہم ان حضرات کومعلوم کرلیس تو ان سے محبت و دوی اختیار کریں۔ فر مایا وہ ایک قوم ہے نداس وجد ہے کہ ہا ہم ایک دوسرے سے دشتر کھتے ہیں اور نداس لحاظ سے کہ آپس میں دادوستد کا معاملہ کرتے ہیں بلکہ صرف خدا کی رضا مندی اوراس کی خوشنودی کے لیے باہم ایک دوسر کو دنیا میں دوست رکھتے ہیں بخدا تیا مت کے دن ان کے چرے روثن ماہتاب ے زیادہ درخثاں ہوں گے اورنور کے منبروں برمیدان محشر میں جگہ یا نمیں گے جس وقت لوگوں کو خوف و گھبراہٹ پیش آئے گی تو وہ اس خوف ہے امن وامان میں رہیں گے اور جب لوگ عملین جول كية أنبير كى طرح كاغم واندوه عارض نه جوگا يهال تك يننج كرآ تخضرت صلى الله عليه وآله وسلم ني يت يرهى الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون يعي آ گاه رم وكه فدا کے دوستوں پر بھی خوف وغم طاری شہوگا۔ زان بعد آپ نے فرمایا کہ وہ اندھیرے کے چراغ اور

ہدایت ورشد کے سرچشمہ ہیں۔ دوسر بے لوگوں نے فنی اختصاص کی وجہ سے مخصوص ہیں اور اخلاص میں تکلیف وریا کرنے سے بچتے ہیں اور اولیاء کی بیدر ہی ونٹا اس برکت کے سبب سے ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ و ملم معراج کی رات میں خرقہ فقر کے خلعت سے مشرف و ممتاز ہوئے جسے آپ نے آخر عمر میں سرمبارک سے اتار کر خلفاء راشد ہیں کے خاتم ، رسول رب العالمین کے جسے آپ نے آخر عمر میں سرمبارک سے اتار کر خلفاء راشد ہیں کے خاتم ، رسول رب العالمین کے وصی جناب امیر المونین قطب الاولیاء حقائق تو حید کے سرچشمہ لوا مع تفرید کے مخزی ، اسد اللہ العالمین المغالب علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہ کوعنایت فر مایا جب اس کی مفصل کیفیت حصر نے سلطان المشاکن فقد س میں خرقہ کی اصل اور اس کی بخشش کی کیفیت بیان ہوگا ایک بزرگ فر ماتے ہیں۔

جعل الاله محمد شدس الهدى بضيائه يهدى جميع عباده منه استضاء وليه ووصيه فازار مثل البدر كل بلاده اعنى عليًا سيد الزها دالا بدالك الا بدال والا و تا دمن عباده

لیخی خدا تعالیٰ نے جنب محمصلع کو ہدایت کا آفآب بنایا جس کی روشی میں اپنے تمام بندوں کو ہدایت کرتا ہے۔ زان بعد محرآ پ کے ولی وصی نے روشی حاصل کی اور خدا تعالیٰ کے تمام شہروں میں بدر کامل بن کر چیکا وصی سے میر می مراد حضرت علیٰ ہیں۔ جو زاہدوں کے سرتاج ہیں تو اے مخاطب تجھے اس سے اور خدا کے بندوں ابدال داوتا دسے خبر دار رہنا چاہئے۔ جنید بن محمد قدس سروفر مائے ہیں :۔

سرت بما نباس فى الغيوب قلوبهم وجنا نو البقرب المساجد المتفضل ونسا لو امن المجساد عطفها ورافة وقسمدا احسسانسا بسرّا معجل اولانك نحو العرش هنامت قلوبهم وفسے مملكوت العزمناوى و منزل

لینی میں نے ان لوگوں کے ساتھ سیر کی جن کے دل عالم غیب میں محو ہیں اور انہوں نے بزرگ مسجدوں کے قرب میں جولان کیا ہے اور خدائے جبار کے دربار سے شفقت ومہر بانی اور مقصود احسان اورعاجل نیکی کو پنچے ہیں۔ان کے دل عرش اللهی کی طرف متوجہ ہیں اورعزت وہزرگ کے ملکوت میں منزل رکھتے ہیں۔الغرض وہ خرقہ مبارک جو آنخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شب معراج میں خدا تعالیٰ کی طرف سے مرحمت ہوا اور پھر آنخضرت سے جناب علی کرم اللہ وجۂ کو پہنچا شدہ شدہ اولیاء نامدار اور مشائخ کبار تک سلسلہ بسلسلہ اور ہاتھوں ہاتھ پہنچا جیسا کہ انشاء اللہ العزیز عنقریب بیان ہوتا ہے۔

#### خواجه حسن بقرى كے حالات

نبوت کی گودی میں پرورش مائے ہوئے فقوت وجوانمر دی کی کان دریائے علم کے غواص وعمل کے خزانے تابعین کے سردار پر ہیز گاروں کے امام وپیشوا بجلس عرفان کے متفق علیہ صدرتشین خواجد حسن بقری رضی الله عنه بین معقول ب كهخواجد حسن بقری نے ارادت كاخرقد حضرت امیرالمومنین علی کرم القدو جہہ ہے بہنا۔اس بزرگ کے نضائل بے ثار اور مناقب انگنت ہیں ۔خواجہ حسن بھری کی والدہ جناب بی بی ام سلمہ سخضرت صلی الله علیہ وآلہ وسلم کی حرم محترم کی موالی میں سے تھیں ۔ خواجہ حسن بھری شیرخوار منے کہ آپ کی والدہ گھرے کا روبار میں مشغول تھیں۔ جب خواجہ بھوک کے مارے رونے لگے تو جناب ام سلمہ رمنی اللہ عنہانے اپن حیماتی مبارک اس شدنی اور بونهار بچ کے مند میں دبیدی ضدا کی شان کوفوراً دودھاتر آیا اور چند قطرے خواجہ کے پیٹ میں اتر گئے۔ خواجہ سے جو بعد کو برکتیں اور کراہتیں ظہور میں آئیں ان کا یہی سب تفاقطع نظراس کے حضرت امسلمہ خواجہ کے مق میں بمیشہ بید عاکیا کرتی تھیں کہ خداوندا اے خلق كامقتدااور پیشوابنا۔ آپ نے ایک سونٹیس صحابہ رضوان اللہ ملیم اجمعین کو پایا۔منقول ہے کہ ایک دفعه حضرت امير المومنين جناب على كرم الذ وجهه بصره مين تشريف لائح اورتمام واعظوں كاوعظ و ذكر بندكر ديا۔ اور ساتھ بی حکم فر مایا كه تمام مبرتو ژوالے جائيں چنانچيآپ كے ارشاد كی فور العميل ہوئی از ال بعد آپ خواجہ حسن بھری کی مجلس میں تشریف لائے اور فر مایاتم عالم ہویا متعلم خواجہ نے عرض کیا کہ میں کوئی چیز نہیں ہوں بلکہ جو باتیں جھے جناب نبی کر میصلی الله علیه وآلہ وسلم سے پینی ہیں۔ میں انہیں خال کو پہنچا تا ہول حفزت علی رضی اللہ عنہ نے آ ب کا شائستہ جواب من کر فر مایا کہ اس جوان کی بات معقول اور نتیجه خیز ہے۔ جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ اس مجلس ہے تشریف لے جائے گئو خواجہ منبر سے الر کرآپ کے پیچے روانہ ہوئے اور آپ کا دامن پکڑ کر کہا خدا کے لیے جے وضو کرنا سکھا دیجئے۔ چنا نچاوں مقام پر جواب باب الطشت کے نام سے شہرت رکھتا ہے۔ ایک طشت لایا گیا اور جناب علی کرم اللہ وجہ نے خواجہ حسن کو وضو کرنا سکھایا منقول ہے کہ خواجہ حسن بھری قدس اللہ سرہ میں خدا تعالیٰ کا خوف و بکا قدرتی طور پر تھا آپ ہر وقت خوف خدا سے لرزتے اور ہمیشہ گریہ و زاری میں زندگی بر کرتے۔ کا تب الحروف نے حضرت سلطان المشائح کی تلم مبارک سے لکھا دیکھا ہے کہ جس رات کوخواجہ حسن بھری رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو بیآ واز برآ مدہوئی۔ ان المله اصطفی آجم و نو حا و آل ابو اھیم و آل المحسن لینی خدا تعالیٰ نے آ دم ونوح اور آل ابراہیم اوراولا وحسن کواورلوگوں میں سے چھانٹ لیا ہے۔ جس رات خواجہ حسن کی وفات ہوئی اس شب میں ایک بزرگ نے خواب میں دیکھا کہ آسانوں کے خواجہ حسن کی وفات ہوئی اس شب میں ایک بزرگ نے خواب میں دیکھا کہ آسانوں کے دواجہ حسن کی خواجہ اپنے خدا کے پاس پہنی کی درواز سے چو بٹ کھلے ہوئے میں اورا یک منا و باواز بلند پکارر ہا ہے کہ خواجہ اپنے خدا کے پاس پہنی کی درواز سے چو بٹ کھلے ہوئے میں اورا یک منا و باواز بلند پکارر ہا ہے کہ خواجہ اپنے خدا کے پاس پہنی کی اوران کا خدا اس سے بالکل خوش اور راضی ہے۔

#### خواجه عبدالوماب زيد كے حالات

شیخ شیوخ العالم علامه د ہر قطب عالم خواجہ عبد الواحد زید جوصاحب کرامات اور عالی در جات ہیں آپ نے خرقہ ارادت خواجہ حسن بھری سے پہنا (خدا تعالیٰ اسے روح وراحت کا شرف عنایت فرمائے )

منقول ہے کہ ایک دن درویشوں کی ایک جماعت حضرت خواجہ عبدالوا حد کی خدمت میں بیٹھی ہوئی تھی اور بھوک کی وجہ ہے جاب و بیقرارتھی کھانے کی کوئی چیز موجود نہتھی سب نے اتفاق کر کے خواجہ سے درخواست کہ اس وقت ہمیں حلوا مطلوب ہے آپ نے پہلے پہل تو درویشوں کے التماس پر چندال توجہ ہیں کی لیکن جب ان کا اصرار حدسے تجاوز کر گیا تو خواجہ عبدالوا حد زید نے آسان کی جانب منہ اٹھا کر درویشوں کے لیے درخواست کی فورا طلائی دینار میں عبد کی طرح برسے لگے آپ نے درویشوں کی طرف روئے بخن کر کے فرمایا کہ ان دیناروں میں سے صرف اتنابی لے اوجس سے حلوالبقدر کھانے موجود ہو سکے چنا نچہ ایہ ابی کیا گیا لیکن خواجہ نے اس حلوے میں سے کھڑییں کھایا منقول ہے کہ خواجہ عبدالوا حد زید کو آخر میں فالح ہو گیا تھا ایک

دن کا ذکر ہے کہ نماز کا وقت ہوگیا اور آپ کی خدمت میں کوئی شخص موجود ندتھا کہ جو وضوکرا دیتا۔ جب آپ کونماز کا وقت جاتے رہنے کا خوف ہوا تو جناب الٰہی میں ہاتھ اٹھا کر مناجات کی کہ الٰہی مجھے اس قدر توت بخش دے کہ وضو کر لوں اس کے بعد جو تیری مرضی ہوگی میں بھی اس میں خوش موں گا چنا نچہ خواجہ نے نور اصحت پائی اور اپنے آپ اپنی مراد کے موافق وضو کیا لیکن جب بچھونے پرتشریف لے گئے تو بھر فالح میں مبتلا ہوگئے۔

#### خواجه فضيل عالات

اال حفرت کے بادشاہ۔ورگاہ وصلت کے سرتاج۔ولایت کے آسان،ورایت کے آ فآب، كثير الفصائل ابوعلى الفضيل بن عياض قدس سره جي آب مشائخ كبار اورايخ زيانه ك معزز سر داروں میں سے تھے۔ا کثر گریدوزاری میں مصروف رہتے اور ہمیشدرنج وغم میں ڈو بے ر بتے تھے دیکھنے والوں کومعلوم ہوتا تھا کہ آپ ہمیشہ کسی گہری اور سخت فکر میں محور ہتے ہیں۔ آپ نے ارادت کا خرقہ جناب فواجہ عبدالواحد سے بہنا تھا۔ آپ کے عبرت آمیز اور پرنفیحت كمات ميس بي جند كلم يه بيس لايت كمل ايسمان العبد حتى يؤ دل ما افترض الله عليه و يجتنب ماحرم الله عليه و يرضى بما قسم الله له ثم خاف مع ذالك ان لا يتكمل الايمان ولا يقبل منه. يعنى بنده كاايمان اى وتت يحيل كوينجاع جب كروه خدا کےمفروضات کونہایت برات وآ زادی کے ساتھ ادا کرتا اورمحریات وممنوعات ہے محتر زر ہتااور خدا کی قسمت برگردن تسلیم خم کر دیتا ہے۔ پھر باد جود ان تمام باتوں کے ہروقت اسبات سے خا نف وتر سان رہتا ہے کہمبادااس کا ایمان تکمیل کونہ پہنچا ہواور خداوندی در بار میں نظر قبول ہے ندو كيها كيا مواك طرح يبحى آبكا قول إراف احب الله عبدا اكثو غمه واذا ابغض عبداوسع عليه دنيا. يعنى جب ضائعالى كى بنده كودوست ركمتا باقواكثر اوقات اعمم والم پہنچاتار ہتا ہاور جب کی بندے سے بغض رکھتا ہے تواس پر دنیا کو وسیع کر دیتا ہے اور بیا بھی آپ كاارشاد بـ لوعرضت على الدنيا بحذافير هاولا احاسب بها لكنت اتقزرها كمايتقذرا حدكم الجيفة يعن أرجى ردنيا بالمها فيشكى جاتى اوراس يرجى ے حساب ندلیا جاتا تو بھی میں أے ای طرت پیدو بحن جانیا جس طرح کیم مردار کو پلید جانے

مؤ اوربيكي آپ بي كاكيمان مقوله ہے۔ تـرك العمللا جل الناس هو الرياء و العمل لا جل البناس هوالشرك \_ يعنى اوكول كى وجه على جمورٌ ويناريا باوران كے ليے مل کرنا شرک ہے۔ابوعلی رازی نقل کرتے ہیں کہ میں خواجہ نضیل کی صحبت میں کا مل تمیں برس تک رہا لیکن تعجب کی بات سے ہے کہ میں نے اس دراز مدت میں کسی وقت آپ کومسکراتے نہیں ویکھا۔ البنة ایک دن لوگوں نے آپ کومسکراتے ویکھا جیسا کہ آپ کےصا جبز اوے علی جوآخر میں اولیا کے مرتبہ کو پہنٹی گئے تھے نقل کرتے ہیں۔اس وقت آپ ہے دریا فت کیا گیا کہ ہم نے آپ ک<sup>و بھی</sup> مسکراتے نہیں دیکھا آج آپ کے اس تبہم کی کیا وجہ ہے فرمایا جس کا م کوخدا دوست رکھتا ہے میں بھی اے دوست رکھتا ہوں۔منقول ہے کہ جب خواجہ نضیل ابتدائی عمر کے مر طلے طے کر رہے تصق آب رہزنی کیا کرتے تھے ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ آپ نے تا جروں کے ایک قافلہ بر گھیرا والا - قافله من ساك قارى في قرآن مجيدكى بيآيت يرص المه يسان لسلديس امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله يعنى كياا بهى لوكول يروه وفت نبيس آيا بي كران كرل خداك ذکر کے سبب ڈر جا کیں۔قاری نے بیموٹر الفاظ کھا ہے دردناک لہجہ ہے ادا کیے جن کا اثر خواجہ نضیل کے دل میں برقی قوت بن کر دوڑ گیا اور ایک بے اختیارانہ جوش کے ساتھ آخرانہوں نے یہ کہ دیا۔''یارب قدان' ۔ یعنی خداوند بے شک وہ وقت آپہنچا ہے۔اس کہنے کے ساتھ ہی آپ کورفت ہوئی اوراس دن ہے آپ نے اس ظالمانہ پیشہ ہے تو بہ کی اورا پے مخالفوں کوخوش کر دیا۔ اس کے بعد آپ وہاں ہے کوفہ میں آئے اور فاصل اجل امام ابوصنیفہ علیہ الرحمتہ کی صحبت اختیار کی اور بے شاراولیا ءاللہ ہے ملاقات کی۔

#### مارون رشيد كاايك عجيب واقعه

ہارون رشید کا وزیر نفیل بن رہ رہے روایت کرتا ہے کہ بی مکہ کے سفر میں ہارون رشید کے ساتھ تھا جب ہم جج کے ارکان اوا کر کے فارغ ہو گئے تو ہارون نے ججھے بوچھا کہ یہاں مروان فدا ہے کوئی ایسا یا کہاز مرد ہے جس کے قد مبوی کی سعادت میں حاصل کروں ۔ میں نے جواب دیا کہ ہاں عبد الرزاق صنعانی بڑے با خدا اور صاحب دل آ دمی میں چنے ادھراُدھ کی باتوں کے بعد ضیفہ نے جھے اشارہ کیا کہان سے بوچھے۔ آ ہے واسی

کا کچے قرضہ دینا ہے۔ میں نے خلیفہ کا بیاشارہ یا کردریافت کیا جس کے جواب میں عبدالرزاق رحمة الله عليه نے فر مايا ہاں مجھے فلا اضحض كا قر ضدوينا ہے خليفه ہارون نے تھكم ديا كه جن لوگوں كا آپ رِقر ضه آتا ہے و چھوداویں۔ازال بعد ہارون نے مجھ سے کہاا فیضیل ہنوز میں سرنہیں ہوا بلكه ميراول كى اورخدا ترس سے ملنے كو جا ہتا ہے۔ ميں نے كہاسفيان بن عينيه يہال موجود ہيں ان سے چل کر ملئے چنانچہ ہم سفیان کی خدمت میں پہنچے۔ ہارون نے بہت ی گفتگو کے بعد کہا آپ کوکسی کا قر ضدوینا ہے سفیان نے کہاہاں۔ یہاں بھی ہارون نے ان کا قرضہ چیزوادیا اور پھر میری طرف مخاطب ہوکر کہا۔فضیل ،ابھی مجھے پورااطمینان نہیں ہوااور مجھے کی ایسے خص سے ملنے کی خواہش ہے جوان دونوں سے بڑھ کرجو جھے فور أياد آ گيا اور میں نے شتابانہ لہجہ میں کہا خلیفہ! یہاں خواج نفیل عیاض رحمته الله علیہ بھی ہیں ان کے پاس چلنا جا ہے۔جس وقت ہم وہاں ہنچے ہیں تو آپ جرے میں قرآن مجید کی تلاوت میں مصروف تصاور نہایت ترتیل کے ساتھ ب آيت يرهد بعظم المدين اجتر خوا السيات ان نجعلهم كالذين امنو اعتملو الصالحات. لين كيابدكارون كالمان بكرجم أنبيس ايماندارون اورثا كته كارون كے برابر كرديں كے \_ جب اس آيت كے يُر اثر الفاظ بارون رشيد كے كان من پرے توب ساختہ بول اٹھانفیل! بس بھی ایک آیت بس کرتی ہے۔نفیل کہتے ہیں میں نے جرے کا ورواز و كعث كمثايا \_خواجه في ماياكون؟ من بولا امير الموشين بارون رشيد! فرمايا \_"مالى ولا امير المونين'' \_ بعنی مجھ میں اور امیر المونین میں کیا تعلق ۔ ہارون نے کہا میں اپنے نفس کی شفاعت ك ليه آيا مول اوربيكام كرنا آپ كوضرور ب خواجه في حجمت جراغ كل كرديا اور جرك كا درواز ہ کھول کرایک کونے میں کھڑے ہوگئے ہارون تجرے میں آ کرآپ کو ڈھونڈ نے لگا اور دفعۃ اس كا ہاتھ خواجہ پر جا كہنچا آپ نے فرمايا آه آج سك يس نے اس ہاتھ سے زياده زم كوئى ہاتھ نيس و یکھا بشرطیکہ دوزخ کی آگ سے نجات مائے۔ بین کر ہارون رونے لگا اوراس قدررویا کہ ب ہو اُں ہو گیا ہوش میں آنے کے بعد بولاخواجہ مجھے کھ نصیحت کیجیئے فر مایا اے امیر الموثنین تیرے جد امجدنے جو جناب نبی عربی سلی الله عليه وآله وسلم كے واحب الاحرام چھاتے آخضرت سے ايك قوم پر حکومت کرنے کی درخواست کی تھی جناب رسالت ماب صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے ان کے جواب می فرمایا تھا کہا ہے میرے بزرگ جیا آپ کا ایک سانس خدا کی فرمانبرداری تھی میں ان برار برسول ے کہیں بہتر ہے جن میں طلق آپ کی اطاعت کرے 'لان الامار ة يوم القيامة

نسدامة "کیونکه حکومت آیا مت کے دن باعث ندامت ہوگی۔ازال بعد ہارون رشید بولا پھے
اور بھی نفیحت کیجئے۔خواجہ فضیل قدس سرہ نے فر مایا۔اے امیر المونین جھے خوف ہے کہ مباد
امیرا پیزوبھورت اور دلگیر چرہ و دوزخ کی آگ بیس جتلا ہو تجھے خداتر کی اور اس ہے بہتر اس کی تن گذاری چاہے کہ دائر کی اور اس ہے بہتر اس کی تن گذاری چاہے کے جب بیسب با تیں ہو چکیس تو ہارون رشید نے کہا کہ کیا آپ کوکی کا پچھ قرض دیتا ہے فر مایا ہاں خدا کا بہت بڑا قر ضہ میرے ذمہ ہے جس کے اداکر نے جس مشغول ہوں تن تعالی اپنے نضل وکرم ہے اسے جمع کردے۔آپ کی بی جبرت اگیز با تیں سن کر ہارون نے ہزار طلائی دینار کی ایک تھیلی خواجہ کے آگے رکھ دی اس پرخواجہ نے برہم ہو کرفر مایا اے امیر المونین انسوس میری نے سی خواجہ کے آگے رکھ دی اس پرخواجہ نے برہم ہو کرفر مایا اے امیر المونین تو جھے مصیبت و بلا بیس ڈال ہے۔ ہارون روتا ہوا با ہرنگل آیا اور جھے کہنے لگا کہ حقیقت میں خواجہ فضیل بن عیاض آیک پاک اور معزز فرشتہ ہے۔منقول ہے کہ خواجہ نے ماہ محرم 87 ہجری میں مقام مکہ وفات یائی۔

#### خواجدابراجيم بن ادهم كحالات

سلطان الساللين مقرب حضرت رب العالمين مملكت ونيا كے تارك سلطنت عقبی كے صاحب طل الهي خواجه ابراہيم ادهم قدس الله سره العزيز بين جوطرح طرح كے معاملات اور تتم هم كے حقائق مشاہدات ميں پورااوركافی حصدر كھتے بيں اور تمام دنيا بيں عام مقبو أيت كی نگا ہوں سے ديجھے جاتے بيں آپ نے اكثر مشائخ كبار كی صحبت پائی تقی اور خرقد ارادت خواجه فضيل عياض كی خدمت سے حاصل كيا تھا۔ايك بزرگ آپى بابت فرماتے بيں

تسرك ابن ادهم مسلكه ومنزله فسانس المفضيل متابعالمعاده تسرك المخزائن والجنودواهله فساقسام مساعده منقسام ومساده

لین ابراہیم بن ادھم اپنا ملک اورا پنا مکان چھوڑ کرخواجنظیل کی فرمانبرداری میں آئے افھوں نے اپنے خزانہ باشکر ،اہل وعیال چھوڑ کرخواجدنظیل کے تکید کی جگد اپنی باہیں

بچیادی''۔ ابراہیم بن ادھم قدس سرۂ امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ کی صحبت میں بھی کچھے دنوں رہے ہیں يى وجه ے كدامام صاحب آ كي نبت سالفاظ فرماياكرتے تخے مسيدن ابواهيم بن ادهم قسدس الله سسره ''۔امام کے یارول نے کہا کرانھوں نے سیادت کس وجدے یائی فاضل امام نے جواب دیا کہ خدا تعالی کی خدمت میں مشغول رہے اور ہم دوسرے کامول میں مصروف ۔ خواجه جنید قدس سره جواولیا ء اللہ کے سرتاج ہیں قرماتے کہ مفاتح العلوم ابراہیم بن ادھم یعنی ابراہیم بن ادھم تمام علوم کی گنجی ہیں آ کی توبہ کا سبب چونکہ حدشہرت کو پہنچ چکا ہے اس لیے کیے اسك لكيخ كامخاج نبيل ب-آپ كا قول بي ان التصوف التكريم و التسليم و التطرق و السلطف " يعنى تصوف كيا بي جمام مخلوقات كوبزرگ ركھناا يے شيئ خدا كے حوالد كردينا۔ بر لظه خدا کی طرف نظر رکھنا بندوں کے ساتھ رحیمانہ برتاؤ کرنا۔ یہ بھی آپ کامقولہ ہے ' والسخد الله صاحبا و دع الناس جانبا "يعنى لوگول كوايك كناره چهور كرخدا كواپناصاحب بنارآب يبي كماكرت شيخ كشرمة النظرالي الباطل يذهب معرفته الحق من القلب "\_يتني باطل چیز کی طرف بکٹرت و کیمناول سے معرفت حق لے جاتا ہے۔ یہ بھی آپ کا قول ہے " فسلت المحرص والطمع يورث الصدق والورع وكثرة الحرص والطمع يكثر الغم ولمجسزع " يعنى حرص وطمع كى قلت راستبازى اور پر بيز گارى پيدا كرتى ہے اورانكى كثرت نے غم اور بِقْر ارى حاصل ہوتى ہے۔ يہجى آپ ہى كامقولہ ہے'' قدر ضينا من اعمالنا بالمعانى ومن طلب التوبته بالتوالي ومن العيش الباقي بالعيش الفاني "ريتول بحي آب بي كا - 'اطلب يطمعك بان تقوم اليل و تصوم النهار "يعيى كان كى تلاش اس لي کرنی جا ہے کہ اس جب سے رات کا قیام اور دن کا روز ہ رکھا جائے منقول ہے کہ خواجہ ابراہیم ادھم نے ایک دفعدا کی مخص کو صحوا ہیں دیکھااس نے آپ کواسم اعظم کی تعلیم دی جس کے بڑھنے کی برکت سے آپ نے حفرت خفرے ملاقات کی حفرت خفر نے فر مایا۔ کداے ابرہیم میرے برادرالیاس نے تمہیں اسم اعظم تعلیم کیا ہے بیتمام برکتیں اسکی ہیں۔آپ اکثر اوقات بیدوعا پڑھا كرت يض اللهم القلني من ذل معصيتك الى عز طاعتك" يعنى خداوند جمي اپنی معصیت و نا فر مانی کی خواری و ذلت ہے اپنی طاعت کی عزت کی طرف نقل کر دے \_منقول ہے کہ ایک دفعہ خواجہ ابراہیم ادھم قدرس مرہ جعفر بن منصور کے پاس آئے جوعباسیوں میں دوسرا ظیفداوروارث تخت وتاج تھا۔خلیفہ نے بڑے جوش کے ساتھ استقبال کیا اور سلام کے بعد کہا۔ اے ابوالحق تمہارا کیا حال ہے خواجہ ابراہیم ادھم نے فریایا ہے امیر الموسین:

نسر فيع دينسانيا بتيميزيق ديننيا

فبلا ديسنسا بقبي ولاما نبر فغ

یعن ہم نے اپنادین پست کر کے دنیا کو بلند کمیالیکن اب نہ تو دین باقی رہا اور نہ ہی وہ چیز بی رہی جے ہم نے بلند کیا تھامنقول ہے کہ خواجد ابراہیج ادھم کا جاڑے کالباس صرف ایک موثا ٹاٹ ہوتا تھا جس کے نیچ کرٹا وغیرہ کھنہ ہوتا تھا۔اور گری میں دو کیڑے ہوتے تھے جن کی قیت عاردرہم سے زیادہ نہ ہوتی تھی ایک کائ بند بناتے اور دوسرے کی جا در۔ آپ کیا سفر اور کیا حضر ہروفت روزے ہے رہے اور راتوں کو قیام ونماز میں بسر کیا کرتے تھے۔ ہمیشہ فکروغم میں متغزق نظرا تے تھ کھید کا مے اور اسکی اُجرت سے قوت حاصل کیا کرتے۔ جب آپ کھیت كافئے سے فارغ ہوتے اور مزدوري كر يكتے تو اسے كى يار كوكھيت والے كے ياس بھيجے اور حماب کے بعد جواجرت وہ لاتا آپ اس میں سے پچھ نہ لیتے بلکہ اپنے اصحاب پڑتھیم کرویتے اور فرماتے جو مہیں مطلوب ہونوراً خرید لا ؤ اور اپنے صرف میں لے آؤ کیکن جب آپکو کھیت کا شخ کی اجرت نه ملتی تو باغوں کی حفاظت کرنے کی مزدوری کرتے معقول ہے کہ خواجہ ابراہیم ادھم ایک دن کوہ تبس پر بیٹے ہوئے اپنیاروں سے باتش کرر ہے تھے کہ اگر اولیاء اللہ میں سے كوئى ولى بہاڑے كے كدروان موتووه فورا اپنى جگه چھوڑ كر چلنے لگے۔ ابھى آكى زبان فيض تر جمان پر یہی الفاظ جاری ہوئے تھے کہ پہاڑنے جنبش کی آپ نے پہاڑ کو محکرا کر فر مایا کہ اوابو قبیس ٹہر جامیں نے تجھے روان ہونے کا تکم نہیں کیا ہے بلکہ اپنے یاروں کی خدمت میں حمثیل کے طور پربیان کرر ہاتھامنقول ہے کہ خواجہ ابراہیم ادھم ایک دفعہ دریا کے سفر میں جہاز پرسوار تھے اور ا بی کملی میں لیٹے ہوئے مراقبہ میں مشلول تھای ا ثنامیں ایک نہایت تیز وتند ہوا چلنی شروع ہوئی اوراس نے یہاں تک طول پکڑا کہ جہاز کے ڈوب جانے کا خوف سب پرطاری ہو گیا۔ تمام اہل جہاز جمع ہوکرآپ کے پاس آئے اور گڑ اکرعرض کیا کہ حضرت کیا حال ہے۔ ہم تو معرض بلاكت يل روع موع بن آب يهال بيض فينديس مشغول بين خواجدا براجيم في كملي سے سرنكال ادرآ سان کی طرف منداٹھا کر کہا خدا دند ہم تیری قدرت کا ملہ کود کھے چکے ہیں اب تو اپنے نفٹل وکرم ے معاف فرما۔ دعا کے بعد اہل جہاز کو بہت ہی تھوڑ اانتظار کرتا پڑا کہ ہوا بند ہوگئی اور جہازیا نی

ك سطح رِيضْبر كيامنقول ہے كەخواجدا براہيم ادهم فرماتے جيں كەميں ايك دفعه خداك اجازت وحكم ے جنگل میں نکل گیا۔ جب میں بمقام ذات الوق پہنچا توستر گڈری پوشوں کو دیکھا کہ مرے پڑے ہیں اورخون کی تدیاں ان کے جسموں سے بہدرہی ہیں میں ایج قریب میاد مجتا ہوں کہ ایک نوجوان میں کچھ حیات مستعار باقی ہے میں اس کے سر ہانے جا کھڑ ا ہوااور نہایت زی کے لجديش كماان و جوان مرديكيا كيفيت إس في الكيس كول كركمايااب ادهم عليك بالماء المحواب يعنى ارادهم كرميخ تختج بانى اورمحراب لازم بمطلب بدكه بميشه با وضوره اورمحراب طاعت میں زندگی بسر کر ۔ تو دور مت جا کے میجور وم رہے گا اور اس قدر قریب بھی ندآ کہ رنج اندوہ اٹھائے گا مبادا کوئی شخص بساط سلاطین پر گتا فی کرے مجمعے ایسے دوست سے ڈرٹا چاہیے جو حاجیوں کوروی کا فروں کی طرح کتل کرتا ہے اور حاجیوں سے جہاد کرتا ہے۔ واضح ہو کہ ہم ستر آ دمی جنھیں تو اس وقت خاک وخون میں غلطان دیکھتا ہے صوفیوں کی جماعت ہیں ہم نے توکل کی صحرامیں قدم رکھا تھا اوراس برعزم بالجزم کرلیا تھا کہ کی سے بات نہ کریں گے اور بجو خداللدتعالی کے اور کی سے اندیشدنہ کریں کے نیز اس کے سواکی اور کی طرف التفات نہ کریں مے لیکن بب ہم حرم میں پہنچے تو خشر نے ہم سے ملاقات کی ہم نے سلام کیا اور انھوں نے بری خندہ پیٹانی سے ہمارے سلام کا جواب دیا جس پرہم بہت خوش ہوئے اورسب نے ال کر کہا الحمد اللہ جماری محنتیں ٹھ کانے لگیس اور جماری کوششیں مفکور مٹمبریں اس سے بڑھ کر طالب کے لیئے اور کیا چیز ہو علق ہے کہ وہ اپنے مطلوب و تقصود کو یا لے حضرت نصر نے جمار ااستقبال كيااورده خودجم علاقات كرنے كے ليئ تشريف لائے بس مارايك بناتھاكه باتف غيب نے ایک قبرناک آواز سے جمیں نکارا کہ اے جھوٹو !اوراے مدعیو! تہارے عہد دیان میہ تھے کہ جمیں مجمی فراموش ندکرو گے اور ہمارے غیر کی طرف مشنول ندہو گے تم نے اپنے عبدوں کوتو ژ دیا کہ ہمیں بھول کر ہمارے غیر کی جانب مصروف ہو گئے جاؤیں اس عہد تکنی کے جرم میں تہاری جانیں غارت کروں گااور جب تک تمہاری اچھی طرح خوزیزی ندکرلوں گالبھی تم ہے سکے نہ کروں گا۔اے اہراہیم جن جوان مردول کوتم خاک وخون ش کتھڑا ہواد کھے رہے ہو بیرسب کے سب حق تعالی کے شہید ہیں ابراہیم!اگرتم بھی ایبا کر کتے ہوتو اس راہ میں قدم رکھو ورنہ ہم سے دور ہوجاؤ۔ایک بزرگ نے کیاخوب فرمایا ہے۔

> خونسریز بو دهمیشه در کشورما جان عود بودهمیشه در مجمرما

داری سسرماو گرنه دور از بسومسا مسادوست کشیم تو نداری سرمسا

خواجہ قدس مرہ گھائل نو جوان کی ہے با تیس س کر جرت زدہ ہوگئے اور دوبارہ پو چھا کہ جھے صرف اس قد ردریا فت کرنا اور باقی ہے کہ تم س طرح زندہ رہے جواب دیا کہ اور سب لوگ پختہ کارتھے چونکہ جھی میں ختی اس لیئے کہا گیا کہ تو جائنی کی شدت وختی میں پختی حاصل کر اور جب پختہ کاری تھے چونکہ جھی مائی تھی اس لیئے کہا گیا کہ تو جائنی کی شدت وختی میں پختی حاصل کر اور جب پختہ کاری تھے نعیب ہوجائے تو ان کے قدموں کے پیچھے چھاآ۔ یہ کہا اور جاں بحق سلیم کر گیا۔ منقول ہے کہ خواجہ اہر اہیم ادھم آخر عمر میں لوگوں کی نظروں سے گفی ہوگئے اور کی کو معلوم نہیں کہ آپ سے بیس بخداد میں بیں اور جعض کہتے ہیں معلوم نہیں کہ آپ آبادی سے بھاگ کر اس عارمیں پہنچ جہاں شام میں جس بہت ہے اور و جی آبادی سے بھاگ کر اس عارمیں پہنچ جہاں معشرت لوط علیہ الساؤی کی قبر شریف ہے اور و جی آپ نے دفات پائی جب آپ کا انتقال ہوا تو ایک آواز باین مضمون لوگوں کو سائی دی 'فلا ان امان الارض قدمات'' لیعنی ہوشیار ہوجاؤ کہ جس سے اہل زمین کو اس والیان حاصل تھی وہ آئ زمین سے اٹھ گیا۔ یہ آواز س کر تمام لوگ کہ جس سے اہل زمین کو اس والمان حاصل تھی وہ آئ زمین سے اٹھ گیا۔ یہ آواز س کر تمام لوگ مختر سے اہل زمین کو اس تک کہ آئی کہ دھنرت ابر اہم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ انتقال کر گئے۔ متحدر سے دماطہ کیا ہے یہاں تک کہ آئی کہ دھنرت ابر اہم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ انتقال کر گئے۔

#### خواجه حذیفه مری کے حالات

وافر الفصل والاحسان اكرم الل ايمان اوليا كے باوشاہ فقراء كے مقدا شيخ العصر علامتہ الد ہر سرست جام بے غشى جناب خواجہ حذیفہ المُرشى ہیں (خداللہ تعالی انہیں بخشش ورضا مندی كے ساتھ مخصوص فرمائے) جو مشائخ زمانہ كے سرتاج اور نامداروں كے سردار ہیں آپ نے ادادت واعتقاد كاخر قہ حضرت خواجہ ابراہیم بن ادھم كی خدمت سے زیب تن فر مایا اور سالہا سال كيا سفراوركيا حضر ميں آپى خدمت مبارك ہيں طازم رہے۔اس واجب الاحترام بزرگ كی نظر ميں اعمال خيراور نیك نامى كى كارگذارياں بھے بھى وزن وقد رنہيں ركھتى تعیس خواجہ حذیفہ كا قول ميں اعمال عمل عمل من سے الوجاء لى رجل وقال واللہ اللہ لا هو يا حليفة ما عملك عمل من يو من بيوم الحساب فاقول له ياهذا لا تكفر عن يمينك فانك لا تعث ميں اگريمرے پاس كوئی شخص آكر يوں كے كداے حذیفہ اس خدائے مقدس كی قسم جس کے سوا

کوئی پرسٹش کے لائق نہیں تیراعمل ان لوگوں جیساعمل نہیں ہے جوزوز قیام نے پرایمان رکھتے ہیں تو ہیں اس کے جواب ہیں کہوں کہا ہے خفس تو سچا ہے اور تو نے ایک ایسی واقعی اور تجی بات پرشم کھائی پچس کا کفارہ وینا تجھے ضرور نہیں اور تو اپنی شی صائف نہیں ہوا۔ اور بیجی آپ ہی کا تول ہے۔''ایا کے وہذا بالف جارو لسفھاء فانکم اذا اقبلت موھا طنو ا بانکم دضیتم بیف علہ میں یعی لوگو! تم بدکاروں اور بے عقلوں سے اپنے نفوں کودورر کھوکیونکہ جبتم انکی طرف متوجہ ہو گے تو وہ گمان کریں کہ تم انکی کرتوت سے راضی ہو۔

#### خواجہ مبیر ۃ البصر کی کے حالات

اہاموں کے سردار ،امت کے مقتدا شرائعیت کے معین وردگار طریقت کے استاد، عارفین کے تاج سالکوں کے رہنما خواجہ ہیر قالبھر ی ہیں۔آپ نے ارادت کاخر قد خواجہ حذیفہ الرحق کی خدمت سے حاصل کیا تھا۔ بیداجب الاعتصام بزرگ علماء وقت کے مقتدا اولیاء زمانہ کے سرتاج تھے اور خدائے جل وعلما کی معرفت میں تمام مشائخ کہار کے درمیان انتہا ہے۔ زیادہ شہرت رکھتے تھے۔ آپ درجات رفع اور مقامات عالی رکھتے اور ممل فضل میں بے نظیرا قتدار رکھتے تھے۔

#### خواجه ممشا دعلود بینوری کے حالات

فقراء کے درختاں آ قاب، اتقیا کے چکدار ماہتاب منتب اور برگزیدہ اوگوں کے شخ وقت، صاحب کشف وکرامت، ذات وصفات میں پہندیدہ مرداری کے خلعت سے متاز حضرت خواجہ ممثاد علود ینوری ہیں (خدا تعالی ان کے مرقد کوا پنے انوارا قدس سے منور کر ہے) اس معزز اور پاک نفس بزرگ نے خرقہ ارادت خواجہ ہمیر ہ بھری سے زیب تن فر مایا ۔ آپ ریاضات وبجاہدات میں نہایت بلند و ارفع درجہ رکھتے اور مشاہدات میں انتہا سے زیادہ قدرومنزلت رکھتے تھے۔ آپ نے اپنے زمانہ زندگی میں دن کو بھی پھی کھایا نہ پیا چنانچ کھا ہے جب بزرگ خواجہ پیدا ہوئے تو صرف رات کو دودھ بیا کرتے تھے لیکن شع کی پوچھٹی تو اس وقت سے کیکر شام تک دبن مبارک میں چھاتی نہ لیتے غرض کہ ابتدائے بیدائش سے ملتہائے عمر تک ہمیشہ روزہ سے رہے اور کبھی افطار نہیں کیا یہاں تک کہ خداتعالی سے طاقات کی مصور السلدی قسد صسام فسی ایسامسہ مسن مهدہ مسن مهدہ حسسی ز مسان رقسادہ اینی سے نزرگ وہ مقدس شخص ہیں جنہوں نے اپنی ساری زندگی ایام گہوارہ سے قبر میں آرام کرنے کے دفت تک روزہ میں بسرکی۔

#### خواجہ ابواسحاق شامیؒ کے حالات

ادلیاء کے تاج ، اصفیا کے روش جراغ ، تمام مشائخ کے بادشاہ ، اپ عہد کے مقتدا، خواجہ ابواسحاق چشتی ہیں۔ جو عالم نیاز کے سلطان ، دنیائے راز کے بادشاہ تھے آپ نے خرقہ خلافت جناب خواجہ مماً دعلؤ دینوری سے پہنا تھا۔ ایک بزرگ آپ کی نسبت یوں ارشاد فرماتے ہیں۔

وبه اقتدى من اهل چشت شيوخهم كسل ولسبى الله فسبى ميسلاده منهم ابو اسحاق اكبر شيخهم طبود سمساء من شيخ اطواده اضحيى هذا ة النيس يتبعونه لا يعدلون النهج في معتدده

لین اہل چشت کے مشائے میں تمام اولیاء اللہ نے اس کے میلا وہیں افتد اکی ان میں سب سے بڑے اور ذی و جاہت شخ ابواسحاق میں جو مشائح میں ایسے میں جیسے بہاڑوں میں ایک بلنداور اونچا پہاڑ۔ دین کے رہبر کے ہیرو میں اور ان کی راہ سے عدول کرنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں آپ نے عالم مکاشفات کے اسر آرمیں غایت درجہ کی کوشش کی اور صحوکی صورت کو اپنازیور مخرایا۔

## خواجه ابواحمر چشی کے حالات

عمدة الا برارقد وة الا خیار اولیاء کے بادشاہ اصفیا کے سلطان اتقیا کے بر ہان خواجہ ابو احمد چشتی قدس سرہ ہیں جو ملک مکاشفات کے مما لک کے حکمران اور مشاہدات کے دار السلطنت

کے بادشاہ تھے آپ نے خرقہ ارادت خواجہ ابواسحاق چشتی قدس اللہ سرہ سے حاصل کیا اور دوست کے بھیدوں میں سے کوئی بھیہ بھی ظاہر نہیں کیا تھا آپ نے عالم ذوق وشوق میں حکومت وسلطنت کی ذرا پر دانہ کی اور دار ثان تاج وتخت کی طرف بھی التفات نہیں کیا۔

#### خواجہ محمر چشتی کے حالات

مشائخ وفقراء کے قطب،ائمہ وعلا کے بیشوااوتا دکے جائے پناہ،عابدوں زاہروں کے ذر بعید فخر خواجہ شیخ محمہ چشتی ہیں ( ضدا تعالیٰ ان کے مرقد کو پاک کر ہے اور ان کامشہد ومزار منور درخشال فرمائے) جوانواع کرامات ہے آراستہ اور درجات مشاہدات ہے ہیراستہ تھے۔ آپ نے خرقہ ارادت خواجہ احمد چنتی کی خدمت سے زیب تن فر مایا تھا۔منقول ہے کہ خواجہ محمد چنتی اکثر اوقات عالم تحريض ذوب رجع تصاور سألها سال آپ كامبارك بهلوزين يرند پنچا تفا آپ عجامدہ کے انتہائی درجداورغلبہ شوق میں سرتگوں ہو کرنماز اداکیا کرتے تھے۔آپ کے مکان میں ا يك عميق اورنها يهت كراكوال تهاجس من الخ لنك كرعبادت اللي من مصروف ريت منقول ہے کہ ایک دن آپ د جلہ کے کنارے پر جیٹھے ہوئے اپنا خرقہ مبارک می رہے تھے کہ ای اثناء میں خلیفہ وقت کے فرزندرشید کا اس طرف سے نہایت شان وشوکت سے گذر ہوا۔ جب اس کی پر شوق نظریں آپ پر پڑیں تو کو کہیے خلافت ہے علیمہ ہو کر اور گھوڑے ہے اثر کر خدمت اقد س میں حاضر ہوا اور زمین کو بوسہ دے کرمؤ دب بیٹے گیا۔خواجہ نے اس کی طرف متوجہ ہو کر فر مایا کہ جناب نبی صلی الشعلیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بڑھیا عورت کئی ملک میں ایک رات بھی فاقہ ے سور ہے گی تو وہ قیامت کے دن حاکم وقت کا دامن پکڑ کر خداوندی در بار میں اپنی فاقد کشی کی مصيبت كاستغا شكر ے كى بيان كر خليف كا فرزندا شااور برقتم كى ما يخاج اور معيشت كے ضرورى سامان فراہم کر کے خواجد کی خدمت میں پیش کیے خواجہ نے ایک انہایت خوش آئند مسراہ دے فر مایا کہ ہمارے مشائخ کے طبقے میں ہے کی نے ان تحفول کونظر قبول سے نہیں و یکھا ہے۔اور ہم لوگ اس کی ذرابھی حاجت نہیں رکھتے ہیں۔ یہ کہہ کرخواجہ نے آسان کی طرف منہ اٹھایا۔اور کہا، خدا وند اجن چیزوں کا تواین بیارے بندوں کو مشاہدہ کراتا ہے ایکی ایک جھلک اسے بھی دکھادے۔خواجہ ابھی ان باتوں کا سلسلہ ختم بھی نہ کر چکے تھے کدد جلہ کی مجھلیاں طلائی وینار منہ میں لیئے ہوئے یانی کی سطح پر اہل پڑیں جس سے خلیف کے فرزند کو تعجب کے ساتھ جیرت ہوئی خواجہ

نے فرمایا، یہ تعجب کی بات نہیں ہے حق تعالی نے اپنے بندوں کے لیے غیبی خزانوں کے درواز ہے کھول دیئے ہیں اور انہیں ان میں سے تصرف کرنے کی پوری قدرت عنائیت فرمائی ہے اور جب میہ ہے تو ہم تبہار سے لائے ہوئے تحفول کی حاجت نہیں رکھتے۔

## خواجه ابو بوسف چشی کے حالات

علماء کے تاج ،اولیا کے سر دار،اذ کیا ہ کے مقتدا،صوفیوں کے پیشوا، ملت و ند ہب کے معادن ومدگار طریقت کے دوسر ہے باز و،حقیقت کے کمال خواجہ ابو یوسف چشتی ہیں۔آپ کی معجز نما کرامتیں عالم میں ظاہراور حکیمانہ ہرایتیں واضح ہیں ( خدا تعالی آپ کے روضہ مقدس کومنور اور قبرشریف کوشندار کھے )اس بزرگ نے خرقہ ارادت خواجہ محرجشی قدس الله سره العزیز سے زیب تن کیا تھامنقول ہے کہ ایک دن خواجہ ابو پوسف چشتی رستہ میں چلے جاتے تھے اثناء میں چندلوگ نظر پڑے جوایک مجد کی تغییر میں مصروف تھے گیکن جوکڑیاں مجد کی حصت یا نے کے لیے او پر لے جاتے تھے وہ مواز ند ممارت سے چھوٹی تکلتی ہیں لوگ جرت میں تھے کہ اب کیا کرنا جا ہے ای حمرت اور پریشانی کے وقت خواجہ وہاں پہنچ گئے اور انکی پریشانی کی وجہ دریا فت کی جب بے واقعہ معلوم ہوا تو آپ فورا گھوڑے ہے اتر آئے اور مجد کی دیوار پرتشریف لے جا کرکڑی کا سراا پے مبارک ہاتھ سے پکڑااور بھم اللہ الرحمٰن الرحيم كهدكرد يوار پر ركھااب جوانداز وكيا جاتا ہے تو كڑى اس طرف سے پوری گز بہرمجد کی ممارت سے بڑھ گئی جس طرف سے خواجہ نے ہاتھ لگایا تھا چنانچاس وفت تک وہ کڑی گز بہر مجد کی عمارت ہے با ہرنگلی ہوئی ہے۔ کا تب حروف نے اینے والدبزر وارسيدمبارك محركر مانى رحمته الله عليا عائب آب فرمات تف كداس مجديس خودايى التحمول سے دیکھا ہے جواس وقت علی حالہ موجود ہے ۔ منقول ہے کہ خواجہ ابو یوسف چشتی قدس سره كوقر آن مجيديا دنبيس موتا تحااوراس وجدے اكثر اوقات نهايت مترود ومتفكرر بنج تھے يہاں تك كدايك رات آپ اى زود يى جلات كاين كايت بينى كى ساتھ نيندا كى خواب يى و کیھتے ہیں کہ آپ کے پیر خواجہ محمد چشتی قدس اللہ سرہ العزیز کھڑے فرمارہے ہیں کہ ابو پوسف تمہارا کیا حال ہے جھےتم بہت متر دومعلوم ہوتے ہو۔خواجد ابو یوسف ؒ نے کہا بے شک مجھے سخت تردد ہاوراس کی مجدید ہے کہ جھے کلام اللہ یا دئیس ہوتا ہے فر مایاتم رئے نہ کروسوم تبدسورہ فاتحہ پڑھاواس کی برکت ہے تہمیں کلام اللہ یا دہوجائے گا۔خواجہ ابو ایسف جب بیدارہوئے تو پیر کے ارشاد کے مطابق سود فعہ سورہ فاتحہ پڑھی خدا کے فضل وکرم اور سورہ فاتحہ کی برکت ہے آپ کوتمام کلام اللہ از برہوگیا چنانچہ اس کے بعد آپ ہردوز قرآن مجید کے پانچ ختم کرنے گئے۔

## خواجه مودود چشتی کے حالات

مشائخ کیار کے سردار، نامورومشہوراولیا کے بادشاہ مخلوق میں خدا کا سابیہ جن تعالیٰ کی ایسی تکوار جوحق کے ساتھ کو یا ہوتی ہے خواجہ قطب الحق والدین رب دو جہاں کی عنایت ومهریانی كرسات وخصوص ، فقراء ومساكين كے خاتم اولياء كے تاج اصفيا كے سلطان خواجه مودوووچشى قدس سرہ ہیں جن کی فر ما بنر داری کا حلقہ تمام مشاکخ وقت اپنے کا نوں میں ڈالے ہوئے تھے ادر جن ع علم پر برگزیده علیا کے سرتسلیم خم ہے جملداہل کمال آپ کی انتہا درجہ کی تعظیم اور حدے زیادہ تحریم و تو قیریں بری سے بری سرگری اور مستعدی کے ساتھ کوشش کرتے تھے اور آ پکونہ ہی پیشوا اورقابل انتخاب مقتد التليم كرتے سے آپ نے خرقہ اوادت خواجہ ناصر الدين ابولوسف چينني سے حاصل کیا۔ کا تب حروف نے حضرت سلطان الشائخ قدس سرہ کے قلم مبارک سے نکھا دیکھا ہے کہ 🕏 ابوالعباس قصاب نے پورے بارسواولیاءا نڈر کونظر سے فٹا کر دیا تھالیکن جب خواجہ مودوچشی نے شیخ عثان کو نمیشا بورکی حکوم ہے وولایت عطافر مائی تو اسکی نظر کااثر منتظع کر دیا۔ منقول ہے کہ جب خواجہ مودود چشتی کوخانۂ کعبہ کی زیارت کا اشتیاق غالب ہوتا تو فرشتے خدا تعالیٰ ك على عن خانه كعبه كونواجه كي نظر كرسامن لا ركعة خواجه نهايت ذون شوق عطواف كرت اورنہایت خشوع وخضوع سے نماز اوا نرتے جب آپ طواف ونماز سے فراغت یا لیتے تو فرشتہ خانه کعبہ کوا ٹھا لے جاتے منقول ہے کہ آیہ۔ دفعہ ایک بزرگ زادہ بدخشاں سے خواجہ مودود چیشی کی خدمت میں حاضر ہوا اور نہایت عقیدت مندی کے ساتھ چندروز خدمت میں معروف ر مااز ال بعد درخواست کی کرحضورا بی کلاه شریف مجھے عنایت فرمادیں چونکہ خواجہ پہلے ہی سے معلوم کر مے تھے کہاس کا دامن معصیت دنیا کی گندگی ہے آلودہ ہےاور بنوز دنیا کی محبت اس کے دل میں باقی ہے اس کیے اس کی التماس رغبت کے کا نوں سے نہنی اوراس کی اس درخواست کونگاہ قبول سے نددیکھا یہاں تک کہ بدخشانی بزرگ زادے نے بہت سے بزرگوں کوسفارشی بنایا

اوران کی سفارش سےخواجہ نے اپنی کلاہ مبارک بزرگ زاوہ کوعنایت کی لیکن اس کے ساتھ ہی فریا دیا کدان جب تونے بیکلاه لی ہے تواس کی حفاظت و تکامداشت بخو لی کی جب ورندتو سخت پٹیمان ہوگا۔اورنہاے تدامت اٹھائے گا چٹانچہ جب وہ ہزرگ زادہ کلاہ لے کر بدخشاں میں پہنچا تو تھوڑے عرصہ کے بعد دنیا اور نفسانی خواہشوں کے بوراکرنے میں مشغول ہوگیا شدہ شدہ بینجر خواجہ کو بھی پہنچی آپ نے فر مایا کیا وجہ ہے کہ کلاہ اس کا کام تمام نہیں کر دیتی ۔ ابھی بہت دن نہ گذرے تھے کہ اس بزرگ زادہ کو کی اتہام میں لوگوں نے ماخوذ کیا اور اس کی آٹکھیں نکال لی کئیں منقول ہے خواجہ مودود چشتی قدی سرہ العزیز چندروز بیاری کی زحت میں مبتلا رہے اثناء مرض میں ایک اجنبی مروجس کی صورت سے ایت ورعب برستاتھا خواب کے پاس آیا اور ایک حرم كالكعابوالكزاخواج كمبارك باتهين دياآب فاول واسكامطالعكيا آكه يركهليا ورجان بجن تشليم كردى \_ دفعتهٔ عالم ميں ايك شور وغل اور كهرام هج گيا كه خواجه مود و دچشتى دنيا ہے اٹھ كئے آپ کے معتقد وں نے تجہیز وتکفین کے بعد خواجہ کا جناز ہ اٹھا نا چاہالیکن پہتجب سے دیکھا جا تا ے کہ جنازہ کو جگہ ہے جنبش تک نہیں ہوئی اورلوگ اے اٹھانہ سکے اس تعجب ناک واقعہ ہے تمام عاضرین چرت زوہ ہو گئے کیکن اس کے بعد فور آا کی نہایت دہشت تاک آوازلوگوں کے کانوں میں پہنی جس سے ان کی جرت دوبالا ہوگئ سب لوگ ہرے ہٹ گئے اور بہت سے غیبی مردوں نے آ کر جنازہ کی نمازادا کی ان کے عائب ہو جانے کے بعد حاضرین نے نماز پڑھی اور خداد ندی تھم سے خواجہ کا جنازہ ہوا ہیں اُڑ کر آہتہ آہتہ چلنے لگا۔ یہ عجب قامل دید نظارہ تھا کہ جنازہ آ گے آ کے ہوا میں اڑا چلا جاتا تھا اور ایک بے شار مخلوق پیچھے چلی جاتی تھی یہاں تک کہ جوموضع جنا ب خواجه کامنظورنظر تفاجنازه هوا ہے اتر کر وہاں تقمبر گیا خواجہ کی کہ کر امت دیکھ کراس روز براروں کا فرمسلمان ہو گئے ۔اور مقدس ویا ک اسلام کے آگے گردن سلیم خم کردیں۔

### خواجہ جاجی شریف زندنی " کے حالات

علماء کے مقد ااولیاء کے پیٹوا خواجہ حالی شریف زند کی ہیں جو حقائق حقیقت کے کلمات میں اپنے زمانہ کے مشاکخ کبار میں بےنظیر اور عدیم الشال شہرت رکھتے تھے اس عہد کے تمام علما و فضلا بالخصوص اہال حقیقت آپ کی طرف متوجہ تھے آپ نے خرقہ ارادت خواجہ قطب الملتہ والدین مودود چشتی کی خدمت سے زیب تن فرمایا تھا۔منقول ہے کہ خواجہ حالی شریف زندنی نے ھالیس سال تک مخلوق سے علیحد گی اختیار کر کے جنگل و بیابان میں زندگی بسر کی اورا*س عرصہ* میں م صرف درختوں کے بیتے اور جنگلی میچو وں کے کھانے پر قناعت کی ۔ آپ کے زہداور ترک دنیا کیا ہی حال تھا کہ جب کوئی محف آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا تو خادم اس ہے تا کیدا کہہ دیے کہ دیکھو خواجہ کے سامنے دنیا کا ذکر ہرگز نہ کرنا اور اس کی کوئی حکایت آپ کے سامنے بیان نہ کرنا ور نہ زیارت کی سعادت ہے محروم و بے نصیب رہو گے۔منقول ہے کہ ایک دن ایک مخص خواجہ کی خدمت میں کچھنفذی لایا آپ نے نہایت تنداور قہر ناک آ واز میں فر مایا کہ تجھے درویشوں سے کیا عداوت ہے جوخدا کے دشمن کومیرے ماس لایا ہے ہیے کہہ کرآپ نے ارشاد کیا کہ ذراصحرا کی طرف ٱنكھأٹھا كرد مكيے۔ وہ مخص دیكھا ہے كہ صحرا میں ایك بزاعظیم الثان سونے كا دریا پڑالہریں لے رہا ہے ازاں بعد خواجہ نے فر مایا کہ بھلا جس شخص کوخز انۂ غیب میں تصرف کرنے کی پوری قدرت حاصل ہووہ تمہارے اس حقیرونا چیز مال کی طرف کب نظر کرسکتا ہے۔منقول ہے کہ سلطان خجر کو لوگوں نے خواب میں دیکھ کر یو چھا کہ خدانے تمہارے ساتھ کیسا برتاؤ کیا۔ کہا میں نے جو نیک و بدكام دنيام كيئ تخايك ايك ميرى أتكمول كسامن كه كخ اورعذاب ح فرشتو لوحكم صاور ہوا کہ اے دوزخ میں لے جا کر داخل کرو۔ ابھی میں دوزخ کے فرشتوں کے ہاتھ میں نہ گیا تھا كەدوبارە بدفر مان صادر جواچونكداس محف نے فلال دن دمشق كى معجد ميس خواجه حاجى شريف زندنی کی قدم ہوی حاصل کی تھی لہذا میں نے ان کی برکت ہے اسے بخش دیا۔

## حضرت خواجه عثمان ماروني " کے حالات

کشف وکرامات کے صاحب عالم مشاہدات کے بادشاہ حاجی شریف زندنی کے مشہور نامور خلیفہ خواجہ عثمان ہارونی ہیں جوشر بیت وطریقت اور حقیت کے علم میں اپنے وقت کے علامہ اور اوتا و ابدال کے مقتدا تھے آپ نے خرقہ اراوت خواجہ حاجی شریف زندنی کی خدمت سے حاصل کیا منقول ہے کہ شخ الاسلام خواجہ معین الدین حسن خبری (خدا تعالی ان کے مرقد کو پاک و صفرا کرے ) فرماتے تھے کہ ایک دفعہ میں خواجہ عثمان ہارونی " کے ساتھ سفر میں تھا۔ جب ہم دونوں وجلہ کے کنارے پر پہنچ تو کوئی کشتی موجود نہ تھی نواجہ عثمان قدس اللہ سرہ نے فرمایا کہ ذرا عمل میں بند کراؤ۔ میں نے ایسا بی کیا بھر جوآ تکھیں کھولتا ہوں تو اپنے تئیں اور اپنے سامنے

خواجہ کودریا کے اس یار یا تا ہوں میں نے دریافت کیا کہ خواجہ آپ نے سیکیا کیا فر مایا یا فح دفعہ سورہ فاتحد ردهی منقول ہے کہ ایک دفعہ ایک نہایت من رسیدہ چھن خواجہ عثمان قدس سرہ کی خدمت میں آیا جس کے چرو سے ون ورخ اور ون رخ کے ساتھ انتہا درجد کی پریشانی بری تھی خواجہ نے وریافت کیا۔ کیا حال ہے کہ اطمینان وولجوئی تحصی نام تک کو باتی نہیں رہی ہے عرض کیا حضرت! چالیس برس کاعرصہ ہوا کہ میرالڑ کا غائب ہو گیا ہے نہیں معلوم وہ مر گیا ہے کہ زندہ ہے۔ میں خواجہ کی خدمت میں اس غرض سے حاضر ہوا ہوں کہ فاتحہ کی درخواست کروں شاید میر افرزند میر ہے یاس آ پہنچے۔ بڈھے کی بیاندوہ و ملال ہے بھری ہوئی تقریرین کرخواجہ مراقبہ میں گئے اور تھوڑتی دیر گذرنے کے بعد حاضرین مجلس سے فر مایا کہ ہم بینیت کرکے فاتحہ پڑھتے ہیں کہ اس بڑھے کا لڑ کااس کے پاس آپنیج ۔ چنا نچہ آپ نے فاتحہ پڑھنی شروع کی اورختم کرنے کے بعد بڑھے سے فر مایا جا تیرالژ کا گھریٹ آگیا ہو گاجب بڈھا گھریٹ آیا تو ایک مخص نے آ کرخو تخبری دی اور کہالو مبارک ہوتمہارالڑ کا آموجود ہوا جب بڈھاایے لڑکے سے ملاقات کرچکا تو دونوں مل کرخواجہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دونوں نے قدم بوی کی سعادت حاصل کی ۔خواجہ نے یو چھا کہ تو کہاں تھاعرض کیا دریا کے ایک جزیرہ میں چنددیو مجھے پکڑ کر لے گئے تھے اور زنجیروں میں جکڑ كرقيد كرركها تفايآج بين اي جكه مقيدتها كهايك بزرك صغت ورويش جس كي فتكل وشاكل آب ے بہت ہی ملتی جلتی سمتی میرے پاس پہنچااور ہاتھ زنجیر میں کر کے جھے اپنے پاس کھڑا کیاز نجیر خود بخود گریزی اوراب میں بالکل آزاد ہوگیا۔ ازال بعداس درویش نے فر مایا کہ میرے قدموں کے نشانات پر پاؤل رکھتا بیچھے بیچھے جلاآ۔ ٹس نے ایسابی کیا پھر فرمایا کہ ذرا آ نکھ بند کر جول بی میں نے آ تکھ بندی اپ تیس گر کے درواز و پر دیکھا۔ منقول ہے کہ شیخ الاسلام معین الدیں تخبری فر ما یا کرتے تھے کہ خواجہ عثمان ہارونی کا ایک مرید میرے پڑوں میں آبادتھا جب اس نے ابتقال کیا تو میں بھی اس کے جنازہ کے ساتھ گیا اورلوگ تو اسے قبر میں دفن کر کے لوٹ آئے لیکن میں ایک ساعت اس دوست کی قبر کے سر ہانے بیٹھا رہا دیکھتا ہوں کہ عذاب کے فرشیتے نہایت بھیا تک اورخوفنا کے صورت میں آئے اور اس وقت خواجہ ہار ونی بھی پہنچ گئے فرشتوں سے ناطب ہوکر کہا کہا ہے عذاب نہ کر و کیونکہ یہ میرام ید ہے فرشتوں کو خداوندی حکم پہنچا کہ خواجہ عثمانؓ ہے کہدو کدریتمہاراسچا اور دلسوز مرید نہ تھا بلکہ برخلاف تھا۔خواجہ نے فرمایا کہ ہاں اس میں ذراشک نہیں کہ بیمیرے برخلاف تھالیکن بیضرور ہے کہ اپنے تیس میرے سلسلہ سے وابستہ جانتا تھا تھم ہوا كەفرشتو! خواجه عثان كے مريد سے ہاتھ اٹھالو۔ ہم نے اسے خواجه كو بخش ديا۔

# حضرت خواجه عین الدین سنجریؓ کے حالات

شیوخ طریقت کے شیخ ، حقیقت کے اصل الاصول ، اسرار التی کے حامل ، اوصاف صو کے ساتھ صاحی ، انبیا ومرسلین کے وارث ، رسول خدا کے مند میں نائب جعزت خواجہ عین الحق والدين خواجه معين الدين حسن ينجري قدس سره العزيزين جوتمام اوصاف مشائخ كوجامع اور انواع كرامات اورعلو درجات مي يهلي درجه كي شهرت ركعتے تھے۔ يد بادشاہ الل اسلام خواجه عثمان بارونی کے متاز ومعزز خلیفہ تھے۔منقول ہے کہ بیخ اہل اسلام معین الدین قدس الله سره العزیز فر ماتے تھے کہ جب میں خواجہ عثان ہارونی کی خدمت میں پہنچااوراس مقدس تنس بزرگ کی شرف اراوت ہے مشرف ومتاز ہوا تو کال بیں سال تک خدمت اقدس میں ملازم رہا اور اس درجہ خدمت کی کرایک دم نفس کوآپ کی خدمت سے داحت نددی۔ حالت سنر میں تو حضر مین تو خواجه کا بسر اوراوژهنا بچونا این سر پررکمتا تها جب میری خدمت کا رسوخ جو کمال عقیدت مندی اور احتقاد برمنی تما خواجه نے ملاحظه فرمایا تواس وقت و ولامت جوخواجه کے کمال کو مقتضی تمی مجھے بخشش فر ادی خواجہ معین الدین فر مایا کرتے سے کہت تعالی کے پیچانے کی علامت سے کہ بندہ کلوق سے بیشہ بھا گارہے اور معرفت میں سداخاموش رہے۔ آپ بیجی فرمایا کرتے تھے کہ جب ان جسمانی تعلقات سے باہر قدم رکھ کرنگاہ کرتے ہیں تو عاشق اور معثوق اور عشق کوایک چیز یاتے ہیں لیعنی عالم تو حید میں بیتنوں ہا تیں ایک ہیں۔ یعمی فرماتے تنے کہ حاتی لوگ قالب اورجسم سے خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں لیکن عارف لوگ دل سے عرش و تجاز کے کر دکھو متے اور لقاء التی جاہتے ہیں۔آپ بیمی فرمایا کرتے تھے کہ میں نے ایک مت تک تو خاند کعبہ کا طواف کیا لیکن اب خود خان کعبر مراطواف کرتا ہے۔ یہ جی آپ بی کا حکیمان قول ہے کہ مرید فقر کے نام کااس وقت متحق ہوتا ہے جب کہ عالم فانی مل بقاکی دولت سے مالا مال ہوجا تا ہے۔ ایک دفعہ لوگوں نے آپ سے دریافت کیا کہ مرید کب ثبات واستقلال کے ساتھ موصوف ہوتا ہفر مایاجب کہ فرشتہ کال بیں سال تک اس کے دفتر اعمال میں کوئی گناہ نہ لکھ سکے آپ یہ بھی فرماتے تھے کہ الل محبت کا نثان بمیشه خدا کی اطاعت و بندگی پر سرتشلیم خم کرنا اوراس بات سے ڈرتے رہنا ہے کہ مبادا ہم در بار خداوندی ہے ذات کے ساتھ نہ نکال دیئے جائیں۔ آپ یہ بھی فر مایا کرتے تھے کہ

بديختى اورشقاوت كى علامت معصيت عن آلوده ر مناادر اسبات كالميدوار موما ب كديس خداوندي وربار من نظر تبول ہے دیکھا جاؤں گا۔آپ یہ بھی فر مایا کرتے تھے کہ قیامت کے دن حق تعالیٰ فرشتول وعكم دے گاكدوزخ كوساڭا ؤجب وه ساگانا شروع كرديں كے تو دوزخ ايك ايباسانس الح جس سے تمام میدان محشر غبار آلوداور دھوال دہار ہوجائے گالوگوں کا دم کھنے لکے گااور سخت معیبت کا سامنا کرنا بڑےگا۔ جو خض اس روز کی مصیبت سے محفوظ رہنا جا ہے وہ خدا کی الیمی بندگی بجالائے جواس کے زویک تمام طاعتوں سے بہتر وافضل ہو حاضرین نے دریا فت کیا کہ حضرت! و وكونى طاعت بخرما ما مظلومول اورعا جزول كي فريا دكو يو چمناصعفول اور بيجارول كي حاجت روائي كرتا يجوكول كابيث بحرنااورفر مات تفيجس فخض عن ذيل كي تمن تصلتين جمع موجا كي گ تو ہوں جھنا جا ہے کہ حقیقت میں خدااسے دوست رکھتا ہے۔ ایک دریا جیسی سخاوت دوسرے آ فا ب کی ک شفقت تیسر ہے زمین کی ما ندلو اضع آپ یہ بھی فر ماتے تھے کہ جس نے جونعت یا کی سخاوت کی وجہ سے یائی اور گذشتہ لوگوں نے جوعزت وکرامت حاصل کی باطن کی صفائی سے حاصل کی۔ یبجی فرماتے تھے کہ حقیقت میں متوکل وہ ہے جوابے رہنج ومحنت کو خلق سے وابستہ نہ جانے اور فرماتے تھاس راہ میں دو چیزوں کی بدولت انسان کوقر ارواستقامت نصیب ہوسکتی ہے۔ادب عبودیت کی وجہ سے حق تعالی کی تعظیم وتو قیر کے ہاصف سے۔ حضرت سلطان الشامخ فرماتے ہیں کہ جس زمانہ بی حضرت چیج معین الدین اجمیر بیں تشریف لائے تو اس و**ت** رائے بحورا ہندوستان کی حکومت کرتا تھا اور اجمیر میں اس کا تسلط خاص تھا۔ جب می نے اجمیز میں سكونت اعتيار كي توخود وجنورااوراس كمتربول كوآب كاوبال رجنا نهايت شاق ونا كوار كذرااور جوں جول آپ کا دہاں استحکام ہوتا جاتا تھاوہ وشواری اور مشکل میں پڑتا جاتا تھا لیکن چونکہ رات ون چنج کی عظمت و کرامات آتھوں سے دیکھتے تھے اس لیئے دم مارنے کی منجائش نہتی فرضیکہ ا کیے مسلمان شریف جو پی معین الدین قدس سرو کا دلی معتقد تھا پہنو را کے مقربوں کے سلسلہ میں داخل تما يحوراكا فيخ ركح بس نه جلاس فريب سلمان كو تحت معزتس اورتك فيس بهنيان كاس نے بجود ہوکر مین کی خدمت شل التجاکی آپ نے اس کے بارے میں دائے چھو داسے نہا ہے ترمی کے لیجہ میں سفارش کی محرمغرور پھورانے شیخ کے فریان کی طرف ذرا النفات نہ کیا اور نخوت خیز لجدين بولا كد مخض يهال آيا بهاورغيب ك شسته بالتمي بيان كرتا ب-جب بتصوراك بديبهودا باتمل شاہ اسلام خواجہ کے مبارک کان میں پنجیں تو ایک بے اختیارانہ جوش کے ساتھ آپ کی

زبان سے نکلا کہ ہم نے وجھورا کو زندہ پکڑ کر اشکر اسلام کے حوالہ کر دیا ای زمانہ میں سلطان معزالدین فاتح ہند کا خونخو ارافشکرغزنی سے ہندوستان پرحمله آور ہوا۔ پینو رانے لشکر اسلام کا مقابلہ کیا اور آخر کارسلطان فاتح ہند کے ہاتھوں زندہ گرفتار ہو گیا۔ کا تب حروف عرض کرتا ہے وہ کون ى كرامتين اور بلندور بے بين جواس سے زياده ورجه ركھتى بين كه جس قدر بزرگ اس باد شاه دين کی خدمت میں حاضر ہوئے بادشاہی کا مرتبہ یا کرا مھے جنھوں نے ہزار ہابندگان خدا کی دھگیری کی اور انہیں دنیا کے غرور اور فریب سے باہر تكالا اور آخرت کی خوشی وشاد مانی سے بعری ہوئی مزل میں جگہ دی \_ قیامت تک ان شاہان دین کی عظمت و جبروت کے غلخلہ کا نقارہ فلک وملک کے گوش ہوش میں بیج گا اور تمام کثیر التعداد تحلوق ان کی عبت والغت کی وجہ سے مقعد صدق میں جگہ یائے گی۔جفرت شیخ معین الدین حس نجری کی ایک کرامت به بھی تھی کہ ہندوستان کے تمام شرقی حصوں میں کفرو کا فری کی تاریکی چھائی ہوئی تھی اور بت پرتی کی طوفان خیز آندھی مغرب ہے لیکرمشر ق تک کے تمام ملکوں پر بڑے وروشورے چل رہی تھی ہندوستان کے متمر دوسر کشوں میں ے ایک ایک نا جہار" انار بم الاعلی" کا مدی تھا اور شرک و بت بری کے ڈیے ہر طرف ج رہے تے۔خداے واحد ویکتا کے ساتھ کھلاشرک کیاجاتا تھا۔اور پھرمٹی کے ڈھیلوں، گہر، درخت، گائے ، بیل ، گوبر ، کو بر ابر تعظیمی تجدے ہورہے تھے۔ کفر کی تاریکی کے مضبوط متحکم قفل دلوں پر ج عبوع تعنام اوك جهل وكفر كاريك روس س كر عبوع تعر

همه غافل از حکم دین و شریعت همه ہے خبر از حدا و په مبر نه هم گزشنیده کس الله اکبر نه هم گزشنیده کس الله اکبر (سب کے سب دین و شریعت کے کم مے عافل اور خدا اور پنج برے کم مے بخبر سے کی آگھ نے گھی قبلہ کوندد یکھا اور نہ اللہ اکبر کی آ وازکی کان نے کی تھی)

بیای آفآب الل یقین کا چکارہ تھا جو حقیقت میں دین دند ہب کا مدگار و معاون تھا کہ ہند وستانی بلا دنو راسلام ہے منوراورروش ہو گئے نہ

از تیخ اوب جامے صلیب و کلیسا درد او کفر مسجلومحواب ومعبواست آنجا که بود نعره و فریاد مشر کان اکسوں خروش نعره الله اکبر است (اس کی تیخ اسلام سے صلیب وگر جا کی جگہ بالد کفر ش مجداور محراب اور مبر نے جگہ پائی۔

اورجهال مشركول كنعره وفريادكا شورتمااب الله اكبرف غلظله بداكيا)

جوفض ان شہروں میں اسلام کے شرف سے متاز و معزز ہواائی اولا دبھی نسلاً بعدنسل قیامت کے ذمانہ تک مسلمان رہے گی اور جن لوگوں کو تینے اسلام کی بدولت دار حرب سے تکال کر ویار اسلام میں لایا جائے گا ان سب کے ٹو اب قیامت تک شیخ الاسلام میں درج ہوں گیا ان سب کے ٹو اب قیامت تک شیخ الاسلام کے دفتر اعمال میں درج ہوں گے اور جولوگ آپ کی متابعت کریں گے وہ اس متابعت کی وجہ سے آپ کے باجاہ وجلال دربار میں ہمیشہ آپ سے واصل ومقوصل رہیں گے منقول ہے کہ جس شب کوشیخ الاسلام معین الدین حسن بخری قدی سرہ ہانقال کرنے کو سے اس رات کو چند ہزرگوں نے جتاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوخواب میں دیکھا کہ فرمار ہے ہیں ۔خدا کا دوست معین الدین حسن بخری آنے کو ہے اللہ علیہ وسلم کوخواب میں دیکھا کے فرمار ہے ہیں ۔ جب خواجہ نے انقال کیا تو آپ کی پیشانی مبارک پرلوگوں نے پیالفا کیا ہے واجہ کا انقال اجمیر میں ہی ہوا اور و ہیں آپ کا روضہ مبارک ہے۔ اس ہزرگ کے مزار کی فاک پاک در دمندوں کے دلوں کی دوا ہے خدا تو الی تمام لوگوں کو ہے۔ اس کی سعادت ذیارت سے بہرہ مندکر ہے ہیں۔

### شخ الاسلام خواجه قطب الدين كے حالات

شیخ علی الاطلاق تطب با تفاق ، اسرر کے سر چشمہ، انوار کے مطلع ، دنیا جہان کی شمع ، بنی

آدم کے بادشاہ نامدار شیخ الاسلام قطب الحق والدین بختیاراوشی قدس الله سر والعزیز ہیں۔ آب

جناب شیخ الاسلام معین الدین حسن بخری کے مشہوراور تا مور خلیفہ اور اکابراولیاء کے سرتائ ۔ اجد
اصفیا کے مقتدا ہیں تمام اولیاء وقت اور اصفیاء عصر آپ کے معتقد وفر ما نبردار تصاور نہایت وقعت و
قبول کی نگاہ ہے دیکھتے تھے۔ ' دلی منع اللہ' کے شغل کے ساتھ موصوف اور ترک و تج یدکے ساتھ
موصوف اور ترک و تج یدکے ساتھ
محدیث شخ میں الدین سروردی اور شخ اوحد کر مانی اور شخ بر بان الدین چشتی اور شخ محدصفا بانی محدیث شخ الاسلام شخ معین الدین شخری کی بیعت کے شرف سے متاز ہوئے اور آپ کے ساختا دواراوت کا حلقہ اطاعت کے کان شی ڈالا۔

#### شخ الاسلام قطب الدين قدس سره العزيز كي مجامده كابيان

حضرت سلطان الشائخ خواجه نظام الدين فرمات تح كدايك وفعد في شيوخ العالم فریدالحق والدین قدس الشرم و العزیز ہے ایک یا رنے بوجھا کہ پیخ الاسلام قطب الدین کا نسہ اور کندوری رکھتے تنے فرمایا نہیں ابتدا میں انکی زعر گی نہاہت عمرت اور کئی سے بسر ہوتی تنی اول اول خواجد ایک مسلمان بقال سے جوآب کے پڑوی می سکونٹ رکھتا تھا کچے قرض لے لیا کرتے تے اور آپ نے اس سے بتا کیدفر مادیا تھا کہ جب تیرے تین سودرم ہوجا کیں تو اس سے زیادہ قرض ندد بجع \_ چنانچ بقال آپ کوقرض دے دیا کرتا اور جب کہیں ہے کوئی تخد آپ کے پاس كنيًّا توبقال كا قرض اداكرديا جا تاليكن چندروزك بعد خواجدن اس يرعزم بالجزم كرليا كداب یں کی ہے پھٹرش نہاوں گا۔ازاں بعد خدا کے فتل وکرم سے دوزمرہ ایک بڑا کاک آپ کے مصلے کے نیچے سے پیدا ہوتا تھا جوسارے کمر کو کانی ہوجاتا تھا۔بقال کو خیال ہوا کہ شاید شخ مجھ ے ناراض بیں : ابقرض بیں لیتے یہوج کراس نے اپی بی بی کو عظم کے وم محترم کے پاس بمیجا کدوواس بات کوردیافت کرے۔ دریافت کرنے کے بعد مجتم محترم نے جواب دیا کہ اب شخ کوقر فل لینے کی حاجت نہیں ہے کوئکہ ہر روز ایک کا ک آپ کے مصلے کے نیچے سے پیدا موجاتا ہے جو تمام الل خاند کوبس کرتا ہے بقال کی عورت بین کر چلی می اوراب کا ک کا ظاہر مونا موقوف ہوگیا۔ شخ نے ایے حرم محرم سے دریافت کیا کہ کیاتم نے کاک کے ظاہر ہونے کی حکامت کی کے کے آ کے بیان کی ہے جواب دیا کہ ہاں بقال کی مورت سے اس کا ک کا اظہار کیا كياتما حضرت سلطان المشائخ فرمات بي كدفيخ معين الدين حس خرى في في قطب الدين كو یا کچ سودرہم تک قرض کرنے کی اجازت دی تھی لیکن جب آپ کا کمال انتہائی درجہ کو پھنے گیا تو پھر آپ نے اس سے کنارہ شی کی

# شیخ الاسلام قطب الدین بختیار کا کی قدس الله سره العزیز کی مشغولی کابیان کی مشغولی کابیان

حطرت سلطان المشائخ فرماتے ہیں کہ شخ قطب الدین نے انتہا درجہ کی مشغولی کی وجہ ے مونا بالکل ترک کردیا تھا ہمال تک کہ بستر راحت پر بھی کی نے آپ کوآ رام کرتے نددیکھا البنة اول اول زمانه من نيند كے غلبہ كے بعد تعوزى دير سور جے تھے ليكن آخر عمر ميں وہ بھي بيداري ہے بدل کیا تھا اور اکثر زبان مبارک برجاری ہوتا تھا کہ اگر بھی میں سوجاتا ہول تو سخت زحت وتکلیف افھاتا ہوں۔آپ کے شغل حق کی یہاں تک نوبت پہنچ گئی تھی کہ جب کوئی آپ کی زیارت کے لیے آتا تو تحوری در مفہر کر ہوش میں آتے اور پھر مشغول بحق ہوجاتے مجمی اینے یا آئندہ کے حال میں کچھفر مادیتے مجرزائرین سے فرماتے مجھے معاف کروکہ میں ملاقات کی فرصت نہیں رکھتا۔ یہ کہ کر پھرمشغول ہوجاتے۔سلطان المشاکخ فرماتے ہیں کہ بینے الاسلام قطب الدین کا چھوٹا صاجزادہ انقال کر گیا جب شخ اے وفن کر کے واپس آئے تو لڑ کے کی مال کی رونے کی آواز آپ کے کان مبارک میں پیٹی شخ نے بہت افسوس کیا شخ بدرالدین غزنوی نے جو اس وقت آپ کی مجلس می حاضر تھے ہو چھا کہ حضرت ریافسوس کیرا ہے فر مایا مجھے اس وقت یا وآیا کہ میں نے پیشتر فرزند کے بقا کی خداہے کیوں درخواست ندکی۔اگر میں اس وقت اس کی بابت خداے درخواست کرتا تو ضرور یا تا پہال تک پہنچ کرسلطان المشائخ نے فر مایا دیکموشخ کا استغراق دوست کی یاویش اس درجه کافئ میا تھا کے فرز ند کی زندگی و موت کی فبر تک ندتمی \_

#### شيخ الاسلام قطب الدين بختيار كاكى قدس الله سره العزيز كى عظمت وكرامات كابيان

حفرت سلطان المشائخ فرماتے جی کدایک فخص رئیس نامی نے ایک دات خواب میں دیکھانا کہ مطاب الثان قبد موجود ہے جس کے اردگر تلوق کا ایک جمکھا لگا ہوا ہے اور ایک ٹھکنا

آدى باربار قبه مي آمدورفت كرربا باورخلق جواي پينام دي بان كاجواب سناتا بريس نے کی سے دریافت کیا کے کہاس قبد س کون ہادر میکھٹا آدی جوبار بارا تدرجا تا اور باہرا تا بكون ب\_ جواب ديا كداس عاليشان قبرم جناب يمع في صلح الله عليدوملم تشريف ركفت بیں اور وہ مخص عبداللہ بن مسعو، م رکیس کا بیان ہے کہ میں حضرت عبداللہ کے پاس کیا اور عرض کیا کہ آپ جناب نی ع اللہ علیہ دسلم کی خدمت میں عرض کیجئے کہ میں حضور کے دیدار ے مشرف روز و اما ہول حضر بداللہ تبہ کے اندر تشریف لے محے اور باہر آ کر فر مایا جناب رسول خداا۔ ادر ماتے ہیں کہ امجی تک تھھ میں میرے دیکھنے کی قابلیت پدائیس ہوئی ہے، لیکن تو بختیار کا کی کے پاس جا کر پراسلام پہنچااور کہہ کہ ہرشب کو تیرا بھیجا ہوا تخذمیرے پاس پہنچا تھا مگر اب تین روز ہوئے جو تیرا تخذیرے یا سنیس بہنیااس کی دجہ بجر خریت کے اور پکھند ہو۔ریس كہتا ہے يس - يرار موا اور في ب الدين بختيار كاكى خدمت يس آكركها كد جناب رسول خدا صلے اللہ علیہ وسلم آپ کوسلام پہنچاتے ہیں شخ میہ سنتے ہی فوراً کھڑے ہو گئے اور فر مانے لگے جناب پینمبرصلی الله علیه وسلم نے کیا فر مایا ب\_ میں نے عرض کیا آپ فر ماتے ہیں کہ جو تحفہ تم ہرشب بھیجا کرتے تھے مجھے برابر پہنچتا تھالیکن تمین راتول ہے نہیں پہنچا۔ شخ قطب الدین نے اس وقت اس عورت كوطلب فرمايا جس سے اى زماند ميں نكاح كيا تفااس كامقرره مېرحوالد كيا اور طلاق دے كررخصت كرديا \_ بعدازال فرمايا بينك تنن راتول سے ميں تزوج ميں تعااور جناب رسول خدا کی خدمت میں تحذبیث کرنے سے میدی تزوی کاشغل مانع تھا۔سلطان المشاکخ اس واقعہ کی نقل كرك فرمات بين كه وه تحذيه تقا كه في تمن بزار دفعه درود يزه كرسويا كرت تھے ملطان المشائخ بھی بیفر مایا کرتے تھے کہ ایک دفعہ شخ قطب الدین بختیار اور شخ بہاؤالدین زکریا اور شیخ جلال الدين تبريزي قدس الله سرجم العزيز ملتان مين تشريف ر<u>يمت</u> يت<u>م</u>اي زمانه مين كفار كابزا جرار وخونخو الشكر قلعه ملتان كي ديور كے شيخ آيڑااور ملتان كي تسخير كااراد ه كيا \_ ملتان كا حاكم جوقبا كچه ك مام عشرت ركفتا تفاتشكر كنارك دفاع كے ليئے ان بزرگان وين كى خدمت مي آيا اور صورت واقعہ عرض کی۔ شیخ قطب الدین قدس سرہ نے ایک تیر قبائجہ کے ہاتھ جس دے کر فرمایا اس تیرکوشکر کفار کی جانب پھینک دے قبائجہ نے انیا بی کیا مج ہوتے جب لوگوں نے دیکھا کہ و ہاں ایک کا فر کا بھی پنة ونگال نہیں تھا۔حضرت سلطان المشائخ بیر بھی فرماتے ہیں کہ میں شیخ الا

سلام قطب الدین بختیار کاکی کی زیارت کے لیئے جاتا تھا اثنائے راہ میں میرے دل میں گذرا کہ جو شخص ان بزرگوں کے مرقد کی زیارت کے لیئے جاتا ہے انہیں اس شخص کی پھی برتی ہی ہوتی ہے کہ نہیں؟ یہ بات میرے دل میں کھٹک رہی تھی اور میں شخ کے مرقد کی طرف چلا جارہا تھا جب میں روضتہ مقدرے قریب بہنچ کر مشغول ہوا تو اس مشغولی کی اثنا میں روضتہ متبرکہ ہے یہ بیت میں رفت مقدرے قریب بہنچ کر مشغول ہوا تو اس مشغولی کی اثنا میں روضتہ متبرکہ ہے یہ بیت میں نے گئی۔

مرازنده بندار چون حويشتن من آیم بحان گر تو آئی به تن (تو بھے اپی طرح زندہ جان اگرتو میری قبر پرجم کے ساتھ آتا ہے تو میں روح کے ساتھ آتا ہوں) حضرت سلطان المشائخ بيمجى فرماتے ہیں کہ شیخ قطب الدین بختیار کا کی ابتداء حال میں اوش میں سكونت ركھتے تھے اس شہر میں ایک ویران وغیر آباد مجد تھ جس میں ایک بلند مینارہ تھا اور اے ہفت مینارہ کہا کرتے تھے۔شخ کوایک دعا کینجی تھی جرحقیقت میں تو ایک دعاتھی مگرہفت دعا کے ساتھ شہرت رکھتی تھی اور جس کی نبست مشہور تھا کہ جو شحس اسے ہفت منارہ پر جا کر پڑتا ہے اسے مہترخضر کی ملاقات میسر ہوجاتی ہے۔غرض جناب شیخ قطب الدین کواس ہات کا اشتیاق غالب ہوا كه مبتر خصر سے ملاقات كريں اور اس وُهن ميں پرمضان المبارك كى رات اس مجد ميں تشریف لے گئے۔دوگانداداکر کےاس منارہ پرتشریف لے گئےاور مفت دعایات کرنے تشریف لے آئے جب مجدے باہر قدم رکھا تو ایک فخص کو درو زے پر کھڑا دیکھا جس نے ﷺ تطب الدين پرايك جيخ ماركركها كدايے بے وقت تو بهاں بيا كر. 'فلا شُخْ نے جو، ب ديا كه يم يهاں مہترخصر کی ملاقات کے اشتیاق میں آیا تھالیکن افسوں کددولت ملاقات مزہیں ہوئی اب میں اپنے گھر جاتا ہوں۔ال فخص نے کہاتم خطرے ل کرکیا کرو کے دہ آیک اگر اں اور سیاح فخص ہے تہمیں اس کے دیکھنے اور ملاقات کرنے سے کیافائدہ ہوگا۔ ای اٹنایش س نے شیخے۔ یہ جمی يوجها كدكياتمهين دنياكي خواجش إوراس كتجملات كوابنا مطيع بنانا عاست موفي عواب ویا کہنیں۔ کہا کیاتم نے کی کا کھ قرض دینا ہے شخ نے فر مایانیس ۔ ا گ س نے کہا پھر خصر کی ملاقات کا کیوں مشتاق ہے۔ان تمام باتوں کے بعداس نے یہ بھی کہاای شہر میں ایک فخص ہے كة خفر باره دفعه اس كدر دولت برحاضر بواب اور اندر جانے كى اجازت نبيس يائى ب\_ان دونوں حضرات میں بیرہا تیں ہو بی رہی تھیں کہ ایک مردنو رانی لباس میں سرسے یاؤں تک غرق تھا نمودار ہوا۔ میخص جوابھی شیخ ہے کمڑا ہاتیں کررہا تھا بزی تعظیم داعز از کے ساتھاس کے قریب

كيااورياؤل مِن كريزا في فطب الدين قدس مره العزيز فرمات بي كه جب وه نوراني لباس ے آ راستہ مخص میرے قریب پہنچا آوال مخص کی طرف سوجہ ہو کر کہا جوابھی مجھ سے باتیں کررہا تھا کہ اس ورویش کونہ تو کسی کا قرضہ علی وینا ہے اور ندونیا طلی کی خواہش ہے بلکہ صرف تیری ملاقات کی آرزور کمتا ہے۔ شخ فرماتے ہیں ای اثناء میں اذان ہوگئی اور ہر طرف سے درویش و صوفی جوق درجوق پیدا ہو گئے جماعت کے لیئے صف آرا ہوئے اور تجمیر کہی گئی ایک فخص آ کے پیر صااور نماز پیر حالی \_ازاں بعد تراویج شروع ہوئی اور قاری نے نہایت خوش الحانی اور قاعدہ کے ساتھ ہارہ سیمیارے پڑھے ای اثناء میں میرے دل میں گذرا کداگر قاری کچھاور زیادہ پڑھتا توبهت بهتر موتا\_ جب نماز مو چى تو مرفض ايك طرف عِلا كيا اور مين بحى ابنى جكه جِلا آيا\_سلطان المثائخ بيمى فرماتے بيں كه ايك وفعه جلال الدينٌ تمريزي شيخ قطب الدين قدس الله مره العزيز ك مكان يرآب كي ملاقات كے ليئے آئے شخ قطب الدين (خداان كے مرقد كومنوركر سے) شيخ جلال الدين كاستقبال كے لئے كر ہے باہر نكلے فيخ كامكان كل كے انتهائي درجه برواقع ہوا تھا اور اس سے ورے ورے بہت ی گلیاں اور مکانات تھے شیخ قطب الدین قدس اللہ جب محر ے لکے تو شارع عام کوچھوڑ کر تک اور سکڑی گلی میں سے ہوکر با برآنے لگے ادھرے شخخ جلال الدين نے بھي شارع عام كونظرا عداز كر ديا اور يك كلي من موكر فين كے مكان كى طرف رخ كيا اور دونوں حضرات باہم ملاقی ہو گئے قدس اللہ مرہا۔اس کے علاوہ ایک اور دفعہ بھی بادشاہ اعز الدین کی مجد میں جوجمام کے متصل واقع ہے بید دونوں حضرات ایک جگہ جمع ہو گئے تنے ۔ سلطان المثائخ يبمي فرماتے بيں كدايك دفعه ايك شخص نے حضرت شيخ قطب الدين سرہ العزيز كى خدمت میں گروش فلکی اور افلاس وعماجی کی شکایت پیش کی آپ نے اس کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا كەاگريى تھے سے بيكوں كەمىرى نظرخدا كے عرش مجيد پريزتی ہے تو كيا تواس كوباوركرے گااس نے کہا کیوں نہیں میں ضرور یقین کے ساتھ کہوں گا کہ آپ اس میں بالکل صادق القول ہیں اس وقت می نے فر مایا کہ جب تو اس قدر جانتا ہے تو پہلے ان جا ندی کی اُسی تھیلیوں کو جو گھر میں تخفی کر ر کھی ہیں کھالے پھرافلاس کی شکایت کی جیود و مخفی شیخ کی یہ بات من کر سخت شرمندہ ہوا۔ آ ب کے قدمول كى زين كو بومد ديا اورلوك كيا معقول بركي قطب الاسلام حفرت قطب الدين بختیار کا کی قدس الله سره العزیز فرماتے تھے کہ ایک دفعہ میں اور قاضی حمید الدین نا گوری باہم سفر كررے تھے جب ہم دونوں دريا كے كنارے يہ بہنچ تو جھے بھوك مطوم ہوئى ابحى بہت تعوزا

مير الاولياء

انظار كرنا برا تفاكدا يك بكرى وك دوروثيال منديل ليئ موع فابر مونى اورآ كة كرسامن ر کودیں اور فورا چلی گئی ہم نے انہیں سیر ہو کر کھایا اور باہم کہا کہیے فیبی بکری تھی اور اس وقت ہارے کھانے کا سامان غیب ہے کیا گیاای اثناء میں دیکھتے کیا جیں کہ ایک پچھو پانی کے قریب بڑی تیزی اور عاجلانہ حرکت کے ساتھ جارہا ہے لیکن تعوڑی دور پہنچ کر اس نے اپنے تنیس یانی میں ڈال دیا ہم نے سوچ کرکہا کہ اس میں کوئی حکمت ضرور فنی ہاس کے پیچھے چیھے چلیں اور حکمت خداوندی کا تماشا کریں چھو یا فی میں گر کرور یا کے پاٹ کوعبور کر گیا تھااوراس یار مجھی کا پہنچ چکا تھا ہم دست بدعا ہوئے دریا خداوندی عم ت، پھٹ کیا چ میں خٹک اور نہایت صاف وہموار رست ظاہر او کیا۔ ہم بہت جلدور یا کوعور کرکے یارجا پہنچے۔و کھتے ہیں کدایک ورخت کے شیح کوئی برا سوتا ہادر ایک نہان ن زہر ملا اور فونخ ارسانی اے ہلاک کرنے کے لیے آ مے بوحا چلا آرہا ے۔ یہ چھوجس کے بیٹھیے بیٹھے ہم دونوں چلے جارہے تھے دفعتہ جست کر کے سانب پر پہنچا اور ےفنا کردیا۔ ازاں بعد ہماری نظروں سے عائب ہو گیا۔ ہم باین خیال اس محف کے باس گئے کہ اس سے ملاقات کریں۔ کیونکہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بڑاؤی دجا ہت اور مقتدر بزرگ ہے۔ پاس جا کرد کھتے ہیں تو وہ ایک مخورمت شرائی ہے جو قے کھتے ہوئے براہے۔ہم بیصورت و کھ کر نہایت شرمندہ ہوئے اور باہم کہنے لکے کہ میخص ایسا نافر مان اور خدا کی اس کے بارہ میں بیداگاہ داشت \_ بہت بی تعبب کی بات ہے ہم دونوں آ پس میں بیا تیں کر بی رہے تھے کہ ہا تف غیب نے آواز دی کہ اے عزیزہ! اگر ہم صرف پارسا اور نیک کاروں کی ہی حفاظت کریں تو بتاؤ مفسدین اور نباه کارول کی کون نگاہ داشت کرے گا۔ای اثناء میں وہ مخص بھی نیندے چونک ہڑا ہم نے تمام کیفیت اس پر دہرائی۔ وہ شرمندہ ہوااوراس فعل سے توبدی اور واصلوں میں سے ایک واصل ہو گیا۔ شیخ الاسلام قطب الدین جب اس واقعہ کو بیان کرکے فارغ ہوئے تو فر مایا اے ورويش جب وقت آجاتا ہاورسيم لطف چانگتي ہے تو گوکوئي لا كافراباتي كيوں نه موليكن ووسجاده لشین بن جاتا ہےاورا گرخدانخواستہ قبری نیم چلنے گئی ہے تو اگر چہکوئی لا کھ بجادہ نشین کیوں نہ ہو گر اے رحمت سے دور کر کے خرابات میں ڈال دیتی ہے۔ منقول ہے کہ ملک اختیار الدین ایبک حاجب کچھ نفتری مدینة شیخ الاسلام قطب الدین قدس سرو کی خدمت میں لایا اور نہایت عاجزی ے چیش کی شخ الاسلام نے اسے نگاہِ تبول سے نہ دیکھااور جس بوریئے پرتشریف رکھتے تھے اس كاليك وناالها كرمك اختيار الدين كودكهايار يكتاب كسون كده بيرول كادر مايزا بهدر باب ازال بعدآب نفرمایا کداسے لے جاؤ کوئکہ میں تمہارے لائے ہوئے بدریری حاجت نہیں ر کمتا۔ منقول ہے کہ شیخ الاسلام شیخ معین الدین حسن نجریؓ کے فرزندوں کا اجمیر کی حدود میں ایک گاؤں تماجو بمیشدآ با دہونے کی وجہ ہے معقول آمدنی ویتا تمالیکن وہاں تحصیلداراور مقطعان مقرر داشت میں مزاحت کرتے تھے آخر کارٹی کے فرزندوں نے آپ کواس بات پر آمادہ کیا کہ دہلی جا كرباوشاه ، مقررواشت لے آئيں۔خواجه كومجبوراً اجمير سے دبلي آنا بردا جب آپ دبلي ميں آئے تو چنخ قطب الدین قدس الله سروالعزیز کے پاس فرے شیخ قطب الدین قدس سرونے بیہ حال معلوم كركے خواجہ سے عرض كيا كه باوشہ كے باس آپ كے تشريف لے جانے كى ضرورت نہیں ہے آپ مکان پر ہی تشریف رکھیں میں جا کرمقرر داشت لے آتا ہوں چنانچہ جناب شیخ الاسلام حضرت شیخ قطب الدین قدس الله سره سلطان مش الدین التمش کے پاس تشریف لے مجئے۔ آپ کے اس یکا کی اور دفعۃ شامی دربارہ میں چلے آنے سے سلطان مش الدین کونہ صرف تجب بلک تعجب کے ساتھ حرت ہوئی کونکہ آپ اس سے پیشتر کمی سلطان کے یاس نہیں م عنے بلکہ چندمرتبہ سلطان آپ کی ملاقات کے لیئے آیا تھااور شرف ملاقات ے مشرف ومتاز ہونے کی التماس بھی کی لیکن آپ نے اسے اپنے پاس آنے کی اجازت نہیں دی۔الغرض جب مش الدين التش سے آپ كى ملاقات موئى تواس ونت بادشاه كے تكم سے مقرر داشت كافر مان لکھا گیا اوراس کے ساتھ اشرفیوں کی چند تھیلیاں آ بکی نذر کی تئیں۔اس مجلس میں رکن الدین حلوائی جو خطہ اودھ کامشہور و نامور حاکم تھا آیا۔اور ﷺ سے بلند تر مقام پر بیٹے گیا۔ رکن الدین طوائی کی بیا گستاخی بادشاہ کو بخت نا کوارگز ری لیکن شیخ قطب الدین نے نور باطن ہے بادشاہ کے تغیر مزاج کومعلوم کرے فریا دکی کہ میکوئی گتاخی اور ہے ادلی کی بات نہیں ہے بلکنفس الا مریس بات سے کے یونکہ جب طوااور کاک ایک جگہ موجود ہوں تو حلوے کو کاک کے اوپر رکھنے کا دستور ہے پھر اگر طوائی کا کی ہے او پنی جگہ بیٹھ جائے تو کونی گتاخی کی بات ہے۔الغرض شیخ قطب الدین باوشاہ سے رخصت ہوئے اور مقرر داشت کا فریان اور باوشاہ کا ہدید پینے معین الدین کے روبرور کودیا۔ جب شخ معین الدین نظل کاس اعقاداورشمرت کو جوشخ قطب الدین کے بارہ میں تھی ملاحظ فر مایا توایک ون آپ نے شخ الاسلام سے فر مایا کدیتم نے کیا کررکھا ہے تہارا ممنامی اور گوشہ کے دائرے میں رہنا بہت بہتر اور انسب ہے شیخ قطب الدین نے عرض کیا کہ اس میں بندہ کا کوئی تصور نہیں ہے یہاں کے لوگوں کاحس طن ہے۔

حضرت سلطان المشائخ ہے لوگ نقل کرتے ہیں کہ جب شخ معین الدین اجمیر ہے د بلي ميں رونق افر وز ہوئے تو اس ز مانہ ميں شيخ نجم المدين صغرابھي د بلي ميں موجود تھے اور شيخ ميعن الدين اورشيخ نجم الدين ميں مدت سے سلسلہ محبت قائم تھا چنا نچہ جب شيخ معين الدين كومعلوم ہوا ك في جم الدين و بلي مي موجود بين تو آب ان كي ملاقات كے ليئے تشريف لے كاس وقت شخ جم الدین اینے مکان کے حن میں چپور ابنوار ہے تھے شیخ معین الدین کی نظر جب ان پر پڑی تو وہ اس گرم جوثی اور محبت ہے چیش نہیں آئے جیسا کہ اس پیشتر آئے تھے شیخ معین الدین نے ان کی بیابی و جبی د کم کرفر مایا ایسامعلوم موتا ہے کہ شیخ الاسلامی کی شہرت نے تمہارے د ماغ کو بر ہم کردیا ہے۔ شیخ مخم الدین نے جواب دیا کہ حضرت میں تو آپ کا دیسا ہی مخلص اور بے ریا معتقد ہوں جیسا پیشتر تھالیکن آپ نے اس شہر میں ایک ایسا مریدر کھ چھوڑ اے جس کے مقابلہ میں میری شخ الاسلامی کوئی شخص کھ کے مقدار بھی شار میں نہیں لا تا۔ شخ معین الدین ؓ نے بیان کراول تنجم کیا پھرارشاوفر مایا کہتم پریشان وجیران مت ہو میں باہا قطب الدین کوایے ہمراہ لیئے جاتا ہوں اس زمانہ میں شخ قطب الدینؓ کے کمالات کی شہرت نہایت تو ی اور معتمکم ہوگئ تھی اور گھر محرج جا بھیلا ہوا تھا۔ تمام اہل شہر کی پرشوق نظریں آپ کے قدموں پر پڑر ہی تھیں اور سب آپ ہی کی طرف متوجہ تھے۔ جب شیخ معین الدین وردولت پرتشریف لائے تو فرمایا بختیارتم ایکا المجی اور دفعتہ اس قدرمشہور ہو گئے ہو کہ خلق تمہارے ہاتھ سے شکایت کرنے کی ہےابتم یہاں سے اٹھواور میرے ساتھ چل کر اجمیر میں رہوتم بیٹھے رہنا اور میں تمہارے آگے کھڑا رہوں گا۔ شیخ قطب الدين نے فر مايا مخدوم! بحلا ميري طاقت ہے؟ ميرا تو اتنا بھي رتبہيں كەمخدوم كآ كے کھڑا ہوسکوں پھر یہ کیونکر ہوسکتا ہے کہ حضور کے سامنے بیٹھار ہوں۔الغرض اس مرتبہ پینے قطب الدین جناب شیخ معین الدین کے ہمراہ روانہ اجمیر ہوئے ۔اس خبر ہے تما مشہر دبلی میں ایک تہلکہ پڑگیااور ہرطرف کہرام کچ گیا تمام اللشہرسلطان شمس الدین کے ساتھ آپ کے پیچیے نکلے جس جكه يشخ قطب الدينٌ قدْم ركهته تصفطائق اس جكه كي خاك كوتير كا الفاليتي تقي اورانتها درجه كي بيقراري وزاري كرتى تقى \_شيخ معين الدينٌ نے جب بيصورت ديکھي تو فرمايا \_ بابا بختيار! تم یہیں رہو کو نکہ خلائق تمہارے جانے سے اضطراب و بیقراری میں ہے میں ہرگز اس بات کو جائز نہیں رکھتا کہ بے شاردل خراب و کباب ہوں ۔ جاؤیس نے اس شہر کو تبہاری بناہ میں چھوڑا۔ پس

سلطان مش الدین نے شخ کی سعادت قدم ہوی حاصل کی اور شخ قطب الدین کے ہمراہ نہایت خوثی وشاد مانی کے ساتھ شہر کی طرف متوجہ ہواادھر شخ معین الدین ؓ نے اجمیر کی طرف عنانِ توجہ میذ ول فرمائی۔

# شیخ الاسلام قطب الدین بختیار کا کی کے دار دنیا سے دار میں میں انتقال کرجانے کا بیان

حضرت سلطان المشائخ فرماتے تھے کہ عید کا دن تھا شخ قطب الدینٌ عیدگاہ ہے لوٹ كرآت تقدست المقام يرتشريف لے كئے جہال اب آپ كاروف مترك إلى ع پیشترییز مین افرآه ه اورغیرا بارتھی۔ یہاں کوئی قبرتھی نہ کہندنظر آتا تھا چیخ جب اس مقام پرآئے تو کھڑے ہوکر متاثل ہوئے آپ کے عزیز وا قارب نے جو برابر میں صف آرا تھے التماس کی حضور! آج عید کا دن ہے اور خلق اس بات کی منظر ہے کہ مخدوم گھر میں تشریف لا کر کھانا تناول فرمائیں آپ کے یہاں مظہر نے اور تا خرکرنے کی کیا جہے۔ شخ نے فر مایا کہ مجھے اس سرز مین ہے اہل کمال کے دلوں کی بوآتی ہے۔آپ نے ای زمانہ میں اس زمین کے مدی کو بلایا اور خاص ا ہے مال میں سے قیمت دے کراس زمین کوخرید لیا اور فرمایا کہ میرامافن یمی زمین ہے۔حضرت سلطان المشائخ جباس جمله برينجية آپ و خدرقت موئى آئكمول مين أنسو بحرلائ اورفر مايا كه شيخ الاسلام باوجوداس بلنداورر فيع مرتبه كفرمات تص كداس سرزمين ساال كمال ك دلوں کی بوآتی ہے و کیمنا جاہیئے کہ اس سرز مین میں کو ن کو ک لوگ یاؤں مجلائے سوتے میں سلطان المشائخ بی محی فر ماتے تھے کہ شیخ الاسلام قطب الدین قدس سرہ کو انقال کے زمانہ میں چارشبانه روز برابرتجیرر بااور بیدقصه بول مواشخ علی سکری رحته الله علیه کی خانقاه می*س محفل ساع گرم* تقى جس مين شخ قطب الدين نورالله مرقده بھى موجود تتے قوال يەقصيده پڑھ رہاتھا

کشتگان خسنجسر قسلیم را هر زمان از غیب جان دیگر است ( منت کی است کر استان کر

و متحیر ہو گئے ۔ای حال میں گھر تشریف لائے اور جاررات دن برابریجی کیفیت طاری رہی جب آپ کو پچھ ہوٹں آیا تو اس بیت کے اعادہ کرنے کا تھم فر ماتے۔ حاضرین بار بار پڑھتے اور آپ اس طرح تخیر میں محو ہو جائے لیکن جب نماز کا وقت ہوتا تو آپ نماز ادا کر کے پھرای بیت کو یرُ هاتے لوگ بار بار بڑھتے اور شخ الاسلام تخیر میں متعرق ہوجاتے اور آئیک عجیب وغریب حالت وحيرت پيدا موتى مايار شباندروزيري كيفيت ربى اورانجام كاريان يوين رات اس فاني اورجلد گذر جانے والی دنیاہے عالم ہاقی کی طرف رحلت فر ماہوئے۔ پینخ بدرالدین غزنوی رحمتہ اللہ علیہ کہتے میں کہ جس رات بیخ کا نقال ہوا میں وہاں موجود تھا جب شخ کے انقال کا وقت قریب ہوا تو مجھے یوں بی غنود گی ی آگئی اس غنود گی میں میں خواب میں دیکھیا ہوں کہ شخ اپنے مقام ے نکل کر آ سان کی طرف جاتے جیں اور جھے سے فرماتے جیں بدرالدین! خداکے دوستوں کوموت نہیں ہو تی جب من بيدار مواتو شيخ واربقا كى طرف رحلت فرمامو يك تته جس مجلس مين شيخ كاوا تعدموا تفا چنخ احمد نہر وانی رصتہ اللہ علیہ بھی موجو دیتھے۔ کا تب حروف نے مولا نا فخر الدین زراوی کے ایک رسالہ میں جوآپ نے ساع کے ہارہ میں تالیف فر مایا ہے لکھا دیکھا ہے کہ شیخ قطب الدین ( خدا ان كے مرقد كوروثن ومنورر كھے )مجلس ماع ميں عالم تخير اور مد بنوشي ميں محومو كئے تھے اس زماند میں ایک نہایت تجربہ کاراور حاذ ق طبیب تھا جوشش الدین کے لقب سے لیکارا جاتا تھا۔ جب شیخ کی پیجالت ہوئی تو لوگوں نے اسے بلا کر دکھایا تا کہ مرض کی تشخیص کرے اور زحمت کے مادے کو وریافت کر کے علاج کر لے لیکن تمس الدین نے آپ کی نبض پر ہاتھور کھتے ہی کہدویا کہ شیخ کوکوئی جسمانی مرض لاحت نہیں ہوا ہے بلکہ آپ کی بض مردی پردلالت کرتی ہے معنی آپ کا باطن آتش مبت سے جل گیا ہے اور ول وجگر پھل چکا ہے ۔ حقیقت میں طبیب ندکور! بے اس قول میں نہا ہے۔ حیااوراستدلال میں بہت ہی مصیب تھا۔اس بارہ میں جس مخص نے ذیل کے دوشعر جناب نبی ا کرم سکی الله علیه دسلم کی مجلس میں کیے جیں وہ بہت ،ی خوب اور میعنی خیز ہیں۔

قدد لسعت حبة الهوى كبدى فسلاطبيسب لسه و لاراق الا المحبيب الملك قد شغفت به فسعنده رقيتى و تسريساق ديمي مير عبد كافي موسكا عندكوني مير عبد كافي موسكا عندكوني مير عبد كافي موسكا عندكوني منتري برجي والاحق والارابية جس دوست برجي فريفة مون اس كے پاس ميرا افسون اور تريا ق

ے '۔قاضی محی الدین کاشانی رحمتہ اللہ علیہ حضرت سلطان المشائخ کی خدمت میں بیان کرتے سلط کے جس سد میں سلطان شمس الدین المتش کا انتقال ہوا اس سال شیخ الا سلام قطب الدین بختیار قدس اللہ میں التعالی خرارے عالم جاووانی میں انتقال فر مایا۔ نیز اس سنہ میں مولا نا قطب الدین کاشانی نے بھی وفات پائی۔ اس نقل سے حضرت سلطان المشائخ نے سلطان شمس الدین التمش کی تاریخ انتقال نکالی اور یہ تاریخی بیت ارشاد فر مائی۔

بسال ششصد وسي وسه بوداز هجرت نماند شا هجهان شمس دين عالمگير

( ۱۳۳۳ جمری میں شاہ جہان میش دین عالمگیر یعنی شیخ الاسلام نے وفات یا گی۔ ) ليكن بينخ الاسلام قطب الدين قدس سره كا انقال چود مويں ربح الاول سنه مذكور كو داقع مواہے۔ كاتب حروف نے ايك بزرگ كى زبان سے سا ہے كہ جنخ الاسلام بختيار نورالله مرقده كانقال کے بعد بورے دس سال تک قاضی حید الدین نا گوری رحمته الشعلیہ زندہ رہے لیکن جب آپ ک وفات کا ز مانہ قریب آیا تو حاضرین کوومیت کی کہ جھے پینے قطب الدین کی یائنتی ہیں ڈنن کرنا چنانچہ جب آپ کا انقال ہوا تو قاضی میدالدین ناگوری کے فرزندوں کی ہر گر خوشی نہ گئی کہ آپ کو میخ قطب الدین کے قدموں میں فن کریں لیکن قاضی صاحب کی وصیت نے انہیں مجبور کردیا انجام کار بہت حیث و بحث کے بعد میٹے کے ، قدموں شر، قاضی صاحب دفن کیئے گئے ۔ لیکن آپ کے فرزندوں نے قبر کا چبور ہ ﷺ کے روضہ تبرکہ ہے کی قدراد نیا بنوایا قاضی حمیدالدین ما گوری رحمته الله عليه نے اپنے قرز ندوں سے خواب ئن فر مایا کہتم نے میزی قبر کا چبور ہلند کر کے جھے جناب میخ الاسلام قطب الدین قدس الله مره لعزیز کے روے مبارک میں بخت شرمندہ کیا۔ مجھے تمہارے اس خلاف اوب فعل کی وجہت شخ الاسلام کے سامنے اس درجہ عدامت ہوئی ہے کہ آپ کے آ میرا تھانہیں سکا حضرت سلطان اسٹائ فرماتے ہیں کہ میں نے ان دونوں تربتون کے ورميال يعنى جناب شيخ الاسلام قطب الدين قدس سره كى ماءينتى اور قاضى حميد الدين نا كورى رجمتهالله كرم بانے بار بانماز برهى باور بہت ذوق وراحت بائى ہے۔

ازاں بعد آپ نے فرمایا کہ بیاثر قبروں اور مکانات کانہیں ہے بلکہ ان دونوں بزرگوں کا اثر ہے کیونکہ ایک جانب ایک ثاواسلام پڑاسوتا ہے اور دوسری طرف دوسرا بادشاہ دین آرام فرما ہے۔

#### شيخ شيوخ العالم فريدالدين قدس سره كے حالات

عارفوں کے سلطان عاشقوں اور تھیقس کے تاج ، اصحاب دین کے پیشوا، ارباب لیقین کے مقتدا، عالم کمنا می وعزات کے گوشدنشین برز دوست کے مخز ن ، اقلیم اعظم کے سر دارا قطاب عالم كے قطب ليعني شيوخ العالم شخ فريدالدين شكر بارمسعود تنج شكر اجودهني چشتي قدس الله سره العريزين جونقراوساكين كے بناه اورسلمان كفرزندرشيد بي اورجوابدى سعادت اورسرمدى وولت سے مالا مال ہیں ۔ شخ فریدالدین قدس سرہ انقاد پر ہیز گاری ورع وزہد، ترک دنیا تج ید عشق وبكاشوق وذوق اوركلام محبت كاشارات ورموزيس بفظيرز مانداوراي عهد دولت مهد میں مگانہ تھے۔میدان کرامت اور عالم دین کے سرداروں سے سبقت لے گئے تھے اور اپنی بے مثل شهرت میں مشکنی اورممتاز تھے۔آپ شخ الاسلام قطب الدین بختیاراوثی کےمعزز خلیفہ تھے اورائے باجاہ وجلال اور عظمت و بزرگ کے دربارے عام اور مطلق اجازت رکھتے تھے آب ایسے عالی ہمت اور بلند درجہ بزرگ منے کہ تھرعشق التی کے کسی دنیاوی واخری نعمت کی طرف بھی ذرا التفات نبیس کیا۔ آپ کی ذات مبارک ایے عہد میں وجود کے لباس میں آرات ہوئی تھی جب کہ تمام عالم باغ ارم کی طرح آراسته و پیراسته تھا۔اگر چه آپ ایک ایسے بارونق شهریعنی و الی میں تشريف ركعة تنع جوتمام دنيا مي قبراسلام مجما جاتا تحاب ثارمشائخ والل كمال جومقامات و كرامات كے دروازے كھولتے اور بندكرتے تھے اور علماء جو باريك اور دقيق معانى استباط كرتے تے موجود تھے۔ نیز متوسط درجہ کے لوگ نہایت تر فداور عیش وعشرت میں زندگی بسر کرتے تھے یہاں تک کداس راحت اورنشاط انگیز زمانہ میں خلائق میں ہے کی مخض اور کی گروہ کو بج خوشد لی اور فراخ عیشی کے وئی کام نہ تھاا یے مناسب اور خوشکوار زمانہ میں اس عالم حقیقت کے باوشاہ نے سب سے انقطاع اختیار کرلیا تھا اور کلیتہ ووست حقیقی کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔اس یاک نفس بزرگ نے ایسے سرسبزو پر دونق شہر کو چھوڑ کرشیران دین کی طرح بیابان جنگل میں سکونت اختیار کی تھی اور ورویشانہ روٹی فقیرانہ جامہ پر قناعت کر لی تھی۔ ہر چندا پیخ تنین مخفی ومستور ر کھنا جا ہے تھے کیکن آپ کے حسنِ معاملہ کا شہرہ اور فضیلت و بزرگی کا آوازہ دنیا جہان میں پہنچ گیا تھا اور قیامت کے دن تک جس طرح آپ کی شہرت کا غلغلہ ملاء اعلیٰ کے کا نوں میں گونج رہا ہے اس طرح اس جہان میں بھی باتی دوائم رہے گا اور تمام عالم آپ کے اور آپ کے فرزندوں کے وجود

کے فرز ندوں کے وجود با جود کے نام ہے جن ہے جرایک دریاء کرامت کا نہایت چمکداراور تابان موتی تھااور خاندان رحمت میں ہے ایک روش ومنور چراغ تھا۔ نیز ان مخلص اور بے ریا معتقدون کے نام سے جوآپ کے شرف اتصال ہے متصل ہیں قیامت کے دن تک منوروروش رہے گا ایک پڑرگ نے کیا بی خوب فر مایا ہے۔

والشمس تغرب في شفايق خدم حسن البريّة كلمه من عندم

البندر يبطلع من فريد جينه

ملك الجمال باثره فكانما

''لینی اسکی نرالی اور انوکھی بیٹانی ہے چو دہویں رات کا جا ندطلوع کرتا ہے اور اس کے رخسارہ کی سرخی میں آفتاب غروب ہوتا ہے وہ تمام حسن کا بادشاہ ہے اور کل مخلوق کوحسن اس طرف سے ملاہے۔''

اے قبطسة اصفای اکسرم پیداشد ازوضیائے عالم

اے سرور اولیسائ عسالما

روے تو که آفتاب حسن است (ای اولیائے عالم کے سرداز۔اے اصفیای کرام۔

(ای اولیائے عالم کے سرداز۔اے اصغیای کرام کے قبلہ تیراچ پروحس کا آقاب ہے جس سے ساراجہان روش ومنور ہے)

ہر چند کہ بیہ بے چارہ کا تب حروف آپ کے دریا گ اوصاف میں غوطہ لگا تالیکن اس کی نئہ اور گہرائی کو نہیں پاتا۔ایک بزرگ نے خوب کہا ہے۔

بدريا م در افتأدم كه پايا نش نمى بنيم

(ين ايك دريا من غوطه زن مول جس كي انتهانبيس)

اس فقیر کی کہاں مجال ہے ہے کہ اس بادشاہ اٹل یقین کی جمالِ ولایت کے اوصاف بیان کر سکے اس لیئے بچواس کے اور کوئی چارہ نہیں کہ آپ کے اوصاف ہے درگذر کر کے دعا کرے۔

جهاں تسا قیسامست بنسام توبساد

فىلک بسامسه و خور غالام توباد بسكسام دل وجسان عشساق تسو

شسراب مسحبست زجسام تسويساد

(قیامت تک دنیا میں تیرے نام کا سکہ جاری ہوا در فلک مع جاند سورج اور ستاروں کے تیرا غلام بنا رہے۔عاشقوں کے دل د جان کے حلق میں تیرے ساغرِ شراب سے شراب محبت بمیشہ پیچی رہے۔)

### شيوخ العالم شيخ فريدالحق والدين قدس الله سره العزيز كاحسب ونسب

یہ باوشاہ اہل دین فرخ شاہ عادل بادشاہ کابل کے شریف ونجیب خاندان کاروش چراغ ہے غزنی کی حکومت سے پیشتر مملکتِ دنیا کی باگ فرخ شاہ کے ہاتھ میں تھی اور تمام اقلیتوں کے بادشاہ اور حکمران آپ کے مطبع وفر مانبردار تھے لیکن جب گردش فلکی نے کابل پرسا پیہ ڈالا اور زمانہ کے حوادث وآفات اس میں دخیل ہوئے تو کابل کی حکومت وسلطنت شاہانِ غربی کے ماتحت ہوکر رہی مگر ابھی تک کابل کے قدیم فرمان روا فرخ شاہ کی اولا ددیار کابل میں اپنے اطاک و اسباب میں مشغول تھے اور نہایت اس و امان او راطمینان سے زندگی بسر کرتے تھے۔ یہاں تک کہ چنگیز خال نے خروج کیا اوراپٹی سفاک وخونخو ارمکوار ہے ایران وتو ران زیرو ز برکرتا اور تاخت و تاراج کرتا ہوا سلطنت غزنی کی طرف بڑھاا ورا یک عظیم الثان اورخوز پز لشکر کے ساتھ غزنی پرحملہ آ ور موااور جب کا بل میں پہنچا تو ان شہروں کو بھی خراب و نتاہ کر ڈ الا شیخ شیوخ العالم حفرت فریدالدین قدی سره کے جدبزرگوارنے کفار کی جنگ میں شہادت کا جام منہ ے لگایا اور جلیل القدر خاندان کابل کوخدا حافظ کہہ کر باہر لکل آیا شخ فرید الدین قدس سرہ کے بزرگوار داد قاضی شعیب اینے تمن فرزندوں اورتمام خویش وا قارب اورا تباع وخدام کوہمراہ لے کر لا ہور میں تشریف لائے اور قصبہ قصور میں نزول فرما ہوئے قصور کا قاضی جوعدل وانصاف اور مروت ومردی میں اس زمانہ کے قاضع ل کاذر لید فخر اور باعث عزت سمجھا جاتا تھا۔اگر چہ پہلے شخ شیوخ العالم کے محترم خاعمان کی عظمت و بزرگ کا شہر و من چکا تھالیکن اب جو اس نے ان بزرگوں کود یکھا تو جس شہرت کے ساتھ ان کانام سنا تھا اس سے ہزار درجہ زیادہ وقعت اس کے دل میں پیداہوگئے۔ علیم خواجہ سنائی کیا خوب فر ماتے ہیں۔

آلجه گوش از كمال خواجه شنيد چشم ازو صد همزار چندان ديد

( کانوں نے جس قدر کمالات سے تھے آ تھوں نے اس سے لا کھ درجہ زیادہ دیکھا) قاضی نے ان بزرگواروں کی تشریف آوری کواٹی اہدی سعادت اور سرمدی دولت خیال کیا اور انتہا درجہ کی تعظیم سے پیش آیا۔ بڑی فیاضی اور فراخ حوصلگی سے امیر اندوعوت کی اور مہمان نوازی ہیں کوئی درجہ کی تعظیم سے پیش آیا۔ بڑی فیاضی اور فراخ حوصلگی سے امیر اندوعوت کی اور مہمان نوازی ہیں کوئی دوقتہ اٹھا ندر کھا اور جمال علم اور جمال کی عظمت و کرا ہات کا فرکر شاہ و قت کو کھا بادشاہ نے ایک فرمان نہایت تعظیم و تحریم کے ساتھ ان بزرگوں کی خدمت میں رواند کیا جس کا مضمون میں تھا کہ دینی و دنیاوی تعلقات میں سے جو تعلق ان بزرگوں کو پسند خاطر ہوا سے شوق سے اختیار کرلیس میری طرف سے ہر بات کی اجازت ہے اور جس میں آپ لوگ راضی ہوں اس کو میں بھی پسند کر تا ہوں۔

رضائے دوست مقدم بر اختیار من است

شیخ شیوخ العالم فریدالدین قدس سره کے ہزرگواردادا قاضی شعیب نے فرمایا کہ جمیں دنیادی کوئی میں مطلوب نہیں کیونکہ جو چیز جمارے ہاتھ سے نکل گئی ہم اس کے در پے نہیں ہوتے لیکن بڑی حیث محمل مطلوب نہیں کیونکہ جو چیز جمارے ہاتھ سے نکل گئی ہم اس کے در پے نہیں ہوتے لیکن بڑی حیث بحث کے بعد آخر کار کھتوال (کھتوال ایک پرانا قصبہ تھا اب ایک گاؤں ہے اور کوشی وال کے نام مشہور ہے) کی قضاۃ کا ممتاز ومعزز منصب قاضی صعببقدس سره کے سرد کی ایک تعالیٰ نے ماتان کے قریب ایک مشہور موضع ہے) اور آپ نے اس موضع میں رہائش اختیار کی حق تعالیٰ نے اس واجب الا احترام اور بزرگ خاندان سے یہی مقدس باوشاہ پیدا کیا لیعنی جناب شخ شیوخ العالم فرید الحق والحرین قدس سرہ العزیز کو فطرت نے اس لینے پیدا کیا کہ مملکت العالم فرید الحق کی خلائق کو جوا یک زمانہ دراز سے ظلمت و معاصی کے دریا میں غرق تھی اور جس پر کفرو شرک کی ظلمت فرید الم کرنا میں سے نکال کر شارع عام برلا کیں۔

شیخ فریدالدین قدس سره کا گوشه نشینی اور گمنامی اختیار کرنے ، مشغول بحق ہونے ، شیخ الاسلام قطب الدین ، بختیار قدس سره العزیز سے ملاقات اور آپ کی ارادت کا حلقہ کان میں ڈالنے کا بیان

منقول ہے کہ شخ الاسلام فریدالدین قدس سرہ عنفوان جوانی کے زمانہ میں جو توت و کائسرانی کا زمانہ ہے۔خدا ہے تعالٰی کی عبادت و محبت میں مشغول تصاور دفعتۂ تمام دنیاوی علائق مير الأولياء أ

ترک کردیئے تھے آپ نے خولیش وا قارب سے ملنا جلنا بالکل چھوڑ دیا تھا اور دوست ورشن سے علیمدگی اختیار کرلی تھی۔

هسر كسم رابجهان خويشي و پيوندى هست

غم نه و حويت من و عشق نو پيوند من است ( بر مخض کوالل دنيائ ورنگل اور تعلق مي کن جھے تير غم سے خور کی اور تيرے مثق سے تعلق مے ) امير ضر و بھی فرماتے ہيں۔

اگر تمو بساغم ليلي بر غبت حويشي داري

چومجنون فرد باید شدهم از خویش وهم ازبیگان

(اگرتولیل کفم کے ماتھ تو کئی کی رغبت رکھتا ہے مجنوں کی طرح خویش دیگانہ سے علیحد کی افتیار کر) چونکہ آپ کی نیت صادق تھی اور حق تعالی نے روز از ل سے آپ کی تقدیر میں لکھ دیا تھا کہ ایک جہان قیامت تک آپ کے مایدوات میں آ سائش یائے گااور آخرت میں نجات ابدی حاصل کرے گااس لیئے جناب شیخ الاسلام قطب الدین فدس سرہ کی دست بوی کی دولت اور ملاقات کی سعادت آپ کونصیب کی ۔ خدا تعالیٰ ہمیں ان دونوں بزرگواروں کی شفاعت نصیب کر ہے۔ چنانچہ شخ نصيرالدين رحمته الله عليه فريات جي كه منوز شيخ شيوخ العالم فريدالدين قدس سره تعليم ہي ميں معروف تنے كرآپ كے تعلم وتجربه اور تعبد كاشہرہ تمام عالم ميں تھيل گيا تھا اور ذہانت وطباعى كا ج حيا گھر گھر زبان زدتھا شدہ شدہ آپ کی شہرت کا آوازہ پینے الاسلام بہاؤالدین زکریا نوراللہ مر قدہ کے مبارک کان میں پہنچا اورآپ کے اشتیاق ملاقات کی آگ پہاں تک بھڑ کی کہ عزم بالجزم كرلياكه جس طرح بن يڑے شيوخ العالم فريدالدين قدس الله مره العزيز سے ملوں اس اثناء میں شیخ فریدالدین قدس سرہ تعلیم یانے کی غرض سے ملتان میں تشریف لے گئے کیونکہ اس زمانہ میں ملتان تمام عالم کا قبید اسلام تھا اور علوم وفنون کا مرکز بن گیا تھا بڑے بڑے مشاہیر علماء اور بے نظر فضلا يهال موجود تھے۔ ہرطر ف طلب كے ليئے درسكا بي كھلى ہوئى تھيں شخ شيوخ العالم ملتان میں پہنچ کرایک مجدمیں مزول فرما ہوئے اور وہیں رہنا اختیا رکیا۔ایک دن کا ذکر ہے کہ آپ مسجد مں قبلدرخ بیٹے ہوئے کتاب نافع کا سبق از برکرنے میں مشغول تھے تفاق سے ان ہی ایام میں منتخ الاسلام قطب الدين بختيار كاكى قدس الله سره العزيز اوش مصلتان ميس تشريف فرما موسئ اور

ای مجدمیں جہاں شیخ شیوخ العالم فروکش متھے نماز کے واسطے تشریف لائے شیخ شیوخ العالم کی . نظر جوں ہی چیخ قطب الدین کی تابان درخشاں پیشانی پر پر ی نہیں معلوم کہ کیا دیکھا فور انتظیم ك ليئ سروقد كمر به وك اور محرنهايت اوب كساته خاموش بين ك في في الاسلام قطب الدين جب تحية المجدك دوكاند فارغ موية وشيخ شيوخ العالم كود كم كرفر مايا مسعوداتم كيا يزهة هو عرض كيا- كتاب نافع فرمايا كياتم جانتة موكه كتاب نافع يتحمهين نفع حاصل مو گا ۔ شخ شیوخ العالم نے لجاجت آمیز لہد میں جواب دیا کے خادم کو حضور کی سعادت بخش کیمیاار ا فع حاصل ہوگا یہ کہ کرشخ شیوخ العالم ایک بے اختیار اند بوش اور مضطرباند سرت کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوئے اور شخ الاسلام قطب الدین کی قدم ہوی کی سعادت حاصل کی اور اپناسر شخ کے قدموں میں ڈال دیا۔ آخر کار شخ نے آپ سے ملاقات کی اور جو کچھ تلقین کرنا تھا ای جلسہ میں کر ویا۔اس اٹنایس شیخ الاسلام بہاؤلدین زکریا بھکم'' المقادم یواد ''شیخ الاسلام قطب الدین کے و كيمنے ليئے اسى معجد ميں تشريف لائے جہاں شخخ بہاؤ الدين اور شخخ شيوخ العالم فريدالدين قدس الله سر بماالعزيز موجود تھے۔ تينول حضرات نے باہم ملاقات كى ليكن جب شيخ الاسلام حلنے كے ليئ المصلو شخ الاسلام بهاؤالدين قدس سرونے جناب شخ الاسلام قطب الدين كي جوتياں اپنے ہاتھ سے سیدھی کیس (بیمشائخ کبار میں ایک دستور رائح ہے کہ جب کی سے معدرت کرنا چاہتے ہیں تواس کی جو تیاں سید خی کردیتے ہیں )الغرض اس وقت شیخ الاسلام قطب الدین قدس اللدسره العزيز عازم شهرد بل ہوئے اور شیخ شیوخ العالم فریدالدین بھی آپ کے ہمراہ شہرد بلی میں آئے۔ یہاں آ کر چیخ قطب الدین بختیار کی دولت بیت ہے مشرف ہوئے منقول ہے کہ جس مجلس میں شخ شیوخ العالم فرید الحق والدین قدس الله سره العزیز نے جنا ب شخ الاسلام قطب الدين بخارى خدمت من بيت كى بيق قاضى حيدالدين نا كورى اورمولا ناعلاؤالدين كرماني اورسيدنو رالمدين مبارك غزنوي اوريشخ نظام الدين ابوالمويداورمولا تاعش الدين ترك اورخواجه محمود موئند دوز اوران کے علاہ اور بہت ہے دہ عزیز جن کی نظر میں عرش ہے لے کرتحت الو پی تك كى تمام چيزيںموجودتھيں اس مجلس بيس حاضرموجود تھے شيخ شيوخ العالم فريدالحق والدين قدس سرہ بیعت کرنے کے بعد چدروز تک شیخ الاسلام قطب الدین کی خدمت میں وہلی ہی میں رہے اور ہمیشہ خدا تعالی کی عبادت و ہندگی میں مصروف رہے حضرت سلطان المشائخ فرماتے

سے کہ فیخ شیوخ العالم فریدالحق والدین (خدا ان کے مرفد کو پاک و سخرار کھے) اپنے پیر فیخ الاسلام قطب الدین کی خدمت میں دو ہفتہ رہتے ۔ اور دو ہفتہ کے بعد تشریف لے جاتے ۔ بخلاف فیخ بدرالدین خونی اور دیگر عزیزوں کے کہ وہ بمیشہ فیخ کی خدمت میں رہتے گویا سلطان المشاکح کی اس تقریر کا خلاصہ یہ معرعہ ہے جواس باب میں آپ کی زبان پر جاری ہوا۔ المشاکح کی اس تقریر کا خلاصہ یہ معرعہ ہے جواس باب میں آپ کی زبان پر جاری ہوا۔

# شیخ شیوخ العالم فریدالحق والدین کے مجاہدہ اوراس طرزِ روش کا ذکر جس میں آپ ابتداءِ عمر سے انتہاء زندگی تک مصروف رہے

حفرت فيخ سلطان المشائخ فرماتي مين تتح كهجس زمانه تك فيخ شيوخ العالم فريدالتي والدین قدس الله سره العزیز شهر میں رہنے تھے۔ شیخ بدرالدین غزنوی کے وعظ میں حاضر ہوتے تھے۔ایک دن کا ذکر ہے کہ شخ بدرالدین غزنوی نے برسرمنبر شخ شیوخ العالم فریدالحق والدین کی تعریف کی اور چندوزنی وقیمتی جملے آپ کی نسبت بیان کیئے لیکن حاضرین مجلس کوانجی تک بیمعلوم نہیں ہوا کہ شیخ بدرالدین کی کی تعریف کررہے ہیں کی تک شیخ شیوخ العالم کی ظاہری حالت بالکل رَدِّي تَقَى تَمَام كِيرِ بِي يَضِي موت تصاوراس كَرَماتُه نهايت مِلْ لِيلِ تصر جب وعظ كاسلسله ختم ہو گیا تو آپ ہا ہرتشریف لائے اور ایک محض نے نیا کرتا پیش کیا شخ شیوخ العالم نے ابنا پھٹا ہوا کو تا اتارااور بجائے اس کے نیا زیب تن فر مایا لیکن تھوڑی دیرند گذری تھی کہ آپ نے اے جم مبارک ہے اتار کر مجنح نجیب الدین متوکل کودے دیا اور فر مایا جو ذوق وشوق میں اس تھے ہوئے کرتے میں یا تا ہوں اس نے کرتے میں نہیں پایا۔ الغرض جب آپ شخ الاسلام جناب شخ قطب الدين قدى الله سره العزيز كے مصب خلافت كے ساتھ مخصوص ومتاز ہوئے تو خلق نے جاروں طرف ہے آپ پر جوم کیا اور لوگ جوق جوق آنے گے لیکن چونکہ آ پکوایے تیس مخفی ومستورر کھنامدِ نظر تھااس لیئے شہر دبلی سے با ہرنگل کر بانسی میں تشریف لے گئے اور و ہاں سکونت اختیار کی۔ ریاضت دمجاہدہ اور ظاہر و ہاطن کی مشغول میں معروف ہوئے کیکن اب بھی اینے تنیک مستورد کھتے تھے اور اس بارے میں بہت کچھ کوشش کرتے تھے کہ کوئی تخص آپ کے احوال سے

مطلع نہ ہو کی سے ملنے جلنے کا تذکرہ تو الگ رہا یہی وجتھی کہمولا نا نورعلی ترک اور دیگر علاء تعصب وحمیت کی وجہ سے آپ کو ناصبی اور مر بی کہتے تھے حالانکہ آپ کا دامن اس تم کی آلود گیوں سے بالكل ياك وصاف تفا\_آب كاز مدوا تقااورتورع واحتياطاس سے كوسوں دورتھي جيسا كەحفرت سلطان المشائخ نے آپ کی فضیات و ہزرگی کی نسبت بہت مرجدوزنی کلمات کیے ہیں جنسیں امیر حسن نے فوا کدالفواد میں مفصل لکھا ہے۔الغرض یہ بزرگ ہانسی میں پہنچے اور لو کوں کو وعظ ونصیحت کی شیخ شیوخ العالم ایک وفعہ مولانا نور علی ترک کی مجلس میں تشریف لے گئے۔ آپ کے جسم کے كيڑے نہايت ميلے كيلے اور ناصاف ينزيم ہوئے تھے۔ جوں ہى مولانا نور على ترك كى نظر شخ شيوخ العالم كى جمال ولايت يريزى فورأ بول اشما كدا عصلمانوبات كاير كف والا اور كمر ي کھوٹے کا جانچنے والا آ کہنچا ہے اس کے بعداس نے آپ کی وہد تربیان کی جیسے اوالعزم اورعظیم الثان باشاموں کی میان کرتے ہیں ہانی میں جب شخ شیوخ العالم شخ کبیر کی عظمت و کرامات خلق پرروش وہو یدا ہوئی تو پھرآپ یہاں سے کھتوال کی طرف متوجہ ہوئے جوآپ کے آباداجداد كاقديم وطن تفااورايك زبانه درازتك وبال مشغول بحق رب حضرت سلطان المشائخ فرماتي تھے کہ جس ز ہا: میں شیخ جلال الدین تمریزی قدس اللہ سر والعزیز ملتان سے شہر د ہلی بیں آتے تھے اس وقت جب كمنزال من يخيخ تولوگول سے دريا فت كيا كريهال كوئي ايبا درويش بے جے من ويكھوں ۔ حاضرين نے جواب ديا كه مال شخ الاسلام قطب الدين بختيار قدس الله سر والعزيز كا مریدایک قاضی زادہ ہے جو کھتوال کی عیدگاہ کی پشت کے پیچیے مشغول بجق رہتا ہے چنانچہ شخ جلال الدين \_ جناب شيخ شيوخ العالم فريدالدين كي ملاقات كے قصد ہے اس طرف روانہ موے \_رستہ میں ایک مخص نے ایک اٹار مھنے جلال الدین کی خدمت میں پیش کیا شیخ جلال الدین انار ہاتھ میں لیئے ہوئے شیخ شیوخ العالم فریدالدین کی ضدمت میں آئے اور ملاقات کرنے کے بعد بیٹھ گئے شخ جلال الدین تمریزی نے انارتو زکر کھانا شروع کیا۔ چونکہ شیخ شیوخ العام فرید الدین روزے سے تھاس لیے آپ اٹار کھانے میں شریک ند ہوسکے۔ پینے شیوخ العالم کائد بند جابجا ہے پھٹا ہوا تھااس ملاقات اور گفتگو کے وقت جس وقت ہوا چلتی تھی شیخ شیوخ العالم فریدالدین اینے دامن سے نئه بند کے اس میٹے ہوئے مقام کو ڈھا تک لیتے تھے۔ شیخ جلال الدين نے يہ بات دريافت كركفر مايا كفريدالدين! بخارا مي ايك درويش تعليم مين مشغول تعا

جس پرسات سال ایے گذرے جن میں اے ثابت ته بندنعیب نہیں ہوا صرف ایک جانگ بنے پھرتا تھاتم اطمینان رکھود کیموکیا ہوتا ہے۔ یہاں تک پہنچ کر حضرت سلطان الشائخ فرماتے ہے کہ شیخ جلال الدین کی مراداس درولیش ہے خودا بی ذات تھی ۔الغرض جب شیخ جلال الدین نے ساراانار کھالیا اور شیخ فریدالدین نے روز ہافطار نہ کیا تو شیخ جلال الدین آپ سے رخصت ہو كر چلے آئے اس وقت فیخ فریدالدین نے افسوں کیا كہ كاش میں روز وافطار كر لیرا اور شخ جلال الدین کے اناریش شریک ہوجاتا۔ اتفاق ہے ای انار کا ایک داندز مین برگر برا تھا جے شیخ نے اٹھا کر مگڑی کے ایک کونے میں ہایں نیت ہا ، مھالیا کہ شام کو اس دانہ سے روزہ افطار کروں گا چنانچہ جب شام ہوئی تو آپ نے ای داندانار سے روز وافطار کیا۔دانہ جو نمی اندر پہنیا آپ کے ول میں ایک روشی ی بدا ہوگی اس سے آپ کواور بھی افسوس ہوا کہ میں نے زیادہ کیوں نہیں كهابا \_ جب شخ شيوخ العالم فريدالدين قدس سره شهرو يلى جناب شخ الاسلام قطب الدين بختيار کی خدمت میں آئے اور آپ سے ملاقات کی تو فر مایا ۔مسعود! تم اطمینان رکھوجس انار کے دانہ مِن تبهارا بحيد مفمر تفاادر جس كالتهبين يو جھنامقعود تفاوہ تبہيں پہنچا خلاصہ پہنے كہ جب شيخ شيوخ العالم كاشمره وآوازه عالكير موكيا اوردنياك وضع وشريف نے آپ كے قدموں پر اپنا مندر كاديا اور ملتان کی مخلوق نے آپ کی طرف توجہ کی کیونکہ موضع کھتوال ملتان سے بہت بزد کیے تھا تو آپ وہاں سے اجود هن میں تشریف لے لائے جوایک غیرمشہور اور جہول مقام تھا۔ ایک روایت کے مطابق اٹھارہ سال اورایک روایت کےموافق چوہیں سال نے ضک آخر عمر تک اجودھن ہی میں سکونت رکھی اور وہ مجہول اور غیرمعر دف مقام آپ کے وجود مبارک سے ہندوستان اور خراسان کا قبله بن كيا بلكه قيامت تك مسكينول اور يجارول كى بناه كى جكداورها كمول اور بادشا مول كالمحكاند مو كميا \_ حصرت سلطان المشاكخ فرمات <u>ت</u> تتح كه يشخ شيوخ العالم فريدالدين قدس الله سره العزيز چند روزتک ہانی میں سکونت پزیر رہے لیکن چونکہ آپ علم کا بہت حصدر کھتے تنے اور علم کومل کے ساتھ بمیشہ دابستہ رکھتے تھے اس وجہ ہے آپ کی غیر معمولی شہرت جاروں طرف مجیل گئی اور آپ انتہا ے زیادہ شہور ہو گئے۔ جب ہانی میں آپ کاشہرہ مجیل کمیا تو دہاں سے کھتوال میں ملے آئے جو ایک مجبول اورغیرمشہور مقام تھااور جہاں معاش کے اسباب بمشکل حاصل ہوتے تھے لیکن چونکبہ بیرمقام ملتان سے نزد یک تھا آپ پہال بھی فخلی و پوشیدہ ندرہ سکے بار ہا آپ کے دل میں آیا کہ اس مقام کو بھی چیوڑ دوں اور لا ہور چلا جاؤں جوغیر آباداور خراب جگہ ہاور جہاں پانی جاری ہے لیکن سیارادہ پورانہ ہوا چر بھی آپ آخر عمر میں اجود ھن چلے گئے اور پہیں تمام عمر بسر کردی۔ اس حکایت کنقل کرنے سے صرف اس بات کا طاہر کرنا مقصود ہے کہ شنخ العالم نے اپنے تیک ہمیشہ محفی و پوشیدہ رکھنا چاہا اور شہرت دینے میں ذرا کوشش نہ کی آپ کی زبان مبارک پر بار ہا ہے ہیت جاری ہوتی تھی۔

هر که در بندنام و آوازه است خانسهٔ اوبسرون دروازه است

(جوفس نام وشرت ك فكريس باس كا كمروروازه كي بابرب-) حضرت سلطان شیخ المشائخ یہ بھی فر مایا کرتے تھے کہ شیخ علی جو خطہ میر ٹھ جس سکونت پزیر تھے اور وہی ان کا موطن اور مقام بیدایش تھا۔ ہانی میں آئے جس زمانہ میں شیخ علی یہاں پہنچے ہیں ان دنوں ﷺ شیوخ العالم روز ہ داوری رکھتے تھے بیخی ایک دن روز ہے ہوتے ایک دن افطار کرتے تھے جودن آپ کے افطار کا تھا ﷺ علی کواپنے ہاں مہمان رکھااور دونوں بزرگوں نے ساتھ بیٹھ کر کھانا تناول کیا۔ای اثناء میں شیخ علی نے ول میں کہا کہ اگر شیخ شیوخ العالم صائم الد ہر ہوتے اور بميشه روزه ركعة توبهت المحاموتاس بات كالشخ على كرول مي كذرنا تها كه في شيوخ العالم في نور باطن مے فور أمعلوم كرليا كھانے ہے ہاتھ اٹھا كرفر مايا كەخدا كے خاص اور برگزيد ولوگوں كے ول میں اس وقت جو کھے گذرا میں نے اے معلوم کرلیا۔ اب سے میں بمیشدروز ہ ہی رکھا کروں گا۔ جب سلطان المشائخ سے لوگوں نے دریافت کیا کہ کیا بیخ الاسلام تطب الدین صائم الدہر تخفر ما يا جمع به بات تحقيق نهيس موئى - غالبًا آب صائم الد مرند نفح كيونكه اكرآب بميشه روزه ركها كرتے توشيخ شيوخ العالم فريدالدين ابتدائي ساس مي آپ كي بيروى ضروركرتے حضرت لطان الشائخ نے جہاں پیخ بدرالدین غزنوی کا ذکر کیا ہے دہاں یہ بھی فرمایا ہے کہ پی شیوخ العالم فریدالحق والدین قدس الله سره العزیز کا اور بی مقام تماانموں نے خلق اور آبادی کوترک کر کے دشت و بیابان اختیار کیا اور لوگوں کے میل جول ہے علیحد گی کر کے عز لت و گوشد نشینی پیند کی تقی آپ اجودهن جیسے غیرآ با دمقام میں سکونت پذیریتے اور در ویثاندرونی پر قناعت کر لی تھی رونی کے ساتھ صرف وہی چیزیں کھاتے تھے جوان شہروں میں پیدا ہوتی ہیں جیسے پیلوو غیر۔ باوجوواس کے پر بھی خلق کے آمدورفت کی کوئی صداوراندازہ نہ تھا آپ کے گھر کا دروازہ نہ تھا آپ کے گھر کا

درواز ہ آ دھی رات یا اس سے پچھ کم یا پچھزیادہ وقت میں بند ہوتا تھا لیعنی ہروفت درواز ہ کھلا رہتا جھااور خدا کے نفٹل وکرم سے ہر تھم کا کھانا اور ہرطرح کی نعمت موجو درہتی تھی جس ہے آنے جانے والے لوگ بہر ہ مند ہوتے تنے جو مخض آپ کی خدمت میں جاضر ہوتا کھانے سے سیر اور نعت ے مالا مال ہوكر جاتا عجب قوت اور عجب زندگانی تھى جو بنى آ دم ميں كى كوميسر نہيں ہوئى اگر آپ کی خدمت میں کوئی ایں فخص حاضر ہوتا جواس سے پیشتر بھی حاضر نہ ہوا تھااور ایک فخص جو چند سال ہے آپ کا آشناوشنا سا ہوتا تو آپ کے ساتھ گفتگو کرنے میں دونوں برابر ہوتے اور شخ کی توجہ دونوں کے ساتھ مسادی درجہ کی ہوتی مینی آپ کا خلق صرف آشناؤں اور روشنا سول ہی کے ساتھ محدود نہ تھا بلکہ آپ اجنبی فخص کے ساتھ بھی ای عام اخلاق کے ساتھ پیش آتے تھے جس کا آشناؤں کے ساتھ برتاوا ہوتا تھا۔ ازاں بعد سلطان المشائخ نے فرمایا کہ میں نے مولانا بدرالدین اسحاق ہے سنا ہےوہ کہتے تھے شیخ شیوخ العالم کا خادم تھااور ہروقت آپ کی خدم میں كربسة رباكرتا تفا\_جو پكه مواكرتا مخدوم جهي فرماديا كرتة اور بركام كي طرف ميري رجنمائي كرتے \_ ظاہر د باطن ميں ايك بخن ہوتے بھى ايبانہيں ہوا كه خلوت ميں كوئى بات كبي ہويا كى كام كائتكم فرمايا مواورظا برمين احنه كهاموغ ضيكه آب ظاهرو ياطن ايك طريقدر كحق تتصاوري عَاسَبُ زمانہ ہے۔حضرت سلطان المشائخ فرماتے تھے کہ شخخ شیوخ العالم فریدالدین قدس اللَّه مرہ العزيزاكثر اوقات شربت ہے روز ہ افطار كيا كرتے تھ شام كے وقت آپ كے خدام شربت كا ایک پیالہ لاتے جس میں بھی بھی تھوڑے ہے خٹک انگور بھی ملے ہوئے ہوتے تھے آپ اس شربت میں سے نصف بلکہ دوتہائی حصدان تمام لوگوں کوتقتیم کر دیتے تھے جواس وقت حاضر ہوتے تھے اور ایک تہائی حصہ جو ہاتی رہتا خودنوش کرتے۔اس کے بعد جو شربت ہاتی رہتا اس میں سے بھی آپ اس مخف کوعطا کرتے جوآپ سے مانگا۔اور جے ابدی دوات حاصل کرنا ہوتی روزہ افظار کرنے کے بعد نمازے پیشتر دوروٹیاں تھی ہے چیز ی ہوئی حاضر کرتے جو سر بجرے كم نه ہوش آب ايك رو فى كے بہت سے كلز ے كرتے اور أيك ايك كلزا حاضرين مجلس كوتقسيم كرتے اورایک روٹی خود تناول فرماتے اوراس روٹی میں ہے بھی خاص اس محض کوعنایت کرتے جوآب ے درخواست کرتا۔ جب کھانے سے فراغت یا لیتے تو نمازمغرب ادا کرتے اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد حق تعالی کی جناب میں تمام و کمال مشخول ہوتے جب ان تمام ہاتوں سے فارغ ہولیتے تو آپ کے سامنے دسترخوان بچھادیا جاتا جس پر کئی طرح کے کھانے پٹنے جاتے لیکن آپ کا دستورتھا کہ جب تک ایک کھانا خرج نہ ہوجاتا تو دوسرا کھانا تناول نہ فر ماتے \_گر دوسر سے روز افطار کے وقت \_

ملطان المشائخ نے اسکے بعد فرمایا کہ میں ایک رات آپ کی خدمت میں اسر احت کے وقت تک حاضر رہا ایک خاوم نے گھاس کے سخت پٹیوں کی ٹبی ہوئی جاریائی بجیائی اور جس مملی پر کہ آپ دن کوجلوں فر ماہوتے تھا ہے جاریائی پر ڈال دیالیکن وہ کملی اس قد رکوتا ہتی کہ یا ئینتی تک نہ پہنچی تھی جس جگہ آپ کے پاؤل مبارک ہوتے تھے وہاں خادم ایک کپڑ الا کرڈ ال ویا كرتا تحااور جب آب اب كير عاورها كرتے تفقوه و جكد بستر سے خالى رہا كرتى تھى آب كے یاس ایک کنزی تھی جوشنخ الاسلام قطب الدین قدس الله سره العزیز کی خدمت ہے حاصل ہو کی تھی خادم اسے جاریائی کے سر ہانے کی طرف رکھ دیا کرتا۔ شخ شیوخ العالم اس برسہارا لگاتے اور اسر احت فرماتے۔ وقت کوئ پر ہاتھ بھر کر چوشے ادر سے مر ہانے رکھ دیے۔ حفرت سلطان المشائخ فرماتے تھے ایک دفعہ شیخ شیوخ العالم فریدالدین قدس سرہ کے لیے خادم ایک وانگ ممك كسى سے قرض لاياليكن افطار كے وقت جب كھانا شيخ كے آ كے ركھا كيا تو آپ نے نور باطن سےدریافت کر کے فر مایاس کھانے میں تصرف کی ہوآتی ہے خادم نے عرض کیا حضور! آج گھر میں نمک نہ تھا قرض لے کر کھانے میں ڈالا گیا ہے فرمایا تو نے نہایت بچا تصرف کیا تو اسی پر اكتفا كرتا اورجميں وہى بےنمك كا كھانا كافى ہوتا \_ ميں اس تتم كا كھانا تھى جائز نہيں ركھتا چنانچہ آب نے وہ کھانا نہ کھایا۔ جناب سلطان المشائخ فر ماتے تھے کہ شیخ شیوخ العالم فریدالحق والدین قدس الله سره العزيز آخر عمر ميس جبكه آپ دارالبقاكي طرف عقريب رحلت فرمانے والے تنے نہایت مفلس اور تک عیش ہو گئے تھے اور آپ کے افلاس اور تک عیشی کی یہاں تک نوبت پہنچ گئی تھی کدرمضان کے مہینے میں میں وہیں موجودتھا آپ کے لیئے اس درجہ کم کھانا آتا تھا کہ حاضرین کو کافی نہ ہوتا تھا میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ ان ونوں میں میں نے کسی رات کوسیر ہو کر کھانا نہیں کھایا تھا آپ کے اسباب معاش کا دائر ہ اس قد ریک تھا کہ ملاحظہ کے بغد معلوم ہوتا تھا کہ مہل وآسان چیز بھی دستیاب نہیں ہو عتی ہے۔ آپ میبھی فرماتے تھے کہ جب مجھے شخ شیوخ لعالم نے اجود هن سے رخصت كيا توخرچ سفر كے واسطے ايك اشرفى عنايت فر مائى ميں د بل آنے

كوتفا كهاس روزمولا نابدرالد من اسحاق في شيخ شيوخ العالم كافرمان پنجايا كدآج اورمفهر جاؤكل رواند بوجانا چنانچه مي مخبر كيا اوراس روز كاقصد سفر لمتوى كياجب بديفيت مجهيم معلوم موكى توميس وی اشر فی جو بیخ نے سفرخرچ کے لیئے مرحمت کی تھی بیٹنے شیوخ العالم کے سامنے پیش کی اور عرض کیا کہ اٹنے شیوخ العالم کے صدقہ سے ایک اشرفی مجھے فرج کے لیئے ملی ہے فادم کو تھم سیجئے کہ اس میں ہے کچھ افطاری کا سامان لے آئے ۔ شیخ شیوخ العالم میری اس عرض سے بہت خوش ہوئے . اور چنددعائي كلياس فقيرى نسبت زبان مبارك يرجارى فرمائ اس حكايت كابقية قصد سلطان المثائ كے ذكر ميں اتھ كے ذيل ميں تحرير ب جس ميں تحقوں اور مديوں كا ذكر كيا كيا ہے۔ مين نصير الدين محود رحمته الله عليه حضرت سلطان المشائخ يع نقل كر ي مين كه يشخ شيوخ العالم فریدالحق والدین کے گھر میں بہت ی حریش تھیں آپ کی ایک حرم کا خادم عرض کرتا ہے کہ خواجہ! آج حضور کے فلال فرزند پرایک فاقه گذر کیا ہے یا فلال صاحبز ادی پردوفاقه گذر میکے جیل لیکن خواجدا س درجہ کوومتغز ت ہوتے تھے کدان کی بیتمام باتس آپ کے آگے باد ہوا کی ہوا کرتی تھیں یعنی آپ بران باتوں کامطلق اثر نه پژتا بھااور ذرااتفات نه کرتے تھے۔ایک دن کا ذکر ہے کہ ایک حرم محرم نے ای خدمت میں حاضر ہو کرعوض کیا کہ خواجہ آج فلا ل بچے بعوک کی بیقراری كى وجد مصمرض بلاكت مي ب- يشخ شيوخ العالم في مشغولى سي سرا مفا كرفر ما يا خدا كابنده مسعود کیا کرسکتا ہےا گر نقد براتھی اس کے سرآ دھمکی ہے اور وہ اس جہاں سے سفر ہی کرتا ہے تو اس کے پاؤں میں ایک مضبوط ری باندھ کر باہر ڈال دے اور چلی آ۔ اسکے بعد سلطان المشائخ نے فر مایا کہ خواجہ اچھا کھائے ۔ اچھا بہنے۔ آرام سے سوئے ۔ اور خداکی محبت کا دعویٰ کرے وہ محض حبحوثا اورمفتري ہے۔

منقول ہے کہ جب شیخ شیوخ العالم فریدالدین نے زیادہ مجاہدہ افتیار کرنا جاہا تو اسباب میں شیخ الاسلام قطب الدین بختیار نور الله مرقدہ سے التماس کی شیخ نے فر مایا کہ طے کا طریقہ افتیار کرد (صوفیوں کے فرد کیے بے در بے ادر متوافر روز سے کھنے اور جب تک غیب سے افطاری کا سامان مہیا نہ ہوا فطار نہ کرنے کو طے کہتے ہیں) چنا نچ شیوخ العالم نے تین روز تک کھنہ کھایا تیسر سے دوز افطاری کے وقت ایک شخص چندروٹیاں خدمت اقدی میں لایا آپ نے سیجھ کرکہ فیب سے سامان افطای مہیا ہوا ہے دو ٹیول سے دوزہ افطار کرلیا ۔ لیکن تعور کی دیر کے دید سے سامان افطای مہیا ہوا ہے دو ٹیول سے دوزہ افطار کرلیا ۔ لیکن تعور کی دیر کے میں جو کرکہ فیب سے سامان افطای مہیا ہوا ہے دو ٹیول سے دوزہ افطار کرلیا ۔ لیکن تعور کی دیر کے دیں جو کہ میں اور کی دیر کے دیں جو کہ کے دیا ہوا ہے دو ٹیول سے دوزہ افطار کرلیا ۔ لیکن تعور کی دیر کے دیا ہوں جا دیا ہوا ہے دو ٹیول سے دوزہ افطار کرلیا ۔ لیکن تعور کی دیر کے دیا ہونے دیا

بعد آپ نے ایک چل کود یکھا کہ مردار کی آئوں کے نکڑے مند میں لیے ہوئے بیٹھی تھی۔ جو اس بھٹے شیورخ العالم کی نظر چیل پر پڑی آپ کے دل مبارک میں ایک طرح کی نفرت وکراہت پیدا ہوئی فوراً امتلا ہوا اورامتلا کے ساتھ وہ روٹیاں نے کے رستہ سے نکل گئیں جو آپ نے افطار کے وقت تناول کی تھیں اور آپ کا پاک و بے لوث معدہ بالکل خالی ہوگیا جب آپ نے یہ کیفیت شیخ الاسلام جناب خواجہ قطب الدین قدس سرہ سے عرض کی تو شیخ نے فر مایا۔ مسعود! تم نے تیمراروزہ ایک شرابی کی روٹیوں سے افطار کیا تھا ایک عنایت التی تنہار سے حال پر متوجہ تھی کہ اس کھانے نے تیمراروزہ تنہار نے معدہ میں جگہ نہ پائی اب جا و اور تین روز سے اور رکھواور جو چیز غیب سے پہنچ اس سے افطار کروچنا نچہ شیورخ العالم نے دوسری دفعہ تین روز سے اور رکھواور جو چیز غیب سے پہنچ اس سے افطار کروچنا نچہ شی ڈالعالم نے دوسری دفعہ تین روز سے رکھا جا بھر رات گذر افظار کا وقت ہوگیا لیکن کی تم کا کھا تا پیدا نہ ہوا کہاں تک کہ جب ایک پہررات گذر اس معت و کمزوری اور بھی غالب ہوگئی اور بھوک کی حرارت و گری سے نفس جائے لگا جب آپ بھوک کی وجہ سے جیتا ہوئے تو دست مبارک زمین کی طرف دراز کیا اور چنز کرکھیاں شکر کی اس سے اٹھا کر منہ میں ڈالل لیس خدا کی شان کہ آپ کے منہ کی ہرکت سے کئر یاں شکر کی شان کہ آپ کے منہ کی ہرکت سے کئر یاں شکر کی اور کین مان کہ آپ کے منہ کی ہرکت سے کئر یاں شکر کی ایک کین کو خوب فر مایا ہے۔

سنگ دردست تو گهر گردد

(تیرے ہاتھ میں پھرموتی بن جاتے ہیں اور تیرے مند میں زہر شکر ہوجاتی ہے۔)

ثاثہ شیوخ العالم نے جب یہ کرامت معائد کی تو اپ دل میں کہا کر ممکن ہے کہ یہ شیطان کا کرو فریب ہو۔ لہذا آپ نے فوراان کنگر ایوں کو جو مند مبارک میں شکر کی ڈلیاں ہوگی تھیں اُگل دیا اور پھراس طرح مشغول بحق ہو گئے یہاں تک کہ جب آدمی رات گزرگی تو اب پر نے درجہ کا ضعف طاری ہوا آپ نے پھر چند کنگریاں زمین سے اٹھا کر منہ میں ڈالیس اور یہ کنگریاں بھی شکر کی ڈلیاں ہوگی تھیں آپ نے ڈلیاں بن گئیں اس وقت پھروہی شیطانی کر کا خیال آپ کے دل میں گزرااور یہ شکر بھی آپ نے ذرایاں بن گئیں اس وقت پھروہی شیطانی کر کا خیال آپ کے دل میں گزرااور یہ شکر بھی آپ نے منہ مبارک سے نکال بھی بھروہی اور مشغول بحق ہوگی ہوئی ایسا نے دل میں کہا ایسا شہو کہ از مہوک اور چند کر جات کے دل میں گزراا کہ رہنے بھی ڈالیس اور وہ بدستور سابق شکر ہوگئیں اس دفعہ آپ کے دل میں گزرال کہ رہنے بی سامان ہے جو میری افظاری کے لیئے مہیا ہوا کیونکہ تین دفعہ ایسا ہو چکا مبارک میں گزرا کہ رہنے بین سامان ہے جو میری افظاری کے لیئے مہیا ہوا کیونکہ تین دفعہ ایسا ہو چکا مبارک میں گزرا کہ رہنے بین دورا بیا ہو چکا

ہے اور شیخ الاسلام نے جوفر مایا تھا کہ نتین روز کے بعد غیب سے جو چیز پہنچاس سے افطار کرلیںا وہ بھی نیبی سامان ہے۔اب مجھے بالکل تروونہ کرنا چاہئے جبون ہوا تو آپ شیخ الاسلام جناب خواجه قطب الدين كي خدمت من حاضر موئ - شخ في مايا -معود! تم في خوب كيا كه شكر سے روز وافطار جو کھی غیب سے دستیاب ہوبہر صورت خوب ہے جاؤ شکر کی طرح ہیشہ شریں رہو گے یہی وجہ ہے کہ جناب شیخ شیوخ العالم فریدالحق والدین قدس الله سرہ العزیز کو پھرشکر باراور گئج شكر كہتے ہيں اس كے بعد شخ شيوخ العالم نے مزيد عامده كى بابت كر شخ الاسلام جناب خواجه قطب الدين كي خدمت شي عرض كيا اوركها اس سے بھي زياده مجاہده كرنا جا ہتا ہوں اگر شخ كي اجازت ہوتو چلہ کئی کروں لیکن ہے بات شیخ کے حراج کے موافق نہ پڑی فرمایا چلہ کشی کی کوئی ضرورت نہیں کیونکہ ان جیسی چیزوں ہے بجوشمرت کے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ پینے شیوخ العالم نے جواب دیا کہ حضور خوب جانتے ہیں کہ بندہ کوشہرت مقصود نہیں ہے بلکہ ہمیشہ کمنا می اور کوشہ نشینی مدِ نظر ہے۔ازاں بعد شیخ شوخ العالم فر مایا کرتے تھے کہ میں عمر بھریشیمان رہا کہ ایسی بات کا كيول جواب ديا جو يشخ كے مزاج كے موافق ناتھى۔الغرض شيخ الاسلام خواجه قطب الدين قدس الله مره العزيز نے فرمايا كه اگر تهجيں چارشي بى كرنا ہے تو جاؤ معكوں چله ميں مشغول ہو ليكن شيخ شیوخ العالم کومعلوم ندتھا کہ چلہ معکوس کے کہتے ہیں اور اس کاطریقہ کیا ہے۔ چنانچ آب نے شیخ بدرالدین غزنوی ہے کہا کہ شیخ نے مجھے چلہ معکوس کا حکم فر مایا ہے اور میں شیخ کی ہیت کی وجہ ے دریافت نہ کرمکا کہ چلہ معکوں کاطریقہ کیا ہے یا تو تم جھے اس کی تعلیم دویا شخ سے دریافت كردو \_ شيخ بدرالدين نے جناب شيخ الاسلام خواجه قطب الدين قدس سره سے جله معكوس كى کیفیت دریافت کی فرمایا چلهٔ معکوس به ہے کداگا تار جالیس روز جالیس رات یاؤل میل ری بانده كركسي كنوي من الفي لنك كرخداكع بادت مين معروف مول جب شيخ شيوخ العالم كوچلة معکوں کے معنی تحقیق ہو گئے تو آپ نے اس کامقیم ارادہ کرلیا لیکن آپ کومنظور تھا کہ یہ چلہ اس جگه بورا کیاجائے جہال کی کواطلاع نہ ہو۔ چنانچہ ایے مقام کی تلاش وجسجو دیس نکے اور ایسا موقع ڈھوڈ ٹھ ہے چرے کہ جہال مجد ہواور مجد میں کنوال بھی ہواور کنو کیں کے پاس ایک ایساور خت ہوجس کی شاخ کویں کے سر پر چھائی ہوئی ہونیزمجد کا موذن ایک نہایت متدین اور درویشوں كى محبت كے قابل مواور ساتھ بى اس كے صاحب سر بھى موشخ شيوخ العالم تمام شهر ميں ايے

مقام کی تلاش کرتے چرے لیکن اتفاق وقت ہے آپ کوکوئی مقام دستیاب نہیں ہوا جن میں بیہ تمام باتیں مہیا ہوں مجبوراً آپ کو ہانی جانا پڑا اور اگر چدا یک مدت تک وہاں بھی ایسے موقع کو تلاش کرتے رہے لیکن میسرنہیں ہوا اب آپ وہاں ہے بھی آگے بڑھے اور ہرقصبہ ہرخطیہ میں اس تم کی تنهائی دعوید ہے کھرے بہاں تک کہ خطداو چہ یں تشریف لے گئے وہاں ایک مجدد میمی جونہایت خوشمااور پرفضائمی اوراس اطراف کے ہاشندےاسے مجدحات کے نام سے ایکارتے تے اس مجد میں کوال بھی بہتا اور کویں کے پاس ایک درخت بھی موجو دتھا۔مجد کا مؤذن ایک نہایت متدین اور صاحب دل شیخص تھا جوخواجہ رشید الدین کے نام سے شہرت رکھتا تھا۔ ہانس کا باشندہ تھااور یہ عجیب اتفاق کی بات ہے کہ خود شیخ شیوخ العالم کا سیااور بے ریا معتقد تھا۔ شیخ شیوخ العالم اس مجدکوا بن طبیعت کے موافق یا کر چندروز تک یہاں رہے اور جب مؤون کی كى محبت اور تدين ومحافظت اسرار نركامل وثوق ہوگيا تو آپ نے اس مجيد كواس پر ظاہر فر ماياليكن جیدظا ہر کرنے سے پیشتر اس سے عہدلیا تھااور شرط کر لی تھی کہ اس کا کسی پرا ظہار نہ ہونے یائے ازاں بعد مؤذن ہے فرمایا کہ عشا کی نماز پڑھ کر جب لوگ ایپے اپنے گھر چلے جا ئیں تو ایک مظبوط ی ری بازار سے خرید لانا۔ مؤون نے آپ کے حکم کی تعمیل کی اور ایک ری خرید لایا۔ شخ شیوخ العالم نے وضو کیا اور بے دھڑک اپنے ایک مبارک یاؤں کو جوحقیقت میں اولیا کے سر کا تاج تحاری کے ایک سرے میں با عدد ما اور اس کا دوسر اسر اور خت کی شاخ میں لیبیٹ ویا نظامی کتے ہیں۔

دارددوسرایسرشده بکے عجزدگرااز
زیس سو همه عجز آمدوزان سو همه ناز
(بیدک دورس کوش مایک بخرکادوسرانازکالیس اس طرف بخراوراس طرف ناز ماس اس ایک بخرکادوسرانازکالیس اس طرف باید داریس می انکایا اور مشغول بخت بوت می در میسرد تو ایست مید مسد
هسر دل که درو مهر تو آوین خسه شد
آوین خسه دسد عاقیت از کنگرهٔ عشق
(جس دل می تیری محبت کاتعلق پیرا بواانجام کارکنگرهٔ عشق سے افکایا گیا۔)

آپ نے مؤون سے فرمایا تھا کہتم مج صادق کے طلوع ہونے سے پیشتر یہاں آ موجود ہونا۔ مؤذن وقت مقرره پرایئے مکال کو چلا گیااور شخ شیوخ العالم قدس سر وتمام رات کنویں میں اُلئے للے ہوئے نماز میں مشخول رہے میج کی ہو چھٹنے سے پہلے موذن آ موجود ہوا دیکھا کہ شخ شیوخ العالم اس طرح مشغول بن جي اس في حيى آواز بن كها كمخدوم! بن حاضر بول فرماية كيا ارشاد بے فرمایا کیا صبح صادق طلوع ہو چکی ہے موذن نے جواب دیا کہ جوابی جا ہتی ہے فرمایا تو ری کواویر مینج لوموذن نے ایسای کیا۔ شخ شیوخ العالم با ہرتشریف لائے اور مجد کے اندر قبلہ رو ہو کر بیٹے گئے اوراب بھی مشغول بحق رہے۔اس طرح جالیس راتیں چلید معکوں میں بسر کیس اور پیر کافر مان اس طرح ادا کیا کہ تیسر فے خص کے کان میں اس جمید کی بھنگ تک نبیس پیچی کا تب حروف عرض كرتا ب كديد متجداد جدي بنوز برقر ارب اوروه متبرك مقام طلق الله كى حاجت روائي کاعمده موقع ہے۔اس طرح رشیدالدین مینائی مئوذن نے ایک وفعہ شیخ شیوخ العالم کی خدمت میں عرض کیا کہ میں ایک مفلس اور درولیں شخص ہوں آ مدنی کچھنیں رکھتا اور کھانے والی لڑ کیاں بہت ی ہیں خواجہ کا عین کرم اور بے حد بخشش ہوگی اگر میرے حق میں وعا فرما ئیں گے میں اپنے لية صرف اس قدر وسعت اور فراخي جا متا مول كه جمعے اور لا كيوں كوكافي موجائے فرماياتم وعظ كما کروموذن نے عرض کیا کرحضور میں نے پچھے پڑھانہیں ہادراس فندرقا بلیت نہیں رکھتا ہوں شیخ شیوخ العالم نے فر مایا کہ تیرا کام منبر پر قدم رکھنا ہے اور حق تعالیٰ کا کام کرم وضل کرنا چنانچداس نے ایسا بی کیا خدا تعالیٰ نے اس پر کرم کیا اور وہ ملم وکرا مات عطا فر مایا کہ وعظ ونصیحت میں بےنظیر عالم مشہور ہو گیا اورلوگ اس کے عالمگیری وعظ پر تعجب کرنے گئے تھوڑے دنوں میں اس کی روزی مِي فراخي ووسعت ہوگئ اوراب خوشحال میں زندگی بسر کرنے نگا۔ جناب سلطان المشائخ فرماتے تھے کہ شیخ ابوسعید ابوالخیر رحمتہ اللہ کہتے تھے کہ جو کچھ جہنچا جنا ب رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت سے پہنچا۔ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ جھے معلوم ہوا کہ جناب نبی صلے اللہ علیہ وسلم سرنگوں نماز ادا کررہے ہیں میں بھی ایک مقام پر بہنجااوراہے یاؤں میں ری با ندھ کر کنویں میں اُلٹالٹ گیا۔

## جناب شیخ شیوخ العالم فریدالحق والدین قدس الله سره العزیز کے علم اور تبحر کابیان

جناب سلطان المشائخ فرماتے تھے کہ ایک دانشمند عالم جوضیاء الدین کے لقب کے ساتھ شہرت رکھتا تھامِنارہ کے نیچے بیٹھ کرطلبہ کو درس دیتا تھااس سے میں نے سنا کہ ایک دفعہ میں شيخ شيوخ العالم فريدالحق والدين نورالله مرقده كي خدمت ميں كياميں فقه ونحو جوعلوم عربيہ كے اصلى عضر ہیں اور دیگر رسمیاعلوم ہے تھن نابلد تھا البتہ یہی اخلاقی علوم پھی کھے لیئے تھے۔ میرے دل میں فوراً گز را کہ اگر شیخ شیوخ العالم فقداور دوسرے علوم کا کوئی مسئلہ پوچھ بمیٹمیں تو کیا جواب دوں گا بیا یک برا بھاری اندیشہ میرے دل میں تھا کہ شخ کی خدمت میں حاضر ہوااور آب کے سامنے مؤدب بیٹھ گیا چنخ نے میرے طرف دوئے بخن کر کے فر مایا کہ مناط کی تنقیح کیا ہے میں خوش ہو گیا اوراس بیان کی تفصیل کرنی شروع کی اور چونکرنفی وا ثبات کی بحث بچ میں آئی تھی اس کی میں نے خوب بی توضیح وتفییر کی۔اس کے بعد حضرت سلطان الشائخ نے فر مایا کہ شیخ کا یہ کمال کشف تھا كرآپ نے ضياءالدين سے اى علم كى بابت دريافت كيا جس ميں انہيں كامل مهارت حاصل تمي۔ سلطان الشائخ بيمي فرماتے تھے كدا يك دفعه ميں نے شخ شيوخ العالم كى خدمت ميں عرض كيا كه میں حضور کے سامنے کلام اللہ پڑھتا ہول فر مایا ہاں پڑھو چنا نچہ جمعہ کے دن یا کسی اور روز کہ آپ کو فرمت تھی میں نے قرآن مجید پڑھنا شروع کیا یہاں تک کہ چوسیپارے آپ کے سامنے پڑھ گیا۔جب میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا تو آپ نے فرمایا کہ المحمد اللّٰہ پرمویس نے المحمدلله پڑھنی شروع کی جب ولا الضالین پر پہنچا تو فرمایا ضاداس طرح پڑھوجس طرح کہ میں پڑھتا ہوں ہرچند میں نے اس مخرج کے پڑھنے پرزور دیا جس مخرج سے آپ نے پڑھا تھا لیکن مجھ سے بن نہ آیا یہاں تک پہنچ کر سلطان الشائخ نے فر مایا واہ واہ کیا فصاحت و بلاغت تھی پینخ شيوخ العالم ضادكواس طرح پڑھتے كەكسى كوميسر نه ہوتا تھااز اں بعد فر مايا كه جناب رسول خداصلى السُّعليه وملم كورسول الضاد بهي كم تحتيم بي كل لي كه آب پرحروف ضاد نازل مواجنا نجداس وقت آپ کی زبان مبارک پر بیلفظ جاری ہوئے رسول الضاد اسے انول علیہ الضاد. جناب

سلطان المشائ فرماتے سے کہ ایک دفعہ مولا نا بدرالدین اسحاق کواوران کیا تھ جھے کوایک لفظ میں شہر بڑا ہم دونوں ل کرشٹی شیوٹ العالم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مؤوب کھڑے دے فرمایا کیوں بیٹے کوں نہیں کہا حضور ہمیں معلوم نہیں کہ شرعہ (جس کے معنی جوتی کے تمد کے ہیں) کے ساتھ ہر کے کا لفظ چہاں ہے یا ذرک کا شیخ شیوٹ العالم نے فرمایا ذرک اور آپ نے فی البدیہ یہ نظیر بیان کی گھنڈی سے بی نظیر بیان کی گھنڈی سے بی تفایت کر مطلب یہ کہاں پر بھی فاہر نہ کر ۔ اور فرماتے سے کہ جناب شیخ شیوٹ العالم فرید بھی تفالہ من کر المادش کر مطلب یہ کہاں پر بھی فاہر نہ کر ۔ اور فرماتے سے کہ جناب شیخ شیوٹ العالم فرید کیونکہ الدارش المذمر العزیز ارشاوفر ماتے سے کہ صابر فقیر سٹا کر متمول پر صریح ترجیح رکھتا ہے کو والدین قدر کو گھر گرادی سے پیش آگو کے تو بھی تھیں مزید نکم سے ناگر گڑادی سے پیش آگو کے تو بھی تہمیں مزید نعمت سے سرافر از کروں گا بخلاف فقر کے کہا سے مرک حالت میں نعمت معیت کی بھارت وئی گئی ہے جیسا کہاں شافر اور کروں گا بخلاف فقر کے کہا سے مرک حالت میں نعمت معیت کی بھارت وئی گئی ہے جیسا کہاں شافر مایا ہے ان اللہ مسلم میں خور میان ظاہر اور یہی فرق ہے۔

#### به بیس تفاوت ره از کجاست تا بکجا

ای تقریری ا نتایس قامنی کی الدین کاشانی نے جناب سلطان المشائ نے دریا فت کیا کہ حفرت آیدو هو معکم ابنما کنتم عام ہاور جملہ ان الله مع المصابوین خاص اور جب یہ ہوت اس صورت میں عام وخاص کے درمیان کیا تفاوت ہے۔ جناب سلطان المشائ نے نے جواب دیا کہ عام کے لیئے مرف معیت ہاور جملہ و هو معکم ابنما کنتم کے معنی ہیں کہ جہال کہیں بھی تم ہوتے ہو خدا تعالی دیکھت اور جانا ہے بخلاف خاص کے کہاں میں معیت اور معیت کے ساتھ محتاج ہو خدا تعالی دیکھت اور معیت کے ساتھ محتاج کی اس میں معیت اور معیت کے ساتھ محتاج ہوئے اور ان کے ساتھ مع المصابوین کے یہ معنی ہیں کہ خدا تعالی صابروں کے ساتھ کی انہیں دوست رکھتا اور ان سے داختی ہوتا ہے۔ شیخ نصیرالدین محبود رحمت اللہ علیہ فر ماتے تھے کہ جناب شیخ شیوخ العالم فریدائی والدین کی خدمت میں ایک محفق نے حاضر ہوکر عرض کیا سلطان غیاث الدین بلین کوایک سفار ٹی رفتہ تحریر کر و کیئے شیخ شیوخ العالم نے قام الحاک کریہ عبارت قلم بند کی دفت قصت قصت المی اللہ شم الیک فان اعظیت میں شینا فالمانع هو الله و انت المعذور و ان لم تعطه شینا فالمانع هو الله و انت المعذور و ان لم تعطه شینا فالمانع هو الله و انت المعذور و ان لم تعطه شینا فالمانع هو الله و انت المعذور و ان کم تعطه شینا فالمانع هو الله و انت المعذور و ان کم تعطه شینا فالمانع هو الله و انت المعذور و ان کم تعطه شینا فالمانع هو الله و انت المعذور و ان کم تعطه شینا فالمانع هو الله و انت المعذور و ان کم تعطه شینا فالمانع هو الله و انت المعذور و ان کم تعطه شینا فالمانع هو الله و انت المعذور و ان کم تعطه شینا فالمانع هو الله و انت المعذور و ان کم تعطه شینا فالمانع هو الله و انت المعذور و ان کم تعطه شینا فالمانع مو الله و انت المعذور و ان کم تعطه شینا فالمانع مو الله و انت المعذور و ان کم تعطه شینا فالمانع مو الله و انت المعذور و ان کم تعطه شینا فالمانع مو الله و انت المعذور و ان کم تعطه شینا فالمانع مو الله و انت المعذور و ان کم تعرب کی تعرب کی اس کارٹ کی تعرب کی تع

ھنف کا احوال اول خدا کی طرف چیش کیا ہے پھر تیری طرف اگر تو اسے پچھ عنایت کرے گا حقیقت میں دینے والا خدا ہے اور تو مفکور۔اورا گر پچھ نددے گا تو حقیقت میں ہازر کھنے والا خدا ہے اور تو معذور۔

شیخ شیوخ العالم فریدالت والدین کے جناب شیخ الاسلام خواجہ معین الدین حسن سنجری اور شیخ الاسلام خواجہ قطب الدین بختیار اوثی قدس اللہ سر جماالعزیز سے نعمت وہرکت پانے کا بیان

حضرت سلطان المشائخ فرماتے تھے کہ ایک دن جناب شیخ الاسلام خواجہ معین الدین حسن بخری اور حفرت شیخ الاسلام خواجہ قطب الدین بختیار اوثی اور شیخ شیوخ الدالم فرید الحق والدین قدس الله اسرار ہم ایک ججرہ میں موجود تھے اثناء گفتگو میں شیخ معین الدین نے خواجہ قطب الدین سے فرمایا کہ بختیار تو اس جوان کو بجاجہ ہوگی آگ میں کب تک جلائے گاجو کچے بخشش کرتا ہوکر دے ۔ شیخ نے عرض کیا جھے میہ طاقت کہاں ہے کہ جناب کی تظر مبارک کے سامنے کچے بخشش کروں۔ شیخ معین الدین نے فرمایا کہ اس کی توجہ صرف تھے سے تعلق رکھتی ہے یہ کہ کرشنے معین الدین نے فرمایا کہ اس کی توجہ صرف تھے سے تعلق رکھتی ہے یہ کہ کرشنے معین الدین کو کھڑ ایا وار تبخشش کریں جانب شیخ معین الدین کو کھڑ ایا اور بخشش کی سے میں جانب شیخ معین الدین کو کھڑ ایا اور بخشش کی سے میں جانب شیخ معین الدین کو کھڑ ایا اور بخشش کی سیض کہتا ہے۔

بعشش کونین از شیخین شد درباب تو عالم کن گشته اقطاع تو ایم شاه جهان مسلم مرتوا عالم کن گشته اقطاع تو ایم شاه جهان (دوبزرگ شخول کی بخشش کونین تیرے تی پی بولی تو نے ان زماند کے بادشا بول سے بادشا بی پائی در بین اور دنیا کی مملکت تیرے واسطے باور جم قدرعالم کن کی موجودات بیں وہ سب تیرے لیے ہیں ) جناب سلطان المشائخ فر ماتے تھے کہ جب شخ قطب الدین کے انقال کا وقت قریب بواتو لوگوں نے ایک بزرگ کا نام لیا جو آپ کے پائینتی سوتے تھے اور جنہیں آرز وتھی کہ شخ کے انقال کے بعد خود شخ کے مقام پر جلو و فر ما بول اس طرح شخ بدرالدین غزنوی کو بھی اس بات کی تمناتھی کیکن جمن ساع کی مجلس میں کہ شخ الا سلام خواجہ قطب الدین انقال کرنے والے تھے حاضرین کی

طرف متوجه بوكر بولے كەمىرا بيرجامه بيرعصا بيركم اويں شخ شيوخ العالم فريدالحق والدين قدس الله مره العزيز كو پنجا دو جناب سلطان المشائخ فرماتے ہيں كه مس نے اس جامہ كواتي آنكھ ہے د مکما تھا جوا کی دوہرا کبڑا سوزنی کے طور پر تھا جس رات شیخ الاسلام خواجہ قطب الدین ؓ نے انقال فرماياتها فيخ شيوخ لالعالم فريدالحق بإنبي مين تشريف ركھتے تنے اى رات فيخ شيوخ العالم نے اپنے محترم پیرکوخواب میں دیکھا کہ آپ انہیں اینے باجاہ وجلال دربار میں بلارہے ہیں جب روزروش ہواتو شیخ شیوخ العالم ہانی ہے دیلی روانہ ہو گئے۔ چو تھےروز شہر میں پہنچے اور قاضی حمید الدين نا گوري رحمته الله عليه نے وہ جامه هيخ شيوخ العالم خواجه فرالدين قدس الله سرہ العزيز كي خدمت میں پیش کیا شیخ شیوخ العالم نے اول دوگا نداد کیا بعد واس جامہ کوزیب تن فر مایا۔ جامہ ے آ راستہ ہو کر اس مکان میں تشریف لائے جہاں شخ قطب الدین قدس سرہ رہتے تھے اور يهال پہنچ كرآپ كى جكہ بينے كئے ۔ ابھى تين ہى روز ہوئے تنے كدا يك مخص سر ہنگانام ہانى سے د بلی میں آیا اور اگر چدو تنن مرتبہ شیخ شیوخ العالم کے پاس حاضر ہونا جا ہا گرور بان نے اندر آنے ك اجازت نهيں دى ايك دن خود شيخ شيوخ العالم كمرے تشريف لائے سر بنگا جوآپ كى ملا قات کا منظرتھا شیخ کود کیھتے ہی آپ کے قدموں میں گر پڑااور بحرائی ہوئی آواز میں رونے لگا۔ازاں بعدنهایت لجاجت ے وض کیا کہ جب آپ ہائی میں تقے قومیں نہایت آسانی ہے آپ کود مکھ لیا کرتا تھااب آپ کا دیکھنااور سعادت قدم بوی حاصل کرنا نہایت دشوار اور بخت مشکل ہے۔ شخ نے اس وقت یاروں سے فر مایا کہ میں ہانی جاؤں گا حاضرین نے عرض کیا کہ شیخ الاسلام خواجہ قطب الدين قدل مره نے جب كەمقام آپ كوديا ہے تو پھر آپ دوسرى جگه كول تشريف لے جاتے ہیں فرمایا جونعت مجھے پیرنے عنایت فرمائی وہ محدود نہیں ہے بلکہ پیرنے اے رواں کر دیا ہوںی شہر میں ہے اور وہی جگل و بیابان میں منقول ہے کہ جناب شیخ شیوخ العالم فرید الحق فر ماتے تھے کہا یکدن میں شیخ الاسلام خواجہ قطب الدین کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا۔تھوڑی دیر کے بعد میں اس نیت سے اٹھا کہ ہانی کی طرف روانہ ہوں کیفنخ کی نظر مبارک جھے پر پڑی آجھوں میں آنسوڈ بڈیا کرفر مایا کہ مولا نافریدالدین میں جانتا ہوں کہتم ہانی جاؤ کے میں نے عرض کیا جو پچھارشاد ہو فر مایا جاؤ قلم تقدیر یوں ہی چل چکا ہے کہ جب میرے سفرآ خرت کا وقت نزدیک ہوتو تم یہال موجود نہ ہواس کے بعد آپ نے حاضرین کی طرف متوجہ ہو کر فر مایا کہ سب مل کراس درونیش کی دین و دنیا کی مزید نعت اور فقر کے لیئے فاتحہ اور سور ہ اخلاص پڑھوتمام حاضرین نے آپ کے ارشاد کی فور العمیل کی ۔سب نے سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص پڑھ کرمیر ہے حق میں دعا خیر بھی کی اس وقت آب نے اس دعا گوکومصلے خاص اور عصاعتا یت فر مایا اور ارشاد کیا کہ میں تہاری امانت لینی سجادہ اور خرقہ اور دستار اور کھڑاویں قاضی حمید الدین نا گوری کو دے جاؤں گاوہ یا کچے روز کے بعد تمہیں پہنچادے گاتم انہیں نہایت حفاظت سے اپنے یاس رکھنا اور بھی بحول كرجدانه كرنا بمارامقام حقيقت ميستمهاراي مقام ہے جس وقت يشخ قطب الدين قدس سره نے بیفر مایا مجلس سے ایک اندوہ خیز شوروغل اٹھا اورسب نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی ۔ حضرت سلطان المشائخ فرماتے تھے کہ ایک دفعہ فیخ شیوخ فریدالحق والدین قدس الله سره العزیز نے ایک صاحب ول درويش كود يكمااوراس كاذاتى كمال فورأ يبنجان ليا اوريهمي معلوم كرليا كديياس وقت بھو کے ہیں جبٹ گمر میں تشریف لائے اور کھانے کی کوئی چیز تلاش کی اتفاق وقت ہے گھر میں بجز تھوڑی می جوار کے اور کوئی چیز موجود نہ تھی آپ نے اپنے ہاتھوں ہے اسے چھڑا اور سل ہے ہے چل کرخود ہی روٹی پکائی جامع محدیث جہاں وہ درویش نزول فر ماتھا آئے اور جوار کی رونی چیش کی۔درولیش نے کہا فریدالدین! میں دیکھ رہاتھا کہتمہارے کھر میں بجز جوار کے اور پچھ نہ تھا اور میں میجمی دیکھیر ہا تھا کہ جس طرح تم نے آٹا پیسا اور روئی ایکائی۔اب جو کچھے تہیں مانگنا ہے مانکو شخ شیوخ لعالم کا جومقصود تھا درویش سے بیان کر دیا اور خدا تعالی کے نفل و کرم اور درویش کی بخشش سے اس مطلوب پر کامیاب ہوئے۔اس حکایت کے بیان کرنے کے بعد سلطان المشائخ فرماتے تھے کہ اس زمانہ میں شیخ شیوخ العالم باوجود سخت مشقتوں کی برداشت کر نے کے نہایت تک اور مفلس بھی تھے۔ ازاں بعد سلطان المشائخ نے فر مایا کہ جب کوئی ورویش ا بی صاف باطنی ہے کوئی چیز کسی دوم مے فقیر کو دیتا ہے تو درویشوں کا دستور بھی ہے کہ وہ درویش بھی بطریق مکافات اپنی مخبائش کے مقداراس کی خدمت کیا کرتا ہے۔

### شیخ شیوخ العالم فریدالحق والدین قدس الله سره لعزیز کے بعض ملفوظات کابیان

جناب سلطان الشائخ قدس الله سروالعزيز النه خطِ مبارك عقلمبندكرتے بي كه شيوخ العالم شخ كبير نے فرمايا كه چار چيزيں الى بيں جن كى بابت سات سوپيروں سے سوال

كيا كيا اورسب في ايك بى جواب ديارايك بدكه من اعقل الناس يعنى تمام لوكول مل زیادہ تر عقمند کون ہے۔اس کا جواب دیا کہ تارک الدنیا۔ یعنی دنیا کوترک کردینے والا۔ دوسرے کہ ومن اکیس الناس لین تمام لوگول میں زیادہ بزرگ کون ہاس کا جواب دیا گیااللہ ی لايغير بشيء ليني جوكى چيز في متغيرنه و - تير ب يدكه ومن اغنى الناس ليني تمام لوكول ے زیادہ دولتمنداور مالدارکون ہے جواب دیا گیا۔القانع لینی تناعت کرنے والا۔ چوتھے سے کہ ومن افقر الناس لین تمام لوگوں سے زیادہ مختاج کون مخص ہے جواب دیا گیا۔ تارک القناعته يعنى قناعت ترك كرف والا - اورآب في يكى فر مايا الله يستحيى من العبد ان ير فع اليه يديه و يود هما خابين. ليني خداتمالي بنده كاس كاطرف باترا الحاف اور پير انہیں نامرادلوٹا دینے ہے شرمندہ ہوتا ہے۔ یہ بھی آپ ہی کا حکیمانہ مقولہ ہے کہ اگر ہے توغم نہیں بنبیں ہے توغم نہیں ۔ یعنی بندہ کو دونوں حالتوں میں کیساں رہنا جا ہے۔ یہ بھی آپ نے فرمایا كمنامرادى اورناكاميالي كاون مردك ليئ شب معراج ب-آب فرمايا كدامام شافعي كا مقولہ ہے کہ میں نے پورے دس سال صوفیوں کی شاگر دی کی جب کہیں جا کر جھے وقت کی قدر معلوم ہوئی \_ بی بھی آپ بی کا قول ہے کہ اپنا کام کرنا چاہیئے اور پار مرد و شخصوں کی باتوں میں اپ تین چور ناندها بینے ۔ ذیل کی بیت بھی آپ بی کے ذبن رسا کا نتجہ ہے

بقد درنسج یا بسی مسروری دا بشب بیداد بودن مهتری دا درخ کی مقداد نوشخال اورمرداری پائے گا اورشب بیداری سے بزرگی حاصل ہوگی ۱۲)

یکی آپ بی کا عیمانہ مقولہ ہالصوفی یصفو به کل شی ء و لایکدر هٔ شئی ۔ لینی حقیقت میں صوفی وه ہے جس کی برکت کی وجہ ہے تمام چیزیں صفائی قبول کریں اورائے وئی چیز تیره و کمدر نہ کرے یہ بھی آپ نے فرمایا ۔ کہ شخ الاسلام جلال الدین نوراللہ مرقد ه فرماتے ہیں کہ الکلام منگو المقلوب ان اول الکلام و اخره ان کان اللہ فتکلم و الا فاسکت . لینی بہت کی باتی الی جودل کو غافل اور بدمست کردیتی ہیں اگر بات کا اول و آخر خدا کے لیئے ہوا اے منہ نے نالانا چاہے ورنہ فاموشی اختیار کرنی ضروری ہے ۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جب فقیر نیا اور جدید پر کی ایک نا چاہی کا بیا ہوں ۔ یہ بھی آپ بی کا قول ہے کہ ۔ الانہیاء احباء فی لقبور لینی حضرات ابنیاء کی ہماللام قبروں میں زندہ ہیں ۔ قول ہے کہ ۔ الانہیاء احباء فی لقبور لینی حضرات ابنیاء کی ہماللام قبروں میں زندہ ہیں ۔ قول ہے کہ ۔ الانہیاء احباء فی لقبور لینی خیزات ابنیاء کی ہماللام قبروں میں زندہ ہیں ۔ قول ہے کہ ۔ الانہیاء بی کی موزوں اور قابل طبیعت کا بدیکی نتیجہ ہاللام قبروں میں زندہ ہیں ۔ فیل کی دیا تی گھی آپ بی کی موزوں اور قابل طبیعت کا بدیکی نتیجہ ہے ۔

لوكان هذاالعلم يدرك بالمنى ماكان يبقى في البرية جاهل في البرية جاهل في اجهل ولديك غافلا في دامة العقبى لمن يتكا سل

یعن اگر علم کی تحصیل صرف خواجش و آرزوی پر موقوف ہوتی تو دنیا جہان میں کوئی جال باتی نہیں رہتا تو بھے کوشش کرنا اورستی و خفلت سے دور رہنا چاہیے کوئکہ عقبیٰ کی ندامت غافل و کا بل بی کے لیئے ہے۔ یہ بھی آپ بی کا قول ہے جو خدو عدا قالی سے دکا یت کرتے ہیں کسنت کنوا معخفیا فاحب ان اعوف فعلقت المنعلق الا عوف . لیمنی میں ایک خفی اور پوشیدہ فرزانہ مقالیس میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں لہذا میں نے اپنی پیچانے جانے کے لیے خلوق پیدا کی ۔ یہ بھی آپ بی کا حکمت آپ میرمقولہ ہے۔ کہ بھی آپ بی کا حکمت آپ میرمقولہ ہے۔ کہ بھی آپ بی کا فرمودہ ہے جلبة من جلہات المحق خور من عبادة المتقلین . لیمنی خدا کا ایک جذبہ جن وانس کی عبادت سے بہتر وافعنل ہے۔ یہ کی اپ بی کا قول ہے دیہ عن عیوب خور من عبادة المتقلین . لیمنی خدا کا ایک جذبہ جن وانس کی عبادت سے بہتر وافعنل ہے۔ یہ کی آپ بی کا قول ہے کہ قسال علیہ المسلام طوب ہی کسمن شغلہ عیب عن عیوب آپ بی کا قول ہے کہ قسال علیہ المسلام طوب ہی کسمن شغلہ عیب عن عیوب المنامس . لیمن خوار کا ہر کرنے سال علیہ المسلام طوب کی کسمن شغلہ عیب عن عیوب المنامس . لیمن جناب نی کریم صلی الشوائے و ملم نے فرمایا کہ وہ شخص مبارک ہے جس کا عیب لوگوں کے عیب دیکھے اور کی اس کی کیمنے اور کی کا کہا ہوا ہے۔ دیمنے ور کیمنے اور کی اس کا کہا ہوا ہے۔ دیمنی کا شعر بھی آپ بی کا کہا ہوا ہے۔

> دوشینه شبنم دل حنویشم بگرفت و اندیشت پسار نسازنینم بگرفت

#### گفتسم بسسرود یسده روم بسردر تسو اشسکسم بسدویندو آستینسم بسگسرفست

(کل کی رات شبنم نے میرے محزون ومغموم دل پراٹر کیااور یارناز نین کے اندیشہ نے برا ھیختہ کیا میں نے کہا کہ آنکھ وسرکے بل تیرے دروازہ پر چلنے کو مستعد ہوں اس وقت میرے آنسو بہاور آستین پکڑی۔)

ي بھي آپ بى كا قول ہے كہ السمب اخشة بيسن الا نسنيسن خير من تكوار السنتين . ليني دو هخصوں كابا بم بحث كرنا دوسال كى تنها تحرار كرنے سے بہتر ہے۔

اے مدعی بدعوی جندین مکن دلیری یک حرف راز معنی سه صدجواب باشد (اے مدعی ان تقیر دعوی براث تا ترکی کونکر راز کا یک ترفی می تین سوجواب بوسکتے ہیں۔)

یک کا آپ بی کا تول ہے کہ الافت فی التدبیر و السلامة فی التسلیم. یعنی تربیر میں آفت ہے اور اپنا کاروبار خدا کے پر دکر دیے میں سلاتی ہے۔ یہ بھی آپ بی کا تول ہے کہ العلماء الشرف الناس و الفقواء الشرف الاشراف. لین علا تمام لوگوں سے شریف تربیل کی ققیر علاء ہے بھی بہتر ہیں۔ یہ بہتر ہیں کو اکب السماء السماء المحمول ہیں کو اکب السماء المحمول ہیں۔ یہ بہتر ہیں کو اکب السماء المحمول ہیں۔ یہ بہتر ہیں کو المباس میں تا شتغل بالا کی بہت کہا ہے کہ ان ار ذل النساس میں اشتغل بالا کی بہت کہا نے بہنے کہا و المباس کی جمت کھانے بہنے کہا و المباس کی جمت کھانے بہنے کہا ہی بہتر کے دیں بی بہتر کی اور نا بہتر کی بہت کھانے بہنے کہا ہی بہتر کی بہت کھانے بہنے کہا ہو المباس کی بہت کھانے بہنے کہا ہو المباس کی بہتر کی بہت کھانے بہنے کہا ہو المباس کی بہت کھانے بہنے کہا ہو کہا ہو کو بہتر ہیں بی معروف دے۔

منقول ہے کہ ایک بزرگ نے جناب شخ شیوخ العالم فرید الحق والدین قدس الله سره العزیز کے ملفوظات اور حکیمانہ اقوال میں سے پورے پانچ سوکلمات جمع کیے ہیں جن میں سے چند کلمات بہاں مخقر أ قلمبند کیئے جاتے ہیں اور وہ یہ ہیں۔(۱) خدا تعالیٰ کے ساتھ اچھا برتا واکر تا چند کلمات بہاں مخقر أ قلمبند کیئے جاتے ہیں اور وہ یہ ہیں۔(۱) خدا تعالیٰ کے ساتھ اچھا برتا واکر تا چاہے تو جب وہ ویتا ہے تو کئی چھین نہیں سکتا۔(۳) اپ آپ سے بھا گنا گویا خدا تعالیٰ تک پہنچنا ہے۔(۳) جسم وتن کی فواہش پوری مت کر کہ وہ بہت منہ پھیلا تا ہے۔(۵) جالمی و نا داں کو زعم و مت خیال کر۔(۲) جوٹ کے جموٹ کے حدید کے حدید کیا تا ہے۔(۵) جالم کی کیا تا ہے۔(۵) جالم کی کیا تا ہے۔(۵) جالم کیا کہ کا جالم کیا تا ہے۔(۵) جالم کیا تا ہے۔(۲) جوٹ کی کیا تا ہے۔(۵) جالم کیا تا ہے۔(۵

مشابہ ہوا سے زبان سے نہ نکال۔ (۸) دنیا وی جاہ و مال کے لیئے اندیشہ نہ کرو۔ (۹) ہر مخص کی روثی نہ کھاو۔ ہاں عالم لوگوں کو بغیر کس تخصیص کے روثی دو۔ (۱۰) موت کو بھی اور کس جگہ نہ بھولو۔ (۱۱) الكل يجوبات نه كهو\_(۱۲) جوآفت وبلا يرب اسے نفساني خواہش اور كناه كا متيجة تجھنا چاہیے۔(۱۳) گناہ کر کے بیخی بھارنا سخت معبوب ہے۔ (۱۴) دل کوشیطان کا بازیجہ مت بناؤ\_(١٥) بإطن طا ہرے عمدہ اور بہتر رکھو\_(١٦) آرایش ونمائش میں کوشش نہ کرو\_(١١) نفس كوجاه ودولت كے ليئے ذكيل و بے قدر نه كرو\_ (١٨) عاجز اور نودوليتئے سے قرض ندلو\_ (١٩) قدیم خاندان کی حرمت وعزت محفوظ رکھو۔ (۲۰) ہر روز جدید ونئی دولت کی طلب میں رہنا چاہیے۔(۲۱) جب تک بن پڑے مورتوں کو گالیاں دینے کی عادت پیدانہ کرو۔(۲۲) نعمت کی فنگرگزاری کرو\_(۲۳) کسی پراحسان ندر کھو۔(۲۴) مزاح کی صحت و عافیت کو بڑی بھاری فعمت معجمو (۲۵)جس نے تمہارے ساتھ نیکی کی ہے اس کی نسبت نیکی کرنے کواپی طرح خیال کرو۔ (٢٦) جس چزى برائى يردل كواى د اس كاخيال جلد چهور دو (٢٧) جوغلام بكنا جا ہے اس خدمت میں رکھنا نہ جاہے ۔ (۲۸) نیکی کرنے پر بہانہ جوئی کی عادت ڈالو۔(۲۹) بخی اور سبکساری کو معیفی سمجھو۔ (۳۰) کسی وشمن سے بے خوف ندر ہو۔ گودہ تم سے خوش ہی کیول ند ہو\_(٣١)جوتم سے ڈرتا ہوتم اس سے ڈرو\_(٣٢)ائي طاقت و توا نائي ير مجروسہ نہ كرو\_\_(٣٣)شهوت كووت خوددارى تمام وتقل سے زياده كرنا جا ہے۔(٣٣) جب الل دولت کے ساتھ بیٹھو تو وین کو فراموش نہ کر و۔(۳۵) عربت وحشمت انصاف وعدل میں جانو\_(٣٦) تو نگری اور دولتمندی کے دفت عالی همت رہو\_(٣٤) دین کا کوئی معاوضہ نہیں ہو سكا \_ (٣٨) وقت كاكوئى بدل نبيل مل سكا \_(٣٩) داد سخاوت راست قولى سے دے۔ (۴۰) گرون کشوں اورنخوت پیندوں پر تکبرواجب جانو۔ (۳۱) مہمان کے ساتھ تکلف کابرتاوانہ کرو ( ۴۲ ) عقلندی وتج پد کانوشه مهیا کرو\_ ( ۴۳ ) جب خدا کی مقرر کی ہوئی تکلیف تیری طرف ہوتواس سے اعراض نہ کر۔ ( ۲۳) جس درولیش کوتو گری کی امید ہوا سے تریص جانو۔ (۲۵) خدا ترس وزیر کی سیردگی میں ملک دینا جاہے۔ (٣٦) دہمن سے مشور ہ مت لو۔ (٣٤) دوست کومتو اضعانداخلاق ہے اپنا گرویدہ بنالو۔ (۸۸) جہان پرتی کونا گہانی بلا جانو۔ (۹۹) اپنے عیب کو ہمیشہ زیرنظررکھو۔ (۵۰) دولتمندی کوہنرمندی کے جال میں پھنساؤ تا کہ ہمیشہ باتی رہے۔ (۵۱)

ہنر ذکت سے حاصل کرو۔ (۵۲) دشمن کی کڑوی کیلی بات سے متغیر ند ہونا چاہیے۔ (۵۳) دشمن سے مخفوظ رہنے کی ہمیشہ کوشش کرو۔ (۵۴) اگرتم ذکیل ورسوا ہوتا نہیں چاہتے تو تبھی کسی سے لڑائی ندکرو۔ (۵۵) اگرتم ساری خلق کو اپنادشمن بنانا چاہتے ہوتو تکبری کی صفت پیدا کرو۔ (۵۲) اپنے نیک و بد کوخفی رکھو۔ (۵۷) وین کی علم سے نگا ہداشت کرو۔ اگر عزت و بلندی کے طالب ہوتو مند نہ مفلسوں اور شکتہ دلوں کے پاس بیٹھو۔ (۵۸) اگر تمہیں آسودگی وآسایش پیش نظر ہے تو حد نہ کرو۔ (۵۹) اس میں بہت کوشش کرو کہ مرنے سے ہمیشہ کی زندگی یاؤ۔

جناب سلطان المشائخ فرماتے تھے کہ ایک شخص نے شیخ شیوخ العالم کی خدمت میں عاضر ہوکر عرض کیا کہ میں حاضر ہوکر عرض کیا کہ میں نے اتاج کے چند دانے چڑیوں کے آگے ڈالے تھے۔ دوسرے روزمن مجر گیہوں اور سِکَہ رائح وقت مجھے پہنچا شیخ شیوخ العالم خواجہ فریدالدین قدس اللہ سرہ العزیز کی زبان مبارک پر بے ساختہ یہ بیت جاری ہوئی۔

خورش دہ بکنجشک و کبک و همام کسه نسامگاہ همامے در افت د بدام معتبر اور ثقد اوگوں سے منقول ہے کہ ایک دفعہ شخ الاسلام خواجہ بہاؤالدین زکریا نے شخ شیوخ العالم فریدالدین قدس سرہ کی خدمت میں ایک الی بات پنجادی تھی جوشخ شیوخ العالم کی مجلس کے قابل ندھی جب شخ الاسلام بہاؤلدین کو بینجر ہوئی تو آپ نے شخ شیوخ العالم کی خدمت میں ایک معذرت نام لکھ کر بھیجا جس کا مضمون بیتھا کہ ہم میں اورتم میں عشق بازی ہے۔ شخ شیوخ لعالم نے فوز اس معذرت کا بیجواب دیا۔ کہ ہمارے تمہارے درمیان عشق ہے۔ بازی نہیں ہے۔

# شیخ شیوخ العالم فریدالحق والدین قدس سره العزیز اور آپ کی والده بزرگوار کی بعض کرامتیں

جناب سلطان المشائخ قدس سرہ اللہ العزیز فرماتے تھے کہ ایک دن میں نے شخ شیوخ العالم کی خدمت میں عرض کیا کہ خواجہ! میری ایک درخواست ہے اگر حضور رغبت کے کا نول سے سنیں اور بخشش فرمائیں فرمایا کہوکیا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ حضور کی داڑھی مبارک کا ایک یال

جدا ہوگیا ہے اگر محم ہوتو میں اسے بجائے تعویز کے ها ظت سے اپنے پاس رکھوں فر مایا ایما ہی كرويي نے اس بال كونها بت اعزاز بيلااورايك ياك كيڑے ميں لييث كرتعويز بناليا۔اور شهر دولى من واپس آيا۔ جناب سلطان الشائخ جس وقت بيدواقعہ بيان كررہے تھے آپ كى آ تکھوں میں آنسو بھر آئے تھے آپ نے آنسو ہو نچھ کر فر مایا۔ آہ آہ اس ایک بال میں میں نے کیا کیا اثر دیکھے ہیں ازاں بعد فرمایا جو دردمند بیار میرے پاس آ کرتعویز مانگنا میں اے وہ ہال وے دیتا فورا اس کی تمام تکلیف وزحمت دور ہوجاتی یہاں تک کے میرے ایک دوست تاج الدین مینائی کا سب سے چھوٹالڑ کا جومنغرین تھا بیار پڑاوہ میرے پاس آئے اوراس تعویز کی درخواست کی یہ بجب اتفاق کی بات ہے کہ جس جگہ میں نے تعویز رکھا تھاوہاں ہر چند الاش کیا مرکبیں سراغ شہلا یہاں تک کرتاج الدین کالڑ کاای بیاری میں انقال کر گیا ۔ازاں بعد جو میں نے ڈھویڈ اتو تعويز غائب ہو گيا تھا۔ سلطان المشائخ فرماتے تھے كد د بلي ميں ايك بزرگ اور متمول مخص رج تھے جنہیں لوگ ایتم کے نام سے یاد کرتے تھے انھون نے ایک نہایت خوش وضع اور پر فضا مجد بنائی تھی اوراس کا امام شیخ نجیب الدین متوکل کوقر ارد یا تھااس بزرگ نے اپنی لڑی کی شادی کی اور ایک لا کھروپیاس کے کارخیر میں خرچ کیا۔ایک دن کا ذکر ہے کہ شخ نجیب الدین متوکل نے باتوں باتوں میں ان ہے کہا کہ کامل اور پورا ایما ندار وہ مخص ہے جس پر خدا تعالیٰ کی دوئی الل واولا دکی محبت ودوئ پرغالب موابتم پورے ایما نداراس وفت بن سکتے موجبکہ خدا کی راہ میں اس رقم ہےدو چندفر چ کروجوا پی لاکی کے حق میں فرچ کر چکے ہو۔اہتم ﷺ نجیب الدین متوکل کی اس بات سے تخت ناراض ہوا۔ اور مصب امامت اس سے لے لیا۔ پینی نجیب الدین اجودهن محے اوريشخ شيوخ العالم فريدالدين قدس الله سره العزيزكي خدمت ميس حاضر موكرصورت واقعدعرض كى شخ شيوخ العالم قدى سره فرمايا مالنسخ من اية او ننسهانات بخير منها او مثلها لینی خدا تعالی فرما تا ہے کہ جوآیت ہم منسوخ کردیے ہیں یا پیغیر کے دل سے بھلادیے ہیں تو اس سے بہتر یا اس جیسی لے آتے ہیں۔ بعدہ زبان مبارک پر جاری موا کہ اگر استمری کیا تو اینگری کو پیدا کر۔ چنانچه ای زمانه میں اینگری نام بادشاه ان شیروں میں پہنچا۔ اس مخص نے ایک بزرگ خانواده کی خدشیں کی تھیں اور اس خدمت کی وجہ ہے اس خاندان کی طرف منسوب ہو گیا تھا۔ جناب سلطان المشائخ فرماتے تھے کہ جس زمانہ میں سلطان ناصرالدین اوچہ اور ملتان کی جانب گیا ہے تواس کے تمام لشکرنے شیخ شیوخ العالم فریدالدین قدس سرہ کی زیارت کی طرف توجد کی یہاں تک کہ جس مقام پرآپ سکونت پزیر مخطاق کے بچوم و کثرت سے بحر گیا اور تِل وهرنے کوجکہ باتی ندری اس وقت لوگوں نے شیخ شیوخ العالم کی آسٹین مبارک کو مھے کی طرف ے کوچہ کی جانب لٹکائی لشکری جوق جوق آتے تھے اور آسٹین مبارک کوچوم چوم کر چلے جاتے تھے پھر بھی استین کی بیرحالت تھی کہ بھٹ کر نکرے نکرے ہوگئ تھی اس وقت شیخ محد میں تشریف لائے اور مریدوں کوارشا وفر مایا کہتم میرے گرد حلقے کرکے کھڑے ہوجاؤ تا کہ لوگ حلقہ کے اندر آند سكيں اور دور بى سے سلام كرے كے چلے جائيں عقيدت كيش اور بے ريام يدوں نے آپ ے حکم کی فورانقمیل کی ۔ای اثناء میں ایک بڈھافراش آیا اور مریدوں کے حلقہ ہے تجاوز کرئے شخ ك يادُل يش كريزا \_ شيخ كايادُل بكر كر كمينيااور بوسدد \_ كركين لكا\_شيخ فريد! اس قدر شكل وخق ند كرواورخداك نعت كاشكرياك يبهتراواكرويض شيوخ العالم في بدهے كى جب يه بات مى ایک نعرہ مارا۔ بعدہ فراش کا بہت اعراز کیا اور بے انتہا معذرت کی۔ کا تب حروف نے اپنے والد سيد محدم مادك كرماني رحمته الله عليه سي سنائ كدفر مائة بيجهاى اثناء يس جبكه سلطان ناصرالدين كالشكرنبروالد كرقريب ببنياتو سلطان في ما كراجودهن من جاكر شخ شيوخ العالم كى سعادت قدم بوی حاصل کرے۔سلطان غیاث الدین نے جواس زماندیں وزیرالسلطنت تحااور الغ خان کے خطاب سے شہرت رکھتا تھا سلطان ٹا صرالدین ہے عرض کیا کہ ہمارالشکر بہت ہے اور اجودھن كرسته من ياني كم ياب ب الشكر كوسخت تكليف بهوگى اور عجب نبيس كه لوگ تلف بهوجا كيس اگر حكم بهو تو میں شیخ شیوخ العالم کی خدمت میں حاضر ہوں اور تھنے تحا نف پیش کر کے خدادند عالم کی طرف سے معذرت کروں \_سلطان غیاث الدین کے دل میں ان دنوں سلطنت و جہا نگیری کی ہوس تھی اور سلطان ناصر الدین کی جگه خود باشاہ بنا چاہتا تھا اس نے اینے دل میں خیال کیا تھا کہ اگر سلطنت وحکومت میرے نصیب ہیں ہے اور تحت و تاج مجھے پہنینے والا ہے تو اس بازے میں شیخ شیوخ العالم کی زبان مبارک پرمیرے حق میں وہ الفاظ جاری ہوجا کیں گے جن سے میں ایے مقعد پراستدلال کرسکوں گا۔ یہ بات سوچ کراورسلطان سے اجازت لے کرچلا۔ طلتے وقت چا مُدى كى ايك كافى مقداراور جارگا وُل كافر مان اپنے ساتھ ليا اور شيخ شيورخ العالم كى خدمت ميں حاضر ہوا سعادت قدم بوی حاصل کی اور حاندی کا ڈھیر مع چار گاؤں کے فرمان کے پینخ شیوخ العالم کی خدمت میں پیش کیا۔ شخ نے فر ایا کہ یہ کیا ہالغ خان نے عرض کیا یہ جا ادر یہ چارگا کی خدمت میں پیش کیا۔ شخ نے فر ایا کہ بھا ہوں۔ شخ شیوخ العالم نے مسرا کرفر ایا کہ نفذتو ہم کودے دو کہ ہم درویشوں کو تقیم کردیں گے اور گاؤں کا فر مان لے جاؤ کیونکہ اس کے خواست گار بہت ہیں۔ اس گفت دشنید کے بعد الغ خان کے دل میں اس معنی کے کشف کی نسبت خلاص پیدا ہوئی جس لیئے وہ اس اہتمام سے یہاں آیا تھا اور منتظر تھا کہ دیکھیئے شخ شیوخ العالم اس معنی کا کشف کر بانِ معنی کا کشف کر بانِ اس بات کے دل میں کھنتے ہی فوراً شخ شیوخ العالم کی زبانِ مبارک پرذیل کی ایمات جاری ہوئیں

فریدون فسرخ فسرشته نبود زعود و زعنبسر سسرشته نبود زدادودهشش یسافت آن نیکوی تو دادودهش کن فریدون شوی

( فریدوں فرخ کوئی فرشتہ یا اس کاعو دعنرے خیر نہیں کیا گیا تھا اس نے یہ نیک ٹامی صرف انساف و پخشش سے پائی اگر تو بھی دادو دہش سے کام لیے گافریدون ہوجائے گا۔)

جوں بی پیلفظ الغ خان کے کان میں پہنچے دستار کی گرو میں بائد مدلیئے ادر زمین خدمت کو بور مددیا اور خوش دل ہو کر اٹھا چنا نچہ اس کے تھوڑے ہی دنوں بعد الغ خان مستقل بادشاہ ہو گیااور ہندوستان کی مملکت کے اموراس کے نم بلے سلطنت میں آگئے ایک بزرگ نے کیا خوب فر مایا ہے

مسرے که سودہ شود برزمین بخلعت تو زیک قبول توتا حشر تاحدار شون (جوسرے کہ تیری زین خدمت یں بحک کیا، اصرف تیری ایک نظر آبول کی اجب بیشہ کے لیے بادشاہ ہوگیا۔)

جناب الطان المشائخ فرماتے تھے ریشخ شیوخ العالم فریدالتی والدین قدس الله سرو العزیز ایک ون صبح کی نماز اواکر کے مشغول بحق سے اور سرز مین پرر کھے ہوئے تھے (آپ ای جیئت پراکشر اوقات مستفرق شغل ہوتے تھے) جاڑے کا موسم تھا اور خنگی میں بھیگی ہوئے ہوا کے بھو تکے چال رہے جے ۔ آپ کے خادم نے ایک پوشین لاکر آپ کے جسم مبارک پرڈال دیا تھا اور چاروں طرف سے جسم چھپادیا تھا اس وقت آپ کی خدمت میں کوئی خدمت گارموجود نہ تھا صرف ایک میں بھی جا صرف ایک گئی شیوخ العالم کے اوقات عزیز میں اختیار پڑ گیا لیکن اس پر بھی شخ ای طرح تر مین پڑے رہاور پوشین سے اپنا اور اس زورے جی کرسلام کیا کہ شخ شیوخ العالم کے اوقات عزیز میں اختیار پڑ گیا لیکن اس پر بھی شخ ای طرح تر مین پڑے رہے اور پوشین سے اپنا

ساراجهم چھاتے رہے دفعتہ آپ نے فر مایا یہاں کوئی موجود ہے میں نے عرض کیا میں حاضر ہوں فر مایا میخص جوابھی آیا ہے بالا قد اورزرد کوں ہے میں نے جوال مخض کود یکھا تو میں دیت ر کھا تھالہذاش نے جواب دیا کہ بے شک ایابی ہے۔ ازاں بعدفر مایا کہ اس کی مریس زنجر بھی پڑی ہوئے ہے میں نے دیکھ کرعوض کیا جی ہاں۔ زنجیر بھی ہے۔ پھر فر مایا کہ کان ٹس کوئی چیز بھی یری ہوئی۔ میں نے دیکھ کر کہاتی ہاں الیابی ہے۔الغرض جوجوآ پ بتلاتے گئے میں دیکھا گیا ادر جواب دیتا گیالیکن جس وقت میں نے شخ کے جواب میں عرض کیا کہ ہاں اس کے کان میں ایک بالی بڑی ہوئی ہے تو وہ مخص متغیر ہوا اور گر گث کے سے رنگ بدلنے لگا۔ شخ نے فرمایا اس ے کہدو کدزیادہ ذلیل ورسوا ہونے ہیشتر چلاجااب جوش نے اس کی طرف نظر اٹھائی تووہ خود چلا گیا تھا۔منقول ہے کہ ایک دن شخ شیوخ العالم خواجہ فریدالحق والدین قدس الله سرہ العزیز ك كلمك الكل مس ساني نے كا الكن آپ نے كوئى علاج نہيں كيا اور خدا تعالى كى بندگ ميں مشغول رہے غلبہ مشغولی کے وقت آپ کے جسم مبارک سے پسینہ بُہ لکلا اور زہر نے مطلق اثر نہیں کیا ۔ سلطان الشائخ فرماتے تھے کہ ہم چندلوگ اجودهن (یاک بتن ) کی طرف چلے جارے تھے سری (ایک گاؤں کانام ہے سری کانام سرمہے۔ پہلے دیلی سے یہی راستہ یاک جنن جانے كاتھا۔) كے جنگل ميں جب بينج توايك سانب نے جمع كاك ليا ايك عنص نے جو ہارى محبت میں سفر کرر ہاتھا سانب کے کا فے ہوئے مقام کوایک کیڑے سے با ندھ دیا تھوڑی دیریش ز ہر ابر کیا اور زخم اچھا ہو گیا ہم اجودھن میں ناوقت پنجے شہر کے دروازے بند ہو گئے تھے اور د کا نیں بھی کی بند ہو چکی تھیں یاروں نے کہا کہ ہم شہر کے قلعہ کی فصیل کود کر اندر جا پہنچیں سے چنانچ ہم آ کے بر ھے فصیل کے قریب جاکر دیکھا آتہ ہر طرف سے رستہ بند تھا آخر جس طرح بن یرا اسبادگ اوپر چڑھ گئے چونکہ میں اوپر چڑھتے ڈرتا تھاس لیئے انھوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر چڑھا لیا صبح کے وقت ہم سب شیخ شیوخ العالم کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ نے سب کو پو چھالیکن میری بابت کچھندفر مایا تھوڑی در کے بعدار شاد کیا سانپ کا کا ٹنا تعجب کی بات نہیں فصیل کا کوونا کہاں آیا ہے لیکن شخ نصیرالدین محموداس حکایت کو ایوں روایت کرتے ہیں کہ جب حدودسری میں سلطان المشائخ کوسانپ نے کا ٹاتو شخ شیوخ العالم پر بیددا تعدنور باطن کی وجہ سے روثن ہو گیا آپ نے فوراً چند شخصوں کو حکم فرمایا کہ بہت جلد روانہ ہوں اور سلطان الشائح کوسواری میں بٹھا

كرلة كي چنانجدانهول في اليك نهايت عاجلاند حركت كي اورسلطان الشائخ كوبهلي مسوار كرك في الله مره العزيز كوكوني مرض لاخق ہوااور چندروز می نہایت ہی ضعیف ہو گئے۔آپ نے جا ہا کہ اٹھ کر چندقدم چلوں عصا ہاتھ میں لیا اور چلنے لکے چند ہی قدم چلے تھے کہ آپ نے عصا ہاتھ سے ڈال دیا اور پیثانی مبارک میں عدامت ویشیمانی کااثر لوگول فے محسوس کیا ہو جھا کہ حضرت میکیابات تھی کہ خواجہ نے عصا کوز مین پر بھینک دیا فرمایا ہمیں عمّاب کیا گیا کہتم نے ہمارے غیر پر مجروسہ کیوں کیا۔ سلطان الشائخ فرماتے تھے کہ یوسف ہانسوی جو ہمارے قدیم دوستوں میں سے تھے ایک دفعہ اوچدے شیخ شیوخ العالم کی خدمت میں آئے ۔ شیخ نے فرمایا کتم نے اوچہ میں کن کن لوگوں کو و یکھا ہے عرض کیا فلاں شخص ایہا ہے اور فلاں چیز میں مشغول ہے فلاں مخف ایہا عباوت گز ارہے اور فلاں اکی ریاضت و جفائشی میں زندگی بسر کرتا ہے شخ شیوخ العالم کوان کے اس بیان سے او چد كے لوگوں كے د كيمنے كى رغبت بدا ہوئى۔وضوكے بہاند سے اٹھے اور او چد مل تشريف لے کے جب دیرزیادہ ہوگئ تولوگوں نے آپ کو مجد کے اندراو پر پنچ تلاش کرنا شروع کیا لیکن کہیں سراغ نہ لگا تھوڑی دیر کے بعد شخ شیوخ العالم ظاہر ہوئے پوسف نے پوچھا کہ خواجہ کہاں آشریف لے محتے تھے فر مایا کہتم نے اوچہ کے باشندوں کی اس فقد رتعریف بیان کی کدان سے ملاقات کرنے کی رغبت پید ہوئی میں اس وقت او چہ میں گیا تھا اور وہاں کے آ دمیوں کو دیکیرر ہاتھا وہ وو کا نوں پر بیٹھے ہوئے روٹیاں پکارہے ہیں۔منتزل ہے کہ ملطان المشائخ کی مجلس میں ایک یارنے بیان کر ناشروع کیا کہ بہاؤالدین خالد کہتے تھے کہ میں اجودھن میں شیخ شیوخ العالم کی خدمت میں پہنچا اجودھن کی جامع مجد میں محراب کے آ کے میں بیٹیا ہوا تھا کیونکہ لوگوں نے مجھے خواجہ کی خدمت میں حاضر ہونے کی اجازت نہیں دی تھی محراب میں ایک لمبا دیجاف تھا جس میں ایک کاغذ کا ککڑا پڑا ہوا تھا میں نے اس کا غذ کو کھول کر دیکھا تو اس میں لکھا ہوا تھا فرید کی طرف ہے خالد کوسلام ہنچے۔ میں بیدد کی کر جمرت زدہ ہو گیا۔ حقیقت ش حقیر و نقیر پر شیخ کی بیانایت ومہر ہانی ایسی نہ تھی جواس تعجب اور تعجب کے ساتھ حمرت میں نہ ڈالتی ۔ الغرض میں اس کے بعد شیخ شیوخ لعالم کی خدمت میں پہنچااوراس تعجب انگیز واقعہ کی تقریر کی۔اورای اثناء میں ایک یار نے جناب سلطان الشائخ ہے دریافت کیا کہ بیکاغذ کوئی شخس لکھتا ہے یا خدا کی طرف سے صادر ہوتا ہے۔ سلطان الشائخ نے فرمایا کہ اصل یہ ہے کہ ایک فرشتہ ہے جھے کہم کہتے ہیں۔ یقش وی فرشتہ آ دمی کے ول ش لکود تا ہے جس سے الہام پر ابوتا ہے سائل نے کہا شاید کا غذیمی وی فرشتہ لکھ دیتا ہوگا۔ سلطان نے مسکرا کر فرمایا جس فرشتہ کو کہم کہتے ہیں اس کی طرف سے تین چزیں پیدا ہوتی ہیں۔ ایک بیر کہ وہ انسان کے ول میں کوئی چیز ڈال دیتا ہے۔ دوسرے بیر کداس کے کان میں غیب ہے آواز پہنچی ہے۔ تیسرے بیکانسان کے سامنے لکھا ہوا کاغذ ظاہر ہوتا ہے۔ اولیاء اللہ تقش کو دیکھتے بي ليكن نقاش كونبيل ديكھتے اورا نبيا عليهم السلام نقش ونقاش دونوں كود <u>يكھتے بيں</u> پھرجس وقت كه بيه لکٹش پیدا ہوتا ہے اگرانسان کے دل میں اس کے ساتھ ہی ایک تنم کا نور ظاہر ہوتو اسے رحمانی گلش سجمنا جاہے کداسے فرشتہ لکھتا ہے اور دل میں تاریکی وظلمت پیدا ہوتو شیطانی سجمنا جاہے وجہ رہ كه شيطان انسان كے ول ميں القاكرتا ہے۔ ازاں بعد سلطان الشائخ نے فرمايا كه يجارے فرشتہ کواس میں کیاد خل ہے اور شیطان لعین کیا کرسکتا ہے جو پچھ پیدا ہوتا ہے خدائی کی طرف سے پدا موتا ہے۔ کا تب حروف نے اپنے ہزرگوار چھا جناب سیدالسادات سید حسین رحمتہ الشعلیہ سے سنا ہے کدا یک دن مجنح شیوخ العالم فریدالحق والدین قدس الله سر والعزیز مجنح الاسلام بها والدین ذكريا رحمته الله عليه كى جانب خط لكمنا جاسي من كاغذ واللم باتحد من ليا اور منامل موت كه في الاسلام بهاؤالدين كوكون سے القاب كے ساتھ خطالكمنا جا ہے اى اثناء ميں آپ كے ول مبارك مس كرراكه في الاسلام كاجو خطاب ولقب لوح محفوظ من لكما بودى من جمى اين خط عوان یں درج کروں چنا نچرا پ نے سرمبارک او پراٹھا کرآ سان کی طرف و یکھا جب لوح محفوظ برنظر يرى تو لكساد يكما-" في الاسلام بهاؤالدين ذكريا" \_ پس آپ نے اى كرم ومعزز فطاب عد لكسناشروع كيا\_ايكولى كاليول آب زرے لكينے كا على بـ

قسلوب السعسارفيين لهساعيون تسرى مسالا بيسواه النساظرينسا بسآجسحة تسطيس بيسش السي مسلكوت رب السعساليينسا يعنى عارفول كرلول كي آتكميس جن سوه اللي يخركود كيه لينة بي جواورد كيمنے والے فيل دكي سكتے ۔ وه ملكوت رب العالمين كي طرف بغير پر كے بازول سے الرق بيں ۔ جناب سلطان المشائخ فر ماتے سے كما يك فيض جمدنا مى جو ہمارے قد كيم رفيقول اور دوستوں بي نهايت دلسوز اور فيم خواه دوست سے شخ شيوخ العالم خواجه فريدالدين قدس الشره العزيز ك بعض امرار سے

وانف اورآب كرازدارته\_ جحد كدن مجدين في شيوخ العالم كي يحي بيشي بوع تق كدونعة مر مول موكة في في في دريانت كيا كرمحرتمها راكيا حال باوريد موفى كيسي ملى منوزهم نے شیخ کے اس سوال کا جواب نددیا تھا کہ خودشیخ شیوخ العالم کی زبان مبارک برجاری ہوا کہ اس وقت حالب نمازیں مجھے معراج ہوئی تھی تنہیں بھی درویشوں کی نعمت ہے ایک حصہ پہنچ گیا۔ کا تب حروف عرض کرتا ہے کہ نماز جعد میں تکبیر تحریمہ کے بعد جو حالت اور تجیر سلطان المشائخ ہر طاری ہوا تھااور پھروہ انقال کے دن تک لگا تار چلا گیا تھا ( جبیہا کہ حضرت شیخ شیوخ العالم کوذکر حصہ مرض میں مفصل طور پر بیان کیا جائے گا) ای معراج کے مشابہ تھا جو چنے شیوخ العالم کونماز جعد میں حاصل ہوئی تھی جیبا کہ اس حکایت کے عنوان میں ندکور ہے۔ جناب سلطان المشائخ فر ماتے ہیں کہ جب میں شیخ شیوخ العالم فریدالحق والدین قدس الله سرہ العزیز کی خدمت ہے خرقد اورخرقد كے ساتھ اجازت عام حاصل كركے ديلي مين آيا تو شيخ شيوخ العالم كا عنايت كيا موا كملى خرقد زيب تن كرك جامع مجديس كيا -شرف الدين قيامى في جمع بلايا اور كيفيت دريافت کی میں نے می شیوخ العالم سے بیعت کرنے اور ضعت یانے کی ساری کیفیت بیان کی جول عل اس نے میرایہ حال سنا نہایت برہم وافر وختہ ہوا اور کینے شیوخ العالم کودو دفعدان نامناسب الغاظ ے یاد کیا جوش کے منصب ومرتبہ کے کی طرح شایان ند تھے اور مجھے تو بہت بی برا بھلا کہا اگر چہ میں بھی جواب دینے کی قوت رکھتا تھا اور مکن تھا کہ ترکی جراب سے اپنے دل کا بخار لکال لیتا لیکن میں نے خل کیااور منہ ہے اُف تک نہ نکالاشخ سعدی نے کیا خوب فر مایا ہے۔

بعدا وبسرو پائی تو کز دوستیت خبر از دشمن و الدیشهٔ دشنام نیست ( فدااور تیرے سروپاؤل کی شم کھا کر کہتا ہول کہ تیری دوئی کے آگے جھے دشمن کی فیر ہے ندو شامی کا اندیشہ)

سین جب دومری مرتبہ شخ شیوخ العالم کی خدمت میں حاضر ہواتو اس واقعہ کا تمام ز کمال ذکر کیا۔ شخ شیوخ العالم زار وقطار رونے گلے اور مجھے اس تخل و پر داشت پر شاباش دی اورائی حالت کے فلبہ میں آپ کی زبانِ مبارک پر پھر جاری ہوا کہ جھے معلوم ہو گیا ہے کہ شخخ شرف الدین چلا گیا جب میں دیلی میں آیا تو شرف الدین قیامی سفر کر چکا تھا شخ نصیر الدین مجمود سے روایت کرتے جب کہ ایک مرتبہ شخخ شیوخ العالم کی خدمت میں حاضر ہوا شخ نے خدام کو تھم دیا کہ اس کے آگے

كمانالاؤال مخف في عرض كياكه چندروز عي في في كلمانا چهور ركفا ب- يشخ شيوخ العالم في فرمایا کھانا چھوڑنے کا کیا سب ہے جواب دیا کہ میں ایک گاؤں میں سکونت رکھتا تھا اتفاق سے وہاں کے مسلمانوں کو گاؤں کے سرکش اور متمرد کفار کی وجدے بھا گنا پڑا۔ میرے فرزند اور دوسر ع الزوا قارب كر فار مو كئے ميرے ياس ايك نهايت على حين وخوبصورت عورت كى جس كے ساتھ ميرے جان وول وابستہ تھے اور ش بميشاہے ونيا بحرے زياد وعزيز ركھتا تھاوہ بھی ان بی لوگوں کے ساتھ قید کردی گئی اس کی وجہ ہے میرے دل کو چین واطمینان نہ تھا اس لیئے میں اپنی جان تھیلی پر لیئے بھرتا اورایے تئیں ہلاک کرنے کی تدبیریں کرتا ہوں ﷺ شیوخ العالم فے فرمایا کہ کھانا کھا۔ دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ ای اثناء ش آپ کی خدمت میں ایک اور مخص آیا جو خوش خطی اور منتی گری میں مشہور تھا۔ چونکہ پیشخص اپنے بادشاہ کا مجرم تھا اس لیئے یا ہزنجیر تھا خواجہ نے فز مایا کہ اے شیخص تخیے اس زحمت و تکلیف سے خلاصی ہوجائے گی لیکن اس مردکوا یک لونڈی دے دیجیو ۔اس فخص نے شیخ شیوخ العالم ہے دعدہ کیا اور آپ کا فر مان قبول کے کا نوں ہے سنا لیکن اس مرد نے مثنی کے ساتھ چلنے ہے اٹکار کیا اور کہا مجھے کنیزک نہیں جا ہے۔ منثی تی نے کہا کہ میری رنائی اس شرط یر مخصر ہے کہ تھے کنیزک دول لہذااب بجراس کے اورکوئی علاج ہی نہیں ہو سکن کتمبیں ساتھ لے جا کرکنیزک دوں۔ چنانچاس نے اپنے لوگوں کواس فخض پرمقرر کیا اور ، ہ اے ایک محوڑے برسوار کر کے لیے طے۔خداکی قدرت جب میٹشی اس بادشاہ کے پاس پہنچ جس نے اسے مجرم قراد دے کر مقید کیا تھا تو اس مخص پر اس سے ملاقات کرتے ہی رہائی کا تھم دے دیا اور جولوٹ می گاؤں کے غارت و تاراج کرنے کے بعداس کی قید میں آئی تھی نشی جی کے سپر د کردینے کا علم صا در فر مایا۔ چنانچہ لوگوں نے ایسا بی کیا خشی نے اس لونڈی کواس مرد کے حوالہ کیا۔اس مخص نے جولوغری کودیکما تو تقدیر التی سے اپنی عورت کو یایا لینی وہ لوغری حقیقت میں اس کی عورت تھی بیدد کچے کراس مخص کے دل کواطمینان ہواا درشیخ شیوخ العالم کی معجز نما کرا مت کا قائل ہو گیا۔ایک مرتب نماز جعد میں اس نے قرائت بڑھی اور کی فلطی کر گیا ہے شیوخ العالم کے ایک مرید نے آپ کی اجازت سے بکارویا کریٹماز از سرنو پڑھنی جائے کونکہ خطیب سے غلطی مو مئى بے چنانچے تمام لوگوں نے نماز كودو برايا قاضى عبداللہ جواجود هن كا قاضى تمااوراس شهركى قضاة اس کے ہاتھ میں تمی اور جے وہاں کے باشندے قامنی محمد ابوالفضل کے نام سے یاد کرتے تھے شیخ

شيوخ العالم كوبهت برابحلا كبخ لكاور جوئ بريخض نهايت جنك جواورغصيلا تعاب ساخت كمخ لكا کہ چند نا تج بر کاراد حراُ دھر سے بھاگ آئے ہیں اور یہاں بیشے کراشراف شہر کی ہے دعتی کرتے میں شخ شیوخ العالم خاموثی کے ساتھ مجد جامع سے چلے آئے لیکن جب مکان پرتشریف لائے تواینے یاروں سے فر مایا۔ کدا گر کوئی مخص کسی پر بے جا بہادری کا اظہار کرے تو وہ تحل و برداشت ے کام لے اور اگراہے ایے گروہ اور قبیلہ سے تکال دے تو بھی اے اس بات کا مجاز ہے جو ل بی پیکلم یخ کی زبان مبارک پر جاری ہوا قاضی عبداللہ پر فالج گر ااور اس کا منه بالکل ٹیز ھا ہو حميا \_اب قامنى عبدالله شيخ شيوخ العالم كى خدمت مي ايك شكر كا ثو كرااوراً ثا اورايك بكرا لے كر حاضر موااورخواجه فريدالدين قدس اللدس ولحزيز ك قدمول مس كريرا في شيوخ العالم ففرمايا كدعبداللدا ثفاره سال سے برفخض تيري طرف سے كھوند كھ پہنچاتا تفاليكن اب جو كھ قرآن مقدى كى فال تعم دے كى اى تعم كى تعيل كى جائے كى - بدكه كر جب آپ نے معنف كولا تو حنرت توح عليه السلام كاقصه فكلا اور بهلي نظراس آيت يريزى فسال يسانوح انه ليسس من اهلک اند عمل غیر صالح دالین خداتهائی فرمایانور! تیرالزکاتیری الل می سے نہیں ہے کیونکداس کے عمل ناشا اُست وقتیع ہیں۔ شخ شیوخ العالم نے بیدد کیو کرفر مایا کرعبداللہ! میں تھم ہمیں اور جہبیں بس ہے۔ ہرچند کہ قاضی عبداللہ نے بہت کوشش کی اور نہاہت منت وساجت ے پیش آیالین شیخ نے ایک ندی اور اس کے لائے ہوئے تخفے واپس کردیے۔ قاضی عبد اللہ کھر كنجاى تباكردنيا بي سفر كركيا \_ حضرت سلطان المشائخ فرماتي بين كدايك دفعه اجودهن ش ايك مخض فيخ شيوخ العالم كى خدمت من حاضر بوااورنهايت آبطكى عدكان من كها كدو يلى من بممتم دونوں ہم سبت تھے یہاں تک کہتم شمر کے قاضی دمفتی قرار دیے گئے۔اس فخص کا اس سے مقصود بیتھا کتم نے اس قدرعلوم تحصیل نہیں کیے جومنعب قضاوا فا وکو کافی موں چنا نچے شیوخ شیوخ العالم نے اس کی اس بات کونو ر باطن سے معلوم کرلیا اور کہا اے غریب اگر تحصیل علوم جدل و بحث کے لیئے ہے تو اس مخصل کوسلام ہے اس نیت سے علم پڑھنا اور خلق کوایذ اپنچانا ہرگز جا ترخییں۔اوراگر عمل کے لیئے ہوای قدر کافی ہے کہ پڑھتے اور عمل کرتے ہیں۔ علم شریعت کے پڑھنے سے مقصود صرف عمل كرناب ينخلق خداكوايذاد يناسلطان المشائخ بيمى فرمات تتع كدا يكفض د لی سے بایں غرض رواندا جورحن ہوا کہ شخ شیوخ العالم کی ضدمت میں پہنی کرتا سب ہوا ثناءراہ میں ایک پریشان و خانہ بدوش وزانیہ مورت چند منزل اس کی جمراہی میں چلی ہر چند کہ اس فاحشہ نے بہت جا ہااور ہرطرح سے اس فکر میں پڑی کہ کی طرح میخص اس سے تعلق پیدا کر لے۔ کن چونکه میرود کچی نیت رکمتا تعااس زانیه اور فاحشه کی طرف مطلق مائل نبیس ہوا یہاں تک که ایک منزل میں دونوں ایک بہل میں سوار ہوئے اور وہ بد کار تؤرت اس کے پاس آ بیٹھی رفتہ رفتہ یہاں تک نوبت پنچی که دونوں میں کی قتم کا تجاب نہیں رہااوراس وقت کچھے کچھاں مخف کا دل بھی اس زانید کی طرف میل کرنے لگا جس کا بدیجی نتیجہ بیہ ہوا کہ اس نے عورت سے کوئی ہات کھی مادست درازی کی کردفعتہ ایک مردسامنے سے فمودار ہواجس نے آگراس فخص کے مند براس زور سے طمانچہ مارا کہ آنکھیں کھل کئیں اور نہایت کرخت آواز میں بولا کہ تو توبہ کی نیت سے فلال بزرگ کی خدمت میں جاتا ہے اور اس فتیج وناشا کستر حرکت کا مر تکب ہوتا ہے بیخص فور آمنبہ ہو گیا اور اين نفس كوسخت لعنت ملامت كرتا مواشخ كى خدمت ميس يبنجا - جب شيخ شيوخ العالم كى خدمت میں حاضر ہوا آپ نے سب سے پہلے جو بات زبان مبارک سے تکالی میٹی کہ خدا تعالی نے کتھے ال روز بهت عى تخوظ ركما - جناب سلطان المشائخ فرمات بي كرفيخ شيوخ العالم ك عقيدت مندول میں سے ایک بے ریا اور خلص عقیدت مندآپ کی خدمت میں آیا اور نہایت اضطراب و حمرانی کی حالت میں آیا۔اس عقیدت مند کا نام محمر شاہ خوری تھا جو بیخ شیوخ العالم فریدالدین قدى اللهم والعزيز كانهايت سيامر بداور رائخ وثابت قدم معتقدتها جناب فيخ في اسع معنطرب و حران د كيد كرفر مايا محدثاه! كيا حال ب\_عرض كيا-حضور! ميرا بحائي نهايت بيار باوراب توبيه حالت ہے کہ مانوں کا ثارہے۔ کچے عجب نہیں کر مرے یہاں آنے اور معادت قدم ہوی ماصل کرنے کے بعد تمام ہوگیا ہو۔اس وجدے میں جران اورزیروز برموں۔ می شیوخ العالم نے فر مایا۔ کرچمر شاہ! جیمیا کہ تو اس وقت معظرب وجران ہے میں تمام عمرای حالت میں رہا ہوں ليكن آج ككك يراس كالطباربيس كيااورندآ عده كرول كالازان بعدفر مايا كه جاتيرا بمائي محت یاب ہو چکا ہے۔ محمد شاہ گھر ش آ کر دیکتا ہے کہ اس کا بھائی بیٹنا ہوا کھانا کھارہا ہے سلطان الشائخ فرماتے ہیں کدایک دفعہ یا فج ورویش شخ شیوخ العالم شخ کبیرقدس الله سرو العزیز کی خدمت میں ہنچے جومزاج کے اکمر اور نہاہت بدزبان تھاور جن کے چرو سے درشت مزاتی فراخ کلای بری تقی ۔ شیخ کی مجلس میں تھوڑی پیٹے کراٹھ کھڑ ہے ہوئے اور نہایت غضب ناک اہجہ

مس بولے کہ ہم نے جہاں تک چمان بین کی اور جس در قدر دنیا میں گشت لگایا ای قدر درویش کو كم ياب بلك عنقا بإيا \_ حقيقت يه ب كدونيا على كوئى ورويش نبيس رباب \_ شيخ شيوخ العالم فریدالدین قدس الله سره العزیز نے ان کا پیلیش وغضب ملاحظه کر کے فریایا کہ صاحبو! ذراتشریف ر کھیئے میں ابھی آپ کوایک درویش سے ملاتا ہوں لیکن انھون نے جانے پر اصرار کیا اور آخر کار روانہ ہو گئے ۔ شخ نے فرمایا کہ اگرتم جاتے ہی ہوتو بیابان کی راہ سے مت جاؤ کیونکہ اس میں تمہاری جانوں کوخطرہ ہے۔ گرانھوں نے شیخ الثیوخ کی اس بات کو بھی رغبت و تبولیت کے کا نوں ے ندسنا اور آپ کے ارشاد کے خلاف کیا۔ بدورویش چند قدم گئے ہوں گے کہ شخ شیوخ نے ا یک مخض ان کے پیچیے دوڑ ایا اور فر مایا کہ جا کر دیکھ کہ درو لیش کس رستہ ہے گئے ہیں ۔ فخض فدکور تعاقب کرتا ہواان کے قریب پہنچ گیا۔ دیکھا ہے کہ دہ میابان بی کے رستہ سے جارہے ہیں چنانچہ شیخ کی خدمت میں آ کربیان کیا شیخ شیوخ العالم نے جب پینجری تو زاروقطاررونے مگے اور پرنم آ تھوں ہے انسوؤں کی ندیاں بھار کرفر مانے لگے افسوس انھوں نے اچھانہیں کیا اس وقت ایسے روئے جیسا کئن کے ماتم پرلوگ روتے ہیں۔ازاں بعدلوگوں نے خردی کدوہ یا ٹجول درویش بیابان میں بادسموم سے مرکئے۔ جار درویش تو ایک بن جگه مر کئے اورایک درویش دریا کے كنار \_ پہنچااوراس قدر مانى بياكداى جكدم كرره كيا \_ كاتب حروف عرض كرتا ہے كەخواجدا حمد سيوستاني جو الله الم الم الم الم الحق والدين فرس اللدس العرم العزيز ك قد يم مريدول على س ا کیے نہا ہے ہی وفاکیش اور عقیدت مند فخض ہیں فریاتے ہیں کہ بیں شخ شیوخ العالم کے وضواور عسل کے لیئے یانی لایا کرتا تھا ایک دن کاؤ کر ہے کہ میری کمریس دردا تھا۔ یکٹے نے جھے یانی حاضر كرنے كے ليئے طلب فرماياليكن چونكه ميں ورد كے مارے بے قرار تخااس ليئے عرض كيا كه ميرى كريس خدود بجس كى وجد ال وقت بانى كى مقك لانبيس سكما فيخ شيوخ العالم في خاوم نے فرمایا کدائبیں میرے پاس لےآؤ۔جب میں شیخ کی خدمت میں گیا تو بری شفقت ومہر بانی ے اپنے ماس بلایا اور فر مایاتم اپنی پیٹے خم کرو۔ میں نے آپ کی جانب پیٹے جمکادی شخ شیوخ العالم نے دست مبارک پیٹے پر پھیرااوراوپرے نیچے کی طرف لے آئے۔ازال بعد فر مایا جاؤ یانی لے آؤاں وقت ہے جو کہ جوانی کا زمانہ تھا اس وقت تک کہ میری عمر سویرس کے ہے بھی میری پیشری در دنین موار باوجود یکه یانی ک شکیس بکثرت لاتا تھا۔ یکی خواجد احمد ریجی فرماتے

تے کہ ایک دن چنے شیوخ العالم نے مجھا ہے کپڑے مبارک دھونے کا حکم کیا۔ میں کپڑے لے کروریا کے کنارے آیا اور کیڑوں کو دھو دھلا کرخوب صاف کر دیا۔ خٹک ہوجانے کے بعد <del>مخ</del>خ شيوخ العالم كي خدمت بي حاضر موافر مايا كه جاؤ اوران كيرُون كوايك وفعداور دهولا وَمين اين دل بی دل میں کہا کہ شایداس فرمان میں کوئی مقصر مخفی ہوگا۔ یا حقیقت میں اس دفعہ کپڑوں کے دھونے میں جھے کوئی تقصیروا تع ہوگئ ہوگی۔ سوچے سوچے یا دآیا کہ آبامیں نے پہلے کپڑے دھونے تھے مجروضو کیا تھا حالانکدادب کا مقتضا بیتھا کداول وضوکرتا بعد و کیڑے دھوتا چنا نجداس وفعداول وضوكيا اورووكا نداواكر كفهايت احتياط كساتحد كير عدوم اورشخ شيوخ العالم ك خدمت میں لے کیا اس مرتبہ بھی شیخ شیوخ العالم نے فر مایا کہ ایک دفعہ اور دموکر لاؤ۔اب جمعے تعجب اورتعجب كے ماتحہ جيرت محى كرين نے نہايت احتياط سے كيڑے دھوئے ہيں۔اورادب و تطهیر کا کوئی و قیقہ اٹھانہیں رکھا ہے جواحتیاط کی شرطیں ہیں میں سب بحالا یالیکن پھر ہیں نے خود ى اينتيل جواب دياك چونك فرمان فيخ كبيركاايداى مضروراس دفعة مى كوكى ندكوكى تعميرواقع موئي موگى جب ش نے اپنے و ماغ پر بہت ى زور ڈالا اور حافظه سے ائتا سے زیادہ مددلی تویاد آیا كه بي ناس مرتب كير ب دحوكر كمان كي ليخ ورخت كي شاخول ير بجلا ديت سخ جن ك او پراور بھی بہت ی شاخیں تھی اور ان پر پر عد بیٹے ہوئے تے مکن ہے پر شدول سے کوئی چیز جدا ہوئی ہواوران کپڑوں پر بڑگئ ہو چنا نچراب کی دفعہ جوش کپڑے دھوئے اور سوکھانے کے لییخ انہیں جگل میں ڈال دیااس دفعہ جو میں کیڑے لے کر حاضر خدمت ہوا تو آپ نے انہیں نگاہ قول سے دیکھااورزیبتن فر مایا۔ کا تب حروف فے خواجہ احمد سیوستانی کو بایا ہے اور قدم ہوی کی سعادت سےمعزومتاز ہوا ہے۔آپ سلطان تعلق کےعبد میں اجودھن سے غیا چور میں تشریف لائے اور ایک زمانہ وراز تک ملطان الشائخ کی خدمت میں رہے۔ میں نے ویکھا کہ ایک بوڑھے عزیز تے اور سویرس کے قریب قریب عمرد کھتے تھے باوجوداس س رسید کی کے آپ کے قد مبارک میں ذرا بھی بھی واقع میں ہوئی تھی اس زمانہ میں کا تب حروف کے والد بزرگوارسیڈ محمد مبارك كرماني رحمته الله عليه في خواجه احدكواب محمر بلايا تفااور مير عديمائي امير داؤد بنوزي مين کے تھے انہیں کوئی مرض لاحق موااور چندروز تک مطلقاً دود فیمیں پیا۔ جب انہیں بزرگ خواجہ احمد ك تظرِ مبارك كرما من كيا كيا اور بيان كيا كيا كيا كه جندروز ساس بجدن يارى كي تكليف كى

سير الاوتياء - 130

وجہ سے دود ھنیں پیا تو اس بزرگ نے فوراً اپنی انگل منہ کے لعاب سے تر کر کے بھائی امیر داؤد کے ہونٹوں پڑل دی ای دفت بچہ نے لیول کو بنٹش دی اور ہوشیار ہوگیا۔خواجہ احمد نے دایہ سے فر مایا کہ اب اس کے منہ میں دود ھ دو۔جول عی دامیہ نے چھاتی منہ میں دی۔ بچہ نے دود ھ جو سنا شروع کیا اورخوب میر ہوکر بیا۔

#### شیخ شیوخ العالم خواجه فریدالحق والدّین قدس الله سره العزیز کی والده محتر مه کی بعض کرامات

جناب سلطان الشائخ فرماتے میں کہ شیوخ العالم کی دالدہ کرمہ نہایت بزرگ ادر واجب الاحرام بي -ايك رات كاذكر بك جورآب كمكان على ص آيا كمر عنام لوك میٹی نیند میں سوتے تنے لیکن شخ شیوخ العالم کی والدہ بیدار اور عبادت الی میں مصروف تحیس چور گھرش داخل ہوتے ہی اند حامو گیا اور ایک بحرائی موئی آوازش بکارا کداگر اس گھرش کوئی مرد ہے تو براباب بعائی ہے اور ورت ہے تو بری مال جن ہے ببرصورت جو تض بح ہے عل بالطنين اس كى بيبت ورعب سے اعراء وكيا موں فدا كواسط مرے فق ميں دعاكروكم من بيا موجاؤل إدري توبكرتا مول كه مرجمي جورى نه كرول كا چناني في كيركي واجب الاعتصام والدونے دعا کی اور چور بیعا موکر چلا کیا۔ معلی کی والدونے اس کا کس سے ذکر نہیں کیا لیکن جب ایک ساعت گزری تولوگوں نے ایک مخض کود کھا کددی کا ہنداسر پرر کھے ہوئے اوراہل وعیال کوساتھ لیے ہوئے آیا۔لوگوں نے دریافت کیا کرو کون ہادر کس غرض سے آیا ہے جواب دیا كهشآج كى دات ال مكر ش جورى كرنے آيا تفا۔ ايك محرّ م وبزرگ ورت بيدار تھي جس كى بیت و رعب کی وجہ سے میں اعما ہو جمیا اور پھر اس کی دعا کی وجہ سے میں نے آتھیں یا ئیں۔ میں نے اب منتحکم عہد دیان کرلیا ہے کہ اس کے بعد بھی چوری نہ کروں گا اس وقت میں خوداور بدميرى الل وعيال اس ليئ آئ جي كدياك ومقدى اسلام على داخل مول اوراس كى برکت سے ابدی نجات حاصل کریں۔الغرض اس ولیدکی برکت سے بیٹمام لوگ مسلمان مو مگئے۔ سلطان الشائخ فر ماتے میں کہ جس زمانہ میں چنے شیوخ العالم جناب فریدالدین قدس سرہ

اجودهن میں تشریف رکھتے تنے اس وقت شخ نجیب الدین متوکل کو والدہ ماجدہ کے لے آنے کے ليئے رواند كيا \_ شخ نجيب الدين متوكل شخ شيوخ العالم كي محترم ومقدس والده كو لے كرروانه ہوئے ا ثناه راہ میں ایک درخت کے شجے اتر ہے اور یانی کی ضرورت واقع ہوئی ﷺ نجیب الدین یانی کی حلاش میں گئے لوٹ کر جوآئے تو والدہ کرمہ کونہ مایا حمران ومتیر ہو کر ادھر اُدھر دیکھنے لگے اور ہر چند تلاش کیا لیکن کہیں پتہ نہ چلا شخ نجیب الدین ای حیرانی ویریشانی کی حالت میں شخ شیوخ العالم كى خدمت من حاضر ہوئے اورسارا قصدو مرایا۔ شخ نے فرمایا كە كھانا تياركريں اور جو صدقہ آیا ہے خیرات کریں۔ایک مت کے بعدﷺ تجیب الدین متوکل کا پھران حدود میں گزرہوا جب ای در خت کے نیچے بہنچ تو ول میں آیا کہ اس مقام کے دائیں بائیں بستیوں اور گزر گاہوں میں گشت کروں شاید والدہ مکرمہ کا نشان و پیتہ یاؤں چنا نچہ ایسا بی کیا۔اور ایک مقام پر آ دمی کی چند بٹریاں یا کیں ۔ول میں کہا کہ مجھے یقین بڑتا ہے کہ جماری والدہ محتر مدکو کی شیر یا درندہ نے ہلاک کیا اور ان بی کی ہڈیاں ہیں بیرخیال کر کے تمام ہڈیاں جمع کیس اور ایک تھیلی میں رکھ کر شخ شيوخ العالم كي خدمت ميس ينج اورسارا قصه بيان كيا \_ شيخ شيوخ العالم خواجه فريدالحق والدين قدس الله سره لعزيز نے فرمايا كه وه مثريول كى تھيلى مير بسامنے لاؤ۔ جب تھيلى سامنے ركھى گئى اور آپ نے اسے جھاڑا تو ایک ہڈی بھی نہیں نگل ۔ سلطان المشائخ پہاں تگ پہنچ کر آنکھوں میں آنسو بھرلائے اور فر مایا یہ بجائب روز گارے ہے۔

## شیخ شیوخ العالم فریدالحق والدین قدس الله سره العزیز کی بیاری اورد نیافانی سے عالم باقی کی طرف رحلت فرمانا

حفرت سلطان الشائخ فرماتے ہیں کہ شخ شیوخ العالم جناب خواجہ فریدالدین قدس سرہ کوانٹری کی بیاری لاحق ہوئی اور اس بیاری ہیں آپ نے انقال فرمایا ۔ لوگوں نے جناب سلطان المشائخ سے دریا فت کیا کہ آپ شخ کے انقال کے وقت موجو و تص سلطان المشائخ آٹھوں میں آنسو بھرلائے اور فرمایا کہ نہیں آپ نے جھے شوال کے مہنے میں و ملی روانہ کر دیا تھا اور انتقال یا نجو یں محرم الحرام کوواقع ہوا۔ رحلت کے وقت حضور نے جھے یا دفر مایا بھرخود ہی ارشاد

کیا کہ ہاں وہ تو دیلی میں ہے اور یہ بھی ارشا دفر مایا کہ خواجہ قطب الدین قدس سرہ کے انتقال کے وقت میں بھی حاضر ندتھا بلکہ ہانسی میں موجودتھا۔الغرض سلطان المشائخ بیدوا تعدبیان کررہے تھے اورزار وقطار روتے جاتے تھے یہاں تک کہ حاضرین مجلس کے دل میں بڑا بھاری اثر پڑااورسب چھم پرآب ہو گئے آپ فرماد ہے تھے کہ مرم کی یانچویں شب شیخ شیوخ العالم پرمرض غالب ہوا اور کوطبیت نہایت بے چین تھی مگر پر بھی آپ نے عشا کی نماز جماعت سے ادا کی بعدہ بے ہوش ہو گئے تھوڑی در کے بعد جب ہوش میں آئے تو فر مایا کہ میں عشا کی نماز پڑھ چکا ہوں۔لوگوں نے کہا ہاں فر مایا ایک دفعہ اور پڑھلوں پھر نہ معلوم کیا ہو۔ چنانچہ دوسری مرتبہ نہایت اطمینان واعتدال كے ساتھ نماز يرحى نماز يرجة عى مجرب وش موكئے۔اس مرتبذياده دريتك عالم ب ہوتی میں رہاور یہ بہوتی پیشتر کی بے ہوتی سے زیادہ خطرناک معلوم ہوتی تھی۔جب ہوش ہواتولوگوں سے بوچھا کیا میں نمازعشا پڑھ چکا ہوں حاضرین نے عرض کیا کہ ایک دفعہیں بلکہ دو دفعہ برج بچے ہیں فر مایا ایک دفعہ اور پڑھاوں چرنہیں معلوم کیا ہونے والا ہے۔ چنانچہ تیسری دفعہ نمازِ عشاادا کی اوراس کے بعد انقال فرمایا۔ کاتب حروف نے اپنے والد بزرگوارسیدمبارک محمد كرماني رحمة عليه سے سنا ہے كہ جب شيخ شيوخ العالم رحمتِ حق سے جالمے اور مقعد صدق ميں مقام کیا تولوگوں نے آپ وشل دیا کفنا کرچا در ما تکی جوآپ کے جناز و پر ڈالنے کے لیئے جا ہے متی میرے والد بزرگوار کہتے تھے کہ مجھے خوب یاد ہے کہ سید محد کر مانی لینیٰ کا تب حروف کے حید امجدایک عاجلانہ حرکت کے ساتھ گھر میں گئے اور اپنی والدہ محتر مدے (جو کا تب حروف کی یر دادی ہوتی تھی ) جا در ما جی انھوں نے ایک بالکلنٹی اور سفید جا درسیدمحمر کر مانی کے حوالہ کی۔ جو شیخ شیوخ العالم فریدالحق والدین قدس الله سره العزیز کے جنازے پرڈ الی گئی جب آپ کا جناز ہ الرطاق فی عام فرزنداس رمتنق مے كون كواجودهن كي نصيل كے باہراس مقام برونن كرناجات جهال شهدا ياؤل كهيلائ سوت جي چنانچداس اداده عضيل ك بابر جنازه لائے۔ای ا ثناء میں میاں خواجہ نظام الدین شیخ شیوخ العالم کے سب میں عزیز اور چہیتے فرزند پنچے۔آپ سلطان غیاث الدین بلبن کے ملازم تھے اور قصبہ پٹیالی میں رہتے تھے آپ نے شخ ثيوخ العالم كوخواب مين ديكها كهائي خدمت مين بلارم جين خواجه نظام الدين في وأ رفصت طلب کی اوراس وقت اجودهن روانه ہوئے جس رات کو جناب شیخ شیوخ العالم انقال

فر مانے والے معے خواجہ نظام الدین اجود هن بینی گئے سے لیکن چونکہ قلعہ کے درواز ہے بھی کے بند ہو چکے سے اس لیئے آپ کورات قلعہ کے باہری ہر کرنی پڑی جس دات کہ شخ شیوخ العالم انتقال کرنے والے سے بار بار ارشا وفر مارے سے نظام الدین آٹیالیکن کیا فائدہ کہ ملاقات نہ ہوئی۔ الغرض جب میں ہوئی آو خواجہ نظام الدین نے قلعہ کے اغر جانا چاہجوں ہی آپ درواز ہے حق ریب پہنچ شخ شیوخ العالم قدس مرہ کا جنازہ نظر پڑا جے لوگ قلعہ کے باہر لیئے چاآتے سے آپ نے محاکم اندن العالم قدس مرہ کا جنازہ نظر پڑا جے لوگ قلعہ کے باہر لیئے جا آتے سے آپ نے محاکم الدین کے کہاں وفن کرو گے کہا قلعہ کے باہر شیدا کے مزاروں کے نزویک ۔ کیونکہ شیوخ العالم اکثر او او ایک اس شخول رہتے سے قطع نظر اس کے وہ ایک مقام نہایت پر فضا ودکش بھی ہے خواجہ نظام الدین نے فر مایا کہ اگر تم شخ شیوخ العالم کوقلعہ کے باہر فرق کری نظر سے نہ درکھے گا کیونکہ جو باہر فرق کری زیارت کر کے چلے جا کمیں گے یہ باہر نماز لوگ شخون ہیں۔ سے خواجہ نظام الدین کی رائے کے ساتھ اتفاق کر لیا۔ قلعہ کے باہر نماز حیارہ برائی الدین کی رائے کے ساتھ اتفاق کر لیا۔ قلعہ کے باہر نماز حیارہ برائی کر اندر آئے اوراس مقام پر فن کیا جہاں اب تک مدفون ہیں۔

سلطان المشائ فرائ ہے ہیں کہ ایک دفعہ ایک خف نے شخ شیوخ العالم خواجہ فرید الحق والدین قدس مرہ کی خدمت ہیں حاضر ہو کرعرض کیا کہ اگرا جازت ہوتو ہی ان مسکینوں کے لیئ جو پانی لکڑی باہرے لاتے ہیں اینے کا ایک جرہ تیار کرادوں شخ شیوخ العالم نے فر مایا کہ سات سال گزر چکے ہیں جو مسعود خدا کا غلام نیت کر چکا کہ اینے پر اینے ندر کے گالیکن اس خف نے میں سال گزر چکے ہیں ہو مسعود خدا کا غلام نیت کر چکا کہ اینے پر اینے ندر کے گالیکن اس خف نے جرہ بن سال گزر چکے ہیں ہو آبادہ کیا کہ ایک پختہ جرہ ہماں ضرور بنتا چا ہے اوران کی رائے ہے جرء بن کر تیار ہوگیا۔ گرش شیوخ العالم کے انقال کے بغدوہ پختہ جرہ فراب و مساد کر دیا گیا اور شخ کا دورازہ جو پکی اندوں سے انتھیں تکال کر لحد ہن فرج کیں (خدا تعالیٰ آپ کے مرقد کو پاک کرے اور آپ کے رہے کی جگہ خطیرۃ القدس کو خم ہرائے ) واضح ہو کہ حدارت شخ فرید انتخال فرایا۔ اس لحاظ سے آپ کی عمر پچانو سے سال کی ہوئی جس زمانہ میں حضرت گئے جری ہیں انتقال فرمایا۔ اس لحاظ سے آپ کی عمر پچانو سے سال کی ہوئی جس زمانہ میں حضرت گئے جمری ہیں انتقال فرمایا۔ اس لحاظ سے آپ کی عمر پچانو سے سال کی ہوئی جس زمانہ میں حضرت گئے مرتز الور سے کی جگر کی خدمت ہیں اعتقاد وارادت ظاہر کیا شکر نے جناب شخ الاسلام خواجہ بختیار قدس الشدس و العزیز کی خدمت ہیں اعتقاد وارادت ظاہر کیا

وہ کھے جب اوگوں نے دریافت کے بعد آپ ای (۸۰) سال زندہ رہے۔ حضرت سلطان المشائ سے جب اوگوں نے دریافت کیا کہ جناب شیخ شیوخ العالم فریدالحق والدین قدس الله سرو العزیز کی عمر شریف کس قدر تھی تو آپ نے فر مایا بچانوے (۹۵) برس کی۔ آپ انقالی کے وقت برا برفر مارہ ہتے ہیں ہیں گا۔ آپ انقالی کے وقت برا برفر مارہ ہتے ہیں ہو ہیا قیوم جناب سلطان المشائخ فر ماتے تھے کہ سب سے پہلے شخ سعد اللہ بن جمویہ نے انقال فر مایا اور ان کے تین سال بعد شخ شیوخ العالم اللہ بن جمویہ نے انقال فر مایا واللہ بن ذکر یا دنیا سے اُسٹے اور ان کے تین برس بعد شخ شیوخ العالم فرید الحق والدین قدس اللہ بن قدس اللہ بن قدس اللہ بن فر مایا وہ جمود سے جن کی نظیر دنیا میں نہ تھی۔ شخ شیوخ العالم فرید اللہ بن قدس سرو ایک ۔ ابوالغیث بنی دو۔ شخ جن کی نظیر دنیا میں نہ تھی۔ شخ شیوخ العالم فرید اللہ بن قدس سرو ایک ۔ ابوالغیث بنی دو۔ شخ سیف اللہ بن باخرزی تین ۔ شخ سعد اللہ بن محویہ چار۔ شخ بہاؤالدین زکریا پانچ ۔ قدس اللہ سرج سیف اللہ بن باخرزی تین ۔ شخ سعد اللہ بن محویہ چار۔ شخ بہاؤالدین زکریا پانچ ۔ قدس اللہ سرج سالموں اللہ بن خردی ہیں ۔ شخ سعد اللہ بن محویہ چار۔ شخ بہاؤالدین زکریا پانچ ۔ قدس اللہ سرج سے العور برد رہ معیف کہتا ہے۔

شخ اعظم فريد ملت و دين شخ ابوالغيث شخ سيف الدين شخ معدى حموي شخ الوقت شخ صاحب نفس بهاء الدين بود بر نخ پير دريك عصر بر كي بادشاه دنيا و دين

( یعنی جناب شیخ فریدالدین اور شیخ ابوالخیث اور شیخ سیف الدین اور شیخ سعد الدین حموید اور شیخ بها والدین ذکریا به یا نجول بیرایک زماندیس موجود تھے جن یس سے ہرایک دین ودنیا کا بادشاہ تھا۔)

#### سلطان المشائخ حضرت نظام الدين قدس سره كے حالات

سلطان المشائخ بربان الحقائق اولیائے دین کے مردار، اصفیائے عالم یقین کے پیشوا، عالم علوم ربانی، کاشف اسرار رحمانی، ظاہر وباطن میں آ راستہ، اپنے وجود مبارک میں اسور عالم سے پیراستہ، خدا تعالیٰ کی صفات کے شیدا، باری تعالیٰ کے عاشق، کان کرامت کے معدن صورت لطافت کے مخزن، اولیاء اللہ کے زمرہ میں کشر سِآہ وزاری کے ساتھ معروف اصفیا کے علقوں میں برگزیدہ اوصاف سے موصوف یعنی سلطان المشائخ نظام الحق والحقیقة والشرع

والدین ، انبیا و مرسلین کے دارث سید سلطان الا دلیا نظام الدین محبوب اللی ۔ بن سید احمد بن سید علی بخاری چشتی د بلوی قدس الله اسرار ہم العزیز جیں بیضعیف عرض کرتا ہے

ذاتیے که درلطافت طبع و کرامتش مشلش نبود ونیز نباشددریں جهان (ووایک ایمامقدن ذات فیض تماجس کی نظیر لطافت طبع اور کرامت میں دنیا میں نہو پہلے ہی تھی شآ کندو ہو کتی ہے۔)

امیر خسر وسلطان الشائخ کی تعریف میں کیا خوب فر ماتے ہیں۔

قطب عالم نظام ملت ودین کسافتساب کسمال شد رخ او وز جنید و زهبلی و معروف یساد گساری است ذات فرخ او (جناب نظام الدین قطب عالم کارژ انور آفاب کمال تفاان کی ذات مبارک جنیداور شلی اور معروف کرخی کی ایک بیش یادگار تقی ۔)

آپ كا دريا جيما دل كياى دل تهاجو برلخظ ولحه عالم غيب كے ساقى سے تھلكتے ہوئے بيالے . وسقاهم ربهم شرابا طهورا كنوش كرتا تھا۔ايك بزرگ كياخوب فرماتے ہيں

دریا کشم از کف تو مساقی نگدارم نیم جرعه باقی (ساقی ساقی رساقی تریم ورد) (ساقی تریم وردن)

باو جوداس کے دوست کے اسرار میں سے بتل بحر بھی ظاہر نہ کرتے تھے جیسا کہ اکثر اوقات رپہ مصرعہ ذبانِ مبارک پر جاری ہوتا تھا۔

مسردان هسزار دریسا حسوردند تشسف رفتند (مردان راه خدا بزارول دریا کے پینے کے بعد بھی پیاسے جاتے ہیں) بیکس درجہ قوت وحوصلہ تھا کہ دم والیس تک حالت صحبی ہیں رہے۔ بیضعف کہتا ہے۔

جنید را کہ زاصحاب صحو میگیر ند بحسب قدرش اورا نبود این مقدار برفت راہ چیبرمدام ہے برہے چہار یارنی را مکشت چم یار (لوک جنیدکواصحاب صحو کے زمرہ میں شار کرتے ہیں لیکن حقیقت میں اس کی قدر دمر ہے کے سامنے وہ پکھ بھی قدر ندر کھتے تھے۔ چونکہ یہ بمیشہ پنجبر خداکی راہ چلتے تھے اس لیئے نبی کے جیار

یارول کے بعدیہ یا نجویں یار ہوئے۔)

آر چہا کثر اوقات آپ گادل مبارک غلبہ عشق ہے موجز ن رہتا تھالیکن قوت صحو کی وجہ ہے ہمیشہ دوست کے امرار ورموز کی کامل طور پر گرانی کرتے ہاں اس کے بدلے میں آ ہمر دسینۂ مصفی سے تھنچتے اور پرنم آئکھوں سے گر ماگرم اورخون آلودآ نسوؤں کی نمریاں بہاتے تھے۔خواجہ مسالدین دبیر نے کیا خوب کہا ہے۔

آه سر بسته من اشک مراد ردل گفت خیربارے تو برون روکه گذر یافتهٔ

في سعدى اى معنى مين خوب كيته بين-

يارول سے پیچھے ہوئے ہیں۔ خاقانی کہتے ہیں۔

گرفتہم آئش دل در نظر نمے آید نگاہ مے نکنی آب جشم پیدارا (میرےولیں آگ بورک دی م کین ظرفیں آتی کیاتو میری آنووں کی ندی کوظا ہر نیس دیجا ہے) شخ عطار کتے ہیں۔

> عاشقی چیست ترک جان گفتن سِرِّکونیسن بسے زبسان گفتن راز هسائے کسه دردل پسر خونست جملسه از چشم خون فشان گفتن

(جان کوترک کردیے اور کونین کے جید تخفی رکھنے کا نام عاشقی ہے اور جوراز کددل پرخون میں پوشیدہ ہیں انہیں خون فشاں آنکھوں سے ظاہر کرنے کا نام عاشقی ہے۔) اگر چہ ریہ بادشاہ دین واال محبت اور شخ شیوخ العالم فریدالحق والذین قدس اللہ سرہ العزیز کے

بعد ازسه مراتب آدمی زاد بعد از سه کتب رسید فرقان گل باه سه کتب رسید فرقان گل باه سه کتب رسید فرقان از بعد گیاه رسد بستان (تین مراتب کے بعد آن نازل ہوا پول اگر چه شادا بی وتازگی رکھتا ہے کیکن گھاس کے بعد باغ ش پہنچتا ہے)

لكين خداتعالى كعشق ومحبت ميں اپ تمام ياروں سے اعلى ورجدر كھتے اور بڑے بڑے مشائخ بر

سبقت لے کئے تھے پیضعیف کہنا ہے۔

زمین راب آسمان نسبت نباشد فلک باعرش کے دارد مساواۃ (زمین کوآسان سے کچونبت نبیں فلک وش سے کھی برابری نبیں کرسکا) اوردین کے شہواروں کے میدان سے عبت کی گیند جوان مرد باشا ہوں کی طرح اچک لے گئے میدان سے عبت کی گیند جوان مرد باشا ہوں کی طرح اچک لے گئے سے میفی کہتا ہے۔

تو بادشاهی و بیجارگان امیر کمند توشه سواری و عشاق حاکیای مسمند (توبادشاه بهاور بهارگان امیر کمند کرقیدی و شهروار بهاورعشان گهوڑے کے پاؤل کی خاک بیل) اس حقیر و ذکیل بنده کواس بات کی ذرا بھی طاقت و تو تائی نہیں کہ ایسے اولولغرم باوشاه وین کی تحریف اس گندی اور تا پاک زبان سے کرے بیضعیف کہتا ہے

بدین زبیان ملوث مراجه زهره بود که وصف فات تو گویم من شکسته گلا (اس گندی زبان سے جھ شکته گداکواتی طاقت کہال کہ تیری ذات کی تعریف بیان کرول۔) ای باره میں ایک بزرگ کہتے ہیں۔

آسمان راجه لناگو ید بیجاره زمین مدح خورشید چه د انلبسز اگفت سها (زین بچاری آسان کی کیا تعریف کرسکتی ہے اور آفاب کی تعریف سہا (ایک ستارے کا نام) کیا جان سکتا ہے)

فداخوب جانتا ہے کہ جس وقت اس پادشاہ کی خوبصورتی اور جمال جہاں آرا کا خیال دل میں گزرتا ہے تو میں بالکل مد ہوش اور جیرت زدہ ہوجاتا ہوں اور دیوانوں کی طرح اُلٹ چے کرنے لگتا ہوں کہ کیا لکھوں۔ فلاصہ سے کہ اس لا ٹانی ذات کے اوصاف عبارت کی قیداور استعارہ کے تحت میں نہیں آسکتے ہیں ایک بزرگ کیا خوب فرماتے ہیں۔

دل خواست که آرد بعبارت وصف رخ اوبساست هسارت شهم عبارت شهم عبارت درخ او زبسالسه زد هم عبقل بسوخت هم عبارت (دل نے چام کرخ انورکا وصف استعاره کے پیرایہ میں قلم بندکر کیکن اس کی شعر رخ

الی بحر کی جس نے عقل وعبارت دونوں کوجلا دیا) شخ سعدی فرماتے ہیں۔

نشان پیکسو خوبت نمیتوانم داد که از تمامل آن خیره میشو د بصرم (تیرے خوبصورت جم کا نثان میں دے نبیل سکتا کیونکہ اے دیکھتے سے میری آنکھ میں چکا چوند پیدا ہوتی ہے۔)

أنجام كاري إن عجز كاعتراف كرتامول\_

تراصفت دل بیجارہ کے تواند کرد بعجز خویشنن اقرار میکنداینک (چونکدول نیچارہ تیری تعریف نیس کرسکاس لیے اپنی بجرکا اقرار کرتا ہوں۔) ای یارہ میں ایک اور ہزرگ یوں فرماتے ہیں۔

مساک در شکل بی میں جران ہیں تواس کے اوصاف کا بحید کوئر جان سکتے ہیں۔)
رجب ہم یار کی شکل بی میں جران ہیں تواس کے اوصاف کا بحید کوئر جان سکتے ہیں۔)
لیکن جب حضرت سلطان المشاکع کی محبت کی آگ کا شعلہ بحر کتا ہے اور دل کے آئینہ کو جو
بشریت کی کدورت سے آلودہ ہے انوار محبت سے روش وعبلا کرتا ہے تواس وقت بیضعیف بالکل
بے طاقت ہو جاتا ہے اور اس کے جم کے ہر دو تکنے کے نیچے سے ایک شوق کا نعرہ پیدا ہوتا ہے

نعسرہ شدوق میے زنم نسا دمقیے است درنسم (جب تک میرے جم میں دُق باتی ہے ٹوق کانعرہ مارتا ہوں۔)

خداتعالی سے امید ہے کہ اس درگاہ بے نیازی کے عاشقوں کے سردار کے دریائے محبت سے اس پیچارہ کے حلق میں ایک ایسا قطرہ فیک جائے۔

> امبسر خسوبسسان آخسر گلسدامے کسوئسے تسوام (اے معثوقوں کے سرتاخ آخریس بھی تو تیرے کوچہ کا گدا ہوں۔) بیضعیف کہتاہے۔

زدرد عشق مے مبرد معصد جرعه ایے ساقی ازاں دریسائ عشق آمیسز تسا اوبے حبر گودد (اے ساق سید محددد عشق سے جان بلب ہے اسے عشق آمیز دریا سے ایک ایسالبریز جام دے

كبغر موجائ -)

كاس بادشاهدين كے جمال عشق من قبرتك رقص كرتا مواجائـ

معدى فرمات إلى-

گر رسداز تو بگوشم که بمیر اے سعدی تسالسب گسور بساعنزاز كسرامست بسروم ور بندا نتم بندر مترگ كنه حشيرم بناتست از لحد رقص كنسان تسابقيامت بروم

(اگر تیری طرف سے میرے کانوں میں یہ آواز پنچے کہ سعدی مرجاتو میں لب گورتک عزت و کرامت ہے جاؤل اور اگرموت کے دروازے پر جھے معلوم ہوجائے کہ میراحشرتیرے ساتھ موكاتو لحد مدان قيامت تكرقص كنان جادل -)

لیکن آپ کا اعتقاد صادق اورمحبت کامل ہے تو یقین واثق ہے کہ مجھ کم ترین کا حشر سلطان المشائخ کے غلاموں ہیں ہوگا۔اور بیم ترین آپ کے علم عبت کے بنیج جگد یائے گا کیونکدلوگوں نے کہا ہے کہ طالب اور کوشش کرنے والا بھی نہ بھی اپنے مقصد پرضرور کا میاب ہوجا تا ہے۔ من طلب شینا وجد وجد (ترجمه: جس نے کوئی شے طلب کی اور اس کے واسطے کوشش کی اس کو پالیا۔) ایک ایسامقولہ ہے جوای قتم کے موقع پر بطور ضرب مثل کے بولا جاتا ہے۔

## حضرت سلطان المشائخ قدس اللدسره العزيز كاحسب ونسب

واضح ہو کہ حضرت سلطان المشائخ کے آباء کرام اوراجداد عظام شہر بخارا کے رہنے واللے میں جوعلوم وفنون کا مرکز اور وزع وتقویٰ کا سرچشمہ ہے۔سلطان المشائخ کے بزرگوار داوا خواج على بخارى كے نام سے بكارے جاتے تھے اور واجب الاحترام نانا خواج عرب كے نام كے ساتھ شہرت رکھتے تھے۔ بیدونوں بزرگ باہم مصاحب اور ایک دوس کے بھائی تھے دونوں

ا کی ساتھ بخارا کو چھوڑ کر لا ہور میں تشریف لائے اور پھر لا ہور سے بداؤن میں بہنچ چونکہ اس عبد میں شہر بداؤن اسلام کا قبہ اور علوم کامکن تھا اس وجہ سے ان دونوں حضرات نے یہاں سکونت اختیار کی نواجہ عرب دولیے علم کے علاوہ صاحب ٹروت اور مالدار بھی تھے۔ نقار رویے کے سوابے شار غلاموں کے مالک تھے جن میں سے بعض تو کسب حلال سے روز اندایک معقول رقم خواجہ کے ہاتھ میں لا کردیتے تھے اور بعض غلام آپ کے رویے سے تجارت کیا کرتے تھے لیکن باوجو داس دولت وحشمت کے اولاد بہت کم تھی مینی صرف ایک صاحبزادہ اور ایک صاحبزادی \_صاحر اده کا نام خواجه عبدالله تحا اورصاحبزادی کانام بی بی زلیخا خواجه عبدالله کے صاجر اده کانام خواج سعید اوران کے صاحر اده کانام خواج عبدالعزیر اوران کے صاحر اده کا نام خواجد حسن تفا غرضيكة إلى كى جار بشت تك خواجه كالفظ مذكور ما اوراس كے بعد مقطع موكيا۔ چونکہ خواجہ عرب اور خواجہ علی کے مابین اتفاقی مراجب کی بنیاد پڑنے والی تھی اس لیے خواجہ عرب نے اپنی اڑکی لیعنی رابعہ عصر اور ولیہ خدالی بی زلیخا رحمت الله علیها کوخواجه احمد بن علی کے نکاح میں ویا جواس کے بعد حضرت سلطان المشائخ کے والد ہوئے۔ نی لی زایخا کاروض متبرک آج تک شمرد بلی میں موجود ہے جو درمندوں کا در مان اور حاجتمندوں کا کعبهٔ حاجات ہے۔الغرض جب خواجہ عرب نے اپنی صاحبزادی کوخواجداحد کے نکاح میں دے کر دخصت کیا تو سامان جہیز جیسا کدان بررگول کے ہاں رسم ہے بہت کھ عنایت فر مایا۔ حق تعالی نے کھ عرصہ کے بعداس صدف یاک ے بیکان کرامت کا قیمی موتی اورعشق ومحبت کا سر ماید یعنی سلطان المشاریخ قدس سره کو پیدا کیا۔ اس عالكيرة فآب سے عالم من ايك چكا چوند بيداكرنے والى روشى ظاہر موكى \_اور تمام جہان منورورش ہوگیا۔آپ کے پیدا کرنے میں خدا تعالیٰ کی ایک حکمت مضمرتھی وہ بیر کہ آپ کے سایر عاطفت میں اہل دنیا برورش یا ئیں اورآ خرت میں دائی عقو بت سے خلاصی حاصل کریں۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں۔

آفسریس خدائے بسریسد رہے کسه ازوماند این چنیس پسسرے (ایے باپ پرخداکی رحمت کہ جس کے صلب سے ایسالڑ کا پیدا ہوا۔) ایک اور پزرگ فرماتے ہیں۔

پلرم راکه آنچنان خلف است مادرم راکه این چنین پسراست

آفتسابسش بسر آستین قبساست ساهنسا بسش بسر آسنسان درست (جس باپ کااییا فرزند ہے اور جس مال کااییا بچہ ہے گویائی کی قبال کی آستین میں آفتاب اور گھر کی چوکھٹ پر ماہتاب ہے۔)

الغرض ابھی سلطان المشائ کم من اور نوعمر ہی ہے کہ آپ کے والد بزرگوارخواجہ احمد دین علی المحسین ابخاری بیار پڑھے اورا یسے خت عریض ہوئے جس سے لوگوں کو آپ کی زندگی کی امید منقطع ہوگئی۔ایک رات کا ذکر ہے کہ سلطان المشائ کی والدہ محتر مہ بی بی زلیخانے خواب میں دیکھا کہ ان سے کہا جا تا ہے کہان دونوں میں جے چا ہوا ختیار کرلو۔ یعنی اگر منظور ہوتو خواجہ احمد کو اختیار کرلو۔اگر چا ہوتو سلطان المشائ کی والدہ مکر مدنے اپنے نونہال اور بلندا قبال فرز مدکوا فتیار کرلیا۔لیکن جب دن ہوا تو بی بی زلیخار صندالله علیمانے اس خواب کو کسی بلندا قبال فرز مدکوا فتیار کرلیا۔لیکن جب دن ہوا تو بی بی زلیخار صندالله علیمانے اس خواب کو کسی جانے لگا اس وقت صاضرین مجلس نے کھانے چنے گئے سے میان جی بی جو اپندا کرتے ہے۔ مرشی خارجی اور جنہیں آپ بہت پند کرتے ہے۔ مرشیخ نے سب کی طرف سے برمنیتی خالم کی اور اس کے تحویث سے مرشوب کے اور اطراف طرف سے برمنیتی خالم کی اور اس کے تحویث سے کا دوضتہ مشرکہ موجود ہے۔لوگ اس کی بدائل میں مدفون ہوئے۔ چنا نچہ اس زمانہ تک آپ کا دوضتہ مشرکہ موجود ہے۔لوگ اس کی زیارت کرتے اور فیض اٹھاتے ہیں۔

جب سلطان المشائخ کمی قدر بڑے ہوگئ قرآب کی والدہ محتر مدنے قرآن شریف بڑھنے کے لیئے کتب میں بٹھایا چونکہ حافظ تو کاور ذہن سلیم تھا تھوڑے کے مسیل قرآن مجید تمام کرلیا ۔ اور اب کتابیں بڑھنی شروع کردیں۔ بڑھتے پڑھتے ایک بڑی کتاب فتم کرنے کے قریب ہے کہ آپ کے قابل ودلسوذ معلم نے کہا۔ چونکہ تم ایک معتبر اور بڑی کتاب تمام کرنے کو ہو لہذا وانشمندی کی دستار مرم ارک پر باعم صنا چاہے۔ سلطان المشائخ نے اپنے مہریان ومعز زاستاد کی بید حکایت والدہ محتر مدے آگے بیان کی اس مخدومہ جہان نے کہا یک عالم اس کے سایئر عاطفت اور ظل جمایت میں تھا اپنے دستِ مبارک سے سوت کا تا اور اس کا کڑا بنوا کرایک دستار تیا میں ۔ سلطان المشائخ نے جب وہ کتاب تمام کرڈالی تو آپ کی والد و کمرمہ نے ایک دعوتی مجلس رکی۔ سلطان المشائخ نے جب وہ کتاب تمام کرڈالی تو آپ کی والد و کمرمہ نے ایک دعوتی مجلس رکی۔ سلطان المشائخ نے جب وہ کتاب تمام کرڈالی تو آپ کی والد و کمرمہ نے ایک دعوتی جس

مروكيا الم مجل ميں شخ جلال الدين تمريزي كر يدخواج على بحى تشريف ركھتے تتے جنمول نے و بنی نعمت شخ جلال تمریزی سے حاصل کے تھی اوراس زمانہ میں کرامت کے ساتھ معروف مشہور تھے جب الل مجلس کھانے سے فراغت ماچکے تو جناب سلطان المشائخ اس دستار کوایے دسب مبارک میں لیئے سوئے مجلس میں آئے تا کدان بزرگان دین کے سامنے دستار بندی کی رسم اوا ہو بیدد مکھے کر شیخ خواجہ علی اٹھے ادر مگڑی کا ایک بمر اتو اپنے دستِ مبارک میں لیا اور دوسرا حضرت سلطان المشائخ كے ہاتھ مل دیا چنانچ سلطان المشائخ نے دستار کرامت سریر باندھی۔ازاں بعد آپ نے اول خواجد علی کے آ مے سرخم کیا چرتمام اہل مجلس کے آ مے ثم کیا۔ چرتمام اہل مجلس کے آ کے خواج علی نے اپنا دست کرا مت سلطان المشائخ کے سر برر کھا اور یوں دعا دی کہ جن تعالیٰ متہبیں علماء دین کے زمرے میں داخل کرےاور مجلس برخاست ہوئی \_فقیر نعمت اللہ نوری کہتا ہے كدجب يس ف كتاب يرالاوليا بسء يكما كداس كيمولف سيدفحر بن سيدمارك بن سيدهم علوی حمینی کر مانی نے حضرت سلطان المشائخ کے جدبزرگوارخواجیعلی الحنین البخاری اورآپ کے واجب الاحترام نانا خواجه عرب الحسين البخاري كاشجره كطيبه ذكرنبيل كيا ہے تواس كم ترين نے اپنے اورسلطان المشائخ كے اجداد بزرگوارخواجه علی اورخواجه عرب قدس الله سرہم العزیز كا وہ شجر ہُ طيبہ جس کی سند متصل جناب نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم تک پہنچتی ہےاور جواس جلیل القدر خاندان کے معزز وہزر گوارممبروں سے محیح سند کے ساتھ پہنچا ہے سپرالا ولیاء کے اس نکتہ کے قعمن میں جناب سلطان المشائخ كے اشارہ سے تحريكيا انشاء اللہ تعالیٰ صاحب دلوں کی نظر فیض اثر ہے گزرے گا۔

#### شجره طيبه

میکنم ذکسرے از اولاد بتول یادگارے ہو دزین العابدین بود باقر نورچشم آن امام زوبعالم جعفر الصادق بما ند موسی الکاظم امام نیک بخت بود امام المسلمین علی الرضا بعد حمد خالق و نعت رسول از امسام الحق حسین شاه دین درجهان من بعد اوقائم مقام اوچون محمل جانب فردوس راند میوه ماند از شاخ آن عالی درخت زان فسسروغ مشمسال راه هسدا

ماند فرزندش محمد نیک نام زو على الهادي الدردهر ماند آمدانگ جعفر ازوئے دروجود گوهىر روشىن زكسان جعفر است اذ عسلسي اصبغر چو عبدالله زاد زو عملى آمددوعمالم راسعيد وزحسن آمدمحمدياد گار بسود او سیسد حسینی بیاخیدا مے مسوئيع بساغ خلداوهم رونهاد اهدل جنت واشدح او ميهما ن مسالك راه هدى عبد العزيز احمد ازوح بود بساخلقر عظيم داشت او شغل بزرگ ازحق مدام بسود دانسا وفقيسه روز گسار بود صدرالدين ثمر از شاخ او صالح آمدزان نبكو فر دروجود نعمست الله نوری ازو مے والسلام كر دا ورحلت سوئے دارالسلام چون فروغ حق بفردوش رسابد آسميان سوئے بهشتش رہ نمود مسرو رعسالم على الاصغراست گشست عمالم خرم و آفاق شاد ههم زعبسد الله شسد احسد بسديد وزعملسي آمدحسن فسرخ تبسار مالله از و خواجه عرب فرخنده را مے آخسر ازومے خواجسہ عبد اللہ زاد مالىدازو خواجبه سعيد الدرجهان مسائد زان صاحب دل اهل تميز زو حسن مانداز حسن عبدالكريم ماليد فرزنيدش بود طاهاش نيام مساند عبدالقاهر ازوے يادگار روشنى بخش چراغ كاخ او در صلاح و زهدچون او کس نبود مسانيد فيضيل الله زان عسالسي مقيام

ترجمہ تیجرہ طیبہ: (خداکی حمداور رسول کی تعریف کے بعد میں اولا دیتول کا ذکر کرتا ہوں۔ حضرت فاطمہ زہرا کے باجاہ وجلال بطن ہے جناب امام حسین شاہ دین پیدا ہوئے۔ اور آپ کی محسوسیا دگار زین العابدین باتی رہے۔ اور جب امام زین العابدین نے سفر آخرت قبول کیا تو دنیا جس آپ کے قائم مقام آپ کے چٹم و چراغ امام باقر باقی رہے اور جب ان کا بھی ممل فر دوئ ریں کی طرف روانہ ہوا تو امام جعفر صادق نے ان کی جگہ سنجالی۔ پھر اس بلند درخت کی شاخ بریں کی طرف روانہ ہوا تو امام جعفر صادق نے ان کی جگہ سنجالی۔ پھر اس بلند درخت کی شاخ سے ایک لذیذ میوہ یعنی بلند اقبال امام موی کاظم رہے۔ اور اس راہ ہدایت کی مشعل کی روشن علی ارضا پیدا ہوئے۔ لیکن جب انھوں نے بھی دار السلام کی راہ لی تو ان کے فرز ندر شید محمد نام باتی الرضا پیدا ہوئے۔ لیکن جب انھوں نے بھی دار السلام کی راہ لی تو ان کے فرز ندر شید محمد نام باتی

رہاوران کے بعد علی الہادی نے دنیا کواپ نورسے منوروروش کیا ۔ علی الہادی کے انتقال کے بعد جعفر تختِ خلافت پرجلوہ آرا ہوئے۔ اوران سے علی اصغر وجود میں آئے۔ اور جب ان سے عبداللہ پیدا ہوئے قالم خرم وشاد ہوگیا۔ عبداللہ کے صلب سے احمد اوران کے صلب سے علی پیدا ہوئے جفوں نے اپنی محسوں اور یادگار حسن کو چھوڑا۔ جس سے جمد پیدا ہوئے اور آخر کارجمد کی جیتی جاگی تصویر خواجہ عرب دنیا میں ظاہر ہوئے۔ خواجہ عرب دنیا سے کروٹ لیتے وقت خواجہ عبداللہ کو چھوڑ گئے۔ اور جب انھوں نے بھی آپ کے قدم بھتم باغ خلد کی راہ کی تو خواجہ سعید کو اپنا جائیں کر گئے۔ اور جب خواجہ سعید نے دنیا ہے کوچ کر کے اہل جنت کی مہمائی قبول کی توان کے چھپے صاحب دل اہل تیز جناب عبدالعزیز باقی رہے۔ پھران سے حسن اور حسن سے عبدالکر یم اوران سے احمد نے امامت کی۔ احمد کے فرز ندرشید طاہان کے بعد جائشین ہوئے اور عبدالقاہر جوفر زایت روزگارار فقیہ عصر سے باقی رہے۔ پھران کے گھر کی روشی بخش چاغ صدرالدین ہوئے اور عبدالقاہر جوفر زایت صلاح میں بنظیراور عدیم المثال سے صدرالدین کے بعد صالح اوران کے بعد ضل اللہ ہوئے ۔ جوز ہوئی اللہ تو رہوگیا۔)

# حضرت قطب الاقطاب محبوب العالمين سلطان المشائخ نظام الحق والشرع والدّين كاشجره نسب

سید محمد نظام الدین اولیا قدس الدسره العزیز سیدخواجه احمد کے فرز شدرشیدی اور سید خواجه علی الحسینی البخاری بن سیدعبدالله بن سیدحسن بن سید میرعلی آپ کے جد پدری ہیں ۔ سیدمحمد نظام الدین بن سیدخواجه عرب الحسینی البخاری بن سیدمحمد بن سیدمیرعلی بن میراحمد بن میر ابوعبدالله بن میر اصغر بن سید جعفر بن سیدعلی البادی التی بن الا مام سیدمحمد جواد بن امام سلطان الشهد اء حضرت امام علی موی رضا بن امام حضرت موی کاظم بن امام جمام حضرت امام علی حضرت زین العام بین بن امام سلطان الشهد اء حضرت امام علی حضرت زین العام بین بن امام سلطان الشهد اء حضرت امام علی حضرت دین العام بین بن امام سلطان الشهد اء حضرت امام علی حضرت دین العام بین بن امام سلطان الشهد اء حضرت امام حضرت دین العام بین بن امام سلطان الشهد اء حضرت امام حضرت دین العام بین بن امام سلطان الشهد اء حضرت امام حضرت دین العام بین رضی الله عند بین امام الموضی علید السلام والکرام بین سامام بیام مام کا نتات سعید

شهید حضرت امام حسین رضی الله عند کی والده مکرمه حضرت فاطمة الزهرا جناب افضل الانبیا اکرم المسلین رسول التقلین سرور کا نکات فخر موجودات رحمته للعالمین حضرت مجدرسول الله صلی الله علیه وسلم کی صاجزادی بین است خدائے غفارتوا نئی رحمت سے ان پراور جناب نی کریم کی تمام اولا داور انگراطهار اور سب پختے ہوئے اور ختنب اصحاب اور اولیائے محبوطین و مقربین پرعنایت و مهر بانی کا هینہ برسا۔

## أتخضرت صلى الله عليه وسلم كى اولا دِامجاد كابيان

جناب كريم صلى الله عليه وسلم كے جارصا حبز ادے تھے طيب، طاہر، قاسم ،ابرہيم ،اور چار ہی صاحبزادیاں (۱) فاطمہ زہرا ۔ میآ تخضرت صلی الله علیہ وسلم کی سب صاحبزادیوں سے چون تھیں۔(۲) نینب۔یآپ کی تمام صاجزادیوں سے عرش بری تھیں حفرت زینب کا تکار ان کے مامول زاد بھائی ابوالعباس بن ربع بن عبدالعزیز بن عبد مناف سے اسخفرت نے كردياتا\_ (٣) حفرت رقية آپ حفرت نعنب سے جھوٹي اور حفرت فاطمه سے برى تھيں۔ ان كا تكاح جناب رسول خدا صلح الشعليد وسلم في عتب بن الي لهب سي كرديا تعاليك منب عرف کے بعد پھرآپ کی شادی حفرت عثان بن عفان رضی الله عند نے ہوئی جب سفرت عثان رضی الله عنه جبشه من جرت كر كئے تقے تو حفرت رقيہ آپ كے بمراہ تحيں۔ (٣) حفرت ام كلوم حضرت کی ان صاحبز ادی کانام آمند تحالیکن وہ کنیت ہے زیادہ مشہور ہوگئی تھیں۔آنخصرت صلی الله عليه وسلم نے ان کا پہلا نکاح عتبہ بن ابولہب سے کیا تھا کیکن جب اس نے اپنی رسم ورواج کے مطابق آپ کوطلاق دے دی تو آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے جناب رقیہ کے انتقال کے بعدام کلثوم کوحفرت عثمان کے نکاح میں وے دیا۔ خلاصہ بیر کہ حفرت فاطمہ زہرا کی شادی حفرت علی شاه مردان سے ہوئی اور حضرت زینب کی ابوالعباس سے اور بی بی رقید کی حضرت عثمان بن عفان ساور صرت رقيك انقال كے بعد بى بى ام كلوم بحى حضرت عثان نے بياى كئيں اى وجب حضرت عثان كوذ والنورين كهاجا تا ہے۔ سير الأولياء

#### آنخضرت صلى الله عليه وسلم كى از واج مطهرات كابيان بهرتيب نكاح

المخضرت صلى الله عليه وسلم كى مهلى في في حضرت خديجه بنت خويلد مين \_ دوسرى سوده بنت زمعه \_ تيسري حفزت عاكشرصد يقد بنت ابوبكر حفزت عاكشرصد يقد كامبرصرف اس قدر اسباب تعاجو بچاس درہم کی قیت رکھا تعااور ایک روایت معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا مہریا نج سو ورہم تھا جے آ تخضرت صلے الله عليه وسلم نے قرض لے كرادا كرديا جما- يو تھے حضرت حفصه -جناب عمر فاروق رضی الله عنه کی صاحبز ادی اور زینب طی والده محتر مد بانجویں خریمہ زینب کی بٹی چھٹی بی بی حضرت ام سلمہ ہیں۔ ساتویں حضرت زینب جش کی صاحبز ادی۔ آتھویں جوہریہ ، بنت حارث نوي ميموند بنت حارث \_ دسوي حبيب ابواهطب كي بيني \_ آخضرت صلى الله عليه وسلم کی بیدوس بی بیال مشہور تھیں ۔اس کے علاوہ تمین اور عور تمیں تھیں جن میں سے ابعض سے آپ نے بکات تو کرلیا تفالیکن زفاف واقع نہیں ہواتھا۔اوربعض سے خواست گاری کی لیکن نکاخ کرنے کا ا تفاق نہیں ہوا۔منکوحہ بی بیوں کے علاوہ آپ کی نین لونڈیاں بھی تھیں ایک ماریہ بنت شیبہ بن قطبه \_ دوسری ریحان بنت زیدعمر \_ تیسری وه کنیز جے زینب بنت جش نے آنخضرت کو ہبہ کردیا تھا۔ آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی اگر چہ جارصا جزاد یا تھیں لیکن عمر میں سب سے بڑی اور بعض خاص خاص فضائل میں سب سے انصل حضرت زینب رضی الله عنها ہیں آپ برزمانۂ جاہلیت واقعہ فیل کے تیسویں سال پیدا ہوئیں اور پنے ماموں زاد بھائی ابوالعباس کے نکاح میں دی گئیں تھیں لیکن تخالف ادیان کی وجہ سے نیج میں آپ کوطلاق ہوگی تھی۔ جب بدر کے معرکہ میں ابوالعباس قریش کے لئکر میں بحرتی ہوکراہل اسلام کے مقابلہ میں آیا تو اس نے میدان میں کھڑے ہوکر بآواز بلند كها\_ من كواى ويتامول كه خداايني ذات وصفات من أكيلا اوريكما بهاور محذرسول الله صلے اللہ علیہ وسلم اس کے مقبول بندے اور منتخب رسول ہیں اس کے بعد اس نے قریش کا ساتھ چھوڑ ویااور جناب نی کریم صلے التدعلیہ وسلم کی خدمت میں آ حاضر ہوا۔ آنخضرت نے اپنی پیاری صاجرزادی زینب کوای پہلے تکاح کے ساتھ ابوالعباس کے حوالہ کر دیا اور ایک روایت میں آیا

ب كرجديد ثكار بوا يجمع الفتاوي من لكعاب كرمسالت الشييخ الامسام حسيد الدين رحمة الله عليه عمن له ام سيدة واب ليس بسيد بل هو سيد فقال قال استاذى شمس الا تمه الكروري رحمة الله عليه هو سيد واستدل بانالله تعالى جعل عيسى من ذرية نوح و ابراهيم عليهما السلام بحجة الامام و تلك حجتنا اتيساها الايه . و رايت في تاويلات ان عيسى من اولاد اسحاق عليه السلام وقال عليه السلام مثل اولادي كمثل سفينة نوح عليه السلام من ركبها نجي ومن تخلف عنها هلك. ليني من في يخ حميدالدين رحمة الشعليه يدريافت كيا كرجس فخض کی ماں تو سید ہواور باپ سید نہ ہوتو کیا وہ سید کہلائے گا۔ فر مایا۔ میرے استاد عمس الائمہ کروری نے فر مایا ہے کہ بے شک وہ سید ہے اور ان کا استدلال بیہ ہے کہ خدا تعالی نے حضرت عیلی کو جناب نوح وابراہیم علیماالسلام کی ذریت قرار دیا ہے۔ ازاں بعد امام نے اپنے اس دعوے يربيدليل پيشكى - وتلك حجتنا اتينا ها ابواهيم الخ اورش تاويلات ش دیکھاہے کہ حفرت سے جناب اسحاق علیہ السلام کی اولا دمیں سے تتھے اور آنخضرت صلے اللہ علیہ د ملم نے فر مایا ہے کہ میری اولا دکی مثال نوح کی کشتی جیسی ہے کہ جو مخص اس میں سوار ہوا نجات بالى اورجس في تخلف كياجان سي كيا كزرا موكيا

حفرت سلطان المشائخ كوجناب شخ شيوخ العالم فريدالحق والدّين كى محبت بيدا ہونے اور بداؤں سے شہر د ہلی میں مختصیل علوم كی غرض ہے آنے كابيان

سلطان المشائخ فرماتے ہیں کہ ہنوز میں نوعمر تھا اور تقریباً بارہ سال کی عمر رکھتا تھا جو الفت کی کتابیل پڑھتا تھا الفا تقالیک دن میرے استاد کی خدمت میں ایک فخض آیا جے ابو بکر خراط کہتے تھے اور ابو بکر قوال کے نام سے شہرت رکھتا تھا۔ بیٹخض ملتان کی طرف سے آیا تھا میرے استاد ہے بیان کرنے لگا کہ میں ایک مرتبہ شخ بہاؤالدین ذکریا قدس اللہ سرہ لعزیز کے آگے ایک قصیدہ گار ہاتھا اور بیشعر پڑھ رہا تھا۔

#### لقد لسعت حبة الهدوى كبدى

لیکن عجیب ا تفاقی بات ہے کہ اس کے آ کے کا دوسر امصر عرب مول کیا جے بزرگ فی نے یا دولایا۔ا سكے بعدو الحف شیخ بهاؤالدین زكريا كے مناقب وفضائل بيان كرنے لگا كه آپ ايسے ذاكراوراس قدرعبادت گزار ہیں اوران باتوں کا سلسلہ یہاں تک بڑیا چلا گیا کہاس نے بیجی بیان کیا کہ جب شخ کی لونڈیاں آٹا بیتی ہیں تو بھی ذکر میں معروف رہتی ہیں اگر چداس نے ان جیسی بہت ی با تیں بیان کیں گرمیرے ول رکسی بات کا اثر نہیں پڑائیکن جب اس نے بید کر چھیڑا کہ میں وبال سے اجود هن آيا اوراكيدوين كابادشاه ايساايا ويكما تومير اشتياق كى رگ حركت من آكى اور شیخ شیوخ العالم فریدالحق والدین قدس الله سره العزیز کے خاص فضائل ومنا قب جب میرے کان میں مینچ تو ایک بے اختیاری جوش کے ساتھ آپ کی محبت اور صدتِ ارادت میرے دل میں اٹر کرگئی اور آپ کے اشتیاق ملاقات کی آگ یہاں تک بھڑکی کہ میں ہر نماز کے بعدوس مرتبہ شخ فريداوروس مرتبه مولانا فريد كهتا . جب كهيل جا كے سوتا روفة رفته بي محبت اس ورجه كو بينج كى كه میرے تمام یار واصحاب اس سے خبر دار ہو گئے اور شیخ کی وقعت وعظمت میرے دل میں اس قدر بیٹے گئی کہ اگر میرے ہم عصر مجھ سے کوئی بات دریافت کرتے اور تنم لانا جا ہے تو کہتے کہ شخ فرید ك تم كهاؤ - الغرض جب من في عمر كي بدره مر على طي كرك سوابوي مي قدم ركها أو ديلي آنے كا قصد ہوا ایک ضعیف عزیز عوض نام میرے ساتھ ہوئے اور ہم دونوں رواند دہلی ہو گئے ا شائے راہ میں اگر کہیں شیر کا خوف یا چوروں کا خطرہ ہوتا تو عوض کہتے ۔ا بے بیر حاضر ہو جیئے او راے پیرہم آپ کی حفاظت ویناہ میں بیدوشوار اور خطرناک کھاٹیاں طے کررہے ہیں۔ میں نے عوض سے دریافت کیا کدیم کیا کہ رہے ہوا در بیر سے تمہاری کیا مراد ہے انھوں نے جواب دیا كه من جناب شخ شيوخ العالم فريدالدين كوكهدم الهول - يين كرمير عدل من شخ شيوخ العالم کی مجت کا قلق اور اضطراب اور زور پکڑ کیا۔ القصہ ہم شہرد بلی میں آئے اور اسے بہت بڑی خوش قسمتی كمناجا ہے كہم شيخ نجيب الدين متوكل يعن شيخ شيوخ العالم كے بھائى كے بروس ميں اترے۔

# جناب سلطان المشائخ نظام الحق والدين قدس سره العزيز كے علم وتجر كابيان

سلطان المشائخ فرماتے ہیں کہ جب میں دبلی میں آیا تو چارسال تحصیل علوم میں خت
مخت اور جان کائی کی جس زمانہ میں میں تعلیم پار ہاتھا اگر چہ بڑے بڑے وانشمنداور فضلا کی صحبت
میں تعالیکن بار ہا میں کہا کر تا تھا کہ میں آپ لوگوں کی صحبت میں جمیشہ نہیں رہ سکتا۔ چندروز اس
صحبت میں اور مہمان جول چنا تجاس حکایت کا باقی حصہ حضرت سلطان المشائخ کی سکونت کے
فر میں مندرج ہوگا یہاں اس قصد کے بیان کرنے سے صرف یہ تقصود ہے کہ چوتکہ خدا تعالی نے
اپٹی محبت کا جوش سلطان المشائخ کے دل میں ڈال دیا تھا اور آپ نے محبت الہی کا حصہ بہت کہ کے
لیا تھا اس لیئے ابتدائی زمانہ ہے آپ اس پرآمادہ تھے کہ تمام دنیاوی تعلقات سے انقطاع حاسل کے
دوست حقیقی کی طرف رجو ع ہوں۔

دردل نميگنجدغم جان وغم جانان

معتول ہے کہ سلطان المشائ کے علی کمالات اس عروج کو بیٹے گئے تھے کہ آپ طالب علموں میں نہایت تیزطیع اور کامل وائشند مشہور ہوگئے تھے اور بحاث و محفل شکن کے مقدر خطابات استاو سے حاصل کر لیئے تھے اور ہم علم فن سے کامل حصہ لے لیا تھا۔ جب آپ علم فقد اور اس کے اصول سے فارغ احصیل ہوگئے اور ان علوم کو معراج کمال پر پہنچا دیا تھا تو اب رسی فنون کی تحصیل کرنے گئے اور موالا نامم سالدین کی فدمت میں پہنچ جوعلم وصل میں اپنے تمام علاو فضلاء ذمانہ ہے مستنی اور ممتاز تھے اور شہر کے اکثر استاد والمل کمال کو آپ کی شاگر دی کا فخر تھا۔ الغرض سلطان المشائخ ان بر رکوار فرید العصر کی فدمت میں پہنچ اور حریری کے چالیس مقامات یا دکر لیئے۔ جب اس علم میں کمال حاصل ہوگیا تو نبی کر می اللہ علیہ و کہ کہ کی احاد یث پڑھئی شروع کی اور حریری کے ان کی جناب کمال الدین زاہد سے جوعلم وزہد میں اپنا نظر نہیں دکھتے تھے اور علم صدیث نیز روایات کی۔ جناب کمال الدین زاہد سے جوعلم وزہد میں اپنا نظر نہیں دکھتے تھے اور علم صدیث نیز روایات احاد یث میں یک خور میں ڈوبی ہوئی نگاہ اور ساتھ بی اس علم کے دقائق وخوام میں اور تھی میں اس علم کے دقائق وخوام میں اور تھی میں اس علم کے دقائق وخوام میں اور تھی میں اس علم کے دقائق وخوام میں وہ تھی میں اس دور جو تھی کی کہ اس سے زیادہ نامکن تھی۔

# ان حدیثوں کے دقائق وغوامض کابیان جن کی سلطان المشائخ نے بڑے تبحر کے ساتھ تقریر کی

سلطان المشائخ فرماتے ہیں کہ میں نے جب مولانا وجیہ الدین پائلی سے دریافت کیا كمديث من آيا إصنعوا كل شئى الالنكاح . يعن ثار كعلاوه بريزكر فكاعجاز رکھتے ہو۔ اس مدیث کے ظاہر الفاظ سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ تکاح حرام ہے اور بیامر ظاہر البطلان ب مجراس مدیث کی کیا توجیہہے۔اگر چدمولانا وجیدالدین نے پچھ عرصہ تک غور وتامل کیالیکن ازاں بعد فر مایا کرآ ہے ہی بیان فر مائے۔ میں نے کہا کہ ایک روز صحابہ رضی اللہ عنہم نے جناب رسالت مآب صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ جب عورتیں حیض سے ہوتی ہیں تو بستر علیحدہ کرتی ہیں اس بارہ میں ہمیں کیا تھم فرماتے ہیں اس پر آبخضرت صلی الله علیہ وسلم فرمايا اصنعوا كل شنى الالنكاح . يعي حض ك حالت يس يوس وكناراورساته لين سب چھمجائز ہے لیکن وطی جائز نہیں اور رانوں تک مباشرت کرواس سے او پرتصرف نہ کرو۔ ایک دفعة بن يرمديث پرمى صومو الشهريه اوله و صيراه . قاضى كى الدين كاشانى رحمت الله عليه نهايت عامض ودقيق موتى إدراس كمعنى نهايت عامض ودقيق مول ك\_سلطان المشائخ في اس كى توقيح وتشريح اس طرح بيان كدك الشهو في اصل الوضع اسم اليوم الاول من الشهر الذي هوا لغرة سمى به لشهرته ثم اشتهر الشهر كله بمحكم غلبة الاستعمال وقداريدههنا اليوم الاول بدلالة عطف السرر عليه وهو اسم اليوم الاخرمن الشهر و منه يقال سوار الشهراواخر ٥. ليخن اصل وضع میں شرمینے کے پہلے دن کا نام ہے جے غرہ کہتے ہیں اور پہلے دن کا نام شراسکی شہرت کی وجد ے رکھا گیا پھر سارامبین غلباستعال کیوبہ سے شہرے نام سے مشہور ہوگیا۔ لیکن اس جگہ شہرے مہینہ کا پہلا ہی دن مراد ہاوراس پردلیل ہے ہے کہ لفظ سرر کا عطف شہر پر ہاور سرر مہینے کے اخردن كانام بي كونكدال محاوره بولاكرت ين سراد الشهو لين مسين كا آخرون \_ا يك اور دفعرآپ نے فرمایا کہ جناب ہی عمر بی صلے اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من فصل معاهدالم یو ح رابعة المجنة فان ریخها یو جد من منزلة خمس مائة. لینی جوہم عہد کو بے وجہ شری آل کرڈالے گاوہ جنت کی بونہ و تھے گا۔ اگر چاس کی خوشبو پانچ سوسال کی مسافت سے پائی جائے گا۔ اس صدیث کے ظاہر الفاظ بھی المی سنت و جہاعت کے ذہب کے خلاف ہیں لیکن صدیث فرکور کی ایک تا ویل ہے جے لوگوں نے بیان کیا ہے۔ ادر وہ بیکہ جنت میں داخل ہونے سے پیشتر موقف حماب میں خداتعالی کی عنائت وہم بائی سے ایک ہوا چلے گی جس میں جنت کی خوشبو ہوگی تاکہ ایما شار باسانی حماب سے فارغ ہوجا کمیں۔ اس کے بعد یہ بیت زبان مبارک پر جاری ہوئی۔

بادیکہ سحر کہ زمر کوے تو آیہ ہانہاش فدا باد کرو ہوئے تو آید یہ بات پڑھتے ہی آپ پر گریہ عالب ہوا اور زار وقطار رونے گئے۔ای حالت میں بیلفظ زبانِ مبارک پر جاری ہوا کہ شیخ کے طفیل ہے وہ خوشبواس وقت آل مجلس میں موجود ہے اس مجلس میں قاضى مى الدين كاشاني اورديكر عزيز موجود تھايك دفعدآپ نے سيعديث پڙهي افد اكل احد كم طعاما فلا يمسخ يديه حتى يلعقها اويلعقها. ليني جبتم من سيكوئي كهانا كهائ توہاتھ یو چےے یشتر اے خود جاٹ لے یادوس کو چٹادے دفر مایا کہ حسی سلعقها او بلعقها کی شرح میں جوبعض شارحین نے بالکھا ہے کہ بلعقها غیرہ ۔توبیتو جید محض غلط ہے۔ وجہ بدکرائیں خیال ہوا ہے کہ العاق جمیشہ متعدی ہوا کرتا ہے حالائکہ ایمانیس ہے کیونکہ باب افعال کا متعدی ہونا ضروری نہیں بلکہ بھی لا زم بھی آیا کرتا ہے جیسا کہ او ایسٹ کے ہے المفلحون اور واشرقت الارض بنور ربها. بلكاصل بات يركريراوي كاشك ب اور حقیقت میں دونول لفظول کے معنی ایک ہیں ۔ مہی وجہ ہے کہ محدثین کے نز دیک روایت حدیث کی ایک شرط ساع ہے۔ ایک اور دفعہ آپ نے فرمایا کہ جناب نی اکرم صلی الله علیه وسلم نے قرايا - حببت الى من دنيا كم ثلاث الطيب والنساء وقرة عيني في الصلوة. لیخی جھے تہماری دنیا کی تین چیزین محبوب ویسندیدہ ہیں خوشبو عورتیں اور میری آئکھ کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔سلطان المشائخ نے فرمایا کہ یہاں نساء سے حضرت عائش مراد ہیں کیونکہ تمام از واج مطهرات سے زیادہ اور بیشترمیل آتحضرت صلی الله علیہ وسلم کا بی بی عائشہی کی طرف تفااور قرق عنی فی الصلوة سے مراد حضرت فاطمہ رضی الله عند بین کیونکہ جس وقت آنخضرت نے سیحدیث فر مائی اس وقت فاطمہ زبرانماز الشخیس -

ازاں بعد سلطان المشائخ نے فرمایا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس سے نماز ہی مقصود ہے لیکن اگریہی بات ہوتی تو آپٹماز کوان دونوں چیز دل پر مقدم کرتے۔ازاں بعد فر مایا کہ جب ني كريم صلعم ان متنول چيزول كاذ كركر حكي تو خلفاء داشدين لعني حضرت ابو بكر صديق -حضرت عمر بن خطاب عثمان حضرت على رضى الله عنهم في مجمى أتخضرت صلى الله عليه كالفاظ ك مطابق تین تین چیزیں بیان کیں اس وقت جرائیل نے جناب الی کا فرمان پہنچایا کے مجمد! میں بحى تين چيزين دوست ركتا مول شاب تائب وعين باك وقلب خاشع. يعني ين تائب نو جوان اوررونے والی آئکھاور عاجز ول کودوست رکھتا ہوں۔ ایک دفعہ سلطان المثائخ نے فرمایا كه جناب رسول كريم صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمايا كه جو شخص ايسا كرے گاده كل وقيامت كے روز مرے ساتھ بہشت میں ایک درجہ میں ہوگا اور اس حدیث کے بیان میں آپ نے دوا نگلیوں كى طرف أشاره كياليعنى جھے ميں اور اس ميں صرف اس قدر فاصله ہوگا جس قد رَكِلمه كي انگلي اور اس کے پاس کی انگلی میں ہےاور فرمایا کھاتین . (مثل اس کے یعنی دوالگلیاں اٹھا کردکھا کیں اور فر مایا اس طرح جیسے بیا نگلیاں پاس ہیں)بعدہ سلطان الشائخ نے فرمایا کہ اس فرمانے سے المخضرت كامطلب يرتفاكه جودرجه ميرے ليئ مقرر موگاس جيها درجه اي فخف كوبھي عنايت مو گا ۔ کیونکہ مخلوق کی الگلیوں کو جب و یکھا جاتا تو درمیانی انٹی کلمہ کی انگل سے بروی معلوم ہوتی ہے ليكن الخضرت صلى الله عليه وسلم كي شهادت، كي انظى اور در حياني انظى دونول برابر تفيس مسلطان المتائخ فرماتے تھے كەمىرى اكب بمانجى تقى جے اكب فخص كے نكاح تى دے ديا تھاليكن ووقف امور خاندداری میں اچھاندتھا۔ بیری وااره ماجده نے مجھ سے فرمایا کہ میں ان دونوں میں ضلع کرانا عاتی ہوں۔ یس نے وض کیا جس طرح آپ کی مرضی ہوگل میں لائے۔ای شب کو میں نے خواب میں دیکھا کہ لوگ کہ رہے ہیں کہ شخ نجیب الدین متوکل رحمته الله علیہ تشریف لاتے ہیں میں نے والد ، محر مدے عرض کیا کہ تعوز اسا کھانا شنے کے لیے تیار کرنا جاہے والد دنے فرمایا ہمارے گھر میں کھانا کہاں ہے ای اثناء میں میں نے سنا کہ جناب پیٹم برخدا صلے اللہ علیہ وسلم ایک جماعت کے ساتھ تشریف لارہے ہیں میں بیری کرآ گے بڑھااور آنخضرت کے باؤں مبارک کو

بوسدد کرعوش کیا۔اےرسول خدامیر عفریب خانہ پرتشریف لے جلیئے۔فر مایا جھے مکان پر
لے جاکر کیا کرےگا ہیں نے عوض کیا کھانا خدمت اقدس میں حاضر کروں گا۔فر مایا تیرےگھر
میں کھانا کہاں ہے۔ابھی ابھی کا ذکر ہے کہ تواپنی والدہ سے کھانے کی نسبت گفتگو کر رہا تھا۔ میں
انخضرت کی یہ تقریرین کر سخت شرمندہ و فجل ہوا۔ازاں بعد میں نے عوض کیا کہا ہے رسول خدا
میں حضور کی زبانِ مبارک سے کوئی حدیث سنتا چاہتا ہوں۔ جناب نبی کریم صلے اللہ علیہ وسلم نے
فر مایا کل اموا قوت و جست بسزوج و طلبت الفوقة منه قبل مضی مسنتین و نصف
سنة فھی ملعو نقد کی جو عورت کی خض سے نکاح کرلے اور پھر ڈھائی سال گزرنے سے
پیشتر اس سے چدائی اختیار کرنا چاہتو اس پرخدا کی اعت ہوتی ہے۔ چنانچہ جب میں بیدار ہوا
تامل کرنے سے معلوم ہوا کہ بیدواقد میری بھانجی کا ہے۔ شبح کو سارا قصہ والدہ محتر مہ کی خدمت
میں د ہرایا اور عرض کیا کہ چندروز صر کرنا چاہیے۔ یہاں تک کہ نکاح کی حد سے ڈہائی سال گزر
میں چنانچہ ہم نے صر کیا۔خدائی شان کہ واماد نہا ہے۔ نیک اور مرضی کے موافق ہوگیا۔
لیس چنانچہ ہم نے صر کیا۔خدائی شان کہ واماد نہا ہے۔ نیک اور مرضی کے موافق ہوگیا۔

الغرض جناب مولانا كمال الدين زايد في مشارق الا توارك ويل هي كرسلطان المشائخ في سبقاً سبقاً ان برركول سي برحى تقى عم مديث كا ايك اجازت نامداور سندا ي خط مبارك سي المحروي تقى كا بي حروف اسهاس كتاب هي يعيد تقل كرتا م و و و و المساح و المساح و المساح و الصباح و المساح و المسلح و المسلح و المسلح و المسلوة المفساح و المسلح المفتاح و المساقب العليا و الاحاديث على على ذى المفضائل ولكلمة و الكلام المفتاح و المناقب العليا و الاحاديث المصحاح صلاة تدوم دوام المسباح و الرواح و بعد فان الله تعالى و فق المسيخ الامام المعالم الناسك السالك نظام الدين بن محمد بن احمد بن على مع و فور فضله في العلم و بلوغ قدرة ذر وة الحلم مقبول المشائخ الكبار منظور العلما و الاخيار و الابرار بان قرأ هذا الاصل المستخرج من الصحيحين على ساطر هذه السطور في زمن الزمن الحار و درور الامطار من اوله التي آخره قراءة بحث و اتفان و تنقيح معانيه و تنقير مبانيه و كا تب السطور يرويه قرأئة وسماعا عن الشيخين الامامين العالمين الكاملين احد الشيخين مولف شرح

الدارا لنيرين في اخبار الصحيحين و الآخر صاحب الدرسين المنيرين الامام الاجل الكامل مالك رتا ب النظم والنثر برهان الملة والدين محمود بن ابي الحسن اسعد البلخي رحمة الله عليهما رحمة و اسعة كتابة و شفاهة وهما ير ويانه عن مولفه و اجزت له ان يروى عنى كماهوا لمشروط في هذ الباب و الله اعلم بالصواب واوصيه ان لاينساني و اولادى في دعواته في خلوته وصح له القراءة والسماع في المسجد المنسوب الي نجم الدين ابي بكرن التلواسي رحمة الله عليه في بلئة دهلي صانها الله عن الافات والعاهات وهذا خط اضعف عبادالله واحقر خلقه محمد بن احمد بن محمد المار يكلي الملقب بكمال الزاهد والفراغ من القراءة والسماع وكتب هذه السطور في الثاني والعشرين من ربيع الاول سنة اتسع وسبعين وستمائة حامد الله تعالى. ومصلياعلى رسوله د.

ترجمہ خطبہ عربی : سب تعریف اس کو تھے ہے جس کی ایک صفت رہنمائی و بخشش ہے اور جس کے تھم میں جے وشام ہے اور جبیج تو صیف و شااس ذات کے لیئے خاص ہے جس کی درست تصرف میں تمام نعمیں اور صبح و شام ہے اور ہے انہتار تحتیں اس فیض پر جواعلیٰ فضائل کے مخصوص اور اس تکتوں اور باریکیوں کا صاحب ہے جو بستگیوں کی تنجیاں ہیں اور اس بزرگ مناقب کے صاحب اور سبح حدیثوں کے واضح پر جو جامع الملام ہے ایک رحمیں جو جو شام کی پائداری تک پائدار ہیں۔ حمد وصلو ق کے بعد واضح ہو کہ خدا تعالی نے شی امام عالم نظام الدین محمد بن احمع کی کو بور اس کے کہ میں غایت درجہ کا فضل رکھتا اور مرتبہ علم میں کمال بلاغت وقد رت رکھتا ہے اور بزرگ مشائح کا مقبول اور علاء اخیاد کا منظور نظر ہے۔ اس بات کی تو فیق دے کہ اس نے ان چند سطور اس کے کہ مقبول اور علاء اخیاد کا منظور نظر ہے۔ اس بات کی تو فیق دے کہ اس نے ان سطور اس کتا ہے اور الی جہد دکوشش اور استواری و تقیح معانی کے ساتھ پڑھی جیسا کہ چا ہے اور کا تب سطور اس کتا ہے اور الی جہد دکوشش اور استواری و تقیح معانی کے ساتھ پڑھی جیسا کہ چا ہے اور کا تب سطور اس کتا ہے وور الی حمد حدیث اور استواری و تقیح معانی کے ساتھ پڑھی جیسا کہ چا ہے اور کا تب الی سطور اس کتا ہے ایک وہ وہ تر می آفاد ہوں الی الموں سے قراء ق وساعاً روایت کرتا ہے ایک وہ جوشر می آفاد ہوں الیک سعد الیک سعد الیک صحیح میں کے مولوں سے مول ہی ہے دور علام اسل اجل کا ال المل ظم و الدی تربی و دین کی ولیل محمود بیں افراد وسر سے وہ واعظ الم فاضل اجل کا الی المن مور اس کے واعظ الم فاضل اجل کا الی المن مور اس کی و شیح الیک دور میں کی ولیل محمود بین کی الیک میں محمود بین کی واعظ الی من دونوں صاحوں پر و شیح

رجت کا چنہ پرسائے اور پس نے ان دونوں حضرات سے زبانی اور قلمی دونوں طرح کی اجازت حاصل کی ہے اور انھوں نے اس کتاب کوخود اس کے متولف سے دوایت کیا ہے بینی سلطان المشائخ کو اجازت دی کہ وہ جھے سے دوایت صدیث کر سے جیسا کہ علم حدیث بیس مشروط ہے۔ واللہ علم بالصواب بہل سلطان المشائخ کووصیت کرتا ہوں کہ وہ اپنی خلوتی دعاؤں بیس جھے اور عبری اولا دکونہ بھو لے اور اس کتاب کی قر اُت وساع اس مجد بیس درست ہوئی جو جم الدین ابو بکر الملواس کی طرف منسوب ہے۔ (خدااس پر دست کر ہے) اور جوشہر دیلی بیں واقع ہے۔خدا تعالی اس شہر کو آفات و صدمات سے محفوظ رکھے۔ اور بیاضعف عباد اللہ اور احقر خلت جمری میں احمد جمر المار اس محرسول پر دست کر ہے کی ایک اس میں میں بین احمد جمر المار المنسوب ہوئی خدا کا شکر اور اس سے دسول پر دست کی ایک میں اس کے دسول پر دست کی ایک بیکھی المسلقب بہ کمال زاہد کا ہے۔ اس کتاب کی قر اُت اور ساعت اور ان سطر وں کے لکھنے سے بائیسویں دیجے الا ول 10 کے لکھنے سے بائیسویں دیجے الا ول 20 کے لکھنے کے اس کی خور اُل خور کی میں فراغت ہوئی خدا کا شکر اور اس کے دسول پر دھت

سلطان المشائخ فرماتے ہیں کہ مولانا کمال الدین زام علمی تبحراور کمال تقویٰ وورع كساتها انتها ديد كمعروف ومشهور تح آب كى ديانت وصلاحيت اورعمل وعلم كى شهرت سلطان خیاث الدین بلبن اناراللہ بر ہانہ کے دربارتک پہنچ می تھی ۔سلطان کوآرزوتھی کے مولا تا کمال الدين زام كوابني امامت كامنعب تغويض كرے اس وجہ ہے ايك دفعه مولانا كمال الدين كو بلايا اور جب آپ سلطان کے پاس بہنچ تو انھوں نے کہا کہ مجھے آپ کے کمال علم اور دیانت وصیانت میں کمال درجہ کا اعتقاد ہے اگر آپ جارے ساتھ موافقت کریں اور میری امامت قبول فریا ئیں تو يد يظريك جكري كاعض كرم موكا ادر تمين اس بات ير يورا داوق ماصل موكاك مارى نماز خداتعالی کے دربار می قبولیت کا جامہ پہنے والی ہے۔مولانا نے سلطان کی بی تفکوس کر مرجت فرمایا کہم لوگوں میں بجو نماز کے اور کوئی چزیاتی نہیں رسی ہے افسوس ہے کہ اب باوشاہ چاہتا ہے کہ وہ بھی ہم سے چین لے مولانا کا یہ جواب بخت جس کی بنا صلابت دین برخی جب بادشاه کے کان میں پہنچاتو وہ بالکل ساکت وخاموش ہو گیا اور فوراً تا ڈگیا کہ بیدیز رگ امامت کے معزز مهدے کو تبول کرنے والے نہیں ہیں للذا اس نے بہت عی معذرت کے ساتھ آپ کو رخصت کیا۔سلطان الشائخ فرمائے ہیں کہ میں نے قرآن مجید کے چدسیارے اور تین کہا ہیں جن میں سے ایک کا میں قاری اور دو کتابوں کی ساعت کرتا تھا اور چھیاب موارف کے معلی شیوخ العالم نے پڑھے اور الو ملورسالی کی تمام تمہد سبقاسبقا آپ سے پڑھی چنا نچے شیوخ العالم فريدالحق والدين قدس الشرم والعزيز كاس اجازت ناع اورسندس بيبات ببت كحداب سير الاولياء

ہوتی ہے جوآپ نے تمہیدابو شکورسالمی کی اجازت کے بارہ میں اپنی زبانِ مبارک سے فرمایا اور جے مولا تا بدرالدین اسحاق سلطان المشائخ کے اس خلافت نامد کے ساتھ قید کتاب میں لائے جوشنح شیوخ العالم نے اپنے سامنے مرتب کرایا تھا۔ بید دونوں با تیں اس کتاب میں قلم بندگی گئی بیں جوآ کے چل کرصاحب دلوں کی نظر پڑے گی انشاء اللہ تعالی۔

## سلطان المشائخ كے اجودهن پہنچنے اور شیخ شیوخ العالم فریدالحق والدین کی خدمت میں ارادت لانے کا بیان

سلطان المشائخ فرماتے ہیں کہ اثنا تعلیم میں مجھے شیخ شیوخ العالم نورالله مرقدہ کی قدم بوی کی نہایت آرزو تھی اور آپ کی تمنائے دیداراس ورجہ غالب ہوگئی تھی جے میں بیان نہیں کرسکتا۔ آخر کار میں اجود هن گیا۔ چہار شنبہ کاروز تھا کہ جھے شیخ شیوخ العالم شیخ کبیر کی قدم بوی کا اعزاز حاصل ہوا۔ سب سے پیشتر جو شیخ کی بات میرے کان میں پڑی ریدتی۔

اے آتش فراقت ولها كباب كرده سلاب اشتياقت جانها خراب كرده

اذاں بعد ہر چندش نے چاہا کہ اپ اشتیاق کی شرح خدمت واقد س میں عرض کروں لیکن حضور کے در بار کی دہشت جھ پراس درجہ غالب تھی کہ بجر اس کے اور پھی نہیں کہد سکا کہ حضور کی پا بھوی کی آرز و کمترین کو بیٹ سے جو کی اس کے اور پھی نہیں کہد سکا کہ حضور کی پا بھوی کی آرز و کمترین کو بیاری اور میں میں اور میں میں اور میں میں اس میں داخل دھشتہ ۔ لیعنی ہرآنے والے کے لیئے وہشت ہے۔ مبارک پرجاری فرمائے کہ لیکل داخل دھشتہ ۔ لیعنی ہرآنے والے کے لیئے وہشت ہے۔ چنا نبی شن نے اس دور شیوخ العالم سے بیعت کی ایوں کہ ایک طلبہ کے زمرہ میں اس حالت میں دہنے سے شرم آتی تھی ۔ دوسرے دوز میں دیکھا ہوں کہ ایک شخص نے اس کا سرمونڈا۔ میں نے دیکھا کہ و کھا کہ دیکھا کہ ایک کہا ہوں کو دیکھا کہ دیکھا کہ ایک کہا ہوں کو دیکھا کہ دیکھا کہ ایک کہا ہوں کو دیکھا کہ دیکھا کہا ہوں کہا ہرہوئے۔ اب دیکھا کہا ہم و میں کو دیکھا کہ جب وہ حلق کرائے ایک کرائے کے کہا کہ کرائے ایک کرائے کا کرائے کا کرائے کا کرائے کا کرائے کا کرائے کی کرائے کا کرائے کی کرائے کا کرائے کی کرائے کا کرائے کی کرائے کی کرائے کا کرائے کی کرائے کی کرائے کی کرائے کی کرائے کرائے کی کرائے کرائے کرائے کی کرائے کرائے کی کرائے کرائے کی کرائے کی کرائے کی کرائے کرائے کرائے کرائے کی کرائے کی کرائے کرائے کرائے کرائے کرائے کی کرائے کر

ميرادل اس طرف مأئل ہو گيا كەمىل بھى محلوق ہوں چنانچە يىخ بدرالدين كى خدمت ميں حاضر ہوكر عرض کیا کہ میں حلق کرانا جاہتا ہوں ۔مولانا بدرالدین وہاں سے اٹھ کر اندر کے اور شیخ شیوخ العالم يشخ كبيركي خدمت مي ميرى عرضداشت كزراني حكم صادر مواكداى وفت علق كرو\_مولانا بدرلدین نے حضور کے ارشاد کی فورا تعمیل کی اس کے بعد پیخ شیوخ العالم نے مولا نا بدرالدین اسحاق کو تھم دیا کہاس غریب الوطن جعلم کے لیئے جماعت خاند میں جاریائی بچھا دوانھوں نے فورأ جماعت خانہ میں ایک جاریائی بچھادی اور مجھاس پرسونے کی اجازت دی لیکن میں نے اپنے دل میں کہا کہ ش جاریائی پر ہرگز نہیں سوسکتا کیونکہ جب اس قدرغریب الوطن مسافر جن میں بعض حافظ کلام ربانی ادر بعض عاشقان درگاہِ رحمانی ہیں خاک پرلوٹ رہے ہیں تو جھے سے سیرکب ہوسکتا ہے کہ اوب کا پہلوچھوڑ کر جاریائی پرسور ہوں۔ میرا بیفشا معلوم کرے موالا تا بدرلدین اسحاق فی شیوخ العالم کی خدمت میں حاضر موے اورسارا قصدد و برایا ابھی تفور ی درینگردی تھی کہ مولانا بدر الدین آ کر فرمانے لگے کہ شخ فرماتے ہیں کہتم اپنے کہنے پر چلو کے یا پیر کا تھم بجالاؤ کے میں نے عرض کیا کہ مینے کے فرمان پر چلوں گا۔ بعد وفر مایا کہ جاؤ جاریائی پر سور ہو کسی نے سلطان الشائخ سے دریافت کیا کہ جب آپ نے شیخ شیوخ العالم فرید الحق والدین طیب الله مرقده کی دولت ارادت کا اعزاز وافتخار حاصل کیااس وقت آپ کی کس قدر عرقمی فر مایا میں سال کی۔جب میں شخے سے بیعت کرچکا تو خدمت عالی میں عرض کیا کداب شخ کا کیاار شاد ہے کیا میں تخصیل علوم کوترک کر کے اور اوونوافل میں معروف ہو جاؤں؟ اس کے جواب میں بیٹنے شیوخ العالم نے فر مایا کہ میں کسی کی تحصیل علوم سے منع نہیں کرتا تم مخصیل علوم بھی کرواوراوراوووطا كف يشممروف رجو يهال تك كدان دونول يل سايك خود بخود غالب جوجائع علم بحى درويش كے ليے ضروري جز بہت بيں تو تحور اى كى۔

سلطان الشائخ فرماتے تھے کہ میں شخ شیوخ العالم کی خدمت میں کل تین مرتبہ حاضر ہوا ہوں ہرسال میں ایک ہاراور جب شخ صاحب رحلت فرمائے وارالسلام ہوئے تو بعد میں چھ یا سات دفعہ کیا ہوں کین میرا عالب گمان میہ کے سمات مرتبہ گیا ہوں کیونکہ میں جہاں تک یاد کرتا ہوں معلوم ہوتا ہے کہ شخ کی زندگی اور آپ کے انتقال کے بعد کل دس دفعہ اجود هن گیا ہوں۔ ازاں بعد فرمایا کہ شخ جمال الدین ہائسوی سات دفعہ ہائس سے اجود هن تشریف لے مجھے ہیں اور شخ نجیب الدین متوکل ایس بارتشریف لے مجھے ہیں جسا کہ آپ کے ذکر میں بیان کیا جائے گا۔ انشاء اللہ تیا میں ارتشریف لے مجھے ہیں جیسا کہ آپ کے ذکر میں بیان کیا جائے گا۔ انشاء اللہ تعالیٰ ہے۔

## سلطان المشائخ شخ شیوخ العالم فریدالحق والدین قدس الله سره العزیزی بیعت کے بعد دہلی آنے ،سکونت اختیار کرنے اور شہر عنیات پور میں تشریف لانے کا بیان

کا تب حروف نے اپنے والد بزرگوار جناب سیدمبارک محمر کر مانی سے سنا ہے کہ جب تك حضرت سلطان المشائخ شهر د بلي ميس ر ب كوئي مكان بساست كے ليئے خريہ نبيس كيا بلكه جميشه کرایہ کے مکانوں میں سکونت رکھی ۔ نیز ساری عمرا کیک جگہ مقام اختیار نہیں کیا۔ جب آپ ابتداء بدایوں سے تشریف لائے تو میاں بازار کی سرائے میں فروکش ہوئے جے نمک کی سرائے بھی کہاجاتا ہے۔آپ نے والدہ محتر مداور ہمشیرہ عزیزہ کوتو سبیل رکھا تھا اور خود بارگاہ تواس میں جو سرائے مذکورہ کے سامنے واقع تھی سکونت رکھی اور ای محلّہ میں امیر خسر وبھی تشریف رکھتے تھے۔ چندروز کے بعدراوت عرض کا مکان خالی ہو گیا کیونکہ اس کے لڑے اپنی اپنی زمینوں میں چلے گئے تھے۔ چونکہ داوت عرض امیر خسر و کارشتہ میں تانا ہوتا تھااس وجہ ہے سلطان المشار کے امیر خسر و کے ذربیدے اس مکان میں خفل ہو گئے۔ تقریباً دوسال تک اس مکان میں سکونت رکی۔ بدمکان قلعدویل کے برج کے متصل درواز و مندواور پل کے نزدیک واقع تھا۔ یہاں تک کہ قلعہ کابرج مرك عمارت مي واخل موكيا تعااس مكان كے جاروں اصلاع ميں برى برى بلنداور عظيم الشان عارتی نی ہوئی تھی اور امرانکل بڑی شان وٹوکت سے تمیر کے گئے تھے۔ اتفاق سے سد مجد کر مانی کا تب حروف کے جدیز رگوار بھی ایے متعلقین کو ساتھ لے کر اجود هن سے دہلی میں آئے اورای مکان میں سلطان المشائح کی خدمت ٹی فروکش موے۔ اس مکان میں تین در ہے تھے یے کے درجہ میں توسید کر مانی اپ متعلقین کے ساتھ سکونت رکھتے تھے اور آگے کے منزل میں جناب سلطان المشائخ تشریف رکھتے تھے اور اوپر کے درجہ میں آپ کے بارواصحاب فروکش تھے اور سب صاحب کھانا یہیں کھاتے تھے۔ کا تب حروف کے والدفر ماتے ہیں کہاس ز مانہ میں بجز میرے اور مبشر کے کوئی دوسرا خدمت گار نہ تھا اور میں اس وقت بہت ہی کم س اور

نوعر تعا\_سلطان الشائخ كي افطاري كالحماناكا تبرحروف كي دادى خودائ المصاحم تب كرتي تغیں کیونکہ وہ بھی شیخ شیوخ العالم فریدالدین قدس الله سر والعزیز کی بیعت ہے معزز ومشر ف ہو پکی تھیں اوراس وجہ سے انہیں سلطان المشائخ ہے ایک خاص محبت والفت ہوگئی تھی۔الغرض جب افطار کا وقت ہوتا تو کاحب حروف کے بزرگوار دادا سیدمحد کر مانی جوسلطان المشائخ کے ہم خرقہ تح خود کھانا لے کرآپ کی خدمت میں حاضر ہوتے لیکن وضوکرانے اور یا خاند میں ڈھیلے رکھنے کی خدمت خصوصیت کے ساتھ کا تب تروف کے والمدِ ماجد کے بیر دنتی۔ای اثناء میں رادت عرض كِ لا كَا بِي جاكِرول سے واپس آئے اور مكان خالى كرانے لگے۔ جناب سلطان المشائخ نے مکان کی تلاش میں ایک مخص کوروانہ کیا لیکن مالکان مکان نے اپنے اعز از کے مجروے پرسلطان المشائخ كواس قدر مجى مهلت نبيس دى كهآب كوئى دوسرامكان تلاش تلاش كرسكتے مجبور أو ماس نے ا شجے اور آپ کی کتابیں جن کے علاوہ اور کوئی اسباب نہ تھا لوگوں نے سر پر رکھیں اور سراج بقال کے گھرے آئے چھپرداری مجد میں فروکش ہوگئے ۔ا یک دات سلطان المشائخ مجد میں رہے ، اور کا تب حروف کے داداسید محمد کر مانی ایے متعلقین کے ساتھ چھپر دار کی دہلیز ہیں پڑے رہے ودس بروز سعد كاغذى جوشخ صدرالدين كاايك مخلص وبريام يدتمايه ماجراس كرسلطان المشائخ كى خدمت مي حاضر موااورانجا درجه كتقطيم والحاح سائة مكان برا كيا معدك مكان كى جهت برايك نهايت خوبصورت ادروسيع كره بنا ہوا تما جس بيں ہر طرح كا آرام تما\_ سلطان المشائخ كوتواس نے اس كمره ميں اتار ااور سيدمحد كرماني كے ليئے عليحد واليك مقام مرتب كياچنانيكالل ايك ميني تك سلطان المشائخ اس كره يسكونت يزيرد إس ك بعدآب و ہاں سے اٹھے اور سراے رکابدار کے ایک محفوظ مکان میں جوای سرائے کے ایک گوشہ میں واقع تفاتشریف لے گئے۔ بیمرائے بل قیمر کے متعل تماسید محرکر مانی نے بھی ای مرائے کا ایک ججرہ لے لیا اور اس میں معتقلین کے سکونت اختیار کرلی پھر ایک مدت کے بعد سلطان المشائخ نے سرائے کے مکان کوخدا مافظ کہا۔اورشادی گلابی کے مکان میں جو تھ میوہ فروش کی دکانوں کے متعل تعاربها القلیار کیا۔ای اثناء بیل عمل الدین شر بدار کے فرزند اور قریبی رشتہ دار سلطان المشائخ كے معتقد ہو محے اورآپ كونها يت اعز از وافتر اركے ساتھ مش الدين شربدار كے مكان میں لے آئے۔ سالھاسال آپ اس محرش رہاور یہاں راحت وآسائش کے علاوہ آپ کی

جھیت واطمینان میں بہت کھرتی ہوگئ ۔ اجودھن سے جوآپ کے مارواصحاب تشریف لایا كرتے وواكثر اوقات سلطان المشائخ كے ماس اى مكان ميں د ماكرتے \_اس محكم ميں ايك عزيز صاحب دولت وثروت بحى رہتا تھا جےخواجہ محم تعلین دوز کہا کرتے تھے اور جس کی مبارک الگلیاں بمیشہ جو تیوں کے رنگ سے رنگین رہا کرتی تھیں۔اے مہتر تعز علیہ السلام سے ملاقات حاصل محى \_ايك دن كاذكر بح كداس بزرك في سلطان المشائخ كواسي مكان برمهمان بلايا \_ا تفاق ے دو تین عزیز اور بھی اس دعوت میں شریک تھے۔ کھانے کے وقت خواجہ محمد نے تھوڑی کی کھچڑی ایک بڑے طباق میں لا کر پیش کی مجیزی میں نمک زیادہ تھا۔ جب ان لوگوں نے کھا نا شروع کیا اورنمك زياده معلوم بواتوان عزيز مهمالول ميل برفخص خواجه محمد كي طرف متوجه بوكرا يك طيب آميز بات اور ذومعنی لطیفد کہنا شروع کیا۔ سلطان الشائخ نے فر مایا یار و کچومت کہواس عزیز کے گھریں جس قدر نمک موجود تعایکا کرتمهارے سامنے حاضر کیا۔الغرض جس شب کوسلطان المشائخ نے راوت عرض کی جو یلی چیور کر چھپروار کی مجد میں قیام کیا تھاای رات کوآپ کے تشریف لے آنے کے بعد دادت عرض کے مکان میں آگ لگ می اور وہ تمام رفیع و بلند عمارتیں جو امیرانہ شوقوں ے بنائی گئی تھیں دروہ خوبصورت وظیم الثان مکانات جن کی نظیراس وقت میں بھکل ال سکت تھی جل كرمط زمن كے برابر ہو كئے۔ يہ مى اتفاق كى بات ہے كد جهاں جہاں اور جس جس مكان میں سلطان المشائخ نے سکونت اختیار کی کا تب حروف کے داد اسپر محمر کر مانی اپنے خولیش دا قارب كوساته ليئه وبين حاضرر باورسلطان المشائخ كوان دنون شهر يس ربن كااتفاق نبين براجيها كەخودفرماتے بين كەقدىم زماندىن اس شېرىش رەپخ كومىرادل نەھابتا تھا۔ايك دن كاذكر ب كه مِن قَتَلِغُ خان كِي حوض مِن بينيا تمااور چونكه ال زمانه بيل قرآن مجيد يا دكرتا تمااس ليخ بر وقت ای ش معروف ربتا تحااس وقت بھی ش قرآن یا دکرر ہاتھا کہ دفعتہ ایک درویش جھے نظر بڑے جومشغول بی تنے میں ان کے پاس کیا اور عرض کیا کیا آپ ای شم میں رہے ہیں؟ فرمایا ہاں۔ میں نے عرض کیا آپ کی طبیعت میں سکون وجعیت رہتی ہے؟ فرمایانہیں۔اس کے بعد اس درویش نے ایک حکایت میر سے سامنے بیان کی کہ میں نے ایک مرتبدایک عزیز درویش کو . د یکھا جو کمال دروازہ سے باہر لکلالب خترق پر چلا جار ہا تھا دروازہ کمال کے نزد یک ایک بلند زین بے جہال شہیدوں کا خطیرہ ہالعرض وزوازه کمال کے باہروہ درولیش مجعے ملا اور کہنے لگا

اگرتم ایمان کی سلامتی چاہتے ہوتو اس شہرے یا ہر چلے جاؤیش اس وقت سے اس فکریش ہوں اور يمي عزم كرد بابول كه شهرے باہر چلا جاؤل ليكن چندموانع ال قتم كے چيش آئے جضول نے مجھے ته کا کر بنیا دیا اور میری تمام کوششیں را نگال گئیں ۔عرصہ بچپی سال کا ہوا جومیری عزیمت مقید ہے گریہاں سے نکلنانہیں ہوتا۔ سلطان المشائخ فرماتے تھے کہ جب میں نے اس درویش سے یہ بات تی تواہیے ول میں قطعی فیصلہ کرلیا کہ اس شہر میں میں ہر گزنہیں رہوں گا۔اس کے بجد چند مقامات پرمیر اخیال دوڑا که دہاں چلا جاؤں مجمی دل میں آتا تھا کہ قصبہ پٹیالی میں چلا جاؤں كيونكه اس زماندين وبال ترك يعني امير خسروقيام پزير تنصيمي بيه خيال آتا تحاكه بساله جس جاد ہاہوں۔ کیونکہ بیموضع شمرے کی قدر زویک ہے۔ چنانچہ میں نے بسالہ کا فورا تہیے کرلیا اوروہاں بساست کی غرض سے چلا گیا۔ اگر چہ برابر تین روز تک وہاں رہالیکن کوئی مکان وستیاب نبیں ہوانہ کرایہ کانہ گردی کا اور تین روز تک میں ایک شخص کامہمان رہا انجام کاروہاں ہے لوٹ آیا گرول میں وی کرید چلی جاتی تھی یہاں تک کدایک مرتبدرانی کے حوض کی طرف ایک باغ یں گیا جوجس ت کے نام سے مشہور تعاو ہاں جیٹا ہوا خداے مناجات کرر ہاتھا چونکہ وقت نہا ہت اطمیان کا تھااس لیئے میں نے کہا خداوندا میں اس شہرے نکل کر دوسری جگہ جانا جا ہتا ہوں لیکن میں اس مقام کوائی رائے ہے پسندنہیں کرتا بلکہ جہاں تیری مرضی ہود ہاں چلا جاؤں۔ ہنوز میں ان جملوں کو بوراند کرنے بایا تھا کہ آواز آئی غیاث بور چلے جاؤیں نے اس سے پیشتر بھی غیاث بورد یکماند تمااوراس کارسته تک نبیس جاناتھا۔ یہ آواز سنتے می میں ایک دوست کے پاس کیا جو نیٹا پور کا باشندہ تھااورنتیب کہلایا جاتا تھا۔ جب میں اس کے مکان پر پہنچا تو لوگوں نے مجھ سے بیان کیا کدو خیات ہور گیا ہوا ہے میں نے اپنے دل میں کہا کدیدو بی خیات پور ہے الغرض اس ك بحراه وكرفيات بور كانهاس زماندش بيمقام چندال آبادند تها بلكدا يك مجهول اورغيرمعروف موضع تحاچنا نچیمں نے وہاں پہنچ کرا قامت اختیار کی تو اس مہد میں یہاں خلقت کی کثرت ہو گئ بادشاه اورام اکی آمدورفت مونے کی اور اس آمدوشد کی وجہ سے خلقت کا جوم بہت چم مو کیا۔ اب میں نے خیال کیا کہ بہاں ہے بھی چانا جاہے۔ میں ای ترودوا عدیشہ میں تھا کہ ای وان وومرى نماز كوفت ايك جيان آيا گرچەت وخوبصورتى كے لحاظ سے لا كدولا كه مين نبيل تو ہزار دو بزار من ضرور تمالكن جم كاعتبار ينهايت ضعيف ولاغر تما خدامطوم كدوه مردان غيب من

عقایا کیاتھا۔ برصورت اس نے آتے ہی سب سے اول جھسے بیات کی۔

آلروز كه مه شدى نميد انستى كانگشت نمائے عالمے خواهى شد امروز كه زلفت دل خلقے بربود درگوشه نشستنت نميدا ردسود

(جس روز تو ماہ نوتھا تو تخیے معلوم نہ تھا کہ ایک عالم کا آنگشت نما ہوگا۔ آج کہ تیری زلف نے ایک خلق کے دل کوا چک لیا تو اب گوشد شینی کیا فائدہ رکھتی ہے۔)

ازاں بعداس نے سلسة كلام اس ملرح چيبرا كداول تو آ دى كومشہور بى شدہونا جاہيے اور جب مشہورہو کیا تواس درجہ مشہورہونا ما ہے کہ کل قیامت کے روز جناب نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شرمندہ وجل ندہو۔اس کے بعداس نے بیکی کہا کہ داہ کیا قوت اور کیا حوصلہ ہے کہ فلق ہے گوشداختیار کرےمشغول بحق موں لیعنی بیرکوئی قوت وجوصلہ بیں ہے ملکہ قوت وحوصلہ اس کا نام ہے کہ باوجود خلقت کے بچوم کے مشخول بحق موں۔ جب اس کی ان تمام باتوں کا خاتمہ ہوگیا ، توجی نے قدرے کماناس کے سامنے رکھالیکن اس نے نہیں کھایا ای اثناء میں میں نے اس پر عزم بالجزم كرليا كداس مقام كوچمور كردوسرى جكدنه جاؤل كاجب ميس في بينيت كي تواب وه کھانے کی طرف ماکل ہوااوراس میں ہے تھوڑ اسا کھانا تناول کرے چلا گیا۔اس کے بعد پھر میں نے اسے بھی نہیں دیکھا۔ کاحب حروف عرض کرتا ہے کہ سلطان الشائ کی صف بیشدای میں معردف ری که کی تلوق کومیری مشغولیوں پراطلاع نه ہو۔ میں دجی کی کہ آپ کی سُد اکوشش رہی کے خلق سے اعراض کر کے مشغول بحق ہوں اور اس دعوے کی دلیل میہ ہے کہ خود سلطان المشائخ بار ہافر مایا کہ کرتے تھے کہ جب جوانی کے زماند می جھے اوگوں کے ساتھ نشست برخاست کرنے كانفاق بوتا تعاتواس سے مير دول على ب حد كرانى بيدا بوتى تحى اور على كها كرتا تعاكده وكونسا زمانہ ہوگا جو ان لوگوں سے لکل کر تجا مقام میں پہنچوں کا اگر چد میرے مطقے می نشست يرخاست كرنے والے لوگ دنيا دارند موتے تھے بلكه صحلم اور طالب العلم موتے تھے اور بروقت علمي بحث من مشنول رہے تھے لیکن مجھے ان سے نفرت ہو تی بھی چنانچہ میں اکثر اینے یاروں ے کہا کرتا کہ تم لوگوں میں نہیں رہوں گا صرف چندروز کا مہمان ہوں اور اس دوے کی دوسری دلیل بہے کہ آپ بیشہ مکانوں کو تبدیل کرتے رہے تھے اور ایک جگد استقامت فیس کی بہاں تك كه غيب سے اس بارے ميں اجازت على خوا القباس جناب سلطان المشائخ في راه

سلوك كے تفى ركنے مى انتها درجه كى كوشش كى چنانچ فرماتے سے كه ابتدائى زماند مى آنے والوں سے سنتا تھا کہ چنخ خصر یارہ دوزنے بہار میں ایک خانقاہ پیائی ہے اور درویشوں کی بہت کچھ خدمت کرتے ہیں۔ یس نے ان کا پیمال کن کرعزم بالجزم کیا کدو ہاں پہنچ کران کے غلاموں اور بچول کو تعلیم دول کیکن جب چندروز کے بعداس طرف سے آنے والے آئے تو شیخ خصر نے ان کے ہاتھ جھے ایک خط بھیجاجس سے ان کی عام اخلاق اور مردی وقابلیت بہت کچھ ظاہر موتی تھی۔ میں نے خطر پڑھتے ہی جان لیا کہ وہ مجھے بیجان گئے ہیں لہذا میں نے اپناارادہ ہالکل شخ کر دیا اور نیت کرلی کداب میں وہاں نہ جاؤں گا۔ سلطان المشائخ ریجی فرماتے تھے کہ ایک دفعہ میں خطیرہ میں جاتا تھا اثناءراہ میں چند چھوٹے چھوٹے چھپروں پرمیری نظریزی میں نے بکمال آواز سے ول بن كباكدا كر جھ جيے فض كوار قتم كے چھپرل جائيں تو بہت بہتر ہے۔سلطان المشائخ يہ مجى فرمایا کرتے سے کدابتدائی زمانے میں بھی بھی میرے دل میں آتا تھا کہ مردان غیب کی محبت اگر ميسر ہوتو خوب بات ہے ليكن پھريش نے سوچا كه بيا يك نهايت بے سود آرز و ہے كسى بهتر مصلحت كاليجياكرنا جائي -آب فرماتے تھے كەمردان غيب اول آواز ديے بيں مجرائي بات ساتے ہیں۔ ازاں بعد ملاقات کرتے ہیں۔اس کے بعد لوگوں کو اُ چک نے جاتے ہیں۔اس حکایت كا خريس آپ كى زبان مبارك يربيلفظ جارى موئ كداس محض كے ليے وه كيا بى عده اور راحت فيزمقام بجهال مردان غيبات ميخ ليجاتي بيل

## سلطان المشائخ كان مجامدول كابيان جو ابتداء حال ميس كيے گئے

جناب سلطان المشائخ فر ماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں شیخ شیوخ العالم فریدالتی والدین قدس الله سرہ العزیز کے ساتھ کشتی ہیں ہیٹھا ہوا تھا تمام یار حاضر تھے اور سخت گری کا موسم تھایار لوگ ہروفت اٹھ اٹھ کرسا میرکتے تھے یہاں تک کہ قیلولہ کا وقت ہوا اور سب لوگ سو گئے مگریہ دعا گو ہیٹھا ہوا جی شیوخ العالم کی تھیاں جھلتار ہاا تنے ہیں شیخ صاحب بیدار ہوئے جھے نے فر مانے کے یارکہاں گئے ہیں عرض کیا قیلولہ ہیں مصروف ہیں فر مایا ذراورے آؤ۔ ہیں تم سے پچھے کہنا جا ہتا

ہوں ازاں بعد آپ نے بیان کرنا شروع کیا کہ جبتم دبلی میں پہنچوتو مجاہدہ میں مصروف رہو كونكه بكارر منا الجمانيس بروزه ركهنا آدهارت باوردوس عاعمال مثلا نماز اورج آدها رستہ۔اس کے بعدمولا ٹابدرالدین نے فر مایا کہ بیخ شیوخ العالم نے بیسفر خاص تنہارے ہی لیے کیا تھا بعنی سفر میں تم شیخ شیوخ العالم کی بخشش سے بہت بڑی نعمت لے مجے ـ سلطان المشاکخ فر ماتے متھے کہ شخ کے اس فر مان ہے مجھے الیاذ وق شوق حاصل ہوا کہ میں آپ سے یو چھنا بھول سی کی کونسا مجاہدہ اختیار کروں لیکن بعد کو جب یاروں سے بوچھا اور مشورہ کیا تو انہوں نے صائم الد مر ہونے كا ارشادكيا چنانچه مل نے جميث روز وسے رہنا اختيار كرليا مگر چونكه شيخ شيوخ العالم ے خوداس کی اجازت حاصل نہیں کی تھی اس لیے بھی بھی اس میں خلل پڑ جاتا ہے۔ سلطان المشائخ فرماتے تھے غیاثی کے عہد میں اگر چہ دوآنے من بحرخریزہ مکتے تھے لیکن اکثر فضل گزرگئی متنی کہ میں نے خریزہ چکھا تک نہ تھااور میں اس پرخوش تھامیری دلی آرز دھی کہ اگر باتی نصل بھی خریزہ نہ کھایا جائے تو بہت اچھا ہے یہاں تک کہ آخر موسم میں ایک مخص کی خریرے اور چند روٹیاں میرے پاس لایا۔ چونکہ غیبی سامان تھااس لیے میں نے اسے قبول کرلیا۔ خریزوں کی فصل کا یہ پہلا ہی دن تھاجمیں میں نے خریزہ کھایا۔ازاں بعد آپ نے فر مایا کہ ایک اور دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک رات دن گزر چکا تھا اور دوسری رات نصف کے قریب آگئی تھی کہ جھے کوئی چیز کھانے کے لیے دستیا بنہیں ہوئی تھی حالا تکہ اس زمانہ میں ایک آنہ کی دوسیر میدہ کی روٹیال بھی تھیں لیکن میرے پاس ایک دانگ بھی نہ تھا کہ میں روٹیاں بازار ہے خرید کرتا اور میری والدہ محتر مداور ہمشیرہ عزیزہ اور کھر کے دیگر آ دی جومیری کفالت میں تھے سب کا یہی حال تھاالی صورت میں اگر کوئی مخص مصری باشکریا قیمتی جامہ ہدینہ چیش کرتا اگر چیا ہے فروخت کر کے بیں اپنی غرض پوری کرسکتا تفالیکن میں نے بھی ایبانہیں کیا بلکہ ہمیشہ ای فاقد کشی کی حالت میں رہنا مناسب دبہتر سمجھا۔اور جو کھے غیب سے پہنچتا ہے کافی جانتا۔ پینے محمود نصیرالدین رحمتہ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے سلطان المشائخ کوفر ماتے سنا کہ جس ز مانہ میں اس برج میں بساست رکھتا تھا جو درواز ہ مندہ ك متعل تفااس زمانه بين ايك وقت جھ يرتمن روزگز ركئے تھے كه كہيں ہے كوئى چيز نہيں پہنی تقی الفا قاایک مردآیا اوراس نے دروازہ کا کیواڑ کھٹ کھٹایا۔ میں نے ایک فخص سے کہا جا کرد مکھ دروازه پرکون ہے۔ چناتجہ دہ محض گیااور درواز ہ کھول کر دیکھا تو ایک محض کھچڑی کا پیالہ ہاتھ میں لیے ہوئے کمڑا تھااسلام علیک بعد تھجڑی کا ہالہ اس کے ہاتھ میں دیا اور رفصت ہوا۔ جب سے

تض کھیڑی کا بھرا ہوا پالہ میزے سامنے لایا تو میں نے اس سے دریا فت کیا کہ کیادہ اس خفس کو پیچانتا ہے اس نے جواب دیا کنہیں میں اسے نہیں مبالتا۔الغرض میں نے وہ مچھڑی تناول کی جو حلاوت وذوق میں نے اس ختک مجوی میں پایا۔اس وقت تک کی کمانے میں نہیں یا تاہوں اور جونعت اس ضعیف کو پہنچتی ہے کسی آنے والے کے طفیل میں کھائی جاتی ہے۔سلطان المشائخ سیمی فر مائے تھے کہ میری والدہ محتر مدکا میرے ساتھ ہمیشہ یہ برتاؤر ہتا تھا کہ جب ہمارے کھر میں غلہ ندہوتاتو آپ بھے سے فرماتیں کہ آج ہم خدا کے مہمان ہیں آپ کے اس فرمانے کا میرے دل میں وہ جیب وغریب اڑن اکہ ساراون ان بات کے ذوق وشوق میں گزار دیتا تھا اتفاق ہے ا کیشخص غلہ کا کی یہ جمہ ہمارے گھریں لاتا اور ہم متواتر چندروز تک اس کی روٹی کھاتے يهال تك كدين تنك بوجاتا كهم دن بيفله نيزي الاركس دن والدومخ مدفر ما تيل كي كهم خدا كهمهان بي چنا كيرجب نلدخم بوجاتا تو والده محرمه بحصي فرما غيل كه آج بم خدا كممهمان میں اس سے وہ ذرق وراحت جھ میں پیدا ہوتی کہ جے میں کسی طرح بیان نبیں کرسکتا۔ کاتب حوف نے اینے والد بزرگوارسید مجرمبارک سے سنا ہے کہ فرماتے تھے۔ جب اس سے پیشتر سلطان المشارُخ غیاث بور میں سکونت رکھتے تھے تو آپ کے مکان میں ایک زنبیل لنگی رہتی تھی افظار کے وقت جب اے ہلایا جاتا تھا تو اس میں ہے روٹی کے خٹک ٹکڑ ہے گرتے لوگ انہیں مكروں كوسلطان المشائخ كے سامنے لاكرر كھتے جن سے آب روز وافطار كرتے اور جن ہے آپ کے چند ملازموں کی قوت چلی تھی کا سب حروق نے جناب سیدانسادات سید حسین محمد اپنے عم بزرگوارے سنا ہے فرماتے تھے کہ ایک درولیش جناب سلطان المشائخ کے افطار کے وقت آیا اس وقت آپ کے سامنے وسرخوان بچھا ہوا تھا اور وہی زنبیل کے خٹک گلڑے دستر خوان برر کھے موئے تھے۔ آپ نے ابھی تک روز وافطار نہیں کیا تھالیکن افطار کرنا جا ہے تھے۔ اس ورویش نے جانا کہ جناب سلطان المشائخ کھانا تناول کر چکے ہیں اور پیکڑے دسترخوان پر ہاتی رہ گئے ہیں۔ چنانچاس نے وہ تمام کو سے دسر خوان سے مکن لیے اور ہاتھ میں لے کرروانہ ہوا جناب الطان المشائخ نے بیدد کھے کرتبسم فرمایا ہنوز مارے کام میں بہت بری بھلائی ہے کہ ہمیں بھوکا رکھا گیا۔ یہ کیفیت دد فاقوں کے بعد ظاہر جوئی تھی کہ وہ درویش غیب سے آموجود ہوا۔ کا تب حروف نے اپنے والد ہزرگوارے ساہے کہ فرماتے تھے جس زمانہ میں سلطان المشائخ پرافلاس و تنكدستى كى گھٹا چھائى ہوئى تھى اور فقروفاقد كا دائر ونہايت وسيج وفراخ ہو گيا تھا تو آپ كے بعض

خدمت گارنها يت عاجز ونتك يتي حتى كه آپ كے اعلى رفيق يعني فيخ شيوخ البعالم فريد الحق والدين کے مریدوں کوافلاس نے تخت تنگ کررکھا تھا اوران کی زندگی نہایت بختی وشدت کی حالت میں بسر موتی تمی ۔ فاقد برفائے تھینچ تھ اور زبان سے أف تک نبیس تکالتے تھے۔ای ابٹاء میں سلطان جلال الدين فلجي نے پچھتحا ئف سلطان المشائخ كى خدمت ميں بينجے اورا يك معتبر فخض كى معرفت کہلا بھیجا کہ اگرآپ کا تھم ہوتو میں ایک گاؤن حضور کے خدمت گاروں کے واسطے مقرر كردول تاكه فارخ البالى كے ساتھ آپ كى خدمت ميں معروف رہيں \_سلطان المشائخ نے كہلا بميجا كه جھے اور ميرے خدمت گاروں كوتمہارے گاؤں كى چندال ضرورت نبيس مير ااوران كاخدا كارسازاورميرسامان ہے۔ يہال جبآب كيعض ان معتقدول نے جونقروفاقد كے عذاب میں جتلا اور افلاس و تنگدی میں گرفتار تنے بیر نجر ٹی تو اتفاق کر کے سلطان المشائخ کی خدمت میں ماضر ہوئے اور سب نے مکبار ہجوم کر کے عرض کیا کہ سلطان المشائخ توای حال میں کمال بہتری مجمحة بين كه ياني تكنبيس يئي ليكن بم لوك اس قدر طاقت نبيس ركعة مارا حال نهايت نازك اورنا گفتہ بہے ۔ سلطان الشائخ نے ان کی بیقریرین کرایے ول میں خیال کیا کہ جن خدمت · گاروں اور بھض دوستوں نے جو پیشکایت پیش کی ہے۔ میں ان میں سے کی کی طرف ذرا بھی النفات نبيل ركمتا اگرسب كے سب اس وقت مجھے تھوڑ كر عليے جائيں تو مجھے پھے انسول اورغم نہيں ہے کیکن ان چندر فیتوں اور دوستوں کو جومیرے ہم خرقہ ہیں اس بارہ میں آ زبانا ضرور ہے کہ وہ بھی آسائش ونیا کے طالب ہیں یانہیں۔اس بنا برآب نے سید محمد کر مانی کا تب حروف کے بزرگوار دا دا اور بعض اعلیٰ درجہ کے دوستوں کو بلایا اور سلطان جلاا اُں الدین خکی ہے گاؤن لینے کے بارہ میں مشورہ کیا۔سب نے متفقہ الفاظ میں گزارش کی کہمولا نا نظام الدین ہم جواس وقت آپ ك كري وقت بوقت روفي كمالية بن اس بهت غنيمت اور شكريد كى جكة بجية بن اكر سلطان جلال الدین کی طرف ہے آپ کے لیے گاؤں مقرر ہوجائے گاتو ہم اس کے بعدیانی بھی نہ پیش کے ۔سلطان المشائخ ان حضرات کا پیداکش اور فرحت انگیز جواب من کر بہت خوش ہوئے اور فرایا کہ جھے دوسر اوگوں سے چندال غرض نہیں ہے ندان کی طرف التفات ہے میرامقصود وغرض صرف تم لوگول سے تھی سوالحمد اللہ كرتبهاري داسوزى اور قابليت سے بحرى بوئى جواب نے مجھے بے صد خوش کیا۔ درحقیقت تم لوگ میرے مددگار اوردین کے کام شمعین ہو۔ مارول کو ایباتی ہونا چاہیے۔اوردوستوں کے لیے یہ بی بات زیا ہے۔چندمعتراورمتندلوگوں سے منقول ہے کہ جب

سلطان الشائخ جناب فيخ شيوخ العالم كى خدمت من بمقام اجودهن موجود تقيتو آپ كے بدن ك كير عنها بت ميل موسك تفاور جؤنكه آب كوكهيل سے صابن وستياب نہيں موسكا تفااس لیے انہیں دعوکر سفید نہیں کر سکتے تھے۔ایک دن کاتب حروف کی دادی بی بی رانی نے سلطان الشائخ ے وحض کیا کہ برادرمن! تمہارے کیڑے بہت میلے ہو گئے ہیں اور جا بجا ہے پیٹ بھی مجے ہیں اگرتم مجھا تار کردے دوتو میں انہیں صابن وغیرہ سے صاف کردوں۔ اور پوند یارے ے بھی درست کردول \_سلطان المشائخ نے ہر چندزبان کرم سے معذرت کی کیکن کی بی رانی نے آپ كا عذر قبول نبيس كيا اورايي جادر دے كركها كه جب تك مس تمهارے كيڑے وهو دهلاكر صاف کروں اسے اوڑ مے رہو۔ سلطان الشائخ نے ایمائی کیا۔ کاحب حروف کی دادی کیڑے وهونے میں مشغول ہوئیں اور سلطان الشائخ كتاب ہاتھ میں لیے ہوئے ایک كوشہ كى طرف چلے گئے اور مطالعہ میں معرورف ہوئے۔ یہاں بی بی رانی نے کپڑوں کوخوب صاف کیا اور جب وہ سو کھ گئے تو آب نے کا تب حروف کے داداسید محرکر مانی سے ان کی مگڑی ما تکی اوراس میں سے تحوز اسا کپڑا بھاڑ کریانی ہے دھویا اور خشک ہوجانے کے بعد سلطان المشائخ کے کڑتے میں پویم لگایا جوگریبان کے باس سے پھٹا ہوا تھا۔اس کے بعد سلطان المشائح کی خدمت میں حاضر ہوکر كيڑے پیش كيئے جنہيں آپ نے بعد معذرت اور نہايت شكريہ كے ساتھ زيب بدن فر مايا يكي وہ رعایت بھی جوسلطان المشائخ ہے آخر عمر تک سید محد کر مانی اور ان کے فرزندوں کے حق میں ظہور میں آتی رہی چٹانچہ آج کے دن تک اس خاندان کے لوگ سلطان الشائخ کے صدقہ میں برورش یاتے اور روضهٔ متبر کد کے اردگر د جان قربان کرتے ہیں۔ میضعیف کہتا ہے۔ آن بخت کو که یک قلم آئیم سوئے تو آن دولت از کجا که به ببینیم روے تو ہوئے گل رخت بمشام دلم رسید جان مید ہیم ہر سر کویت به بوئے تو

ان بعث و حدید این اسم درج و ان دون از حجه دید به بینیم روح و ان دون از حجه دید به بینیم روح و اسلام بوئی و سوئی آتا تھا۔ رستہ ش ایک گذری پوش سلطان المشائ فرماتے میں کہ ش ایک دفعہ بداؤں سے وبلی آتا تھا۔ رستہ ش ایک گذری پوش محصطا جس کے بغل میں کالا کمبل اور سر پرایک میلا کچیلاس بندتھا۔ یفخص مستانہ وار میر سے سین کوسو تھے اور ور سے سلام کیا جب بھت بی قریب ہواتو گلے سے لگ گیا اور میر سے سین کوسو تھے لگا از ال بعد اپنا سید میر سے سین پر محاور آکھ اٹھا کراول جھے دیکھا پھر کہ لاگا اس جگہ مسلمانی کی اور تر خوان بھی میں کہ وی ورویش آیا اور مرتبہ جماعت خانہ ش وستر خوان بھی اور میں درویش آیا اور سلام کر کے دستر خوان

یر بیٹھ گیا۔ میں نے اسے دستر خوان پر تو بیٹھا ہوا دیکھالیکن پھر میدمعلوم نہیں ہوا کہ کب اور کس وقت چلا گیا۔ چنانچہ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد جب میں نے اسے تلاش کیا تو پہزئہیں لگا۔ حاضرین جلسہ ہے میں نے یو چھا کہ بیدورویش جوابھی دسترخوان پر بیٹھا تھا کھانا کھا کر گیا ہے یا یوں بی چلا گیا ہے لوگوں نے بیان کیا کہ جارروٹیاں اور قدر بے شور با کا ٹھ کے بیالے میں لے گیا ہے۔خانقاہ کےمقابل میں ایک بلندجگہ بیٹھ کررونی کھائی اور کھاتے ہی چلا گیا۔اس کے بعد سلطان المشائخ نے فرمایا کہ اس زمانہ میں ہمیں عسرت و تنگدی کی وجہ سے تین تمین فاقوں کے بعد کھانا میسر ہوتا تھا۔ تیسر ک مرتبہ کا ذکر ہے کہ کلا کہری سے چنددوست جھے سے ملنے آ رہے تھے جن میں مولانا عمر بھی تھے اثنائے راہ ہیں وہی درویش ان سے اس کر یو چھنے لگا کہ مولانا عمر! کہاں جاتے ہو کہا ملطان المشائخ کی خدمت میں فرمایا کہ اس ملین کے پاس کیا رکھا ہے جوتم اس قدر جوم سے جاتے ہولو یہ بارہ آنے جھے سے لو۔ اور سلطان الشائح کی خدمت میں پیش کرو۔ اس كے بعد سلطان المشائخ نے فرمایا كماس روز ب مارے ماس تحف اور بدي آنے شروع ہو گئے اور جمیں واضح ہوگیا کہ بیرو ہو جنف تھا جواول مرتبہ جھے سے طاتھا اور پھر دوسری و فعد جما ت خاند میں رونی سالن کے گیا تھا اس نے اپنے شیئی بجرعسرت و تنگدی کے اور کسی وقت میں ظاہر

سلطان المشائخ نظام الحق والدّين قدس الله سره العزيز كا خلافت اورد نياوى نعمتين حضرت باعظمت شيخ شيوخ العالم فريدالحق والدّين قدس الله سره العزيز سے حاصل كرنا

ملطان المشائخ قدس الشره العزيز فرمات يتفيك جب بي ابتدائى ذمان بيس تخصيل علوم بيس مشغول ربتا تحااوراس بيس اعلى ورجد كا استغراق وكويت ركمتا تحاتوا كي ون يشخ شيوخ العالم في فرمايا رنظام الدين إلمهمين بردعايا ون بديدا والد المفضل على البوية يا باسط السدين بالعطية ويباصاحب المواهب السنية يا دافع البلاء والبلية صل على محدمد وآليه البوردة المنقية و اغفرلنا بالعشاء والعشية ربنا توفنا مسلمين و

المحقنا بالصالحين. وصل على جميع الانبياء والمرسلين وعلى ملائكة المقربين و سلم تسليما كثيرا كثيرا . برحمتك يا ارحم الراحمين . ليحيّ اك قلوق بر بمیشه فضل وکرم کامینه برسانے والے۔اے بخششوں اور عطبوں کے بخشنے والے ماہزرگ وبلندعطیات کے مالک اے بلاوآفت کے ٹالنے والے محداوران کے نیک کاراولا دیرحمت نازل فر مااور ہمیں صبح وشام بخشش کا خلعت عنایت کر خداوندا ہمیں اسلام کی حالت میں موت دے اور نیک بختوں کے زمرہ میں شامل کردے اور تمام انبیا و مرسلین اور مقرب فرشتوں پر بھی رحت نازل فرما اوراے ارحم الراحمین اپنی رحمت کے ساتھ ان پر بکٹرت سلام بھیج۔ سلطان المشائخ فرماتے ہیں جناب میخ شیوخ العالم کے اس سوال کے جواب میں میں نے عرض کیا کہ بید دعا مجھے یا دنہیں ہے۔ اس برشخ شیوخ العالم نے فرمایا کہ اس دعا کو یا دکرلواور چندروز تک مداومت اور بیشکی کرو\_اگراییا کرو کے تو میں تنہیں اپنا جانشین کروں گا اور خلافت کا معزز ومتاز عبدہ تمہارے تفویض کردوں گا۔ چنانچہ آپ کے فرمان کے بموجب دعا گوشہر میں آیا اور تین دفعہ دبلی ہے بیخ شیوخ العالم کی خدمت میں گیا۔ازال بعد ایک روز خواجہ نے مجھے مکا یا برمضان کی تير موي تاريخ محى اور ٢٧٩ هكا خرقا شي في ارشادكيا \_ نظام الدين جو يحمي من في تم عكما تحایا دے میں نے عرض کیا تی ہاں یا د ہے۔ فر مایا۔ اچھا کاغذ لاؤ تا کہ اجازت تا مہ کواپنے یاس ر كھواور مولانا جمال الدين كو بائسي ميں اور قاضى منتخب كو دبلى ميں وكھاؤ \_ چونك يشخ شيوخ العالم في اس مقام پرشخ نجیب الدین کاؤ کرنہیں کیااس لیے جھے معلوم ہوا کہ شاید آپ کوان سے کسی قتم کی ر بحش ہے لیکن جب میں وہلی میں پہنچا تو لوگوں نے مجھ سے بیان کیا کہ میٹنخ نجیب الدین نویں رمضان كوانقال كر مح بي اس وقت محصمعلوم بواكه في شيوخ العالم في جوفي نجيب الدين كانام نبيل لياتحا حقيقت مي ال كاسبب بيتحا-

سلطان الشائخ فرماتے تھے کہ جس دن جناب شخ شیوخ العالم شخ کیرنے جھے اپنی فلافت عطافر مائی تو اس دعا گوئ طرف متوجہ وکرفر مایا۔ خدا تعالیٰ تھے نیک بخت کرے اور یہ الفاظ بھی زبان مبارک پرجاری فرمائے۔ اسعد ک اللہ فی المدارین ورز قک علما نا فعا و عملا مقبولا۔ لینی خدا تعالیٰ تھے دونوں جہاں میں نیک بخت کرے اور علم نافع اور عمل متبول عطافر مائے۔ نافع علم ہے وہ علم مراد ہے جو صرف خدا کے لیے ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ تو ایک ایبادر خت ہوجس کے ماہیمیں ایک خلق کثیر آسائش وراحت سے رہے اور یہ بھی فرمایا کہ تو استعداد کے لیے مجاہدہ کرنا چاہیے۔الغرض جب میں اجازت نامہ لے کر حضرت شیخ شیوخ العالم سے رخصت ہوا تو شیخ جمال الدین کے پاس ہانسی میں آیا اور انہیں خلافت نامہ دکھایا۔ شیخ جمال الدین نے نہایت خندہ پیٹانی سے ملاقات کی اور بے انتہا مہر باندں کا اظہار فرمایا اور یہ بیت زبان مبارک مرلائے۔

حدائے جہان راھزاراں سیاس کہ گوھر سیردہ بگوھر شناس سلطان المشائخ کو جناب شخ شیوخ العالم فریدائی والدین کی طرف سے جو خلافت کا لنخداور اجازت نامداورابو شکورسالمی کی تمہید کی سند حاصل ہوئی ہے۔ان سب باتوں کا اس مقام پرذکر کیا جاتا ہے پہلے شخ شیوخ العالم کی عربی عبارت بعید نقل کی جاتی ہے۔ازاں بعداس کا ترجمداردو زبان شن قلمبند کیا جائے گا۔

بسم الله الرحمن الرحيم ل الحمد الله الذي قدم احسانه على منته و آخر شكره على نعمته هو الا وّل هو الا خر والظاهر ولباطن لامتوخر لماقدم ولا مقدم لماآخر ولانعلن لماابطن ولامخفي لمااظهر ولايكاد نطق الاوايل والاواخر على ديمو مته اعتبارا او تقابلا. والصلوة على رسوله المصطفى محمد واله واهل الودد والارتضى . وبعد فان الشر وع في الاصول يوسع دعاء الشهور و يبصر لمن تكريم منهامحارق الورد على ان الطريق مخو ف والعقبة كو دو نعمي الكتاب في هذا الضنّ تمهيد المهتدي ابي شكور برد الله مضجعه و قد قرا عسدي الولد الرّشيد الامام النقي العالم الرضي نظام المُلة والدين محمد بـن احـمد . زين الاثمة والعلماء مفخر الاجلة والاتقياء اعاله الله على ابتغاء مر ضاته وانا له منتهي رحمته واعلى درجاته سبقا بعد سبق من اوله الي اخره قراءة تدبرو ايقان ويتقط والقان مستجمع رعايته سمع و دراية جنان كما حصل الوقوف على حسن استعد اده كذالك و فور اتحصيا ء ٥ اخر ته ان يد رس فيه للمتعلمين لشرط المجانبة عن التصحيف و الغلط و التحريف و بذل البجدو الاجتهاد في التصحيح و التنقيح عن الزلل و علته المعول والله العالم

وكان ذالك يوم الاربعاء من الشهر المبارك رمضان عظمه الله بركته بـالاشارة العالية ادام الله علاها وعن الحلل حماها تحرت هذه لا سطر بعون الله على اضعف الفقير الى الله الغني اسحاق بن على بن اسحاق الدهلوي بمشا فهته حامد او مصلیا فاجزت له ایضا بان یروی عنّی جمیع ماستفاده و حوی و سمع ذارك منى ودعى و السلام على من تبع الهدى و آجزت له ايضا ان يَلازم المخلومة في مسجد اقسمت فيه الجماعة ولايخل بشرايطها التي بها حصول الزيادة وبر فقها تكون الاقدام عاتلة نامية و ذالك تجريده المقاصد من مفاسدها و تفريد الهمة عما تغفلها وبيان ذالك ماقال رسول الله صلح الله عليه وسلم كن في الدنيا كانك غريب او كعابري سبيل و عد نفسك من اصحاب القبور (الحديث) فعند ذالك صح قصده واجتمع همته وصارت الهمم المختلفة واحلمة فليدخل الخلوة مفترا نفسه معدما للخلق عالما بعجزهم تاركا للدنيا وشهوا تها و اقفا على مضار تها و ا منيتها ولتكن خلوته معمورة بانواع العبادات اذا مشمت نفسه عن احتمال الاعلى ينز لها الى الاد ني وان حجت فلينز لها اما بعمل سير او بالنوم فان فيه احتراز عن هوا جس النفس وليحترز البطالة فانها تقسى القلوب والله تعالى على ذالك اعانه و يحفظه عما شانه ورحمته و هوا ارحم الراحمين صلى الله على محمد و اله و اينضا إذا استو فرحظه من الخلوة وانفتحت بها عين الحكمة و اجتمعت خلو اته بمناديا ته و صل اليه من لم تقدر الوصول الينا يستو في اليه اياه فيد ه العزيز ـة نائبة عن يدنا و هومن جملة خلفا ثنا و التزام حكمه في امر لدين و الدنيا من جملة تغطيمنا فرحم الله من اكرمه و عظم من اكر مناه و اهان من لم يحفظ حق من حفظنا صح ذالك كله من الفقير المسعود تم بعون الله و حسن تو فيقه

 جے خدا تعالیٰ بالا کرے اے کوئی بت کرنے والا نہیں اور جے وہ بت کردے اے بالا کرنے والا نہیں اور جے وہ بت کردے اے بالا کرنے والا نہیں ہوتی والا نہیں اور جے اس نے ظاہر کیا اے کوئی نظاہر کرنے والا نہیں اور جے اس نے ظاہر کیا اے کوئی پوشیدہ کرنے والا نہیں ۔ اولین و آخرین کی گویائی خدا تعالیٰ کی بیٹی پر نزد یک نہیں ہوتی نہا عتبار کی روے اور نہ تقابل کی حیثیت ہے اور خدا کے اس برگزیدہ اور فتخب رسول پر دحت کا ملہ نازل ہوجس کا نام پاک تھ ہے اور اس کے آل واصحاب اور اہل دوتی اور صاحب برگزیدگی پر بھی خداکی رحمت نازل ہو۔

حمد وصلوة کے بعد میں کہتا ہوں کہ اصول حدیث کے علوم میں ابتدا کرنا حاضرین کی دعا کو کشادہ كرتااوراس فخف كوبينا كرتاب جوعلم اصول كوياني ديتاب اس بناير كدرسته خطرناك اورعاقبت كار نہایت دشوار ہے۔علم اصول میں سب کتابوں سے بہتر کتاب ابوشکورسالمی کی تمبید المبعدی ہے۔ خداتعالیٰ اس کی خواب گاہ کوخوش کر ہے اور محقیق فرزندرشیدا مام یاک دین اور پاک رائے دانشمند برگزیدہ نظام الملتہ والدین محمد بن احمد نے جھے سے پڑھا جواماموں کا زیب وزینت دینے والا اور بزرگوں اور متعیوں کا فخر بے فدا تعالی اپنی رضامند یوں کے ظلب کرنے براس کی مدد کرے اور ائی انتہائے رحت پر پہنچائے اور اپن عنایتوں کے اعلی درجے پرجگددے۔اس نے کتاب تمہید اول ہے آخر تک سبقاسبقا پڑھی اور فکر واندیشہ اور بغیر کسی شک و گمان ۔اور نہایت ہوشیاری واستواری کے ساتھ برجی اوراس کے ساتھ ہی کان سے سننے اور دل سے جاننے کی رعایت بھی جمع کی \_ جس سے نظام الدین کی خوبی استعداداور قابلیت پر بہت کچھاطلاع حاصل ہو کی۔اس طرح اس کی کثرے آرائنگی وشائننگی پرنجی اطلاع حاصل ہوئی لہذا میں نے اے اجازت دی کہ متحلمين كواس كتاب كاسبق بإمعائ بشرطيكه تقحيف وتحريف اورغلط سے احتر از كرے اور تقيح میں انتہا سے زیادہ کوشش صرف کرے اور خدا تعالیٰ کلام میں لغوش کرنے اور دینی کاموں میں تبای و بربادی ڈالنے والے امور سے نگہداشت کرنے والا ہے۔جس دن بیاجازت نامہ قید كتابت من لا يا كياوه جارشنه كاون اور رمضان المبارك كالمهينة تفاخدااس كى بركت كوبزرگ كر اوراس اجازت نامه كى "! ت جناب شخ شيوخ العالم كاشاره م موكى خدا تعالى اس کی قدر ومنزلت کو بلند کرے اورخلل ولغزش ہے نگاہ رکھے۔ یہ چندسطرین خدا تعالیٰ کی مدد ہے بیخ شیوخ العالم کے حضور میں مجھ نا توال کے ہاتھ سے کھی گئی ہیں۔ جو خدائے بے نیاز کامحاج

اسحاق بن علی بن اسحاق متوطن و بلی ہے۔ در حالیکہ خدا کی حمد کرنے والا اور رسول پر درود بھینے والا ہے۔ نیز میں نے نظام المملعہ والدین کواس بات کی بھی اجازت دی کہ جھے سے ان تمام چیز دل کی روایت کر بے جنہیں جھے سے حاصل کیا ہے اور جنہیں جمع کیا اور جھے سے سنا اور یا در کھا ہے۔ اور اس شخص پر سلام ہو جورا وراست کی ہیروی کرتا ہے اور نیز میں نے اسے اس بات کی بھی اجازت دی کہ کسی ایس مجد میں خلوت لازم پکڑے جہاں جماعت قائم ہوتی ہواور خلوت کی شرطوں میں جن سے ترقی وریادتی حاصل ہوتی ہے اور جن کے ترک کرنے میں اقد ام بدی کی طرف دوڑاتے جی رخنہ نڈالے۔ خلوت کی شرطیں میں جیں۔

(۱) مقاصد کا مفاسد مجرد کرنا (۲) ہمت کوان چیز ول سے یکسوکرنا جومقاصد سے عاقل کرنے والی ہیں ۔ اوراس خلوت کا بیان وہ ہے جو آنخضرت صلی انٹدعلیہ وسلم نے فر مایا کہ تو ونیا میں مسافر یا رت كررن والى كرح ره اورايي نفس كوامحاب تورس شاركر الحديث - يس جس وقت خلوت کی شرطیں ادا کی جاتی ہیں تو خلوت نشین کا قصد خلوت در ست ہو جاتا اوراس کی ہمت جمع ہوجاتی ہےاور مختلف ہمتیں ایک ہمت ہوجاتی ہیں۔ پس جا ہیے کہ خلوت میں اس وقت داخل ہوجب کمایے نفس کوست کرنے والا ہودر حالیہ خلق کومعدوم جانے والا اوران کی تا توانی کاعالم ہود نیااوراس کی خواہشوں کور ک کرنے والا اوراس کی معنرتوں اور آرزؤں پر داقف ہواور جا ہے کہ خلوت نشین کی خلوت اقسام عبادات ہے آ باوہو۔ جب خلوت نشین کانفس اعلیٰ درجہ کے شغلول کی برداشت کرنے سے عاجز ہوتواسے ادنی درجہ کی عبادات کی طرف اتارے اور اگر غلبہ کرے تو لنس کوتھوڑے ہے عمل یا تھوڑی کی فیند کے ساتھ خوش کرے کیونکہ اس طرح نفس کے خوش کرنے میں نفس کی شورشوں ہے احتراز ہے اور جا ہے کہ خلوت تشین بیکاری سے پر بیز کرے کیونکہ بطالت دلول کو سخت ففلت میں ڈالتی ہے۔خدا تعالے نظام الحق دالدین کی اس کام پر مدد کرے اوراس چیزے تگاہ رکھے جواس کے خلانب شان ہے خدااس پر رحم کرے اور وہ سب رحم کرنے والول سے زیادہ رحم کرنے والا ہے محمد اور آل محمد برخدا کی رحت کا ملدنازل ہو۔ بنزجس وقت نظام الدین خلوت سے بہرہ ور ہوگا اور خلوتوں کی وجہ سے حکمت ودانا کی کے چشمے جاری ہول گے اوراس کی خلوت عیادات نافلہ کوجم کرنے والی ہوگی اوراس کے حضور میں وہ مخض پنچے گاجوہم تک يبنيخ كى قدرت ندر كھے گا اس مخص كى طرف كامل نعت بېنجائے گا۔ پس نظام الحق كا بزرگ ہاتھ

ہمارے ہاتھ کانائب ہے اور وہ ہمارے تمام خلفاء میں ایک معز زخلیفہ ہے اور نظام الحق کا حکم دینی اور دنیا ہیں ایک کا حکم دینی اور دنیا دی گئی ہے ہے ہوخدا تعالی اس فخص پر رم کرے جو نظام الحق کا اکرام کرے اور جو خض اس فخص کے حق الحق کا اکرام کرے اور جو فخص اس فخص کے حق کی حفاظت کرتے ہیں خدا اسے ذکیل وخوار کرے۔ بیا جازت نامہ فقیر مسعود کی طرف سے خدا کی مدد وقوق سے اتمام کو پہنچا۔

كاتب حروف نے اينے والد برز كوار سيد مبارك محمركر مانى رحمته الله عليہ سے سام كم جس زمانه من شيخ شيوخ العالم فريدالحق والدين قدس الله سره اس مرض ميس مبتلا ينفي جس ميس وار ونیا سے سفر آخرت قبول کرنے والے متے تو کاعب حروف کے جدیزر گوار سید محد کر مانی رحمتہ اللہ علية شرد بلي سے اجود هن من بنج جاكرد كھتے ہيں كہ شيوخ العالم جره كا عراك او تحى جار یائی برآ رام فرمارے ہیں اورآپ کے فرزندوا صحاب جرہ کے دروازے کے آگے بیٹے ہوئے اس بارہ میں مشورہ کررہے ہیں کہ بجادہ شینی اور مقام کی التماس حضورے کرنا جاہے۔ای اثناء میں سد محرکر مانی علیہ الرحمة بینی کئے اور مین کی قدم بوی کے لیے جرہ کے اندرجانا جا ہا۔ کین فرزندا عدر جانے سے مانع ہوئے اور کہنے لگے یہ وقت اندر جانے کا نہیں ہے۔ سید محمد کر مانی کو اس قدر طاقت کہاں تھی کداس حالت میں شخ کی قدم ہوی ہے محروم رہتے فوراً تجرہ کا دروازہ کھولا اور حجث اندر تھس کے اورا بے تین شخ شیوخ العالم کے قدموں میں ڈال دیا۔ شخ کبیر نے چشم مبارک کھولی اور یو چھا سید! کس طرح ہو۔اور یہاں کب آئے ہوسید محد کرمانی نے عرض کیا بد ضعیف بندہ اہمی اہمی حاضر خدمت ہوا ہے اس کے بعدسید نے سلطان الشائخ کا آداب وسلام بہنچانا جا ہا مگرساتھ ہی اندیشہ کیا کہ اگر اس موقع پرسلطان المشائخ کے ذکر سے ابتدا کی جائے گی اورے پہلے ان کا ذکر چھیٹرا جائے گا تو پیقٹی بات ہے کہ شیخ شیوخ العالم ان کے بارہ میں خاص مرجت فرما تیں مے اور تجب نہیں کے حضور کی زبان مبارک سے سلطان المشائخ کے حق میں کوئی ایسا اعزازى كلمه صادر ہوجائے جس سے شخ كبير كے فرزندوں كامزاج يرہم ہوجائے اورانبيل نہايت نا گوارگزرے۔اس لیےسد محرکر مانی نے اول ان مشائخ کی طرف سے آواب وسلام عرض کرنا شروع کیا جواس زمانہ میں شہر د فی میں سکونت پزیر منے اور جے شیخ شیوخ العالم رغبت ورضا کے كانول سے من رہے تھے ليكن جب حضور نے سلطان المشائخ كا حال دريا فت كيا توجواب ميں عرض کیا کہ مولانا نظام الدین مخدوم کی خدمت میں بندگی اور یا بکوی کی عرضداشت کرتے ہیں

اورتمام اوقات من شيوخ العالم كى ياد مي صرف كرتے ہيں۔ شخ شيوخ العالم نے سلطان المشائخ ک اس دلی عقیدت مندی پرائتا سے زیادہ خوشی ظاہر کی اور چند تلطف آمیز کلمات زبانِ مبارک پر جاری فر مائے۔ازاں بعد فر مایا کہ مولانا نظام الدین کیے ہیں خوش اور رامنی ہیں۔ پھر فر مایا کہ بہ جامد معنی عصاران کے حوالے کردیا۔ جول عی شخ کبیر کے فرز مدوں نے یہ بات می نہایت برہم وافرختہ ہوئے اور ایک ایک لڑائی جھڑے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔اور قبرآ لودنظروں كے ساتھ كہنے لگا كرتونے بيكيا كيا۔ افسوس جاراحتى دوسروں كودلوايا اورجميں جارے مطلوب سے محروم و بے نصیب رکھا۔ سیدمحد کر مانی نے کہا میرا اس میں کوئی قصور نہیں میں نے سلطان الشائخ كا ذكر خصوصيت كے ساتھ نہيں كيا بلكه مشائخ دولى ميں سے ہر مخص كى امانت اور سلام و عرض شیخ کبیر کی خدمت میں عرض کیاا ثناء بیان میں ان کا بھی سرسری طور پر ذکر کیا گیا لیکن جب خدا تعالیٰ بی کومنظور ہوکہ اپنے ایک برگزیدہ بندہ کوفضل وکرم سے معزز وممتاز کر ہے تو میری کیا طاقت كه خدا وندى دولت كواس سے محروم كرسكون \_ جب فيخ كبير كے انتقال كى خبر سلطان المشائخ كو پُخِي تو آپ نے اجودهن كا قصد كيا اور وہاں پہنچ كر شخ شيوخ العالم كے روضه متبركه كي زیارت کے لیے تشریف لے محے زیارت سے فارغ ہوئے کے بعد مولا نابدرالدین اسحاق نے هجنح كأعطاكيا بواجامه مصلاء عصار حفرت سلطان المشائخ كي خدمت مين يبنجايا اورسيد محمد كر مانی کی بابت عرض کیا کہ سیدنے آپ کے حقوق محبت کی رعایت آپ کے پیٹیر پیچیے جیسا کرنا جاہیے کی بین کرسلطان المشائخ نے سیدمحد کو بغل میں لیا اور تب سے ان دونوں بزرگوں میں عقد محبت اور بعي منتحكم ومغبوط ہوگئی۔ والحمد الله على ذا لك۔ جناب سلطان المشائخ نے خودا پے قلم مبارک سے لکھا ہے کہ شخ شیوخ العالم فریدالحق والدین قدس سر والعزیز نے جب کا یب حروف كوخدمت اقدس من بلايا تورمضان المبارك كى يجيبوي تاريخ إماد جرى جعه كه دن نماز کے فارغ ہونے کے بعدا ہے وہن مبارک کالعاب کا تب حروف کے منہ میں ڈالا اور کلام ریانی کے حفظ کرنے کی بابت تا کیدی تھم فر مایا اس کے بعد ﷺ شیوخ العالم فریدالحق والدین نے فر مایا نظام! میں نے عرض کیالبیک فر مایا قضا وقد رنے تختے دین ودنیا کا مالک کر دیاہے جا اور ملک ہند ر قبنه کر نظرة منک یکفنی. تیراایک دفد کادیکمنا جھے کفایت کرتا ہے۔ ایک بزرگ نے کیا خوب فرمایا ہے۔ بسعی لطف تو بنو ان ز آنس آب الگیخت بعون جساه تو بسر چسرخ بسر توان آمد

(تیرے لطف کی کوشش ہے آگ ہے یانی اٹھا اور تیرے جاہ کی مددے آسان پر پہنچ سکتے ہیں ) <u>١٢٩ ه</u> شعبان المعظم كى بهلى تاريخ كوشيخ شيوخ العالم كى خدمت من جو يجيعرض كيا كيا آب نے قبول فرمایا ۔ اور مدد فاتحہ سے مقرون کیا ۔ ازاں بعد کا تب حروف سے فرمایا کہ خلق کے دروازے پرنہ جائے اورائی التجامی کے پاس ندلے جائے۔ سلطان المشار فخ فرماتے تھے کہ جس ز ماندیل شیخ شیوخ العالم (خداتعالی ان کی خواب گاه کوشندار کھے) بیار تھے جھے چندیاروں کے ساتھ ان شہیدوں کی زیارت کے لیے بھیجا جواس طرف یاؤں پھیلائے سوئے ہوئے تھے۔ جب ہم وہاں سےلوٹ کرچنے کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا۔تہاری دعانے کچھ بھی ار نہیں کیا مجھے تو اس کا کوئی جواب دیے نہیں بن پڑائیکن ایک مارنے جے علی بہاری کہتے تتے اور جو پینے سے کی قدر فاصلہ پر کھڑا تھا کہا کہ خضور! ہم نوگ ناقص ہیں اور پینی کی ذات مبارک كامل اور جب يد بي تو ناقصول كى دعا كالمول كے حق ميں كيو تكر ضلعت قبوليت كي سكتى ہے چونك لیض شخ ہے کسی قدر دور تھاس کے ان کی بات آپ کے مبارک کان میں نہیں پیچی میں نے شخ کے قریب ہوکراس کی تقریر کا اعادہ کیا فر مایا نظام الدین! میں نے خدا تعالی سے دعا کی ہے کہتم جو کچے خداے طلب کرو کے یاؤ کے ازال بعدای روزآپ نے جھے اپنا عصاعتا بہت فر مایا۔سلطان المشائخ يبجى فرمائے تنے كہ شخ شيوخ العالم فريدالحق والدين قدس الله مرہ العزيز حجرہ ميں سر برہند کر کے اور چہرہ کا رنگ متغیر کر کے جاروں طرف چھیرتے اور پہ قطعہ بار بار پڑھتے تھے۔

خساکیے شنوم و بنزینر پنائے تو زیم از بھسر تنو میسرم از بنزائے تو زیم خواهم که همیشه دروفائے تو زیم مقصو د من خسته کو لین تو ئی

( میں چاہتا ہوں کہ بمیشہ تیری محبت میں زئدہ رہوں خاک ہوجاؤں اور تیرے پاؤں کے ینچے زئدہ رہوں۔دین ودنیا میں جھ خت کا تقصورتو ہی ہے میں تیرے لیے ہی مرتا اور تیرے لیے زندہ رہتا ہوں۔) جس وقت قطعہ تمام کرتے سر بھج وہوتے جب میں نے چند سر ہے بیدد یکھا تو مجرہ کے اندر گیا اور شیخ شیوخ العالم شیخ کبیر کے قدموں میں سرر کھافر مایا۔ نظام! جو یکھ مانگنا جا ہے ہو مانگو۔ میں نے کوئی دینی چیز طلب کی اور شیخ نے مجھے بڑی خوش کے ساتھ عنایت فرمائی کیکن اس کے بعد

میں نہایت پشیان ہوااور افسوس کیا کہ میں نے شخ ہے اس بات کی استدعا کیوں نہیں کی کہاع کی حالت میں دنیا ہے اٹھوں \_اس کے بعد قاضی محی الدین کا شانی نے دریا فت کیا کہ حضرت وہ كياديني چريتى جيآب نے شخ شيوخ العالم عطلب كيا تھا۔سلطان المشائخ نے فرمايا كميں نے استقامت کی استدعاکی اور شیخ نے کمال مہر بانی سے عنایت فرمائی سلطان المشائخ بيمى فر مایا کرتے تھے کہ ایک دن نظام الدین شخ شیوخ العالم کے فرزند رشید اور یہ بندہ دونو ل شخ شیوخ العالم کی خدمت میں حاضر تھے کہ شیخ کی زبان مبارک پر پیلفظ جاری ہوئے کہتم دونوں میرے فرزند ہونظام الدین کی طرف اشارہ کر کے فر مایا کہتم میری روٹی ہواور اس ضعیف کی طرف اشاره كر كے فر مايا كهتم ميري جان ہو۔ سلطان المشائخ فر ماتے تھے كه ايك دفعه يشخ شيوخ العالم فريد الحق والدين نے فر مايا كدا يك مخف تفاجس نے جھے سے تعلق خاص پيدا كرايا تھاليكن جب میرے پاس سے گیا تو چندروز تک اس کا مزاج برقر ارر ہااور پھر بہت جلد منحرف و برگشتہ ہو گیا۔ایک اور مخص تھا جو بھے سے تعلق پیدا کر کے دور دراز ملک میں چلا گیا تھا اورا گرچہ وہاں بہت مدت تک قیام پزیرز با مگراس کامزاج ایک دراز عرصه تک ای دیئت پر برقرار د بالیکن بهت عرصه کے بعد انجام کاراس کے مزاج میں بھی تبدیلی واقع ہوگئ۔ یہ حکایت تقل کر کے شیخ نے میری طرف متوجہ موکر فرمایا کہ اس مخف نے جب سے مجھ سے تعلق پیدا کیا ہے اس ایک حالت برہے اور مزاج میں کی طرح تغیر وتبدل واقع نہیں ہوا ہے۔سلطان المشائخ نے جب اپنے کلام کے سلسلہ کو پہاں تک پہنچایا تو زاروقطاررونے گئے اورای گربیکی حالت میں پیلفظ مبارک زبان پر جاری ہوا۔الحمد اللہ کہ اس وقت تک بینے کی وہی محبت میرے دل میں برقر ارہے بلکہ اس سے بہت بكرزياده

## سلطان المشائخ با دشاہ دین قدس اللہ سرہ کے آخر عمر کے مجاہدے اور طرز وروش

کاتب الحروف نے اپنے والد ہزرگوارسید مبارک محمہ سے سناہے کہ جناب سلطان المشائخ نے جوانی کے زمانہ میں کامل تمیں سال تک نہایت سخت اور جگر خراش مجاہدے کیے 'میں چنانچدان کا ایک شمہ اس کتاب میں بطریق اختصار بیان کیا جائے گا۔اور آخر عمر کے تمیں سال جن

مجامدول من آپ نے بسر کیے ہیں وہ پہلے سے بھی زیادہ خت اور تھن تھے باوجود مید، دنیاوی جاہ جلال آپ کے خدام کے پیروں میں رونداجا تا اور برطرف سے تحاکف وہدایا برابر علے آتے تحے کیکن آپ کا قانع نفس مجمی ان کی طرف ملتفت نہیں ہوتا تھا اور آپ دنیاوی اقبال وڑوت کو نہایت تقارت کی نظرے دیکھتے تھے۔ یہی وجٹھی کرآپ نے اپنی ذات فرشتہ صفات پر ہمیشہ خت سخت مجاہدوں کا بارر کھااور دنیاداروں سے منظررہے جس وقت آپ اٹی زندگی کے اس (۸۰) مر طے طے کر بھے تھے تو یانجوں وقت نماز جماعت کے لیے جماعت خانہ کے جہت سے جوایک نہایت رفع و بلند محارت تھی نیچے اترتے اور درویٹوں اور عزیزوں کے ساتھ جن میں ایک جماعت ملکوت بھی ہوتی تھی نماز ادا کرتے اور بیدورویش وعزیز سلطان المشائخ کی برکت سے جنت کے منتحق ہوتے ۔ باوجوداس کبری اور فنانی الثینے ہونے کے ہمیشدروزے سے رہتے اور افطار بہت ہی کم کیا کرتے۔افطار کے وقت کوئی نرم اور زودہضم کھاٹا تناول فرماتے۔اگر روثی موتی تو آ وھی یا ایک روٹی سبزی یا تلخ کر لیے کے ساتھ نوش جان فرماتے ورنہ تھوڑے سے جاول اور یہ بھی عزیزوں اور درویشوں اور مسافروں کی موافقت کیوجہ سے ۔ دستر خوان بچھنے کے وقت جس قدرلوگ حاضر ہوتے تھے سب کھانے میں شریک ہوتے تھے البتہ جس مخص کے بارہ میں آپ کی شفقت ومہر بانی زیادہ ہوتی وہ خاص طباق اور مخص لقمہ کے ساتھ مخصوص ہوتا اور جس کی قسمت میں ابدی سعادت کا حصہ ہوتا وہ اس مختص لقمہ کے ساتھ معزز ومتاز ہوتا ۔مولا نامٹس الدين يكي روايت كرتے ہيں كه ايك ون ميں سلطان الشائخ كے دستر خوان ير عاضر تھا جس وقت آپ نے روز ہ افطار کیا تو میری نظر سلطان المشائخ کی جانب تھی میں نے دیکھا کہ کھاٹا کھانے کے شروع سے لے کر دستر خوان کے اٹھائے جانے کے وقت تک سلطان المشائخ نے جس پیالہ کی طرف لقمہ لینے کے لیے ہاتھ دراز کیا تھا وہ دستر خوان کے اٹھنے کے وقت پیالہ میں ای طرح دراز رہا آپ کا دستور تھا کہ افطار کے بعد بالا خانہ پرتشریف لے جاتے جوآپ کی سكونت كامقام تعااور جويار وعزيز خاص شهريا الحراف شهرية آپ كى زيارت ب مشرف مونے کے لیے آتے وہ مغرب وعشا کی نماز کے مابین بلائے جاتے تا کر تحور ی در مجالست کی سعادت اور جناب سلطان المشائخ کے جمال ولایت سے مشرف ومنور ہوں۔ ایک بزرگ کیا خوب فرماتے ہیں۔

طوبسي لاعيسن قوم المت بينهم فهن من نعمة من وجهك الحسن

ینی اس قوم کی آنکھوں کوخوشی اور مبارک ہوجن میں تیرا وجود باجود ہے اور وہ تیرے خوبصورت اور دلکیر چیرہ کے دیدار سے نعت میں جیں غریب الوطنوں اور مسافروں کی ملاقات سے فارغ ہونے کے بعد ہر ملرح کے تروخشک میوے اور لطیف وخوشگوارا شربہ حاضر خدمت کیئے جاتے جنہیں وہ عزیز تناول کرتے آپ سب کی دلجوئی و خاطر داری کرتے اور ہرایک مخص سے اس کے احوال کی پرشش فر ماتے اور موجود و بعتوں کی لذت دریافت کرتے تا کہ کسی شخص کواس بات کا خیال نہ ہو کہ سلطان الشائخ د نیاوی نعمتوں سے حظ اٹھاتے ہیں بلکہ پیطرح طرح کی نعمتیں صرف اس لیے آپ کے دستر خوان پر چنی جاتی ہیں کہ غریب الوطنوں اور شہر کے عزیزوں کی تالیف قلوب ہو۔ الغرض اس کے بعد سلطان المشائخ عشا کی نماز ادا کرنے کے لیے نیجے أترتے اور جماعت سے نماز اداکر کے پھراو پرتشریف لے جاتے تعوڑے عرصہ تک تو ذکر میں مشغول رہے بعدہ اسرّ احت کے لیے جار پائی پرتشریف رکھتے جس وقت آپ آرام کرنے کے لیے جار پائی پر میٹے تو خدام تبیح لا کر دست مبارک میں دیے اس وقت یاروں میں سے کی کی بیجال نہ ہوتی کہ آپ کے سامنے حاضر ہو لیکن امیر خسر وکواس وقت بھی آپ کے پاس حاضر ہونے کی اجازت تھی جوآپ کے سامنے بیٹھ کرفتہ قتم کی راحت انگیز حکایتیں بیان کرتے اور جناب سلطان المشائخ امير خرو كے خوش كرنے كے ليے برمبارك رضا كے ساتھ بلاتے اور وقت بے وقت زبان مبارک سے فرماتے کہ زک آج کی کیا خریں ہیں۔ امیر خسر واس تھم کے صادر ہوتے ہی میدان فراخ پاتے اور اگر کسی نکته کی بابت سوال کرتے تو ایک بڑی فصل پڑھتے اس وقت سلطان المشاکخ کے چھوٹی عمر کے قرابتی اور بعض آپ کے غلام جو حاضر ہونے کی اجازت یائے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے اور مبارک قدموں کوسر اور آنکھوں سے ملتے تھے چٹانچے امیر خسر وفر ماتے ہیں۔ نه خفت خسر و مسكين ازين هوس شبها كه ديله بركف پايت نهد بخواب شود ( خسر ومکین اس خواجش میں راتوں کوئیس سویا کہ تیرے تلوے پر آ کھے رکھ کر نینز آئے۔) بعدة جب امر ضروادرد مكر خدمت كارسلطان المشائخ كفرقد سانخت كآع برخصت مو كربابرآتة توآپ كاخادم اقبال نام اندرآ تا اوريانى كے چند بھرے آفاب آپ كے وضوك ليدرك كربابرآ جاتا۔اس كے بعد سلطان المشائخ اٹھتے اور دروازہ كى كنڈى لگا كر بجز حق كے اور

کی طرف مشغول ندہوتے اب بیرخدا ہی جانتا ہے کہ تمام رات کیاراز و نیاز اور کیا ذوق وشوق خدا تعالیٰ کے ساتھ فرماتے ۔ چنانچہ اس بارہ میں بیہ بیت سلطان المشائخ کی زبانِ مبارک پر بار ہا گزری ہے۔

عشقے که زنو دارم اسے شعع چگل دل داندو من دانم و من دانم و دل کاتب حروف نے خاص سلطان المثائ کے خطم بارک سے ذمل کا قطعہ کھا او یکھا ہے۔

تسنها منم و شب وجراغے مونسس شدہ تسابگاہ روزم کیا۔ استہامنے و شب وجراغے مونسس شدہ تسابگاہ روزم کیا۔ استہامی نزآہ سرد بسکشم گساہ ازتف سینسه بسر فسروزم (یُن باکل تہا ہوں مگررات اورش شام ہے جمع تک میری مونس وغم خوار رہتے ہیں بھی تو آہرد کھنچتا ہوں کھنچتا ہوں کھنچتا ہوں کھی سیندی سوزش ہے جوئے اٹھتا ہوں۔)

اور په بيت بھی بار ہاز بانِ مبارک پرجاری ہوئی ہے۔

بسارے بسمساشسائے من وضعع بیا کزمن دمکے نماندو ازوے دودے (ایک مرتبر میرااور شمع کا تماثاد کھنے آکہ جھی سمائس ہیں رہا ہے نداس میں دھوال باتی ہے۔) شخ سعدی کیا خوب فرماتے ہیں۔

شبها من و شمع میگدازیم اینست که سوز من نهان است می اینست که سوز من نهان است (اکثر راتون کویل اور شخص می اگرد یکها جائے و حقیقت پس میر آخفی سوز بهی ہے۔)
مولانا بہرام جوش نجیب الدین متوکل کے پوتوں پس ایک معزز وممتاز شخص سے اور صلاحیت و دیا نت نیز شجاعت ومردی کے ساتھ موصوف سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ سلطان المشائ کو جناب شخ الاسلام قطب الدین بختیار کا کی قد س الله سره العزیز کے مزار پر پایا اور ایک المشائ کو جناب شخ الاسلام قطب الدین بختیار کا کی قد س الله سره العزیز کے مزار پر پایا اور ایک الیک انتہا درجہ کی مشغولی میں دیکھا جس کا بیان نہیں ہو سکتا کین جب سلطان الاولیا کی سلطان المشائ ہے ملاقات ہوئی تو آپ نے فر مایا مجھ پر آج کی رات طاہر کیا گیا ہے کہ نظام! جس نے کشخے دیکھا ہے پکامومن ہے چنانچہ میں نے اس کے سر پر بخشش و مغفرت کا تاج رکھا اور تمام فرو گراشت سے درگز را کا تب حروف نے جناب سلطان المشائخ کے خاص خط مبارک سے لکھا و یکھا ہے کہ انسی بلغت ہدہ الملیلة اربعین سنة فاست حییت من مسی ذکو نی

ذبابا. يعني من اس شب من حاليس برس كي عمركو بهنجاليكن جب مجص معلوم مواكة واتعالى مجمع مھی کے پرکی مقدار یادکرتا ہے تو جھے اپنی جالیس سالہ عمر سے تخت شرم آئی۔ کا تب حروف کا گمان بیہ ہے کہ جس رات میں سلطان المشائخ اس کرامت کے ساتھ مخصوص وممتاز ہوئے ہیں جیما کہ ذکر کیا گیاوہ یمی رات تھی جے سلطان الشائخ نے اپنے قلم مبارک سے اس شب کا قصہ عر بی عبارت کے ذیل میں نقل فر مایا ہے یعنی جس رات کوسلطان المشائخ اس اعز از و کرامت ہے مشرف ہوئے اوراس اعلیٰ دار فع ورجہ کو پہنے کہ لوگ آپ کے دیدار پر انوار کی وجہ سے بخشے گئے اور مرم ومعزز ہوئے ای رات کوسلطان المشارع کی طرف سے جواب ہوا کہ مجھے اپنی ای عالیس مالدعرے شرم آتی ہے کہ باوجوداس قدر عربونے کہتی تعالی کے دربار میں جھے کھی کے رے برابر یادکرتے ہیں۔ اگر چہ سلطان المشائخ کی ہرشب دھپ قدر کا ورجد رکھتی تھی جیسا کہ نفل کرتے ہیں کدایک رات سلطان الشائخ کتب امرارائتی کےمطالعہ میں معروف تصاور جن معانی ومطالب کا عالم غیب ہے آب ہرااہام ہوتا تھا انہیں اپنی قلم مبارک سے قید کتابت میں لاتے تھا شاء کتب بنی اور نیجی رموز کے مطالعہ میں سلطان! اشائخ کے دست مبارک سے قلم نے چھوٹ کرایک جست کی اوراپنی نوک زمین پر ٹیک کرسیدھا کھڑا ہو گیا اور خدا تعالیٰ کی یاک و مقدس بارگاہ میں سرنیاز سے تجدہ بجالا یا سلطان المشائخ نے اس علامت سے معلوم کرلیا کہ آج ف قدر برایک بزرگ کبتا ہے۔

امشب طسب قدر است بشتاب قدر شب قدر حويس درياب (آج شب تدر مودر اورا في شب تدركام تهماصل كر-)

خواجہ سالار جن کا ذکر سلطان الشائخ کے ماروں کے مناقب میں قلمبند ہوا ہے روایت کرتے ہیں کہ سلطان الشائخ فر مایا کرتے تھے کہ جب اخیر رات ہوتی ہوتا ایک بیت عالم غیب سے میرے ول میں نزول کرتی ہے جس پر میں انتہا خوش ہوتا ہوں اور ایک طرح کی تازگی جھے میں پیدا ہوتی ہے۔ شخ سعدی خوب فرماتے ہیں

جسندان بنشیم که بر آید نفس صبح کان وقت بدل میر سد از دوست پیامے (ہم فجر کی پو پھٹنے تک اس لئے بیٹے رہے کراس وقت دوست کی طرف کا پیغام پینچتا ہے۔) امیر خسر واس بادشاہ دین کی تعریف میں کیا خوب فرماتے ہیں۔ نسے زابسوار دیدہ کس علمس نسے زابسال بسافت ہد است اور شب تار بسر شبسس ازاوج عالم اسوار صبح دولت دعیدہ در شب تار (ناتو اہرار کے زمرہ یس کوئی فض اس جیماعالم و یکھا گیاندابدال یس اس کی نظیر پائی گئی اس کی ارشب یس عالم امرار کے اون سے تاریک رات یس دولت می طلوع ہوتی ہے۔)
ازاں بعد سلطان المشائخ نے فر مایا چٹانچ آئ کی رات میر دل یس بیت تازل ہوئی۔ ورنسہ مسانیہ عسلر مسابید یسر اے بسا آرزو که خاک شدہ ست ورنسہ مسانیہ زندہ بسر دوزیم دامنے کو فراق جاک شدہ ست گسرب مسانیہ زندہ بسر دوزیم دامنے کو فراق جاک شدہ ست (اگریش نرہوں میراعذر قبول ہو۔ اے آرزو کہ فاک ہوگی۔ اگریش زعورہ کا آتو وہ دائی جویا کے ہوگی۔ اگریش زعورہ کو الوں گا۔)

جب دوسری مرتبہ میں نے اس بیت کو پڑھنا شروع کیا تو دفعتہ ایک عورت کو میں نے دیکھا جس نے میرے پاس آ کرنہا ہے بجز واکساری ہے کہنا شروع کیا کہ جہیں یہ پڑھنا نہ جا ہے۔اب ملطان الشائخ نے عاضرین مجلس کی طرف متوجہ ہو کر فر مایا کداس کی تبیر کیا ہے قاضی شرف الدین نے جنہیں فیروزبھی کہاجا تا تھاعرض کیا کہ مخدوم! یہ بات آپ نے خواب میں دیکھی ہے یا واقعه میں سلطان المشائخ نے فرمایا کہ خواب میں نہیں دیکھی بلکہ حالت بیداری تھی ۔ گویا میں تم بیٹے با تنں کرر ہے ہیں اس پر قاضی شرف الدین نے عرض کیا کہ حضرت! بیدونیا ہے جوآ پ کے یاس سے جانانہیں جا ہتی ۔سلطان المشائخ نے اس کھذافت اور دانشمندی کی تعریف کی اور فرمایا حقیقت میں بات یہی ہے۔الغرض ساری رات سلطان الشائخ کواسی حالت میں گزرجاتی ۔ مبح كووثث خادم أتااور بابرك جانب سے درواز و كفك تا تاسلطان المشائخ درواز و كمو لتے ادر حرى كا کھانا جس تنم کاموجود ہوتا خدام آپ کے روبرو پیش کرتے۔اگر نرم و تہل غذا ہوتی تو قدرے تاول فرماتے اور باتی کی نبست ارشاد کرتے کا سے بچوں کے لیے اٹھار کھو۔ خواجہ عبدالرجیم جن کے ذمہ بحری کا سلطان المشائخ کی خدمت میں پیش کرنا مقرر تھانقل کرتے ہیں کہ اکثر اوقات سلطان المشائخ سحرى تناول ندفر مائے عبد الرحيم كہتے ہيں ميں عرض كيا كرتا كرمخدوم! آپ نے افطار کے وقت جہت کم کھانا تناول فرمایا ہے۔اگر محری کے وقت بھی تعوژ اسا کھانا تناول نہ کریں گونو کیا حال ہوگا۔ فاہر ہے کہ ضعف توی ہوجائے گا اور طاقت سلب ہوجائے گی۔ میری سہ بات س کر سلطان المشائخ زارو قطاررو کر فرماتے کہ بہت ہے مساکین و درویش مجدول کے کونوں اور دکانوں میں بھو کے اور فاقہ زدہ پڑے ہوئے جیں بھلاا لیے وقت یہ کھانا خاتی ہے کوئر از سکتا ہے غرضیکہ آپ کے آگے ہے کھانا اٹھالیا جاتا اور بغیر سحری کھائے روزہ رکھتے۔القصہ جب روز روش ہوتا تو جس شخص کی سلطان المشائخ کے جمال مبارک پر نظر پڑتی و و تصور کرتا کہ شاید کہ کوئی مست جیں کیونکہ شب بیداری ہے آپ کی آئھیں مبارک ہمیشہ سرخ رہتی تھیں۔ میہ ضعیف کہتا ہے۔

شکارِ چیتم تو جانها بیکبار اسیر زلفِ تو دلھا بہرتار خیال زلف تو خواب از سرم برد 💎 دو چیتم مست 🏻 تو خون دلم خورد (تیری آنکھ کی بہت ہے جانیں دفعتہ شکار ہوگئیں اور تیرے زلف کے ہرتار میں ول مقید ہو گئے۔ تیری زلف کے خیال نے میری نینداً چک لی اور تیری آنکھوں نے میرے دل کوخون کرڈ الا۔) ہر چند کہ سلطان المثائخ نے نہایت بخت اور کڑے مجاہدے اختیار کرر کھے تھے لیکن یہ تعجب سے ویکھا جاتا ہے کہ آپ کے جسم مبارک پر کی قتم کا ضعف طا ہر نہیں ہوا تھا اور جو ہیئت کہ ابتدا ہے ر كھتے اس ميں ذرافرق ندآيا تھا اگر چيكو ئي شخص اس بات كا قائل نہيں كەسلطان المشاركخ حياريا پانچ سونماز کی رکھتیں بالالتزام پڑھا کرتے تھے یااس قدر سیج کہتے تھے لیکن اس میں ذراشک نہیں کہآپ کی تمام عمرعزیز باطنی مشغولیوں میں صرف ہوئی جے بجز خداتعالیٰ کے اور کوئی نہیں جانتا۔علاوہ اس کے آپ بمیشہ تالیف قلوب میں مصروف رہے چنانچرایک مقام پر آپ خود یوں فرماتے ہیں کہ مجھے ایک واقعہ میں کتاب دی گئی جس میں لکھا ہوا تھا کہ جہاں تک ہوسکے دلوں کو راحت پہنچا۔ کیونکہ مومن کا دل اسرار ربو بیت کامحل ہے۔ ایک ہز رگ کیا خوب فرماتے ہیں۔ میکوش که راحتے بجانے برسد یادست شکسته بنانے برسد (اس میں کوشش کرتارہ کہ کسی جان کوراحت بہنچ یا کسی شکتہ دست کوروٹی بہنچ ۔ ) یہ بھی آپ فرمایا کرتے تھے کہ قیامت کے بازار میں تالیف قلوب اور سلمانوں کے دلوں کوراحت وآ سائش پہنچانے کے مقابلہ میں کوئی اسباب مروح اور قیمتی نہ ہوگا۔الغرض جب دن ہوتا تو ہیہ باوشاہ دین تمام دن مشائ کہار کے سجادہ پر قبلہ کی طرف منہ کر کیئے ہوئے باطن میں مشغول رہے تھے۔ مسوجھ الی اللہ کانہ ینظر الیہ الیمی نفدا کی طرف اس مجویت کے ساتھ متوجہ رہے تھے کہ گویا خدا کی طرف د کھے رہے ہیں۔ مختلف دمزوں کے لوگ مثلاً علا۔ مشائے ۔ اکا ہرو اعاظم ، وضیع وشریف ہیں سے جو شخص آپ کی خدمتِ اقدس میں حاضر ہوتا تو اس سے اس کے علم ومرتبہ کے اندازہ کے مطابق کلام کرتے اور جو شخص جس فن میں کمال رکھتا اس میں نہا ہے تلطف و مہریانی سے گفتگو کرتے اور ہوگو کی میں مصروف ہوتے ۔ غرض کے سلطان المشائح ہم مجریانی سے گفتگو کرتے اور ہو کر اس کی دلجوئی میں مصروف ہوتے ۔ غرض کے سلطان المشائح ہم شخص کے دل پرخواہ وہ کس رتبہ کا ہوتا فو را قبضہ کر لیتے اگر چہ بظاہر لوگوں کی طرف مشغول ہوتے سے لیکن باطن میں کلیت خی توالی کی جناب میں متوجہ رہتے تھے۔ اس معنی میں امینے وقت کی ولیہ سے کھے لیکن باطن میں کلیت خی تھا ہے۔ حس کے دوشعر سے ہیں۔

انی جعلتک فی الفواد محدثی و یحب جسمی من اراد جلوسی فی الفواد انیسی فی الفواد انیسی فی الفواد انیسی المجلیس موانس و حبیب قلبی فی الفواد انیسی لینی میں نے کچھے دل میں اپنا محدث قرار دیا ہے کہ تو جھے صدیث کیا جاتا ہے۔ اور جو فض میر سے ساتھ بیٹے کا ارادہ کرتا ہے وہ میراجم دوست رکھتا ہے لیکن حقیقت بیہے کہ میراجم تو ہم نشین کے لیے الفت پیدا کرنے والا ہے اور میر دل کا دوست دل میں میراانیس ہے۔ شخ سعدی خوب فرماتے ہیں۔

هر گزو جودحاضر و غائب شنیده من درمیان جمع و دلم جائے دیگراست
آنے جانے والے خواہ غریب الوطن و مسافر ہوتے یا شہر کے باشندے غرض کہ جوکوئی آپ کے
پاس آتا اور قدم ہوی کی سعادیت حاصل کرتا اسے بھی محروم نہ چھوڑتے بلکہ کیڑ انقلای تخفے تحاکف
جو پچھ عالم غیب سے آپ کو پہنچنا سب صرف کردیتے ۔ جو خفس آپ کی قدم ہوی ہیں حاضر ہوتا خواہ
کی وقت حاضر ہوتا اسے ذرا بھی انتظار کرتا نہیں پڑتا بلکہ اس وقت باریا بی کی اجازت وی جاتی ۔
منقول ہے کہ ایک دن سلطان المشائخ ججرہ کے اندر قیلو لے ہیں مشخول ہے اس اثناء ہیں ایک درولیش آئے ویک کیا اس وقت کوئی چیز موجود نہ تھی اس لیے اخی مبارک نے درولیش کو محروم واپس کیا اس وقت سلطان المشائخ نے شیون العالم کی خدمت کرنا چاہی کیکن شخ نے کی قدر خصہ کے انہو میں فرمایا کہ اگر چہ تمہارے گھر میں کوئی چیز نہیں پھر بھی تا بدا مکان آنے والوں کی حسن رعایت

واجب ہے۔ یہ کہاں آیا ہے کہ ایک درویش کوالی خشد دلی کی حالت میں ٹالا جائے۔ جب آپ قیلولہ سے اٹھے تو اخی مبارک خادم کو نکا یا اور دیافت کیا کہ کوئی درویش یہاں آیا تھا تحقیق ہونے كے بعد سلطان المشائخ نے اس پر سخت عمّاب كيا اور فرمايا آج ميں نے بينح شيوخ العالم كو سخت ناراض اورغضیناک و یکھا ہے آپ جھے عمّا ب کرتے تھے اور غصہ کے لبجہ میں خطاب فر ماتے تھے دیجھوا سکے بعد گومیں قیلولہ میں کیوں نہ ہوں فورا مجھے خبر دینا۔ چنا نچیاس کے بعد سلطان المشائخ کا دستور ہوگیا تھا کہ قبلولہ سے بیدار ہوتے تو خدام سے دوبا تیں ضرور دریافت کیا کرتے ایک بدکہ سامید دهل کیا ہے؟ دوسرے بیر کہ کوئی مخف آیا ہے؟ ایبا نہ جو کہ کوئی مخف انتظار میں بیٹھا ہو۔ جب ظہر کی نماز کا وقت ہوتا تو آپ نماز جماعت سے اداکر کے بیٹھ جاتے اور ان عزیز وں کو بلاتے جوآپ کی بائے بوی کے لیے حاضر ہوئے تھے خدام فور انہیں سلطان المشائخ کے سامنے لاتے اورآپ ہو تھی کی دلداری اور دلجوئی میں مشغول ہوتے اسے فارغ ہونے کے بعدعبادات اور خدا تعالی کی محبت کی راہ چلانے میں ان کی رہنمائی کرتے۔ اگر چے مجلس میں بوے بوے دانشمندعلا اورز ما دوعباد حاضر ہو حے لیکن کسی کو بیرمجال ندہوتی تھی کدمراونچا کرے اورسلطان المثائخ كاچېره مبارك د كمه سكے وجه بيركمتق تعالى كى كبريائى سلطان المثائخ پرېروقت چېكتى رېتى تھی۔ جو کچھ سلطان المشائخ فرماتے تھے سب رغبت کے کانوں سے سنتے ۔اور سرز ہیں پر رکھ کر قبول کرتے تھے۔مولا نائٹس الدین بھی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس وقت ہم سلطان المشائخ کی مجلس میں ہوتے تصفق ہمیں اتنی تاب وطاقت ندیھی کہ سراد پراٹھا کیں اور سلطان المشائخ کے رخ انور پرنظر ڈالیں بلکہ ہمیشہ سرنگول بیٹھ رہتے تھاور جو کچھ فرمان ہوتا ہم سب کے سب زمین يرمندر كادية امير ضروكمة إلى .

> خوبان باده خوردند من جرعه خوارا یشان هـر جـرعـه کـة خورده سر بـر زمین نهاده

(معثوق لوگ شراب سے سیر ہو گئے اور میں ان کا بقیہ گھونٹ پینے والا ہوں پھر جو گھونٹ کہ پیا جاتا ہے سرز مین پر رکھا جاتا ہے۔)

اورا گرئی علمی مسئلہ میں ذکر چھڑ جاتا یا کوئی مشکل پیش آئی تو آپ نور باطن ہے معلوم کر کے اپنے علم لدنی سے حاضرین مجلس کوشانی جواب دیے اور جواب دیے وقت ایسی مئوثر اور دکش تقریر

کرتے کہ سننے والے حیرت زوہ ہو جاتے اور سب لوگ متفقہ الفاظ میں کہتے کہ یہ کتابی جواب نہیں ہیں اور بجوعلم الہامی ربانی لدنی کے اور کوئی چیز نہیں ہے۔ یہی وجہ تھی کہ شہر کے وہ علماء دہراور فضلاء عصر جو اٹل تصوف کے ساتھ تنصب و معاندت میں مشہور ہوگئے تھے اس دربار عالی کے غلام ہوگئے تھے اور دعونت ونخوت سرے نکال کراس آستانہ پر جبہ سائی کرتے تھے۔

جناب سلطان المشائخ نظام الحق والدين قدس الله سره العزيز كي باس تخفي تحا كف آف اور سلاطين وقت كالعزيز كي باس تحفي تحا كف آف المربون كابيان الدائي مين آب كورواز م يرحاضر جون كابيان

امير خسرواس شاه دين كي مدح مي فرمات بين

در حجرۂ فقر بادشای درعالم دل جہان پناہی شاہنشہ ہے سریر وب تاج شاہائش بخاک پائے محتاج (حجرۂ فقر میں بادشاہی کرنا اور عالم دل میں حکومت کا سکہ بٹھا نا آپ ہی کا حصہ ہے۔ ہر چند کہ آپ بے تخت وتاج کے شہنشاہ تھے کیکن تمان ہادشاہ آپ کے خاک پاب کھتاج تھے۔)

کا تب حروف نے اپنے والد ہزر ارار سرد مبارک مجمد کر مائی رحمته اللہ علیہ ت سنا ہے کہ جب فتوح کا دروازہ عالم غیب سے سلطان المشائخ پر کھلا اور دنیا نے چارہ ن طرف سے سمٹ سمٹا کر آپ کے علاموں کی طرف رخ کیا تو آپ نے اس کے سازوسامان کی طرف باکل توجہ نہیں کی۔ آپ کے دل مبارک کو خداو تدی محبت نے ایسا ہر چار طرف سے احاطہ کر لیا تھا کہ کسی چیز کی ہروا شدر کھتے تھے۔ شخ سعدی رحمتہ اللہ علیہ کیا خوب فرماتے ہیں۔

چنان بروئے تو آشفته ام به بوئے تو مست که نیستم خسراز هر که در دوعالم هست

( میں تیرے رہے انور پراس درجہ شیفتہ اور تیری بو سے اس درجہ مست ہوں کددین و نیا میں کئی چیز کی خبر میں رکھتا۔)

اور چونکہآپ کا طفیذ بردل دنیاہے بالکلیہ متنفر تھااس لیے دنیا کے ساز وسامان مہیا ہونے کی وجہ ے آپ ہمیشہ گریہ وزاری کیا کرتے تھے اگر کسی وقت کوئی وزنی اور تیمتی فتوح پہنچتی تو آپ اور بھی زیادہ آہ وبکا کرتے اور اس میں انتہاہے زیادہ کوشش کرتے کہ جہاں تک بن پڑے جلد تقسیم کردیا جائے چنانچیآپ آنافانا ہے در بےلوگوں کو بھیجے اور مزید تاکید فرماتے کہاس مال و دولت کو بہت جلدتقسيم كردو \_ خدام عالى آپ كے ارشاد كى فور التميل كرتے اور مساكين وغربا كوتقسيم كرديتے جبآب يهضن كداب سارا مال تقيم موكيا اورمحاجول كويبنجاديا كيا توخاطر مبارك كواطمينان ہوتا۔آپ کا دستور تھا کہ ہر جمعہ کے دِن تجربید فر ماتے اور تمام حجروں اورا نبار خانوں کو بہاں تک خالی کردیتے کہ جھاڑودے دی جاتی ۔ بعدہ جامع معجد جاتے اور باطمینان نماز ادا کرتے اوراگر بادشاہوں یا شنرادوں میں ہے کوئی سلطان المشائخ کے دروازے برحاضر ہوتا اور تحا کف وہدایا بیش کرتایاان کے آنے کا دبد بروفعتہ آپ کے مبارک کان میں پہنچا توسین مصفاے ایک سرد آہ تھینچتے کہ آہ یوگ کہاں آتے اور در دلیش کی غارت کرتے ہیں آپ بھی بھی آنکھوں میں آنسو مجر لاتے اور فرماتے بیتمام با تیں اس وجہ سے ہیں کہ جب میں نے جناب شخ شیوخ العالم سے دبلی مراجعت کرنے کی اجازت جا بی تورخصت کے وقت شیخ کبیر نے مجھے ایک غیاثی اشرفی خرچ راہ عنایت فر مائی اور رخصت کیالیکن پیمر فر مان پہنچا کہ آج اور روجاؤ کل چلے جانا چنانچہ میں نے اس روز تو قف کیا۔ جب شخ کبیر کی افطار کی کاوقت پہنچا تو اس وقت آپ کے پاس کوئی چیز موجود نہ تھی۔ میں نے عرض کیا کہ مخدوم کے صدقہ میں مجھے ایک اشر فی خرچ راہ کے واسطے لمی ہے اگر حکم ہوتواس سے افطاری کا سامان خریدلیا جائے شیخ شیوخ العالم میری ب بات س کرنہایت خوش ہوئے اور بندہ منعیف کے بارے دعائے خیر کی۔ چنانچہ مید حکایت نہایت بسط وشرح کے ساتھ شخ شیوخ العالم کے باہدے کے بیان میں گزرگی چک ہے۔الغرض اس کے بعد شیخ شیوخ العالم نے فر مایا کہ نظام! میں نے تیرے لیے دنیا کی ایک کافی مقدار خدا سے طلب کی ہے۔ جوں ہی شخ شیوخ العالم نے بیفر مایا میں سرے یاؤں تک کانپ اٹھااور دل میں کہا آہ بہت ہے بزرگ ای دنیا کی وجہ سے فقنہ میں پڑ گئے جیں افسوس میرا کیا حال ہوگا بجر داس خیال کے گزرتے ہی شیخ شیوخ العالم نے فر مایا کہتم خاطر جمع رکھود نیا تمہارے لیے فتندند ہوگی۔ ﷺ کی اس تقریرے میں بہت خوش ہوااور جنابِ التي ميں مجده شكر بحالا يا \_سلطان المشائخ بير بھي فر مايا كرتے ہے كہ ايك

رات کا ذکر ہے کہ اخیر شب کا وقت تھا ہیں ویکھا ہوں کہ جماعت خانہ کے حق بیں ایک عورت جما اور وہ کہ رہیں ہے جواب دیا ہیں دنیا ہوں اور محد وم کے گھر کی جماڑ و دیتی ہوں ہیں نے کہا اے فتہ ہیں ڈالنے والی تجھے میرے گھرے کیا کام ۔ جامیرے مکان سے باہر نگل ہر چند کہ ہیں اسے نکالیا تھا لیکن وہ گھر سے نہیں نگلی تھی ۔ از اں بعد ہیں نے اپنی انگلی اس کی گھتری کیا بیکہ گلی اور کو چہتک سے بھی باہر کی گھتری کی بیٹی تھی میری طرف متوجہ رہی ۔ کی گھتری پورٹھی اور مکان سے باہر نکال دیا اور ای پر اکتفائیس کیا بلکہ گلی اور کو چہتک سے بھی باہر کر دیا لیکن پھر بھی اس مقدار کہ میری انگلی اس کی گھتری پر پیٹی تھی میری طرف متوجہ رہی ۔ مطان المشائخ یہ بھی فر مایا کرتے تھے کہ جس زمانہ ہیں بی تو عمر اور کم بین تھا مولا با علا وَالدین کے پاس بداؤں ہیں اصول پڑھتا تھا ایک دن مجد میں تنہائی تھی اور ہیں بیتی کی تکرار ہیں معروف کیا اس باندوں سے بیتھے ہیں نے ایک چھوٹا سانب تھا ایک ان انہ ہیں جہ کہ کہ اٹھا کہ ویکھوں تو سہی ہے جوٹا سانب دیکھا جو کی قدر شہر شہر کہ چل رہا تھا ہیں اپنی جگہ سے یہ کہ کہ اٹھا کہ ویکھوں تو سہی یہ معاملہ کیا ہوں کہ میں نے اپنا تمامہ اس سانب پر ڈال دیا ۔ ویکھا کہ کی کھوں تو سی یہ معاملہ کیا ہوں کہ محامہ کے بیچ سونے کا ڈھر لگا کہ ویکھوٹ دیا ۔

سلطان المشائخ نظام الحق والدّين كى نسبت حاسدوں اور فتنہ انگیز وں كى سلطان علاؤ الدين خلجى كے دربار میں اس قتم كى چند ہا تیں جوآپ کے لائق نتھیں

کا تب حردف کے والد ہزرگوارسید مبارک محمد رحمتہ اللہ علیہ فر مایا کرتے تھے کہ جس زمانہ میں حق تعالیٰ نے جناب سلطان المشائخ کوتمام مخلوق میں جلوہ گری دی اور آپ کی عظمت و کرامت کا نقارہ فلک و ملک کے کا نول میں پہنچا اور علامشائخ \_امرا \_سلاطین کی ایک جماعت آپ کے غلاموں کے ذمرے میں وافل ہوئی پیضعیف کہتا ہے۔

قبسلسة خسسروان روئع زميس هفت كشور هميشه زيرنگين

(اے روئے زمین کے بادشاہوں کے قبلے ہفت اقلیم کی حکومت ہمیشہ تیرے زیر تکلیں ہے بادشاہوں کے تاج تیری درگاہ کی خاک سے ہیں ادر تمام تاجدار تیری راہ میں خاک ہو گئے ہیں۔تیری درگاہ کے آسان ادر جائد سورج پاسبان ہیں۔)

فتنہ انگیز حاسدوں کے دل میں حسد کا کا نٹا چھنے لگا اور انہوں نے بادشاہِ وقت سلطان علاؤالدین خلجی کے کان میں پنچایا کہ سلطان المشائخ ایک عالم کا مقتدااور پیشواتسلیم کیا گیا ہے اور مخلوق میں ہے کوئی خلق ایسی نہیں ہے جواس کے دروازہ کی خاک کوسر کا تاج نہ جانتی ہو یحکیم سائی نے کیا اچھا کہا ہے۔

هـ که او حاک نیست بو در او گور فرشته است خاک بو سو او (جود فرشته است خاک بو سو او (جود فراس کے در برخاک ہو۔)

(جود فراس کے در دازہ کی خاک نہیں ہا کہ سلطان المشائخ کے دسترخوان پر وہ ہم کی نعمیں چی جاتی بین جن بی بہشت کی نعمیں رشک کرتی ہیں ۔ غرضیکہ اس جیسی اور بہت می با تیں سلطان علاوالدین کے کان ہی ڈالیس اور اس کے دل ہیں بیہ بات جمادی کہ مباوا سلطان المشائخ کی وجہ سے باوشاہ کی سلطنت ہی فلل بیدا ہوجائے کیونکہ بعض گزشتہ بادشا ہوں کی سلطنت ای فرقہ کی بدولت درہم برہم ہوگئ ہے ۔ چونکہ سلطان علاوالدین ایک بڑا غیور اور نازک مزاج بادشاہ قعا مرف ایک ذرہ می بات ہے کہ وہ اس کے خان میں بہت کی بات می اس کے کان میں پہنیں تو غیور بادشاہ کو خیال گزرا کھکن ہے کہ بیہ با تیں سے ہوں کیونکہ بہت می بات کی در ہاہوں کہ میر سے خوا بادشاہ کو خیال گزرا کھکن ہے کہ بیہ با تیں سے ہوں کیونکہ بہت میں دیکھ در ہاہوں کہ میر سے خوب فر ہایا ہے۔

بھی دیکھ در ہاہوں کہ میر سے تخت سلطانت کے مقرب اور ملازم اور تمام رعایا اس کے غلام اور مرید بھر کی دیکھ دیا ہوں کے کہ دید باتیں ہوگئی ہوں کیونکہ بیتو میں ہوگئے ہیں۔ ایک بزرگ نے کیا خوب فر ہایا ہے۔

منابع الد تراچون سپھر خورد وبزرگ مسخراً ند تراچون زمانه پير جوان (تمام چھوٹے بڑے آسان کی طرح تیرے تالع میں سب پیرو جواں زمانہ کی طرح تیرے مخریں۔) سلطان علاؤالدین نے یہ باتیں ذہن نشین کرکے دل میں کہا کہ جھے کوئی ایسا حیلہ اٹھانا چاہیے جس سے سلطان المشائخ کے دل مبارک کا حال ظاہر ہوجائے اور آپ کا مافی الضمیر روش وہویدا ہوجائے اور ساتھ ہی یہ بات بھی ہر ملا ہوجائے کہ آپ ان چیز دل کی طرف میل رکھتے ہیں کہ نہیں ۔ بادشاہ نہایت وانشہند و پختہ کا رفعائی لیے اس نے بیر کیب نکائی کہ ایک تذکرہ کا تب سے کھوایا جس میں چند باتیس سلطنت کے متعلق درج کی گئیں تھیں ۔ خبلہ ان کے ایک یہ بات تھی کہ چونکہ سلطان المشائخ مخدوم جہان ہیں اور جس شخص کو دینی یا دنیاوی حاجت پیش آتی ہو وہ آتی ہو اس خصرت کی ادنی توجہ سے ہرآتی ہے اور حق تعالی نے مملکت دنیا کی باگ اس بندہ کے ہاتھ میں دی لہذا مجھے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ جو کام وصلحت مملکت میں چیش آئے اس بندہ کے ہاتھ میں کی خدمت میں عرض کر ہے تا کہ حضور جس چیز میں سلطنت کی بھلائی و بہودی اور اس بندہ کی خدمت میں کوشش کروں گا اور اپنی خلاصی ور ہائی دیکھیں اس کا تھیل و بجا آوری میں کوشش کروں گا اور اپنی سلطنت کی بہودی اور جان کی خلاصی اس کی تھیل و بجا آوری میں کوشش کروں گا اور اپنی سلطنت کی بہودی اور جان کی خلاصی اس کی تھیل و بجا آوری میں کوشش کروں گا اور اپنی سلطنت کی بہودی اور جان کی خلاصی اس کی تھیل و بجا آوری میں کوشش کروں گا اور اپنی سلطنت کی بہودی اور جان کی خلاصی اس کی تھیل و بجا آوری میں کوشش کروں گا اور اپنی سلطنت کی بہودی اور جان کی خلاصی اس کی تھیل و بجا آوری میں کوشش کروں گا اور اپنی سلطنت کی بہودی اور جان کی خلاصی اس کی تھیل و بجا آوری میں کوشش کروں گا اور اپنی سلطنت کی بہودی اور جان کی خلاصی اس کی تھیل و بھیا کہ ایک برزگ فرماتے ہیں۔

تاكمر خدمت توبرنه بست چرخ بنحو رشيد نشد تاجور

(جب تک آسان تیری خدمت کے لئے مستعدنہیں ہواوہ آفاب کے ساتھ تا جوزئیں ہوا۔
اس بنا پر چند با تیں اس مقدمہ میں خدمتِ عالی میں عرض کی جاتی ہیں امید کے قلم مبارک سے ہر
بات کے تحت میں وہ چیز تحریر فرما کیں گے جس میں میری سلطنت کے کاموں کی خیریت اور
بہودی مدنظر ہوتا کہ بندہ ان پڑمل درآ مدکر کے نجات دارین حاصل کر سکے ایک بزرگ کیا خوب
فرماتے ہیں۔

وَادِیٰ الدمور المشكلات تموقت ظلماتها عن رائه المستوقدِ
این میں دیکتا ہوں كرمشكل كاموں كى تاريكياں اس كی عقل سے دور ہوتی ہیں۔ایک اور بزرگ فرماتے ہیں۔

آسائے سے خلائق و آرائے متین تست (خلائق کی آرائش اور جہان کی آرائش تیری طلعت مبارک اور دائے مثین میں ہے۔) الغرض جب بیتذ کرہ مرتب کراچکا تواپئے محبوب فرزند خفر خان کو جوسلطان المشائخ کامعتقدو مر

ید تھابلایا اور میرمزب کیا ہوا تذکرہ اس کے ہاتھ میں دے کرکہا کہ بیکاغذ لے جااور سلطان المشائخ کی قدم بوی حاصل کر کے ان کے مبارک ہاتھ میں دے خضر خان کو بیر قصد معلوم نہ تھا سلطان علاؤالدین کافرمان لے کرسلطان المشائخ کی خدمت میں پہنچاقدم بوی کی سعادت حاصل کرنے کے بعد وہ کاغذ آپ کے دستِ مبارک میں دیا۔سلطان المشائخ نے نہ توا ہے کھول کر دیکھا نہ مطالعه فرمایا \_ بلکه حاضرین مجلس کی طرف مخاطب ہو کر فر مایا کہ ہم فاتحہ پڑھتے ہیں بعدہ ارشاد کیا کہ درویشوں کو بادشا ہوں کے کام سے کیاتعلق میں ایک فقیر ہوں جوشہراور اہلِ شہر سے الگ ہو کرایک گوشه میں زندگی بسر کرتا ہوں اور با دشاہ نیزتمام مسلمانوں کی دعا گوئی میں مشغول ہوں \_اگر بادشاہ کومیری بیات نا گوار ہواور میرایهاں رہنا پیندند کرتا ہوتو جھے ہے کہدے میں یہال سے دوسری جكه جلا جاؤل كارض الله واستعة ضداكى زين كشاده ووسيع بيدجب خضرخان فيسلطان المشائخ كاميرجواب سلطان علاؤالدين كويبنجايا توبادشاه نهايت خوش جوا كهامين بيشتري جانتا تفاكمه بيها تمل سلطان المشائخ كي جناب من كحف بت نبيس ركفتي بين بلكد مثمن عاسيت بين كد مجهد مردان خدا کے ساتھ کور اوی اوراس وجہ سے میرا ملک تباہ و ہر باد ہوجائے۔اس کے بعد باوشاہ نے جناب سلطان المشائخ كي خدمتِ اقدس ميس معذرت كي اوركهلا بهيجا كهميس مخدوم كے معتقدوں كے زمرہ میں ایک بے ریا معتقد ہوں جو میں نے جرات و دلیری کی ہے امید ہے کہ حضور اسے معاف فرمائیں گے اور کمترین کو اجازت ویں گے کہ خود حاضر ہوکر یا بُوی کی سعادت حاصل کرے سلطان الشائخ نے فرمایا کہ باوشاہ کے آنے کی مجھ حاجت نہیں ہے میں غیبت میں اس کے لیے دعا کروں گا اور غیبت کی دعامیں جواثر ہوتا ہے وہ سامنے کی دعامیں نہیں ہوتا۔سلطان علاؤ الدین نے پھر ملاقات کے لیے اصرار کیا اور نہایت الحاح ولجاجت کے ساتھ عرض کیا کہ وہ صرف ایک دفعہ حضوری کی اجازت دے دیجئے گرآپ نے کہلا بھیجا کہ جس مکان میں میں رہتا ہوں اس کے دو دروازے ہیں اگر باوشاہ ایک دروازے ہے آئے گا تو میں دوسرے دروازے سے با ہرنکل جاؤں گا۔ نیز کا تب الحروف کے والد بزرگوارفر ماتے تھے کہ سلطان جلال الدین اٹاراللہ برہانہ بنے اپنے زمانة حكومت ميسلطان المشائخ قدس اللدسره العزيز كي خدمت ميس آنا جا مااور هر چنداس باره ميس التماس کی لیکن سلطان المشاکخ نے اسے اجازت نہیں دی اور وہ آپ کی با بَوی کی سعادت حاصل نہیں کر کا۔ یہاں تک کہ بادشاہ نے امیر خسر و کے ساتھ جوسلطان المشائخ کے مصحف بردار تھے ا تفاق كيا اورمصلحت كي كه مين بغيرا جازت سلطان المشائخ كي خدمت مين حاضر ہونا جا ہتا ہوں

کین امیر خرو نے بھی مناسب سمجھا کہ جلال الدین کے اس ادادہ کو اپ مرشد کی خدمت میں اس طام کرنا چاہیئے کیونکہ انہیں اس بات کا خیال تھا کہ اگر میں سلطان المشائخ کی خدمت میں اس امر کی اطلاع ندوں گا تو آپ جھسے بے حدر نجیدہ ہوں گے اور فرما کیں گے کہ باوجود یہ کہ تھے معلوم تھا پھر جھے فیردار کیوں نہیں کیا اگر چہ مادشاہ نے امیر خرو سے ایک جمید کی بات کہی تھی اور انہیں اس بات کا خوف تھا کہ جلال الدین جھسے خت ناراض ہوگا کیکن انہوں نے اپنی جان تک کی پرواہ نہ کی اور سلطان المشائخ کی خدمت میں عرض کیا کہ کل سلطان جلال الدین خدمت الدین میں حاضر ہوگا سلطان المشائخ نے یہ سنتے ہی اس وقت اجودھن کا قصد کردیا اور شخ شیوخ العالم فرید الحق والدین قدس اللہ مرہ العزیز کی ذیارت کے لیے تشریف لے گئے۔ جب بی فیر بادشاہ کو معلوم ہوئی تو امیر خسرو سے خت ناراض ہوا ۔ اور عمل ہی تنظیم ایک کی تر بادشاہ کو محملوم ہوئی تو امیر خسرو سے خت ناراض ہوا ۔ اور عمل ہی تنظیم ایک کی تب سلطان المشائخ کی قدم ہوی کی سعادت سے محروم و بے نصیب رہا۔ امیر خسرو نے نہاہے ولیری وآزادی کے ساتھ جواب دیا کہ جو بادشاہ کی رنجش سے ایمان کے جاتے رہنے کا تو می اندیا تو کہ بادشاہ کی رنجش سے ایمان کی می خدم ہوں کے جاتے رہنے کا تو می اندیا تھی تھا۔ چونکہ بادشاہ دانا وظائر میں مالے اس جواب کی تعریف کی اور نیا میں معدور کے اس جواب کی تعریف کی اور نیا ہو جو نکہ بادشاہ کے جاتے رہنے کا تو می اندیا تھا کے جاتے رہنے کا تو می اندیا تو تو تو کہ اندیا کی تعریف کی اور نیا کی دور کھا۔

سلطان المشائخ نظام الحق والدّين كاشخ الاسلام بهاءُ الدين زكرياكے نواسے جناب شخ الاسلام ركن الحق والدين قدس اللّه سرجم العزيز ہے ملا قات كرنا

کائب حروف نے سیدمبارک مجد کر مانی رحمتہ اللہ علیہ سے سنا ہے کہ سلطان المشائخ کو شخ کر کن الحق والدین ہے۔ ایک و فعہ سلطان علاؤالدین کے فرز ندر شید سلطان قطب الدین کے عہد حکومت میں اور اس وفعہ بوں ملاقات ہوئی کہ شخ رکن اللہ میں رحمتہ اللہ علیہ شہر ملتان سے شہر و ہلی کوآتے تھے جب و ہلی کے قریب آپنچ تو سلطان المشائخ آپ کے استقبال کے لیے تشریف لے گئے۔ جناب شخ رکن الدین کا گزر حوض علائی پر ہوا جہاں آپ کے استقبال کے لیے تشریف لے گئے۔ جناب شخ رکن الدین کا گزر حوض علائی پر ہوا جہاں

آپ منع كى فرض نماز ميں مشغول تھے سلطان الشائخ اس مقام پر پہنچ اور شيخ ركن الدين ہے ملاقات کی شخرکن الدین نہایت تعظیم وتو قیرے پیش آئے لیکن پیملا قات ومحبت بہت تھوڑی دیر ر بی اور آپ فورا و ہاں ہے بلیٹ آئے۔ جب شیخ رکن الدین سلطان قطب سے ملے تو اس نے دریافت کیا کداس شہر کے بزرگوں میں سے اول آپ ہے کس نے ملاقات کی جواب دیا کہ جو اس شهر کے تمام باشندوں میں زیادہ بہتر د بزرگ تھا۔ یعنی سلطان المشائخ قدس اللہ سرہ العزیز دوسری دفعہ ان دونوں ہزرگوں میں یوں ملاقات ہوئی کہ جب شیخ رکن الدین نے سنا کہ سلطان المشائخ كيلوكهري كي مجدمين نماز جعداداكيا كرتے بين تو آپ جعدكے دن كيلوكهري كي مجدمين نماز جعدادا کرنے کے لیےتشریف لے گئے اور ثالی دروازہ کے قریب جولب دریا کی طرف واقع ہے بیٹھ گئے اور سلطان المشائخ بھی اپنے مقررہ ومعہورہ مقام میں جنوبی دروازے کے متصل بائیں طرف بیٹھ گئے ای اثناء میں کی نے سلطان المشائخ کوخبر دی کہشنخ رکن الدین اس مجد میں تشریف لائے ہیں مسجد کے ان دونوں درواز ول کے مابین ایک وسیع صحن اور مسافت بعید ہے جب سلطان المشائخ جمعه كى نمازے فارغ ہوئے تو اٹھ كراس مقام پر پہنچے جہاں شيخ ركن الدين تشريف ركھتے تھے چونكہ پينخ ركن الدين ہنوزنماز ميں مشغول تھے اس ليے سلطان المشائخ آپ كے ليں پشت بيھ گئے ۔ شخ ركن الدين جب اپني مشغولى سے فارغ ہوئے تو دونوں بزرگوں نے ہاہم ملاقات کی اور مصافحہ ومعانقہ بجالائے۔ دونوں طرف ہے کسی قشم کی تقصیر ظہور میں نہیں آئی اور جوانمر دی وکرم میں دونوں مساوی درجہ میں رہے۔ شیخ رکن الدین نے کمال مہر بانی اور لطف ے حضرت سلطان المشائخ كا دست مبارك بكر ااور وہاں سے اٹھ كر باتيں كرتے ہوئے جنولي وروازه كى طرف على جہان سلطال المشائخ بميث تشريف ركھا كرتے تھے خدام نے شخ ركن الدين كا ۋوله بھى اى درواز ه پرلگا ديا۔ جب بيدونوں بزرگ اى طرح باتيں كرتے ہوئے جنوبي ورداز و کی چوکھٹ پر پہنچ گئے تو شخ رکن الدین نے کمال اعز از وتعظیم سے سلطان المشائخ کوفر مایا كه اول ڈولہ مِيں آپ سوار ہو جائے ۔سلطان المثائخ نے بھى كمال تعظيم كى اور فر مايا اول آپ سوار ہو چئے ای با جمی حیث بحث میں تو تف ہوا اور انجام کاریشنے رکن الدین اول سوار ہوئے \_ تمرے مرتبے کی ملاقات کی بابت ہو ل قل کیا جاتا ہے کہ کا تب حروف کے عم بزرگوار ملک. البادات سيد كمال الدين احمد بن محمر كرماني بادشاهِ ونت كحل كے دروازے ير كھڑے تھے جب

وہاں سے لوٹے تو پینخ رکن الدین رحمتہ اللہ علیہ کوغیاث پور کی طرف آتے و یکھا فراست سے معلوم کیا کہ آ ب مطان المشائخ کی خدمت میں جاتے ہیں بید مکھ کرانہوں نے گھوڑے کی باگ اٹھائی اور بڑی عجلت کے ساتھ سلطان المشائخ کے خطیرہ میں پہنچے تا کہ آپ کوشٹخ رکن الدین کے آنے کی خبر دیں سلطان المشائخ اس دن خطیرہ میں تشریف رکھتے تھے ساکی نہایت عالیشان مکان تھا جو حوض اور چبوتر ہ کے او پرتغمیر کیا گیا تھا۔اورخواجہ جہاں احمدایاز کی طرف منسوب کیا جاتا تھا کہتے ہیں کہ جس زمانہ میں میں مارت بنتا شروع ہوئی تھی تو شخ حسن پر ہندسرنے بڑے اہتمام اور صرف کے ساتھ اس کی تغییر کرائی تھی غرضیکہ اس وقت سلطان المشائخ اس بارگاہ میں تشریف رکھتے تھے جب آپ نے شخ رکن الدین کے آنے کی خبر شی تواس بات کا یقین نہیں کیااور فر مایا کہ اس ست میں اندر پت بھی ہے مکن ہے کہ شیخ رکن الدین بزرگوں کی زیارت کے لیے اس اطراف وجوانب میں جاتے ہول کیکن پھرا قبال خادم سے کہددیتا جاہیئے کہ کھانا تیارر کھے اور عدہ ونا در تحا كف مجم كر بنجائے \_ جب شيخ ركن الدين اندر بت كى راہ مے مخرف ہوئے اور سلطان المثائخ كے خطيم اكے جانب متوجہ ہوئے يہاں تك كه آپ كا ڈولہ چ كے گنبد كى عين وہليز تك بہنچ مميا توسلطان المشائخ كو مفح كاوير سے فيچ تشريف لائے اور صفه ستون كے درميان ال وونوں بزرگوں کی ملاقات ہوئی۔ شخ رکن الدین کا ڈولہ اس صفہ ستون کے اندرا تارا گیا اور چاروں طرف لوگوں نے سلام کرنا شروع کیا۔ چونکہ اس زمانہ جس شیخ رکن الدین کے یاؤں مبارک میں کوئی اس قتم کا صدمہ پہنچا ہوا تھا جس کی وجہ ہے آپ ڈولہ سے نیچے اتر نہیں سکتے تھے اس لیے آپ نے باوجود کوشش بلیغ کے فرمایا کہ میں اتر نہیں سکتاتم لوگ جھے ڈولہ ہے اتارولیکن سلطان المشائخ كےمزاج میں چونكه انتہاہے زیادہ تواضع تھی اور عام اخلاق انتہاہے زیادہ تھا اس لیے آپ نے شیخ رکن الدین کو ڈولے ہے اتر نے نہیں دیا۔ شیخ رکن الدین تو ڈولہ ہی میں بیٹھے رہے اور جناب سلطان المشائخ آپ کے ڈولہ کے متصل قبلہ رخ ہوکر بیٹھ گئے تھوڑی دیر تک دونو ں حضرات باہم مکالمہ اور محاور ہے ہیں مشغول ہوئے اس اثناء ہیں مولا ٹاعما دالملتہ والدین المعيل جوفيخ كن الدين قدس اللهر جاالعزيز كصورى ومعنوى بعائي تصفر ماني لكركراج ان دونوں بزرگوں کے وجود باجود سے میجلس نہایت ہی بابرکت ہےاور حقیت میں خیرالمجالس اس مجلس کی نسبت کہا جاتا ہے جس میں علمی بحث کا جرحا ہو۔مولا نا عماد الدین نے اپنی اس تقریر کا

سلسلفتم كرنے كے بعد سلطان المشائخ كى طرف متوجه موكركها كدآب كوئى على بحث چيز ديجيئے نیکن سلطان المشائخ نے بجز سکوت کے کوئی جواب نہیں دیا اور شیخ رکن الدین بھی خاموشی کے ساتھ بیٹھے سنا کیئے ازاں بعدمولانا عمادالدین نے سوال کیا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مکم معظمہ سے مدینہ طبیبہ کی طرف ہجرت کی اس میں کیا حکمت مضمرتنی بیشنے رکن الدین نے ملطان المشائخ كى طرف توجدكي اورجواب كى بابت التماس كى ليكن ساتهدى سلطان المشائخ يشخ · رکن الدین کی طرف متوجہ ہو کر فر مانے لگے کہ آپ بی بیان فر مائے شیخ رکن الدین نے جواب کی تقریر یول کرنا شروع کی که نبوت کے درجان و کمالات جوآ تخضرت صلی الله علیه وسلم کے لیے روز ازل ہے مقدر ہو چکے تصان کی پنجیل ایک دقت خاص پر موتوف ومخصرتھی چنانچہ جب جناب رسالت ماب صلی الله علیه وسلم مدینة تشریف لے گئے اور اصحاب صفه میں نشت و برخاست کی تو آپ کے درجات و مَالات تکمل ہو گئے ۔ جب شخ رکن الدین نے اپنی تقریر کاسلسہ اس طرح حُمْ كيا يو سلطان المشائخ نے فرمايا كه اس ضعيف كے دل ميں ايك وجه گزرتی ہے جے ميں نے کسی تغییر ادر کسی کتاب میں نہیں دیکھا ہے وہ سے کہ انخضرت صلے اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور آپ کاارشادمکیوں کو پہنچا تھااوراس دولت وبرکت سے مشرف ومعزز ہوئے کیکن ناقصین کی جماعت جومد ينظيبه مين تقى اور جناب نبي عربي سلى الله عليه وسلم كى خدمت نه بيني سكتى تقى خدا تعالىٰ کی رحمت نے ان کے حال پر جوش کیا اورآ مخضرت صلی الله علیہ وسلم کوفریان ایز دی پہنچا کہ مکہ ہے مدینہ میں جرت میجئے تا کہ آپ کے کمالات سے ان ناقصوں کی محیل ہواور آپ کا فیض ان کے شامل حال ہو۔ کاحب حروف عرض کرتا ہے کہ ان دونوں بزرگانی دین کے جوابوں سے جواس مقام میں تحریر ہوئے ہیں دونوں حضرات کی عظمت و کمال بخو بی طاہر ہوتے ہیں اور ہر جواب کے تحت میں ہر مخض کے علمی تبحر اور باطنی فیض کی جھلک نمایاں ہوتی ہے اور ساتھ ہی ہے ہات بھی بخوبی ابت ہوتی ہے کہ ان وونوں بزرگوازوں میں ہرایک نے دوسرے کی الی لطیف عبارات ت تعظیم کی ہے جس کا بیان بہت مشکل ہے ۔الغرض جب سلطان المشائخ کے خدام نے دستر خوان بچھانے کا ارادہ کیا تو سب نے متفق ہو کر کا تب حروف کے والد بزرگوار کی طرف رخ کیا اورعرض کیا کہ بیکام آپ کا ہے ہم میں ہے کسی کواتی مجال نہیں کدان دوہزرگوں کے سامنے دستر خوان بچھائیں چنانچ میرے والد بزرگوار رحمته الله عليه فرماتے تھے كه جب ان بزرگوارول كے

سامنے کھانا لے گیا تو شخ رکن الدین کے ڈولے پر مختاجوں کی عرضیوں اور کاغذات کا ڈھیر لگا ہوا و یکھا۔ میں روٹیاں رکھنے اور جگہ وسیج کرنے کے لیے ان کاغذات کوایک طرف جمع کرر ہاتھا کہ اثناء میں شیخ رکن الدین قدس الله سرہ العزیز نے سلطان المشائخ کی طرف متوجہ ہو کر کہا تم جانے ہوکہ بیکاغذ کیے ہیں بعدہ خود فرمایا کہ اس زمانہ کے مساکین کی عرضیاں ہیں جب میں بادشاہ کے ماس جاتا ہوں تو محتاج لوگ اپن عرضیاں دیتے ہیں تا کدان کی مہمات انجام کو پہنچیں لیکن افبوس آج انہیں بیمعلوم نہیں تھا کہ میں باوشاہ دین کے پاس جاتا ہول ہد باتیں س کر سلطان المشائخ حسن عبارت اورالطاف واخلاق سے بے صدمعذرت كرتے تھے اور كردن جھکائے بیٹے رہے جب دسترخوان بچھایا گیا اور کھانا پُتا گیا تو سر کہ انگور کا سکورہ شیخ رکن الدین ے کسی قدر فاصلہ برتھااس لیے شیخ رکن الدین نے میری طرف مخاطب ہو کر فرمایا کہ بیسکورہ میرے پاس لاؤاس وفت سلطان المشائخ نے فرمایا کہ بیخوب چیز ہے۔ ﷺ رکن الدین رحمتہ اللہ علیہ نے فر مایا کہ ترش بھی اس وجہ ہے ہے سلطان المشائخ نے جواب میں فر مایا کہ اس نے عزیز ہونے کی یہی وجہ ہے۔ الغرض جب سب لوگ تناول کر چکے اور دستر خوان اٹھالیا گیا تو سلطان المشائخ كے خادم اقبال نا مى بیش قیمت یارچه کے قطعات اورا یک نہایت خوبصورت كنگھااورا یک تھیلی اشرفیوں کی باریک کیڑے میں باندھ کرشنے رکن الدین کے سامنے لایا کیڑا اس قدر باریک تھا کہ اس میں سے اشر فیوں کی سرخی کی جھلک نمودار ہوتی تھی جب شیخ رکن الدین کی نظر اشر فیوں ك تقيلى يريزى تو آب فرمايا استو ذهبك يعنى الى اشرفيول كودها تك اواس برسلطان المثائخ في برجت فرمايا ستو ذهبك و ذهابك و مذهبك لين اين اين زركواوراي جانے کواور جانے کی جگہ چھیالو۔سلطان المشائخ کے ان پرمغز اور عاقلانہ مقولوں سےغوامض سلو ک کے مستنط خواجہ محمد بدرالدین اسحاق کے داماد کریم الدین نے جوشنے شیوخ العالم فریدالدین قدس سرہ کے بوتے ہوتے ہیں عجیب وغریب معنی واشنباط کیے ہیں وہ فرماتے ہیں جناب شخ ركن الدين رحت الله علية في جوية فرمايا كراستر ذببك تواس كامفهوم بالكل معلوم اورظا برب عمّاج بیان نہیں کیکن سلطان المشائخ نے جوان کے جواب میں فر مایا کہ استر ذہبک وذہا بک و مذہبک تو · البيتة آخر كے بيد دونوں لفظ غور طلب جيں اور اس محل ميں جو پچھان ہے سمجھا جاتا ہے معرض بيان میں لایا جا تا ہے۔واضح ہو کہ اس رستہ کے معاملہ سلوک رشخفی و پوشیدہ رکھنا نہ صرف ضرور وواجب

ہے بلکہ فرض ہے تاکہ بید پی معاملہ مظرِ عام میں نہ آئے اور خلائق کا منظورِ نظر نہرے کونکہ خلق کی نظر ایک نہایت ہی تو ی آفت ہے جس کا دفعیہ بجواس کے اور پی پہنیا تا ہے لیکن اس کے ساتھ ہی اور ختی بندہ پر اپنا کرم کر تا اور مقام محبت سے درجہ محبوبیت میں پہنیا تا ہے لیکن اس کے ساتھ ہی استے یہ ہرگز منظور نہیں ہوتا کہ محبوب خدا کے معاملہ پر کسی کواطلاع دے ۔ پس ایک ایسی چیز اس کے حال کے نامز دکر تا ہے جس پر ظاہر میں مخلوق کی نظر پر ٹی ہے اور خلق اس چیز کی گفتگو میں مبتلا ہو جا آئی ہے اور اس محبوب کا معاملہ پر دہ میں مستور و نخفی رہتا ہے یہاں تک کہ جب خدا کے دوستوں میں ہے کسی دوست کے باؤں کو دنیا اور اس کا جاہ جلال ہوسہ دیتے ہیں تو وہ اس سے محض بیز ارو ہنفر میں ہوتا ہے اور اس کا باطن خدا تعالی کی مجب میں ایسا مستفرق و کو ہوتا ہے کہ اسے کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی اور دین و دنیا کی طرف میں نہیں کر تا اگر چی خلق کی نظر دنیا کے سخر و فرما نیر دار ہونے پر پڑتی ہے ہوتی اور دین و دنیا کی طرف میں ایسا مستفرق کی نظر دنیا کے سخر و فرما نیر دار ہونے پر پڑتی ہے ہوتی اور دین و دنیا کی طرف میں ایسا مستفرق کی نظر دنیا کے سخر و فرما نیر دار ہونے پر پڑتی ہے ہوتی اور دین و دنیا کی طرف میں ایسا میا کی عرب کے سے دو میں ایسا میں میا ہوتا ہے کہ اسے کسی چیز کی پر وائی ہوتی ہوتی اور دین و دنیا کی طرف میں کرتا اگر چی خلق کی نظر دنیا کے سخر و فرما نیر دار ہونے پر پڑتی ہے دو تا کی دور کرتا ہوئیں اور دئیا کی میت کے ساجہ دہ پر دار کی دور میں ایسا میں کے سیار دنیا کی میت کے ساجہ دور اس کا میں کی دور کرتا ہوئی کی کوئیل کی تھیا کہ دور اس کی دین کی دیا ہوئی کی کا میں کی دور کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی کی کی دور کی کی دور کی کیا کہ کی دیا کہ کی دور کرتا ہے کہ کی دور کی کی کی کرتا ہوئیا کی کی کی دور کی کی دور کیا کی کرتا ہوئی کی کی کرتا ہوئی کو کرتا ہوئی کی کرتا ہوئی کی کی دور کی کرتا ہوئی کرتا ہوئی کی کرتا ہوئی کی کرتا ہوئی کی کرتا ہوئی کرتا ہوئی

تاذوق درونم خبرم ميدهد ازدوست از طعنهٔ دشمن بخدا گر خبر استم (جب تک میراد لی ذوق دوست کی خبر دیتا ہے اس وقت تک بخداطعند دشمن کی مجھے خبر نہیں ہوئی۔ ) اں وجہ ہےاں فتم کا دلی اغیار کی نظروں ہے محفوظ و مامون رہتااور عالم مشاہدہ وقر ب میں ہرروز بلکہ ہر ساعت مزید ترقی کرتا ہے۔ کہل میدونوں لفظ لینی ذیا بک ومذہبک ۔ استر ذہبک کے جواب میں نہایت درست اور چسیاں ہیں \_الغرض شیخ رکن الدین رحمتہ اللہ علیہ نے وہ کپڑے اور اشر فیاں قبول نہ کیں اور جب خدام سلطان الشائخ نے شیخ کااصرار دا نکار دیکھا تو ان تحفوں کو شیخ رکن الدین کے بھائی مولانا عمادالدین اسمعیل کے سامنے پیش کیا مگر عمادادلدین نے بھی شیخ رکن الدين كي موافقت كي وجه ح قبول نبيس كيا \_اسي اثناء ميں شيخ ركن الدين نے مولانا عما دالدين كو اشاره كياكةم سلطان المشائخ كےعطيات كوردنه كرو بلكه بخوشي قبول كرو\_چنانچيمولانا عمادالدين نے جو کثرت علم وقفل اور ورع وتقوی ہے آراستہ و پیراستہ تھے اپنے شیخ کا اشارہ یا حمیمی سلطان المشائخ كے تحائف كو قبول كرليا۔ چوتھى مرتبه سلطان المشائخ اور شخ ركن الدين ميں باہم ملا قات یوں ہوئی کہ جناب سلطان الشائخ بیار پڑے اور شخ رکن الدین قدس الله سرہ العزیز آپ کی عیادت کے لیے آئے بیز مانی عشر ہُ ذی لحجہ کا تھا جب دونوں بزرگواروں میں ملاقات ہوئی تو شیخ رکن الدین نے فرمایا کہ بیعشرہ ذی کجہ ہے اس زمانہ میں ہر محض حج کی سعادت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن میں نے سلطان المشائخ کی زیارت حاصل کرنے کی کوشش کی تا کہ جج کا اور واصل ہو شیخ رکن الدین کی یہ تقریرین کر سلطان المشائخ آتھوں میں آنسو بھر لائے اور انواع کرم کے ساتھ معذرت کی ۔ پانچویں مرشبان دونوں حضرات کی باہمی ملاقات کا بیسب ہوا کہ جب حضرت سلطان المشائخ قدس اللہ سرہ العزیز کی بیاری نے شدت پکڑی اور دوز بروز مرض کو غلبہ ہوتا گیا بہاں تک کہ غلبہ محبت وعشق کی وجہ سے دن میں گئ کئی مرتبہ غائب ہوجاتے اور پھرکئی کئی مرتبہ عائب ہوجاتے اور پھرکئی کئی مرتبہ عاضر ہوتے ایس حالت میں شیخ کرن الدین آپ کی عیادت کے لیے تشریف لائے مسلم کے شیخ سعدی فریاتے ہیں۔

خنک آن رنج که بارم بعیادت بسر آید در مندان بجز این دوست ندارند دوارا (وه رخی ومرض نهایت مبارک ہے جس میں عیادت کے لئے میرادوست میرے پاس آئے کیونکہ در دمند بچواس دوست کے اورکوئی دوانہیں رکھتے۔)

جس وقت شخ ركن الدين تشريف لائة وخناب سلطان المشائخ عيار يائي پرتشريف ركھتے تصاور اتی طاقت نیقی کہ جاریائی سے نیچ الرسکیس ملاقات کے بعد ہر چند سلطان الشائخ نے پینخ رکن الدین کواپی چاریانی پر بٹھایالیکن وہبیں بیٹھے۔انجام کارکری لائی گی اور شیخ رکن الدین کری پر جلوہ آراہوئے \_تمام یارانِ مجلس بخت متحیر تھے کہ اس وقت سلطان المشائخ عالم تحیر میں ہیں باہم مكالمه اورسوال وجواب كس طرح جوكاليكن سلطان المشائخ اين اس كمال كيوجه سے كه خدا تعالى نے آپ میں ودیعت رکھا تھا ہوش وحواس میں آئے اور شخ رکن الدین سے باتیں کرنے میں مشغول موئ يضخ ركن الدين رحمة الله عليد فرمايا كه الانبياء يخيرون عند الموت لين حضرات انبیاء علیم السلام کوموت کے وقت اختیار دیا جاتا ہے کہ جا ہیں تو ہمیشہ دنیا میں رہیں ادر جا ہیں توا پے مولا کے پاس مطے جا کیں۔ چنا نچرحدیث شریف میں آیا ہے کہ مسامن نہی يموت الاويسخير. يعنى جبكى في كوموت آتى إقال كواختيار دياجا تاب-اوراوليا-انبیا کے ضلفا اور ورٹا ہیں اور جب یہ ہے تو انہیں بھی اختیار حاصل ہے کہ خواہ دنیا میں رہیں خواہ مولا کے پاس چلے جائیں۔جب مةصدے توسلطان المشائخ کوچاہئے کداپنی زندگی کی جس کے ساتھ حقیقت میں تمام جہان کی زندگی وابسة اور مقصمن ہےرب العالمین کی ورگاہ سے چندروز کے لیے درخواست کریں۔ یہاں تک کہ ناقصوں کو کمال حاصل ہوجائے اور وہ نقص کے درجے

سے فکل کر پیمیل کے مرتبہ کو پینے جائیں۔ سلطان المشائخ شیخ رکن الدین کی بی تقریرین کر پرنم آئھوں سے آنسوؤں کی ندیاں بہا کرفر مانے لگے کہ بیس نے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کوخواب بیس دیکھا ہے کہ فرمار ہے جیں۔ نظام! تیرااشتیا ت جمیں انتہا سے زیادہ ہے۔ جوں ہی پیکھہ آپ کی زبانِ مبارک سے فکلا۔ شیخ رکن الدین رحمتہ اللہ علیہ اور تمام حاضرین مجلس زارو قطار رونے لگے اس کے تھوڑے عرصہ کے بعد شیخ رکن الدین اسے مکان کی طرف لوٹ گئے ۔ کا تب حروف عرض کرتا ہے کہ اس بندہ نے ترکن الدین رحمتہ اللہ علیہ کی قدم ہوی کی سعادت اپنے جد مادرین جناب مولا ناہم الدین واسفیانی کے ہم ابی میں حاصل کی ہے۔ شہر دبلی میں تعلق کے عہد میں۔ اور آپ کے دسترخوان کاحق نمک اس بندہ کے ذمہ ثابت ہوا ہے۔

# سلطان المشائخ نظام الحق والدين قدس الله سره العزيز كى بعض كرامتون كابيان

جناب سلطان المشائ رحمتہ اللہ علیہ ایک دن ایک جُمع میں تشریف رکھتے سے اور خواجہ محمود پٹو ہے بھی جو شخ شیوخ العام فریدالدین قدس اللہ سرہ العزیز کے باا خلاص و بے دیا مرید سے اس جُمع میں موجود سے اثناء گفتگو میں خواجہ محمود بیان کرنے لگے کہ میں ابتدائے حال میں خواب میں لطیف اور صاحب جمال صور تیس دیکھتا تھا اور ای قسم کی بہت می حکایتیں لگا تا ربیان کرنے لگے ۔سلطان المشائخ نے فر ایا کہ اس قسم کی با تیس اکثر ہوتی رہتی ہیں۔ایک دن میں چار بائی پر بیٹا ہوا تھا کہ ایک فرشتہ چاند کی صورت میں آیا اور میری چار پائی کے پاس کھڑ اہو کر کہنے لگا کہ ایک درویش دروازہ پر کھڑ اہوا ہے بعدہ فر مایا کہ چارشنبہ کے روز استوا کے وقل کیک فور آسمان کہ ایک درویش دروازہ پر کھڑ اہوا ہے بعدہ فر مایا کہ چارشنبہ کے روز استوا کے وقل کیک فور آسمان کی طرف جڑھ جاتا ہے۔ایک د فعد کا ذکر ہے کہ ایک شخص سلطان الشائخ کی خدمت میں کھانا کے گیا۔اثناء راہ میں اس کے دل میں خیال گزرا کہ اگر سلطان الشائخ کی خدمت میں کھانا ہے گیا۔اثناء راہ ایک لقمہ دیں تو میری بردی خوش قسمی اور کا میانی کی دلیل ہے چنا نچاس کا میان ہے کہ جب سلطان الشائخ کی خدمت میں جہنچا تو اس دفت دستر خوان اٹھ جکا تھا اور آپ پان چہار ہے تھے۔ جو ل المشائخ کی خدمت میں جہنچا تو اس دفت دستر خوان اٹھ جکا تھا اور آپ پان چہار ہے تھے۔ جو ل المشائخ کی خدمت میں جہنچا تو اس دفت دستر خوان اٹھ جکا تھا اور آپ پان چہار ہے تھے۔ جو ل المشائخ کی خدمت میں جہنچا تو اس دفت دستر خوان اٹھ جکا تھا اور آپ پان چہار ہے تھے۔ جو ل

بی میں حاضر ہوا آ بے نے دہن مبارک سے یان نکالا اور دست مبارک سے میرے مندی وال ویا اور فرمایا کہ لے بیاس سے بہتر ہے۔ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ چندعزیز وں کوسلطان المشائخ کی خدمت میں حاضر ہونے کا اتفاق پڑا۔ان میں اُیک دانشمند بھی تھا جو ہنوز سلطان المشائخ کی كرامت كامعترف نه تعااتفاق سے ان عزيزوں نے آپ كى درمت پيش كرنے كے ليے مختلف اقسام اور متعدد قیمتوں کی مٹھائیاں خریدیں اس دانشمند نے کہا کہ بی مختلف مدیئے ایک جگہ جمع کر کے سلطان المشائخ کے سامنے رکھنا خادم سب اٹھا کرآپ کی نظر کردے گا بید کہہ کر اس نے رستہ میں ہے تھوڑی می خاک اٹھائی اورا یک کاغذی پڑیا یا ندھ کرائے یاس رکھ لی۔ جب سب لوگ سلطان المشائخ کی خدمت میں پہنچے اور ہر مخض نے اپنی لائی ہوئی شیرینی آپ کے سامنے پیش کی تو اس دانشمند نے بھی کاغذ کی پڑیا مٹھائی میں رکھ دی خادم نے دستور کے موافق مٹھائی اٹھانی شروع کی اوراس کے ساتھ ہی کاغذ کی پڑیا بھی اٹھانے لگا۔سلطان المشائخ نے خادم کی طرف متوجہ موکر فر مایا کداس پڑیا کو بہیں چھوڑ دے کیونکہ بیسرمہ خاص جماری آنکھوں کے لگانے کا ہے۔سلطان المشائخ کی زبان مبارک سے میرلفظ نکتے ہی وانشمند نے توبہ کی اورآپ کی کرامت کا بدل معترف ہوا۔ ازاں بعد سلطان المشائخ نے اسے خلعت خاص ہے مشرف فرمایا اور دل جوئی کر کے ارشاد کیا کہ اگر تجھے وظیفہ یاروٹی کی حاجت ہے تو ہم سے بیان کرتا کہ ہم اس کا ا نظام کردیں۔ قاضی محی الدین کا شانی رحمتہ اللہ علیہ فر ماتے تھے کہ میں گھر ہے وضو کر کے سلطان المشائخ كي خدمت مين آيا چونكه مين نے تجديد وضونہيں كئ تھي اس ليے ميرے دل مين ايک طرح كى تشويش تھى سلطان المشائخ نے باطنى نور سے دريا فت كرليا اور مجھ سے مخاطب ہوكرفر مايا كه ايك مرتبہ سیداجل کا فرزندمیرے پاس آیا۔ ہر چند کہ میں اس سے باتیں کرر ہاتھالیکن حاضر نہیں یا تا تھا آخر کار میں نے کہا سید! کیا حال ہے کہ میں تنہیں غائب و بھتا ہوں جواب دیا کہ خدوم میں نے گھر میں وضو کیا تھالیکن دوسری مرتبہ نیا وضونہیں کیا اور خدمتِ اقد س میں حاضر ہو گیا۔اس وجہ سے میرے دل میں تر در وتشویش ہے۔ میں نے کہاسید!۔جاؤ وضو کر کے آؤاور فارغ البالی اور غاطر جمعی سے بیٹھو۔قاضی محی الدین کاشانی کہتے ہیں کہ جوں ہی خواجہ کی زبانِ مبارک ہے ہی الفاظ نُكُل كرمير \_ كان مين مينيج مين فوراً أثهركراً داب خدمت مين بجالا ما اورعرض كيا كه مخدوم! یمی میرابھی داقعہ ہے آپ نے مسکرا کرفر مایا جاؤ دضوکر کے آؤ۔ایک دن دویار سلطان المشائخ کی

خدمت میں ساتھ ہوکرآئے ان میں ہے ایک حخص نے بے احتیاطی ہے وضو کیا تھا جب دونوں سلطان المشائخ كے پاس پنجيتو سب سے پہلے جو بات سلطان المشائخ كى زبان مبارك سے نكل کران کے کانوں میں پینجی وہ میتھی کہ وضویش اچھی طرح احتیاط کرنا چاہیئے کے یونکہ السو صسو ء سر من اسرار الله لعنی وضوغدا کے بھیدوں میں سے ایک بھید ہے۔ قاضی عمی الدین کا شانی رحمتہ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ سلطان علاؤالدین کے عہد حکومت میں میں بے گناہ قید میں ڈالا گیا تھا۔ جب میرے قید کے زانہ نے طول کھینچا تو میں نے ایک شخص کی زبانی سلطان الشائخ ہے کہلا بھیجا کہ میں بغیر کسی جرم کے قید میں ڈال دیا گیا ہوں اور کوئی میری خرنہیں لیتا۔ اس صورت میں میں نہیں جانا کہ میرا کیا حال ہوگا۔ سلطان المشائخ نے میرے پاس تین کندوریال بھیجیں اور فرمایا کدان میں سے ایک کندوری روزمرہ کھالیا کرومیں نے ایسا ہی کیا خدا کی شان کہ تیسر ے دن مجھے قید خانہ سے رہائی ہوگئ مولانا جیہدالدین یا کلی روایت کرتے ہیں كەلىك دفىدىمى بارىزا\_ دِق كا آغاز ہوگيا تھا\_طبيبوں نے متفق ہوكر جھےمشورہ ديا كەكسى ايسے باغ میں سکونت رکھو جولب دریا واقع ہو۔ میں نے کہا کہ باغ میں تنہا سکونت کرنا دشوار ہے اور سلطان الشائخ كامكان لب دريا ہے ميں وہاں جاكر چندروز روسكوں كا چنانچ طبيب كى تجويز ہوئی دوا کیں ساتھ لے کرسلطان المشائخ کے در دولت پر حاضر ہوا۔ جب میں سلطان المشائخ کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس وقت آپ روز ہ افطار کر چکے تھے چونکہ موسم جاڑے کا تھاا کیکے مخص تازہ منڈیاں آپ کے لیے لایا تھا جے آپ تنصف کہ کے طور پر تناول فر مارے تھے جھے دیکھ کر فرمایا \_ بسم الندالرلمن الرحیم آ وَاس میں میر بے ساتھ شریک ہوجاؤ \_ چونکہ مجھے دِق کی ابتدائقی اور منڈی گرم ہوتی ہے اس لیے میں آپ کے ساتھ اول اول شریک ہوتے ہوئے ہیکیایا لیکن پھرآپ کے حکم کے بموجب شریک ہوگیا۔ جب میں ای جلسہ میں حضور سلطان المشائخ کے پاس سے اٹھا تو اپنے تئیں کامل تندرست اور بالکل سیج سالم پایاحتی کہ اس کے بعد محتاج علاج نہیں ہوا۔مولا نا بدرالدین جنہیں سلطان المشائخ کا رفیق بھی کہا جا تا تھا اور جونہایت منصف مزاج اور راستباز فخف تنے روایت کرتے ہیں کہ میں نے ایک رات سلطان المشائخ کی دہلیز میں ایک اونٹ دیکھا جو کھڑ کی کے باہر کی طرف ہے آیا اور سلطان المشائخ کے حجرے کے متصل کھڑ کی کے ینچ کھڑا ہو گیا۔سلطان المشائخ اونٹ پرسوار ہوئے اور وہ آپ کو لے کر ہوا میں اڑ گیا میں نیدد مکھ کر

بےخود ہو گیا۔اور جب ایک زمانہ گزر گیا تو ہوش میں آیا مگر نینداُ چٹ گئی تھی ساری رات جا گتا اور چار پائی پر کروٹیں بدلتار ہا ہے کچھلی رات کو صبح ہوتے دیکھا کہ وہی اونٹ آیا اور ای کھڑ کی کے نیجے کھڑا ہوگیا۔سلطان المشائخ نے کھڑ کی کھولی اور حجرہ کے اندرتشریف لائے اور اوٹ لوٹ گیا۔ کاتب حروف نے نہایت معتبر اور ثقه لوگوں سے سنا ہے کہ شخ نجم الدین صفا ہانی پورے سات سال تک خانہ کعبے مجاور ہے انہوں نے حرم کے مصل پی سکونت کے لیے ایک مکان تیار کیا تھاجہاں سے بیٹے کر ہمیشہ خانہ کعبہ پرنظر پڑتی تھی شیخ مجم الدین کا اہل کمال کے زمرہ میں شار کیا جاتا تھا اور آپ اولیاءاللہ میں بوے رتبہ کے مخص تھے۔ایک دن مکہ کے مجاوروں نے آپ سے دریافت کیا کہ اس میں کیا حکمت ہے کہ آج سلطان المشائخ ایک عالم کے حقد اوپیشوا میں اور بندگان خدا کومقصد پر پہنچاتے ہیں لیکن خانہ کعبر کی زیارت کونبیں آتے اور ج کی دولت سے مشرف نہیں ہوتے شخ نجم الدین نے فر مایا کہ سلطان المشاکخ اکثر اوقات فجر کی نماز کے وقت خانة كعبة مل حاضر ہوتے ہیں اور جماعت میں ہماری موافقت كرتے ہیں كا تب حروف عرض كرتا ہمکن ہے کہ بیاون جس پرسوار ہو کرسطان الشائخ سیر کو جاتے تصفر شتہ ہوجو غیب سے آتا اور سلطان المشائخ كوغانة كعبيش لے جاتا ہو۔ خواجه ابو بكر وراق جوحضرت سلطان الشائخ كے شرف قربت اورمصلا داری کے ساتھ مشرف ومتاز تھے فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ بلطان الشائخ نے مجھے اپنا جبہ خاص عنایت فرمایا ۔ میں اس عطیہ اور بخشش کے شکرانہ میں چند چیزیں مرتب كرنے لگا كەسلطان المشائخ كے حضور ميں پیش كروں ــ اى اشاء ميں ايك شخص نے كہا كەتم في شكران كاس ودجامتام كيا بكريد جبان كي قيت من برابر مرابر برد بعكا من البات عنهايت منغص و پريشان موالين جب من انهام تب كيا مواشكر انه سلطان الشاك كي خدمت میں لے گیاتو آپ نے خادم سے فرمایا که اس میں سے صرف سیر بھر تھی لے وہاتی واپس كردومين نے عرض كيا كەخضور! بيكوئى بزنبين براورعنايت جو يجھين لايا مول اے نظر قبول ہے دیکھیں۔ سلطان الشائخ نے مسکرا رفر مایا کدمبادا کد میراجبان کی قیست میں برابرسرابر یڑے سلطان المشارُخ فرماتے تھے کہ اس سے پیشتر میں غیاث پورے کیلو کھری کی مجدمیں جعد کی نماز کے لیے پاپیادہ جایا کرتا تھا۔ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ گری کا موسم تھادھوپ نہایت تیزادر سخت پڑر ہی تھی گرم ہوائیں بڑی تندی و تیزی کے ساتھ چل رہی تھیں اور رستہ دور کا تھا یعنی غیاث پور

ے مجد کیلو کھری تک نورے ایک کوس کی مسافت بھی اوران تمام باتوں کے ہوتے میں روزے ہے متحد کا اور خیال آیا اگر سے تھا چلتے میں اور خیال آیا اگر اس وقت کوئی سواری ہوتی تو اس پر سوار ہو کر مجد تک بھنے جاتا اس کے بعد فورا ہی شیخ سعدی کی ہے ہیت میرے دل میں گزری۔

ماقدم از سر کنیم در طلب د وستان راه بسجائ نه برد هر که باقدام رفت (به دوستول کی طلب می سرکوقدم بناتے میں کوئکہ جو محض اس راه میں قدم کے ساتھ چاتا وہ منزل مقصود کوئیں پہنچا۔)

لہذا میں نے اس خطرہ سے تو ہہ کی اس کے تین دن بعد پینخ ملک یار تران کا خلیفہ میرے یاس ایک خوبصورت محورث كالايااوركها كدا سے قبول يہج من نے كها كمة خود درويش ہوتم سے يہ مدير كونكر تبول کروں خلیفہ نے جواب دیا کہ آج تیسری شب ہے کہ شنخ ملک یار پر ان رحمتہ اللہ علیہ نے مجھ ہے خواب میں فر مایا ہے کہ میکھوڑی فلاں مخض کے پاس لے جااوران کی نظر کر۔سلطان المشاکخ فر اتے ہیں کہ میں نے اسے جواب دیا کہ تہارے تی نے بیٹک ایسافر مایا ہے لیکن تا وفتکہ میرے شخ اس بدیے کو قبول کرنے کی اجازت نہ دیں کے میں بھی قبول نہیں کرسکتا۔ چنانچہ جب رات مونی اور میں حب معمول سویا تو جناب شیخ شیوخ العالم قدس سره کوخواب میں دیکھا آپ جھے فر مارہے ہیں کہ نظام! ملک یار تران کی خاطر ہے تھوڑی قبول کرلو جب ووسرا دن ہواتو پھر شیخ مل یارتران کا خلیفہ آیا اور گھوڑی پیش کی میں نے اسے خدا کا فرستادہ سمجھ کر قبول کر لیا اس روز سے پر کوئی موقع ایسانہیں ہوا کہ میرا گھر گھوڑے سے خالی رہا ہوایک عرصہ کے بعد میں نے وہ محور ي اي جما يج خواجه محركود ي دى - جب سلطان المشائخ بيد حكايت نقل كر يكي تو قاضى كى الدين كاشاني فرمايا كه جناب في كريم صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا ي كم حن عبد الله في الحرات قضى الله حوائجه بالخطرات ليحنى جو خص خداتعالى كى جلتى دحوب اوركرمي میں پرستش کرتا ہے خداتعالی اس کی تمام حاجتیں خطرات سے برلاتا ہے۔ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک عزیزنے سلطان المشائخ کے روز وافطار کرنے کے وقت خیال کیا کہ اگر سلطان المشائخ اس یانی کابقیہ مجھےعنایت کریں جس سے آپ روز وافظار کریں گے تو میں جانوں گا کہ آپ صاحب كرامت بيں۔اى اثناء ميں سلطان الشائخ نے افطارے بيے ہوئے يانى كى نسبت فر مايا كديہ یانی اس عزیز کودید و چنانچیاس نے فوراً تو بہ کی اوراپنی لغزش سے استغفار کی۔ جب سلطان المشاکخ

کھانے سے فراغت پاکر بالا خانہ پرتشریف لائے اور اپنے معمولی مقام پر بیٹھے تو اس عزیز کو دوسرے باروں کے ساتھ طلب کیا جب سب خاموثی کے ساتھ بیٹھ گئے تو سلطان المشاکخ نے فر مایا عزیز وخدا تعالی کا ایک بندہ ہے جس نے جالیس سال سے سیر ہوکرنہ کھانا کھایا ہے نہ یا نی پیا ہے۔سلطان المشائخ نے فرمایا بیکی فرماتے تھے کہ جب میں ابتدائی عمر کے مرحلے طے کررہا تھا تواييخ دل ميس عزم بالجزم كرچكا تھا كەنەتۇ كوئى كتاب كلمواؤں گانە قىيتا مول لوں گا اتفا قاسى زمانه مین ایک مخص میرے پاس امام غزالی کی اربعین لایا جس کی وضع قطع مجھے بہت ہی اچھی معلوم موئی میں نے اپنے ول میں کہا کہ میں عهد کر چکا موں کہ کوئی کتاب قیمتاً نداوں گا اگر چہ یہ کتاب نہایت عمدہ اورخوبصورت ہے لیکن میں اپنے عہدے پھر نہیں سکتا۔ بیسوچ کر میں نے کتاب کو واپس کر دیا گراس کے ساتھ ہی میرا دل ہمیشداس کتاب کے لئے بے چین رہا۔ چندروز ند گررنے پائے تھے کہ وہی کتاب میرے پاس مدیدة آئی میں نے فورا قبول برلیا اور شکر خدا بجالا ما\_ ایک دفعه سلطان المشارم می خدمت میں ایک هخص آیا دیکھا که درویشوں اور خدمت گاروں کا حال نہایت تباہ ہے۔شب وروز نا کامیابی میں گزرتے میں اور فقر فاقد کی وجدے مرے حال میں ہیں۔اس نے سلطان الشائخ سے عرض کیا کہ اگر آپ کی اجازت ہوتو میں حضور کو سوٹا بنانا سکھادوں تا کہ ہرروزسونے کا ایک ڈھرآپ کے ماس موجودر ہےاورآپ کے خدمت گارراحت وآرام سے زندگی بسرکری \_ سلطان الشائ نے جواب دیا کدرنگ آمیزی عیسائیوں کا کام ہے اور سونا بنانا مبود بول کی صفت ہے محمد بول کے نزد یک زر بنانا حقیقت میں زر دروئی ہے۔ ہمیں دنیاوی مال ودولت کی طرف میل ہے نہ فانی سونے کی خواہش دنیا کے جاو جلال کی حاجت ہے نیقبی کی خواہش۔ بلکہ ہم اپنی تمام حاجتیں اور مرادیں قاضی الحاجات ہے جا ہے ہیں كيونكدوى جمارا مقصودوم ادب\_

دنيا بحه كارآيد وفردوس جه باشد

(دنیاکس کام آئے اور فردوں کیا ہے۔)

ایک راستبازاورصادق القول عزیز نے سلطان المشائخ کوخواب میں دیکھا کہ آپ بہشت میں ایک مرضع ومکلف تخت پرجلوہ آرا ہیں اوراس خواب دیکھنے والے سے فرمارہے ہیں کہ حق تعالیٰ جمعے ہرروز وظیفہ عنایت کرتا ہے۔ بیخض سلطان المشائخ کی ہیبت وخوف کی وجہ سے دریافت نہ کر سکا کہ وہ وظیفہ کیا ہے اوراس وظیفہ سے کیا مراد ہے لیکن خود سلطان المشائخ نے اس کی تشریح اس طرح بیان کرنا شروع کی که حق تعالیٰ دنیا میں جوخلق کو مجھ سے وظیفہ دلوا تا تھااس کو قبول فر مایا اور ا پے نضل وکرم سے اس د ظیفہ کی عوض ہزاروں دوزخی میراوظیفہ مقرر کیئے جن میں سے ایک کافی تعدادروزم ، مجھے بخشتے ہیں۔ایک اورعزیزنے ایک حکامت نقل کی کہ میں اپنے قصبہ سے سلطان المثائخ كى زيادت كرنے كے ليے روانہ ہوا۔ رستہ ميں مير اگز رقصبہ بوعدى ير ہواجب ميں اس قصبه مل پیچا تو خیال پیدا ہوا کہ بہاں بھی ایک کامل درویش شیخ موہن سکونت رکھتے ہیں ان سے بھی ملاقات کُرتا چلوں چنانچہ میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا فر مایا کہاں جانے کا قصد ہے۔ میں نے کہا سلطان المشائح کی خدمت میں کہا جب تم وہاں پہنچوتو سلطان المشائح کومیرا سلام پہنچا کر کہنا کہ میں وہی شخص ہوں جو ہر شب جمعہ کو خات کھید میں آپ سے ملاقات کرتا ہوں چنا نچہ جب میں سلطان الشائخ کی خدمت میں پہنچا اور سعادت قدم بوی حاصل ہوئی تو میں نے عرض کیا کہ تصبہ بوندی میں ایک درولیش رہے جی انہوں نے آپ کوسلام کہا ہے اور فر مایا ہے کہ میں و بی محض ہوں جو ہرشب جمعہ کو خانہ کعبہ میں آپ سے ملاقات کرتا ہوں ۔ سلطان المشائخ اس کی اس بات سے منفص ہوئے اور فرمایا کہ بے شک وہ درویش قامل ولائق ہے لیکن افسوس زبان كواسيخ قبضه مين نبيس ركاسكمآ خواجه منهاج جوسلطان المشائخ كاايك مخلص وبيريا معتقداور جان نارم پدیتے بیان کرتے ہیں کہ مجھالیک دفعہ کسساع منعقد کرنے کااتفاق پڑالیکن اس سے بيشتر كدمين الونتم كالمجلس مرتب كرون \_ سلطان المشائخ كي خدمت عرض كيا كه مين مجلس ساع مرتب کرنا چاہتا ہوں فر مایا اچھا ہے بہتر ہوگا چنانچہ میں نے شیخ شیوخ العالم فریدالحق والدین کے بلندا قبال پوتوں اور دیگریاروں کوغمیاث پور بلایا ابھی شہر کے دوست وعزیز تشریف نہیں لائے تھے کہ ہر مخص نے تقاضا شروع کر دیا کہ قوال حاضر ہیں آپ اجازت دیجئے کہ گانا شروع کریں۔ میں نے معذرت کی ہنوز بہت سے یاردوست نہیں آئے ہیں اور کھانا تیار نہیں ہوا ہے بہتر ہوگا کہ ذ را تو تف فر ما ئیں لیکن اہل مجلس نے میری اس معذرت کورغبت کے کا نوں سے نہیں سٹااور سختی کے ساتھ فرمایا کہ راگ چھیڑنے کی اجازت دوورنہ ہم جاتے ہیں کھانا تیارنییں ہے تو ہم بازار ہے کھانا منگائے لیتے ہیں چنانچہ انہوں نے حجث آومیوں کو دوڑا دیا اور کھانا منگا کرخود کھایا اور دوسر معلوكول كوبهى دياساع چيز كياليكن كسي طرح كاذوق وشوق بيدانيين مواجل نهايت تشويش وتر دو میں تھا کے مجلس بے تر تیب اور درہم برہم ہوئی جاتی جاسی نا گواری کی حالت میں میں سر

یے کئے بیٹھا تھا کہ دفعتہ سراوپر اٹھایا دیکھتا ہوں کہ جناب سلطان المشائخ حوض کے دروازہ پر کھڑے ہوئے ہیں۔ میں بیدد کھ کراپنے آپے سے باہر ہو گیا اور جب ہوش میں آیا تو ساع سے سخت متاثر تھا آ نکھاٹھا کرادھراُدھرو کھتا ہوں توشیر کے دوست وآشنا بھی رونق افر وزمجلس ہورہے ہیں۔ جب میں سلطان المشائخ کی خدمت میں حاضر ہوا اور بیتمام کیفیت عرض کی تو آپ نے اس کی تصدیق کی اور فرمایا جس مقام پراس ضعیف کے یار دوست ہوا کریں انہیں جا ہے کہاس صعیف کو حاضر نصور کرلیا کریں۔ بہی خواجہ منہاج جن کا ابھی ذکر ہوا ہے کہتے تھے کہ ایک رات کو میں سلطان المشائخ کے گھر میں تھا خدام نے آپ کی جاریائی باہر بچھادی تھی اور سونے کا لباس اس پرآ راسته کردیا تھا جماعت خاند کے زینداور سلطان المشائخ کی جاریائی پرایک ہوگا ہوا کپڑا پڑا ہوا تھا شب کا ایک بڑا حصہ گزرگیا تھا کہ ملطان المشائخ کی جاریائی کے اوپر سے نور کا ایک ستون مودار ہوا جو ہیڑھتے ہیڑھتے آسان ہے با تیں کرنے نگااور جس کی روشیٰ ہے جماعت خانہ کا صحن اور دریا کے کنارے روش ہو گئے۔ جھے پرایک الی میئیت طاری ہوئی کہ ایک گوشہ میں جا چھیااورا بے تیک سویا ہوا طاہر کیا۔ایک دفعہ شخ نورالدین فردوی نے اپنے تین یاروں کوسلطان المشائخ كي خدمت بيس بهيجااوران كي معرفت آپ كوپيام ديا كه بيس في شيخ شيوخ العالم فريد الحق والدين كي روح كوثواب بهنجانے كي غرض سے كھانا تياركيا مهر ماني فرما كرغريب خاند پرتشريف لائے کین جس وقت ریمتیوں مخص راستہ میں تھے تو ان میں سے ایک نے کہا تھا کہ اگر سلطان المشائخ فیخ بیں تو جھے کوئی الی چیز دیں جو کھانے کے قابل ہود دسرے نے کہا تھا اگر جھے کوئی کیڑا دیں تو جانوں کہ شخ ہیں۔ تیسرے نے کہاتھا کہ بھائیو! بزرگوں کا امتحان اچھانہیں ہے تم کسی بات کا اندیشہ نہ کر داورخلوص کے ساتھوان کی خدمت میں حاضر ہو چنانچہ جب بیلوگ سلطان المشائخ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور شخ نورالدین کا پیام دیا تو آپ نے فرمایا آج ہم نے یہی کھانا تیا رکیا ہے۔اس لئے ہم وہاں نہیں جائتے اگر چہ ہم بظاہرتم تک نہیں پہنچ کتے لیکن ہمارا دل تمہارے ساتھ متعلق ہے۔ ہنوز یمی باتیں ہورہی تھیں کدایک فخص ایک دی کی ہنڈیا اور جار رویے نفتہ لایا ۔ سلطان المشائخ نے خادم ہے اشارہ کیا کہ بیدنفتدی اس مخف کو دے دو۔ اور اشارے سے اس مخص کو بتا کرفر مایا کہ تونے کھانے کی قابل کوئی چیز مانگی تھی اور دل میں جاندی کا خیال تھا۔ازاں بعد خادم ہے فر مایا کہ کپڑ الا کراس دوسر مے فخص کودے دو۔ پھر تیسر مے فخص کی

طرف خاطب بوكرفر مايا كه يزرگول كى خدمت مين اى طرح آنا چا بيئے جس طرح تو آيا ہے ہے كهد کر دوروپے اے بھی عنایت فرمائے ۔ کا تب حروف عرض کرتا ہے کہ شیخ نورالدین فردوی کو الطان المشائخ كى خدمت ميں چندال اخلاص ندھا بلكداس كول ميں آپ كى طرف سے ايك طرح کارشک تھا جے وہ ہمیشہ پوشیدہ رکھتا تھا جب وہ شہرے آیا تھا تو کیلو کھری کی حدود میں جمنا ندی کے کنارہ اپنی سکونت کے لیے ایک مقام مرتب کیا تھا اور اسے کھل کھولدار درختوں سے خوب سجایا تھا۔ شیخ نورالدین کے لڑکوں کو جونوخواستہ جوان تھے اوران کے خام طبغ مریدوں کو سلطان الشائخ کے غلاموں اور معتقدوں سے عداوت تھی۔ اکثر ایسا ہوتا تھا کہ بیلوگ شتی میں سوار ہوکرگاتے ناچتے۔ملطان الشائخ کے گھر کے بنچے سے گزراکرتے تھے۔ایک دن کا ذکر ہے کہ بدلوگ نماز فجر کے بعد کشتی میں سوار ہو کر اپنی جعیت کے ساتھ گاتے اور نا چتے ہوئے سلطان المشائخ كے مكان كے آگے ہے گزر ہے تھے۔اس وقت جناب سلطان المشائخ جماعت خانہ کے زینہ پرمشغول بیٹھے تنے اور کا تب لحروف کے والد بزرگوار بھی ای مجلس میں حاضر اور سلطان الشائخ كي آ كيمودب كور ي تق - جب كشتى والي شوروغل مجات اورساع ورقص كرتي ہوئے ملطان المشائخ كى نظرمبارك كےسامنے آئے تو آپ نے فرمايا سجان الله ايك مخص سالہا سال سے اس کام میں خون جگر کھار ہا ہے اور اپنی جان اس راہ میں قربان کرر ہا ہے اور دوس نوخواستداور ناتجر به کارلوگ ہیں جو کہتے ہیں تو کون ہے کہ ہمارے ساتھ برابری کا دعوی كرتاب بيكه كرآپ نے اہنادستِ مبارك آستن سے نكال ليا اور ان كى طرف اشارہ كيا يشخ نور الدين فرودي كفرزندول كي كشتى اس شور وغل كے ساتھ جول ہى اپنے مقام پر پینجی اور وہ لوگ کشتی سے اتر تے وقت شور فل مجانے کے ارادہ سے لب دریا آئے کہ فور اکشتی کوغیر معمولی جنبش موئی اورسب کے سب اس وقت دریا میں ڈوب گئے ۔ کا تب حروف نے بیر حکایت سید السادات سید حسین این عم بزرگوار سے تی ہے اور وہ کا تب حروف کے والد بزرگوار سے روایت کرتے مِين مصلح بقال كا فرزند طبابت كا پيثيركرتا تھا اور سلطان المشائخ كا مريد تھا۔ جب سلطان المشائخ ك زيارت كے ليے جاتا تو آپ اسے دن بى كو واپس كرديتے اور شب كوا بنے پاس ندر كھتے -انجام كاراس نے سلطان المشائخ كے در دولت برحاضر مونا چھوڑ دیا \_مولا ناعلى شاہ جاندار كہتے ہیں کہ میں نے اس سے ل کرکہا کہ بیتو اچھانہیں کرتا ہے ہر مہینے ایک بارضرور حاضر ہوا کر اور

سلطان المشارُخ كى پا بُوى كى سعادت حاصل كيا كر\_دن ش آپ كى خدمت ش ر ما كراورشب کوکی اور کے گھر میں گزار دیا کر لیکن میرے کہنے سے وہ ذرا بھی متاثر نہیں ہوا۔اوراس کے بشرہ میں ملال و بے رضائی کے آثار میں نے نمایاں دیکھے۔ چندروز کے بعداس کا یاؤں ورم کر آیا اور در دکی وجہ سے نہاےت بے قرار ہوا مولا ناعلی شاہ کہتے ہیں کہ میں نے دوبارہ اس سے کہا کہ سلطان المشائخ کے رنجیدہ ہونے کے باعث یہ تکلیف لاحق ہوئی ہےاس نے میری اس بات کو تشليم كيااور عجز كرنے لگاازاں بعد كثيرالتعداد ببلغ مجھے ديے كہتم انہيں سلطان المشائخ كي خدمت میں لے جاؤاور میری جانب سے معذرت کرو۔ چنانچ میں سلطان المشائخ کی خدمت میں حاضر ہواادرید کیفیت عرض کی سلطان المشائخ منخص ہوئے اور جھے سے مند پھیرلیا۔ جب میں آپ سے رخصت ہوکرآیا تو اس طبیب کا انتقال ہو چکا تھا۔ کاتب حروف نے خواجہ مبارک کو پاموئی ہے سنا ہے جو ایک اعلیٰ درجہ کے عزیز ول میں شار کیے جاتے تھے کہ میں جس مرتبہ تصبہ کو پا مئو ہے۔لطان علاؤ الدین کے پاس آتا تو مجھاس کے دربار سے ایک مکلف خلعت جیسا کہ باوشاہ پہنتے ہیں عطا ہوتا اور اس قتم کاخلعت گو یا میرے لیے معمولی ہو گیا تھا پہاں تک کہ میں ایک مرتبہ سلطان کے دربار میں آیا اور اس نے اس دفعہ مجھے معمولی خلعت نہیں دیا بلکہ صرف ایک سفید جا در کی فردعنایت کی جس کی وجہ ہے میں نہایت مکدر ہوا اور رخج وعصہ میں مجرا ہوا سلطان المشاکخ کی خدمت حاضر ہوا۔ یا جوی کے بعدآپ نے میری طرف رخ مبارک کر کے فر مایا۔

تعصفهٔ شده بسس عزیز بود گرچه دیساریا پشیز بود

(بادشاه كاتحديم يزبوتا باگر چدينار بويالوزي بو\_)

اس بیت کے سنتے ہی جھے ایک فرحت حاصل ہوئی اور دل کی خلش بالکل مث گئی۔ الحمد الله علی ذلک۔ ایک مرتبدایک دانشمند نے سلطان المشائخ کی خدمت میں حاضر ہوکر کہا کہ میں آپ سے بیعت کرنا چاہتا ہوں لیکن سلطان المشائخ نے نور باطن سے معلوم کرلیا کہ بیکی اور وجہ سے آیا ہے۔ ہر چنداس نے بیعت کے لیے الحاح واصرار کیالیکن سلطان المشائخ نے اس کیر بیعت لینے سے انکار کیا اور فرمایا۔ بیج بتا و بیوت کی نیات ہے ہے کہ ناویوں میں بیاس موضع کاصوبہ جھے قبضہ نیس کرنے دیتا اور مزاحمت کرتا ناگور میں میری ایک زمین ہے جس پراس موضع کاصوبہ جھے قبضہ نیس کرنے دیتا اور مزاحمت کرتا ہے۔ سلطان المشائخ نے فرمایا کہ اگر میں تھے ایک رقعہ کھی کردے دول تو تو بیعت کا اراد و ترک

كرد كاكم ابهتر جوكا آب في اس وقت و بال كصوب كى طرف ايك رتعد كود يا اوراس كى غرض عاصل ہوگئی ۔سلطان المشائخ فرماتے ہیں کدایک دفعہ میں مولانا رشید نغزی کی زیارت سے فراغت کر کے داپس آتا تھاان کے خطیرہ کے متصل ایک کوچہ پڑتا تھاوہاں میں نے ایک فخض کو و یکھا کہ مست اور نشہ بازوں کی طرح جمومتا ہوا آتا ہے اور نہایت بے ضابطگی کے ساتھ آتا ہے اس کی بیرحالت د کیوکرمیرے دل میں خطر وگز را کہ مبادااس فخص ہے جھے کوئی صدمہ پہنچے چنانچہ میں اس خیال ہے دوسری طرف مڑ گیا وہ بھی مجھے دوسری طرف جاتے دیکھ کررستہ ہے منحرف ہوا اورجس طرف میں مڑا تھاای طرف روانہ ہوا۔ آخر کار میں نے خدا تعالیٰ کی طرف کریز کیا اور کار ساز حقیقی کی طرف التجالے گیا استے میں اس فخص نے مجھے آلیا اور سلام کر کے معانقہ کیا میرے سینکو بوسد میا اور کہا الحمد اللہ کہ اس سینہ میں ہنوز مسلمانی کی بوآتی ہے۔ یہ کہ کر چلا گیا جب میں نے مڑ کرد یکھا تو کسی کونہیں پایا اور وہ دفعتہ غائب ہو گیا لیکن شخ نصیرالدین محموداس روایت کو یوں نقل کرتے ہیں کہ سلطان المشائخ فرماتے تھے ایک دن میں درواز ہ بل کے نز دیک چلا جاتا تھا اورنهایت مایوی اور ناامیدی کی حالت میں تھااوراینے دل میں کہتا جاتا تھانظام! تو کہاں اور خدا ک محبت کہاں ای نیت ہے میں شیخ رسان کے روضہ پر پہنچا اور وہاں چلّہ میں بیٹھا جب چلّہ تمام كرچكاتو وہال سے والي آنے كا تصدكيا۔ شخ رسان كروضه يرايك ختك درخت تعاجواس عالیس روز کے عرصہ میں میرے دیکھتے دیکھتے ہرااور تروتازہ ہوگیا تھا۔ چلتے وقت میں نے شخ رسان کے روضہ کے سامنے کھڑے ہو کرعرض کیا کہ شنخ اس خٹک درخت کا حال جالیس روز میں بدل گیالیکن میری حالت اس عرصه میں ذرائجی نہیں بدلی۔ پیے کہہ کر میں گھر کی طرف روانہ ہوا۔۔ ا ثنائے راہ میں ایک مخض کود یکھا کہ لا کھڑاتا ہوا چلا آرہا ہے مجھے خیال پیدا ہوا کہ میخض مست ہاورنشہ میں جمومتا آتا ہے میں اس ہے ہے کردومری طرف مز کیالیکن اس نے میری ہی طرف میل کیا۔ یہاں سے بھی منحرف ہوااوراس نے اس دفعہ بھی میرا پیچیا کیااس وقت میں نے دل میں کہانظام! اب خدا کی طرف گریز کراوراس کی جناب میں التجالے جا۔ بیموج کرمیں خوداس ک طرف بر حمااور جب نزدیک پہنچا تو دونوں ہاتھ اونے کیے اور اس مخص کے گلے لگ گیا اس کے سینہ اور منہ سے عطر کی خوشبو آتی تھی حالت معانقہ میں اس مخض کی زبان سے لکلا کہا ہے صوفی تیرے سینے محبت خداوندی کی بوآتی ہے ہے کہ کرعائب ہو گیا۔

# جناب فخرالنساء دابعه بی بی زلیخاصاحبه حضرت سلطان المشائخ کی والده ماجده اسرار جما کی بعض کرامتوں کا بیان

حضرت سلطان نظام الحق والدّين سلطان المشائخ فرماتے تھے كه ميرى والده مكرمه كوخدا تعالى كے ساتھ ايك الى رسائى تھى كه اگر انہيں كوئى حاجت پيش آتى تواس كى تحيل آپ كو خواب ميں معلوم ہوجاتى گوياس حاجت كى نسبت آپ كواختيار و ديا جاتا بار ہاميرى والده محتر مه ميرے پاؤں كو ديكھ كرفر مايا كرتى تھيں كه نظلم! ميں تجھ ميں سعادت اور نيك بختى كى علامت ويكھتى ہوں تو كى زمانه ميں بردا صاحب اقبال اور نبتا ور ہوگا۔ ايك بزرگ كيا خوب فرماتے ہيں۔

وے آیتے کہ آمددرشان کبریا اندر جبین ناصیہ اومبین است (شان کبریائی کی شان اس کی بخاور پیشائی میں واضح ہے۔)

لیکن جب بھی عیشی کا زمانہ خت ہوا اور افلاس و شکدتی نے چاروں طرف سے گیرلیا تو میں نے والدہ سے عرض کیا کہ آپ فرماتی ہیں کہ میں سعید اور بلندا قبال ہوں لیکن میں تو اس کا کچھ بھی اثر نہیں و کیت فرمایا گیراو نہیں اس کا اثر فاہر ہوگالیکن اس وقت جبلہ میں اس جہاں سے انہم جاؤل گی ۔ چنا نچہ ایسا بھی ہوا۔ میں نے ہمیشہ تج بہ کیا ہے کہ جب کوئی مشکل یا حاجت جمھے چیش آئی جناب والدہ مکرمہ کی خدمت میں عرض کیا ۔ اکثر تو ایسا بھی ہوتا تھا کہ ہفتہ کے اندرائدر حاجت ہر اتی اور مشکل نکل جائی ہوتی تھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ مہنے جر میں حاجت روائی ہوتی تھی اور ایسا میں ہوتا تھا کہ جب میری والدہ محتر مہ کوکوئی مرورت و حاجت چیش آئی تو آپ پانچ سو وفعہ درود پر بھتیں ۔ اور اپنا وامن مبارک پھیلا کر موجت طلب کر تیں انجام کار و یہا بھی ہوتا جیسا آپ چاہیش ۔ سلطان المشائخ فرماتے تھے کہ حاجت طلب کر تیں انجام کار و یہا بھی ہوتا جیسا آپ چاہیش ۔ سلطان المشائخ فرماتے تھے کہ حاجت طلب کر تیں انجام کار و یہا بھی ہوتا جیسا آپ چاہیش ۔ سلطان المشائخ فرماتے تھے کہ ایک وفعہ میری والدہ کی کنیز بھاگ چونکہ بجزاس کے اور کوئی خدمت گار نہ تھا اس وجہ سے آپ کو کونہ ملال ہوامصلے پر جیٹھیں اور دامنِ مبارک پھیلا کرحق تعالی سے مناجات کرنا شروع کی اس گونہ ملال ہوامصلے پر جیٹھیں اور دامنِ مبارک پھیلا کرحق تعالی سے مناجات کرنا شروع کی اس

ا ثناء میں میں نے والدہ کوفر ماتے سنا کہ کنیزک بھا گ گئی ہےاور میں نے عہد کرلیا ہے کہ تا وقتیکہ کنیزک ندآئے گی میں سریرڈو پٹدندڈالوں گی۔ میں والدؤ عمرمہ کی بیہ بات س کرمتا مل ہوا کہ بیہ آپ کیا فر مار ہی ہیں ای حالت میں ایک هخص نے درواز ہ پر کھڑے ہو کر آ واز دی کہتمہاری لوغړی ہماگ آئی ہے آؤاہے لے جاؤ۔جس زمانہ میں سلطان علاؤالدین خلجی کے فرزند سلطان قطب الدين نے جناب ملطان المشائخ كے ساتھ منازعت كرنا جا بى تو آپ اپنى والدہ محترمہ كے مرقد كى زيادت كے ليے تشريف لے گئے ۔ سلطان تطب الدين نے جو سلطان المشاكخ سے جھڑ اکیا اس کا ایک سبب تو بیرتھا کہ سلطان قطب الدین نے اپنے عہدِ حکومت ہیں ایک جا مع مجد تغمير كرائي تقى جب ده بن كرتيار ہو گئ تو او ب جمعہ شہر كے تمام مشائخ وعلاء كو مدعو كيا كه اس جمعه کے دن اس نوتعمیر میں بماز ادا کریں ۔سلطان الشائخ کے پاس جب سے پیام پہنچا تو آپ نے فر مایا۔ ہمارے مقان کے پاس بھی مجد ہے اور وہ اس بات کا زیادہ استحقاق رکھتی ہے کہ ہم اس میر ہنماز جمعداداکریں چنانچہ پنونغمیر مجدمیں جے مجدمیری کہتے تھے تشریف نہیں لے گئے۔ وسراسب بیتھا کہ ہرمہینے کی کیم تاریخ کوسلطان تطب الدین کے دربار میں بیرسم مقررتھی کہتمام ائمه وقت اورمشائع عصر اور دربار کے امراو وزراماہ نوکی مبارکبادی اور تہنیت کی رتم ادا کرنے کے لیے جمع ہوتے تھے اور باوشاہ کومبا کبادی دیتے تھے کیکن سلطان المشائخ اس کے در بار میں نہ جاتے تھے بلکہا قبال خادم کواپنی طرف ہے جیج دیا کرتے تھے مدعیوں اور حاسدوں کواپنی عداوت کے بخار نکا لنے اور با دشاہ وقت سے شکایت کرنے کا اچھا موقع مل گیا۔سلطان قطب الدین سے بیان کیا کہ آپ نے جو سلطان المشامخ کی نسبت فرمان جاری کیا تھا انہوں نے اس کی تعمیل نہیں ک-جعدی نماز کے لیے مجد میری میں نہیں آئے اور کہلا بھیجا کہ ہم اپنے ہی محلّد کی مجد میں جعد اداکریں گے۔علاوہ ازیں ماہ نو کی تہنیت مین جس طرح اور مشائخ اور ائمہ وقت حاضر ہوتے ہیں وہ نہیں آتے بلکہ اپی طرف ہے ایک غلام بھیج دیتے ہیں جس سے بادشاہ کی تسرشان ہوتی ہے۔ سلطان قطب الدين كي غيرت وحيت كي آگ حركت مين آئي اور بادشاني غرورسلطنت كي نخوت۔جہانبانی کے زورنے اسے اس پرآ مادہ کیا کہ نہایت گتاخی اور ہےاد کی کے ساتھ کہہ بیٹھا كەاگراپ كے غز ومیں سلطان المشائخ نه آئیں گے تو میں انہیں قانون کے زورہے بلاؤں گااور نہایت پدسلوکی ہے بیش آؤں گا۔سلطان المشائخ کے خلص اور بے ریا معتقدوں نے جو باوشاہ

کے مقرب تھے اور جن کی سلطانی دربار میں بہت عزت ہوتی تھی سلطان المشائخ کی خدمت میں حاضر ہوکر بادشاہ کے اس ارادہ ہے مطلع کیا۔سلطان المشائخ نے پچھے جواب نہیں ویا اور والدہ محترمه کے دوضة متبر کد کی زیادت کوتشریف لے گئے اور کہا کہ بادشاہ وقت میری ایذا کے دریے ہاور جھے سخت مصیبت وتکلیف پہنچانا جا ہتا ہے۔اگر ماہ آئندہ تک جس پراس نے مجھے ایذا پہنیانا مخصر رکھا ہے اس کا کام تمام نہ ہوجائے گاتو میں پھر بھی تمہاری زیارت کونہ آؤں گااور بیاس راز و نیاز کے طور پر کہا جو حالت زندگی میں اپنی والدہ کے ساتھ رکھتے تھے۔الغرض وہاں ہے لوٹ كر دولت خاند يرتشريف لائے -آب كے بار اور خدمت كار بادشاه كى اس بات بنهايت يريشان تح اور مروقت غم مل كعشم بح تح اور جول جول مبينة قريب آتا جاتا تها عزيزول اور مخلصوں کے تظرات بڑھتے جاتے تھے لیکن سلطان المشائخ اس بحروسہ پر کہ میں اپنی والدہ مرمدے عرض كرآيا موں نہايت اطمينان اور دل جمعى سے سجادة كرامت ير بيٹے ہوئے منتظر رجے تھے کہ پردہ غیب سے کیا حادث ہوتا ہاب جا ند ہو گیا ہا اورلوگ اس انظار مین بیٹے ہیں کہ کل جاند کی مہلی تاریخ ہے۔لطان المشائخ بادشاہ وقت کی طرف سے بلائے جائیں گے۔ خدا کی شان کہ جا ندرات کو ناعاقبت اندلیش بادشاہ کی جان پرا سانی بلاٹوٹ بڑی خروخان نے جوسلطان المشائخ کے بدخواہ بادشاہ کا قدیم دشمن تھااس کا سرتنج تیز ہےجسم سے جدا کر دیا اور تب بے سرکل کے اور سے نیچے ڈال دیا۔ سرکونیز ہ پرعلم کیا اور تمام مخلوق پر ظاہر کرنے کے لیے ایک او نیج مقام پرائکادیا غرض کرسلطان قطب الدین جان سے مارا گیا اور اس نے اپنی اس گتاخی کا بہت جلد مزہ چکھ لیا۔جوسلطان المشائخ کی جناب میں کی تھی۔ شخ سعدی کیا خوب فرماتے ہیں۔

اے روبہک چا نہ نشتی بجائے خویش باثیر' پنچہ کر دی و دیدی سزائے خویش

کا تب الحروف نے ایک الی عورت سے سنا ہے جس کی صادق القولی۔راستبازی دیا نت پر پورا پورا بھروسہ کیا جاتا ہے اس کا بیان ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا گویا قیامت ہر پا ہے خلق حیران دید ہوش دائیں بائیں دوڑتی پھرتی ہے اورا یک بجیب اضطراب میں ہے میں بھی اوروں کی طرح سخت تحیرو مد ہوشی کی حالت میں ایک طرف کو چلی جارہی تھی اس اثناء میں دیکھتی ہوں کہ ایک مخص ہاتھ میں جمنڈالے کھڑا ہے اور مجھ سے کہتا ہے یہ لی لی زلیخا کا جمنڈا ہے جو سلطان المشائخ كى والده ماجده ہيں تو بھى اس جھنڈے كے ينچے چلى آس بن اس جوم وغو غايس اس جمنڈے کے یعے جگہ یائی اور حمرانی وسر گردانی سے فی الجملہ اطمینان ہوا۔ کا تب حروف عرض کرتا ہے کہ بیخواب دیکھنے والی عورت کا تب حروف کے عم بزرگوارسیداحد کر مانی کی صاحبز ادی تھیں جو کا تب حروف کے نکاح میں تھیں اور سیدائسادات جناب سید حسین کی شفقت کی وجہ ہے سلطان المشارُخ كي خدمت مبارك ميں پہنچ كرآپ كى ديني ودنيادى نعمتوں يحظوظ ہوتی تھيں \_ سلطان المشائخ فرماتے تھے کہ جمادی الاخری کی پہلی تاریخ میری والدہ محترمہ کے انتقال کا دن تھا اس سے پہلے شب کو جاند ویکھا گیا تھا میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور قدم مبارک پرسر د کھ کر ماه نو کی مبار کبادی دی جیسا که میراقدیم دستور تقااس وقت ان کی زبان مبارک پر جاری موافظام! آئندہ ماہ کی پہلی تاریخ کوک کے پاؤل پرسرد کھو گے اور ماونو کی کے مبار کباوی دو گے آپ کے ال فرمانے سے جھے معلوم ہو گیا کہ انقال کا زمانہ قریب ہے میرا حال متغیر ہو گیا اور میں زاروقطار رونے لگا آخر کار میں نے بوی دلیری کر کے عرض کیا کہ مخدومہ! جھ غریب و پیچارے کو کس کے سرد کرتی ہیں فرمایا اس بات کا جواب مج دوں گی۔ میں نے عرض کیا اب کیا ہے جوآب جواب نہیں دیتیں ۔آپ نے اس کا جواب کچھ نہ دیا اور اس اثناء میں فر مایا کہ جاؤ آج رات شیخ نجیب الدين كے مكان ميں سور ہو۔ ميں آپ كفر مان كے بموجب وبال چلا كيا۔ آخررات تى بنوز صح نہیں ہوئی تھی گر ہونے کو تھی کہ ایک لونڈی دوڑتی ہوئی آئی اور شتابانہ لہجد میں کہا چلیئے آپ کو مخدومه بلاتی ہیں میں سرے یاؤں تک کانپ اٹھااورلونڈی سے دریافت کیا کہ مخدومہ زندہ تو ہیں جواب دیا کہ ہاں ۔ جب میں خدمت میں پہنچا تو فر مایا شب کوتم نے ایک بات دریا فت کی تھی جس کے جواب دینے کامیں نے وعدہ کرلیا تھااب میں کہتی ہوں ذرا آ گوشِ ہوش ہے سنو۔ازاں بعدفر مایا کہتمہارادامنا ہاتھ کونیا ہے میں نے اپنادامنا ہاتھ آ کے کیا اور عرض کیا یہ ہے آپ نے میرا ہاتھ پکڑ کرفر مایا۔خداوندا میں اسے تیری سپر دگی میں ویتی ہوں سے کہد کر جاں بحق تسلیم کر کئیں میں نے خدا کا بے اندازہ شکرا ہے او پر واجب دیکھا اور دل میں کہا کہ اگر بیر مخد ومدزروگو ہر سے بھرا مواایک مکان اپنے میراث میں چھوڑتی تو میں اس درجہ خوش نہیں ہوتا جیسا کہ میں اس کلمہ ہے خوش ہوا۔ جوآپ نے اس آخری سانس میں میرے لیے چھوڑا۔

## سلطان المشائخ كے دار فناسے دار بقا كى طرف رحلت فرمانے اور حاضرين كووصيت كابيان

کاتب حروف عرض کرتا ہے کہ جعد کا دن تھا جوسلطان المشاکُ پر حالت تیر بیدا ہوئی اور آپ کا دل مبارک نور بخل ہے منوروروش ہو گیا اور اٹناء نماز میں تق تعالیٰ کو تجدے کیے ای عالم تخیر میں آپ دولت خانہ پرتشر نفی لائے اور آہ و بکا جواس ہے پیشر تھی اب بہت پکھ عالب ہو گئی مناز بھی گئی دفعہ آپ بنائب ہوتے اور کی گئی دفعہ حاضر ہوتے تھا اور بار بار بہی فرماتے تھے کہ آج جعد کا دن ہے دوست کو دوست کا وعدہ ضرور یا در کھنا اور اس حالت میں خرق رہنا چاہیے اور اس حال میں یہ بھی مکررسہ کر رفر ماتے کہ کیا نماز کا وقت ہو گیا ہے اور کیا میں نماز پڑھ چکا ہوں اگر حاضرین عرض کرتے کہ آپ نماز پڑھ چکا ہوں کو مررسہ کر رہ اور کرتے تھے اور جتنے دن اس حالت میں دے ۔ ان ہی دوباتوں کو مکررسہ کر رہ فرماتے رہے کہ آج جعد کا دن ہے اور کیا میں نماز پڑھ چکا ہوں اور یہ مصرعہ بھی بار بار زبانِ مبارک پر جاری کرتے ہوا دی ہوادی کو مرسہ کر رہ مبارک پر جاری کرتے ہوادی ہوادی کو میں دن ہے اور کیا میں نماز پڑھ چکا ہوں اور یہ مصرعہ بھی بار بار زبانِ مبارک پر جاری کرتے

ميسرويسم ميسرويسم ميسرويسم

اس اٹناء میں جناب سلطان المشائ نے اپ تمام عزیز و اقارب اور ضدت گاروں اور ان مریدوں کو جوشم میں موجود تھے بلایا اور ان کی طرف متوجہ ہو کر فر مایا کہتم گواہ رہواور اپ فادم ( اقبال کی طرف اشارہ کر کے ) کہ اگر میخض گھر میں ہے کوئی چیز بھی بچار کھے گاتو کل قیامت کے دن خدا تعالیٰ کے دربار میں خود بی جواب دہی کا ذمہ دار ہوگا میں تھم کرتا ہوں کہ جو بچھ گھر میں ہے سب راو خدا میں صرف کرڈالے ۔ اقبال خادم نے قبول کیا کہ میں کوئی چیز گھر میں نہ چھوڑ ول گا سب سلطان المشائ کے سر پر سے تقد ق کر دول گا اور اس نیک نبیت اور پا کیزہ خصلت نے گا سب سلطان المشائ کے سر پر سے تقد ق کر دول گا اور اس نیک نبیت اور پا کیزہ خصلت نے راو خدا میں صرف کردیں چنا نچ اس سے چندروز درویشوں کی قوت بسری ہو عتی تھی تمام چیزیں راو خدا میں صرف کردیں چنا نچ اس کے بعد سید السادات سید حسین کا شب حروف کے جم بزرگوار راو خدا میں صرف کردیں چنا نچ اس کے بعد سید السادات سید حسین کا شب حروف کے جم بزرگوار نے سلطان المشائخ کی خدمت میں عرض کیا کہ غلہ کے علاوہ جو چیز توشک خانہ میں موجود تھی

سلطان المشائخ كا صدقه مساكين وعماجول كويبنجا ديا كميا \_سلطان المشائخ اقبال كي اس حركت ے مکدر ہوئے اور سامنے بلا کرفر مایا کہ تونے اس مردہ ریت کو کیوں رکھ چھوڑا ہے اقبال نے عرض کیا کہجزاس غلہ کے جے ایک خلق کھا کر چندروز تک زندگی بسر کر سکتی ہے اور کوئی چیز میں نے نہیں رکھی ہے فرمایا اچھا مساکین ومحتاجوں کو بلاؤ۔ جب ایک کثیر التعداد مخلوق آ کر حاضر ہوئی تو فرمایا که انبارخانوں کے درواز ہے تو ڑ ڈالواور سارا غلہ بے خوف ہوکرلوٹ لواور تمام کوٹھوں میں جھاڑودے دو۔ ایکساعت میں تمام جہان اُمنڈ پڑااور بات کرتے میں غلدلوث لیا۔اس کے بعد جناب سلطان المشائخ كے مرض ميں اور بھى شدت موئى اوراس حالت ميل تمام يارول اورخدمت گاروں نے ساطان المشائخ کی خدمت حاضر ہوكرعرض كيا كمخدوم كے بعد بممسكينول كاكياحال موكافر ماياتم كحبراؤنبيستم لوگول كومير يروضه ساس درجه بينيج كاكه خاطر خواه توت بسری ہوجایا کرے گی اور کی کے عتاج نہیں رہو گے ۔ لیکن کا تب حروف نے اس قد راور بھی صاوق القول پیروں سے سنا ہے کہ سلطان المشائخ کے اصحاب نے عرض کیا کہ ہم میں سے کون محض وظیفہ حاصل کرے گا اور مخصیل کرنے کے بعد ہمیں تقتیم کرے گا فر مایا جو محض کہ اپنے حصہ سے درگزرے گا ای تخی اور شدت کی حالت میں بعض یاروں اور خدمت گاروں نے کاتب حروف کے نانا مولا نامش الدین وامغانی ہے عرض کیا کہ آپ سلطان المشائخ ہے دریافت سیجئے كه سلطان الشَّائخ كے خطيره ميں جوحقيقت ميں خطيرة القدس ہے بہت ى بلنداور مكلَّف عمارتيں بنائی گئی ہیں اور ہر محض انے اعتقاد کے مطابق جا ہتا ہے کہ سلطان المشائخ اُن عمارتوں میں سے فلال عمارت کے نیچ آ رام فر ما کمیں آپ صرف اتنا دریافت کردیجئے کہ اگر سلطان کوسفر آخرت پیش آئے تو کون می ممارت میں دفن کریں کیونکہ جب سلطان المشائخ خود ہی کوئی مقام تجویز کر لیں گے تو آپ کے غلاموں کواپنی رائے زنی پر بچھا ختیار ند ہوگا۔ چنا نچہ مولا نامٹس الدین نے جناب سلطان المشائخ كى خدمت ميں آپ كے ياروں كى بيالتماس پيش كى فرمايا كەمولا تا! ميس سمی عمارت کے بیچے سونے کے قابل نہیں ہوں بلکے صحرااور کھلے میدان میں آ رام کروں گا چنا نچہ لوگوں نے آپ کے انقال ہے جدالیا ہی کیا۔اب جس مقام پر سلطان المشائخ کاروضة متبر که ہے بیا یک جنگل اور کھلا میدان تھا آپ کے انتقال کے بعد سلطان محمد بن تغلق نے روضة متبر کہ برایک عالیشان گنبدتیار کرایا خدا تعالی نے سلطان المشائخ کے لیے ایک نہایت خویصورت ودلگیر

خطیرہ مع عالیشان اور بے نظیر عمارتوں اور فلک رفعت گنبدوں کے جن کی لطافت وصفائی کی نظیر کہیں نہیں اللہ کی اور جن کی خوبصورتی کا اطراف عالم میں کی نے نشان تک نہیں ویکھا ہے غیب سے مرتب کرادیا۔اس خطیرہ متبرکہ کی تعریف میں جوحقیقت میں رشک خطیرۃ القدس ہے ایک بزرگ خوب فرماتے ہیں۔

ازین سپسس من و صحرائے صحن او کہ دلم

زبندہ ہسائے بسیسط جہسان بجسان آمد

زسینسہ دل بسمساشسا برآمدہ بدھان

چوذکر نیزھت آن بیقعہ درزبان آمد

بے شر ہول اوراک کا محن کردل ہے اال کا بندہ ہے۔

(اس وجہ سے میں ہوں اور اس کا صحن کہ دل میر ااس کا بندہ ہے۔ جب اس کے روضہ متبر کہ کی خوشگواری کا ذکر زیان پرآیادل سیدیس تمام تماشد دیکھنے لب پرآگیا) ایک اور بزرگ فرماتے ہیں۔

زروشنائی صحن هوائے او دردل ممی نماید اسرارِ غیب پوشیده

(اس کے حن کی فضا اور دوشنائی ہے ول میں جواسرارغیب پوشیدہ ہیں ظاہر ہوتے ہیں۔)
واضح ہو کہ جناب سلطان المشائخ قد س سرہ رجب کی پندر ہویں تاریخ محقق ہے شیوخ
العالم کی شرف ارادت ہے مشرف ہوئے اس وقت آپ کی ہیں سال کی عرضی۔ آپ کی ولا وت.
العالم کی شرف ارانقال ۲۵٪ کے ہیں اور جس وقت آپ کا انقال ہوااس وقت آپ کی عمر
۱۳۲ جبری ہیں ہوئی اور انقال ۲۵٪ کے ہیں اور جس وقت آپ کا انقال ہوااس وقت آپ کی عمر
۱۹ برس تھی ۔ الغرض سلطان المشائخ نے انقال ہے چالیس روز پیشتر کھانا جھوڑ دیا تھا۔ اس زمانہ
میں آپ کھانے کی بوتک نہ مو تھے تھے اور آہ وزاری اس حد تک غالب ہو گئ تھی کہ ایک ساعت
میں آپ کھانے کی بوتک نہ مو تھے تھے

گسرند بیسنی گرید زارم ندانی فرق کرد کاب چشم است اینکه پیشت میرو دیا آب جو (اگرتومیرا گریناد کھے گا تھے اس امر کافرق ندمعلوم ہو کے گاکہ آنوکون سے ہیں اور جاری پائی کیما ہے۔)

ای اثناء میں افی مبارک ایک دن مجھل کا شور بدلائے مخلصوں نے اس کے بلانے میں بہت کچھ

کوشش کی لیکن کچھ سود مندنہیں ہوئی۔ کیونکہ جب وہ شور بہ آپ کے پاس لے گئے تو آپ نے فرمایا کہ بیکیا ہے عرض کیا تھوڑا سامچھلی کا شور بہ ہے ۔ فرمایا اسے جاری پانی میں ڈال دو چنانچہ آپ نے بالکل نہیں چکھااور فورا والیس کر دیا از ال بعد کا تب حروف کے مجم بزرگوار سید حسین نے عرض کیا کہ حضور! بہت روز ہو چکے جی کہ خدوم نے کھانا چھوڑ دیا ہے اس کا انجام کیا ہوگا فرمایا سید! جو خص کہ جناب رسالت ما ب سلی اللہ علیہ وسلم کا مشاق ہوتا ہے وہ وہ نیا کا کھانا کیونکر کھا سکتا ہے اور یہ پوری حکایت شیخ رکن الدین سے ملاقات کرنیکے ذکر میں نہایت دسط و شرح کے ساتھ کسی گئی ہے ۔ الخاصل اس جا لیس روز کی مدت میں جس طرح سلطان المشائح کھانے کی مطرف میل نہ کرتے تھے بہاں تک کہ جا رشنبہ کے روز جو مطلان المشائح کے انقال کا دن تھا آپ کی یہ کیفیت تھی کہیں مقام صدر میں تحریری پڑگئی تھی۔ مطلان المشائح کے انقال کا دن تھا آپ کی یہ کیفیت تھی کے عین مقام صدر میں تحریری پڑگئی تھی۔ مطلان المشائح کے انقال کا دن تھا آپ کی یہ کیفیت تھی کہیں مقام صدر میں تحریری پڑگئی تھی۔ میں جو اور حمت میں جاسلے اور مقام صدق وصفا اور خدا تعالی کے دیدار جیل میں قرار پکڑا۔ یہ ضعیف کہتا ہے۔

مسه بسزیسرابسر احتسجساب نیمود عساشیقسان رابسایس عساداب نیمود پسرده اززلف بسست بسسررخ خسود دردو حیسرت بسدیس خسراب نیمسود

( چاندابر کے پنچ حچیپ گیااور عاشقوں کوعذاب میں ڈال گیا۔اپنے رخ پرزلف کا پر دہ چھوڑ ااور حیرت پر حیرت بڑھائی۔)

حضرت امير خسر وسلطان المشائخ كے مرشه ميں ايك بيت ميں تاريخ انتقال كى طرف يوں اشارہ كرتے ہيں۔

ربیسے دوم و هسژده زمسه درابسردفست آن مسه درابسردفست آن مسه زمسانسه چسود بشسمسار بیسست و پسنسج و هفصددا (ریخ الآخر کے مہنے کی اٹھارہ یں تاریخ تنی جودہ چا ندابریش چھپااور جب زباند کا ثار کیا جا تا ہے تو ۱۳۵ پیجری تی ۔)

سلطان المشائخ كے جنازه كى نماز ميں شخ الاسلام بها والدين زكريا كے نواسے جناب شئ الاسلام

شیخ رکن الدین قدس الله سر ہما الله العزیز نے امامت کی نماز جنازہ کی امامت کے بعد شیخ رکن الدین کی زبان مبارک پر جاری ہوا کہ آج مجھے تقیق ہوا کہ عرصہ چارسال سے جو مجھے شہر دبلی میں رہنے کا تھم ہوا اس سے صرف بھی مقصود تھا کہ سلطان المشائخ کی نماز جنازہ کی امامت کے شرف سے مشرف ہوں ۔ الغرض ظہر کی نماز کے وقت حضرت سلطان المشائخ کو آپ ہی کے خطیرہ میں جو خلد ہرین کا ایک نسخ تھا دفن کیا۔ ایک ہزرگ کہتا ہے۔

گویا جگر زمین کشادند آن دوست خدا درونهادند (گویاز مین کا جگر کھول کراس دوست خدا کواس میں رکھا۔) جناب سلطان المشائخ کا روضہ متبر که آج اقالیم عالم کا قبلہ ہے اور آپ کے روضہ کی پائنتی کی خاک تریاق اعظم ہے۔ یضعیف کہتا ہے۔

حاک درت که سرمهٔ اهل نظر شده است بهر شفائے دلها تریاق اعظم است هر فره زخاک درت نود عاشقان جانیست بلکه درجان سرم معظم است (تیرے دروازه کی خاک اہل نظر کے لیے سرمہ ہاوردلوں کی شفا کے لیے تریاق اعظم کا حکم رکھتی ہے تیرے دروازه کی خاک کامرزره عاشقوں کے نزد یک ایک جان بلک جان میں بہت بڑا بھید ہے) الک اور قطعہ

مسلمان وهندو توساو گبر زحاک درت جمله افسر کنند چو کافور وصندل ازان خاک پاک بیچشم اندر آرند و دائر کنند (ملمان اور میرواور گروتر ساسب کسب تیرے دروازے کی خاک کوسر کا تاج بناتے ہیں اور کافوروصندل کی طرح اس خاک پاکوآ تھیں ڈالتے ہیں۔)



#### بإبدوم

شیخ الاسلام معین الدین حسن شجری، شیخ الاسلام قطب الدین بختیار اوثنی اور شیخ شیوخ العالم فرید الحق والدّین قدس الله سرجم العزیز کے خلفا کے مناقب وفضائل اور کرامات کابیان

شخ الاسلام قطب الدين جوشخ الاسلام معين الدين كے خليفہ تصاور شخ شيوخ العالم فريد الحق والدين كه شخ الاسلام قطب الدين كى خلافت سے متاز تصاور سلطان المشائخ نظام الحق والدين جوشخ العالم فريد الدين كے بزرگ ومعزز خليفہ تصان سب كا ذكر پہلے باب ميں شجرة خواجگان چشت عليهم الرضوان لكھا جاچكا ہے ليكن ان مشائخ كبار كے دوسرے خلفا وكا حال اس دوسرے باب ميں قلمبند ہوتا ہے۔

### شیخ حمیدالدین سوالی کے حالات

شاہ اہل تصوف مجر درآ فت تکلف عالم باعمل علیہ بے سل تبجد گر ارصائم الدہر والی حصرت متعالی شیخ الاسلام حمید الملع والدین سوالی انبیاء ومرسکین کے وارث ابوا حم سعید صوفی قد س الله مرہ العزیز ہیں۔ یہ بزرگ شیخ الاسلام حمین الدین حسن تجری کے متاز خلیفہ اور شیخ الاسلام حمین الدین حسن تجری کے متاز خلیفہ اور شیخ الاسلام علی الله مین من تقلب الدین مختیار اوثی قدس الله مرم الله من حضن الله مین حسن خری رحمت باشد علیہ کی خدمت میں پنچے اور تو باضور کی دولت سے مالا مال ہوئے تو لوگوں نے جرآ وقہرا آپ کو اس بات پرآ مادہ کیا کہ آپ اس بیعت کو شیخ کر دیں اور برسر اذکار ہو جا میں کیکن شیخ حمید الله مین رحمت الله علیہ نے جواب دیا موجود و میں نے ابنا ازار بندا ایا مضوط و مشخص با ندھا ہے کہ کل بہشت کی حوروں کے سامنے بھی نہیں کھولوں کا سلطان المشائخ میں مضوط و مشخص با ندھا ہے کہ کل بہشت کی حوروں کے سامنے بھی نہیں کھولوں کا سلطان المشائخ میں مضوط و مشخص با ندھا ہے کہ کو کو سے بین کہ بعن کہ بھی فریا تے سے کہ لوگوں نے شیخ حمید الله مین سوالی سے دریا فت کیا کہ بم دیکھ درہے ہیں کہ بعض

اولیا واللہ جب اس جہان ہے اٹھ جاتے ہیں تو ان کی شہرت کا آواز واطراف عالم میں پہنچ جاتا ہے اور بعض اولیا واللہ جب سز آخرت قبول کرتے ہیں تو ان کے پیچے کوئی شخص ان کا نام تک نہیں لیٹا اس میں کیا حکمت ہے۔ آپ نے جواب دیا کہ جس شخص نے زندگی کی حالت میں اپنے تین مستور و مخفی رکھنے کی کوشش کی ہے وفات کے بعد تی تعالیٰ اے مشہور اور جو شخص حالت زندگی میں اپنی شہرت کے لیے کوشش کرتا ہے اس کا انقال کے بعد کوئی شخص اس کا نام تک نہیں لیتا۔

### شیخ حمیدالدین سوالی قدس الله سره العزیز کے مجاہدے اور روش کا بیان

منقول ہے کہ شخ تمیدالدین ناگور کے خطر میں ایک بیکھ زمین رکھتے تھے جوآپ کی ملکیت خاص تھی ایک بیکھ زمین رکھتے تھے جوآپ کی ملکیت خاص تھی ای ایک بیکھ زمین میں آپ اپنی زندگی بسر کرتے اور ای سے اپنے تعلقین کی قوت چلاتے تھے اول نصف بیگھ زمین اپنے دوست مبارک سے بیلی سے درست کرتے اور پکھ داست کرتے ۔ جب بیآ دھا بیکھ زمین پھلتی پھولتی اور بار آ ور ہوجاتی تو پھر دو مرانصف بیکھ درست کرتے اور اس میں کوئی چیز ہوتے اس سے جو پکھ حاصل ہوتا اسے لابدی قوت اور ضروری سرحورت میں اور اس میں کوئی چیز ہوتے اس سے جو پکھ حاصل ہوتا اسے لابدی قوت اور ایک چادرجم مبارک پر ڈالے اس کے جان کے خوار میں مجرور کر میارک سے بائد ھے اور ایک چادرجم مبارک پر ڈالے اس کھر این سے اس دنیا نے غوار میں مجرور کرتے ۔ کیسم سائی خوب کہتے جیں اس کھر این سے اس دنیا نے غوار میں مجرور کرتے ۔ کیسم سائی خوب کہتے جیں

ایسن دوروزه حیسات نسود حسود

(عقلند کنزدیک بیددوروزه زندگی خوشی و تا خوشی اور بری یا بھلی حالت بیل گزار تا برابر ہے۔)

جب نا گور کے صوبہ کو خبر بوئی تو وہ کچھ نفذی لے کرشخ خمیدالدین کی خدمت بیل حاضر ہوااور
عرض کیا کہ اگرشخ قدر ے دیگر زبین تبول فرما کیں تو جس نیج کی اور کارگزاروں کی تد ہیر کردوں
تاکہ آپ کواس سے بہتر فراغت حاصل ہو۔ شخ خمیدالدین نے فرمایا کہ ہمارے خواجگان بیل
تاکہ آپ کواس سے بہتر فراغت حاصل ہو۔ شخ خمیدالدین نے فرمایا کہ ہمارے خواجگان بیل
سے کسی نے اس بابت کچھ تبول نہیں کیا ہے اور جب انہوں نے ایسانہیں کیا تو جس کر تبول کرسکا
ہوں ۔ یہ ایک بیکھ زبین جو میری ملکبت ہے جھے کافی و دافی ہے نے فرضکہ آپ نے صوبہ سے
معذرت کی ادراس کے لائے ہوئے تخول کو نگا و تبول سے نہیں دیکھا۔ صوبہ نے بیخ حمیدالدین کی
معذرت کی ادراس کے لائے ہوئے تخول کو نگا و تبول سے نہیں دیکھا۔ صوبہ نے بیخ میدالدین کی
بردگی اور آپ کے افلاس و تنگدی کی بابت بادشاہ و تت کو اطلاع دی اور اس نے پانچ سونقر تی

سکوں کی تغیلیاں اور ایک گاؤن کا فرمان ﷺ حمیدالدین کے نام کا مرتب کر کے صوبہ کی معرفت بمیجااور کہا کہ پیننے کے پاس لے جااور میری طرف سے نہایت عجز وا نکساری اور بے حد ذلت کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کرنا کہ آپ اسے قبول کرلیں ۔صوبہ نے ایسا ہی کیا اور جب روپیوں کی تغیلیاں اور گاؤن کا فرمان شیخ حمید الدین قدس الله سره العزیز کی خدمت میں لے گیا تو یٹنے نے اس دفت تو پچھنہیں کہا گرتھوڑی در کے بعد صوبہ کو دہیں بیٹیا چھوڑ کراپنے حرم محترم کے یاس تشریف لے گئے اس وقت آپ کی بی بی لی کے سر پراوڑھنی تک نہ تھی صرف پیرا ہن مبارک کا وامن سر پروال لیا کرتی تھیں اور ہے کی جی جاور جوآپ کی کمرمبارک سے باندھتے تھے نہایت پرانی ہوگئ تھی اور جا بجا ہے بھٹ گئی تھی۔الغرض شیخ نے جا ہا کہ اس شاہ زنان لیعنی اپنی حرم محتر م کو ورولی میں آزمائیں چنانچہ آپ نے ان کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ بادشاہ وقت نے یا نج سو روپے کی تعملیاں اورا یک گاؤن کا فرمان بھیجا ہے تم اس بارہ میں کیا کہتی ہوآیا میں اسے لے لوں یا والپس کردوں اس شیرزن اور ہاوشاہ زنان نے فرمایا کدا ہے خواجہ کیا تو جا ہتا ہے کہ اپنی برسوں کی فقیری کوایک دم میں باطل وضائع کردے۔آپ بالکل اطمینان رکھے میں نے دوسیرسوت ہاتھ سے کا تا ہاں سے اس قدر کیڑا تیار ہوجائے گا کہ آپ کی جا دراور میری اور عنی تیار ہوجائے گی۔ جب چنخ حمیدالدین نے اس فخر زنان کی می تقریر عن تو نہایت خوش ہوئے اور با ہرتشریف لا کرصوبہ سے فر مایا کہ اے خواجہ جھے تہمارے اس لائے ہوئے تھنے کی چندال حاجت نہیں ہے اور میں اس کے تبول کرنے کے لائق نیس ہوں۔

شیخ حمیدالدین سوالی کی بعض کرامتوں کا بیان اوران مراسلات کا ذکر جوشیخ حمیدالدین اور شیخ الاسلام بہاؤالدین ذکریا قدس اللہ سر ہما العزیز کے در میان واقع ہوئی

بیان کیا جاتا ہے کہ ناگوریس ایک ہندور ہتا تھا جب وہ شیخ حمیدالدین کی نظرِ مبارک کے سامنے آتا تو آپ فرماتے بیضدا کا دوست ہا اور سرنے کے دفت با ایمان ہوکر و نیا ہے اشمے گا اور اس کا خاتمہ بخیر ہوگا۔ انجام کارایہ ای ہوا جیسا کہ آپ فرمایا کرتے تھے حقیقت میں شیخ حمیدالدین کی بہت بڑی دلیل ہے اور اس سے حمیدالدین کی بہت بڑی دلیل ہے اور اس سے

بدیمی طور پراستدلال کیاجا تا ہے کہ عواقب اموراور خاتمہ برآپ کی نظر بہت وسیع اور غائرتھی۔ منقول ہے کہ جس ز مانہ میں شیخ حمیدالدین سوالی کی شہرت کا آ واز ہ جہان میں پھیلا اورآپ کی باطنی تصرف و کرامات کے ڈیجے عالم میں ج کئے تو تا گور میں ایک سودا گرتھا جونا گور ہے ملتان میں تِل لے جایا کرتا تھا اور ملتان ہے نا گور میں روئی لایا کرتا تھا۔ جوخط و کتابت اور مراسلات شیخ حمیدالدین اور شیخ الاسلام بہاؤالدین زکریا کے مابین ہوتی تھی وہ اس کی معرفت ہوتی تھی۔ایک دفعہ شخ حمیدالدین نے جناب شخ الاسلام بہاؤالدین ذکریا کی خدمت لکھا کہ میں یقینی طور پر جانتا ہوں کہ پیٹنے واصلان خدامیں ایک نہایت اعلیٰ درجہ کے واصل ہیں اور یہ بھی تحقیق ہوا ہے کہ دنیا اور اس کے ساز وسامان خدا تعالیٰ کے نزد یک نہایت مبغوض و مکروہ ہیں چمریہ کیا ہات ہے کہ آپ جیسے بزرگ اورمحبوب خدا اس مثمن خدا کواپنے پاس سے دورنہیں کرتے ۔ شخ بہاؤالدین نے اس بارہ میں بہت جوابات لکھے منجملدان کے ایک بیہے کہ آپ کو سے بھی معلوم ہے کہ ونیا کیا ہے اور اس میں ہے کس مقدار میں میرے پاس موجود ہے۔ ہر چند کہ شخ بہاؤالدین دنیا کی حقارت وقلت کی بہت میں مثالیں بیان کرتے تھے اور پے در پے جواب لکھتے تفي كيكن فين حيد الدين كواطمينان وتسلى ندموتي متمي اور فرماتے تنے كديہ جمله "المسط سلمان لا يسجنه معهان "لعني دومتضا دومتخالف بالتيس أيك جكنبيس موتى كس چيز يرمحمول موسكتا ہے۔ الغرض فیخ حمیدالدین نے اسباب میں یہاں تک غلوکیا کہ اس معنی کا بھید آپ پر عالم غیب سے واضح ہوالیکن آپ نے اس مجید کو کسی پر واضح نہیں کیا منقول ہے کہ ای زمانہ میں شیخ الاسلام بہاؤالدین ذکریا قدس اللہ سرہ العزیز کے فرزندوں میں سے ایک صاحبز اوے نا گور میں پہنچے اور سنا کہ بیخ حمیدالدین نماز جعد میں حاضر نہیں ہوتے ہیں۔ بین کرانہوں نے ایک شور دغو غاہریا کیا اور چند ظاہر بین دانشمند دل کوا پنا موافق بنا کرخصومت کا درواز ہ کھولا اورا یک جماعت بہم پہنچا کر بشخ حیدالدین قدس الله سره العزیز کے دروازہ پر آئے ادر امر بالمعروف کرنے لگے جے شخ نہایت غاموثی اور خمل کے ساتھ سنتے رہے لیکن جب ان کاغلبہ زیادہ ہواا در بہت کچھ شور مچایا تو کیجی نے فر مایا کہتم اس درجہ غلبہ وزیادتی ند کرو۔ میں جمعہ میں اس وجہ سے حاضر ہونا ضروری نہیں سمجھتا كه نا كورشر كا حكم نبيل ركها ب \_ غرضكه شرى جحت سے انبيل ملزم كيا ليكن چونكه شخ الاسلام · بہادالدین کے فرزندرشید نے جناب حمیدالدین کو بے وجہ رفج پہنچایا تھا اور آپ کے معمورہ

اوقات کوشورغل سے پریشان ومتفرق کردیا تھالہذا شیخ حمیدالدین کی زبان مبارک پر بدالفاظ جاری ہوئے۔ کہ صاجزادے! جس قدرتم نے میرے دفت کوغارت کیا ہے میں نے اس کے جرم کے مقدار تمہارے لیے جس وردیثانہ کا حکم لگایا ہے جے تم عقریب بھٹو گے۔ چنانچہ جب شیخ حیدالدین اور شخ بہاؤالدین قدس اللہ سر ہما العزیز کا انتقال ہو گیا تو شخ بہاؤالدین زکریا کے فرزندکوکسی مقام کاسنر پیش آیاا ثناءراه میں سرکش ڈاکونے انہیں پکڑلیااور کہا مجھے معلوم ہواہے کہ مشخ بہاؤالدین کی میراث ہے تنہیں بے حد مال پہنچا ہے لاؤوہ سب مال میرے حوالہ کروتا کہ میں تہیں رہائی دوں۔ یہ کہد کر شیخ بہاؤالدین کے فرزند کو قید کر دیا انہوں نے اپنے بھائی شیخ مدرالدین قدس الله سره العزیز کی طرف بیرسارا ماجرالکی بھیجااور بیمی لکھا کہ میں تید سخت میں مِثلا ہوں جب تک تم میرے حصہ کاتقسیم شدہ مال نہیں ہوگے میں اس قید سے نجات نہیں یا سکتا۔ فیخ صدرالدین نے دو تمام مال بھیج دیا جے اس متمر د ڈاکونے اپنے قبضہ میں کیا اور کہاریتمہارا حصہ آیا ہابتم شخ صدالدین کوکھوکہوہ این حصد میں سے بھی کھے بیسے اس دفت میں چھوڑوں گا۔ انہوں نے مجبور ہوکراس بارے میں ایک اور خط شخ صدرالدین کولکھاا ورانہوں نے بھی اپنے حصہ میں سے ایک کثیر التعدا درقم اس ڈاکو کے پاس روانہ کی اور ایک مت کے بعد اپنے بھائی کو قید ے نجات دلائی۔ کا تب الحروف عرض کرتا ہے کہ اس میں خدا تعالیٰ نے ایک حکمت مضمر رکھی تھی اوروہ میتی کہ شیخ الاسلام بہاؤ الدین زکر یا قدس الله سرہ العزیز کوخدا تعالیٰ نے وہ قوت عنایت فر مائی تھی کہ آپ مال کی حفاظت کر سکتے تھے اور ان کی معمورہ اوقات دنیاوی مال ودولت کی وجہ ہے متفرق و پریشان ندہوتے تھے لیکن جب وہ مال بطریق ارث ان کے صاحبز ادول کو پہنچا تو ان کے حق میں خداوندی ارشاد کرونیا کا مال آدی کے لیے فتنہ ہے صادق ہونے والاتھا کیونکہ ان میں آئی قوت کہاں تھی جس کے سبب مال ودولت کی حفاظت کر کتے ہیں خدا تعالیٰ نے شیخ بہاؤالدین کے فرزندوں کے حق میں بہت بڑا کرم کیا کہشنج حمیدالدین کی دعا ہے ساراد نیادی مال فرز عدان شیخ الاسلام بهاؤالدین زکریا نورالله مرقده کے ہاتھ سے متفرق ویریشان کرادیا اور أنبيل بلامين نبيل ﭬ الا ـ بيقل بحي شيخ حميدالعه بن قدس الله مر والعزيز كرامت اورعلوء درجه بردليل ہے۔خلاصہ بیکاس برگوار کے مناقب وفضائل بے شاراورانگنت ہیں لیکن اس کتاب میں ای مقدار براخضاروا كنفاكيا كيا

### اصحاب سلوک کوراہ حق میں دشوار ومشکل نظر آنے والے سوالات کا بیان اور ان کے جوابات جویشخ حمید الدین سوالی کی علمی مجلس میں وقتا فو قتا پیش ہوتے تھے

اس كتاب ميں ان سوالات وجوابات كالطريق اختصار ذكر موتا ہے۔

کاتب حروف عرض کرتا ہے کہ اصحاب سلوک کوطریقت دھیقت میں جو مسئلہ مشکل اور دشوار پیش آتا تھا جناب شیخ حمیدالدین سوالی رحمتہ اللہ علیہ کی خدمت میں پیش ہوتا تھا اور آپ جواب شافی عنایت فرماتے تھے بعض وہ سوالات جولوگوں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے اور آپ نے نے ان کے شافی جوابات دیے ہیں۔ اس ضعیف نے ایک الی کتاب میں لکھے دیکھے ہیں جو جناب سلطان المشائخ کی نظر مبارک ہے گزری ہے جن میں سے بعض سوالات و جوابات کو خود سلطان المشائخ نے اپنے تھم مبارک ہے (قی) اعلامت دے کرحاشیہ پرنقل کیا ہے۔ میں ان سلطان المشائخ نے اپنے تھم مبارک ہے (قی) اعلامت دے کرحاشیہ پرنقل کیا ہے۔ میں ان کے مطالعہ ہے ذوق وشوق پیدا ہوا درامید وارکا تب کوان کے وسیلہ سے مغفر مت حاصل ہو۔ مسال ان الکھی ان اور سوالات اور سوالات اور سوالات کے جوابات کوان کے دسیلہ سے مغفر مت حاصل ہو۔

سوال: ایک مرتبلوگوں نے آپ سے دریافت کیا کہ دسوسہ شیطانی اور اندیش نفسانی اور القامکلی اور دری میں ایک دیک اور ایک صفت میں عالم انسانی میں ظہور کرتی ہیں اور دوی ربانی میں ماہران میں ماہدالا تمیاز کون می چیز اور کس وجہ سے پہچان کتے ہیں کہ یہ وسوسہ شیطان ہے۔

اوروہ اندرید نفسانی اور القاء کملی کیا صورت ہاوروی ربانی کے کہتے ہیں؟

جواب: شیخ حیدالدین نے اس کے جواب میں یوں ارشادفر مایا کہ طالبون کے تین گروہ ہیں۔
ایک گروہ طالبانِ مولی اور دوسرا اینائے عقبی، تیسرا طالبان دنیا۔ جولوگ دنیا کے طالب ہیں انہیں
ایٹ خواطر کی معرفت بخت دشوار ومحال ہے کیونکہ ان کے تمام خواطر ایک ہی رنگ میں ڈو بے
ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔لکٹو ق اشتغالہم بالکھال و الامال. لینی وجہ یہ کہ انہیں تحصیل مال
اور دنیاوی امیدوں میں بکٹر ت معشع کی رہتی ہے اور جولوگ عقبی کے طالب ہیں وہ دینی و دنیاوی

خواطر میں فرق کر سکتے ہیں۔ لان السخاطر الدنیوی ملوث بنصیب حالی مکدر بكدورة الحظ الوقتي والخاطر الاخروي مجردمن الحظ الحالي و مصفى من النصيب الوقتى . لين طالب عقبى دين ودنياوى خطرول بن اس لي تميز كرسكة بي كدونياوى خطرہ حال کے حصہ سے آلود واور دنیاوی بہر وکی کدورت سے مکدر ہوتا ہے۔اور اخر وی خطرہ حال کے حصہ سے مجر داور دنیاوی بہرہ سے صاف ہوا کرتا ہے۔اور جولوگ خدا تعالیٰ کے طالب ہیں وہ عقبى اورمولى ك خطره مِس فرق كر ليت إلى - لان السخداط و العقبوى كان صافيا من الحظوظ الحاليته و مجود من النصائب المالية . ال واسط كعقبي كاانديشره نياوي بهر و سے صاف اور مالی حصول سے خالی ہوا کرتا ہے اور خدا تعالیٰ کا اعریشہ دنیاوی بہروں سے یا ک صاف اور مالی حصوں سے منز ہ ہوتا ہے۔مطلب بیر کہ جولوگ طالبان دنیا ہیں ان کا دل پریشان و متغرق موتا ہے اور طالبان عقبی کا دل مطمئن رہتا ہے اور طالبان مولی کوکوئی اندیشہ بی نہیں ہوتا کیونکہ اعديش تصوركوجا بتاب ادرخدا تعالى تصور نيزاس چيز سے منزه ب جو خاطر ميس آتى ب تعالى الله عن ذالک علوا كبير -الفقرافيركيكيمعي بين-اوريجولوگون نے كما بك عبادة الفقر الفي المعواطر. ليني تقرى عبادت خطرول كي في كرفي من اكسير كالحكم ركمتى إسال ہات کی واضح ولیل ہے کہ فقر کا مرتبہ مقام تصوف سے بالاتر ہے کیونکہ اگر اصحاب ترتی کرنے والے ہوتے اور الل فقرے بالاتر ہوتے توان کی عبادت فقراکی عبادت سے برتر ہوتی اور اگر کوئی بول کیے کہ موفی فقیرے بالاتر ہے کیونکہ فقیر مقام عبادت میں ہے اور صوفی مقام عباد ی سير في كركيا بوش كبول كا اين مقام الصوفى اذاتم الفقر. ليني جب درويش وفقرى تمام ہوجاتی ہے تو مقام صوفی کہاں ہے۔

سوال: جوانمر دی فتوت اور مروت میں کیا فرق ہے؟

جواب: ماقال اهل المعرفة المعروة شعب من الفتوة و هو الاعراض عن الكونين والمسدعة منهما. ليخي ان دونول من وه فرق جوائل معرفت نے ذکر كيا ہے يہ ہے كه مروت جوائم دى كيا ہے اور جوائم دى كہتے ہيں دونول جہان كى راحت ہے چشم پوشى كرنے كو مروة درخت فتوت كى ايك شاخ ہے جودوستون كے بوستان دل ميں أحمل ہے جس كا ثمره يہ ہے كدوادوستد ميں مشغول جواور اپ تنيك اس مرتب ميں شدر كھے اور فتوت كا ثمره دادوستد كا ترك كرنا اوركونين كے اندوشت كا ثمره دادوستد كا ترك داوركونين كے اندوشت كا شمره دادوستد كا ترك كرنا اوركونين كے اندوشت كا تركونين كے اندوشت كا تون كون كے اندوشت كے دوستون كے دوستان كے دوستان

سوال: خداتعالی کابندهٔ خاص کون ع؟

جواب: حق تعالی کا بندہ خاص وہ ہے جے خدا تعالی عام کی صحبت سے محفوظ رکھے اور خاص وعام کے وہم تبول میں نہ چھوڑ ہے اور جس محفض کو تو نے دیکھا کہ اس کے دل کا رخ خلق کی طرف ہے اور اس کا یا راس کی طرف متوجہ ہے ایسے شخص کو خصوصیت کے حلقہ سے باہر نکال دینا چاہے دنیا شیطان کا جال ہے اور خواہش نفس کا ۔ تو جو شخص اس جال میں پھنستانہیں جا ہتا اس سے کہد دینا چاہے کہ دینا ہے کہد دینا ہے کہد یا جا ہے کہ دینا ہے ہا تھا اشحالے اور دانہ کو ترک کردے اور خلق کو جو اس جال میں تھنے والی ہے بجائے خود چھوڑ دے ۔ درولیش آیہ بات نہایت دقیق وباریک ہے جوعبارت سے اداہونے کی محبیائش نہیں رکھتی۔

باخلق نشست خدا مے طلبی درشیوہ ناسزا سزا مے طلبی این جا کہ توئی ہوا خدا مے طلبی نیکو بنگر کئی کرامے طلبی سوال: اصاب دل اپنی اصطلاحات میں لفظ خرابات اورصوم دکا بہت زیادہ استعال کرتے ہیں لیکن ان کے معانی ہماری بچھ میں نہیں آتے۔ آپ فرمائے کہ خرابات سے کیام او

ہاورصومعہ کیا معنی رکھتا ہے؟
جواب: مارااز خرابات خانہ آوردند۔ بیاوران بھے اور جملے تو نے سے ہول کے لیکن اب کوش ہوش سے من کداس سے زیادہ روش وواضح بھی نہ سنا ہوگا خرابات سے مراویہ ہے کہ پہلے تو نہ تعا اور بغیر تیرے۔ تیرے ساتھ موافقت کرتے تیے بلکہ تیرے بغیرا ہے ساتھ عیش کی شطر نئے کھیلے تھے۔ تیجے خرابات عدم سے صومعہ وجود میں بھیجا اوروہ چیز عنایت کی جو کی اور کوعنا ہے نہیں کی اور جب تو صومعہ وجود میں آیا خرابات عدم سے باہر آیا یا بہ تبدیل الفاظ یول کہوں کہ جب خرابات عدم سے باہر آیا یا بہ تبدیل الفاظ یول کہوں کہ جب خرابات عدم سے باہر آیا یا بہ تبدیل الفاظ یول کہوں کہ جب خرابات عدم سے باہر آیا صومعہ وجود میں آیا اور صومعہ وجود میں شراب معہود نوش کی اور جب تو مست ہوا تو الست ہر کم کا زمانہ خرابات کو بھول گیا ہے جو باول ہو تیجے فنائے ابد سے وجود میں لایا ہے اس نے نقاضا کرنے والوں کو تیرے پاس بھیجا اور داعیوں کو مقر رکیا تا کہ تیجے صومعہ وجود سے اپنی کی ان نازاد یے والوں میں سے ایک کہتا ہے سار عوا المی معفور ہ دوسرا کہتا ہے وانیبو کی بہتا ہے سار عوا المی معفور ہ دوسرا کہتا ہے وانیبو المی دیکھ تیر اندادیتا ہے۔ تسو بیو المی اللله جوانا آلی معفور ہ دوسرا کہتا ہے وانیبو المی دیکھ تیر اندادیتا ہے۔ تسو بیو المی الله جوانا آواز دیتا ہے کہ یسا ایتھا النف س

المصطمئنة. پانچال كهتا بوتبسل اليه تبتيلا. يهتمام جوتم د كيور بهوايك بها زبادر وائشمندم دصومعه وجود كلشن بناتا ب\_اب وه وقت ب كهاتفوا ورا بي ول كارخ خرابات عدم كى طرف لا واور خرابات عدم كوآثار ورانواروم سيمنور كرو دور شراب محبت نوش كرو داور اول و روز كمحبوب كفراموش ندكرو

هسل فسواد ک حیث الهسوی مسایسحسب الالسلحبیب الاول یعنی کیا تیرادل از روے دوئی کے دوست اول کے سوااور کسی کودوست نہیں رکھتا۔

سوال: دُرد کے کہتے ہیں اور صافی کون مخص ہے؟

جواب: دُرْ دَجَكُر كوكِتِ بين اورصافى دل كو خدا تعالى نے جگر اور دل كو برابرايك دوسرے كر كھا ہے ۔ آج مجھے درد ميں اس ليے لايا كه دردونى كھائے جوصافى خورہ ہے چونكه مريد طالب ہے ضروقا جگر ميں ہے اور درداس كا حصہ ہے اور چونكه مراد مطلوب ہے اس ليے ساتھ دل كے ہے اور صافى حصماس كا ہے۔

سوال: وَرُ دكون باوردوا كياب؟

جواب: درد کے ساتھ آگددواکو پنچ فین نایا فت درد کے ساتھ آتا کہ یا فت کددوا حاصل کرے۔ درد شوق کے ساتھ آتا کہ ذوق کی دوالے جائے۔درد فراق کے ساتھ آکدوصال کی دوا پائے۔ در ذیستی کے ساتھ آکہ شق کی دوا حاصل کرے۔دروفنا کے ساتھ آکہ بقاکی دوا پائے اور دنیا کے ساتھ آتا کہ بنیازی کی دوا حاصل کرے۔

سوال: معرفت کے کہتے ہیں؟

جواب: معرفت یہ ہے کہ تو حق تعالی کو ساتھ حق تعالی کے عقول کے ادراک اور وہم وخیال کے احساس سے خالی اور چر پہنچانے کی وخیال سے احساس سے خالی اور چر پہنچانے کی وخیاں سے بہانے نے تعالی اسلامی کے اور کو میں سوائے خدا تعالی کے اور کو کہنیں ہے۔
کے اور کو کی نہیں ہے۔

سوال: چرمعرفت ہے کیا چیز؟

جواب: اپنے تیس پہچاننا معرفت ہے چنانچہ موجودات کے سردار جناب صلی الله عليه وسلم اپنی عبارت ميں اس معنی کی طرف اشاره فرماتے ہیں۔ من عوف نفسه فقد عوف دبه.

سوال: اینشک بنجانے کے کیامعنی ہیں؟

جواب: این تین پہنچانے کا پرمطلب ہے کہایے مجموع کو پیچانے اور اپنے اجزا کی معرفت، حاصل کرے پھرایے اجزا کی کلیات کوتمیز کرے اور ہرایک جزوے جومقصود ہے اسے معلوم كرے پھراس كے ساتھ بركلي كى مرادكا دارك كرے اور بر جزوكى خام يت بچيانے اور اپنے تنسُ ا بی حقیقت سے خبر دار کرے اور جانے کہ کیا چیز ہے اس طرح کلیات کی طبیعتیں قبل التر کیب و بعد التعريف بيجانے كه بہلے كياتھيں اورآئندہ كيا ہول كى چرتوعالم يركز ركر كے اين تنيك بيجانے اور جوتیری اصل ہےاسے حاصل کرے علم کے ساتھ نہیں بلکمل کے ساتھ کیونکہ تیراعمل ایک دوسری چیز ہے سوائے اس کے جوتو کرتا ہے اور علم دوسری چیز ہے علاوہ اس کے جوتو جانا ہے اور اپی فرع اوراپی روح کی نبتین معلوم کرے علم کے ساتھ نبیں بلکھل کے ساتھ پھراگر تو بہشت کے ملنے سے رامنی ہے ( حالا نکہ بہشت کے طالب اور در جات کے ڈھونڈنے والے بھی اس ز مانہ میں بہت تھوڑے ہیں) تو صفات ذمیر اور نفس کی نسبتوں کو مٹاوے کیونکہ بہشت کے ملنے کے لیے ای قدر کفایت کرتا ہے اور بیجی اگر بھتے میسر ہوجائے تو معلوم کرلے کہ خدا کی محض عنایت سے ہوہ نہایت ہی صاحب اتبال اور نصیبہ ورفض ہے جے خدا تعالی بہشت کے ساتھ اختیار کرے اور اگر تیری مت عالی ہے تو اس کی طرف گرون نہ جھکائے گی اور تیرا برتر مریراس کی جانب سرنیجاند کرے گااور تواوصاف کوخواہ برے ہوں یاا چھے معروح کی نبتوں کے دریائے عد م میں ڈال دےگا۔ پھریو کھی واضح رہے کہ اوصاف کی چندفشمیں ہیں۔(۱)اوصاف جنّی (۲) اوصاف نفسانی (۳)اوصاف قلبی \_اوصاف روی \_جوباری تعالیٰ کی نسبتوں کی ہم نشینی کیوجہ سے معتر ہوتے ہیں اگر بندہ کے ساتھ خداوندی سعادت موافق پڑے اور وہ دولت وصلت معلوم کرے اوراس میں ہمت سلوک ظاہر ہو۔ پختہ کار اور جہائدیدہ پیرطلب کرے اگر ایسا پیردستیا ب ہو جائے تواس کے قدموں پر مررکھنا جاہے اور جان اس کے شکرانہ میں قربان کر ڈالنا مناسب ہے اوراگردستیاب نہ ہوتوان باتو ل کوجنہیں ہم او پر بیان کرآئے ہیں اپنا مقتدا بنانا جا ہے۔

از بسخت بدم گر فرو شد حورشید از نوررخت مها جراغے گیرم (اپنی برهیبی ہاگرآ فآب غروب ہوگیاتو میں اے چاع تیرے دخ انورے چراغ روش کروں گا) ان کے علاوہ کی اور چیز کی طرف مشغول نہ ہو کیونکہ اس کا زماندان چیز وں کی مشغول میں پریشان اور معوث ہوگا۔ وجد سے کہ جو کھودل من تا ہے ای رست سے تا ہے۔

سوال: بیتو آپ نے سب پچھ بیان کردیا کین انجی تک پنہیں فر مایا کہ معرفت کیا ہے؟
جواب: معرفت بیہ ہو حسوں نفوس قلوب ارواح میں سے ہرا کیک مرکب کی صفات کو پہچانے جو
ہا ہم ایک دوسر سے کے مخالف اور ضد ہیں اوران صفات کی شنا خت علم کے ساتھ بھی ہواور عمل کے
ساتھ بھی کیونکہ اگر تو انہیں علم کے ساتھ بچھانے گا اور عمل کے ساتھ دریا فت نہ کر ہے گا تو تجھے کوئی
فائدہ نہ ہوگا اور اس وقت تجھے عالم کہیں کے لیکن عمل کے ساتھ عارف اس وقت ہوگا جبکہ ان
اوصاف کو کوکرد سے گایا ہیں دوسر لے فظوں میں یوں کہوں کہ جب تو کامل اور پوری صفائی حاصل
کرلے گا تو اس وقت تجھے عارف کہ سیس کے۔

سوال: اوصاف كمان اوركوكرن كاطريقدكيا ب؟

جواب: تواول اوصاف جسی کومٹاڈ ال کداس کے مٹنے سے اوصاف نفسانی خود بخو دھنمحل اور فنا ہو جا کیں گے جب تک اوصاف جسی قائم ہیں اوصاف نفسانی کو اوصاف جسی سے مدد پہنچی رہتی ہے اور جوب تک سے مدد قائم ہے ولایت پر پا ہے جب اوصاف جسی مث جاتے اور اوصاف نفسانی کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو انہیں بھی دست فنا ہیں سپر دکر دیتے ہیں کیونکہ اگر ہا وجود اوصاف نفسانی کی طرف متوجہ ہوں گے۔ تو اوصاف نفسانی کے اوصاف متوجہ ہوں گے۔ تو اوصاف نفسانی کوشی اوصاف سے مدد پہنچ رہی ہے اور قشیکہ مید دکونہ ہوگی انہیں صفات قبی کی طرف رستہیں ملے گا اور دو میک سوہوکر ان کی طرف متوجہ نہوں گے خوب تک صفات قبی کی طرف رستہیں ملے گا اور دو میک سوہوکر ان کی طرف متوجہ نہوں کا استفاط محال ہوگا۔ اور وحدت کے متوجہ نہوں گے۔ اور وحدت کے متوجہ نہیں خوب کے مفات قبی موجود رہیں گے نستوں کا استفاط محال ہوگا۔ اور وحدت کے دروازہ تک پہنچنا خوال ووجہ۔

بدریای عصمت فسرورفته به کسز انجابدریا م وحدت رسی (عصمت کے دریا میں ڈوب جانا بہتر ہے کہ وہاں سے دریا ہے وحدت میں پہنچناممکن ہے۔) اس کام کی ابتدا خلوت ہے اور عزلت اور خدا تعالے کی یا دمیں متعفر تی ہوکرا پنی فراموثی۔

بایا دخودت یاد خدا شرک بود تاتونشوی زخود جد اشرک بود آنجا که فنائ مطلقت مے یابد تاهست وجود تو هدا شرک بود (این یاد کرتا شرک شرحت تک توایی سی متلا

رب گا- مجمّے فنائے مطلق چاہیے اور تاوقتیکہ تیراد جود شرک میں گرفتارہے۔)

آزاد کسیت کو زخود آزاد است هر غم که بلور سد بدان غم شاداست محصول دو کونین که درهمت او چون آب نگویم که همه چون باداست (جوائی ستی سے آزاد ہے حقیقت میں وہی آزاد ہے دایا مخص برایک غم میں خوش رہتا ہاور جس کی ہمت صرف دین ودنیا کے صول پر بن ہے ۔ میں اے پانی سے تشبید ہیں دیتا بلکہ ہوا سے تشبید تا ہوں ۔)

# شیخ بدرالدین غزنوی کے حالات

بدرالسالکین شمس العارفین مجت کے بنگل کے شیر مودت کے سرچشمے شیخ بدرالدین افزوی ہیں۔ جو پہند یدہ احوال اور منتخب و برگزیدہ افعال رکھتے اور اپنے زمانے میں اہل ساع و عشق کے درمیان مختشم اور شیخ الاسلام جناب قطب الدین بختیاراوش کے ممتاز ومعز زخلیفہ ہے۔ مشاکخ روزگار آپ کی بزرگ کے معترف ومعقد ہے آپ نہایت موثر لفظوں میں وعظ کہتے جس کا اثر سننے والوں پر بہت کچھ پڑتا۔ خلق خداکوا پی دل پذیراور بااثر تقریرے رشک میں ڈالتے اور دلوں کو راحت و آسائش پہنچاتے آپ بیشتر ادائے محبت میں ہے آپ کا نہایت قیمتی و یوان ہے جو عاشقان خداکے کئے دستورالعمل ہے۔

شیخ بدرالدین غزنوی کے غزنی سے لا ہوراور پھرلا ہور سے دہلی میں آنے اور شیخ لاسلام جناب قطب الدین بختیار قدس الله سرہا العزیز کی خدمت میں بیعت کرنے کا بیان

حضرت سلطان المشائخ قدس الله سرہ العزیز فرماتے تھے کہ شیخ بدرالدین غزنوی کا بیان ہے کہ میں اول غزیمین سے لا ہور آیا اس زمانہ میں لا ہور نہایت معمور و آباد تھا۔ چندروز میں یہاں رہا۔ بعد از ال سفر کا قصد کیا اس وقت مجمی تو میرے دل میں آتا تھا کہ غزنین کی طرف چلاجاؤں اور جھی کہتا تھا کہ شہر دیلی جاؤں کیکن میرے دل کی کشش غور نین کی طرف بہت تھی کے وکھ دوالد ین اور عزیز وا قارب یار دوست و ہیں تھے۔ دہلی شی صرف میراایک داماد تھا اس کے سواکوئی اور نہ تھا۔ غرضکہ اس تر دوشی میں نے قرآن مجید کی فال دیکھی اول میں نے غرنین جانے کی نیت ہے دیکھا تو قایت دو تھا تو عذاب کی آیت نظر پڑی بعد ہ جب دہلی کی ثبیت ہے دیکھا تو آیت رحت نکلی اور جنت اور اس کی ندیوں کا ذکر نظر پڑا چنا نچہ میں قرآن مجید کی فال کے بموجب دہلی کی طرف روانہ ہوا اور بہاں آکر اپنے واماد کی خلاش وجبتو میں ہوا جو دہلی میں نوکر تھا۔ میں سرائے مطان میں گیا دیکھتا ہوں کہ میر اواماداش فیوں سے بھری ہوئی ایک تھیلی ہاتھ میں لیے باہر آر ہا تھا دہ میں رہا اس کے بعدغ نین سے اور اماداش فیوں سے بھری ہوئی ایک تھیلی ہاتھ میں لیے باہر آر ہا تک دہلی میں رہا اس کے بعدغ نین سے خبر آئی کہ ان شہروں میں مغلی بی تھے تو صافرین نے اور تمرے والدین دریا ہوئی ایک توقیل کر بھے تو ماضرین نے دریا ہوئی کیا کہ جب شخ بدرالدین دبلی میں پہنچ تو شخ الاسلام قطب الدین زندہ رہ ہے تھے نو دائیں ہو کے اور جب تک شخ لاسلام قطب الدین زندہ رہ ہوئی ہوئی درالدین عمر دریا ہوئی تو دہلی ہی میں رہا ور جب تک شخ لاسلام قطب الدین زندہ رہ ہوئی ہوئی درالدین خبدرالدین خبر الدین خبدرالدین خبر الی میں دریا ہوئے ہوئی خدر میں ہوئی اسلام قطب الدین زندہ رہ ہوئی بدرالدین اسلام قطب الدین زندہ رہ ہوئی بدرالدین اسلام قطب الدین زندہ رہ ہوئی بدرالدین عدر کے دورآئی کی ملازمت ترک نہیں کی۔

# يشخ بدرالدين غزنوي رحمته الله عليه كي بعض كرامتون كابيان

سلطان المشائخ فرماتے تھے کہ پیٹے بدرالدین کوخواجہ خضر ہے ملا قات تھی اور آپ اکثر اوقات ان سے ملاکرتے تھے ایک ون شیخ بدرالدین کے والدیز گوار نے فرمایا کہ اگر جھے خواجہ خضر کودکھاؤ تو بہتر ہو۔ چنا نچا ایک دفعہ شیخ بدرالدین مجد میں وعظ کہدر ہے تھے اور مہتر خضر الیک بلند جگہ تشریف رکھتے تھے کہ اس جگہ کوئی دوسرا جھی بیٹے نہیں سکتا تھا۔ شیخ بدرالدین نے والد برر گوار کودکھایا کہ دیکھووہ خضر بیٹھے ہیں ان کے والد نے حضرت خصر کودکھی کردل میں خیال کیا کہ اس وقت آئیس میری ملا قات سے تکلیف ہوگی اس لیے میں اس وقت آئیف دینا نہیں چا ہتا وعظ کے بعددیکھوں گا لیکن جب وعظ خم ہواتو خواجہ خصر وہاں سے غائب ہوگئے ۔ جناب سلطان المشائخ فرماتے تھے کہ شیخ بدرالدین نہایت بررگ اور ذک مرتبہ خض تھے لیکن جب آپ

شہر میں آئے اور خلق میں مشغول ہوئے تو پھران کی ریے کیفیت نہیں رہی۔ آپ ریکھی فر ماتے تھے کہ اگر کوئی شخص کسی بزرگ کود کیمے اور پھر وہ اس کی نظر سے عنا ئب ہوجائے تو یقین کرلے کہ وہ مہتر خصر تھے۔سلطان المشائخ يہ بھی فرماتے تھے كہ شخ بدرالدين غزنوی كو بيں نے فرماتے سنا كہ ميں قاضی حمیدالدین ناگوری کے مکان میں آیاد یکھا کہ آپ نے کیڑے دھونے کے لیے وے رکھے ہیں اور جاڑے کی ہوا نہایت خنک وسر دچل رہی ہے۔آپ صرف ایک تہ بند باند ھے ہوئے بیٹھے تھے فرمایا کہ بدرالدین! تہارے والد کے جھے پر بہت احسانات ہیں۔اس حکاے کونقل کرنے کے بعد سلطان نے فرمایا کہ اگر کوئی محض مصیبت ویختی کی حالت میں ایک وفعہ خلق ومہر بانی سے پیش آئے اور ذراسا احمان کرے توبیاحمان اے تمام عمر کے لیے کافی ہے۔ کا تب حروف نے ایے عم بزرگوارسیدالساوات جناب سید حسین سے سناہے کدایک نہایت حقیروذلیل صحف سلطان الشائخ کی خدمت میں آیا کرتا آپ اس کی تعظیم لیے کھڑے ہو جایا کرتے اور انتہا درجد کی دلداری فرمایا کرتے بخلاف اور معزز ومتازع میزوں کے کہ آپ ان کی اس درجه تعظیم نہیں كرتے تھے اور بیخض اس تعظیم وتو قیر كے شامان نہ تھا۔ ایک دفعہ یاروں نے اس كا سبب در یافت کیا فرمایا اس مخض نے نہایت مجبوری اور اضطرار کی حالت میں ایک مرتبہ ایک گز کپڑے ے میری مدد کی ہے میں اس وقت نہایت مجور اور کیڑے کا سخت محاج تھا ایے وقت میں میخف گز بھر کپڑا میرے پاس لایا اس وجہ سے میں اس کے حق کی رعایت کرتا ہوں۔ سلطان المشاکخ فرماتے ہیں کدایک نماز اہل سلوک کے ہاں مروج ہے جوآ خرر جب میں درازی عمر کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ شخ بدرالدین غزنوی ہمیشہ بینماز پڑھا کرتے تھے۔ ازاں بعد فرمایا میں نے شخ ضیاء الدين يانى بى عليه الرحمة كفرز غدرشيد نظام الدين عاسا كم جس سال ميس في بدرالدين غزنوی انقال کرنے والے تقاس میں آپ نے سینماز نہیں پڑھی لوگوں نے عرض کیا کہ اس سال آپ نے وہ نماز کیوں نہیں اوا کی فرمایا۔اب میری زندگی میں کھے باتی نہیں رہا ہے چنانچہ اس سال میں آپ نے انتقال فر مایا شخ بدرالدین غزنوی اپنے بیر شخ الاسلام تطب الدین بختیار قدس الله سره العزيز كي يأتيتي مرفون ميل \_سلطان المشائخ فرمات ميس كهيس في شخ بدرالدين غزنوی سے سنا آپ فرماتے تھے کہ شخ قطب الدین بختیار قدس الله سرہ العزیز ذیل کی دوبیتیں اكثراوقات يزهاكرتي تقيه سودائے تو اندر دل دیوانے ماست هر چه نه حدیث تست افسانهٔ ماست بهگانه که از تو گفت او خویش من است خویشے که نه از تو گفت بیگانهٔ ماست

(تیراخیال مارے دیوانے دل میں موجود ہے اور جو تیری بات نہیں ہے وہ مارا افسانہ ہے جو تیری بات نہیں ہے وہ مارا افسانہ ہے جو تیری بات بہال کرے اگر چدوہ میراعزیز ہے۔ اور جو تیری بات نہ کرے اگر چدوہ میراعزیز ہے کی حقیقت میں بیگانہ ہے۔)

#### شیخ نجیب الدین متوکل کے حالات

الل شریت کے پیشواال طریقت کے مقتدااولیا عرب میں توکل کے ساتھ گلاب کی طرح مشہور۔ سرے قدم تک تمام دل یعنی شخ نجیب الدین متوکل قدس اللہ سرہ والعزیز بیں جوشخ شیوخ العالم فریدائوں والدین کے خلیفہ اور بھائی تھے۔ یہ بزرگ بجیب وغریب معاملہ رکھتے تھے اور بجب طرز وروش کے آ دئی تھے۔ سلطان المشائخ فرماتے ہیں کہ شخ نجیب الدین متوکل باوجود یکہ سر سال شہر میں مقیم رہے لیکن کوئی گاؤں کوئی وظیفہ پاس ندر کھتے تھے اپنے فرزندوں اور متعلقین کے ساتھ تو کل پرگزارا کرتے اور نہایت خوش کے ساتھ ذندگی ہر کرتے تھے۔ آپ یہ بھی فرمات نجیب کے کہ بین الدین جیسا کوئی شخص نہیں و یکھا اور یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ شخ نجیب الدین جیسا کوئی شخص نہیں و یکھا اور یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ شخ نجیب الدین نہایت بھو لے اور دنیا ہے ہے خبر آ دئی تھے۔ آپ بالکل نہ جانے تھے کہ آج کون سادن ہے اور یہ کون سادن ہے۔

سلطان المشائخ نے فر مایا کہ عید کا دن تھا۔ شخ نجیب الدین مج اٹھے اور جو کچھ گھر میں موجود تھا سب خرج کر کے عیدگاہ نماز کے لیے تشریف لے گئے۔ جب وہاں سے واپس آئے تو آدی آپ کے ہمراہ مکان پر آئے آپ نے گھر میں دریافت کیا کہ پچھ گھانا ہے۔ لوگوں نے جواب دیا کہ جو پچھ گھر میں موجود تھا آپ نماز سے پیشتر سب خرج چکے تھے اور لوگوں کو کھلا پلا کرعید گاہ گئے تھے اس وقت ہمارے پاس کچھ نیس ہے۔ آپ یاروں کی طرف متوجہ ہوئے اور ان سے معذدت کی اور خود کو شھے پر جا کر مشغول بھی ہوئے اس اثناء میں دیکھتے ہیں کہ ایک شخص کو شھے پر

سيبيت پڙهتا آتا ۽۔

دل گفت اگر مرانماید بینم بادل گفتم دلا خضر رابینی (میں نے دل دے کہا کہ تو خفر کود کھیے گا۔جواب دیا کہ اگر میرے سامنے آئے گاد کھے لول گا۔) جب بیشخص شیخ کے پاس پہنچا تو کسی قدر کھانا آپ کے سامنے پیش کرے کہا کہ تیرے تو کل کا نقارہ عرش پر ملاء اعلی میں بڑے زور شورے پٹ رہا ہے اور تو کھانے کے لیے ماتفت ہے۔ شخ نے فرمایا کہ خدا خوب جانتا ہے کہ میں اپنے لیے کھانے کی طرف ملتفت نہیں ہوا ہوں بلکہ میر التفات یاروں اور عزیزوں کے لیے تھا۔ بعدازاں اس مخص نے کہا کہ یہ کھانا اپنے فرزندوں کو بہنچا دوشیخ نجیب الدین اپنا دامنِ مبارک اس غیبی کھانے ہے لبریز کرکے کو مٹھے سے اُترے اور ا پنے فرزندوں کوعنایت فرمایا لیکن جب کھانا دے کر پھرکو تھے پرتشریف لے گئے تو اس مخض کو نہیں دیکھا۔سلطان المشائخ فرماتے ہیں کہوہ مہتر خضر تھے۔سلطان المشائخ فرماتے ہیں کہ شخ نجیب الدین متوکل کے ایک بھائی بداؤں میں رہے تھے۔ آپ ہرسال میں ایک وفعہ انہیں دیکھنے جاتے اور دونوں بھائی مل کرشنے علی بزرگ کی ملاقات کے لیےان کے مکان پرتشریف لے جاتے جوصا حب نعت اور بہت بڑے بز ، گفخص تھے ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ آپ بداؤں گئے اور دونوں ماحب حسب معمول شخ على كے ياس منجے -شخ نجيب الدين نے شخ على كے بور ي روينجنے سے دوتین قدم آ گے رعائت ادب کے لئے اِوَل پھیلائے چنانچ آپ نے پہلا قدم زمین پر رکھااور دوسرا قدم بورئے پر جوشنے علی کامصلی تھا کھا۔ شخ ملی کویہ بات نہایت تا گوارگزر ک اور انہوں نے رنجیدہ ہو کر فر مایا کہ بیہ بور یامصلی ہے۔ غرضکہ دونوں بھائی برابر بیٹھے تھے اور شیخ علی کے آ کے ایک کتاب رکھی تھی ۔ یُٹی نجیب الدین نے دریافت کیا کہ بیکون کتاب ہے چونکہ ہوز رجمش باتی تھی اس لیے شیخ علی نے کوئی جواب نہیں دیا۔از ال بعد شیخ نجیب الدین نے کہاا گرحکم ہوتو میں اس کتاب کود میموں شیخ علی نے اجازت دی جوں ہی شیخ نجیب الدین نے کتاب کھولی دیکھا کہ اس میں تفصاہے کہ آخرز مانے میں ایے مشائخ ہوں کے کہ خلوت میں معصیت کریں گے اور ظاہر میں جب کوئی شخص ان کے بوریے پر قدم رکھے گاتو قیامت بریا کریں گے۔ شیخ نجیب الدین نے كتاب شيخ على كى نظر كے سامنے ركاركہا كه يه كتاب آپ ہى كى ہے اور عبارت مذكورہ بغير قصد نظر

یڑ گئی ہے ۔ شیخ علی نہایت شرمندہ و پشیان ہوئے اور بہت مجھے معذرت کی۔ سلطان المشاکخ فرماتے ہیں کہ شخ نجیب الدین کوجس رات فاقہ ہوتا تھا لی بی فاطمہ سام کو جواب قصبہ اندر پت میں آرام کررہی ہیں اور جن کا روضہ متبر کے خالق کی حاجات کا قبلہ ہے نور باطن ہے واضح ہوجاتا تھا كرآج شيخ نجيب الدين فاقد سے بيں چنانجدايك من يا آدھ من كى روثيال يكا كرشيخ نجيب الدين متوكل كي خدمت ميں روانه كرتيں - بي بي فاطمه سام اور يشخ نجيب الدين متوكل كے درميان بھائی چارہ اورخوا ہرخوا ندگی تھی جب وہ روٹی پہنچتی توشیخ نجیب الدین متوکل فر ماتے جیسا کہ لی بی فاطمہ کو درویشوں کے حال ہے آگا ہی ہوتی ہے آگر با دشاہ وقت کو ہوتی تو ضرور کوئی بابرکت چیز جھیجا۔اس کے بعدآ یے مسکر اکر فر ماتے کہ بادشاہوں کواس قتم کا کشف کہاں سے حاصل ہونے لكا ـ سلطان المشائخ فرمات بين كداس بيشتر كه فيخ شيوخ العالم فريد الحق والدين قدس الله سره العزيز كى خدمت ميں بيعت حاصل كرول مير برا برا برا عظوم والے بال تصالك ون كاذكر ہے كديس في شخ نجيب الدين متوكل قدس الله سره العزيز كى مجلس ميں اٹھ كركہا كة تب میرے لیے اس نیت نے ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص پڑھیے کہ میں کسی جگہ کا قاضی ہو جاول لیکن فیخ نجیب الدین نے میرے اس التماس سے اغماض کیا میں نے جانا کدمیری بدالتماس چنخ کے مبارک کان میں نہیں پہنچتی لہذا دوبارہ عرض کیا کہ میرے لیے اس نیت سے ایک دفعہ سور و فاتحداور سور و اخلاص پڑھیے کہ میں کہیں کا قاضی ہوجاؤں اس مرتبہ آپ نے مسکرا کرفر مایا کہ نظام اہتم قاضی مت ہو بلکہ کوئی اور چیز اختیار کر وسلطان المشائخ اس بات کو یا دکر کے فر ماتے تھے كرآب كواس كام مص صدورجه كا انكارتما كه فاتحة تك نبيس يزحى ملطان المشاكح فرمات بيس كه يشخ نجیب الدین متوکل دنیا کے خرچ کرنے کے باب میں اور سخاوت کے حکم کواس عبارت میں ادا كرتے كەجب تيرے ياس د نياوى مال آئے تو خرچ كر ۋال كيونكه تيرے خرچ كرنے ہے كى نه آئے گی اور جب دنیا جائے تو نگاہ مت رکھو کیونکہ تیری گرانی سے یا کدار نہ ہوگی ۔ سلطان المشائخ فر اتے ہیں کہ شخ نجیب الدین متوکل نے جناب شخ شیوخ العالم فریدالحق والدین سے دریافت كياكة وى كہتے ہيں كہ جس وقت آپ مناجات كى حالت ميں يارب كہتے ہيں وہال سے سے جواب سنت بي لبيك عبدى فرامانبس ازال بعدفر ماياوالدرجات مقدمة

السكون. لعني آدميول كاكس چيزى تفتكويس آنا حقيقت بس اس چيز كا حاصل مونا ب فيرشخ نجیب الدین نے یو چھالوگ کہتے ہیں کہ مہتر خطر آپ کے پاس آتے ہیں فر مایانہیں۔ یو چھا کہ ابدال آپ کے پاس آمدوشد کرتے ہیں اس سوال کی نسبت آپ نے کوئی تھم نہیں فر مایا اور کہا تم بھی ابدال ہو۔سلطان المشائخ فرماتے ہیں کہ شخ نجیب الدین متوکل ہرسال ہیں ایک دفعہ شخ شيوخ العالم فريدالحق والدين قدس اللدسره العزيزكي خدمت مين دبلي سے اجودهن جايا كرتے تصاور جب وہاں سے لو ئے کا قصد کرتے تو رخصت کے وقت اس نیت سے فاتحد کی التماس کرتے کہ جس طرح اس مرتبہ ﷺ کی خدمت میں آیا ہوں دوسری دنعہ بھی آؤں ﷺ شیوخ العالم فاتحہ یڑھنے کے بعد فرماتے کہتم بار ہامیرے یاس آؤ کے چنانچہ آپ انیس مرتبہ ی شیوخ العالم کی خدمت میں پنچ جب انیسویں دفعہ اجودھن نے واپس آنے لگےتو حسب معمول فیخ شیوخ العالم كي خدمت مين عرض كياكه بنده جس دفعه خدمت اقدس مين حاضر جوا باين نيت فاتحد كي التماس كى كه جس طرح اب آيا ہوں دوسرى دفعہ بھى حاضر ہوں اور شيخ شيوخ العالم كى زبان مبارک پر جاری ہوا کہ تو بار ہا آئے گا اب میں انیس (١٩) د فعد خدمتِ اقدس میں حاضر ہو چکا مول \_اس دفعه پھرالتماس كرتا اور فاتحه كى درخواست كرتا مول كدايك دفعه اور حاضر خدمت مول تا كه بيس كاعد د پورا اور كامل ہو جائے كيكن اس مرتبہ يشخ شيوخ العالم نے فاتحہ نہيں پڑھی اور اس و فعد د ہلی میں آ کر چیخ نجیب الدین رحمته الله علیہ نے انتقال فرمایا آپ کار وضرَ متبر کہ شہر کے باہر منده دروازه میں ہے قدس اللّه سر ہ العزیز۔

#### مولا نابدرالدین اسحاق دہلوی کے حالات

باسط علوم ربانی کاشف غوامضِ معانی مولانا بدرالحق والدین اسحاق بن علی بن اسحاق دہلوی ہیں ۔ یہ بزرگ زبد دتقوی اورعشق و در داور آہ و زاری میں بےنظیر تھے۔ جناب شخ شیوخ العالم فریدالحق والدین قدس اللہ سرہ العزیز کے داما داور خلیفہ اور خادم تھے۔

# مولا نابدرالدین اسحاق کاشیخ شیوخ العالم سے ملاقات کرنااور آپ سے بیعت کرنا

منقول ہے کہ یہ بزرگ بھی دہلی کے باشندے تھے مخصیل علوم اس شہر میں کی تھی اور د بلی کے دانشندوں اور طباعوں کے زمرے میں علم وفضل میں فائق ہو گئے جب آپ نے دانشمندی اورعلمی تبحر میں کمال حاصل کرلیا اور دیلی کےعلاونضلا میں امتیازیہ نظروں سے دیکھیے جانے لگے تو کوششینی اختیار کی لیکن چونکہ ہمت بلندر کھتے تھے اس لیے یہ بات ہمیشہ پیش نظر تھی کہ تما معلوم وفنون پراچھی طرح حاوی ہونا اورانہیں عروج پر پہنچادینا چا ہیے۔علاوہ ازیں ہرعلم وفن میں چنداشکال بھی اس نتم کے باقی رہ گئے تتھے جوہتمحریں علاءشہر سے بھی حل نہیں ہوئے تھے اس کیے آپ بہت ی کتابیں ساتھ لے کر بخارا کے قصد سے دہلی سے روانہ ہوئے ۔ جب اجودهن ميں پہنچے اور ان دنوں شيخ شيوخ العالم فريد الحق والدين كى كرامتوں اور تبحر كاشہرہ عالم میں منتشر ہو چکا تھا۔اور مخلوق خدانے ہرولایت واقلیم سے آپ کی خاک بوی کی طرف توجہ کی مقى لہذا مولا نا بدرالدين اسحاق كوآپ سے ملنے كا اشتياق ہوا۔مولا نا بدرالدين اسحاق كا ايك نہایت ہی دلسوز اور جان نثار عزیز و یارتھا اس نے مولانا کواور بھی شیخ شیوخ العالم سے ملا قات کرنے کا مشتاق بنایا اور اس بات پر آمادہ کیا کہ مولا نا شخ شیوخ العالم سے ملاقات کریں چنانچہ مولانا شیخ شیوخ العالم کی قدم بوی کی دولت کو پہنچ دیکھا کہ ایک اولوالغرم بادشاہ ہے جوایئے سنیۂ صافی اور دلکشا تقریر ہے آنے والوں کے دلی بھیدییان کرتا اوران کے دلوں کو اُ چک لیتا ہے چنانچ سلطان المشائخ فرماتے ہیں کہ شخ شیوخ العالم کی حسن عبارت اور لطافت تقریر اس حد کو پہنچ گئ تھی اور آپ کی فصاحت و بلاغت میں وہ جادوتھا کہ جب سننے والے کے کان میں آپ کے موثر الفاظ وہنچتے تو وہ انتہا درجہ کے ذوق ہے اس وقت مرجا ناا ٹیماسمجھتا تھا۔الغرض جوعلمی اشکال کہ مولا نابدرالدین اسحاق کے دل میں کھکتے تھے عین اس بحث علمی اور حکایت دینی کی تقریر کے وَ مِل مِن جُوثَ شيوحُ العالم دقا فو قنابيان كرتے تقصب يا في ہو گئے \_مولا نا شخ شيوخ العالم كي مجلس کا بیدنگ د کلی کر دنگ ہو گئے اوراپنے دل میں کہایہ بزرگ کوئی کتاب اپنے پاس نہیں رکھتے

اور باوجوداس کے ایسے غوامض ومشکلات باتوں بیں طل کردیتے ہیں اس سے صاف معلوم ہے کے علم لدنی سے خبر دیتے ہیں۔ بیشک سے علمکسی نہیں ہے بلکہ دہمی ہے جس چیز کے لیے میں بخارا جاتا تھااس سے سو جھے زیادہ میں نے پہیں حاصل کر لیا چنا نچہ بخارا جانے کا ارادہ آپ نے ملتو ک کردیا اور یہ خیال ان کے دل سے فکل گیا۔اب صافی اعتقاد کے ساتھ شیخ شیوخ العالم سے بیعت کی اور آپ کے مریدوں کے زمرہ میں داخل ہو گئے شیخ سعدی فرماتے ہیں۔

من که درهیچ مقامے نزدم حیمه عشق پیش تو رخت بیفگندم و سربنهادم شخ شیوخ العالم نے بھی جب مولانا کوقائل ولائق دیکھاتو ہے انتہاعنا سے مبذول فرمائی اور آئی خادمی اور دامادی سے مشرف و ممتاز کیا اور محرمیت کے ساتھ مخصوص فرمایا ۔ انجام کاریہاں تک نوبت پہنی کدرگا ہے بے نیازی کے واصلوں میں سے ایک اعلی ورجہ واصل ہو گئے اور شخ شیوخ العالم کی نعمت خلافت سے مالا مال ہوئے ۔ آپ شخ شیوخ العالم کی خدمت میں مستقیم رہے اور خویش واقارب جود ملی میں رہتے تھے آپ نے سب سے قطع تعلق کرلیا اور دوست کی طرف کیسو

دل و جسان و تسن بساخيسالست يكم شد

کا تب حروف نے اپنے والد بزرگوار سید مبارک محد کر مانی رحمته الله علیہ سے سنا ہے کہ مولانا بدرالدین اسحاق اس قدر زار وقطار رویا کرتے اور آپ کوابیا جلد رونا آتا کہ ایک ساعت بھی آئی چیٹم مبارک آنسوؤں سے خالی نہیں رہتی تھی۔ بیضعیف کہتا ہے۔

امے زعشقت خانمہ عقلم خواب مصردم جشمم ذگریہ غوق آب
رونے کی کشرت ہے آپ کی دونوں مبارک آنھوں میں گل پڑ گئے تھے۔ایک دفعہ کاذکر ہے کہ
کا تب حروف کی دادی نے جوشخ شیوخ العالم فریدالحق والدین کی بیعت کے شرف سے ممتاز ہو
چکی تھیں مولا تا بدرالدین اسحاق سے کہا کہ اے بھائی اگر آپ ایک ساعت اپنے آنسوؤل کو
تھائے رکھوتو میں ان کا علاج سرمہ سے کروں مولا تا بدرالدین میں کرروئے اور فرمایا اے میری
بہن میں کیا کروں کہ آنسو میرے قیضے میں نہیں جی ایک بزرگ فرماعتے جیں۔

ازآب دیده خانه چشمم خراب شد پس نامدیم دیدهٔ خانه خراب را

(میرے آنسوؤل سے آنکھوں کامخزن نورخراب ہوگیا۔پس میں نے اپنی آنکھوں کا نام خانہ خراب دکھاہے۔)

کا تب حروف کے والد بزرگوار فرماتے ہیں کہ مولانا بدرالدین اسحاق جناب شیخ شیوخ العالم فریدالیق والدین قدس الله سرہ العزیز کے انتقال کے بعد اجودھن کی قدیم جامع میں تشریف رکھتے تھے اوراس کا سب بیتھا کہ جب شیخ شیوخ العالم کا انتقال ہوگیا تو آپ کے فرزندوں میں سے شیخ بدرالدین سلیمان شیخ شیوخ العالم کے سجادہ پر بیٹھے مولانا بدرالدین اسحاق جس طرح شیخ شیوخ العالم کی خدمت کرتے تھے اس طرح اپنے مخدوم زادہ کی خدمت میں کمر بستہ اور ایستادہ رہتے تھے۔ ایک بزرگ کہتے ہیں۔

در خدمتِ تو ام زدل و جان عزيزتر جان برميان به بند و صد بندگي كنم

(تیری خدمت میں اے دل وجان سے زیادہ عزیز ۔ میں اپنی جان وول سے سوبندگی کے واسطے حاضر ہوں۔)

اور جب ایک مت اس طرح گزرگی حاسدوں نے شیخ بدرالدین سلیمان اور مولاتا بدرالدین اسلیمان اور مولاتا بدرالدین اساق کے درمیان عداوت ڈال دی اور چاہا کہ آپ اپنی خادمی کے منصب سے جدا ہوجا کیں اس وجہ سے مولاتا بدرالدین اسحاق کی خاطر مبارک معفض ہوئی اور آپ نے اس بارہ بس کا تب حروف کے بزرگوار دادا سیر محمد کر مائی سے مشورہ کیا سید محمد کر مائی مولاتا بدرالدین اسحاق کی وہ عزت وقعت جو آپ شیوخ العالم کی خدمت میں رکھتے تھے دیکھ کے تھے لہذا آپ نے فرمایا کے مولاتا!

#### صحبت کے بیعیزت نبوددوری بے ( جومجت کموت کے ماتھ نہواس سے دوری بہتر ہے۔)

مولانا بدرالدین اسحاق نے جب یہ بات سی تو آپ سب سے علیحدگی کرکے اجودھن کی قدیم جامع مبد میں آبیٹے ۔الغرض والد بزرگوار علیہ الرحمتہ فرماتے ہیں کہ میں اور خواجہ لیقوب شخ شیوخ العالم فریدالحق والدین کے چھوٹے فرزندرشیداور شخ شیوخ العالم قدس سرہ العزیز کے پوتے شخ علاؤالدین اور چنداورلوگ جامع مبد میں مولانا بدرالدین اسحاق سے کلام اللہ پڑھتے تھے کیونکہ آپ ہمارے خلیفہ تھے انی مبارک جوشخ شیوخ العالم کا ناام تھا اور شن قدر العزیزنے اپنی صاجزادی بی بی فاطمہ کے جہیز میں اسے دے دیا تھا جومولا نا بدرالدین اسحاق کے نکاح میں تقییں وہ بھی آپ کی خدمت میں موجود تھا۔ الغرض والدیز گوار فرماتے ہیں کہ جس وقت مولا نا چاشت کی نماز میں مشغول ہوتے تو اس قدررو تے کہ بحدہ کے وقت آپ کے بجدہ کی تمام چگہ آنسوؤل سے تر ہوجاتی تھی۔ والدیزرگ یہ بھی فرماتے تھے کہ مولا نا بدرالدین اسحاق قدس اللہ سرہ العزیز بہت جلد مردان خدا کے کمالات پر پہنچ گئے تھے اس جگہ آپ کے آنے کی عرض صرف یہ تھی کہ لوگوں کو تھے مال کمالات ہوجائے۔ جب کمال کو پہنچ گئے تھے اس جگہ آپ کے آئے کی جہت نہیں رکھتے تھے آپ کو جو کچھ حاصل ہوا شخ شیوخ العالم کے دروازہ سے حاصل ہوا منقول جہت نہیں رکھتے تھے آپ کو جو کچھ حاصل ہوا شخ شیوخ العالم کے دروازہ سے حاصل ہوا منقول جہت نہیں رکھتے تھے آپ کو جو کچھ حاصل ہوا شخ شیوخ العالم کے دروازہ سے حاصل ہوا منقول ہے کہ شخ شیوخ العالم کی زندگ کے زمانہ میں مولا نا بدر الدین اسحاق قدس اللہ سرہ العزیز اکثر ہے تھے۔

پیش سیاست غمش روح چه نطق نمیزند ایے زهزار صعوه کم بس تو نواچه میزنی سارے سارے دن اس بیت کے ذوق میں عالم تحیر میں رہتے تھے اور جس وقت زبان مبارک پر آتی تھی بکا اور اہتزاذ پیدا ہوتا تھا ایک دن کا ذکر ہے کہ شام کے وقت شیخ شیوخ العالم نے مولا نابدرالدین اسحاق رحمته الله علیه کوامامت کا تحکم فر مایا مولا نا آ کے بڑھے اور نماز شر دع کی نیت باندھی اور قراءت کی جگہ یہی بیت زبانِ مبارک پر گزری بعدہ بے ہوش ہوکر گریڑے۔جب ہوش میں ہوئے تو چیخ شیوخ العالم نے پھرآپ ہی کوامام بنایا اور فرمایا فماز شروع کرواور حاضر ر ہو۔اس د فعد مولانا نے نہایت احتیاط ہے نمازتمام کی۔سلطان المشائخ فرماتے تھے کہ جھے مولانا بدرالدین اسحاق سے غایت درجہ کی محبت تھی جس قدر امور مجھے پیش آتے مولانا ٹیخ شیوخ العالم کے آگے ان میں مجھے بہت مدد دیتے اورخود بھی تربیت فر ماتے یہاں تک کہ جب تک مولا نابدر الدین زندہ رہے سلطان المشائخ ان کی عظمت واحترام کی وجہ سے کسی مخض سے بیعت نہ لیتے کیکن جب مولانا انتقال کر گئے تو پھر سلطان المشائخ نے لوگوں سے بیعت لیما شروع کی اور کا تب حروف کے دادا سید محمر کر مانی کوجواس خاندان کے محرم راز تھے اجودھن روانہ کیا تا کہ خواجہ محمد اور خواجہ موسی مولا نا بدر الدین کے صاحبز اووں اور ان کی والدہ محتر مدکو جویشخ شیوخ العالم کی صاحبز ادی اورمولا نا کی حرم محتر متھیں شہر دہلی میں اپنے ہمراہ لے آئیں چنانچہ کا تپ حروف کے دا دا ان حضرات کو دیلی میں لے آئے اور سلطان المشائخ نے ان کے بارہ میں طرح طرح کی رعائیتی طحوظ رکھ کران کے حق میں بہت کھ تربیت فرمائی۔ چنانچہ یہ کیفیت بی بی فاطمہ کے ذکر میں مفصل بیان ہوگی جہاں شخ شیوخ العالم کی صاحبز او بوں کے مناقب و فضائل کا ذکر ہوا ہے۔ مولا نا بدرالدین اسحاق نے علم تصریف میں ایک نہایت قیمتی کتاب نظم کے پیرایہ میں تالیف کی جوآپ کی فصاحت و بلاغت اور بیحز کی واضح دلیل ہے اور جے تصریف بدری کہتے ہیں۔ اس کی جوآپ کی فصاحت و بلاغت اور بیحز کی واضح دلیل ہے اور جے تصریف بدری کہتے ہیں۔ اس کتاب کے خریس یہ چند شعر کھے ہیں۔

و يسل سيل الدمع من ماقى مسن غفلة في هذه الاوراق واحيفه بعد الموت منى الباقى تهنوى اليسه افشدة العشاق يامن سترت معالب الافاق فرحا من الطيس لامن راق وارى المنفاق مواضع الاخلاق و عليه قس حال العدد والعاق واليوم يوم المفسق والفساق يتماز عون تمازع الازقاق او هي البلاء والروع الاحراق الاسحاق بن على الاسحاق

انسى بسطت يدى اليك الهي فارحم بكائى واعف عماقد حوى واسد د بفضلك سلمة فى يظمه واصبب عليسه من قبولك جرعة وانظر شواغل خاطرى و شد الدى فيها خاطرى و شد الدى السديس فيها كاشح متنابس والحسل فيها كاشح متنابس و العيش فيه لمن تز ندق عامدا وارى الرمان عريز الا فطان من وارحم عن يتلو ويد عو عبدك

اورمواد تا بدرالد ين اسحاق رحمة الله عليه في تصرف ندكور كتريم النظم العزيز الامام المشاكل كالتماس سي يحى كلما بسمع منى و قراء هذا النظم العزيز الامام المسجاهد العالم نظام الملة و الدين محمد بن احمد ذو الخصائل الرضيت والمسمائل السنيته شملت شمائله و اثاره و عمت فضائله وا نواره و اتى وان كنت قليل البضاعة في هذه الصناعة ولكن اتفاق هذا النظم كان لامر من هوا واجب الايتمار كسعى النملة بين يدى سليمان وهو دام فضله التمس منى هذه الاسطر مع كثرة قدره فكتبت ذالك امتثالا لا مره وانا اضعف الفقراء الى الله

الغنى اسحاق بن على الدهلوى بخطى رجاء ان يذ كرنى بصالح دعائه حامدا ومصليا.

تر جمد نظم عربی: اے میرے معبود میں نے تیری طرف اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے ہیں اور میرے گوشہ چثم ہے آنسوؤں کی ندیاں بہتی ہیں۔ سوتو میرے رونے پر رحم کراور جوغفلت ان اوراق میں ہوگئی ہے اس سے درگز رکر ۔جوعیب اس نظم میں واقع ہوا ہے اے اپنے نصل سے دور کر اور اس تقم کومیرے مرنے کے بعد مادگار قائم کر۔اپنے دریائے قبول سے اس تقم پرایک گھونٹ ڈال وے تا کہاس کی طرف عشاق کی گردنیں جھک جائیں میرے دل کے شغلوں اور بختیوں کو دیکھے۔ اے عالم کے عیب پوشیدہ کرنے والے میں ان مختیوں کے ساتھ آز مایا گیا ہوں جن کی امیر نہیں ر کھٹا تھا تو مجھے ہلاکت سے نجات دے کیونکہ میرے یاس کوئی دوااور علاج نہیں ہے۔اس زمانہ میں دین بالکل مٹ گیا ہے یا کم ہے میں اس وقت اخلاق کی جگہ نفاق کو دیکھتا ہوں ۔ان دنو ل میں دشنی پوشید ہ اورخصومت آشکارا ہے اورای پر دشمنوں اور دوستوں کا حال قیاس کر \_ آج جو بددینی اختیار کرتا ہے ای کوراحت حاصل ہوتی ہے اور بیز ماند بدکاری اور بدکاروں کا ہے۔اس زمانے کے منصف حقیقت میں لوگوں کے گوشت کھانے والے ہیں جواس طرح مارہ پارہ پارہ کرکے کھاتے ہیں جیسے جانور میں دیکھا ہوں کہاس زمانہ میں ایسے دانشمند بہت کم یائے جاتے ہیں جو بلا کی مختیوں اور سوز انندہ خوف ہے محفوظ ہوں۔ نمداوندا تو اس مخف پر رتم کر جواس قصیدہ کو پڑھے اورتیرے بندے اسحاق بن علی بن اسحاق کودعائے خیرے یا دکرے۔ تر جمہ نٹر : مجھے سے اس نظم مبارک کواس فخص نے سنااور پڑھا جوخلق کا پیشوااور کاروین میں بہت کچھ کوشش کرنے والا اور حقائق کا جاننے والا ہے لیعنی نظام الملعة والدین محمد بن احمد نے جو پندیدہ خصلتوں کا صاحب اورعمرہ عادتوں کا مالک ہے اس کی خوبیوں کے نشانات اور نیکی کی خصلتیں شامل اوراس کی ہزرگیاں اورا نوار عام ہیں اگر چہ میں شاعری کےفن میں بہت کم پونجی ر کھتا ہوں لیکن اس نظم کے کہنے کا اتفاق اس مخض کے فرمانے سے ہوا ہے جس کا فرمان قبول کرتا واجب ولازم ہے اور بیمیری کوشش بالکل ولی ہی ہے جیسے سلیمان کے آ مے چیوٹی کی کوشش الغرض نظام الحق نے (اس كى بزرگى بميشه بميشه باتى رہے) باوجودائى بے صدقد رومنزلت ان چندسطروں کے لکھنے کی مجھ سے التماس کی چنانچہ میں نے اس کی اقتال ام ۔ یہ بندسطریں

لکھیں اور میں ان تمام فقرا سے ضعیف تر ہوں جو خدائے بے نیاز کے نتان ہیں اور جے اسحاق بن علی دہلوی کہتے ہیں ان چندسطروں کواپے قلم سے اس لیے لکھا کہ نظام الحق اپنی نیک دعاؤں میں مجھے یا در کھے در حالیکہ میں خداکی تعریف کرنے والا اور پیغمبر پر درود جھیجنے والا ہوں۔

#### مولا نابدرالدین اسحاق قدس الله سره العزیز کی عظمت و کرامات اورآپ کے دنیا سے عقبے میں انقال کر جانے کا بیان

منقول ہے کہ ملک شرف الدین أيرى جودياليوركاصوبة تعااس كےدل ميں شخ شيوخ العالم فریدالحق والدین قدس الله سره العزیزے بیعت سمرنے کا داعیہ پیدا ہوا اوراس ارادہ سے یشخ شیوخ العالم کی قدم بوی حاصل کی \_سعادت قدم بوی حاصل کرنے بعد بیعت کی التماس کی ۔ شیخ شیوخ العالم نے مولانا بدرالدین اسحاق کی طرف اشارہ کیا کہتم ان سے بیعت لے لو مولا نابدرالدین نے شیخ شیوخ العالم کے حکم سے ملک شرف الدین سے بیعت کی لیکن چند روز کے بعد بادشاہ وقت کے فرمان کے ہموجب اے گرفتار کرلیا گیا اور دیمالپورے شہر دہلی کی طرف رواند کیا \_ ملک شرف الدین نے ایک عرضداشت ای باب میں مولا نابدالدین کی خدمت میں لکھی اورا پنے لوگوں کو حکم کیا کہ بیزر پزہ کی نصل ہے جب تم اجودھن پہنچونؤ تھوڑے سے خریز ہے خرید کرع ضداشت کے ساتھ مولانا بدرالدین کی خدمت میں پیش کرنا۔ جومیرے مخدوم ہیں جب ملک شرف الدین کے بھیج ہوئے لوگوں نے وہ عرضی خریزوں کے ساتھ مولا نا بدر الدین کی خدمت میں پیش کی تو عزیزوں کی ایک جماعت اس بزرگ کی خدمت میں بیٹھی ہوئی محی قاضی صدرالدین جواجودهن کا حاکم تھا اور مولاناکی خدمت کیا کرتا تھا آپ نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ صدرالدین! انہیں تقسیم کردو۔ چنانچہ قاضی صدرالدین نے خریزوں کو تقسیم كرديا اور جب مولانا كالمبرآياتو آپ كا حصة ب كسامند كدديا اس برمولانا بدرالدين في فر مایا که صدرالدین! شرف الدین گمری کا حصہ بھی میرے باس رکھ دو۔ جب خرپزے تقلیم کر ویے گئے تو مولا نابدرالدین نے اپنی وستارمبارک سرے اتاری اوراس خریزے کے متصل رکھ کر فرمایا جوشرف الدین کبری کا حصد تفاکه جب تک شرف الدین تمری یهال ند آجائے گا ہم اس

وقت تک نہ تو یخر پڑہ ہی کھا کیں گے نہ دستار ہی سر پر کھیں گے۔ جب وہ یہاں آپنچے گا تو ہم اس کے ساتھ ٹل کرخریزہ کھائیں گے۔ بیکہا اور مشائخ کی حکایات اور بزرگانِ دین کے مناقب بیان کرنے میں حاضرین مجلس کی طرف مشغول ہوئے ای اثناء میں شرف الدین کبری اپنی رہائی کی حکایت مولانا بدرالدین اسحاق رحمته الله غلیه کی خدمت میں یوں عرض کرنے سکے کہ میرے وشمنوں اور چغل خوروں نے بادشاہ کے سامنے میرے باب میں چندالی باتیں بیان کیں جو حقیقت میں میری شان کےخلاف تھیں اس لیے بادشاہ نے میری گرفتاری کا تھم دے دیالیکن پھر فورأ ہی بادشاہ کوان کا کذب تحقیق ہوگیا اوراس نے ایک دوسرا فرمان روانہ کیا کہ شرف الدین کو ر بائی دے دواور جس مقام تک آ پہنچا ہے وہیں سے اسے اس کی جا گیر پر روانہ کردو میں قصبہ نہر والامل پہنچا تھا کہ بیدوسرافر مان جھے پہنچامیں مخدوم کی برکت سے رہا ہوکر بخیریت تمام خدمت اقدس میں عاضر ہوا منقول ہے کہ شیخ شیوخ العالم فریدالحق والدین قدس الله سره العزیز کے یار نوبت بنوبت لكريال يتنے كے ليے اجودهن كے جنگلول ميں جاياكرتے تھے جب مولا نابدرالدين كى بارى آئى تو آپ بھى ككڑياں چننے كے ليے تشريف لے كئے اس وقت آپ كے ساتھ في شيوخ العالم فریدالحق والدین قدس الله سرہ العزیز کے دوصا جبز ادے بھی تنے جوشہر سے نکل کرمولا ٹا بدرالدین کے ہمرای میں جارہے تھے۔اثناءراہ میں ان صاحبز ادول نے مولا نا بدرالدین ہے کہا کہ بابا کے مریدوں کووہ کرامات وعظمت حاصل نہیں ہے جوسیدی احمد کے مریدوں کو عاصل ہے کوئکہ سیدی احمد کے مرید شیر پرسوار ہوتے اور زہر یلے سانپ ہاتھ میں لے لیتے ہیں۔مولانا بدرلدین نے فرمایا مخدوم زادوں کواس قتم کی باتیں منہ سے نکالنا نہ جا ہے شیخ شیوخ العالم فرید الحق والدين نهايت بزرك بي كو كي مخص ان كي اوران مصعلقوں كي عظمت وكرامات كي برابري نہیں کرسکتا ۔اور اگر بالفرض کر ہے بھی تو اس کا بیدوعوی چل نہیں سکتا ۔الغرض جب بیہ تینوں صاحب آ مے برصے تو ایک خونخوار شیر جنگل سے باہر نکلا جے دیکھ کرشخ شیوخ العالم کے دونوں فرزندایک درخت پر چڑھ گئے مولا ٹابدرالدین نے نہایت جرأت ودلیری سے آ کے قدم برحمایا اورآستین مباک شیر کے سر پر رکھی اور فر مایا کہا ہے کتے کیا مجال ہے کہ میرے مخدوم زادوں ك طرف آنكها ثفا كرد كيھے۔ ازاں بعد ﷺ شيوخ العالم كے صاحبز ادوں كى طرف متوجه بهوكر فرمايا كة بيالوك درخت سے اتر أيكي انہوں نے جواب دیا كه تا دفتيكه بيشير ندجائے گا ہم درخت

سے نیچ ندائریں گے۔ مولا نا بدرالدین رحمتہ اللہ علیہ نے شیر سے خاطب ہو کرفر مایا کہ اے کتے چلا جا شیر نے سرز بین پر رکھا اور لوٹ گیا۔ اب شیخ شیوخ العالم کے صاحبزاے درخت سے اترے اور پنے کہنے سے بخت نادم و پشیان ہوئے ۔سلطان المشائخ فر ماتے بھے کہ مولا نا بد رالدین ایک دفعہ کچھ لکھ رہے تھے اور نماز عصر کا وقت نگ ہوگیا تھا ایک شخص نے کہا خواجہ نماز کا وقت نگ ہوگیا ہے ایک شخص نے کہا خواجہ نماز کا وقت نگ ہوگیا ہے آئی ہوگیا ہے آئی ہوگیا ہوئے دوسر فیخص کر آفاب کو وینے کو ہے؟ اس نے عرض کیا کہ حضرت سورج ڈو ہے کو ہے از ال بعد کو تھے مولا نانے فر مایا ہی آفاب کو کھی کہا جیگ آفاب قریب غروب ہونے کو ہے ۔ از ال بعد مولا نانے فر مایا ہی آفاب کو دیکھو۔ جب ایک شخص نے او پر جا کر آفاب کو دیکھا تو جب کی مدح میں کیا خوب دیک اس اسلام جہدی مدح میں کیا خوب اسے بی جگہ پر برقر اد پایا خواجہ تھی میں سائی جناب امیر الموشین کرم اللہ وجہدی مدح میں کیا خوب اسے بی جگہ پر برقر اد پایا خواجہ تھی میں سائی جناب امیر الموشین کرم اللہ وجہدی مدح میں کیا خوب اسے بی جگہ پر برقر اد پایا خواجہ تھیم سائی جناب امیر الموشین کرم اللہ وجہدی مدح میں کیا خوب فر ماتے ہیں۔

فوت حسرت سن زفوت نماز داشت جسرخ داز گشت ناسان شخ شيون العالم قدس الله سر والعزيزي اس الطان المشائخ فرمات سخ که مولا تا بدرالدین اسحاق شخ شيون العالم قدس الله سر والعزيزي اس درجه فدمت ميمرنيس موتی شخي ليكن با وجوداس که بميشه فدا تعالى کې يا د ميس اس درجه متعزق ومشغول رجتے شے که اپنی خرنميس رکھتے شے مقیقت ميس مولا تا نهايت بزرگوار اورفضيلت مآب شخي اورصاحب نعمت شخي ميس في ايک روز آپ سے عرض کيا که جب مجھے کي شم کی شخياں اور تنگياں چش آتی بيس تو پيلے شخ شيون العالم کو يا در کرتا ہوں پھر آپ کو خدا تعالى کی جناب ميں شفيح لا تا ہوں مولا تانے جواب ديا يہ که ميں بيشتر يعرکد و دفعت رکھا تھا ليکن آب وہ مجھ سے چھن گئی ہے جس کی تعزیت ميں معروف ہوں۔ اس غير محدود نعمت رکھا تھا ليکن آب وہ جو سے چھن گئی ہے جس کی تعزیت ميں معروف ہوں۔ اس کے بعد سلطان المشائخ نے فرمايا ۔ سبحان الله ۔ اس سے زيادہ اور کيا نعمت ہوگی که اس زماند ميں اس صدتک موجود ہا اور بي تقديل که ايک مرتب شخ شيوخ العالم نے مولا تا بدرالدين اسحاق کو عالب کی دون شخ شيوخ العالم نے مولا تا بدرالدين کوآ واز دی ليکن بدرالدين اسحاق پور العالم نے مولا تا بدرالدين کوآ واز دی ليکن بدرالدين اسحاق پر باس درجه مشغولی غالب تھی کہ شيوخ العالم نے مولا تا بدرالدين کوآ واز دی ليکن بدرالدين اسحاق پر باس درجه مشغولی غالب تھی کہ شيوخ العالم نے مولا تا بدرالدين کوآ واز دی ليکن بدرالدين اسحاق پر باس درجه مشغولی غالب تھی کہ شيوخ العالم کے مولا تا بدرالدين اسحاق پر باس درجه مشغولی غالب تھی کہ شيخ شيوخ العالم کے جواب ند دے سکے ۔ شخط شيوخ شيوخ العالم کو جواب ند دے سکے ۔ شخط شيوخ شيوخ العالم کو جواب ند دے سکے ۔ شخط شيوخ

العالم بگڑ گئے اور بجیدہ ہو کرفر مایا کہاہتم از سرنواپنے کام میں مشغول ہو۔ کیونکہ تمہارے پہلے كام سب ضائع اور دائيگال كئة مسلطان المشائخ بيجى فرماتے تھے كەشخ شيوخ العالم فريدالحق والدين قدس اللدسره العزيز كے ايك متاز خليفه كاجونهايت بزرگ اورصاحب كرامت تقے انتقال ہوگیا۔ میں ان کے انتقال کے وقت موجود تھا۔ جب میں دہلی سے شیخ کبیر شیخ شیوخ العالم کی خدمت میں گیا اوران بزرگ کے انتقال کا حال شیخ شیوخ العالم کی خدمت میں عرض کیا تو آپ آ تھوں میں آٹسو بھرلائے اور فرمایا کہ ان کی نماز کا کیا حال تھا میں عرض کیا کہ اخیر وقت میں ان کی تین دن کی نمازیں فوت ہو کیں شیخ شیوخ العالم بین کرخاموش ہو گئے اورکو کی جواب نہیں دیا۔ مولانا بدرالدین اسحاق بول اٹھے کہ ان بزرگ کا خاتمہ اچھانہیں ہوا۔ میں نے اپنے دل مین کہا تعجب کی بات ہے کہ شیخ شیوخ العالم نے تو اس بارے میں کچھ بھی نہیں فرمایا پھر مولانا بدرالد کین رحمته الله علیه ایسا کیوں فر ماتے ہیں چنا نجہ سیخلش میرے دل میں یہاں تک باقی رہی كەمولا نابدرالدىن اسحاق كالنقال بوگيا \_جبآپ كے انتقال كاوقت قريب بواتو صبح كى نماز جماعت کے ساتھ اوا کی اور معمولی اور ادو ظا کف پورے کیے۔ از ال بعد دریافت کیا کہ اثمراق کا وقت ہوگیا ہے لوگوں نے کہا کہ ہاں آپ نے نماز اشراق ادا کی اور اور او میں مشغول ہوئے پھر یو چھا کہ جا شت کا وقت ہوگیا ہے لوگوں نے کہا ہاں۔ آپ نے جا شت کی نماز ادا کی۔از ال بعد سرسجدے میں رکھااور حق تعالی کی رحمت ہے جا ملے رحمتہ اللہ علیہ۔سلطان الیشائخ نے فرمایا اس وقت میں نے وہ زمانہ یاد کر کے کہا کہ بلاشبہ مولا ٹاکو یہ بات کہنی سزا وارتھی اوروہ اس کے لائق تھے۔ان بزرگ کامٹن بھی اجودھن کی قدیم جامع مسجد میں ہے جہاں آپ اکثر اوقات مشغول بجن رہتے تھے۔ بندہ کا تب حروف عرض کرتا ہے کہ جن مردانِ خدانے اب کورتک خدا تعالیٰ کی عبادت و بندگی پرتوفیق استفامت یائی ہے اوراپنے مشائخ کے ساتھ حسنِ معاملہ سے پیش آتے ہیں ان کا نام اور شہرت قیامت تک باقی رہتی ہے۔

مائیسم کے درپیسج حسابے نسائِسم

أيك بزرك كياا چهافر ماتے ہيں۔

مردان جہان گوئے زمیران بردند اے تک زنان مدیث مردان چہ کی

### شخ جمال الدين ہانسويؓ كے حالات

شیخ با کرامت تکلف و بناوٹ ہے بیزارشیخ جمال الملتہ والدّین ہانسوی ہیں جن کا دلِ مبارک غیرتن سے سلامت تھا اور جواہل حقیقت کے جمال اور صاحبانِ اہل طریقت کے مقتدا سے علم وتقوی اور لطافت طبع میں بے نظیر اور دروایش کے ساتھ مخصوص سے آپ کی نظم جو عاشقان خدا کے لیے ایک قانوں ہے آپ کے کمال عشق پر دلالت کرتی ہے۔ یہ بر گوار شخ شیوخ العالم فریدالحق والدین قدس الله سره العزیز کے ایک نہایت متاز واوالعزم خلیفہ تھے اور مشاکح كبارك م تبه كو بيني كئے تھے ۔ شيخ شيوخ العالم كامل باره سال تك آپ كى محبت ميں بانى ميں سكونت بزيرربآب كنبت في شيوخ العالم في بهت وفعفر ماياب كه جمال حقيقت من جمارا جمال ہے اور بھی بھی فرمایا کرتے تھے کہ جمال! میں جاہتا ہوں کہتمہارے سریر سے قربان ہو جاؤل شخ شيوخ ااحالم كابدارشادصاف طور برآب كى بزركى وعظمت بردلالت كرتا باورواضح طور برمعلوم ہوتا ہے کہآ ب شیخ شیوخ العالم کے نزدیک بہت کچھ قدر ومنزلت رکھتے تھے۔ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ بیخ شیوخ العالم نے ایک مخص کوخلافت نامہدے کرفر مایا کہ جبتم ہانی میں پہنچوتوا ہے ہمارے جمال کو دکھادینا چنانچہ جب و چھف پانسی گیااور شیخ شیوخ العالم کا عنایت کیا جوا خلافت نامہ ﷺ جمال الملعة والدين كودكھايا تو آب نے اس خلافت نامه كو پاره ياره كر أوالا اور فر مایا کرتو خلافت کے قابل نہیں ہے۔اصل بات ریتھی کہاں شخص نے التماس واصرار کے ساتھ شیخ شیوخ العالم سے خلافت نامہ پایاتھاور نہ حقیت میں وہ اس قابل نہ تھا الغرض بیخض پھر ہانسی ے اجودھن آیا اورجس خلافت نامہ کو کہ شخ جمال الدین نے جاک کردیا تھا شخ شیوخ العالم کی خدمت میں پیش کیااس پیشخ شیوخ العالم نے فرمایا کہ جمال کے جاک کیے ہوئے خلافت تامدکو ہم جوڑ نہیں کتے ۔ بیخ جمال الدین ہانسوی کی عظمت و بزرگی اس قدرتھی کے سلطان المشائخ قدس الله مره العزيز فرمائے نقے كه جب شيخ شيوخ العالم فريد الحق والدين قدس الله مره العزيز نے مجھے ا بني دولت خلافت ہے سرفراز فرمایا تو ارشاد کیا کہ اس خلانت نامہ کو ہانسي میں مولا تا جمال الدین کودکھا دینا۔ چنانجیر یہ کیفیت نہایت بسط وشرح کے ساتھ سلطان الشائخ کے حالات میں ککھی جا

چک ہے۔ سلطان المشائخ فرماتے تھے کہ منصب خلافت کے عطا ہونے سے پیشتر جس وقت میں مولانا جمال الدین کی خدمت میں جایا کرتا تھا آپ میر کی تعظیم کے لیے سر دقد کھڑے ہو جایا کرتے تھے کین خلافت کا منصب پانے کے بعد جب میں ایک دن آپ کے پاس گیا تو آپ میشے رہے ۔ شیخ میٹے رہے ۔ میرے دل میں فوراً کھٹکا ہوا کہ شاید میر کی خلافت آپ کے ناگوار خاطر ہے ۔ شیخ میال الدین نے نور باطن سے اس میرے خطرہ کوتا ڈلیا اور فرمایا ۔ مولانا نظام الدین اس سے جیشتر جو میں تبہاری تعظیم کے لیے کھڑ اہو جایا کرتا تھا اس کا اور سب تھا لیکن جب جھے میں اور تم میں حجت ہوگئی تو میں اور تم ایک ہوگئے اب جھے تبہارے آگے کھڑ اہونا کیونکر جائز ہوسکتا ہے۔ شیخ سے معمدی کہتے ہیں۔

قیام خواستمت گرد عقل مے گوید مکن که شرط ادب نیست پیش سرو قیام سلطان الشائخ یہ بھی فرماتے تھے کہ ایک و فعراییا اتفاق ہوا کہ بٹی اور شخ جمال الدین ہانسوی اور خواجہ مثم الدین دیر اور دیگر یاروں اور عزیزوں کی ایک جماعت جناب شخ شیوخ العالم فریدالدین قدی الله سرہ لعزیز کی خدمت ہے ایک ساتھا ہے اپ وطنوں کی طرف لوٹی رفصت کے وقت شخ جمال الدین نے وصیت کی درخواست کی پراہل ارادت کا آ داب ہے کہ جب سفر کا عزم کرتے ہیں اور شخ سے رفصت ہوتے ہیں تو کوئی وصیت چا ہے ہیں اگر شخ مرید کے سوال سے پہلٹتر ہی وصیت کرد یے فہوالم ادور نہ مرید خود درخواست کی تیا بھاری وصیت ہی ہے کہ فلال فوراللہ مرقدہ نے شخ جمال الدین کے سوال کے جواب ہیں فرمایا ہماری وصیت یہی ہے کہ فلال فوراللہ مرقدہ نے شخ جمال الدین کے سوال کے جواب ہیں فرمایا ہماری وصیت سے کہ میں ہے کہ فلال فوراللہ مرقدہ نے شخ جمال الدین کے سوال کے جواب ہیں فرمایا ہماری وصیت سے کہ فلال مخض کو (اور میری جانب اشارہ فرمایا) اپنی اس مصاحب ہیں خوش رکھنا چا ہے۔

مسقسعسود تسوئسى دگر بهسانسه اسست

شخ جمال الدین اس وصیت کے بھو جب جمھ پر بے حدمہر بانیاں فرماتے تھے اور خواجہ شمس الدین دبیر بھی جولطا فت کی کان اور ظرافت کے سر چشمہ تھے بہت ہی تعظیم و تکریم سے پیش آتے تھے۔ غرضکہ اس طرح ہم لوگ اگر وہا کے قریب پہنچ شخ جمال الدین کے دوستوں میں سے ایک عزیز جمے میران کہاجا تا تھا اور جواس موضع کا حاکم تھایاروں کے آنے کو باعث سعادت سمجھا اور نہایت جوش مسرت سے استقبال کرکے شنخ جمال الدین کوئے تمام یاروں کے اپنے گھر لے گیا۔اور بہاست عزت و دقعت کے ساتھ مہمانی کی اور گراں بہا تھے بیش کے شنخ جمال الدین نے فرمایا کہ

اے عزیز تو نے عجیب و غریب میز بانی کی اب جمیں یہاں سے کب رخصت کرے گا کہ اپنو وطنوں کوروانہ ہوں کہا ہیں آپ کواس وقت رخصت کروں گا جب بینہ برسے گا۔اس زمانہ ہیں بینہ برسا تھااور خلوق قبط کی بلا میں گرفتار تھی ہے جمال الدین نے بالفعل اس کا کوئی جواب جہیں دیا اوراس معاملہ میں باطن سے توجہ کی ابھی رات نہ گزری تھی کہ اس زور سے مینہ برسا کہ اس ولایت کے تمام اطراف کو سراب کردیا۔ مین کو ہرا یک شخص نہایت شاواں و فرحاں خدمت میں حاضر ہوا اور شیخ جمال الدین نیز آپ کے تمام یاروں کے لیے سے کسائے گھوڑ ابدا گام اور سرکش تھا اور اور شیخ جمال الدین نیز آپ کے تمام یاروں کے لیے سے کسائے گھوڑ ابدا گام اور سرکش تھا اور اور شیخ جمال الدین نیز آپ کے تمام یاروں کے لیے سے کسائے گھوڑ ابدا گام اور سرکش تھا اور سب سے بیچھے رہتا تھا اور یارتو آگے بڑھ گئے اور میں تنہا رہ گیا جس کی وجہ سے جمھے کچھ مشتت ہو کہ گھوڑ سے اور ٹی تنہا رہ گیا جس کی وجہ سے جمھے کچھ مشتت ہوا اور میں برخی انجام کار میں بے طاقت ہو کہ گھوڑ سے اور ٹی شیوخ العالم کی یا دمیری زبان پر جاری میں اور میں ہو تو ہو گئے اپنے اور پھر وسہ ہو گیا کہ دم واپسین میں بھی ہیں آپ ہی کی یاد پر میادی ہوائی گا۔

محسوش آن رفتسن كسنه بسريسادت رود جسانم

ملطان المشائخ فرماتے ہیں کہ ایک و فعہ میں اجود هن جاتا تھارستہ میں خیال آیا کہ ہائی ہوتا چلوں چنا نچہ میں ہائی پہنچا اور شخ جمال الدین سے ملاقات کی آپ نے فرمایا تم شخ شیوخ العالم کی خدمت میں میری طرف سے عرض کرتا کہ جمال الدین کو فرج میں بہت عسرت و تنگی رہتی ہے۔ شخ شیوخ العالم کی خدمت میں پہنچا تو ان کا پیام شیوخ العالم کی خدمت میں پہنچا تو ان کا پیام عرض کیا ۔ فرمایا اس کے حق میں وعافر ما کیس جب شخ شیوخ العالم کی خدمت میں پہنچا تو ان کا پیام ستمالت واجب ہے ۔ شخ نصیر الدین محمود رحمتہ اللہ علیہ سے لوگوں نے دریا فت کیا کہ دنیاوی ستمالت واجب ہے ۔ شخ نصیر الدین محمود رحمتہ اللہ علیہ سے لوگوں نے دریا فت کیا کہ دنیاوی بادشاہوں کی استمالت خدا کی طرف دل کومن کل الوجوہ متوجہ کرنا ہے ۔ سائل نے دوبارہ عرض کیا بادشاہوں کی استمالت خدا کی طرف دل کومن کل الوجوہ متوجہ کرنا ہے ۔ سائل نے دوبارہ عرض کیا اسلام کے سوااور کوئی محموم نہیں ہے ۔ ورنداس بزرگ کا سے پیام اور شخ شیوخ العالم کا جواب دلیل کرتا ہے ۔ منقول ہے کہ شخ جمال الدین ہانسوی رحمتہ اللہ علیہ کی ایک کنیزک تھی خادمہ اور دلیل کرتا ہے ۔ منقول ہے کہ شخ جمال الدین ہانسوی رحمتہ اللہ علیہ کی ایک کنیزک تھی خادمہ اور لیا بات صالح ۔ ہانی سے شخ جمال الدین ہانسوی رحمتہ اللہ علیہ کی اعدام کی خدمت میں بھی لے جایا فرایت صالح ۔ ہانی سے شخ جمال الدین کی ایک شیوخ العالم کی خدمت میں بھی لے جایا

کرتی تھی اور شخ شیوخ العالم اسے ام المومین کہتے تھے۔ ایک دن شخ شیوخ العالم نے فر مایا۔ کہ
اے مومنون کی مان جمارا جمال کیا کرتا ہے۔ ام المومین نے عرض کیا کہ جمارے خواجہ نے جس
روز سے شخ شیوخ العالم کی خدمت میں پیوندگی کی ہے گاؤن اور اسباب اور کتابت کے شغل کو
کلیتۂ ترک کردیا ہے اور بھوک اور سخت سخت مصیبتیں جھیلتا ہے۔ شخ شیوخ العالم بید حکایت س کر
بہت خوش ہوئے اور فر مایا کہ الحمد اللہ بمیشہ خوش رہے گا۔ سلطان المشائخ فر ماتے تھے کہ ایک مرتبہ واڑ ہے کموسم میں میں شخ جمال الدین ہانسوی کی خدمت میں بیٹھا تھا اس اثناء میں شخ جمال الدین ہانسوی کی خدمت میں بیٹھا تھا اس اثناء میں شخ جمال الدین ہانسوی کی خدمت میں بیٹھا تھا اس اثناء میں شخ جمال الدین ہانسوی کی خدمت میں بیٹھا تھا اس اثناء میں شخ جمال

بماروغن گماؤ المدريس روزحنك نيكو بماشدهر يسمه ونان تنك ميں نے كہامولانا ذكر الغسائب غيبته . يعنى غائب كاذكر كرنا غيبت ہے۔ يخ نے مسكراكر فر مایا۔ اول میں نے اسے موجود کرلیا ہے چھراس کا ذکر کیا ہے۔ چنا نچداس کے بعد جیسا آپ نے ذ کر کیا تھامجلس میں حاضر کیا گیا۔منقول ہے کہ شیخ جمال الدین ہانسوی شیخ ابو بکر طوی حیدری ہے بہت محبت کرتے تھے جو جون ندی کے کنارے اندر پت کے متصل ایک نہایت خوش منظر پرفضا خانقاہ رکھتے تھے جو بہشت کے دعو یدارتھی ای خانقاہ میں آپ مدفون بھی ہیں یہ ایک نہایت عزیز ورولیش مخصاوران کا معاملہ حیدر بوں ۔ ہے کوئی نسبت نہیں رکھتا تھا خلاصہ یہ کہ شنخ جمال الدین اور یشخ ابو بمرطوی رحمته التدعلیها کے مابین انتر درجه کی محبت تھی اور اس با ہمی محبت کا واسطہ و ذریعیہ مولا تا حسام الدین اندریتی قاضول اور واعظول کے شیخ تھے مولانا حسام الدین شیخ جمال الدین رحمته الله سے بیعت ستھے جس وقت شیخ جمال الدین جناب شیخ الاسلام قطب الدین بختیار قدس الله سرہ العزیز کی زیارت کوآتے تھے تو رہے ابو بکر طوی سے ملاقات کرتے تھے اور مولا تا حسام الدین شیخ جمال الدین کے آنے کو بہت ہی غنیہ ت شار کرتے تھے اور بڑی بڑی عمرہ دعوتیں کیا کرتے تے جن میں سلطان المشائخ بھی موجود ہوتے تھے۔ ایک دفعہ شُخ جمال الدینٌ ہانی ہے آتے تھے مولاتا حسام الدين نے استقبال كيا۔ جس وقت مولاتا حسام الدين استقبال كے ارادہ سے باہر نکلے تو شیخ ابو برطوی نے مولانا حسام الدین سے کہا کہ تم شیخ جمال الدین سے کہد یا کہ ابو بکر جج کو جاتا ہے چتانچہ جب مولاتا حسام الدین موضع کلو کھری میں جون ندی کے کنارے پہنچ تو شخ جمال الدين پر لے كنارے برآ يہنچے تھے۔اس كنارے برمولانا حسام الدين كھڑے اوراس

کنارے پر شیخ جمال الدین موجود تھاور جون ندی تھ میں تھی مولانا جمال الدین نے شیخ حسام الدین ہے باواز بلند کہا کہ ہمارا سفید بازیعن شیخ ابو بکر طوی کہاں ہے مولانا حسام الدین کے کہا کہ شیخ ابو بکر جج کوجاتے ہیں شیخ جمال الدین نے اس کنارہ ہے مولانا حسام الدین ہے فر مایا کہ تم بھی بہیں ہے ان کے بیچھے جاؤاور یہ بیت پڑھو۔ہم بھی تہمارے تعاقب کرتے ہوئے چہنچتے ہیں ابیات یہ ہیں۔

يک سرچه بود هزار سراولي تر مسريسائس تسراسسوم نشاراوللي تسر بوبكر محمدي بغاراولي تر درنماروطن ساز چوبوبكراز انكه یشخ قطب الدین منور جناب شخ جمال الدین ہانسوی رحمتہ اللہ یک بوتے سے منقول ہے کہ جس روز شيخ جمال الدين كرمبارك كان بيرمديث بيني تقى قسال رسسول الله صلى الله عليه وسلم القبر روضة من رياض الجنة اوحفرة من حفرلنيران. ليني الخضرت صلحالله علیہ وسلم نے فرمایا کر قبریا تو جنت کے باغول میں سے ایک باغ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے اس روز سے آپ نہایت متفکراوراس دعید کی ہیبت سے خت بے قرار رہتے تھے حتی کہ جب آپ نے سفر آخرت قبول کیا اور خدا تعالی کی جوار رحمت میں جا پہنچاتو آپ کے یاروعزیز بھی اس وجہ سے قلق واضطراب میں تھے کہ شیخ کا حال قبر میں کیسا ہوگا چنانچہ چندروز کے بعد لوگوں نے آپ کی قبر مبارک پر گنبد تغیر کرنا جا ہا اور گنبد کی بنیادیں کھودنی شروع کیں۔جب لحد ك نزويك ينج او قبله كى جانب سے آپ كے منہ مباك كے سامنے ايك كمركى ظاہر موكى جس میں ہے بہشت کی خوشبوآتی تھی بیدد کیستے ہی وہاں سے بث کے اوراس موضع کوڈ ہادیا۔سلطان المثائخ فرماتے تھے کہ جب بیخ جمال الدین ہانسوی رحمتہ اللہ علیہ کا نقال ہوا تو لوگوں نے آپ کو خواب میں و کمیر کر حال در بافت کیا فرمایا ۔جوں ہی لوگوں نے مجھے قبر میں اتارا عذاب کے ووفرشتے آئے اوران ہی کے عقب میں ایک اور فرشتہ آیا جس نے فرمان پہنچایا کہم نے اسے صلوة البروج كي ان دوركعت كي وجه سے بخش ديا جونما زمغرب كي سنتوں كے متصل پڑھا كرتا تھا اورآ پید اکری کی بدولت اس کے سر پر مغفرت کا تاج رکھا جو برفرض کے متصل پڑھا کرتا تھا۔ منقول ہے کہ چیخ جمال الدین وفات یا گئے تو ام المومنین نے جو پینے جمال الدین کی خادمتھیں پینے جمال الدين كاعصا اورمصلا جوآب نے شیخ شیوخ العالم كى خدمت سے پاياتھا شیخ جمال الدين

کے چھوٹے صاحبزادے مولانا برہان الدین صوفی کو دیا جو شخ قطب الدین منور کے والد بر گوار تنے اور چونکہ مولانا برہان الدین ابھی صغیرالس بی تنے اس لیے ام المونین انہیں شخ شیوخ العالم نے نہایت مہر بانی و شفقت سے مولانا شیوخ العالم کی خدمت میں لے کئیں شخ شیوخ العالم نے نہایت مہر بانی و شفقت سے مولانا بدرالدین کی تعظیم و تکریم میں کوئی دقیقہ المحانہ رکھا اور اپنی بیعت وارادت کے شرف سے مشرف و ممتاز کیا اور چندروز اپنے باس رکھ کر رخصت کیا۔ مراجعت کے وقت خلافت نامہ اور وہ عصا و ممتاز کیا اور چندروز اپنے باس رکھ کر رخصت کیا۔ مراجعت کے وقت خلافت نامہ اور وہ عصا و مصلا جومولانا جمال الدین کو جماری طرف اجازت حاصل تھی ای طرح تم بھی مجاز ہواور یہ بھی فر مایا جس طرح جمال الدین کو جماری طرف اجازت حاصل تھی ای طرح تم بھی مجاز ہواور یہ بھی فر مایا کہ تمہیں چندروز مولانا نظام الدین لین سلطان المشائخ کی صحبت میں رہنا جا ہے۔ اس وقت ام المونین نے شخ شیوخ العالم قدس اللہ من بالا ہوتا ہے لین کم عمر ہاں بازگراں کی طاقت نہیں رکھ سکتا۔ شخ شیوخ العالم قدس اللہ مر لعزیز نے بھی ہندی میں فر مایا کہ مادرمومنان! پوٹوں کا جاند بھی بالا ہوتا ہے لیعنی چود ہویں رات کا جاند بھی پہلی مشرک کھوٹانی ہوتا ہے جو قدر سے المال کو پہنچتا ہے۔خواجہ سائی کہتے ہیں۔

برگ تو ت است که گشته است بتدریج اطلس

اس کے بعد ﷺ شیوخ العالم نے مولا تا ہر ہان الدین کورخصت کیا۔ مولا تا ہر ہان الدین جناب ﷺ شیوخ العالم کے فر مان کے بمو جب ہر سال سلطان المشائع کی خدمت میں حاضر ہوکر تربیت حاصل کرتے۔ الغرض جب مولا تا ہر ہان الدین مرب کمال کو پہنچ اور ﷺ شیوخ العالم کی نظر کی مصبت کی حجہ ہو گئے تو ہو کے او ہمی آپ نے کوئی مریز نہیں کیا۔ اگر کوئی شخص بیعت کی غرض ہے آتا اور آپ کی طرف متوجہ ہو گئے تو ہوکر ہاصرار بیعت کرنا چا ہتا تھاتو آپ فرماتے کہ باو جود سلطان المشائع ﷺ ذیار ترمیز سید نظام ہوکر ہاصرار بیعت کرنا چا ہتا تھاتو آپ فرماتے کہ باو جود سلطان المشائع ﷺ نا نہ ہمان الدین کی سے مولا تا ہر ہمان الدین کی سے مقول اللہ بن مجمد ہیں جمول تا ہر ہمان الدین کی سے مطلان المشائع کی خدمت میں آپ نے تو آپ نے فر مایا۔ مولا تا! جس طرح بیضعف شخ شیوخ سیوخ میں الدین حسب معمول العالم سے اجازت رکھتا ہے ای طرح تم بھی بجاز ہواور جب سے ہوتو لوگوں کو کلاہ ارادت کیوں العالم سے اجازت رکھتا ہے ای طرح تم بھی بجاز ہواور جب سے ہوتو لوگوں کو کلاہ ارادت کیوں نہیں دیتے۔ مولا تا ہر ہمان الدین نے کہا کہ آپ جیسے ہر رگ کے ہوتے جمعے جائز نہیں ہے کئی

کوکلاہ اُرادت دوں \_مولانا ہر ہان الدین صافی اعتقاد کے ساتھ دل سے سلطان المشائخ کی محبت رکھتے تھے آپ جس سال ہانی ہے سلطان المشائخ کی خدمت میں وبلی آتے تو سلطان المشائخ فرماتے کہ مولانا کے لیے جماعت خانہ میں جاریائی بچھادو۔ چونکہ توضع واکسار کے اوصاف مولانا بربان الدین کے ساتھ خصوصیت کے ساتھ مختص تھے لہذا آپ ترک ادب کی وجہ سے جماعت خانہ میں جاریائی پرنہیں سوتے تھے۔ آپ جس وقت سلطان المشائخ کی خدمت میں جانا چاہتے تو اول اپنے یا کیڑہ کیڑوں کوعود اور دوسرے عطر سے معطر کرتے پھر سلطان المشائخ کی خدمت میں جاتے اگر چہدن میں کئی مرتبے آپ بلائے جاتے ۔ جب اس کی وجہ حکمت لوگول نے اس بزرگ سے دریافت کی تو فرمایا جب کسی بزنگ کی خدمت میں جا کیں تو خوشبومل کر جائمیں اور بیے بزرگ جمال با کمال رکھتے اور اپنا ظاہر حال آراستہ اور باطن معمور رکھتے تھے۔ سطان الشائخ فرماتے منے کہ جمال الدین ہانسوی کے ایک صاحبر اوے نہایت بزرگ اور دانشمند تق مرد بوانے ہو گئے تھے بھی بوش میں آتے اور دانشمندانہ باتیں کرتے تھے۔اگرچہ د بوانے کیکن جو با تیں میں نے ان سے تن ہیں ہزار ہوشیاروں عقلندوں سے نہیں تن ۔ اکثر کہا كرتے تصالعلم حجاب الله الا كبو . اس وقت مجھ معلوم ہوگيا كريمعنوى ديوانے ہيں۔ ایک دن میں نے اس جملہ کے معنے ان سے دریافت کیے۔جواب دیا کھلم حق کے ورے ہے اور جو يزئ كور ي عجاب ت ع

#### شیخ عارف کے حالات

عارف ربانی زابرسجانی شیخ عارف ہیں جوشیخ شیوخ العالم فریدالمق والدین قدس الله سروالعزیز کے خلیفہ سے سلطان المشائخ فرماتے سے کہ شیخ شیوخ العالم قدس الله سروالعزیز نے شیخ عارف کوسیوستان اور اس کے حدود واطراف میں جمیجا تھا اور بیعت کی اجازت دی تھی اور قصہ یوں ہوا کہ او چہ اور ملتان کی طرف ایک بادشاہ تھا اور بیعارف وہاں کی امامت کا معزز منصب رکھتے سے یا در کوئی باہمی تعلق رکھتے سے الغرض ایک وفعہ بادشاہ نے سواشر فیاں شیخ عارف کے ہاتھ شیخ شیوخ العالم کی خدمت میں جمیجیں۔ شیخ عارف ان میں سے پچاس اشر فیاں تو اپنے باس

ر کولیں اور پیاں شیخ شیوخ العالم کی خدمت میں پیش کیں شیخ شیوخ العالم نے مسکرا کر فر مایا۔ عارف! تم نے خوب براداران تقتیم کی عارف نہایت شرمندہ ہوئے اور فوراً پچاس اشر فیاں نکال کر پیش کردیں بلکہ اپنے ماس ہے بھی کچھاضافہ کیا اور نہایت عجز واکسار کے ساتھ بیعت کی التماس كي شخ شيوخ العالم نے ان سے بيعت لى اوروه محلوق ہو گئے ۔اور شخ شيوخ العالم كى خدمت میں اس درجہ بچویت واستغراق کے شاغل درائخ ہوئے کہ اعلیٰ درجہ کی استقامت حاصل کی یہاں تک کہ آخر کاریشخ شیوخ العالم نے انہیں بیعت کی اجازت دی اور پھر سیوستان کی طرف روانه کیالیکن اورلوگ بیجھی کہتے ہیں کہ مولا ناعارف! پنا خلافت نامہ پینے شیوخ العالم کی خدمت میں لائے اور عرض کیا کہ حضور اپیمنصب نہایت نازک اور خطرناک ہے میں بے جارہ اس قابل نہیں ہوں اور میرا انداز ہ اس قدرنہیں ہے میں مشائخ کبار کے اس شغل و کار کا ذمہ دارنہیں ہو سکتا۔ مخدوم کی شفقت ومہر ہانی سے مجھے یہی کافی وبس ہے کہ اپنی نظرمبارک میں لائے ہیں چنا نچہ خلافت نامہ واپس کر کے شیخ شیوخ العالم کی اجازت سے مکہ معظمے تشریف لے گئے اور پھر وہاں سے واپس نبیں آئے رحمتہ اللہ علیہ کا تب حروف محد مبارک علوی الدعو بامیر خوردعرض كرتا ہے کہ اس بندہ نے والد بزرگوار سے سنا ہے کہ ایک درویش نہایت بزرگ اور صاحب نعمت تھے جنهيں شيخ عليصا بركهاجاتا تفااور جودروليثي مين نهايت ثابت قدم اورمتجاب الدعوات تقے قصبہ ويكرى ميس رباكرتے تنصاور شيخ شيوخ العالم فريدالحق والدين قدس الله سره العزيزكي خدمت میں بیعت کر چکے تھے۔ جناب شیخ شیوخ العالم نے ان کی لیافت وقابلیت ملاحظ فرما کر بیعت لینے کی بھی اجازت دے دی تھی ۔ پینے شیوخ العالم کا دستورتھا کہ بعض بزرگ یار جوآپ کی دولس خلافت سےمشرف ہوتے تھے ہرایک کورخصت کرتے وقت ایک وصیت سے تخصوص فرماتے تصاوراس کے لیے دعا کرتے تھے۔ای اثناء میں شیخ علی صابر نے عرض کیا کہ بندہ کے تق میں کیا تھم ہے۔ پینچ شیوخ العالم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ''صابر برو بہو کہا خواہی کرد' لیعنی تم سدا خوش عیش رہو کے اور افلاس و تنگی تم سے دور رہے گی۔الغرض پشنے علی صابر نے آخر عمر تک عیش و خوشی میں زندگی بسر کی یشخ علی صا برخوشر داور کشاده ابر دیتھے۔رحمتہ اللہ علیہ۔

#### بأبسوم

شخ شیوخ العالم فریدالحق والدین قدس الله سره العزیزی اولاد، پوتوں، نواسوں اور سلطان المشائخ نظام الحق والدین قدس الله سره العزیز کے اقربا کے مناقب وفضائل اور کرامات کا بیان

(جوشیخ شیوخ العالم فرید الحق والدّین اور سلطان المشاکخ نظام الحق والدّین قدس الله سر بهاالعزیز سے تعلق کے ساتھ مخصوص ہیں۔)

کاتب حروف محرمبارک علوی المدعوبا میرخوردعرض کرتا ہے کہ خوب اعتقاد مریدوں
کی رائے پر پوشیدہ ندر ہے کہ شیخ شیوخ العالم فریدالحق والذین کے پانچ صاجزاو ہے اور تین
صاجزاد یال تھیں لیکن شخ شیوخ العالم کے نوا سے اور پوتے اس کثرت سے ہیں کہ شرق سے
مغرب تک عالم پرقابض ہیں اور الحراف دنیا ہیں سے ہر طرف کو اپنے قدوم مبارک سے منور
وروش کے ہوئے ہیں اور ایک جہان کو اپنی تمایت وحفاظت ہیں لیے ہوئے ہیں لیکن آپ کے
بعض فرز نداور نوا سے اور پوتے ایسے ہیں جن کی مناقب و کرامات نہایت وقعت کے ساتھ مشہور
اور زبان زدعاص و عام ہیں اور بعض نے سلطانی المشائخ کی نظر مبارک ہیں پرورش پائی ہے اور
کاتب حروف نے ان کی صحبت حاصل کی ہے لہذا اس کتاب میں تمام بزرگواروں کے احوال
کاتب حروف نے ان کی صحبت حاصل کی ہے لہذا اس کتاب میں تمام بزرگواروں کے احوال
کی جاتے ہیں تا کہ ان کی برکت سے بیڈ کتاب دنیا کے صاحب دلوں کے دلوں میں اپنا گفر
کرے اور امیدوار کا تب کے لیے مغفرت کا دستور ہو۔ انشاء اللہ تعالیٰ۔

# شیوخ العالم فریدالحق والدین قدس الله سره العزیز کے صاحبز ادوں کے مناقب وفضائل اور کرامات

## خواج نصيرالدين رحمته اللهعليه

شخ زادہ معظم فخر بنی آدم خواجہ نصیرالدین نصراللہ ہیں جوشخ شیوخ العالم کے فرزندوں میں سب سے بڑے اور اوصاف جمیدہ واخلاق پہندیدہ میں مشہور ومعروف تھے۔آپ نے ایک زمانہ دراز تک خدا تعالیٰ کی اطاعت اور زراعت وحراشت میں جو کسب حلال اور لقمہ پاکیزہ ہے گزار ااور ظاہر و باطن میں خدا تعالیٰ کی بندگی کی اور اپنی عمر عزیز باری تعالیٰ کی رضا مندی میں بسر کردی۔

#### خواجه شهاب الدين رحمته الله عليه

علم کے دریا تخل و وقار کی کان تقوی ہے آراستہو رائے ہے پیراستہ مولانا شہاب الملتہ والد بن ہیں جو کثرت علم اور بے انتہا فضائل کے ساتھ مشہور تضاورا کثر اوقات شخ شیوخ العالم فریدالحق والدین کی خدمت میں حاضر رہتے تضاورا گرشخ شیوخ العالم کی مجلس میں کوئی علمی بحث حجیز جاتی تو آپ اس باب میں بحث شروع کرتے اور اس بحث کونہایت ول آویز تقریر کے ساتھ تمام کرتے یہاں تک کہشخ شیوخ العالم کی تعلی ہوجاتی۔

سلطان المشائخ فرمائے تھے کہ مجھ میں اور مولانا شہاب الدین میں محبت کا طریقہ سلوک تھا اور یہ بھی فرماتے تھے کہ ایک دفعہ شخ شیوخ العالم کی خدمت میں بغیرا فقیار وقصد کے مجھ سے ایک جراًت ودلیری ہوگئ تھی اور اس کا قصہ یہ ہے کہ ایک دن عوارف کا نسخہ شخ شیوخ العالم کی خدمت میں موجود تھا اور آپ اس میں سے چھوٹو اکد بیان فرمارہ سے وہ نسخہ نہایت باریک خط سے لکھا ہوا تھا یا کرم خوردہ اور غلط تھا۔ شخ شیوخ العالم کو ایک موقع کے بیان کرنے میں چھوٹو تف ہوا اور

میں نے ایک اور نسخہ شخ نجیب الدین متوکل رحمتہ اللہ علیہ کے پاس دیکھا تھا مجھے وہ نور آیا د آگیا۔ اور شیخ شیوخ العالم کی خدمت میں عرض کیا کہ شیخ نجیب الدین کے پاس سیح نسخہ ہے۔ میری پیہ بات مٹیخ شیوخ العالم کے ول مبارک پر گرال گزری۔ایک ساعت کے بعد زبان مبارک پر جاری ہوا کہ شایداس سے بیمراد ہے کہ درویش کوغلط نسخہ کے کی حجے کرنے کی قوت نہیں ہے۔ایک دفعہ بیہ الفاظ زبان مبارك يرجارى موئ اور مجهاس بات كاخيال تك ندتها كديدالفاظ آپ كس كون میں فرمارہے ہیں کیونکہ اگر میں نے پیقصدا کہی ہوتی تواپئے او پر گمان لے جاتا الغرض جب شخ شیوخ العالم نے دونین مرتبے بیالفاظ زبانِ مبارک پر جاری کیے تو مولانا بدرالدین اسحاق رحمته الله عليه نے فرمايا كه مولا نا نظام الدين! شخ پيالفا ظتمهاري بابت فرمارے ہيں۔ ميں حجث اٹھااور سر برہند کر کے شیخ کے قدموں میں گر پڑا۔اور میں نے کہانعوذ باللہ اس گزارش سے میرا مقصود میتھا کہ عوارف کا ایک نسخہ جومخدوم کے کتاب خانہ میں ہے میں نے اس نسخہ کو دیکھا تھا اور اس کی بابت حضور میں گزارش کی تھی اس کے سوامیر ہے دل میں اور کوئی بات نہ تھی ہر چند کہ میں نے معذرت کی لیکن میں شیخ شیوخ العالم کے چبرہ مبارک پر ای طرح نارضا مندی کا اثر دیکیتا تھا آخر کار میں دہاں ہے اٹھ کر باہرآیا اس وقت میری عقل جیران تھی اور میں کوئی تد بیز نہیں کرسکتا تھا۔جس اندوہ درنج کالشکر جھ پراس روز ٹوٹ پڑا تھاکسی کوابیاغم واندوہ نہ ہومیری آنکھوں ہے بے اختیار آنسو جاری تھے اور آہ سرد کے نعرے بلند تھے الغرض میں نہایت بے قراری و حیرانی کی عالت ميں باہرآ يا اور <u>حلتے حلتے</u> ايک کنوئيں پر پہنچا جی ميں آيا اپنے تنيئن اس کنوئيں ميں ڈال دوں لیکن پھر میں نے تامل کیااورا پے دل میں کہا کہ اس طرح مرجانا آسان ہے لیکن پیربانا ی اتن بری ہے جس کی بھی تلافی نہیں ہوسکتی میاندیشہ کر کے میں وہاں سے لوٹا اور ٹا اُمیدی وجیرت کی حالت میں پریشان وسراسیمہ مچرتا اور گریدوزاری کرتار ہا۔ خدا بی جانتا ہے کہ اس وقت میرا کیا حال تفا ـ خلاصه ربيك يشيخ شيوخ العالم كيابك بلندا قبال فرزند تقيح جنهيں مولانا شهاب الدين كهه کر یکارتے تھےان میں اور مجھ میں محبت کا طریق سلوک تھا۔ جب ان کو میرے عال کی خبر گلی تو شخ شیوخ العالم کی خدمت میں گئے اور میرے حال کو ایک نہایت بہتر اور موڑ طریقے میں عرض كيا في شيوخ العالم نے محد خورد كو ميرى تلاش وجبتو ميں جميجا چنانچيد ميں ان كے ساتھ آيا اور في شیوخ العالم کے قدموں میں سررکھا اس وقت آپ خوش ہوئے اور اب رنجید گی کے آٹار آپ

كے چرو مبارك سے مع مع من الكے دوسرے دن جھ كو بلايا اور بہت كھ شفقت ومبر بانى فر مائی اورارشاد کیا کہ نظام الدین! میں نے بیتمام یا تیں تمہارے کمال حال کے لیے کی تھیں ہے الفاظ اس روزآپ کی زبان مبارک سے سے کہیر مرید کے لیے مشاطہ ہے ازاں بعد آپ نے مجھے خلعت عنایت کیا اورلباس خاص ہے مشرف فر مایا۔سلطان المشائخ فر ماتے تھے کہ ایک دفعہ ا يك ضعيف الحرشخ شيوخ العالم كي خدمت مين آيا اوركها كه مين فيخ قطب الدين كي خدمت مين حاضرتھا۔میں نے آپ کو وہاں دیکھاہے۔شیخ اے پہنچانتے نہ تھے لیکن جب اس نے اپنی شاخت کرائی اور چندوا قعات بیان کیے تو آپ نے اسے پہیان لیاس بڑھے کے ساتھ ایک نو جوان لژ کا بھی تھا جواس کا فرزند تھا اتفا قاس وقت کوئی علمی بحث چپڑ گئی اور وہ لڑ کا ادب کا پہلو چپوڑ کر گٹنا خانہ فیخ سے بحث کرنے لگا اورنوبت پہاں تک پیچی کٹخن بلند ہوا۔ شیخ نے بھی کسی قدر تندی کے ساتھ گفتگو کی میں اور مولا نا شہاب الدین در داز ہ کے باہر بیٹھے تھے جب غلبہ کوتاہ ہوا ہم دونوں اندرآئے دیکھا تو وہ اڑکا ہے ادبوں کی طرح گفتگو کرر ماہے۔مولا ناشہاب الدین نے اس گنتاخ وب اوب لڑ کے کوتا دیب کے طور پر طما نیجے مارنے شزوع کیے اس پروہ لڑ کا غصہ میں جعل أفجااورجا باك فابت وحماقت مولانا كوچث جائے۔ بيس نے آ مے بڑھ كراس كے ہاتھ مکڑ لیے مشخ شیوخ العالم قدس الله سروالعزیز نے مسکرا کرفر مایا کہ باہم صفائی کرلو۔ چنانچہ مولانا شہاب الدین ایک نہایت عمدہ جا بک ادر پجھ روپے لائے اور ان باپ بیٹوں کوعنایت فر مائے۔دونوں مین کی مجلس سے رخصت ہو کرلوٹ مجئے شیوخ العالم کا دستور تھا کہ ہردات کوافطار کے بعد مجھے اور مولا تارکن الدین سرقندی کو بلاتے اس وقت مولانا شہاب الدین بھی ہوتے اور مجی نہیں بھی ہوتے تھے ایک دن کا ذکر ہے کہ شنے نے جمیں بلاکراس روز کی حکایت یوچی اوراس بذھے کے آنے اور مولانا شہاب الدین کے لاکے کوادب دینے کی حکامت بیان کی گئی۔ شیخ شیوخ العالم خاموثی کے ساتھ اس حکامت کو سنتے اور جنتے تھے۔ ای اثناء میں میں نے عرض كياكه جس وقت اس نوجوان في جاباكمولانا شهاب الدين كوجهث جائ ميس في اس قدركياكه اس کے ہاتھ بکڑ لیے شیخ شیوخ العالم نے ہنس کرفر مایا کتم نے خوب کیا شیخ سعدی خوب کہتے ہیں۔ امے دیلنت آسائش و خند یدنت آفت گوئی از همه خوباں بربودی بلطافت

## فينخ بدرالدين سليمان رحمته الله عليه

شخ الشائخ طريقت آفآب عالم حقيقت شخ بدرالملته والدين سيمان بين جوعلم تقوى كرساتهمشهوراورمشائخ كبارك اوصاف كرساتهموصوف تص فينخ شيوخ العالم كانقال کے بعد جناب شیخ شیوخ العالم فریدالحق والدین اپنے والد کے سجادہ پر با تفاق را ہے تمام بھائیوں اوران اہل ارادت کے جود ہاں حاضرومو . دبیٹے تھے اور اس مقام کونورحضور سے منور ورش کیا۔ كيونكة بن المولمد سر لابيه كيور فوثو تق كاتب خروف في الدبزر كوار سید محرمبارک کرمانی، مُشدالله علیہ ہے سنا ہے کہ شیخ بدرالدین سلیمان محلوق نہ نتھے بلکہ سریر مانگ ر کھتے تھے جیسا کدمنا کئے چشت قدس اللہ سرہم العزیز کا طریقہ ہے کیونکہ آپ خلفائے چشت ت بعت رکھے اور دست خلافت حاصل کیے ہوئے تھے اوراس کی کیفیت سے کہ جب لوگوں نے خواجہ قطب الدین چشتی قدس الله سره لعزیز کوان کے والد بزرگوار کے سجادہ پر بھانا جابا تو بزرگان چشت اوردیگر اقربانے اجازت نہیں دی بلکہ نارضامندی ظاہر کی کس لیے کہ خواجہ قطب الدين اس وفت نهايت كم س اورنوعم تقياوران كعم بزرگوارخواج على چشتى سلطان غياث الدین بلبن کے عہد وحکومت میں شہر و بلی آئے تھے لہذا بررگان چشت نے خاندان چشت کے خلفاء میں سے دو بزرگ وصاحب نعمت خلیفہ ایک خواجہ زورجن کے نام مبارک سننے کے وقت اس طریقہ کے بوگ تعبیر کہتے ہیں یعنی اللہ اکبراللہ اکبرلا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الجمد \_ کہتے ہیں \_ دوسرے خواجہ غورجن کے اسم مبارک سننے کے وقت تسمید لین بہم اللہ الرحمٰ الرحیم کہتے ہیں۔خواجہ علی کی خدمت میں اس مصلحت اور اس کیفیت کے اظہار کرنے کے لیے روانہ کیے کہ خواجہ قطب الدين كوجو ہنوز كم سن ہيں خاندان چشت كا سجادہ ديتے اور انہيں ان كے والد بزرگوار كى جگه بٹھاتے ہیں۔چنانچہ بید حکایت نہایت تفصیل وتشری کے ساتھ حالات سادات کا تب حروف کے والیہ برزرگوار کے ذکر میں تحریر کی گئی ہے۔الغرض بیدونوں صاحب نعمت اورفضیات مآب خلیفہ جب اجودهن کے نز دیک پہنچے اور ﷺ شیوخ العالم فریدالحق والدین قدس اللّٰدسرہ العزیز کو خبر کیٹی کہ خاندانِ چشت کے دو بزرگ اور صاحب نعمت خلیفہ یہاں آتے ہیں تو بیٹی شیور<sup>خ</sup> العالم نے ان کا استقبال کیا اوران دونول بزرگواروں کونہا یت تعظیم وککریم کے ساتھ اجودھن میں لائے

ادر عمدہ عمدہ دعوتیں کیں۔ازاں بعد شخ شیوخ العالم نے مولانا شہاب الدین اور سیخ بدرالدین سلیمان کوان کی نظرمبارک میں پیش کیا اور کہا انہیں اپنے دستِ مبارک سے کلاہ ارادت پہنا ہے۔ خواجدز وراورخواجه غورنے متفقه الفاظ میں کہا ہمیں اس قدر مجال نہیں ہے کہ آپ جیسے بادشاہ کے ساہنے کسی کو کلاہ دیں۔ شیخ شیوخ العالم نے فرمایا کہ ہم بینعت بھی تبہارے خائدان سے رکھتے میں میراد لی مقصدیہ ہے کہ بیدونوں فرزندآ پ کے ہاتھ سے کلاہ ارادت پہنیں ان بزرگول نے کہا کہ اگر مخدوم ہمیں معذور نہیں رکھتے تو اشارہ ہوکہ مخدوم کے گھر کے جامہ دارے کلاہ الأكيں اور مخد وم خودایے دست مبارک سے کلاہ درست فر مائین ۔ ازاں بعد ہمیں عنایت کریں کہ مخدوم زادوں کے سر پر رکھیں چنا نچے مولا نابدرالدین اسحاق شخ شیوخ العالم کے ارشاد کے بموجب دو كلاه لائے اور يفخ شيوخ العالم كے ماتھ ميں ديں آپ انہيں اسے وستِ مبارك سے ورست كركے خواجہ زوراورخواجہ غور كوعنايت كيس ان دونوں بزرگواروں نے پینے شيوخ العالم كےسامنے مولاتا شہاب الدین اور ﷺ بدرالدین سلیمان کوکلاہ پہنائیں یہاں تک کران کی برکت سے بیہ دونوں صاجز ادوں ہے مشتی ومتاز ہوئے۔ایک عالم باعمل ہوئے اور دوسرے شیخ شیوخ العالم ك وارث سجاده قرار ديئے مكئے \_الغرض چونكه اكثر مشائخ چشت قدس الله سرجم العزيز سرير ما نگ رکھتے تھے۔ پٹنخ بدرالدین نے بھی ای معنی کی رعایت کی۔ جب پٹنخ بدرالدین سلیمان نے وفات یا کی توشیخ شیوخ العالم کے گنبد کے اندر مدنون ہوئے ۔قدس الله سرہماالعزیز ۔

#### خواجه ليعقوب رحمته اللدعليه

سیرت خوب، الل دلول کے نزدیک محبوب ،خواجہ پیقوب ہیں جو شیوخ العالم کے سب فرزندوں میں چھوٹے اور فیاضی وسخاوت میں مشہور تھے آپ کی کرامتیں آشکار تھیں اور دعا کمیں قبول ہوتی تھیں۔ آپ اہل ملامت کی راہ چلتے اور اس کے مخالف خلق پر ظاہر کرتے مشغول بحق رجے طبع فیاض اور لطافت تام رکھتے تھے۔ کا تپ حروف نے اپنے والد بزرگوارسید محمد کر مانی سے سنا ہے فر ماتے تھے کہ میں اکثر اوقات سنر وحضر میں شیخ زادہ عالم صاحبزادہ داریں خواجہ پیقوب کا مصاحب رہتا تھا بہت کم ایسے موقع پیش آئے ہوں گے جن میں کی ضرورت خاص کی وجہ ہے آپ کے ہمراہ ندر ہا ہوں گا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ خطہ اودھ میں آپ فرورت خاص کی وجہ ہے آپ کے ہمراہ ندر ہا ہوں گا۔ ایک دفعہ کاذکر ہے کہ خطہ اودھ میں آپ

ك ساتھ كيا۔ جب اورھ مل پنچاتو ايك سرامل اترے يے فادے مجھے سرامل چھوڑ كرشمركى میروتماشے کے لیے باہرتشریف نے گئے ایک پہردات گز رچکی تھی لیکن آپ سرامیں تشریف نہیں لائے اور کی جگہ عیش میں مشغول ہو گئے ۔اسی رات اور ھ کے صوبہ کو جوایک بزرگ ومعظم خان تھا در دشکم عارض ہوا اور ہوا بھی اس مختی کے ساتھ کہ ایک سٹاعت در د کی شدت سے قر ار نہ تھا۔ ہر چند کدلوگوں نے علاج کیا شفا میسرنہ ہوئی۔اب علاج ودوا سے تجاوز کر کے تعویز و دعاؤں کی نوبت پینجی ای اثناء میں ایک هخص بول اٹھا کہ حضرت شخ شیوخ العالم کے فرزندرشید صاحبز ادے خواجہ پیقوب کو میں نے دیکھا کہ عصر کی نماز کے وقت شہراورہ میں تشریف لائے ہیں اگرلوگ ان سے ملیں تو توی امید ہے کہ شیخ زادہ عالم کی دعا کی برکت ہے یہ بیاری صحت سے بدل جائے اب آدهی رات گزرگی تھی خان نے فوراً اپنے آدمیوں کو شیخ زادہ کی طلب میں ہر طرف روانہ کیا اور لوگ تلاش وجبتی کرتے ہوئے سرامیں پہنچ جہان ہم فروکش تھے۔خان کے بھیجے ہوئے آدمی میرے یاس آ کر کہنے لگے کہ شیخ زادے کہاں ہیں خان صاحب بلاتے ہیں۔ میں نے کہاعمر کی نماز کے وقت مجھ سے جدا ہو کر شہر میں پھرنے گئے ہیں اور اس وقت تک تشریف نہیں لائے وہ لوگ مایوس و ناامنید ہوکر سراسے لوٹے اور شہر میں جا بجا تلاش کرنا شروع کردیا۔ ڈھونڈتے ومعوندت ایک مقام پایا جہاں خواجہ لیقوب عشرت میں مشغول تھے لوگوں نے دیکھا کہ آپ سوتے ہیں۔ نہایت اوب وآ ہتگی سے جگایا۔ جب آپ بیدار ہوئے تو لوگوں نے بیان کیا کہ آپ کوخان صاحب بلاتے ہیں۔خواجہ لیقوب نے مسکرا کرفر مایا۔خدا کاشکر ہے کہ ہمارے یاس خرچ تھو گیا تھااوراس وقت میں اس فکر میں سوتا تھا کہتم لوگ آپنچے۔ یہ کہر آپ اٹھے اور ان ك ساتھ روانہ ہو گئے ۔ جب خان كے مكان پر پہنچ و كھا كدوروكى شدت و تخق كى وجدے جار یائی سے زمین پراورزمین سے جاریائی پرتڑپ رہا ہے اور ہلاکت کے قریب بھنے گیا ہے۔آپ يارك چار پائى كے پاس بيشے اورا پنى دوا نظيال اس كے بيث پرر كاكر كھ پر حمااس وقت بيث كا وردجا تار بأ فيان المااور شيخ زاده ك قدمول ميس كريزا في أو كام ديا كرويه ي ايك تهيلي اور فاخرہ خلعت شیخ زادہ کی خدمت میں پیش کیا جائے فورالقمیل ہوئی اور خواجہ بیقوب رویے کی تھیلی اور کپڑے لے کر وہاں ہے لوٹے نفذ روبوں میں سے کچھ خان کے دریا نوں اور پردہ داروں کو عطا فرمایا اور باقی ساتھ لے کرسرامیں تشریف لائے ۔انجام کارہم وہاں سے روانہ ہوئے۔جب قصبہ امروہ ہے قریب پنچے تو اثنائے راہ میں اس بزرگ زادہ کومردان غیب لے كئے اور غائب كرديا۔

#### خواجه نظام الدين رحمته الثدعليه

مردان دین کے اوصاف سے موصوف تقوی ویقین کے ساتھ مشہور ومعروف خواجہ یہ نظام المملت والدین کو جوخواجہ یہ تقوب سے برائے سے اور شخ شیوخ الحالم کے باتی فرزندوں سے چھوٹے سے شخ شیوخ العالم اپ تمام فرزندوں سے چھوٹے سے شخ شیوخ العالم اپ تمام فرزندوں سے نیادہ دوست رکھتے سے خواجہ نظام الدین لفکری اور سپاہی آ دمی سے اور شخ شیوخ العالم سے بہت گستاخ سے آپ جو کچھ کہتے شخ شیوخ العالم اس وجہ سے کہ انہیں انہا درجہ کا دوست رکھتے سے رغبت کے کانوں سے سنتے اور خوش آئندہ تبہم فرماتے اور جو پچھوہ کہتے اس سے بھی رنجیدہ نہیں ہوتے سے معقول ہے کہ خواجہ نظام الدین جوانم دی اور شجاعت میں حیدر شائی سے آپ فراست صادق رکھتے سے اور گیاست فاجر ۔ چٹانچ شیوخ العالم کی وفات کے مضمن میں آپ کی فراست و کرامت کا بیان گزر چکا ہے ۔ شخ شیوخ العالم کی افات کے بعد میں آپ کی فراست و کرامت کا بیان گزر چکا ہے ۔ شخ شیوخ العالم کے انتقال کے بعد جب دیارا جودھن میں کفار پنچ تو خواجہ نظام الدین نے اپنی بود برک شجاعت اور بے خوف جوانم دی اور کے درمیان آپ کیعش کی تواس بزرگ تواس بزرگ زادہ منہ کی تواس بزرگ زادہ میں منہ کے گئاتہ ہوا ساغ میں مائے نہیں ملا۔

## شیخ شیوخ العالم فریدالحق والدین قدس الله سره العزیز کی صاحبزادیوں کے فضائل وکرامات اور صلاحیت کابیان

کاتب حروف نے اپنے والد ہزرگوارسید مبارک جمد کر مانی رحمتہ اللہ علیہ سے سنا ہے کہ شخصی فی اللہ علیہ سے سنا ہے کہ شخصی فی اللہ اللہ کی تین صاحبز اویاں جن میں بی بی مستورہ سب سے عمر میں بڑی تھیں وم واپسین تک پردہ ستر اور صلاح وعفت میں رہیں اور بہت ی کراہتیں ان سے ظہور میں آئیں۔ دوسری بی بی شریف جو عبادت وطاعت کے شرف سے مشرف ومتاز تھیں رید زرگ زادی عفوان شباب میں بیوہ ہوگئی تھیں اور پھر لب گور تک شوہری طرف مشغول نہیں ہوگئی۔ جب سے بیوہ ہوگیں

اس قدرمشغول بحق ہوئیں کہ شخ شیوخ العالم اکثر اوقات فرمایا کرتے سے کہ اگر مشائخ کا سجادہ و فلافت عورتوں کو دینا جائز ہوتا تو میں اپنا سجادہ اور منصب فلافت بی بی شریف کو دینا و السو کسان النسساء کے مشل هذہ لفضلت النساء علی الرجال کی اگر عورتیں اس جیسی ہوتیں تو ضرور عورتیں مردوں پر کھلی نضلت رکھتیں ۔ شخ سعدی خوب کہتے ہیں ۔

در سرا پرده عصمت بعبادت مشغول نام در عالم و خود کنف سر خدائے

تيرى لى بى فاطمه بيس جومولاتا بدرالدين اسحاق ك تكاح يس تحيس - جب مولاتا بدرالدین اسحاق نے اجودھن میں انتقال فر مایا تو چندصغیر فرزند چھوڑے نجملہ ان کے خواجہ محمد امام اورخواج محدموى بين جن كى وجه سے سلطان المشائخ كواس خاندان سے ايك نهايت محكم ومضبوط تعلق پیدا ہو گیا۔ کیونکہ سلطان المشائخ کومولا نا بدرالدین اسحاق سے پہلے در ہے کی محبت تھی جیما کے مولانا بدرالدین اسحاق کے ذکر میں تحریر ہو چکا ہے۔ مولانا بدرالدین اسحاق کے انتقال کے بعد سلطان المشائخ اس فکرواندیشہ میں تھے کہ اگر کہیں سے خرج کا انتظام ہو جائے تو بی بی فاطمہ کومع ان کے فرزندوں کے اجودھن سے دہلی میں بلالوں تا کہ مولانا بدر الدین اسحاق کی عبت كاحق اس طرح سے اداكيا جائے الغرض اس بارہ من كا تب حروف كے دادا برر كوارسيد محمد كرمانى عدم صوره كياسيد نے سلطان المشائخ كے جواب ميل فرمايا جم سب لوكوں يرواجب و فرض ہے کہ مولا نا بدرالدین اسحاق کے صاحبز اووں کی رعایت کریں کیونکدانہوں نے ہم میں ہے ہرایک صحف کی نبعت شیخ شیوخ العالم کی خدمت میں بانتہا مدد کی ہے جس وقت بدوونوں حضرت باہم مشورہ کررہے تھے ای اثناء میں ایک ملتانی سودا گرجوسلطان المشائخ کے پڑوس میں ر ہتا تھا آیا شایداس نے کسی جگہ ہے سودالیا تھااوراس میں خاطرخواہ نفع حاصل ہوا تھا۔اشرفیوں ك دو يوثليال سلطان الشائخ كى خدمت من بطريق بديه بيش كيس - سلطان المشائخ في ٔ اشر فیوں کی دونوں پوٹلیاں سید محمد کر مانی کے آ گے رکھ دیں اور فر مایا کہ ایک تو تم اپنے گھر میں خرج کے لیے دیدواور ایک مولا نابدرالدین اسحاق کے متعلقین وفرزندوں کے سفرخرج کے لیے لے کر اجودهن روانه جو باؤ کیونکه تم اس خاندان با کرامت کے محرم ہو۔سیدمحد کر مانی نے ان اشرفیوں کو

قبول کیا اور دوسرے ہی روز روانہ اجودهن موے \_ بی بی فاطم رحمته الله علیها کوان فرزندول سميت شبر مي لائے اور سلطان المشائخ نے نہايت تعظيم سے ايك مكان ميں اتارا۔الغرض جب بی بی فاطمہ اور ان کے عزیز فرزندوں کوشریس ایک عرصہ گزرگیا تو خویش وبیاندیس سے ہر محض نے ممان کیا کہ شاید سلطان المشائخ بی بی فاطمہ کوایے ٹکاح میں لانے کا تصدر کھتے ہیں۔ چنانچہ بیرافواہ جوسلطان المشائخ کے ہرگز لائق ومناسب نہتھی تمام شہر میں مشہور ہوگئی اور بزی تیزی کے ساتھ خاص وعام کے کانوں میں پڑی ۔ ایک رات تنہائی تقی سید محد کر مانی نے بید حکایت سلطان الشائخ كى خدمت عرض كى كه آب نے جو بى بى فاطمہ كوائے ياس بلاكر ركھا ہے اور ان كى فاطرو مدارات میں کوشال ہیں اس سے دوسرامتصود ہے (جیسا کداویر ذکر ہو چکا ہے) سلطان المشاكِّ نے جب بیہ بات ئ تو تخیر كی انگلی تظر كے دانتوں میں لى اور اپنے چیرے اور مصفا داڑھى ر ہاتھ پھر کرفر مایا۔ تم بہت جلدا جودھن کے تصدے طیار ہوجاؤ۔ چنانچداس کے دوسرے دوز سلطان المشائخ شیخ شیوخ العالم کی زیارت کے عزم ہے رواتہ اجودھن ہوئے اور جب زیارت ے فارغ ہوکرا جودھن سے مراجعت فرمائی تو آپ کے دیل میں پہنچنے سے تین روز پہلے بی بی فاطمه آپ کے پیٹے پیچے انقال کر گئیں اور شیخ نجیب الدین متوکل رحمته الله علیہ کے روضہ متبر کہ میں مندہ دروازے کے باہر مدفون ہوئیں۔ تیسرا روز تھا اور ایک خلق فاتحہ کی غرض ہے جن تھی کہ سلطان المشائخ اجودهن ہے ای روز دیلی میں آئے اور شیخ نجیب الدین متوکل کے روضہ متبر کہ میں پہنچ اور انقال کے تیسر بے روز لی بی فاطمہ کی زیارت کی ۔ ازاں بعد خواجہ محمد اور خواجہ موی کی جو ہنوزنوعمراور صغیر سن تھائی نظر مبارک میں پرورش وتربیت کی اورخواجہ احد نیشا پوری کو جو شیخ شیوخ العالم کے مرید تھان کی تعلیم کے لیے مقرر فر مایا اور اتالیق کی خدمت ان کے حوالہ کی۔ رحمتهالثدليهما جمعين

## شیخ شیوخ العالم فریدالحق والدین قدس الله سره العزیز کے بیوتوں کے فضائل وکرامات مشیخ علاؤالدین رحمته الله علیه

مشائخ طريقت كے افضل اوليائے حقیقت میں اكرم شخ علاؤ الملعہ والدين ابن شخ بدر الدين سليمان بين جوعلو درجلت اور رفعت مقامات اورشدت مجامرات اور ذوق شامرات مين ایے زمانہ میں نظیر نہیں رکتھے تھے اور بذل وایٹار میں ہے مثل تھے۔ ظاہرو باطن کی طہارت کے مبالغه میں مشاکخ وقت میں کوئی آپ کا وجو بدار نہیں تھا یہ بزرگوار سولہ سال کے تھے کہ عجم شیوخ العالم كے سجادے براہينے والد بزرگوار شيخ بدرالدين سليمان كى جگه بيٹھے اور كامل جون سال تك اس مجاده کاحق کماینغی اداکیا یهال تک که آپ کی عظمت و کرامت کاشهره آپ کی عزیز وقیمتی زندگی بی میں تمام عالم میں مشہور ہو گیا تھا اور آپ کا اسم مبارک اولیاء اللہ کے نامول کی فہرست میں نہ کورومعروف ہو گیا تھا چتا نچہ آپ کے انقال کے بعد دیار اجودھن اور دیمالپور اور جمالی یں جو کشمیر کی ست میں واقع ہیں ان شہروں کے باشندوں نے عایت محبت اور اعتقاد کی وجہ سے بہت سے فرضی مقامات بنائے اور قبریں تیارکیس اور آپ کے روضة متبر کد کے نام سے تمرک حاصل کرتے تھے اوران مواضع میں صدقات وخیرات کرتے اورختم کرتے تھے۔ کا تب حروف نے اپنے والد بزرگوارسیدمبارک محمر کر مانی رحمته الله علیہ سے سنا ہے کہ فر ماتے تھے شیخ علاؤالدین قدس الله سره العزيز مير \_ رضاعي بھائي تھے اور بھھ ميں اور شخ علاؤالدين ميں حق رضاعت ابت تھا اور انہوں نے میری والدہ کا دودھ پیا تھا۔علاوہ اس کے میں نے اور انہوں نے مولانا بدرالدین اسحاق ہے ایک جگہ قرآن مجید پڑہاتھا چنانچداس کی مفصل کیفیت مولانا بدرالدین اسحاق کے ذکر میں بیان ہو چکی ہے۔ نیز میرے والد بزرگوار فر ماتے تھے کہ ایک دن بچپن کے ز ماند ميں ميں اور شيخ علاؤالدين شيخ شيوخ العالم كي خدمت ميں حاضر تتھے۔ شيخ شيوخ العالم تو حيار

پائی پرتشریف رکھتے تھے اور ہم دونوں چار پائی کی ٹی بکڑے ہوئے کھڑے تھے۔اس اثناء میں شخ شیوخ العالم نے وہن مبارک میں پان رکھا اور ازار وشفقت اور فرز عر بروری کے دہن مبارک سے پان تکال کر دستِ مبارک میں لیا اور شخ علاؤالدین کے مندمیں رکھا اور جو پھھاس میں باتی رہا تھامیرے منہ میں دیا۔ ازال بعد وضو کرنے کے لیے جاریائی سے بیجے اترے اور چوکی پر بیٹے ۔ایک درویش عیے نام تھے جو خلوت کی حالت میں آپ کی خدمت میں سرگرم و مستعدر بيداورجس حرم محترم كى بارى موتى اب شخ شيوخ العالم كى خدمت مين بيجية اورشفل كى نوبت مرعی رکھتے تا کہاس کام میں عدل وانصاف کی پوری پوری رعایت رہے۔الغرض خواجیسی نے شیخ شیوخ العالم کو وضو کرایا اور مصلاً سیدها کیا۔ شیخ شیوخ العالم وضو کر کے مصلے برآ بیٹھے جس اثناء مين شيخ شيوخ العالم وضويس مشغول تضوق شخ علاؤالدين كفيلته كفيلته مصل يرجابيش اورخواجه عیسی نے شیخ علاؤالدین کودیکھا کہ مصلے پر بلیٹھے ہیں اس پرشیخ شیوخ العالم نے ایک خوش آئندہ تبسم کیااورخواجیسی ہےاس طرف کی زبان میں فرمایا کہ منمن وبھی ۔ بعنی بچہ کو بیٹھار ہے دو۔ شیخ شیوخ العالم کےمبارک نفس کی برکت ہے شخ علاؤالدین قریب دوقرن کے شخ شیوخ العالم کے سجادہ پر بیٹھے اور اس محویت واستغراق کے ساتھ بیٹھے کہ کسی موقع پرآپ کا قدم مبارک جامع مجد کے دروازہ کے علاوہ اور کہیں نہیں گیا۔اگر باوشاہان وفت آپ سے ملاقات کرنے آتے تو آپ ا بيخ مقام ہے بھی ملتے تک نہ تھے اورخلق کواونٹ کی میکنی کی برابر بجھتے تھے اگر کوئی مخص بیعت ك لية آپ كى خدمت مل حاضر ہوتا تو آپ اے جناب شيخ شيوخ العالم كے روضه متبرك كے حوالے کرتے اور خادم سے فر ماتے کہ انہیں باباکی پائنتی لے جاؤ اور کلاہ دو۔ ہمیشہ روزہ رکھنا شیخ علاؤ الدين كا خاصہ تھا يہمي كسي مختص نے ان بزرگوار كودن ميں كھانا كھاتے نہيں ديكھا۔ يہال تک کروفات کے زمانہ تک بجزعیدین اورایام تشریق کے افظار نہ کرتے اوران پانچ روز کے علاوه کسی وقت اور کسی حال میں افطار نہیں کرتے تھے اور جب دو پہر گزر لیتی تب افطار کرتے آپ کے خدام روغنی روٹیاں اس قدر تبلی ریاتے کہ سیر بھر کی آٹھ روٹیاں تک ہوتیں۔آپ ان یں سے دور وٹیال نہار قدرے دودھ کے ساتھ نوش کرتے روٹی اور ذودھ دونوں ل کر سر جرکے قریب لا زمہ ہوتا لیکن آپ بہت تھوڑی مقدار پراکتفافر ماتے۔اگر چدا فطار کے وقت اس کھانے کے علاوہ بہت سا حلوااورر د ٹیاں آپ کے سامنے دستر ٹوان پر پھنی جا تیں کیکن آپ اس میں سے

م کھی بھی تناول نہیں کرتے اور حلوے کے طباق ان لوگوں کو بھیجے جس کی نسبت آپ کی خاطر مبارک اقتضا کرتی کیونکہ آپ کے خدام اور دیگرمہمان ومسافر کھائی کرسور ہے تھے۔ جماعت غانه میں جودونوں وقت درویشوں کے سامنے دسترخوان بچھایا جاتا تھاان کے علاوہ بہت خاص و عام کواس میں ہے روٹیاں پہنچتیں اورا یک کثیر مخلوق کوآپ کے دستر خوان سے حصہ پہنچتا۔ جب شخ علاؤالدین مقام خلوت سے شیخ شیوخ العالم کے روضۂ متبر کہ میں آتے تو بہت سے درولیش وعتاج ھیخ کی فیامنی وسخاوت کاشہرہ من کراس مقام پر پہلے ہی سے جمع ہوجاتے اور صف با عدھ کر کھڑے ہوجاتے آپ صف کی ابتدا ہے لوگوں کو دینا شروع کرتے اور ہرایک کو کانی مقدار روپے کی عنایت فر ماتے اور برابر دیتے ہوئے گز رجاتے اگر کوئی فخص ایک دفعہ لے کرایئے جگہ ہے ہث کردومرے مقام پرصف کے درمیان آ کھڑا ہوتا اورلوگ شیخ کونبر دیتے کہ پیخص ایک دفعہ لے چکااب دوہارہ لینے کو یہاں آ کھڑا ہوا ہے شیخ اسے پہلی مقدار سے دو چند دلواتے اورا کر جد کی مرتبہ بہ حرکت کرتالیکن آپ اس پر غصے نہ ہوتے اور کی طرح کی زجر وتو بخ نہیں فر ماتے اور اس سے شيخ كالمقصوديهوتا كدكوكي فخص مساعالملخير كى دعيدين داخل ندمو جولوك فينخ كاخدمت خاص میں مشغول ہوتے اور جولوگ آپ کے وضو کے لیے یانی مہیا کرتے اور آپ کے کپڑے مبارك سيتے يا دهوتے تو كسى څلوق كومجال ند بوتى كه انبيس زره بحرصد مداور تكليف پېښچا سكتا اوراگر کس کاان پر ہاتھ پہنچتا یا کوئی مخص کسی طرح کا صدمہ پہنچا تا شیخ اے خانقاہ ہے با ہرنکال دیتے۔ آب طہارت ویا کیزگی میں انتہا ورجد کی کوشش کیا کرتے تھے۔جیسا کہ ذیل کی حکایت سے سے بات بہت اچھی طرح ثابت ہوتی ہے۔

معقول ہے کہ جس زمانہ میں شیخ الاسلام بہاؤالدین ذکر یار حتہ اللہ علیہ کے نواسے شیخ رکن الدین دہلی سے ملتان جاتے تھے تو اثنائے راہ میں شیخ شینو خ العالم فریدالحق والدین قدس اللہ سرہ العزیز کے روضہ متبرکہ کی زیارت کے لیے تشریف لے گئے ۔ جب آپ روضۂ متبرکہ سے با ہرتشریف لائے تو شیخ علاؤلدین کے بنگگیر ہوئے اور کہا خدا تعالی نے تمہیں وہ استفقامت بخشی ہے کہ کوئی مختص آپ کے پاس بیٹے کہ کہ کہ طاقت بیس رکھتا لیکن میں بسبب چندلوگوں کی قرابت کے جواس سفر میں میرے ساتھ جیں مجور ہون اور وہ مجھے کشان کشان لیے جلتے جیں ۔ اس کے بعد ایک نے دوسرے کورخصت کیا۔ جب شیخ علاؤالدین رحمتہ اللہ اپنے مقام پرآئے فورا کیڑے

ا تارے اور تا زوسل کر کے دوسرے کپڑے پہنے اور بجادہ پرآ جیٹے بعض لوگوں نے بیٹے رکن الدین کی خدمت میں سے کیفیت عرض کی اور کہا ہیک قدر تکبر در عونت ہے کہ آپ جیسے یاک اور یاک زادہ کے معانقہ کے سبب سے عسل کیا جائے اوران کیڑوں کوا تار کردومرے کیڑے بہنے جائمیں شیخ رکن الدین نے فرمایا کہتم لوگ مولا نا علاؤالدین کی قدر دمنزلت کیا جانوحقیقت میں وہ ای قائل ہیں کماییا کریں کونکہ ہم میں سے دنیا کی بوآتی ہے اور وہ اس سے مرا ہو کر زندگی بسر كرتے بي اسمتيل حكامت كے بعد بم اصل مدعا كى طرف رجوع كرتے بيں كداكركوئي فخض ظالموں اور سرکشوں کے دست ظلم سے چھوٹ کرشخ شیوخ العالم کے روضہ متبر کہ کی جماعت خانہ مین چلاآ ئے تو کسی کی مجال نہ ہوتی کہ اس مظلوم اور جفائش کو ہز در جبر روضۂ متبر کہ کی حرم سے باہر لا سكے اگر چه باوشاہ وقت عى كيول نه ہوتاليكن اس دين ودنيا كے باوشاہ كے خوف و ايب سے لرزتا۔ جب شیخ علاؤالدین نے سفرآخرت قبول کیا اور دنیا سے منہ موژ کر رحمت حق سے جا مطے تو ھنے شیوخ العالم قدس اللہ سرہ العزیز کے روضہ متبر کہ کے بردس میں مدفون ہوئے اور سلطان محمد تغلق نے جو پیخ علاؤالدین کا مریدومعتقد تھا ایک نہایت رفع و ملند گنبرتغیر کرایا پیخ علاؤالدین کے دو فرزندرشیدآپ کی محسوس یادگاریں باتی رہیں جو صاحب عظمت وکرامت تھے۔ایک شیخ زاد کامعظم ذی وجابت و مکرم شیخ معز الحق والدین تھے جوعلم و کرامت میں مستکی اورعظمت و جلالت میں متازینے ۔ جوخص آپ کی مبارک اور نصیبہور پیشانی دیکھنا فوراً معلوم کر اپتا کہ آپ خاعدان كرامت وبزرگى كے چشم و جراغ بين آپ كى خدمت اتاليقى مولانا وجيهدالدين پاكلى کے ہاتھ میں تھی اور علم کی مخصیل میں ان کی شاگر دی اختیار کی تھی آپ دین ودیانت میں حظ کامل ر کھتے تھے اور اس و ین ودیانت میں غلو پیدا کرنے کا بدیدی متیجہ تھا کہ آپ اپنے والد بزرگوار کی جكد يشخ شيوخ العالم فريدالحق والدين كے مقام پرجلوه آرا بوت اور بندگان خدا پر بذل واجاركا درواز و کھولا۔ چندروز کے بعدسلطان محتفل نے شہرد بلی س آپ کو بلایا اور جیسا کہ جا بیے تعظیم و تحریم کی رعایت کی از ال بعد علم ہوا کہ مناسب جھتا ہوں کہ آپ کی تظرِ مبارک میں سلطنت کے اموراتمام ويخيل كوتنجيس كيوتكه السديهن والسملك تو امان يعنى دين وسلطنت دولول ايك پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں ۔ شیخ معزالدین نے بادشاہ وفت کی اس بات کو قبول کرلیالیکن چندروز کے بعد بادشاہ کی رائے اس کو مقتضی ہوئی کہ دیار گھرات آپ کے حوالے کیے جائیں۔ پیٹن معز الدين رحمته الله عليه كجرات تشريف لے كئے اور آخر كار بتقديم الى ظالموں اور باغيوں كے ہاتھ

سے شہادت کے درجہ کو پہنچ آج آپ کے دوفہ متبرکہ کی برکت سے اس طرف کے تمام شہر منور و
روش ہیں۔ اور اس کی پائٹیوں کی خاک ان شہروں کے حاجمتندوں کی درد کی دوا ہے۔ شخ علاؤ
الدین کے دوسر نے فرزندلیخی شخ زادہ علی الاطلاق مقبول اہل عالم با ثقاق شخ علم الحق والدین ہیں
جو تمام اوصاف جمیدہ میں اپنا نظیر نہیں رکھتے اور جگر سوزگر یہ میں ہمیشہ مصروف رہتے ہتھے۔ کلام
ر بانی کے حافظ اور سنت نبوی کے بیرو شے ۔ سلطان محد تنظق آپ کے اعزاز واحز ام میں انہا درجہ
کی کوشش کرتا تھا یہاں تک کہ ہندوستان کی تمام مملکت کا شخ الاسلام مقرر کردیا اور کھو کہا بندگان
خداکی باگ آپ کے ہاتھ میں دی اس زمانہ کے تمام مشائخ آپ کے کھوم ومنقاو ہوئے اور شلیم
کی گردنیں آپ کے آگے تم کردیں۔

غرضکہ چیخ علم الدین دین ودنیا میں نہایت بزرگ ومرم تنے اور فیاض ازل نے دینی تقدّس اور ونیاوی اعزاز میں ہے کوئی چیز آپ سے در پنج نہیں رکھی متمی۔ جب ان شخ شیوخ الاسلام نے انتقال کیا تو این والد بزرگوار شیخ علاؤ الدین کے متعل گنبد کے اند رمدفون موئے کے علاؤالدین کے اُن دونوں فرزندوں کے بعد دوصا حبز ادے لیعنی دونوں حضرات کے ایک ایک فرزند ہاتی رہے۔ ﷺ معز الدین رحمتہ اللہ علیہ کے صاحبز ادہ افضل الدین نفیسل تھے جوآج ایے والدبزركوار اورجدعالى مقام كى جكه في شيوخ العالم فريدالحق والدين كي سجادة كرامت يرجلوه فرما ہیں اور آباؤا جداد کی صورت وسرت میں سجادہ معظم کاحت کمایٹنی ایے سلف کے طریقہ پراوا كرتے ميں غايت مشغولى اور ترك وتجريد ميں اعتبادرجدكى كوشش كرتے ميں آپ كوتمام لوك لكاو تبول ہے دیکھتے ہیں ۔ شخ الفنل الدین نضیل کی تاریخ زندگی میں جو بات سب سے زیادہ قابل تحریف ہے وہ بہ ہے کہآ ب نے عام لوگوں کے لیے بذل وایٹار کا درواز ہ کھول رکھا ہے۔اس خاندان كرامت كے معتقدا ميدوار جي كرح تعالى اس شخ زاده عالم كوسجادة كرامت يرمنقم رکھے ۔ پیخ شیوخ الاسلام علم الحق والدین رحمتہ اللہ علیہ کے صاحبز ادے پیخ زادہ خوبصورت پندیدہ سیرت مظہرالحق والدین ہیں جنہیں تمام دیلی علوم متحضر ہیں اور جواپنے والد بز گوار کے بعديث الاسلامي ك عهده سے متاز موئے \_سلطان محم تعلق انارالله بربانه ف نهایت اعزاز واحر ام كساته في الاسلامي كامعز زمنصب آپ كيردكيا اوراس فيخ زاده كي تظيم وتو قيريس مدے زیادہ کوشش کی حتی کہ اس زمانہ تک آپ ویے بی محرم میں اور آپ کے تمام اوقات معمور ہیں۔خدانعالیٰ آپ کی ذات ملک صفات کورین ووٹیا کی کامرانی میں دائم وقائم رکھے آمین۔

## يثخ عزيزالدين رحمتهالله عليه

شخ زادہ عالم خوابہ عزیز الملتہ والدین ابن خوابہ یعقوب رحمت اللہ علیہ بیں جو فیاضی وسخاوت ومروت ومردی بیل بے مثل سے آپ ستجاب الدعوات اورصاحب نتو رہے دیو گیراور الگ کے اطراف کے تمام باشندے آپ کے معتقداور غلام سے کا تب حروف نے ان بزرگ زادہ ہے دیو گیر میں طاقات کی ہے ۔ حقیقت میں آپ زیبا بیئت اور شوکت ود بد ہہ بہت کھر کھتے تھے۔ یدونوں بھائی جو سے آپ کے برادر حقیق خوابہ قاضی سادہ باطن سے اور عام اخلاق رکھتے تھے۔ یدونوں بھائی جو عالم کے شخ زادے سے سلطان المشائخ کی نظر مبارک میں بہت مدت تک رہے ہیں۔ اور آپ وار خوابہ قاضی سلطان المشائخ کے خطیرہ میں یاروں کے چوترے کے سرے پر مدفون ہوں خواب ہوں میں سلطان المشائخ کے خطیرہ میں یاروں کے چوترے کے سرے پر مدفون ہیں۔ وہوئے اور خوابہ قاضی سلطان المشائخ کے خطیرہ میں یاروں کے چوترے کے سرے پر مدفون ہیں۔ دھت اللہ علیہا۔

## فينخ كمال الدين رحمته الله عليه

کمال طریقت جمال حقیقت شیخ زادہ کمال الحق والدین ابن شیخ زادہ بایزید ابن شیخ زادہ بایزید ابن شیخ زادہ ندارہ نظیر سے ۔آپ بہت ک روٹیاں پکواتے اور مختاج وسا کین کونتیم کرتے اور لذید و بدار کھا نول سے ہمیشہ احتر از کرتے اگر آپ سفر کا قصد کرتے تو روٹیوں کے بہت ہے جمرے ہوئے تھلے آپ کے ساتھ ساتھ ہوئے جس زمانہ میں بدیر گوارسلطان محر تخال کے عہد حکومت میں وہارہ جوآپ کی سکونت کا مقام تھا دہلی میں تشریف لائے تو کا تب حروف اس خاندان معظم میں وہ سے جو اس کے آباؤ اجدادر کھتے تھان بزرگوار کی خدمت میں ماضر ہوا تھا اس وقت شیخ جرہ کے اندر چار بائی پر بیٹھے ہوئے سے جو اب می کا جب حروف کو دیکھا جرہ کے اندر سے ایک دیگی ہاتھ مبارک میں لیے ہوئے جو جو اب می کا جب حروف کو دیکھا ماطباتی خدام نے لاکر آپ کے سامنے دکھ دیا ۔ شیخ نے اپنے وست مبارک سے دیگی میں سے ساطباتی خدام نے لاکر آپ کے سامنے دکھ دیا ۔ شیخ نے اپنے وست مبارک سے دیگی میں سے ساطباتی خدام نے لاکر آپ کے سامنے دکھ دیا ۔ شیخ نے اپنے وست مبارک سے دیگی میں سے ساطباتی خدام نے لاکر آپ کے سامنے دکھ دیا ۔ شیخ نے اپنے وست مبارک سے دیگی میں سے ساطباتی خدام نے لاکر آپ کے سامنے دکھ دیا ۔ شیخ نے اپنے وست مبارک سے دیگی میں سے ساطباتی خدام نے لاکر آپ کے سامنے دکھ دیا ۔ شیخ نے اپنے وست مبارک سے دیگی میں سے ساطباتی خدام نے لاکر آپ کے سامنے دکھ دیا ۔ شیخ نے اپنے وست مبارک سے دیگی میں سے ساطباتی خدام نے لاکر آپ کے سامنے دکھ دیا ۔ شیخ نے اپنے وست مبارک سے دیگی میں سے دیگی م

ہر اسیہ نکالا اور تھی کی جگہ تیل ڈال کرمیرے آ مے رکھااور قدرے حلوابھی ہراسیہ پرزیادہ کیااور فرمایا اے رغبت سے کھاؤ کیونکہ میں نے تمہاری بزرگوار دادی کے ہاتھ کی میلی مونی روٹیاں بہت کمائی ہیں۔ چنانچہ کا تب حروف نے وہ ہراسیہ تناول کیا۔ حقیقت میں اس میں وہ لذت تھی کہ جو میں نے معمولی کھانوں میں بھی نہیں یائی۔ ﷺ کمال الدین جوایک بہت بڑے صاحب کرامت تھے۔ابتدائے مال میں معزت سلطان المشائخ کے باور چی خاند میں دیک شوئی کیا کرتے تھے لینی برتن ما جھنے اورصاف کرنے کی خدمت آپ کے سپر دھمی اورای خدمت کا یہ نتیجہ تھا کہ آپ کو یہ نعت وکرامت حاصل ہوئی ۔جس وقت شیخ زادہ کمال الدین اور شیخ زادہ عزیز الدین نے حیا ہا کہ دولوں بھائی کسی مقام کاسنر کریں تو حضرت سلطان المشامخ نے رخصت کے وقت ایک چینیگی کا پھول ﷺ کمال الدین کے ہاتھ میں دیا اورا یک شیخ زادہ عزیز الدین کے ہاتھ میں۔اورشیخ كمال الدين كوتكم جواكمة مالوه مين جاكر رمو- يشخ زاده عزيز الدين كي نسبت فرمان مواكمةم ديوكير کی ولایت سکونت اختیار کرو جب دونوں بھائی سلطان المشائخ کی خدمت سے رخصت ہو کر ہاہم آئة في في زاده عزيز الدين نے كہا كه سلطان المشائخ نے جوبيا يك ايك چول عطاكيا ہے اس ہے کیا غرض حاصل ہوگی ۔ چیخ زادہ کمال الدین نے جواب میں فرمایا خاطر جح رکھو کہ سلطان المشائخ نے ہمیں ایک جلال یعنی بزرگی عنایت کی ہے۔الغرض بیدونوں بزگزادے آخرعمرتک نہا ہے۔ متتع رہے اور بہت ہی جاو وجلال اور عیش وعشرت کے ساتھ وزندگی بسر کی ۔ وفات کے زیانہ تک بہت ی کرامتیں ظہور میں آئیں اور ان کی ذات سے مخلوق خدا کوعظیم الشان فائدہ پہنچا۔ بزرگ زادے می کا کا الدین کاروف مترکه تمام دردوں کے لیے دوااور علق کا حاجت روا ہے۔

## خواجه عزيزالدين رحمته اللدعليه

صورت وسیرت میں سلف کے آئینہ خلف کے نخر خواجہ عزیز الملتہ والدین ابن خواجہ ابرا جیم ابن خواجہ نظام الدین ہیں۔ آپ کی والدہ محتر مہسیدہ تھیں اور رشتہ میں کا تب حروف کی پھو پھی لگتی تھیں۔ کا تب حروف اور اکثر ان اہل ارادت کا گمان ہے جوان بزرگوارشیخ زادہ سے طعے ہیں کہ آپ سے کوئی صغیرہ وجود پزیزہیں ہوئی۔ شیخ عزیز الدین کا باطن خدا تعالیٰ کی یاد سے معمور تعااور ظاہر تبہم اور پا کیزواخلاق ہے آراستدر کھتے تھے۔ آپ کا دل مبارک مرا قباور ذکر خفی ے منوراور خدا تعالے کی طرف رجوع تحااور بیسب باتیں اس برکت سے حاصل ہوئی تھیں کہ · آپ نے حضرت سلطان المشائخ کی نظر مبارک میں پرورش یا ئی تھی اور دستر خوان بچھنے کے وقت ہمیشہ حاضرر ہے تھے اگر کسی وقت خواجہ محمر اور خواجہ موی جنہیں سلطان المشائخ ہے دستر خوان کی دعاير صنے كاعهده طاتھا حاضرنه ہوتے تويه بزرگزادے دسترخوان كى دعاير صنے اور جب تك آپ دعامي مشغول رہے سلطان المشائخ برابر فرماتے رہے تھے برخدا کی رحمت ہواور بہم حمت ان كے تن ميں مخصوص ہوتی تنتي ان شخ زادہ نے حضرت سلطان المشائخ كي مشغولي اور عالم مشاہدہ كي محبت بائی ہے۔جبیبا کہ باب اور اداور مشغولی کے نکتہ میں تحریر ہوا ہے۔ پینے زادہ عزیز الدین فرماتے تھے کرایک دفعہ میں قصبہ کہربہ میں اسے بھانج کے کار خیر میں گیا ہوا تھا جب وہاں سے لوٹا تواول جناب سلطان الھائع کی خدمت میں حاضر ہوااور قدم بوی کی سعادت حاصل کی آپ مہر یانی وشفقت سے فرمانے لگے کہ تمہارے بھانج کا کار خیر کیونکر ہوا۔اور ساع کی مجلسیں ہی ہوئیں آپ مسکروں تے جاتے اوران باتوں کو دریا فت کرتے جاتے تتے ازاں بعد فر مایا اپنی والدہ کو و کھے آئے ہویں نے عرض کیا کہیں اول مخدوم کی یا بھوی کی سعادت حاصل کی ہے۔اس کے بعد اس سعادت کو حاصل کروں گا آپ نے میرے تن میں دعائے فیر کی اور فر مایا کہ جاؤوہ سعادت تبحى حاصل كرد\_آخرالامر جب ان يشخ زاده كى حيات كاپياندلبريز بوا تو چندان بزرگوارصاحب كرامت كى ذات مبارك كوكس متم كى يمارى وزحت لاحق موكى دوتين روزتك بيارى كى تكليف رى ایک ساعت بھی لب مبارک کلام اللہ کی تلاوت سے خالی نہیں رہے ۔انجام کاراس بھاری میں رحت حق ہے جا ملے اور سلطان المشائخ کے روضہ متبر کہ کے سامنے مدفون ہوئے رحمتہ اللہ علیہ۔

## حضرت شیخ شیوخ العالم فریدالحق والدین قدس الله سره العزیز کے نواسوں کی بزرگی وکرامات اور فضائل ومنا قب

#### خواجه محمر رحمته الله عليه

یجیخ شیوخ العالم کے عام نواسول کے سردفتر شیخ زادہ معظم و کرم خواجہ محمد ابُن مولا تا ہدر الدين اسحاق بي جن كي والدؤمحتر مدفيخ شيوخ العالم كي صاحبز ادى تفيس \_ بيشخ زاد \_ تمام اوصاف حمیدہ کے ساتھ موصوف اور طوم دیلی اور تقویٰ وطہارت موز و ٹی طبع ذوق ساع جگر سوز گربیاور فیاضی طبع سخاوت و شجاعت میں مشہور و ندکور تھے۔ بچینے کے زمانے سے لے کر بڑھا ہے تك حعرت سلطان المشائخ كى نظرمبارك مين برورش يائى كلام ربانى كے حافظ موت اور علوم و افرعشن كامل حاصل كياحتى كرسلطان المشائخ كي حالت زعركي عي من آب كي خلافت معززو متازم بنے وہ کافئی کے ۔ اور سلطان المشائخ کی حیات مل طلق خدا سے بیت لیے گئے۔خواجہ محمد سلطان المشائخ كى امامت كے ساتھ وضوص تنے۔ چنانچة ج كدن تك لوگ آب كونو الج مجرابام كمه كريكارتے بيں \_سلطان المشائخ كوآپ كى امات ميں رفت وذوق حاصل ہوتا تھا اور بعد امامت كے سلطان الشائخ كے لباس خاص سے متاز ومعزز ہوتے تھے سلطان المشائخ كے زديك كونى فخص مجلس مين ان سے او في جكه رئيس بين سكتا تھا۔ آپ رقص مين سلطان الشائخ كر ساته موافقت كرتے اور سلطان الشائخ كى مجلس مين آپ كے تھم سے صاحب ساع ہوتے تنے ۔ ﷺ شیوخ العالم کے لواسوں اور اعلی درجہ کے یاروں میں سے کسی کو بیر دحیہ نہ تھا آپ نے سلطان المشائخ کے جان بخش ملفوظات ہے ایک کتاب تالیف کی ہے جس کا نام الوارالحجالس ہے۔آپ کی اکثر عمر عزیز خدا تعالیٰ کی عبادت اور ذوق عاع میں کہاں میں غلوء تمام رکھتے تھے گزری ہر طرح کے ماہر و کامل قوال جو فاری اور ہندی میں بدطونی رکھتے تھے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے آپ علم موسیقی کے واضع وموجد تھے اور اس درجہ کے موجد کہ کوئی فخص ان کی نظیر کا نشان نہیں دے سکتاعلم موسیقی کے معانی ورموز کے بیان کرنے اور معمات کے اشارے اور انہیں

حقیقت برجمول کرنے میں آپ ایک آیت تھے ۔ کا تب حردف نے ان بزرگ زادہ عالم کو کیا طلب ساح اور کیا غیرساع میں بہت وفعد یکھا ہے کہ آپ کی مبارک آ تکھیں جیشہ کمال ذوق کی وجه ہے آنسوؤں میں غلطاں رہتی تھیں حالتِ ساع میں جو تحرید ونعرہ آپ سے ظہور میں آتا تھاوہ الل دلوں کے جگروں میں سوراخ کرتا تھا۔ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ سلطان المشائخ سے لوگوں نے استدعا کی کہ چیخ ابو بکر طوی کی خانقاہ میں جوا ندر پت کے حوالی میں ہے تشریف لے چلیں اس مجلن میں بدے بدے صاحب تعت دروایش حاضر تصاور ہر چند کہ قوال بدی کوشش و کشش سے غزلیں گارہے تھے لیکن سفنے والوں پر کوئی اثر نہیں پڑتا تھا مجلس کی یہ کیفیت د کھے کرسلطان المشاکخ نے فرمایا کہ ساع کوچھوڑ دیں اور بزرگوں کی حکایتیں اورنقلیں بیان کرنے میں مشغول ہوں اس ا ثناء میں اہل مجلس کو ذوق پیدا ہوا اور شخ علی زئیلی نے شخ نظام الدین یانی پتی کی طرف متوجہ ہو کر کہا کہ جو پیخ بدرالدین غزنوی کے متاز خلیفہ تنے اورخوبصورتی وخوش الحانی بیں ہزار دو ہزار بیں ا کیے تبے کہ ہمیں تمہا دا ساع مطلوب ہے لینی ہم چاہے ہیں کہتم کچھ گا وَاور ہم سنیں چنا نچے شخ نظام الدين ياني بي مجلس كے چ ميں توالوں كى جكه جابيشے كيكن چونكه تنها تھے اس ليے سلطان المشائخ نے خواجہ محمد کی طرف جن کا ذکر خیراو پر ہو چکا اشارہ کیا کہتم نظام الدین کی مدد کرو۔خواجہ محمد اسپے مقام سے اٹھے اور مین نظام الدین مانی پتی کے برابر جا بیٹھے ان دونوں بزرگوں نے اول ایک غزل شروع کی از ال بعد آ دازاد کچی کی جب اس بیت پر پہنچے۔

ھر بینخود ہے کہ بینی امشب است ازمن ہممه در گے۔ ارتسا روز اسلطان المشائخ اور تمام جلس کے حاضرین پر بہت کچھاٹر پڑا۔ الغرض باوجو دان تمام فضائل خاص کے جو خدا تعالی نے خواجہ محمد کوعنایت کیے تصاکساروتو اضح بھی بخشا تھا اور بیاسی عاجزی و اکساری کا بدیمی ٹم وقعا کہ آپ سلطان المشائخ کا اشارہ پاتے ہی ایک ایک جلس کے بچ ش بے محلف آ بیٹے اور گانا شروع کرویا۔ حقیقت میں جولوگ خدا و تدی بارگاہ کے مقبول ہوتے ہیں ان سے تمام حرکات و سکنات ایسے ہی ظہور ش آتی ہیں جوالوگ خدا و تدی بارگاہ کے قابل اور پہندیدہ ہوتی ہیں بیا مشہراد کے محمدت ہیں بھی کافی حصدر کھتے ہے بندہ ضعیف کہتا ہے کہ۔

میان گورکند شوربوعلی سینا

بعلم حكمت جائر رسيدة كه زرشك

#### خواجه موسى رحمته الله عليه

علم میں مشہور حلم میں فرکور زہد و تقوی کے ساتھ موصوف خواجہ موئی ابن مولا تا بد رالدین اسحاق ہیں جو خواجہ محدامام کے برادر حقیقی ہے۔ ان بزرگوار نے بھی جناب سلطان المشائخ کی نظر مبارک میں پرورش پائی تھی اور تمام علوم میں کمال حاصل کیا تھا اپنے زمانہ کے ذونون اور فرزانہ عمر ہے آپ نے اصول فقہ میں بزودی مولا تا دجیہ الدین پائلی سے پڑھی تھی اور کلام ربانی کے حافظ ہے تھے تھی تن میں کوشش کرتے اور طبع فیاض اور لطافت بہت کھی در کھتے تھے عربی و فاری اشعار نظم میں پورا حصہ حاصل تھا اور اکثر اوقات پرسوز غزل کہتے تھے جولوگ علم موسیقی میں مہارت تا مہاور درک کامل رکھتے تھے خاص کر علم حکمت میں وہ کمال پایا تھا جس کی نظیر اس زمانہ میں باوجود تلاش کے بھی دستیا بہیں ہوتی تھی اور ساتھ ہی تجربات حکمت میں بھی پر لے درجہ کا ممال حاصل تھا اپنی سے قراء ت کرتے اور سلطان المشائخ کی جناب سے ضلعت فاخرہ کے مطیرہ ساتھ مشرف و ممتاز ہوتے آخر کاریہ دولوں بزرگ اور بزرگ زاد سلطان المشائخ کے خطیرہ ساتھ مشرف و ممتاز ہوتے آخر کاریہ دولوں بزرگ اور بزرگ زاد سلطان المشائخ کے خطیرہ میں مرفون ہوئے دھتا اللہ علیہا۔

#### خواجه عزيز الدين رحمته الثدعليه

شخ زاده دلکشا والی ولایات والا خواجه عزیز السلته والدین صوفی میں ۔ان بزرگوار کی والدہ محترمہ بی بی مستورہ شخ شیوٹ العالم فریدالحق والدین قدس سرہ العزیز کی صاحبزادی ہیں۔
یہ شخ زادے بے شارفضائل اور انگنت معانی ولطا نف رکھتے تھے اور حضرت سلطان المشائخ کے روح افز المفوظات ہے ایک کتاب سرت کی تھی جے تحقیۃ الا برار فی کرامت الا خیار کے نام سے آج تک شہرت حاصل ہے اور جوسلطان المشائخ کی نظر مبارک ہے اکثر اوقات گزری ہے ایک وفعہ کا ذکر ہے کہ سلطان المشائخ کے حضور میں وسترخوان بچھایا گیا تھا اور تمام حاضرین کھانا کھانے وفعہ کا ذکر ہے کہ سلطان المشائخ کے حضور میں وسترخوان بچھایا گیا تھا اور تمام حاضرین کھانا کھانے کے لیے بیٹھ سے مولا ناوج بہالدین یا کلی ان شخ زادے سے اور نجی جگہ بیٹھ گیا۔سلطان المشائخ

نے دیکھا تو فر مایا۔ مولانا! جس طرح میں اس بات کو دوست نہیں رکھتا کہ کوئی مجھ سے بلند جكه بيضاى طرح مين اسي بهي پيندنبين كرتا كه كوئي متم مير ي مخدوم زادول سياو في مقام پر بیٹے اگر چەمخدوم زادہ مجعد ہی کیوں نہ ہواور حقیقت بیتی کہ مولانا وجیہ الدین کوشخ عزیز الدین كي نسبت ريكم ند تفاكرآب شيخ شيوخ إلعالم كنواسه بين جب انهول في آپ كوجعد ديكما توجانا کوئی اور مخص ہے ۔لہذا ای وقت مولانا وجیہدالدین نے زمین پر مندر کھ کرمعذرت کی اور كمڑے ہوكرعرض كيا كەحفرت! مجھے معلوم نەتفا كەبدىغ زادہ عالم بين درنہ بھى يەجسارت ودلیری بندہ سے ظہور میں نہیں آتی ۔ان بزرگ زادہ نے سلطان المشائخ کے فرمان کے بموجب قاضى مى الدين كاشاني كى خدمت مين تلمذ كيا تفااور قاضى صاحب كوان كى شاگر دى پرفخر تعار خوش خطی اور باریک کتابت میں فریدعمراور بگانه رُوزگار متصاس فن میں دنیا میں آپ کی نظیریا کی نہیں جاتی تھی اور جہاں میں کو کی مخص اس لطافت کے ساتھ کتا بت نہیں کرسکتا تھا۔ جیسے آپ کے برزور تلم ہے ہوتی تھی۔ایک دفعہ پیشخ زادے کا تب حروف کے گھر میں اس وسیلہ محبت سے جو آباء واجداد میں مربوط تھا تشریف لائے اور اس شکتندل کو بزرگی وفضیلت عنایت کی ان فوائد کے اثناء میں جوآپ سلسلہ واربیان کررہے تھے کا تب حروف کی طرف رخ مبارک متوجہ کر کے فرمايا\_

گروقت خوشت هست غنیمت میدار کان راجونسمازها قضا توان کود ان بزرگ کابی فرزندرشید سے جوصورت وسیرت پس بالکل اپنے سلف کو ٹو اور آئینہ سے یعنی شخ زاد و قطب المملة والدین حن بیں خدا تعالی ان کے دینی امور کوئیک کرے اور سر دان خدا کے لینی شخ زاد و قطب المملة والدین حن بیں خدا تعالی ان کے دینی امور کوئیک کرے اور بذل وایا رحلم کے لیے مرتبے بی پہنچائے جوز بدورورع اور تقوی و طہارت بی بی موری شرف خلافت سے و مخویس اپنے ہم عصروں سے سبقت لے گئے تھے۔ آپ شخ نصیر الدین محمود کی شرف خلافت سے مشرف تھے اور شخ نصیر الدین محمود کے خطم بارک سے کسی ہوئی اجازت اپنے پاس رکھتے تھے طلق خدا سیعید لیتے بیں اور بزار ہا دل آپ کی بدولت آسائش پاتے ہیں۔ خدا تعالی ہمیشہ اس خدا سیعید کی داوہ کو طریقت کی راہ پر مشتقیم و قائم رکھے۔

## فيخ كبيرالدين رحمته اللهعليه

د دمرے شخ زاد بے یعنی شخ کبیرالملتہ والدین کے فضائل خاص میں جومجت ووفا کے آئینے اور خلفاء دولا کے بوری فوٹو تنے یہ بزرگ زادہ شیخ عزیز الدین کے چھوٹے بھائی اور شیخ شیوخ العالم کے نواسے ہیں جنہوں نے ابتدائے جوانی سے دم وفات تک حضرت سلطان المشائخ ك ساية عاطفت اورنظر مبارك من يرورش يائي اورجهي آپ كي صحبت سے جدانہيں ہوئے آپ خانقاه کی دیوار کے تلے مقام سکونت رکھے تھے اور ہمیشہ سلطان المشائخ کے ساتھ دسترخوان پر كهانا كهاتے تنے۔اگر اتفاقاً آپ دسترخوان بچھتے وقت تشریف ندر کھتے تو سلطان المشائخ كے حكم ے عبدالرجیم ان بز اُلوار کا حصہ ان کے مکان پر پہنچادیتے ۔ایک دن کا ذکر ہے کہ بیہ بزرگوار - لمطان المشائخ كي خدمت مي حاضر تقے اور ايك فخص چند كاك آپ كے سامنے لايا \_سلطان المشائخ نے اقبال خادم کو بلا کرفر مایا ۔ کہ انہیں تقسیم کردو۔ اقبال نے تمام حاضرین جلسہ کووہ کا ک تقتیم کردیئے۔سب نے اپنااپنا حصہ کھالیالیکن شیخ کبیرالدین اے ہاتھ میں لیے بیٹھے رہے ۔اس وقت حفرت سلطان المشائخ کی زبان مبارک سے تین مرتبہ بیلفظ لکلے کہ اگر ز ہروتقو ہے میں کوئی مخص صوفی ہے تو مخدوم کبیرالدین ہے۔ شیخ کبیرالدین نے سلطان المشائخ کی ہے انہا محبت کی وجہ سے اپنے بڑے بھائی پینے عزیز الدین کی صحبت کوتر ک کر دیا تھا اور معین مقام میں اپنیتمام عمرعزیز صرف کردی تھی۔ جب آپ نے سفر آخرت قبول کیا تو یاروں کے چوترہ میں مدفون ہوئے۔رحمتہ اللہ علیہ۔

# سلطان المشائخ نظام الحق والدين قدس اللدسره العزيز كے اقربائے فضائل ومنا قب اور بزرگ كابيان خواجه رفیع الدين ہارون رحمته الله عليه

خواجدر فع الملت والدين سلطان الشائخ ك حقيق بعافج بي جومكارم اخلاق ك ساتھ موصوف اور جناب سلطان الشائخ كى قربت وشفقت كے ساتھ مخصوص ومعروف تھے اور بچین کے زمانہ سے بڑھا ہے تک سلطان المشائخ کی نظر مبارک میں پرورش پائے ہوئے تھے۔ آب سلطان الشائخ كى مهر بانى وشفقت كى وجد ع كلام ربانى كے حافظ مو كئے تھے \_ سحال الله اس شفقت ومهر بانی کا کیا کہنا جوسلطان المشائخ کوآپ پر تھی کہ اگر کسی وقت یہ بزرگ کھانا کھاتے وقت دسترخوان برنہ ہوتے تو سلطان المشائخ باد جوداس قدر بزرگوں کے ہوتے کھانے میں تو قف کرتے اور ان بزرگ کے وہنے کا انظار کرتے ۔آپ کے یاس جو تھے اور ہدیے آتے ان میں سے کافی حصہ آپ کو بھیجے اور اپنے تمام اقرباء کی فہرست میں اس بزرگ کا اول نمبر ر کھتے اورائیے فرزندوں کی جگہ ظاہر و باطن میں آغوش محبت اور سامیہ کا طفت میں پر ورش کرتے تھے ہر دفت انہیں دکھے کرمسکراتے اور نہایت خندہ پیٹانی سے گفتگو کیا کرتے ۔خواجہ رفیع الدین بارون اكثر اوقات سلطان المشائخ كى نظرمبارك مين ربتے تصاور سلطان المشائخ كى زندگى بى میں آپ کے گھر اورخطیرہ کی تولیت آپ کے سپر دہوگئ تھی ۔اگر چہ پیرزرگ تیرو کمان اور سیاحت وکشتی میں ہمیشہمصروف رہتے تھےاوران فنون کی مشق کی تمام د کمال ہوں ان کے دل میں موجود متى كيكن سلطان المشائخ كوان كى خاطروارى يهال تك منظورتنى كهآب ن بمى اشارة يا كناية مجى أنبيل ان كامول مے منع نبيل كيا بلكه انتهاء شفقت كى وجه سے آپ ان كامول كى طرف رغبت ولاتے تھے جن میں بیربزرگ راغب تھے اور اکثر اوقات ان پندیدہ ہنروں کی کیفیت دریافت فرمایا کرتے تھے جوشرعاً جائز اور درست ہیں بلکہان ہنروں کی باریکیاں اورغوامض کی تلقین فرمایا

کرتے تھے تا کہ اس بزرگوار کی خاطر مبارک خوش ہو یحق تعالیٰ اس بزرگ کو جو سلطان المشائخ کی ایک محسوں یا دگارر ہے چلو ۂ طریقت پرمنتقم رکھے اور یاران روضہ پر دائم وقائم رکھے آمین۔

## خواجهقي الدين نوح رحمته الله عليه

خواجہ تقی الملتہ والدین نوح ہیں جوعلم کے ساتھ موصوف اور تحل و وقار کی طرف منسوب تھے۔فرشتوں کی می صفات اپنے میں رکھتے تھے اور پیندیدہ ذات حضرت سلطان الشائخ کی شرف قرابت ہے مشرف تھے اورخواجہ رفع الدین ہارون کے چھوٹے بھائی تھے۔ سلطان المشاکخ کی نظر خاص کے ساتھ مخصوص تقے اور جوانی ہی کے زمانہ میں بزرگوں کے اوساف حاصل کر لیے تھے۔ کاتب حروف اس بزرگ کے فضائل ومنا قب کیونکرلکھسکتا ہے۔ جبکہ خود سلطان الشائخ نے اس بزرگ کے بارہ میں یوں ارشا وفر مایا ہے کہ بارو! اسے عزیز رکھو کیونکہ یہ نہایت نیک آ دمی ہے۔ حافظ قرآن ہے اور ہر جعد کی شب کوشم کرتا ہے۔ تعلیم وتعلم میں اس کی خواہش برھی ہوئی باوظمی حصہ بہت کچھ حاصل ہے یا وجودان پیندیدہ صفات کے کی سے کچھ غرض نہیں رکھتا ہے اور کسی کی دوئتی ووشنی سے کامنہیں ہے۔ غرض کہ برطرح سے نہایت صالح اور نیک بخت ہے يهاں تك كدا يك روزيس نے اس سے دريا فت كيا كرتقي الدين! تم جواس قدر طاعت وعبادت کی محنت اٹھاتے ہواس سے تمہارا کیا مقصود ہے اس نے جواب دیا کہ اس سے میرامقصود صرف حضور کی حیات ہے یہاں تک پہنچ کرسلطان المشائخ نے فرمایا کہ بیہ جواب اس کی سعادت کی دلیل ہے۔منقول ہے کدایک دفعہ سلطان المشائخ مرض موت سے پیشتر کسی مرض میں گرفتار ہوئے اس وقت آپ نے خواجہ نوح کواپنے پاس بلایا اور اس کے ساتھ ہی ورویشوں کی ایک جماعت کو جوآپ سے ملا قات کرنے کی غرض ہے آئی تھے بلایا اور اپنے باروں اور ان درویشوں کے سامنے خواجہ نوح کوائی جانشینی اور خلافت کامعزز عہدہ عطا فر مایا اوراس کے بعدیہ وصیت کی كه جوچيز تمهارے پاس پنيچ خواه كتني ہىء عزيز اور بيش قيمت ہوتو راه خدا ميں صرف كر دواور كچھ این پاس ندر کھواور اگر تمہارے پاس کوئی چیز نہ ہوتو تھی اس کے حصول کی امید ندر کھو کیونکہ خدا تعالی اپنے غیبی خزانہ ہے تہہیں بہت جلدعنایت کرے گا اور حاضروغا ئب کسی کی برائی نہ جا ہو نیز خداے کی کے لیے بدعا نہ کرواورظلم و جھا کے بدلے جو دوعطا کام میں لاؤ۔ با دشاہِ وقت سے وظیفہ اور گاؤں نہ لو کیونکہ درولیش قرار رکھتا ہے اور وظیفہ خوار نہیں ہوتا۔ اگرتم ایسا کرو گے تو بادشا ہم تہارے دروازے پر آئیں گے اور تمہاری خدمت کو سعادت و نیک بختی خیال کریں گے۔ الغرض خواجہ نوح سلطان المشائخ کی زندگی کے زمانہ میں میں شاب کے عالم میں مرض دِق میں مبتال ہوئے اور ای مرض میں سفر آخرت قبول کیا۔ آپ کا روضہ شہر کہ سلطان المشائخ کے خطیرہ میں ہوترہ پر سلطان المشائخ کے خطیرہ میں ہوترہ پر سلطان المشائخ کے بہت سے یارواضحاب مدفون جیں اس کے سرے پر میں کہ بہت سے یارواضحاب مدفون جیں اس کے سرے پر آپ کا بھی مدفن ہے۔ رحمتہ اللہ علیہ۔

#### خواجها بوبكر رحمته اللدعليه

زلېد يكانه عابد زماندخدا تعالى كانتخب وبرگزيده شرف اختصاص كے ساتھ مخصوص خواجه ابو پکرمصلی دارخاص ہیں جوسلطان المشائخ کی قرابت کے شرف کے ساتھ مشرف تھے اور خلاملا میں آپ کی خدمت میں مصروف رہتے تھے اگر چہ آپ کوسلطان المشارکن کی خدمت میں سے کوئی وقت سانس لينے کونبيں ملتا تھااور ہروقت اس میں مصروف ومشغول رہتے تھے لیکن پھر بھی ہمیشہ روزہ سے رہتے تھے بلکے کئی کن رہاتے اور آپ افطار نہیں کرتے تھے یہاں تک کہ آپ کا شكم مبارك پیپٹر سے لگ جاتا تھا۔قطع نظراس ك\_آپ انتہا درجہ كى مشغولى اور تخت مجاہد ہ ميں محو ر ہے تھے۔ جعد کے دن سلطان المشائخ کا مصلانماز کجر نے بعد کیلو کھری کی جامع مجد میں لے جاہا کرتے تھے۔ جب جمعہ کا دن ہوتا تھا نو سلطان المشائخ فرمایا کرتے تھے کہ خوا نہ ابو بکرمیرا مصلی جامع متجد میں لے گئے ہیں اورمشغول بحق میں ۔خواجد ابو بکر کوسائ کا بہت ذوق وشوق تھا اوراس میں تمام و کمال غلور کھتے تھے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حالت ساع میں حاضر ہوئے عمّا مہ اور کرتا قوال کو دے دیتے اور تہ بند گلے میں حمائل کر کے مونڈ ہوں پر ' باندھ لیتے۔ رقص کی حالت میں وہ تہ بندآ پ کونہایت زیب دیتا تھا غرضکہ جب آپ پر وجد طاری ہوتا تو دل دوز اور جگر سورنعرے بلند کرتے اور قوالوں کو پکڑ کرخوب ہلاتے اور آپ کے ذوق و شوق سے حاضرین مجلس کونہا ہت ذوق حاصل ہوتا اور بیسلطان المشائخ کے اس فرمانے کی برکت کا اثر ہے کہ آپ فر مایا کرتے تھے کہ جب مجھے ماع کی حالت میں اہتراز ورتص ہوتا ہے تو خواجہ ابو بکر ممبر نے نز دیک ہوکرمیری حفاظت ونگرانی میں کوشش کرتے ہیں۔ جب سلطان المشائخ کا انتقال ہو کمیا تو

اگر چہ آپ کے بعض یار شاہی وظیفے اور گاؤں اور زمین میں مشغول ہو گئے لیکن اس بزرگ نے کی چیز کے ساتھ کوئی تعلق پیدائہیں کیا اور اگر چہ اپنے ساتھ بہت سے متعلق رکھتے تھے لیکن سلطان المشائخ کی برکت سے ہمیشہ سرخوشانہ حالت میں زندگی بسر کی۔ آخر کار چندروز مبتلائے مرض رہ کر دارفنا سے دار بقامیں رحلت کر گئے اور سلطان المشائخ کی یائینتی مدفون ہوئے۔

#### مولانا قاسم رحمته الله عليه

مولانا قاسم جوسلطان المشائخ قدس اللدسره العزيزك بهانجول ميس سامك نهايت نامور بلندا قبال فخص ہیں۔خواذبہ عمر کےصاحبز ادےاورخواجہ ابو بکر کے بھینیج ہیں جولطا کف النفسير کے مشہور مصنف ہیں۔آپ تفسیر کے دیبا چہ میں فرماتے ہیں کہ رحمت پر وردگار کا امید وار بندہ قاسم جناب سيد السالكيين بربان العاشقين نظام الحق والذين كي حقيقي بھانج كا فرؤندع ض كرتا ہے کہ جب خداتعالی نے اس فقیر پرائی عنایت سابقد کی اوراس بیچارہ کوعدم کے پردہ سے عالم وجود میں لایا تو طرح طرح کی نعتوں کے ساتھ مخصوص کیا جن میں ہے بعض نعتیں جوفلاح دار ین کی موجب اور دین و دنیا کی سعادت کے باعث ہیں منجملہ ان کے ایک بیر ہے کہ اس خاکسارکوسلطان المشائخ قطب الاقطاب عالم کی نظرِ مبارک میں کمحوظ رکھا اور آپ نے اپنے طرح طرح کے باطنی انفاس ہے جوحقیقت میں غیب کی کان اور لا رمبی علوم کے قرار کی جگہ ہے۔ زبان مبارک سے جوناطق بی ہے ارزانی فرمائے سب سے اعلیٰ درجہ کی نعت سیقی کہ بیشکستہ اور بے دست و یا چار برس حار مہینے چار دن کا تھا کہ اس مسکین کے والد بزرگوار ( خدا انہیں اپنی رحمت و رضا مندی میں ڈھانک لے) عاشقوں کے سردار اور مشاقوں کے مقتداؤ پیشوا جناب سلطان الشائخ كى خدمت ميس لے كئے تاكة آپ كے حكم سے كمتب ميں بٹھائيں \_حضرت سلطان المشائخ نے ازروی تلطف و بندہ نوازی پہلی ختی اس قلم سے جوقلم وی کی حکایت کرتا تھااوراس ہاتھ سے جو بواسطۂ آباوا جداد جناب نبی اکرم صلے الله عليه وسلم کے مبارک ہاتھ تک پہنچنے والاتھا لکھی جس وقت آ ہے تختی لکھ رہے تھے تو لوگوں نے مجھے آپ کے سامنے کھڑا کردیا تھا لیکن میں علمجى سے بيٹھ گيا۔ اقبال نے جوسلطان الشائخ كے قديم خادم تنے مجھے دوبارہ كھڑا كيا مكريد ضعیف پھر بیٹھ گیا۔ تیسر'ے مرحبہ اقبال نے کھڑا کرنا چاہا کہ عالمیوں کے مخدوم اور جہانیوں کے

ملجاو ماوانے فر مایا که اقبال! اس بچے کوچھوڑ دویہ بیٹھ کر پڑھے گا۔ الغرض جب آپ مختی کھے بچے تو بیٹے بیٹے کمال شفقت کی وجہ سے اپنی زبان مبارک سے ایک دو دفعہ ان لکھے ہوئے حرفوں کی تلقین کی ازاں بعد زبانِ مبارک پریہالفاظ جاری ہوئے کہ خدا تعالیٰ اس بیچے کو بزی عمر عنایت كرے كااور كمال علم سے مشرف فر مائے گا۔ چنانچہ جب بیضعیف بارہ سال كا ہواتو خدا تعالیٰ تحفظ کلام مجید کی دولت سےمعزز ومتاز کیا اوراس کے بعدا مامول کے بادشاہ علاء اجلہ اور فضلاء عمر کے سرتاج جناب جلال الملتہ والدین کی خدمت میں پہنچایا خدا تعالی ان کی بزرگ کے جمنڈ بے اونچ اور دراز کرے اور ان کے نیزہ کا سامیہ مارے نصیب کرے۔ اس وین پر ور بزرگوار نے عاجز کواپی نظر مبارک سے مشرف فر مایا اور ہے انتہا شفقت ومہر بانی مبذول کی چنانچہ بچاس سال کے قریب اس علاء کے سرداراصفیا کے زبور کی شاگروی میں رہااورابتدائی علوم سے لے کر انتہائے علوم تک اپنی قراءت سے سبقاً سبقاً نکالے اور تمام کتابیں پوری کرلیں آخر کارشرف اجازت ئے مشرف ہوااور ہدأیہ برودی کشاف مشارق مصابح کے سندحاصل کی جب بیٹا کسار تعلیم سے فارغ اور تمام علوم کے متنول وشروح سے واقف ہوگھیا تو عربی و فاری کی تفسیروں پر ا پیپغور میں ڈوبی ہوئی نظر ڈالی اور ہرتفبیر کولطیف عبارت اورغریب معانی والفاظ ہے لبریزیایا۔ فوراً دل میں خیال پیدا ہوا کہ میں ایک ایسا مجموعہ تیار کروں جومعانی غریب اور عامه کقاسیر کے لطا ئف کوشامل ہوتا کہ عام وخاص لوگ اچھی طرح اس سے متمتع ہوں اور اس کے مطالعہ ہے قرآن مجید کے اسرار اور فرقان مجید کی باریکیوں پرمطلع موں۔ چنانچہ میں نے اس ڈ ھنگ کی ایک تغييرتكعى اوراس كانام لطا ئف تغيير ركھا۔

#### خواجه عزيز الدين رحمته الله عليه

فخرز ہاد جمال عباد خواجہ عزیز الملت والدین این خواجہ ابو برمصلے وارخاص ہیں جوابیے زمانہ پس علم وتقوی اور ورع واحتیاط ہیں لا ٹانی اور عدیم النظیر ستھے۔اور سلطان المشائخ کی قرابت کے شرف سے مشرف وممتاز تھے۔اس ہزرگ نے سلطان المشائخ کے چند ملفوظات ایک جگہ مرتب کر کے ایک دیوان ہیں جمع کیے ہیں اور ان کا نام جموع الفوا کدر کھا ہے۔اس تالیف ہیں آپ نے اپنا نام عبدالعزیز ابن ابو بکر خواہر زادہ سلطان المشائخ کھھا ہے۔ سجان اللہ سالہا سال

گزر گئے ہیں بیعزیز الوجود فخص راہ طریقت پرسیدھا چل رہاہے اور بچین سے بڑھا بے تک کی فرض نمازی تلمیراولی فوت نہیں ہوئی ہے۔آپ کا قاعدہ تھا کہ سجدوں میں گشت لگاتے پھرتے اور جب تک اول نه یاتے نیت نه با ندھتے جب آپ مین عالم شباب میں قدم رکھا اور تعلیم وتعلم میں غلوکیا تو جو کچھ آپ حاصل کرتے تھے اسے عمل کے ساتھ مقرون کرتے تھے یعنی آپ کاعلم عمل کے ساتھ ساتھ تھا۔اب آپ ہرشب جمعہ کوقر آن کاختم کرتے ہیں ۔اور زمانۂ دراز سے سلطان المثائخ كے جماعت خاند ميں يانچ وقت امامت كرتے ہيں مخلوق خدا كوتوب واستغفار كى تلقين كرتے اور جو كچھآپ كے باس آتا ہے آئے جانے والوں كى مہمانى ميں صرف كرتے اور مخاج و ما کین کے ساتھ نیک سلوک سے پیش آتے ہیں باوجود میر آپ کوئی وظیفہ معین ومقر زہیں رکھتے اور کسی رئیس وامیر کے پاس آیدورفت نہیں کرتے مگر پھر بھی اپنے متعلقین کے ساتھ نہایت اچھی حالت میں زندگی بسر کرتے ہیں جق تعالیٰ نے انہیں صبر جمیل عنایت فرمایا ہے۔ایک وفعہ کا ذکر ے كه بدير رگ سلطان الشائخ كى خدمت ميں اس وقت ينج جب آپ قيلوله ميں تصفادم في حفرت سلطان الشائخ ہے عرض کیا کہ خواجہ عزیز ہر جعد کی شب کوقر آن کاختم کرتے ہیں اس پر سلطان المشائخ نے فرمایا كه خواجه عزیز جب قرآن پڑھتے ہیں تو يكاركر پڑھتے ہیں یا آ ہتھی سے جواب دیا کہ آ ہتگی ہے پڑھتے ہیں خادم کا پیجواب سلطان الشائخ کے مزاج کے بہت ہی موافق پڑااوروزنی الفاظ میں ان کی تعریف کی ۔ ایک اور مرتبہ خواجہ مبشر کے فرزندِ رشید نورالدین جوسلطان الشائخ كي شفقت ومهرياني كے ساتھ مخصوص ومتاز تصخواجه عزيز كوسلطان المشائخ كي خدمت میں لے گئے اور عرض کیا مخدوم اعزیز آپ کے مرید ہیں۔ فرمایا۔ ہال میرے مرید ہیں اور مجھے اس فرزند پر بہت برا فخر کے ۔ خدا تعالی مسلمانوں کواس کی درازی عمر کی وجہ سے متعقق اور فا مده مندكر نے

### مصنف کتاب کے جدامجد، والد برزرگواراور چیاؤں کے مناقب وفضائل

(جوشخ شيوخ العالم كمقرب اور محبت وشفقت كساتم مخصوص تھ) آل رسول کے سردار اولا دینول میں افضل مصطفے کے جگر کو شے مرتضی وز ہرا کی ا تکھوں کے نورسید محرمحمود کر مانی مصنف کتاب ہذا کے بزرگوار دادا ہیں جوسادات کرمان کے مقتدا اور پیشوا تھے ۔اس یا ک سید کے آباو اجداد کے بہت سے گاؤں اور باغات واراضی اور ونیاوی اسباب کرمان میں موجود تھے اور آپ کے ایک چھا سید احمد کرمانی ملتان میں سِلّهُ دار الضرب كامتاز ومعززعهده ركفته تقيه الغرض سيدمحد كرماني تنجارت كي غرض ہے كرمان چھوڑ كر شہرلا ہور میں تشریف لائے اور خاطرخواہ نفع اٹھا کرمع الخیروطن تشریف لے گئے۔اب سے آپ کا وستور ہو گیا کہ جب کرمان سے لا ہورآتے مراجعت کے وقت اجودھن میں قیام کرتے اور شیخ شیوخ العالم فریدالحق والدین قدس الله سره العزیز کی سعادت قدم بوی حاصل کرتے از ال بعد ملتان میں اپنے عم بزرگوار کی خدمت میں حاضر ہوتے اور پھروہاں ہے کر مان جاتے اس آ مدشد کے اثنااور شیخ شیوخ العالم کی یا بُوی کی سعادت یانے میں شیخ شیوخ العالم کے اعتقاد و محبت کی وولت سيد محركر ماني كول مين خاطر خواه جكه بكرلى يهال تك كهآب نے شخ شيوخ العالم سے بیعت کرلی اوراس محبت کی یہاں تک نوبت پیٹی کہ کرمان کے املاک وسامان کو بالکل ترک كرديا اورملتان ميں اپنے تم بزرگوارسيداحمد كى خدمت ميں حاضر ہوئے بسيداحمد نے اپنى عزيز و پیاری صاحبزادی بی بی رانی کوآپ کے نکاح میں دے دیا جو کا تپ حروف کی دادی ہیں اور اس نکاح سے سیداحمہ کی غرض میتھی کہ سید محمر کر مانی کو بھی ملتان ہی میں رکھیں اور ہر چند کہ سیداحمہ نے د نیاوی اسباب ان کے سامنے پیش کیا اور طرح طرح ہے انہیں اس طرح رغبت دلائی لیکن چونکہ شیخ شیوخ العالم فریدالحق والدین قدس الله سره العزیز کی محبت سیدمحمر کے دل ودیدہ کے دامن مير ہوگئ تھی لہذا آپ کو ماتان میں سکونت میسرنہیں ہوئی اور جب سیداحمد کی تمام کوششیں رائگال گئیں اور وہ کسی طرح اس بارہ ٹیں کامیاب نہیں ہوئے تو ایک دن سیداحمہ نے کہا کہ ش<sup>خ</sup>ے الاسلام

بہا وَالدین ذکریا قدّس اللّٰہ سرہ العزیز کی صحبت بھی غنیمت وعزیز ہے۔تم ان کی صحبت میں رہنا پسند کرو تو بہت پہتر ہے۔سید محمد کر مانی نے جواب دیا کہ جس محبت کی آگ میرے دل میں بھڑک رہی ہے وہ ان کی محبت سے فرونبیں ہوسکتی۔شخ سعدی کیا خوب فرماتے ہیں۔

حيف باشد كه باطراف گلستان نگرم خار سودائے تو آویخته در داهن دل ازاں بعد نی بی رانی اور اپنے متعلقین کو ہمراہ نے کر اجودھن میں آئے اور آپ نے اپنے اسباب واملاک اوروطن قدیم کو بالکل ترک کردیا اوراجودهن میں فقرو فاقه برقناعت کی اور شفقت ومہر ہانی کے ساتھ شیخ شیوخ العالم کینظر لطف میں مخصوص ہوئے۔ بی بی رانی اوران کے متعلقین بھی شیوخ العالم کی شرف بیعت سے مشرف ہوئے ۔جس وقت شیخ شیوخ العالم کے اعلی یارآپ کے باور پی خانہ کے لیے کریل کی لکڑیاں جنگل میں چکنے جاتے تو سیدمحر بھی ان كے ساتھ ہو ليے اور صحرات فكرياں لاتے ليكن سيد محمد بنبعت اور لوگوں كے بہت كم لكرياں لاتے ۔ دجہ یہ کہ آپ کے مبارک ہاتھ نہایت نازک تھے جنہیں کریل کے کا نے زخی کردیے۔ جب شخ شیوخ العالم پر بیقصہ واضح ہوا تو آپ نے فر مایا۔ سید کو جنگل میں جانے اور لکڑیاں لانے کی ماجت نمیں ہے۔ ہم نے انہیں ایے ی قبول کرلیا۔ اب انہیں یہ تکلیف گوارانہ کرنی جا ہے \_الغرض سيدمحمركر مانى المحاره سال شيخ شيوخ العالم كى نظر مبارك ميس رب اور باره سال سلطان المشائخ كي ارادت ميں زندگي بسر كي اور جونكه سلطان المشائخ اور سيد محمر كر ماني دونوں اجودهن میں غریب الدیار تھے اس لیے سید محمد کر مانی کو سلطان المشائخ ہے انتہا درجہ کی محبت تھی اور جب ان دونوں بزرگوں کی باہمی محبت جناب شیخ شیوخ لعالم کو تحقیق ہوگئی تھی لہذا آپ نے فر مایا کہ تم دونوں ایک دوسرے کی صحبت میں رہواور آج ہے تم دونوں میں بھائی جارہ ہوگیا ہے۔ بیای محبت کااثر تھا کہ سیدمحد کر مانی اپنے فرزندوں سمیت سلطان المشائخ کی خدمت میں آئے اور باتی عمرآپ ہی کی خدمت میں بسر کردی۔ بیروایت مشہور ہے کدایک دفعہ سید محمد کر مانی کی طرف سے کوئی الی بات ہوگئی جس سے سلطان الشائخ کا مزاج متغیر ہوگیا اس وجہ سے سیدمحمد سلطان المشائخ كے دسترخوان پر حاضر نہ ہوتے تھے يہاں تك كدايك رات كوسلطان المشائخ نے خواب میں دیکھا کہ جناب نبی اکرم صلے اللہ علیہ وسلم ایک قبہ میں تشریف رکھتے ہیں اور سیدمحمر کر مانی رحمتہ الله عليه قبدكے درواز و بر كھڑے ہوئے ہيں ۔ سلطان الشائخ فر ماتے ہيں كہ ميں بدواقعہ معائنہ

کر کے دل میں خیال کررہاہوں کہ سید محمد کو جھے سے وہ رخش ہے جے وہ خوب جائے ہیں۔ اگر چہ میں قبہ میں جاؤں تو جھے اندر جانے دیں گے یا نہیں۔ میں اس خیال میں متر دوتھا اور ان با توں کا سلسلہ خیال بڑھتا چلا جاتا تھا کہ سید محمد رحمتہ اللہ علیہ نے جھے آ واز دی کہ مولا تا نظام الدین! اوھر تشریف لائے۔ جب میں قبہ کے قریب پہنچا تو آپ میراہاتھ پکڑ کر قبہ کے اندر آنخضرت صلے اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئے اور پائے ہوی کی سعادت حاصل کرائی۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئے اور پائے ہوی کی سعادت حاصل کرائی۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور سید محمد ہی تمارا میں میں اور نبیل کے موالا تا نظام الدین محمد! تم نسب صبح کے ساتھ محارے فرز نداور سید محمد ہی تمارا فرز ندے۔ جب دن ہواتو سلطان المشائخ کونیس جیجاوہ ہمارے پاس نہیں آئے۔ چنا نبیاس کے ابعد سید محمد نے بردی گرم جوثی کے ساتھ سلطان المشائخ کا استقبال کیا۔ اور دونوں حضرات کے ابعد سید محمد نبیل کہ جب تک سلطان المشائخ کونیس جیجاوہ ہمارے پاس نہیں آئے۔ چنا نبیاس کے ابعد سید محمد نبیل کیا۔ اور دونوں حضرات میں مہر بانیاں کرتے اور خوشخبری دیتے ہوئے ایک دوسرے کے قدموں میں مہر بانیاں کرتے اور خوشخبری دیتے ہوئے ایک دوسرے کے قدموں میں گئر پڑے اور بغل گیرہوکر ایک جگر میٹھ گئے۔ شیخ سعدی خوب فریاتے ہیں۔

چہ خوش ہود کہ دودلارام دست در گردن بھم نشستن و حلواے آتشنی خوردن انجام کارسیدمجر چندروز بیاررہ کرشب جعد الے بجری کودارفنا سے رصلت فرمائے دار بقا ہوئے اور سلطان المشائخ کے خطیرہ میں یاروں کے چیوتر ہے میں فن ہوئے ۔سیدمحد کرمانی رحمت الله علیہ نے چارفرز ندا پی محسوسیا دگاریں چھوڑیں۔(۱) سیدمحد نورالدین مبارک۔(۲) سیدمال الدین احمد احمد۔(۳) سیدقطب الدین حسین (۳) سیدخاموش جیسا کرآ کے چل کران کے مناقب میں تفصیل کے ساتھ واضح ہوگا۔

## مصنف کے والد بزرگوارسیدالسادات نورالملنة والدین مبارک ابن سید محرکر مانی

کا تب حروف کے والد بزرگوار جنہوں نے با فتیار دنیا کوترک کردیا تھا اور جوعام و خاص کے نزویک اوصاف حسنہ کے ساتھ ممتاز و پسندیدہ تھے۔وہ اولیاء کے زمرہ میں نگاہ قبول سے دیکھے جاتے تھے اور محبوب اصغیا تھے ۔غرباکی حاجت برآ ری اور کھانا کھلانے میں مشہور اور حن کلام کے ساتھ ندکور تے۔ بزرگ سید جناب سید محمد کر مانی کے تمام فرزندوں سے بوے تھے۔ شخ شیوخ العالم کے زمانہ حیات میں اجود صن میں پیدا ہوئے۔ آپ نے ان کی کئیت ابوالقاسم مقرر کی \_ آب لوگول میں ان لفظول سے مشہور تھے \_ ابوالقاسم شیخ شیوخ العالم فریدالحق والدین کے مرید لیکن سلطان المشائخ آپ کوسیدی کہ کر پکارتے تھے اور اکٹر خلق ای نام ے یا دکرتی تھی۔سیدنورالدین بہت ہے فضائل خاص اور لطافت طبع ہے آ راستہ تتھاور بے شار ورویشوں کی محبت اٹھائے ہوئے تھے اوران کی راہ وروش اچھی طرح جانے تھے۔ سجان اللہ نوے سال کی مدت میں جواس پاک سید کی عمر عزیز کا اندازہ تھا دنیا اور ابنائے دنیا کی طرف ذرہ مجر بھی میل نہیں کیا۔اور کسی وجہ ہے مشغول نہیں ہوئے ۔خدا تعالی کے فضل وکرم ہے اپنی تمام عمر باوجود مکہ کثرت سے متعلقین رکھتے تھے نہایت خوشی سے بسر کی اور عالی ہمتی فراخ حوصلگی سے مہانوں کے ساتھ بے صدرعایت کرتے تھاورنہایت لذیذ وبامزہ کھانے ان کے سامنے پیش كرتے تھے۔الل دنيا كو ياكسيد كے كھانے كى لذت كى تمنا وآرز و بميشدر ہتى تھى \_آپ علاوفقرا کوائتا سے زیادہ عزیز ددوست رکھتے تھے ادرائے فرزندوں کودردیشوں کی خدمت کرنے اوران ے علوم حاصل کرنے اور اہل عشق کی محبت اختیار کرنے کی رغبت دلاتے تھے خاص کر کا تب حروف کوان امور کی بخت ہدایت فرماتے تضاوراس کی تعلیم میں صدیے زیادہ مبالغہ کرتے تھے۔ كاسب حروف كے استادوں كو جوزرو مال دينے ميں آپ نے فياضي اور دريا دلى كى اس كى كچھ کیفیت مولا تا واستاد نا فخر الملیة زرادی کے ذکر میں لکھا گیا ہے جوسلطان المشائخ کے ایک معزز خلیفہ تنے ۔سیدنورالدین نے اپنی تما معمر عزیز سلطان الشائخ کی ظر مبارک میں بسر کی اور ہاوجوداس کے آپ نے خانواد ہُ چشت خواجہ قطب الدین چشتی سیبیعت کی تھی۔دود فعہ چشت کو تشریف لے گئے تھے دوسرے مرتبہ جب آپ خواجہ قطب الدین چشتی کی خدمت میں پہنچے تو چند روز تیام کیااوراس کریم خانواده کی بے صدخدمت کی جس سے خواجہ قطب الدین کو تحقیق ہو گیا کہ یہ پاک و ہزرگ سید خاص خواجگان چشت کی زیارت کے لیے آتا ہے چنا نچاس مرتبانہوں نے اس سيدكوا ينى خلافت كمعزز منعب سعمتاز فرمايا اورخرقه خلافت اوراجازت نامداي نثان مبارک کے ساتھ عطافر ماکر مخصوص کیا۔اوراس کے ساتھ ایک مغلی کمیت گھوڑا جو خاص خواجہ کی سواري تغايآ پ کو بخشا اوروصيت کي که سيد انتهبيس جميشه پاوضور بهنا چا پيه اور بھي کھانا تنها نه کھانا چاہیے۔ جب بیسب پچھ ہو چکا تو خواجہ قطب الدین چشتی نے سیدکو پڑے اعز از کے ساتھ واپس

کیااور بیتمام اس برکت کابدیجی اثر تھا کہ بزرگ سیدیشخ شیوخ العالم کی نظرمبارک میں گزارے کتے اور شخ شیوخ العالم نے اپنے منہ مبارک سے پان نکال کرسید کے منہ میں ویا تھا اور جناب شخ علاؤالدين ساته مولانا بدرالدين اسحاق ئے قرآن مجيد يا دکيا تھا جيسا کہ چنخ علاؤالدين قدس الله سرہ العزیز کے ذکر میں لکھا جا چکا ہے۔الغرض بزرگ سیدفر ماتے تھے کہ جس سال میں چشت ے واپس آتا تھا خواجہ قطب الدین چشتی کے عنایت کیے ہوئے گھوڑے بر سوار ہوئے جلا آتا تھا محورًا خواجہ کے یا نگاہ خاصہ کا داغدار تھا اور اس کی پشت کے یٹیج آپ کے اصطبل کے نشان یڑے ہوئے تھے اتفاق ہے ای سال میں کفار کالشکر سلطان علاؤالدین خلجی کے عہد حکومت میں د بلی کے فتح یاب نشکرے فلست کھا کر بھا گا چلا جاتا تھااور بٹرار دو ہزار کے دہتے متفرق چلے چاتے تھے خراسان کی اثناء زاہ ش چندمواقع پر بیلوگ جھے سے مزاحم ہوئے اور میرا گھوڑ ااور کپڑوں کا بقچہ جس میں خواجہ کا خرقہ بند ہاہوا تھا چھین لے جانا جا ہے تھے لیکن جو ن ہی ان کی نظر خواجہ کے یا نگاہ خاص کے ان داغوں پر برنی تھی جو کھوڑے میں یائے جاتے تھے کھوڑے کے سمون کو بوسہ و ہے اور کہتے تھے کہتم خواجہ قطب الدین چشتی کی برکت سے صحت وسلامتی کے ساتھ وطن پہنی جاؤ کے سکاتب حروف کے والد بر گوار رحمتہ اللہ علیہ فر ماتے ہے کہ خواجہ قطب الدین چشتی ہنوز نہایت کم من تھے کہ لوگوں نے چشت کے سجادہ پر آپ کے والد بزرگوار کی جگہ آپ کو بٹھانا جا ہا گر بزرگان چشت اور دیگرا قربانے کہا کہ چونکہ خواجہ قطب الدین انجی بہت ہی کم من بیں اور ان کے عم بزرگوارخواجہ علی چشتی وہلی میں تشریف رکھتے ہیں جو سجادہ کے وارث ہیں لہذا ہم انہیں اطلاع ویتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ اس بارہ میں کیا فرماتے ہیں۔ چنانجہ انہوں نے اس مصلحت کی غرض سے خاندان چشت کے دو ہزرگ خلیفہ جونہایت صاحب تعت تے خواج کلی چشتی کی خدمت میں دبلی روانہ کیے اور اس حکایت کا تھوڑا حصہ شخ شیوخ العالم کے فرزندرشده فيخ بدرالدين سليمان كے ذكر ميں لكھا جا چكائے ۔الغرض جب بيدونوں خليف فيخ على چشتی کی خدمت میں و بلی ہنچے اور بزرگان چشت کی عرضیاں پیش کیں تو خواجه علی نے چشت كاعزم كيابيز مانه سلطان غياث الدين بلبن كي حكومت وسلطنت كالقعاله جب سلطان غياث الدين نے بیرواقعہ سنا کہ خواج علی چشت کاعزم رکھتے ہیں تو وہ آپ کے قدموں میں آ رگر ااورتهم کھا کر عرض کیا کہ اگر خواجہ چشت کا عزم رکھتے ہیں تو میں حکومت وسلطنت سے دست بردار ہوتا ہول اور خواجہ کے ہم رکاب جشت میں چلتا ہوں ۔خواجہ نے فرمایا کہ غیاث الدین! تم بندگانِ خدا کی

حفاظت ورعایت کے متکفل ہواورایک عالم تمہارے سایئر تمایت میں عیش وآ رام سے زندگی بسر كرتا ب أكرتم مملكت سے دست بردار موكر چشت چلے جاؤ كے تو عالم ميل عام پريشاني م جائے گی اوراس پرخداتم سے مواخذہ کرے گا۔سلطان نے جواب دیا کہ جو کھے ہوگاد یکھا۔ گالیکن میں خواجہ کی رکا ب ہے دور ہونے والانہیں ہوں جب خواجہ علی نے سلطان غیاث الديد صدق اعتقاد میں اس قدرواثق اورمضوط پایا تو ناچارشهر د بلی میں رہنا اختیار کیا اور بزگانِ چشم اورایخ اقرباکے نام خطوطلکھے اور ملک شمس الدین کنہ جو ہریو کا باوشاہ اور خاندان چشت کا مر و بندہ تھا اس کے نام بھی باین مضمون خط لکھا کہ میں نے جونعمت مشائخ چشت اوراپنے وال بزرگوارادر چیاؤں ہے حاصل کی ہےاہے بھینیج خواجہ قطب الدین کو بخشی اور سجاد ہ چشت کا مقا اس کے حوالہ کیا۔سب لوگوں کو جاہیے کہ اس کی طرف التجاکریں۔ جب میدونوں خلیفہ چشت میں ہنچ اورخواجہ علی کے خطوط بزرگان چشت اور ملک شمس الدین کو پہنچائے تو بھی اقربا کی تسلی نہیں ہوئی اورانہوں نے پھرمخالفت ومنازعت شروع کی اس موقع پر ملک مٹس الدین نے کہا چونکہ تم سب صاحب اس جلیل القدراور بزرگ خاندان کے وارث ہولہذا ایک بات میرے ذہن میں پیدا ہوئی ہے اگر قبول کروتو کہوں سب نے رضا مندی ظاہر کی ادراس کے فیصلہ کوشلیم کرنے کا عہد کیا ۔ ملک منٹس الدین نے کہا کہ پیرال چشت کا عصا اور سجادہ اس حجرے میں ہے جس کے ورواز ہ کے آ کے تم لوگ بیٹے ہوئے اور اس تجرہ کا درواز ومقفل ہے پس فیصلہ کی صورت سے کہ تم میں ہے جو مخص اس قفل پر اپنا ہاتھ لگائے اور قفل بغیر کنجی کے اس کی ہاتھ کی برکت سے کھل جائے وہی مخف سجادہ کا مستحق تشلیم کیا جائے اور سجادہ کا مقام اس کے سپر دکر دیا جائے۔تمام لوگوں نے اس بات کومنظور کرلیا اور ہر مخص نے قفل کو ہاتھ لگا ٹا اور ہلا نا شروع کیالیکن قفل کی کے ہاتھ لگانے سے نہیں کھلا۔ جب خواجہ قطب الدین چشتی کی نوبت پہنچی تو ایک خادم نے عواجہ کو گودیس لیا اور تجرے کے دروازہ کے پاس بلایا۔ جول ہی خواجہ نے قفل کوہا تھ لگایا فور آ کھل گیا اور تجرے کا دروازه بھی خو د بخو دکھل گیا۔اس کرامت کا غلغلہ تمام خراسان و چشت میں پھیل گیا۔اورسب حاضرین مجلس آپ کے دلی معتقد ہو گئے ۔الغرض خادم خواجہ قبطب الدین کو کو دہیں لیے ہوئے جربے کے اندر گیا اور مشائ چشت کے سجادہ پر آپ کو بٹھا دیا ۔خواجہ ابو محد چشتی خواجہ ابواحمد چشتی كے فرزند رشيد ميں ايخ ترقد ارادت اور منصب خلافت اين والد بزرگوارسے يايا اور چوبيس سال کی عمر میں اینے والد کی جگدان کے فر مانے کی تھ بٹ جو ویر بیٹھے اورخواجہ ابو یوسف چشتی

ِ خواجه الوحم چشتی کے فرزند ہیں آپ بھی والد بزرگوار کے مریداور تربیت یا فتہ ہیں اورخرقہ کٹلافت مران ہی سے پہنا ہے۔حضرت خواجہ قطب الدین موجودود چشتی خواجہ ابو یوسف چشتی کے على زادے بيں اورخرقهٔ ارادت وغلافت اپنے والد بزرگوار سے رکھتے بیں \_الغرض خواجہ قطب رین چشتی کے مناقب وفضائل اور کرا مات اس قدر ہیں کہ قلم ان کے لکھنے ہے تھن عاجز وقا صر ہے۔خواجہ محمد چشتی کے فرزندرشید اورخواجہ قطب الدین کے پوتے آج سجاد ہ چشت پرجلوہ افروز ب اورانتهاء کرامت وعظمت کے ساتھ مشہور ومعروف ے خلاصہ بیر کہ جب کا تب حروف کے والد . زرگوار بہت بڑے اعزاز وافتدار کے ساتھ چشت ہے دہلی میں پہنچے تو آپ نے آخر عمر تک کوئی ریز بیں کیااور کی ہے بیعت نہیں لی۔ نہجی پیفر مایا کہ میں خواجہ قطب الدین چشی کا خلیفہ ہوں حالانکہ تمام کنگر وار مسافروں نے بزرگ سید کی بیہ وقعت و بزرگی خواجہ قطب الدین چشتی کی خدمت میں دیکھی تھی اور خواجہ کی نظر رحمت ومہر بانی جو ہزرگ سید کے بارے میں تھی سب نے ملاحظہ کی تھی اگر جدان درویش مسافروں میں سے ہرا یک شخف نے دبلی میں ایک کنگر اور گاؤں ہے تعلق کرلیا تھالیکن والد ہزر گوار علیہ الرحمتہ نے کوئی تعلق اختیار نہیں کیا اور اِن تمام باتوں پر سلطان المشائخ كي خدمت ومحبت كوترجيح دي اور آخرِ عمر تك اس قاعده سے بھي منحرف نہيں موئے۔ اکثر حکایات فقل اور روایات جواس کتاب میں تکھی گئی ہیں جناب والد بزر کوار رحمتہ اللہ علیہ نے منقول ہیں کیونکہ اس باعظمت وکرامت خاندان کی راہ وروش ہے آپ ہے زیادہ وبہتر کوئی فخص واقف نہیں ہے بلکہ جس فخص کواس خاندان کی راہ وروش کی تحقیق منظور ہوتی یا کرامت ك بارے ميں كھوريافت كرنا موتا يكى بات ميں شبهوتا آپ سے دريافت كياكرتا۔ آخرالامر بزرگ سید چندروز مرض میں جتلا ہو کرصفر کی بیدرہ تاریخ مصی جری میں بیخ شنبہ کے روز بوقت عاشت رحت حق سے جالے اور سلطان المشائخ کے خطیرہ میں سید محمر کر مانی کے نز دیک یاروں کے چوترہ میں مدفون ہوئے \_ رحمتہ اللہ علیہ \_ بزرگ سید کے بعد تین صاحبزادے ہاتی رہے۔ ایک کا تب حروف \_ دوسر سیدلقمان \_ تیسر سسیدداؤد \_ کا تب حروف کے برز کوار نانامولانا مثس الدين وامغاني تصريد داؤد كے بارے ميں كيا خونب بيت كها ہے۔

مير داؤد گو سليمان نيست بردل دوستان به ازجان نيست

#### كاتب حروف عے م بزرگوارسيد كمال الدين امير احدابن سيد محركر ماني

سیدباوقادسرورسادات روزگارسید کمال الدین امیراحمداین سیدمحمر کرمانی بین جوکاهپ حروف کے میزرگوار شے اور مردی وجوانمردی میں حیدر ثانی صدق وافراور فراست کامل رکھتے اور درویشوں اور لشکری مختاجوں کو چاندی سونے کی کافی مقدار سکتے و ہے اگر چہ بیدبررگ گاؤں ، اور ذرویشوں اور لشکری مختاجوں کو چاندی سونے کی کافی مقدار سکتے دیتے اگر چہ بیدبر رگ گاؤں ، اوصاف کے ساتھ موصوف سے عقل کامل رکھتے اور اپنے تمام کاموں کا انجام بمقدمائ عقل اوساف کے ساتھ موصوف سے عقل کامل رکھتے اور اپنے تمام کاموں کا انجام بمقدمائ عقل دیتے سے امیر ضروخوب فرماتے ہیں۔

کار مے نکرد جز بکمالات علم وعقل گوئی که صد عمامه بزیرِ کلاه داشت

سجان الله عجب توت رکھتے سے کہ بجو صدق ورائی کے زبانِ مبارک پر کوئی بات جاری نہیں موئی تھی۔اور بیتمام فضائل اس تربیت و پرورش کاثمر ہ تھا جوآپ کوسلطان المشائخ کی نظر مبارک میں حاصل ہوئی تھی۔سب سے بڑی بات بیتی کہ بزرگ سید کے والدین آ ب سے بہت راضی تھاورآپان کی رضامندی میں بے حد کوشش کرتے تھے۔جو پھھ آپ کوسلطان وقت سے ماتا سب والدین کے سامنے پیش کردیتے ۔اور پھراس کی بھی باز پرس نہ کرتے ۔ کاتب حروف نے اب والد برگوارے سنا ہے کہ میرے بھائی امیر احمد ہنوز پیٹ میں تنے اور میں اینے والبد بزرگوارسیدمحمد کرمانی کے ساتھ گھر سے نکل کر ہاہر جاتا تھا ایک صاحب نعمت دیوانہ ہمارے سامنے آكركينے لكاسيد محمد التمهارے كھريس ايك لڑكا پيدا ہوگا اس كانام امير احمد ركھنا۔ جب ہم باہر سے گھرآئے تو میرے بھائی امیراحمہ پیدا ہو چکے تھے۔ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ سلطان محر تغلق نے سید امراحدكو بهاكى كے قيد خاند ميں جود يو كركم تصل بي بيج ديا اور سخت قيد كا حكم فرمايا \_سيدامير احد سلطان محم تغلق کے عہد حکومت میں اشکر تلنگ کی افسری کا عہدہ رکھتے تھے اور باوشاہ نے آپ کے خالفوں کی شکا بھوں پر عمل کر کے انہیں بہاکس کے جیل میں قید کر دیا تھا جواب تک ای نام سے مشهور ہے۔ بیقید خانداییا جائگز ااور جگرخراش تھا کہ جوکوئی اس میں قید کیا جاتا زندہ سلامت بندر ہتا كونكماس ين زمر يلي سانب اور چيو ف اوركرب صفت جو ساس درجه بحرب موع تف كدكوني مخص مشکل سے جانبر ہوسکتا تھا۔ جب تک بزرگ سیداس فید خانہ میں رہے موذی جانوروں کو

آپ کوایذ این پیچانے کی مجال نہیں ہوئی۔شب کو جب لوگ قیدیوں کوز نجیروں میں جکڑتے تو ہزرگ سید کی زنجیر خدا تعالی کی عنایت سے ملیحدہ ہو کر گر پڑتی ۔ بزرگ سید قید خانہ کے محافظوں کو بلاتے اور بڑی ہوئی زنجیر کود کھا کرفر ماتے کہ میں نے ان زنجیروں کواسے جسم سے علیحد ہنیں کیا ہے بلکہ خدا تعالی کے کرم و بخشش سے خود بخو دعلیحدہ ہوگئ ہیں۔ جب صبح ہوئی تو قید خانہ کے محافظوں نے بيحال معائنه كركے سلطان محر تغلق كى خدمت ميں عرضى كھى سلطان نے تھم ديا كەسىدا ميراحد كوقيد ے دہائی دے کرمیرے یا س بھیج دوسیدامیر احمداس زماندیس ایک زلف رکھتے اور قبا پہنا کرتے تھے جب سلطان کے پاس آپ نے جانا جاہا تو برابر کی دوزلفیں کر کے ایک ادھراور دوسری اُدھراؤ کا کی اورصوفیان فرقہ پین کرسلطان کے آگے تشریف لے مئے سلطان نے پوچھا کسید! تم نے بیکیا کیا۔ جواب دیا کہ ہم میں بجز اس کے اور پچھ باقی نہیں رہا تھا کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزندوں کی ظاہری اتباع اورصوری مشابہت رکھتے تھے لیکن جب ہم نے اسے بھی ترک کر دیا تو ا پی سزاد کیدلی بین کرسلطان نے کہا کہ سید! تم چاہتے ہوکہ اس حیلہ سے اور بہانہ سے ہم سے بھاگ جاؤ اور ہم جا ہے ہیں کہ امور مملکت تمہارے مشورہ سے طے کریں ۔ازاں بعد سلطان بزرگ سید کوای لباس ہے۔چھوڑا او راپنے ملک کا ایک بڑا کارکن مقرر کیا اور محل امانت ومشورہ قرار دیا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ سیدامیراحمد بیار پڑے اور ایک مقام پر جاریا کی پر لیٹے ہوئے تھے کو کی شخص آپ کے پاس نہ تھااس مکان میں ایک کھڑ کی تھی دفعۃ ایک مخف نے ہا ہر کی طرف سے کھڑ کی میں سر ڈال کر ہزرگ سید کی طرف دیکھا ہزرگوارسید نے بوچھا کہ آپ کون ہیں جواب دیا کہ میں امیر المونین علی رضی اللہ عنہ ہول ہے کہتے ہی وہ غائب ہو گئے اور بزرگ سیدنے اس وقت ا بے تیں تندرست پایا تمام مرض صحت سے بدل گیا اور اب ریفیت ہوئی کہ نہایت جات وقوانا مو گئے \_آخر کار ٢٨ ٤ جرى ميل شكر لا موريس بواسيرى تكليف ميل كرفار موئے اورغرہ جمادى الاخرى كوسِفرآ خرت قبول كيا آپ كا تابوت وہاں نقل كيا گيا اور سلطان المشائخ كے خطيرہ ميں اینے والمد بزرگوار کے متصل ماروں کے چبوترہ میں فن ہوئے۔رحمتہ اللہ علیہ۔

'سیدا میراحمہ کے پیچھےان کے دوفر زندمحسوں یا دگاریں باقی رہے۔ایک سیدالسادات منبع السادات عمادالحق والدین امیر صالح جوعلم وورع اور تفوی میں بے شل اور یگانۂ روزگار تھے۔آپ کا نظاہر جمال محمدی سے آراستہ اور باطن ذکر خفی سے پیراستہ تھا۔ دوسر مے فرزندرشید نورالدین نوراللہ قلبہ بنورالمعرفتہ (خداان کے دل کونورمعرفت سے روثن کرے) تھے۔

## كا تب حروف كے مخطلے جياسيدالسادات نبيره سيدالمرسلين قطب الحق رحمته الله عليه

سید باصفا جگر گوشتر مصطفے حسن و ملاحت کی کان لطافت وظرافت کے سرچشمے دریا ہے پنجبری کے چکدارموتی قصرحیدری کے شب چراغ گوہرسیدالسادات نبیرہ سیدالرسلین قلاب الحق والدین حسین این سیدمحد کر مانی ہیں جو کا نب حروف کے بیخطے چچاہتے میہ بزرگ علم وصل وایٹار ظاهره بإطن كى طهارت اورلطافت طبع ميں بےنظير زيانہ تنے اورعقل كامل فراست وافر ر كھتے تنے جب تک زندہ رہے مجردانہ زندگی بسر کی اور متعلقین و نیز تزوج کے تعلق سے مبرار ہے آپ نے سلطان الشائخ کے خلیفہ مولا ٹافخر الدین زراوی کی خدمت میں علوم ویٹی کی تخصیل کی اور ہمیشہ م کان کا درواز و کھلا رکھا جو خض جا ہتا بلا تامل آپ کے مکان میں چلا آتا اورغریب الوطنوں اور عاجتندوں اورشمر کے باشندوں کو آ مدورفت کرنے سے کوئی مانع ومزاحم نہ ہوتا کیونکہ آپ کے مکان پرکوئی چوبدار اور در بان مقرر نہ تھاحتی کہ لوگ اس مقام تک بری جوأت و دلیری ہے مطبے جاتے تھے جواس بزرگ سید کی خلوت کا مقام تھا اور جو کھوان کامقصود ومطلوب ہوتا آپ اے بورا کرتے اور حاجمتندوں کونہایت خوش دل واپس کرتے ۔وضع وشریف میں کسی مخفص کو بات میسر نہ ہوئیب جزاس پاک اور پاک زادہ اور پا کبازسید کے اور بیفضائل اس برکت کا اثر تھا کہ آپ نے بھپن کے زمانہ سے بڑھا ہے تک جناب سلطان الشائخ کی نظرمبارک میں تربیت و پر ورش یا کی تھی اور سلطان الشائخ کی پسرخواندگی کے ساتھ مشرف مشہور تھے۔ چنانچہ واعظوں کے سرتاج کریم الدین جو نظم ونٹر دونوں کے مالک تھے بزرگ سید کی مدح میں یوں تح ریکرتے ہیں۔

صفات ذات وم الدرجهان همیں نه بس است

كمه شيمخ خواندش فرزندو خواجه رانبر است

(ان کی ذات اور صفات کی تعریف اس جہان میں اس قدر کا فی ہے کہ پیٹنے نے ان کواپنا فرزند کہااور خواجہ کے نواسے ہیں۔)

قطع نظران باطنی صفات کے آپ جمال با کمال بھی رکھتے تھے جس شخص کی نظر آپ کے جمال با کمال پر پردتی اگر چہوہ نہایت رنجیدہ شمگین ہوتا بالخاصیت مسر ور دشادان ہوجا تا۔

شخ سعدی خوب فر ماتے ہیں۔

اے دوئسے نسو داحستِ دلِ من چشسم نسو چسواغ مسئولِ من .
(آپکاچہرہ مارے دل کی داخت اور آکھیں چاغ مزل ہیں۔)
بیضع فی عرض کرتا ہے۔

امے سیسلہ ہاک و ہاک زادہ درعسان مسلہ ہسش تو ہیادہ درحسن لطافت وظرافت خوبان همه ہیش تو ہیادہ درہیسش قد لطافت تو سروِ جسمن است ایستادہ ازروئے تو کافتاب حسن است شو ریست درین جهان فتادہ آرمے سسر زلف گیسو ئتسی بومے بستہ نسیم صبح دادہ (اے پاک سید ملک حن میں اعلی درجہ کامیر فظامت ظاہر وباطنی اورظرافت میں تمام عالم کے خواصورت اورائل کمال تیرے آگے دست بستہ کھڑے ہیں۔ سروچین تیری خولی کے سامنے دست بستہ کھڑے ہیں۔ سروچین تیری خولی کے سامنے دست بستہ کھڑے ہیں۔ سروچین تیری خولی کے سامنے دست بستہ کھڑا ہے۔ تیرے چرہ کی خوصورتی کا اس جہان میں شور ہے۔ ہاں تیری زلف اور گیسو کے شیم صبح نے خوشوریائی ہے۔)

ایک دفعہ سلطان المشائ قدس اللہ مرہ نعزیز کوبیض شدید ہوا آپ نے شسل کر کے سفید کپڑے جم مبارک پر آ راستہ کے اور باغ کی طرف جانا چاہای اثنا ہیں آپ نے سید پاک کو بلایا جب سید الساوات سلطان المشائ کے پاس آئے تو سلطان المشائ نے مسکرا کرفر مایا کہ جمیں قبض لاحق ہو گیا تھا اور جم باغ جانا چا جے تھے ای اثناء ہیں جمیں البہام ہوا کہ سید حسین کو طلب کرو۔ جناب سید حسین کا قاعدہ تھا کہ نماز فجر کے بعد جرروز سلطان المشائ کی خدمت ہیں بلائے جاتے اور آپ نماز ظہر تک سلطان المشائ کی خدمت ہیں بلائے جاتے اور آپ نماز ظہر تک سلطان المشائ کی خدمت ہیں رہ کر ہم شینی اور ہم کلامی کی دولت ہے مشرف ہوتے اور اسراروانوارے فیض یاب ہوتے تھائی اثناء ہیں بہت رموز ولطافت کاذکر چھڑ جاتا اور باتا ملمی تحقیقات کا انکشاف ہوتا علاو مشائ اور سلاطین و امرا اور خان لوگ سلطان المشائ کی پا بنوی کی سعادت حاصل کرنے کے بعد ہزرگ سید کے مکان پر جاتے تھے کیونکہ وہ المشائ کی پا بنوی کی سعادت حاصل کرنے کے بعد ہزرگ سید کے مکان پر جاتے تھے کیونکہ وہ المشائ کی باتی تھی میارک پر سرواری کا دید بداور اقبال کا ستارہ ہر دفت چھک رہتا تھا۔ اور سلطان آئے کی جہیں مبارک پر سرواری کا دید بداور اقبال کا ستارہ ہر دفت چھک رہتا تھا۔ اور سلطان آئے کی جہیں مبارک پر سرواری کا دید بداور اقبال کا ستارہ ہر دفت چھک رہتا تھا۔ اور سلطان آئے کی جہیں مبارک پر سرواری کا دید بداور اقبال کا ستارہ ہر دفت چھکٹا رہتا تھا۔ اور سلطان

المثائ كنظرى بركت سے آپ كے جہان آرا چرہ پر جمال يون فى ظاہر تفات أسعدى كہتے ہيں۔ ديسا جسة صورت بديست عنوان كمال حسن ذات است (تيرى بدلج صورت تيرى كمال ذات كى لطافت كا آئينہ ہے۔) يوضع في كہتا ہے۔

راحست دنهسا سست دیدن سوئسے تسو فسر حسب جسانساں روے تو فسر حسب جسانس ازدو گیسسو بسساز کسن تساجهسان خسوشبسو شدو داز بسوے تسو گسرد کسویست اهسل دل گسردان مسدام خسانسیة اهسل دلان شسان کسوئسے تسو

(تیری طرف دیکھنا دلوں کی راحت اور تیرا چېره دیکھنا جان کی خوثی ہے۔اپنے گیسوؤں کی گرہ کوکھول کہ جہان تیری خوشبو ہے مصطربو جائے۔)

لوگ کہتے ہیں کہ مردکی کمال لطافت وہ چیز ہے کہ کمتر اور نادر کسی اور محض میں پائی جائے۔ ہزرگ سید میں تین چیزیں خصوصیت کے ساتھ پائی جاتی تھیں جواور محض میں بہت کم دیکھی گئی ہیں۔ ایک قبول عامد۔ دوسرے زیب جامد۔ تیسرے نوک خامد۔ بیضعیف کہتا ہے۔

زیب جامیه چنانچکه مے باید نبو ک خیامیه تیرامسلم شد درلطافیت قبول عیامیه شدی داتِ پیاکیت بدین مکرم شد

(جامدزی جس قدر جاہے کتھے حاصل ہے اور نوک خامہ تیرے لیے مسلم ہوئی۔ اپنی لطافت سے تبول عام کتھے حاصل ہوا۔ اور تیری ذات ان عمدہ اوصاف سے موصوف ہوئی۔)

ہزرگ سید کالباس اکثر اوقات صوفیانہ ہوتا تھا جورنگ برنگ کے صوف اور کم خواب اور چینی وغیرہ کپڑے سے تیار کیا جاتا تھا۔ ان کپڑوں میں سے جس قسم کالباس ایک دفعہ زیب جسم فرمات اسے دوبارہ نہ پہنتے۔ اور جس کو طبعیت مبارک جاہتی عطافر ماتے یعلی بڈاالقیاس مکلف ولذیذ کھائے جو لطافت میں انتہا درجہ کو بہنچ جاتے تھے یاروں اور عزیز دں کو کھلاتے۔ آپ کا مندمبارک ایک دم پان سے خالی نہ زہتا تھا بعنی ہے در ہے اور متواتر پان ٹوش کرتے تھے اگر چا کیک پان دس

رویے کو دستیاب ہوتا۔ جب سلطان المشائخ کا انقال ہوگیا تو آپ کے خلفاء بزرگ سید کے اعزاز واحرّ ام میں انہا درجہ کی کوشش کرتے تھے اور آپ کی ملاقات کے لیے قدیم دستور کے مطابق آپ کے مکان پر جاتے تھے کیونکہ آپ نے سلطان المشائخ کی خدمت میں ان کے باب میں بہت کچھدو کی تھی جیسا کہ سلطان المشائخ کے خلفا کی خلافت کے باب میں گزر چکا ہے۔ آخر الا مرسلطان محمدانا رالله بربانه كے عبد عكومت ميں جب ٢٣٢ ي جرى ميں ملك مندوستان كى مستد وزارت نے خواجہ جہان احمد ایا زمرحوم کے جہان آراجمال سے زیب وزینت اختیار کی اوروہ دیو کیری طرف روانہ ہوئے تو خواجہ جہان احمہ نے ان دنوں میں اس محبت وقد رومنزلت کی وجہ ہے جوسيدياك كي سلطان المشائخ كي نظرمبارك بين ديمهي تحى اورانبين سلطان المشائخ كي مجلس مين نہا ہے تکرم ومعظم دیکھا تھا اپنے پاس رکھنا جا ہالیکن بزرگ سیدنے ان کی اس التماس کے ساتھ اصرار کو قبول نہیں کیا۔ گر جب آپ نے ویکھا کہ مباداخواجہ جہان احمد سلطان محمد کے حکم سے برور مجھے اپنے یاس رکھنے کی کوشش کر ہے تو آپ نے خواجہ جہان احدم حوم سے فرمایا کہ میں دوشرطوں کے ساتھ تمہاری صحبت میں رہ سکتا ہوں۔ایک بیر کہ سادات داہل تصوف کا لباس جواب میں پہنتا موں وہی ہمیشہ بہا کروں گا اور اس لباس کو بھی اور کسی حال میں ترک نہ کروں گا۔ دوسرے یہ کہتم مجھے کسی معین مثغل میں مشغول نہ کرو۔ آپ کی ان دونوں شرطوں کی وجہ ریتھی کے سلطان محمر سادات اورصوفیوں سے ان دونوں صفتوں کو بدل دیتا تھا۔ چٹانچہ خواجہ جہان احمد مرحوم نے ان دونوں شرطوں کو قبول کرلیا اور دم مرگ تک بورا کیا اور سید بزرگ کی تعظیم و تکریم میں انتہا درجہ کی کوشش کی کیکن خواجہ جہان احمداس تعلق ہے پیشتر بزرگ سید کا جوجلال وعظمت اور جاہ وراحت اور شوق و ذوق سلطان المشائخ كى زندگى كے زمانديس ركھتے تھے سيدكواس كے بعدوہ بات ميسر نہيں ہوئى۔ يهاں تک كه آخر عربيں آپ بر فالج گرا جيسا كه اكثر دوستان خدا كو يكي واقعه پيش آيا ہے اثناء راہ يهاري ميس بهت دفعه يشخ نصيرالدين محمود قدس الله سره العزيز اورا يك مرتبه خواجه جهان احمد عميادت کے لیے بزرگ سید کے مکان پرتشریف لائے ۔ازاں بعد آپ نے شعبان کی اکیس تاریخ ۲۵۲ ججری میں بوقب نماز فجر پی شنبہ کے دن انقال کیا۔ ایک بزرگ نے کیا خوب فر مایا ہے۔ ہوجے ز آسمان معانی خواب شہ سروم زبوستان معاني فروشكست ( سروبوستان معانی بینه گیالینی گریژاادرایک آسان معانی کابرج جس مے طرح طرح کے اسرار پیدااورمنکشف ہوتے تھے خراب ہو گیا۔)

## كاتب حروف كے چھوٹے چچاسيدالسادات سيدخاموش رحمتداللدعليہ

سادات کرام کے شرف برگزیدہ مخلوق کے خلاصہ خاص و عام کے مغبول سیدالسادات منج البرکات شمس الملتہ والدین سید خاموش ابن سید محکم کر مانی کا تب حروف کے چھوٹے بچاہیں جوعلم و فضل اور فیاضی و سخاوت و لطافت طبع اور خاص و عام کو کھانا دینے میں بے مثل اور دیگانہ روزگار تھے۔ آپ نے سلطان المشائخ کی نظر مبارک میں پرورش پائی تھی ۔ اور مجلس خلوت میں سلطان المشائخ کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ سلطان المشائخ کی نظر خاص کے ساتھ خصوص اور بے اندازہ جمال اور بے حد لطافت رکھتے تھے۔ سلطان المشائخ کی نظر خاص کے ساتھ خصوص اور بے اندازہ جمال اور بے حد لطافت رکھتے تھے۔ سلطان المشائخ کی نظر خاص کے ساتھ خصوص اور بے اندازہ جمال اور بے حد لطافت رکھتے تھے۔ سلطان المشائخ کی نظر خاص کے ساتھ خصوص اور بے اندازہ جمال اور بے حد لطافت رکھتے تھے۔ سلطان المشائخ کی نظر خاص کے ساتھ خصوص اور بے اندازہ جمال اور بے حد لطافت رکھتے تھے۔

درذات مبارک تو پیداست هر جاکه لطافتے است ای جان وصف تو حدبیسان من نیست حسنِ تو بس است دلیل و برهان

(تیری ذات مبارک سے جہان کہیں کہ لطافت اور خوبی ہے پیدا ہے۔ تیرے اوصاف کا بیان کرنا میری قدرت سے باہر ہے تیرا کمال ہی تیرے اوصاف کی کافی دلیل ہے۔)

جویار وعزیز کہ شہرے سلطان الشائ کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے شب کو ہزرگ سید کے مکان میں رہتے تھے۔ چنا نچہ قاضی کی الدین کا شانی جن کے سید خاموش شاگر دہتے اور مجمع البحرین اور ہداییان سے پڑھی تھی اور مولانا جست الدین ملتانی اور مولانا بدرالدین یاراور مولانا شرف الدین یار اور مولانا شرف الدین یار اور مولانا شمل الدین کچی اور مولانا حسام الدین او ربہت سے اودھ کے باشند ہے اور شیخی اور دومرے عزیز ہمیشہ آپ کے مکان باشند ہے اور شیخی اور دومرے عزیز ہمیشہ آپ کے مکان میں فروکش ہوتے تھے آپ ان حضرات کے لیے ہرتم کے عمدہ عمدہ کھانے تیار کرتے تھے اور ان عزیز وں کے لیے قوالوں کونو کر رکھ چھوڑا تھا جو ہر وقت حاضر رہتے تھے آپ کے کھر کا دروازہ عیشہ کھلا رہتا تھا اور دینے دار تینی سلاطین وامرا اور الل کتب اور دیگر شخل وار آپ کی لطافت طبع اور

یا کیزہ راہ دروش کی وجہ سے حبت کے قیدی ہو گئے تصاور آپ کا ایک اشارہ یاتے ہی مسلمانوں کی مہمات و مفاصد کو انجام پر پہنچا دیتے تھے اور دوسوآ دمیوں کے قریب جن میں دردیش اور غریب الدیار اور دلق پیش ہوتے نتے آپ کے مکان میں کھانا کھاتے تصاور خاص خاص دوست واحباب اس تعداد کے علاوہ ہوتے تھے۔ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ سید خاموش نے موضع و ہو گیر میں تچیلی شب کو کا تب حروف کو ایک مخض کے ہاتھ بلا جیجا جب میں ان کی خدمت میں پہنچا دیکہا ہوں کشبیح ہاتھ میں لیے ہوے قبلہ رخ مشغول بیٹھے ہیں تھوڑی دیر کے بعد میری طرف متوجہ ہو كر فر ما يا كه كل شيخ كمال الدين كُمّى في مجلس ميں مجھ ہے معارضه كيا اور صرف حسد ونفنول كى وجہ ے مجھے کہا کہتم سیرنہیں ہو۔اب میں خود بھی مشغول ادرا پے تمام بھیجوں کو بھی مشغول ہونے کا تھم کیا ہے تہمیں اس لیے بلایا ہے کہ ہمارے ساتھ تم بھی مشغول ہوا گر ہمارانب جناب ہی اکرم صلی الله علیه دسلم تک درست اور سیج ہے تو حق تعالی اس حاسد کو ضرور مقبور فر مائے گا چنا نچہ میں آپ کے قریب بیٹھ گیا۔ جب ہم سباوگ مبح کی نماز پڑھ چے توایک مخص نے آ کر بیان کیا کہ شیخ کمال کی گردن میں دستارڈالے ہوئے دونین اور آ دمیوں کے ساتھ دروازے کے آئے کھڑا ہے میں نے اسے اندرآنے کی اجازت دی اوروہ ای طرح گردن میں دستار ڈالے ہوئے اندرآیا اورسید خاموش کے قدموں میں گر پڑااور کہنے لگا کل جو میں نے آپ کی نسبت ایک بات کہی تھی حقیقت میں اس جلیل القدراد رمحترم خاند 'ن کے غلاموں کی شان کے لاکق نہتھی \_ میں ا ں سے پٹیمان ہوں اورول ے توبر کے اپنی گت خی کی معافی کے لیے حاضر خدمت ہوا ہ ل برزگ سیدنے بڑے تامل کے بعداس کا سرایے قدموں سے اٹھایا اور فر مایا اگر تو اس قدر جلد تو بہ نہ کرتا اورمیرے قدموں پر مرندر کمتنا تواپی گتاخی کی سزادین ودنیا میں دیکھ لیتنا۔انجام کارسید خاموش عالم شاب اورعین کامرانی کے زماند میں مض اسہال میں مبتلا ہوئے اور یک شنبہ کی رات مینے کی پچیسویں تاریخ سے بجری میں انتقال فرما گئے اور و یو گیر میں خواجہ خصر کے مقام کے پنچے مدفون موے ۔ آپ کاروضہ تبر کدان شہروں کی مخلوق کا حاجت رواہے۔ رحمته الله عليه



### باب چہارم

## سلطان المشائخ نظام الحق والدين قدس الله سره العزيز كے خلفاء كے مناقب وفضائل اور كرامات

جناب سلطان الشائخ كے باعظمت دربار ش سے خلفاء كے خلافت يانے كے ذكر میں۔ بیہ باب دس حضرات کے حالات پر مشتل ہے ۔ کاحب حروف محمد مبارک علوی کر مانی المشہور بامیرخورد عرض کرتا ہے کہ اس بندہ نے اپنے والدیز رگواراوران بچیاؤں رحمتہ الله علیم سے ساہے جوسلطان المشائخ کے اختصاص کے ساتھ مخصوص تھے کہ جب آخر عمر جس سلطان المشائخ كے ملازم تنے جيے سيدالسادات سيدسين ادر فيح نعيرالدين محود جواس زمانه سلطان المشائخ كى خدمت من حاضر تنے اور مولا نا لخر الدین زرّادی اور خواجہ مبشر جوقدیم خدمت گارتھا اور خواجہ اقبال خادم ان تمام عزيزول في القاق كيا اور سلطان المشائخ كى خلافت كے ليے آب كے اعلى مارول میں سے ایسے تیں آ دمیوں کو امتخاب کیا جوعلم وز ہد دورع وتقوی و بذل وایارعشق وعجت ذوق وشوق اور بالمنى هنفل مين مشبور تع امير خسروكى قلم سے ايك محضر تيار كرايا اور سلطان المشاركخ کی خدمت میں گزاراسلطان المشائخ نے اس کاغذ کود کھ کرفر مایا کہ اس قدر آومیوں کوخلافت کے لیے متخب کرنے کی کیا ضرورت ہے جب لوگوں نے سلطان الشائخ کی ٹارضا مندی کا اثر اس سب سے مشاہرہ کیا تو ان فدکورہ اولیا میں سے چند آ دمیوں کو انتخاب کیا اور جب دوسرے منتخب شده كاغذكوآپ كے سامنے پیش كيا اوروه كاغذ سلطان المشائخ كے شرف مطالعہ سے مشرف مواتو آب نے ان بزرگواروں میں سے مرف ایک مخفی لینی مولا ٹافی سراج الدین کے بارہ میں فرمایا کہ اس کام میں اول درجہ علم کا ہے چٹانچہ رہے کیفیت اس بزرگ کے ذکر میں مشرح طور پر ہیان ہو

گ\_الغرض جبان بزرگول نے حضرت الطان المشائخ كدل مبارك ميں اس بات كوجكددى تو سیدالسادات سید حسین کو حکم ہوا کہ ان عزیزوں کے خلافت نامے کھمور مولانا فخر الدین زر ادی نے جوعلم اور فصاحت و بلاغت میں کمال رکھتے تھے ان عزیزوں کے خلافت نامے سیا ہی سے لکھے اور سید السادات سید حسین نے اپنے قلم مبارک سے سفیدی چھوڑی ۔ جب خلافت ناموں کی کتابت ہو چکی تو سلطان المشائخ کی خدمت میں گزارے۔ آپ نے دوبارہ سید حبین کو تھم فر مایا کہتم ان سب کا غذول میں کتبہ کرو۔اس موقع پر سلطان المشائخ نے کتبہ مذکور کے کتابت میں لانے کا سبب بیان کیا اور اِ کیک تمتیلی حکایت باین مضمون بیان کی کہ جب شیخ شیوخ العالم فریدالحق والدین قدس الله سره العزیز کی خلافت کے لیے لوگوں نے بعض عزیز وں کو متخب کیا تو مولا نابدرالدین اسحاق کو تھم ہوا کہ ان عزیزوں کے خلافت تا مے تکھو۔اس موقع پڑا کیک قدیم یار نے گفت وشنو دشروع کی اور کہا کہ مجھے اس کام میں سالہا سال خون کھاتے ہوئے ہو گئے ہیں اور ارادت وبیعت میں ان عزیزوں پر سبقت رکھتا ہوں پھر یہ کیوں کر ہوسکتا ہے کہ مجھے منصب خلافت ندینجے اور کیا میمکن ہے کہ شخ مجھے خلافت کے عہدہ سے معزز ومتناز ندفر ما کیں۔ میں اس قدرلیافت رکھتا ہوں کہ اس کاغذ کوایے ہاتھ سے تکھوں اوراس کام میں مشغول ہوں۔ جب میہ بات فيخ شيوخ العالم كمبارك كان من كيفي توآب في مولانا بدرالدين اسحاق عفر ماياك ان عزیزوں کےخلافت ناموں میں جنہیں تم نے اپنے قلم سے لکھا ہے اپنا کتبہ کردوتا کہ کسی ريس كواس كام يس كيكودفل ندمو الغرض سيد حسين في سلطان المشائح يحظم ين ال يزركون ك فلافت نامول شل اينا كتبراس عبارت ش كيار حسورت هذه الاسطو الاشسارة العالية ادام الله علا هاوصان عن كل آفة وحماها بخط العبد الضعيف الراجي بالفضل الرحماني حسين بن محمد بن محمود العلوى الحسيني الكر ماني. لین یہ چندسطریں برتر اشارہ ہے کئمی گئی ہیں ۔خدا تعالیٰ اس کی بزرگی ہمیشہر <u>کھ</u>اور ہرآ فت ہے محفوظ رکھے۔اور بیاشارۂ عالیہ بندۂ نا تواں خدا تعالیٰ کے فضل کا امید وارحسین بن محمہ بن محمود العلوى مينى كرمانى كقلم كما كما كما يا ب- جب بيخلافت ناح تيار مو كئة توسلطان المشائخ نے الميس الي اسعارت عرين قرمايا من الفقير محمد بن احمد بن على لبداؤ ني

البخارى. ليني بيخلافت مفقير سلطان نظام الدين كي طرف سے بي كانام محد بن احد بن علی ہےاور جوشہر بداؤں کا باشندہ اور ابتدأء بخارا کار بنے والا ہے۔اس کے بعد جن بزرگوں کے لیے خلافت نامے لکھے گئے تھے وہ جس مقام پرموجود تھے مختلف مجلسوں میں ان کے خلافت نامے مع خلعب خلافت كيسلطان المشائخ كي سعادت بخش نظر كيسامن ان عزيزول كو ويد كئ جواس وقت موجود تھے انہیں سلطان المشائخ نے خود اپنے دستِ مبارک سے عنایت فر مائے۔ سلطان المشائخ نے ان بزرگول میں ہے ہرا یک کونعت ووصیت کے ساتھ معزز ومکرم فر مایا جیسا کہ آ گے چل کران بزرگوں میں سے ہرا یک خص کے ذکر میں انشاء اللہ تعالی مفصل طور پر لکھا جائے گا۔اس دفت مولا نامش الدین کچیٰ اورمولا نا علاؤالدین نیلی خطہ اودھ میں تھے سلطان المشائخ كے تھم سے ان دونوں بزرگوں كے خلافت نامے مع خلعت خلافت كے بينخ نصيرالدين محمود کے سپر د کیے گئے تا کہ بیددیٹی امانت ان تک پہنچادیں۔ان خلافت ناموں کی کتابت ذی الحجه كى بيسوين تاريخ ٢٢٠ جرى مين موئى اور حضرت سلطان المشائخ كا انقال رئيج اول كى الفاربوي تاريخ ٢٥٤ هي بوا عجر جولوك يه كتب بي يا إلى كتابت بس الى طرف لكه ليت ہیں کہ سلطان الشائخ ان بزرگوں کے خلافت ناموں کے لکھنے سے محض بے خبر تھے اور آپ کا وسبع مبارك غلبة مرض كي وجه سے خبر ندر كمنا تھا۔ بلكه لوگ سلطان المشائخ كا ماتھ بكر كرنشان کرالیتے تھے میمن بے بنیاداور نفنول ہے کیونکہ سلطان الشائخ کو جوغلبہ تحیر عارض ہوا تھاوہ انقال سے صرف جالیس روز پیشتر تھااس سے زیادہ نہ تھا۔لیکن ان بزرگوں کے خلافت ناموں كى كمابت اوروصيت كى دولت بعضوص مونے سلطان الشائخ كے انتقال سے تين مينے ستائيس روز پيشتر واقع ہواتھا۔اب ہم خلفاء ندکورین قدس اللہ سرہم العزیز کے مناقب وفضائل بيان كرماشروع كرتے ہيں۔

## مولا ناشمس الدين محمرين ليجي رحمته الله عليه

دریاے علم وز ہادت کے چکدارموتی اہل محبت وکرامت کے مقترابیں۔ یضعف کہتا ہے۔ دریائ علم و گنج زمادت باتفاق اعنی که شمس ملت ودین درعلوم طاق

## مولا ناشمس الدين يحيى كاسلطان المشائخ قدس اللدسره العزيز كي خدمت ميس حاضر جونا اورمريد جونا

منقول ہے کہ مولا نائمس الدین اور مولا تا صدر الدین ناولی دونوں خالہ زاد بھائی تھے اورتعلیم یانے کے زمانہ میں تعطیل کے دنوں میں کیڑے دھونے کے واسطے غیاث پور کے حوالی میں دریائے جون کے کنارے آیا کرتے تھاس زمانہ میں سلطان الشائخ کی عظمت وکرامت کا آوازہ ان کے مبارک کان میں پہنچے گیا تھا کہ علما اورشیر کے امرا سلطان المشائخ کی خدمت میں حاضر ہوکر زمین بوی کیا کرتے اور اس دریا کی خاک بوی کوسعادت و نیک بختی جانع ہیں چونکہ بدونوں بزرگ ابتدائی زمانہ میں ال تصوف کے چندال معتقد نہ تھے اس لیے۔ لطان الشائخ کی ملاقات كازياده خيال ندتعا ايك دن كاذكر بي كم غياث يورك حوالي مين دونون صاحب تشريف ر کھتے تھے کہ مولا تا منس الدین نے مولانا صدرالدین سے فر مایا کہ شاہ نظام الدین سلطان المشائخ اس جكد بساست ركحت مي اورشهركى تمام خلق ان كى بدل معتقد بيكن بيمعلوم نبيس كدان کے علم کا کیا حال ہے آؤ آج ان کی خدمت میں چلیں اورعلم وفضل کا اندازہ کریں مگر ہم افراط کے ساتھ تعظیم نہ کریں کے اورخلق کی طرح ان کے سامنے سر نہ رتھیں کے بلکہ صرف سلام کر کے بیٹھ جائیں گے اس نیت ہے۔لطان المشائخ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔جوں ہی سلطان المشائخ کی نظرمبارک ان دونوں بزرگوں پر پڑی عظمت و ہیت جوش تعالی نے اپنے دوستوں کی پیشانی میں رکھی ہے مولا نامٹس الدین اورمولا نا صدرالدین رحمته الله علیجامیں اثر کیا جس سے بیدونوں يرركوارفورازش يركريزن

سزد خوبان عالم راز میں پیش تو بوسید ن (تمام عالم ک خوب صورتوں کو تیرے قدم چو مضرز اوار ہیں۔)

ھے گے بکسے ندادم و ننمودم گوئی کہ ھزار سال ہے دل بودم آن دل که زدست دیگران بربودم حانا ن تو بیک نظر چنان بربودی

(وہ دل جے میں نے دوسروں سے حفاظت میں ایسا رکھا تھا کہ نہ کی کودیا اور نہ دکھایا لیکن اے جان تونے ایک تظرین اس کواس طرح سے لیا ۔ کویادل کمی پہلویس شقا۔) اس وقت سلطان المشائخ نے فر مایا کہ بیٹھ جاؤ۔ چنانچہ دونوں بزرگوار بیٹھ گئے۔ جب تھوڑی دیر گزری سلطان المشائخ نے فر مایاتم دونوں شهر پس سکونت رکھتے ہو؟ جواب دیا جی ہاں! فر مایا کچھ پڑھتے ہو؟ عرض کیا جی ہاں ہم دونوں خادم مولا ناظم پیرالدین بھکری کی خدمت میں بزودی پڑھتے ہیں۔اس کے بعد سلطان المشائخ نے برودی کاوہ مقام جہاں تک بیدونوں بزرگ پڑھ چکے تھے اوراس سبق میں ایک ایسا مشکل اور دقیق مسئلہ باتی رو کیا تھا جوخود مولا ناظمپر الدین سے حل نہیں ہوا تھا سلطان المشائخ نے اس اشکال کا ان سے انکشاف کیا۔ جوں ہی اشکال تقریران بزرگواروں کے کانوں میں پینجی عالم تخیر میں محوہو گئے اور زمین خدمت کو بوسہ دے کرعرض کیا کہ مخدوم! يمي ايك مقام ايما مشكل رو كياب جو بنوز حل نبيل بوا باورجس كى بابت مولانا ظہیرالدین نے فرمایا ہے کہ اس کی میں مختیق کروں گا۔سلطان المشائخ نے اول تبسم کیا اور اس مشکل مقام کواس درجه حل کیا که ان دولول بزرگوں کواچھی طرح تسلّی ہوگئ اور کسی طرح کی کوئی خلش باتى نيس ري اشت وقت سلطان المشائخ في ابنائة بندمولا تاجس الدين يكي كوعنايت كيا اوردستار مولانا صدرالدين كومزحت فرمائي - جب مديزرگ سلطان الشائخ كي خدمت سے جدا موے اور مجلس سے اٹھ کر باہر آئے تو باہم کہنے لگے پہلے تو ہم نے بیخ کی عظمت و کرامت ہی کانوں سے نتمی کین حقیقت سے کہ ہم نے ان کی کرامت کے ساتھ منتجر کا بھی مشاہدہ کیا۔ چنانچ سلطان المشائخ نے بیند بندتو جھے عنایت فر مایا اور دستار مولانا صدر الدین کو۔ازاں بعدان دونوں بزرگوں نے سلطان المشائخ کی مجلس کی حکایت اس طریقہ سے بیان کی کے مولا ناظمیر الدين پرسلطان المشائخ كى ملاقات كى آرزوغالب آئى اورانجام كار دولى ملاقات كو كنج -الغرض دوسرى مجلس ميں مولا نامٹس الدين رحمته الله عليه سلطان المشائخ كى سعادت ارادت سے مشرف ہوئے ۔اور چونکہ آپ نے مدق دل سے سلطان المشائخ سے بیعت کی تھی اس لیے تدريجا سلطان المشائخ كيمنعب خلافت معاز ہوئے۔ایک بزرگ فوب کتے ہیں۔

كالجا بحيلة و فكرت ايشان نمير سد

جائے رسیدہ ہمعانی و مرتبه

## مولا ناشمس الدين يجي رحمته الله عليه كي عظمت وروش

سالکان راہ طریقت کوواضح ہوکہ مولا ٹائٹس الدین انتہا درجہ کے بزرگ اور پاک تھے اور تزوت كتعلق سے مبرا۔ اس بزرگ كا ظاہر وباطن الل تصوف كے اوصاف كے ساتھ موصوف تھااوران تکلفات کی رعایتوں ہے بالکل خالی تھا جوخلق میں مروج ہیں اگر دنیا داروں میں سے کوئی شخص اس بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوتا تو اس کا آنا آپ کے دل مبارک پر سخت دشوار و گرال گزرتا اوراس کی معذرت میں نہایت جیران ہوتے آپ کا ایک خدمت گارتھا فتوح نام جو مولانا کی ذات فرشتہ صفات کی خدمت و گھرانی میں مصروف رہتا تھا آپ اسے بلا کر کہتے کہ اس عزیز کی معذرت کرفتوح آنے والے محض کواہے مکان پر لے جاتا اور عمدہ دلذیذ کھانے مرتب کرتا ناوروبیش بها تخفے پیش کر کے نہایت عزت کے ساتھ رخصت کرتا۔ مولانا کا عام قاعدہ تھا کہ جب تحفوں اور مدیوں میں سے پچھ چیز آپ کی خدمت میں پہنچتی تو آپ اس کی طرف ذراجمی التفات ندكرتے فتوح آكرا شاليتا اورآ مدور فت كرنے والوں يرصرف كرتا يمولاناكى عجب ذات با کمال تھی کہ مردان خداکی علامات آپ کی مبارک پیشانی میں ظاہر تھیں جو ل بی آپ کے چہرہ مبارک برکسی کی نظر پڑتی اس کے دل میں فوراُرعب و بیبت بیٹے جاتی اورا سے معلوم ہو جاتا کہ بیہ مردخداسلف کی صورت وسیرت ہے۔اس ذمانہ کے تمام علما ومشائخ مولا نا کے مطبع ومنقاداورمعتقد تنے کیج نصیرالدین محود جیسے بزرگوا مخص نے ابتدائی زمانہ میں آپ سے بچم پڑھا تھا اور آپ کی خدمت میں زانو کے ادب طے کیے تھے جس کا اثر یہ تھا کہ پینے تصیرالدین آخر عمر تک جب مولا نا مٹس الدین کی خدمت میں جاتے تو آپ کے سابقہ حقوق کی رعایت سلف کے طریق پر کرتے۔ مولا نامش الدين اعلى يارول كيورميان نهايت مرم ومعظم اورصاحب مدر تضاور بهت فضائل خاص اورعلوء مرتبد کھتے تھے۔ جب آپ سلطان المشائح کی دولب خلافت سے مشرف ہوئے تو لوگوں کے بیعت کینے سے حتی الا مکان احر از کرتے تھے۔اور اگر کوئی مخص ارادت کی نیت سے آب کی خدمت میں حاضر ہوتا تو تابامکان احر از کرتے لیکن جب وہ بہت ہی منت اجت کرتا اور آب اے اس کام میں صادق وراستہاز و کھتے تو اس وقت اس سے بیعت لیتے منقول ہے کہ مولانا منتس الدین فرمایا کرتے تھے کہ اگر خلافت نامہ کے کاغذ پر سلطان الشائخ کا نشان مبارک ان کے وستخط خاص کے ساتھ نہ ہوتا تو میں ہرگز اس کا غذ کوا پینے یاس حفاظت سے ندر کھتا۔

## مولا نامش الدين ليجي رحمته عليه كعلم وتبحر كابيان

منقول ہے کہ مولا ناشم الدین اور مولانا صدر الدین ناولی طالب العلمی کے ابتدائی زمانه میں علوم کی تحقیق وند فیق اور توجیه سی تحفیح کرنے اور مقد مات وار د کرنے اور مخالفوں کوالزام دیے میں شہر کے تمام علماء میں مشہور ومعروف تھے جس مجلس میں بیدونوں بزرگ تشریف لے جاتے کی کوان پراعتراض کرنے کی مجال نہ ہوتی۔ چنانچہ خودمولا ناعمس الدین رحمتہ اللہ علیہ فر مایا کرتے اور آئندہ دگزشتہ کے سبقول کی تحقیقات میں صدیے زیادہ چھان بین کیا کرتے تھے اور جو کچھان سبقوں کے لواز مات ہوتے لیخی شبہات اور قیود شروع وغیرہ سے اس قدر متحضر ہوتے تھے کہ استادوں کی مجلس میں وہ شبہات جو مذکور وسبقوں میں وار دہوتے ہم انہیں عین تقریر میں د فع کردیتے تنے ہے کئے کہ کسی کو اعتراض کی جگہ نہ ملتی ۔الغرض مولا نا رحمتہ اللہ علیہ کے علم وتبحر کی شہرت اس درجہ تک بھن گئی کی شہر کے بڑے بڑے استاد آپ کی خدمت میں زانوئے ادب طے کرتے تنے اور آپ کی شاگر دی کو باعث فخر سجھتے تنے۔جو محض اس بزرگ کی شاگر دی اختیار كرتا فيض اثر نظرى بركت سے دين ودنيا ميں كامل حصد اور علوم ديني سے وافر بهر ہ حاصل كرتا تخارا كثرشمرك علاء وفضلا آپ كى شاكردى كى طرف منسوب تنے اور ظاہرى علوم كى سنداوردينى علوم کی تحقیق آپ کی نسبت کرتے تھے اور اپ فخر ومباہات کواس بزرگ کی رفیع مجلس ہے وابستہ جانے تھے جو مخص آپ کی شاگر دی کی طرف منسوب ہے علماء کے حلقہ میں نہایت عزت وقر قیر کی نگاہ ہے دیکھا جاتا ہے۔الغرض مولا ناتمس الدین ایک علمی مئلہ میں اس قدرتظر و تدبر کیا کرتے تے جو قائل اظہار نہیں آپ ایک ایسے یگانہ عصر اور محقق روز گار تھے کہ وین علوم کی بہت ی تقنیفات عالم میں آپ کی محسوں مادگاریں باتی ہیں اورا لیے کامل الذات وحید الدہر تھے جو شريعت وحقيقت كوجامع تصر حكيم خواجه سنالي كهتر بيل-

گنج معنی کتاب خانهٔ اوست تو چنینی واین چنین باید واردوصسادر طبیسعست روح قسلسة زيس كسان سعبانسة اوست عسلسم ديسن از بسرائ ديسن بسايد از تسو دارنسد صسد هسزار فسوح

## مولاناتمس الدین کی رحمته الله علیه کی کرامات اور ساع کاذکر اورآپ کے دار دنیا سے دار عقبی رحلت کرجانے کا بیان

مولانا سلیمان فیخ نصیرالدین محود رحت الله علیه کے مربدے سامیا ہے کہ جعد کا دن تھا۔ میں نماز جمعہ کے بعد مولا نائٹس الدین رحمتہ للہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اورمولا نا ای وقت جامع معجدے تشریف لائے تھے اور اوپر کے کپڑے اتار کر ایک نسخہ کے لکھنے میں مشغول ہو مکھے مولا ناسلیمان کہتے ہیں اس وفت میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ نماز جمعہ کے بعد مشاکخ كى مشغولى كاوقت نے بيكيابات بكايابزرگ ايسےوقت مل كتابت مي مشغول بے -جول بی بینطیرہ میرے دل میں گزرا مولا نائنس الدین رحمتہ اللہ علیہ نے مشغولی کتابت سے سراو پر اشایا اور میری «رف و کچه کرفر مایا سلیمان! میں اس سے بھی عافل و خالی نبیں ہوں مولا ناکی مید منتکون کریں جرت میں بڑ گیا کہ بیک درجہ کا کشف ہے۔ غرضکہ مولانانے ای وقت میرے اس خطره کی لفظ بافظ حکایت کی جوابھی ابھی میرے دل بیس گزرا تھا اس جیسی بہت می کرامتیں اس بزرگ میں دیکھی کئی ہیں۔ کاحب حروف عرض کرتا ہے کہ اس بندونے مولا ناتقس الدین قدس اللہ سروالعزيز ومحفل ساع ميں بہت وفعد ديكما بے ليكن آخر عربي جو آپ نے ساع سااوراس كے بعدر جمي حق مي جالے اس كى كيفيت بي ب كرسلطان المشائخ كے خطيره مي عرس تما اور حفل عرس ميں مولا ناتمس الدين اور هيخ نصيرالدين محمود اور هيخ قطب الدين منور رحمته الله عليهم اور ديكر بہت وزیر موجود تھے۔ میکفل ساع بچ کے بڑے گنبد میں تھی اور موجودہ تمام بزرگ اس جلس میں ساع من رہے تھے مسافر وأل اور حدر بول اور قلندروں كى جماعت اس بزے طاق كے نيچے ساع س رے تھاور تھ کررے تے جوروضك انتاء حديث واقع ہے۔ قوال ودرويش ب اختياراند جو*ش کے ساتھ* دَف بجاتے اور شیخ سعدی کا میقصیدہ ایک نہایت دلر باالحان سے پڑھ رہے تھے۔

دوائے دل درمند از کے جو یم به پیش کس این ماجرارا نگویم اسیر تو باشم خلاص از که جویم غممے کز تو دارم به پیشِ که گویم

غمے کزتو دارم بہ پیش کہ گویم اگر کشت گردم سہ تیغ جفایت طبیعم تو باشی علاج از که خواهم ز سعدی چه گویم چه جویم چه پویم

(اے جو تم تھے سے پہنچا ہے اس کا اظہار کس کے سامنے کروں اور دوائے ول ورومند کس سے حاصل کی جاوے۔اگر میں تیری تیج جفاہے ملاک بھی ہوجاؤں تواس ماجرے کاکسی سے اظہار نہ کروں گا۔ جب تو میرا طبیب ہے چر میں <sup>ک</sup> معالج کی طرف کیے رجوع کرسکتا ہوں اور اس حالت شن کہ تیرا قیدی ہول خلاصی کی التماس کس کے سامنے لے کے جاسکتا ہوں۔معدی کا حال کیا بیان کروں کھ جو تیرے سب سے ہوہ کس کے آ کے اظہار کیا جاوے۔) بيقسيده كجحدايي درد أنكيز لهجه مين يزها حميا تفاكه مولا ناتش الدين رحمته الله عليه تمام لوگول كو پزتے پھاڑتے ہوئے گنبدے باہر لکل سے اور قوالوں اور درویشوں کے زور کی جوساع کر رے تعے اور دف بجارے تھے تشریف لے گئے اور نہایت خاموثی کے ساتھ کھڑے رہے ۔ ماع کا ذوق وشوق در ديشول كى محبت مي اثر كركيا ادرايك عجيب وغريب حالت طارى موتى مولاتا بنا مبارک ہاتھ بار بارا ہے مصفاسینہ پر چھیرتے اورجنیٹ کرتے تھے پہاں تک کر قوالوں نے ساع كافرده قالب ين اليفتازه روح پهوكى اورعب خوش الحانى سے كانا شروع كيا مولا تارجمت الشعلية يساع كى لذت في الركيااورآب في ايك عاشقانة بنش كى جوياروعزيزاس بابركت مجلس میں موجود تنے سب ہمتن ہوکر مولانا کی بدیفیت دیکھ رہے تھے۔اس واقعہ کے بعد تعور ا عرصہ گزرا کہ مولانانے سفر آخوت قبول کیا رحمتہ اللہ علیہ۔مولانامش الدین کے انقال کی کیفیت سے ہے کہ جس زمانہ میں سلطان محرظلم و تعدی کی دادہ یا اورا پی خون آشام تکوار کو بندگانِ خدا کے خون سے سیراب کرتا تھااس وقت میں اس نے مولا تا جمس الدین رحمتہ اللہ علیہ کوطلب کیا اور چندروز تک اس بزرگ کوایک ایسے مکان پس رکھا جوشاہی رعب وہیبت سے پُر تھا۔از اں بعد بادشاہ نے اپنے پائ بلایا۔جبمولا تا بادشاہ کے پائ تشریف لے محصے تو سلطان نے فرمایا ہم جبيها دانشمندا در موشيار آ دي اس مقام بيس ره كركوني معقول وعده كامنبيس كرسكتات تم تشمير ميس جاؤ اور وہاں کے بت خانوں میں بیٹھ کرخلق خدا کواسلام کی وعوت دو۔بادشاہ جب اپنی اس تقریر کوختم

کر چکا تو چندآ دی در بارے مقرر کیے گئے کہ اس ہزرگ کوشمیر کی طرف روانہ کریں۔مولانا شاہی در بارے رخصت ہوکر مکان برتشریف لائے تا کہ شمیری طرف روانہ ہونے کا سامان مہیا کریں جوع براس وقت موجود تھے آپ نے ان کی طرف متوجہ موکر فر مایا کہ بیادگ کیا کہدہ ہیں مین نے اپنے بیخ کوخواب میں دیکھا کہ جھے بلارہے ہیں۔ ٹس اپنے خواجہ کی خدمت میں حاضر ہونے کا سامان کررہا ہوں۔ بیلوگ مجھے کہاں لیے جاتے اور کدھر بھیجے ہیں چنانچہ اسکے دوسرے جى روزمولا ناكو پيارى لاختى موئى اورآپ كےسيند مبارك پرايك غلولدى شكل بزاسا آبله طاہر ہوا اور باطنی غم واعدوہ نے اپتااثر پیدا کیا ۔لوگوں نے حکماء کی تجویز سے آبلہ شکاف دیا اور زخم کے بحرنے کے لیے مرہم لگایا۔ جب پینجر بادشاہ کو پینچی تو اس نے ایک ادر فرمان آپ کی طلبی کا جاری کیااورنوگوں سے بیان کیا کہاس کی تغتیش کرومبادامولا نانے حیلہ کیا ہو۔ چنانچے لوگوں نے تفحص و تعتیش کے بعد مولا نا رحمتہ الله علیہ کو ای تکلیف وزحمت میں بادشاہ کے دربار میں لے گئے اور جب با دشاہ کوآپ کے مرض کی تحقیق ہوگئی تو اس نے رخصت کر دیا اور اس کے چندروز بعد مولا تا رحت رب العالمين كے جمار ميں جا لے \_اگر جدمولا ٹائے اپني حالب زندگي بي مي خطيره كے کے باہر پائینتوں کی طرف خطیرہ کی دیوار کے نیچے ایک چوزہ اینے لیے بنایا تھالیکن دن کے وقت کا تب حروف کے والدسید مبارک محمر کر مانی رحمتہ اللہ علیہ نے فر مایا کہ مولا نا کوخطیرہ کے اندر لا نا جاہیے۔ چنانچہلوگ آپ کے تھم کی تعمیل پر آ مادہ ہوئے اور مولا نا علاؤ الدین نیلی کے چوترہ کے متصل جوز مین تھی والد ہزرگوار نے اس کی طرف اشارہ کر کے فر مایا کہ یہاں فن کرو کیونکہ مولا نا علاؤ الدین نیلی جناب مولا نامنس الدین بخی کے پار وہم سبق اور ہمراز تھے لوگوں نے اییا ہی کیا۔ چنانچہاب آپ مولا ناعلاؤالدین نیلی کے چوڑ ہ کے متصل ایک چوڑ ہ میں جونہایت برفضاا ورمصفا ہے مجردانہ آرام فرمارہے ہیں۔رحمتہ اللہ علیہ۔مولا باعش الدین رحمتہ اللہ علیہ کے خلافت نامه كانسخه سلطان المشائخ كى .....عظمت سے آپ كوعطا موا تھا يہ ہے۔ بسم الله الرحيم لا الحمد لله الذي سمت همم اوليا له عن الزكو ان الى الالو ان عارا واعتلقته همو مهم بالو احد الحنان بار افدارت عليهم بكرة وعشيّاكاس المحبة من كوثر محبوبهم دارا كلما جن عليهم اليل . تشتعـل قـلـوبهم من الشوق نارا و تفيض ا عينهم من اللمع بدرار او يتمتعون

بمناجاة الحبيب اسرار و يطوفون بسرا وقات الغز افكار الايزال منهم في كل زمان من هم على مكنونة نضارة العرفان فيظهر في الا قطار آثاره و يزهر في الافاق انوار ه لسانه ناطق بالحق و هو داعي الله في الخلق ليخرجهم من الظلمات الے النور و يقر بهم الى الرب الغفور . ثم الصلاة على صاحب الشريعة الغراء والطريقة الزهراء رسول الرحمة المخصوص بخلافة ربه في مقام البيعة وعلى خلفائه الراشدين الذين فازوا بكل مقام على وعلى اله الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي إما بعد فان الدعوة الى الواحد العلام من ارفع و طالم الاسلام واوثق غروة في الايمان على ماورد في الخبر عنه عليه السلام والـذي نـفس مـحـمـدبيده لئن شئتم لا قسمن لكم ان احب عباده الله الى الله اللهين يحبُّون الله الى عباد الله و يحبون عبادالله الى الله و يمشون في الارض بالنصيحة والامرو مامدح الله عباده الذين يقولون ربنا هب لنامن ازواجنا وزرياتنا قرة اعين و اجعلنا للمتقين اماما وقد اوجبها الله تعالى على وقفه لاتباع سيد المرسلين وقائد الغراء المحجّلين بقوله عزو جل قل هذه سبيلي ادعوا الى الله على بصير 3 انا ومن اتبعني و اتباعه انما يكون برعاية اقواله والاقتداء به في اعماله وتنزيه السرعن كل ماسواا لله في الوجود والانقطاع الى المعبود ثيم إن الولد الاعزا لتقي والعالم المرضى المتوجه الى رب العالمين شمس الملة والدين محمد بن يحيى افاض الله الواحد انواره على اهل اليقين و التقوى لما صبح قبصده الينا ولبس خرقة الارادة منا واستوفى الحظ من صبحتنا اجزت له اذااً ستقام على اتباع سيد الكائنات واستغرق الاوقات با لطاعات ورافت القلب عن هوا جس النفس والخطرات واعرض عن الدنيا واسبابها ولم يركن الى ابنا تها واربابها وانقطع الى الله بالكلية وأشرقت في قلبه الانبوار القدسية والاسرار الملكوتية والفتح باب الفهم التعريفات الالهية ان يلبس الخرقة للمريدين ويرشدهم الى مقامات الموقنين كما اجازني بعد مالا حظني بنظرة الخاص ولبسني خرقة الاختصاص شيخنا الفايح في الاقطار فوائح نفحاته الرايح في الافاق لوامع كراما ته السابح في العالم القدس افكار

336

ه البايح بمحبة الرحمن اناره قطب الورئ علامة الدنيا فريدالحق والشرع والمدين طيب الله ثراه وجعل خطيرة القدس مثواه وهو لبس الخرقة من ملك المشائخ سلطان الطريقة قتيل محبة الجبار قطب الملة والدين بختيار اوشي و هـ و مـن بدر العارفين معين الملة و الدين الحسن السنجري وهو من حجة الحق على الخلق عثمان الهارو ني وهو من سديد النطق الحاجي الشريف الزندني وهو من ظل الله في لخلق مودود الچشتي وهو من ملك المشائخ اهل التمكين ناصر الملته والدين يوسف الجشتي وهو من ملجاء العباد محمد الجشتي وهو من عمدة الابوار وقد وة الاخيار ابي احمدن الجشتي وهو من سراج الاتقياء ابي استحاق الچشتي وهو من شمس الفقراء علو دينوري وهر من اكرم اهل الايمان هُبير ةالبصري .وهومن تاج الصالحين برهان العاشقين حذيفة المرعشي وهو من سلطان السالكين برهان الواصلين تارك المملكة والسلطنة ابراهيم بن ادهم وهو من قطب الولاية ابي الفضل والفضائل والمدراية الفضيل بن عياض وهومن قطب العالم والشيخ المعظم عبد الواحد بن زينه وهومن رئيس التابعين امام العالمين الحسن البصري وهو من امير المومنين في اعالى المقامات المنتهي اليه خرقة كل طالب على بن ابي طالب كرم الله وجهمه وقمدس الله اسرارهم وابقى الني يوم القيامة انوارهم وهومن سيلان المرسلين خاتم النبيين السرط باتباعه محبة رب العالمين محمدن المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى كل من به انتمى واقتدى فمن لم يصل الينا وو صل اليه فقد استخلفنا ه عنا فيد ه العزيزة نائبة عن يدنا والتزام حكمه في امر الله ين والله نيا من تعظيمنا ه وعظمناه واهان من لم يحفظ حق من حفظناه والله الموفق الهادي والمستعان وعليه التكلان ثم حررت هذه الاسطر بالاشارية العالية نيظام الدين محمد بن احمدعلاه وصانه عن كل افة وحماه بخط العبد الضعيف الراجي بالفضل ألرباني حسين بن محمد بن محمود ن العلوى الكرماني و ذالك في اليوم العشرين من ذي الحجة اربع و عشرين و وسبع مالة ..

#### ترجمه خلافت نامه:

بهم اللدالرحن الرحيم

تمام حمدوثنا اس خدا کو ثابت ہے جس نے اپنے دوستوں کے ارادوں کو عالم اور اہل عالم ك طرف ميل كرنے كى طرف كرديا اوران كے دلى تصدول كوخدائے واحدو حنان كے ساتھ نيكو کاری کی روسے وابستہ کیا ہی میں وشام خدا کے دوستوں پرمجوب کے دریائے محبت کی شراب کا پیالہ بمیشہ اور بلا زوال دور کرتار ہتا ہے۔جب ان پر دات کا اند میرا چھا جاتا ہے تو شوق و ذوق سے ان کے دل مختعل ہو جاتے اور آئمیں بارش کی طرح آنسو بہاتی ہیں وہ دوست کے ساتھ راز کہنے کی وجہ سے برخورداری حاصل کرتے اور خدا تعالیٰ کے سرایردہ کے گردفکروں کی روسے مکومتے ہیں ان میں سے بعض لوگ ایے ہوتے ہیں جو ہرز مانہ میں عرفان کی تازگی کے لباس ے آرات رہتے پھراطراف عالم میں ان کی نشانیاں طاہر ہوتی اور عالم میں ان کے انوار روش وواضح موتے ہیں۔ولی کی زبان حق کے ساتھ گویا ہوتی ہے اور وہ خلق میں خدا کا داعی ہوتا ہے تا کہ خلق کو گمراہی کی تاریکی ہے ہدایت کی روشنی کی طرف نکالے اور انہیں رب غفور کی طرف نزد یک کرے محدوثا کے بعدروثن شریعت اور تابان طریقت کے صاحب بعنی رسول رخمت پر خداکی کامل رحمت نازل ہو جومقام بیعت میں اپنے پروردگار کے خلیفہ ہونے کے ساتھ مخصوص ہیں اور جناب پیغیرصلی الشعلیہ وسلم کے ان خلفاء پر بھی خدا کی رحمتِ کا ملہ نازل ہو جورا و راست د کھانے والے اور ہر برتر مقام پر چینچنے والے ہیں اور پیغبر خدا صلے اللہ علیہ وسلم کی آل یاک پر بھی خدا کی رحمت نازل ہو جواہیے رب کو ہرمیج وشام یاد کرتے ہیں ۔حمد وصلو ق کے بعد واضح ہو کہ خدائے واحد علام کی طرف پکارٹا ارکان اسلام کا ایک اعلی وار فع رکن اور ایمان کا نہایت مضبوط كرا ہے جيرا كر پنجبر عليه السلام كى حديث ميں دار د جواكه جھے اس ياك ذات كى تتم جس ك قبضة قدرت ش محمد كى جان إ اعمل انو! اكرتم جا موتو من تمهار ووق وتيقن كي لي تتم کھا کرکہتا ہوں کہ بندگانِ خدا میں سب سے زیادہ خدا کے دوست وہ لوگ ہیں جوخدا کو دوست رکتے ہیں اس کے بندوں کی طرف اور بندگان خدا کودوست رکھتے ہیں خدا کی طرف یعنی خدا کی مجت وعثق كالمريقة سكيمة بيں - نيز برى باتوں سے بازر كھنے اور اچھى باتوں كا تھم كرنے كے ليے زمن پر چلتے ہیں ای بنا پر خدا تعالی نے اپنے بندوں کی مدح سرائی ان لفظوں میں کی ہے کہ سير الاولياء

السلين يقولون النخ يعنى رحن كي بدروه بي جوكة بي التى إجميل مارى يبيول اوراولا دمیں ہے آٹکھوں کی خنگی عطافر مااور ہمیں پر ہیز گاروں کے امام قرار دے۔اور تحقیق خدا تعالی نے اپنے بندوں پراس مدیث کی استواری اورموافقت کے لحاظ سے اس بہترین پینمبر کی پیروی لا زم دواجب کی ہے جواپی امت کے ان لوگوں کو بہشت کی طرف تھینج لے جانے والا ہے جن کے اعضاء وضور وثن وورخثاں ہول کے جیسا کہ خود تعالیٰ فریاتا ہے کہ جھڑا آپ فریاد ہجے کہ سیمیری راه اور میرادین ہے۔اوراے میری امت میں تنہیں خداکی طرف اس بینائی کی رو ہے بلاتا ہوں جس پر میں ہوں اور جولوگ میری بیردی کرتے ہیں اور پیٹیبر کی بیرو ہجر آپ کے اقوال کی رعایت ونگاہ داشت کرنے اوراعمال میں آپ کی اقتدا کرنے اوران تمام چیزوں سے مرکو پاک کرنے کے جو وجود و پیدائش میں خدا کے سواجی اور تمام خلائق سے قطع تعلق کر کے معبود کی طرف ملنے کے ہرگز حاصل نہیں ہوتی ۔ پھر جاننا جاہے کہ فرزند عزیز پر ہیزگار اور خدا کی مغات و وحدانیت کا عالم اورخدا کا پیندیده اور رب العالمین کی طرف توجه کرنے والا لیعن مثس المليد والدين محمر بن يحي نے ( خدائے واحداس كے انواركواہل يقين اور صاحب تقوىي پر فائز کرے) جب اپنا تصد وارادہ ہماری طرف درست کیا اور ارادت کا خرقہ ہماری طرف سے زیب جم کیا اور ہماری محبت کا کافی دوافی حصہ حاصل کیا تو میں نے اہے اجازت ورخصت دی جب كهيس في تحرير كراميا كدوه جناب سيد كائنات كي پيروي واتباع پر ابت قدم ومتعقم ہے اوراس نے اپنے تمام اوقات طاعت التی میں متغزق کردیے ہیں اورغلبات نفس اورخطرات کے ججوم ہےاہیے دل کومحفوظ رکھتا ہے۔ دنیااور اسباب دنیا سے روگر دال ہےاور اپناء دنیااور ارباب دینا كى طرف يل كرنے سے برى ہاس نے تمام علائق كوقطع كرديا ہے اور بمدتن خداكى طرف متوجداس کے دل میں عالم قدس کے انوار تابان و درخشاں میں اور عالم ملکوت کے اسرار چیک رہے ہیں اس کے لیے خدا تعالی کی معرفت کے دریا فت کرنے کا دروازہ کھل گیا ہے اور محبت خدا کا ذوق وشوق دل میں بھرا ہواہے۔ میں نے اے اس بات کی اجازت دی کہ مریدین کوخرقہ پہنائے اور انہیں موتنین کے مقامات کی طرف راہ دکھانے میں مٹس الدین کیجیٰ کو دیسی ہی اجازت دی جیسے مجھے میرے شخ نے اپی نظر خاص سے ملاحظہ کرنے اور خرقہ اختصاص کے بینا نے کے بعد اجازت دی وہ شیخ جن کی بزرگی کی خوشبو ہر طرف پھیلی ہوئی ہے اور کرامتوں کی روشی برجانب پینی ہو گئے ہے۔ عالم قدس میں ان کے افکار نے بلند پروازی کی ہے اور رحمان کی

محبت ان کے آثار نے ظاہر کی وہ کون؟ خلق کے قطب ۔ دنیا کے علامہ فریدالحق والشرع والدین خدا تعالی ان کی آسودوگی کوخوش کرے اور خطیرة القدس کوان کا آرام گاہ مقرر فرمائے ۔جناب فریدائت والدین نے ارادت وخلافت کا خرقہ مشائخ کے بادشاہ طریقت کے سلطان محبتِ خدا ك كشة يعنى قطب الملة والدين بختيار اوثى سے زيب جم فر مايا اور انہوں نے خلافت كاخرقه عارفوں کے مہتاب معین الدین حس نجری سے پہنا اور معین الدین حس سنجری نے خلافت کاخرقہ عثان بارونی سے پہنا جوخداکی دلیل اس کی طلق پر جی اور عثان بارونی نے خلافت کا خرقہ حاجی شریف زندنی سے حاصل کیا اور انہوں نے مودود چشتی سے پہنا جو خلق میں سایئے خدا ہیں ۔خواجہ مودود چشتی نے بادشاہ شیوخ صاحب ملین ناصرالدین بوسف چشتی سے خرقہ خلافت ایا اور بوسف چشتی نے ابومرچشتی سے حاصل کیا جو بندگان خدا کی پناہ تھے۔ابومرچشتی نے خلافت کا خرقة عمدة الا برارقد وة الاخياء ابواحم چشتى ئے زيب بدن فر مايا اور ابواحم چشتى نے بزرگ ترين ابل ایمان پر بیز گاروں کے چراغ ابوا حاق شامی سے خرقہ خلافت حاصل کیا (چشتی کے القاب مبارک کااطلاق ای بزرگ سے نکلا ہے کیونکہ اس بزرگ کا اصلی وطن چشت تھا) ابوا سے ان شامی چشتی نے فرقہ خلافت درویشوں کے آفتاب حضرت خواجہ مشادعلود بینوری سے پہنا اور خواجہ علو دینوری نے باوشاہ مشاکنین بزرگ ترین اہل ایمان ابوہ بیر ۃ بھری سے خرقہ خلافت پہنا اور ہمیر ہ بعرى نے صالحوں كے سرتاج اور عاشقوں كى دليل حضرت حذيف مرشى سے خرقد كظا فت حاصل كيا \_اور حذيفه مرشى في سالكول كي شبنهاه واصلول كي دليل سلطنت كي ترك كرف وال حفرت ابراجيم ادهم بلخى سے خرقه خلافت ببنا اور ابراجيم بلخى نے قطب الا قطاب قطب ولايت صاحب فعل وفضائل ذوالراع حضرت فضبل بن عياض عد حاصل كيا \_اورحضرت فضيل نے قطب عالم شیخ معظم معزت عبدالواحد بن زیدے خرقد خلافت بہنا اور عبدالواحد زیدنے تابعین كر دارعال و كام حفرت خواجد حن بعرى سے خرقه خلافت پینا اور حفرت خواجد حن بعرى نے امیر المونین خلیفہ برحق حضرت رسول رب العالمین کے جانشین اہل عالم کے پیشوا آسانی فرشتوں کے درمیان سکونت کرنے والے اعلی مقامات میں جگہ لینے والے جن کی طرف ہر طالب كاخر قهنتي موتا بيني جناب على بن الي طالب كرم الله وجهد يخرقه غلافت بيهنا جوخلفاء راشدین کے فتم اور اہل مشارق ومغارب کے امام میں ۔خداتعالی ان کی ذات کو بزرگ کرے اورتمام مشائخ کے اسراریاک کرے اوران کی روشنائی قیامت کے روز تک باقی رکھے اور حضرت

مرتضى على بن ابى طالب نے سيد المرسلين خاتم النبين عضرقد كافت زيب جم فرمايا جن كى ويروى بررب العالمين كى محبت موقف ہاورجن كانام ياك محمصطفے صلے الله عليه وسلم ہے۔خدا تعالی ان پراوران کے فرز غروں اور ماروں پر رحمت وسلام نازل فرمائے ۔اوران لوگوں پر بھی رحت كالمدنازل بوجوآب سے نسبت ركھتے اورا فتدا كرتے ہیں پس جو محض كه بمارى طرف نه پہنچ سکے اور شمس الدین بحی کی طرف پہنچے تو اسے واضح ہو کہ ہم نے مشس الدین بحی کواپنی جگہ جانشین کمیا اور اپنا خلیفہ بنایا ہے لیں اس کاعزیز ہاتھ میرے ہاتھ کے قائم مقام ہے اور دین وو نیا کے کاموں میں اس کی فر مانبرداری کرنا حقیقت میں میری تعظیم وتو قیر کرنا ہے۔خدا تعالی اس مخص پررخ کرے جواس کی تو قیر کرے جے میں ہزرگ وگرامی کہوں اورعزت کروں اور اللہ تعالیٰ اے ذلیل وخوار کرے جواس مخص کے حق کی رعایت نہ کرے جس کے حق کی میں رعایت کروں اور خدا تعالیٰ بی مددگاراورراه دکھانے والا ہےاوراس پرتمام کاموں کا بھروسہ ہے۔ پھر پیجی واضح ہو کہ چندسطریں حضرت سلطان المشاکخ نظام الدین محمہ کے اشارہ عالیہ کسی گئی ہیں خداان کی بزرگی کو ہمیشہ نگاہ رکھے اور ہرآفت سے تحفوظ رکھے۔ نیزیہ سطریں بند ہُ ضعیف فضل رتمان کا امید دار حسین محمد بن محمود علوی کر مانی کے قلم خاص ہے لکھی گئی ہیں اور سے کتابت فری الحجہ کی جیسویں تاريخ مع يه من واقع مولى\_

## فينخ نصيرالدين محمودرحمته الله عليه

مشائخ طریقت کے شخ عالم حقیقت کے بادشاہ ظاہر وباطن کی صفائی ہیں یکسال محبت ووفا کی کان علم وعقل اور عشق وورع اور مکارم اخلاق اور بذل وایٹار اور بندگان خدا کی تخل جفااور تالیف قلوب کے لیے درم و دینار سے مؤفات کرنے ہیں بنظیر و لا ٹانی لینی شیخ نصیرالملتہ والدین محمود ہیں جو عجب پندیدہ ذات اور مقبول و برگزیدہ اوصاف رکھتے تھے یہاں تک کہاس زمانہ میں دانشمندعلماء اور مشائخ روزگار اور متوسط ورجہ کی تمام مخلوق چھوٹے برے سب کے سب زمانہ میں دانشمندعلماء اور مشائح روزگار اور متوسط ورجہ کی تمام مخلوق چھوٹے برے سب کے سب تے سب کے سب سے معتقد ومطبع تھے (خدا تعالی ان کی قبریاک ویاک وستھرار کھے)

## سلطان المشائخ كى اس پرورش وعاطفت كا ذكر جو شخ نصيرالدين محمود كے حق ميں ظہور ميں آئی

كاتب حروف عرض كرتاب كه شيخ نصيرالدين محود بهي ابتدئي زماندسے جناب سلطان المشائخ كي نظرخاص مين كمحوظ ہو گئے تھے اور ديني و دنياوي نعمت كے ساتھ مخصوص تھے چنانچيا يك موقع كاذكر ہے كەخواجە مجمد گاذرونى جناب شخ الاسلام بهاؤالدين زكريا قدس الله سرہ العزيز كے مريد خاص جوا كثر اوقات سلطان المشائخ كي خدمت ميں آيا كرتے تھے اس رات كو سلطان المشائخ كے جماعت خاند ميں موجود تھے جب تبجد كل نماز اداكرنے كے ليے تجديد دضوكے واسطے کئے تو اپنا بالا پوش جماعت خاند میں چھوڑ گئے کی فخص نے اس بالا پوش کوا ٹھالیا اور وہاں سے چاتا ہنا۔خواجہ محمد وضوکر کے آئے تو اپنابالا پوش نہ پایا اورخواجہ محمود بیا شای جو جماعت خانہ کے خادم اور بإصغا درولیش اورعزیز بے ریاتھا گفت وشنید ہوئی ا تفاق ہے اس وقت پینخ نصیرالدین محمود خانقاہ کے ایک گوشد میں بیٹھے ہوئے مشغول بحق تھے۔جب آپ نے ان دونوں صاحبوں کی گفتگوئ تق ا پنالبانچه خواجه محمد گاذرونی کوعطا فرمایا شده شده اس حکایت کی خبر سلطان المشائخ کو پینجی آپ نے فیخ نصیرالدین کواوپر بلا بھیجا اور اس نیک خصلت کو پیند فر ما کر انتہا ہے زیادہ شفقت ومہر یا نی فر مائی ۔خاص ابنا لبانچہ انہیں دے کر بہت ی دعا کیں دیں ۔کا تب حروف نے جناب سید السادات اين عم بزركوارسيد حسين رحمته الله عليه سے سنا ہے كه فر ماتے منے كه آج جناب سلطان المشائخ كى باعظمت بارگاہ ﷺ نصيرالدين محمود كے وجود سے بارونق ہے اور دہلی شہر میں بجز ﷺ نصیرالدین محمود کے کوئی مختص سلطان المشائخ کا مقام دمر تینہیں رکھتا ہے کیونکہ آپ ظاہرو ہاطن میں تابدامکان سلطان المشائخ کی طرز وروش سے سرموتجاوز نبیں کرتے ہیں اوراس کام میں سلطان الشائخ كتمام خلفاء يس پورى برخودارى آپ كوحاصل باورم تبه كمال بر بيني كئے بيں رضعف عرض كرتا ہے۔

میانِ جملهٔ اصحاب هم چوماهے بود په نسبت است بمه بلکه باد شاهے بود

(درمیان جمله احباب کے دہشل ماہ تابان سے بلکہ چاند سے نسبت غلط ہے دہ مثال بادشاہ ہے۔)
حقیقت میں شیخ نصیر الدین محمود ایک ایسی عجیب وغریب ذات رکھتے سے جوتمام حمیدہ اوصاف
کے ساتھ موصوف تھی اور اعلیٰ یاروں کے طبقے میں اخلاق شائستہ کے ساتھ مشہور ومعروف سیے
ضعیف کہتا ہے۔

میان اهمل ارادت نظیر پیرآمد زهے روش که درین راه ہے نظیر آمد ضمیر روشن او هر چه کرد درعائم به نزداهل صفا جمله حق پذیر آمد

(الل ارادت کے درمیان وہ اپنے پیر کی زندہ مثال اور اس طریقہ میں بےنظیر تھے۔جوان کی روش خمیری سے فلام ہوا۔اس کو جملہ الل صفائے قبول کیا۔)

نیز کا نب حروف نے سید السادات سید حسین اپنے عم بزرگوار سے بیہ بھی سنا ہے کہ ایک دان شخ نصیرالدین محمود نے امیر خسر و سے کہا جواعلی درجہ کے باروں میں شار کیے جاتے تھے کہ آپ کو سلطان المشائخ کی خدمت میں پوری قربت اور تمام و کمال مرتبہ حاصل ہے تم جس وقت جا ہے موسلطان المشائخ کی خدمت میں چلے جاتے ہواور کوئی روک ٹوک نہیں ہوتی ۔امیر خسر وخوب فرماتے ہیں۔

زھے سعادت و اقبال چشم آنکس را که در جمال تو دستوریئے نظریابد تم فرصت کے وقت مجھ غریب کی طرف سے سلطان المثائخ کی خدمت میں بیٹھ کرعرض کرو۔ ہمام کہتا ہے۔

ای صب ابندہ نوازی کن واز حال معمام وقت فرصت همه دربندگی یاربگو (ای صب ابندہ نوازی کر \_اور ہمام کا حال فرصت کے وقت دوست کی خدمت میں گزارش کر \_)
کہ میں بیچارہ غریب الدیار اودھ میں سکونت رکھتا ہوں اور خلق کی مزاحمت کی وجہ ہے مشغول بحق خبیں ہوسکتا ہوں اگر سلطان المشائخ کا حکم ہوتو پہاڑوں اور صحراؤں میں نکل کر بفرا خت خدا تعالی کی اطاعت و بندگی میں مصروف ہوں \_امیر خسرو نے اقرار کیا کہ میں تمہاری بیالتماس سلطان المشائخ کی خدمت میں ضرور عرض کروں گا اور امیر خسروکا وستور تھا کہ اپنے باری کے دن جب جماعت خانہ میں موجود ہوتے تو عشاکی نماز کے بعد اور استراحیت کے وقت سلطان المشائخ کی جماعت خانہ میں موجود ہوتے تو عشاکی نماز کے بعد اور استراحیت کے وقت سلطان المشائخ کی

فدمت میں جاتے اور پیٹے کر جرتم کی حکایتن نقل کرتے جیبا کہ ہم سلطان المشائخ کے ذکر میں لکھ آئے ہیں۔الفرض امیر خسر و نے اس موقع پرشخ نصیرالدین محود کی عرضداشت سلطان المشائخ کی خدمت میں پیش کی آپ نے فر مایا۔امیر خسر وا بیٹے نصیرالدین سے مهد و کتبہیں خلق میں رہنا اور لوگوں کے جور وظم کی مصائب جھیلنے چاہیں۔اوران کے عوض میں بذل وایٹا راور سخاوت و بخشش کرنا چاہیے۔کا جب حروف عرض کرتا ہے کہ جناب سلطان المشائخ کمال عقل اور حکمت و کرامت کے ساتھ موصوف ہے اور ہر شخص کو اس کا ممام کرنا چاہیے۔ تھے جو اس کے قابل وشایان و کیھتے تھے کے ساتھ موصوف ہے اور ہر شخص کو اس کا ممام کر گوٹ شینی اور درواز ہ بند کر کے بیٹھنے کا ارشاد کرتے ہے سے کسی کوسکوت و خاموثی کا حکم فر ماتے اور کسی کو گوٹ شینی اور درواز ہ بند کر کے بیٹھنے کا ارشاد کرتے کسی کو سکوت و خاموثی کا حکم فر ماتے اور کسی کو گوٹ شینی اور درواز ہ بند کر کے بیٹھنے کا ارشاد کرتے میں اور لوگوں کے ظلم و جفا سہنا چاہیے اور ان سے حسن معاملہ کرنا مناسب ہے اور سے مرتبہ انہیا و میں اور لوگوں کے ظلم و جفا سہنا چاہیے اور ان سے حسن معاملہ کرنا مناسب ہے اور سے مرتبہ انہیا و اولیا کا مقام ہے میکا م اس شخص سے بن آتا ہے جو اس کے شایان و قابل ہے میکام میر انتمہا رانہیں اور لی کا مقام ہے میکام اس شخص سے بن آتا ہے جواس کے شایان و قابل ہے میکام میر انتمہا رانہیں ہے ۔ایک بزرگ کیا خوب فرماتے ہیں۔

تونیه مسرد عشق بسازی مسا بسرواح خواجه کساردیگر کن (تومیرے عشق کے قابل نہیں ہے۔ پس چلاجااور کی دوسرے کام یس مشغول ہو۔)

## شيخ نصيرالدين محمود قدس اللدسره العزيز كي عجام والكابيان

شیخ نصیرالدین دهت الله علیه فرماتے سے کدابتدائی زماندیں جب میں سلطان المشاکخ قدس الله سرہ العزیز کی خدمت میں حاضر ہوکر ارادت لا یا اور بیعت کی سعادت ہے مشرف ہوا تو ایک دن ٹھیک دو پہر کے وقت اس درخت بڑکے نیچے کھڑا تھا جو سلطان المشائخ کے مکان میں موجود تھا۔ اس اثناء میں سلطان المشائخ جماعت خاند کے کوشے پرسے نیچے تشریف لائے تاکہ پرانے ججرے میں جو ستون کے چبوترہ کے اندر ہے قبلولہ کریں جوں ہی آپ نے اس ضعیف کو پرانے ججرے میں تشریف نہیں لے گئے بلکہ دہلیز میں جا کر بیٹھ گئے اور خواجہ نصیر خادم کو میں جا کر بیٹھ گئے اور خواجہ نصیر خادم کو میں بیٹھ گئے ۔ جب میں دولت قدم بوی کو پہنچا تو فر مایا نصیرالدین ! بیٹھ جاؤ۔ میں بیٹھ گیا۔ ازاں بعد فر مایا کے تبہارے دل میں کیا ہے اوراس کام سے مقصود کیا ہے اور تہارے میں بیٹھ گیا۔ ازاں بعد فر مایا کے تبہارے دل میں کیا ہے اوراس کام سے مقصود کیا ہے اور تہارے

۔ والد کیا کام کرتے ہیں میں نے عرض کیا کہ میرامطلوب اس کام میں بجو مخدوم کی درازی عمراور تق دولت کی دعائے اور پکونمیس ہے شخصندی کیا خوب فرماتے ہیں۔

بشنونفسی دعائ سعدی گرچه همه عالمت دعاگوست (سعدی کی دعاگو جاگرچتمام عالم آپ کی دعا کرتا ہے۔)

اور درویشوں کی جو تیاں سیدھی کرنا اور سرودیدہ سے ان کی خدمت میں مصروف رہنا میرا دلی مقصد ہے۔

ایک بزرگ خوب فرماتے ہیں۔

عهدرے کردم که خدمت کس نکنم درهسر دوجهسان مگر خداراوتسرا میرے والد بہت غلام رکھتے ہیں جو پشمینہ کی سوداگری کرتے ہیں ۔اس کے بعد سلطان المشالخ نے بہت ی عنایت ومہر ہائی کا اظہار کر کے فر مایا یصیرالدین! سنوجس ز مانہ میں میں اپنے خواجہ شیخ شیوخ العالم فریدلحق والدین قدس الله سره العزیز کی خدمت میں حاضرتما تو ایک دن کا ذکر ہے كه اجودهن ميں ایک دانشمند جومیر ایا داور ہم سبق تھا اور مدتوں تک میں نے اوراس نے ایک جگہ تعلیم پائی تھی میرے سامنے آیا جب اس نے جھے میلے کیلے اور پھٹے پُرانے کپڑوں میں دیکھا تو وریا فت کیا کہمولا نا نطام الدین! تمہیں یہ کیسا دن پیش آیا اور تمہاری یہ کیا حالت ہو کی اگر اس قدر زمانه تک تم شريس لوگول كوتعليم دية تو مجتهد زمانه كهلائے جاتے اور اسباب وروز گار بهت م محماصل کر لیتے۔ پس نے اس مارعزیز کی میہ باشیں س کر کھے جواب نہیں دیا اور معذرت کر کے ا پے خواجہ کی خدمت میں حاضر ہوا ۔ شیخ شیوخ العالم نے پوچھا نظام! اگرتمہارے یاروں میں ہے ل کرکوئی کیے کہ مید کیسادن ہے جو تهم ہیں پیش آیا ہے اور تعلیم وتعلم جو فراغت ور فاہیت کا سبب ہا ہے ترک کر کے تم اس دہاڑے کو بھٹی گئے ہواوراس روز میں مشغول ہوئے ہوتو تم اس کا کیا جواب دو میں نے عرض کیا کہ جو پھے مخدوم کا ارشاد ہو وہی عرض کروں فر مایا اس کا جواب یوں ويناحإي-

نه همر هی تو مراراه خویش گیروبرو تراسعادت بسادامرانگونساری ( تومیرابمرای نیس بوسکا اپنی راه لے مجھے عاج کی داکساری۔)

اذال بعد شخ شیوخ العالم نے فرمایا کہ باور بی خانہ میں جاکر کہوکہ ایک خوان طرح طرح کے کھانوں سے آراستہ کرکے لائیں۔ میں نے فوراً تکم کی تغیل کی۔ جب باور پی خانہ کے داروف نے ایک آراستہ خوان تیار کیا تو شخ شیوخ العالم نے فرمایا۔ نظام! اس کھانے کے خوان کوسر پر رکھو اوراس مقام پر لے جا کہ جہال تہمارا وہ یار تھی ہے۔ میں نے خواجہ کے فرمان کے مطابق کھانے کا خوان سر پر رکھا اوراس طرف چل لکلا چلتے چلتے اس سرائے میں پہنچا جہال وہ فروکش تھا۔ جول ہی اس کی نظر جھ پر پڑی زار وقطار روتا ہوا دوڑا اور کھانے کا خوان میرے سرے اُتار کر پوچھے لگا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ میں نے کہا جھ سے تہماری ملاقات کرنے اور باہمی بحث و گفتگو کرنے کا حال شخ شیوخ العالم کو باطنی نور سے روش وہو یدا ہوگیا شخ نے ساری کیفیت بھے سے وریا فت کی جب شیوخ العالم کو باطنی نور سے روش وہو یدا ہوگیا شخ نے ساری کیفیت بھے سے وریا فت کی جب شیوخ العالم کو باطنی نور سے روش وہو یدا ہوگیا شخ نے سرخوان مرحمت فرمایا اور تہماری بات کا جل اس بیت میں عنایت کیا۔

نه همرهی تو مواداه خویش گیرو برو سوا سعادت باد امرانگونسادی ای دانشمند عزیز نے میری پر گفتگون کرجواب دیا ۔ فداکاشکر ہے کہتم ایک ایبابزرگ ومعظم شیخ مرکتے ہوجس نے تہمار نے تشک کواس حد تک ریا ضت دی ہے اب جھے بھی اپنے شیخ کی فدمت میں لے چلو تا کہ ایبے بزرگ کی پائبوی کی سعادت حاصل کروں ۔ الغرض جب دہ کھا ناصر ف ہوگیا تو دانشمند نے اپنے فدمت گار سے کہا کہ یہ خوان مر پررکھ کر ہمار سے ساتھ ساتھ چل ۔ سلطان المشائخ فرماتے ہیں کہ میں نے اس عزیز سے کہا ایبانہ کروجس طرح خوان مر پررکھ کرلا یا موں ای طرح واپس ہوں گا اورشخ کی فدمت میں پہنچاؤں گا۔ چنا نچہ میں نے خوان اپنے سر پر موں ای طرح واپس ہوں گا اورشخ کی فدمت میں پہنچاؤں گا۔ چنا نچہ میں آیا سرسے تاج رکونت رکونت اتار کر با دشاہ اہل محبت کی درگاہ کی خاک پر کھی اورشخ شیوخ العالم کی خدمت میں آیا سرسے تاج رکونت اتار کر با دشاہ اہل محبت کی درگاہ کی خاک پر کھی اورشخ شیوخ العالم کے مکاف نے اورمحاورہ سے آپ کا اسر محبت بوگیا اور دلی عقیدت مندی کے ساتھ بیعت کی پیضعیف کہتا ہے۔

ازدید فاو دل بنده شکل تو شدم بارب جه خوش است این طویق خوش تو (تیراطریق اور تیری روش اس اعلی درجه کی ہے کہ میں دل وجان سے تیراغلام ہوگیا۔) شخ نصیرالدین محود فرماتے ہیں کہ جس اثناء میں سلطان المشائخ بیڈو ائدا پے غلام سے فرمار ہے تھے اور مجاہدہ کی تلقین کرر ہے تھے اور عشق انگیز ابیات پڑھتے تھے تو آپ کی پرنم آنکھوں سے آنسوؤں کی عماں پڑی بدری تھیں اور انتہا درجہ کی رفت طاری تھی۔ میضیف کہتا ہے

جوثے خون همچو آب بردرتو چشیم از خسون دل روان کسرده ای اثناء می سیدانسادات سید حسین کا تب حروف کے عم بزرگوارجن کا وصف شرح و بیان سے مستغنی ہےاورجس کا شمدان کے حالات میں لکھا گیا ہے عالم شباب اور کامرانی کے زمانے میں عجیب کیفیت سے آئے رومال سرسے بندھا ہوااور ٹازنین دستار مبارک مونڈ ھے پر بڑا ہوا جوانوں کی طرح خراماں وروازے سے آئے اور جاہتے تھے کد دہلیز سے گز رکر سلطان الشائخ کے حجرے کے اندرتشریف لے جائیں کہ سلطان المشائخ نے فرمایا۔سید! یہاں آ کر بیٹھواور سعادت حاصل کرو ۔سلطان الشائخ کے فرمان کے مطابق وہ صاحب سعادت وہاں آ کر بیٹھ مكئے جہاں میں اور سلطان المشائخ بیٹے تھے اور سعادتوں اور ذوقوں کے دریا فت کرنے میں جن کا ذكراس مجلس ميں مور ہاتھا شريك موئے اس حكايت كى تقيد يق كے ليے كاتب حروف عرض كرتا ہے كەجس زمانه ميں سيد باصفاكي ياك ذات فالج كي زحمت ميں جتلا ہوئي تو سيد نے اس بندہ اور اس کے بھائیوں کو پینے محمود کی خدمت میں روانہ کیا اور فرمایا کہتم جا کر پینے محمود ہے وریافت کرو کہ آپ کو دہ دن یاد ہے کہ سلطان الشائخ حجرہ کی دہلیز میں بیٹے ہوئے تھے اور فوائد وابیات زبان فیض تر جمان سے بیان فر مارہے تھے تم بھی اس وقت موجود تھے جب میں اس مجلس سے عبور کر کے اندر جانے لگا تھا تو سلطان المشائخ نے مجھے بلایا تھا اور فرمایا تھا کہ سید! یہاں آ کر بیٹھواور سعادت حاصل کرو۔ جب ہم نے یہ بیام شیخ محمود کو پہنچایا تو آپ نے فورافر مایا۔ ب شک وہ دن مجھے خوب ماد ہے جب میں شیخ محمود کی مجلس سے اٹھ کر ماہر آیا تو سیدالسادات کی خدمت میں پہنیا تو آپ سے دریافت کیا کہ سلطان الشائخ نے جوبیتیں اس وقت فرمائی تھیں آپ کوان میں سے پچھ ماد ہیں۔سیدالسادات کوجس قدر بیتیں ما رخمیں پڑھیں اور ہاتی بیتیں میں نے انہیں یا دولا کیں۔اب میں پھراصل قصہ کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ پینے نصیرالدین محمود رحمتہ الله عليه فرمات يتھے كه ابتدائي زمانه ميں ايك دفعه نفس مجھے تكليف دينے والا لگا اور سوء تنفس كا عارضہ پیدا ہو گیا جس سے لیس نہایت منفض و پریشان ہوا چنانچہ میں نے اس کے دفعیہ کے لیے اس قدر عرق لیموں پیا کہ معرض ہلاکت میں پڑ گیااس وقت میں نے اپنے ول میں کہا کہ میخض مرناا ختیار کرتا ہے نہ وہ کے نئس مزاحم حال ہوتا ہے۔ شیخ نصیرالدین محمود بیفر ماتے تھے کہ ایک دفعہ

میں نے غایت مجاہدہ سے دس روز تک کچھ نہیں کھایا تھا۔ پیٹر سلطان الشائخ تک پیٹی آپ نے مجھے اپنے پاس بلایا اور اقبال خادم سے فر مایا کہ بار چی خانہ میں سے ایک روٹی لے آ۔ اقبال ایک روثی اور اس کے ساتھ بہت سا حلوا لے آئے سلطان المشائخ نے فرمایا کہ بیرساری روثی کھالو۔ میں متحیر تھا کہ ساری روثی ایک وفعہ کھانا میرے اندازے سے باہر ہے۔اس روٹی کے کھانے کے لیے چندروز جاہئیں۔ کا تب حروف عرض کرتا ہے کہ اس بزرگ کی ظاہرو باطن کی مشغولی اورمجاہدہ کی حکائتیں اس ورجہ ہیں جن کی تحریر سے قلم محض غاجز ہے۔ جولوگ اس بزرگ کی قدم بوی کی دولت کو پہنچے ہیں انہوں نے آپ کی نورانی پیٹانی میں تقوی کے آٹار محسوں کیے ہیں۔اس بزرگ کی آخیر عمر میں جبکہ آپ کا کمال عروج کو پہنچ گیا تھااور ذات مبارک محض روح ہوگئی تھی جوخوشبو سلطان المشائخ کی مجلس میں آتی تھی دیسی ہی خوشبو شیخ نصیرالدین محمودر حمته الله عليه كى مجلس مبارك سے كا تب حروف كے مشام جان ميں پینجى ہے اور افسر دہ و پژمردہ جان كو تمیں برس کے بعد تروتازگی اور ابنساط وخوشی حاصل ہوئی جن صاحب دلوں نے سلطان المشاکخ کی مجلس کودیکما ہے اور اس معنی پر جومعنی کا مغز ہے بینے گئے ہیں۔ آپ کے بحد شیخ نصیرالدین محود کی مجلس کوای طریق پر پایا ہےاوردونوں مجلسوں میں کوئی تفاوت نہیں دیکھا ہے۔ بیضعیف کہتا ہے۔ خوشم زبوی تو کز سوئے یارمے آید مراز مجلس توبوے بارمے آید

مراز مجلس تو ہو ہے یارمے اید خوشم زبوی تو کر سونے یارمے اید هزار پیرهن دل چوگل شود پاره اید از سونے یارمے آید ( مجھے تیری مجلس میں این دوست کی خوشبو آتی ہے۔ میں تیری نظافت سے خوش ہول کہ بیخوشبو یارکی جانب سے میری مجلس میں آرہی ہے اس خوشبو پر جو یارکی طرف سے آرہی ہے ہزاروں مثل یاری جانب مضا نقہ ہے۔)

جب شیخ نصیرالدین محود رحمته الله علیه کی مجلس سے اس کرامت کا مشاہدہ ہوا تو میں نے اپنے دل میں کہا کہ اس بزرگ کا کام کمال کے مرتبہ کو پہنچ گیا ہے تعجب ہے کہ اس جیسے پاک ذات کو دنیا میں چھوڑیں اسی مناسب کے معنی دوامیات ہیں جوسلطان المشائخ کی زبانِ مبارک سے گزری ہیں۔

> ھیسچ مسنسمسائ روے شہسر افسروز چسون نسمسودی بسروسپسند بسسوز آن جسمسال تسو چیسست مستسی تسو وان سپسنسد تسو چیسست هستشی تسو

( کمی کواپنا بیاراچېره نه د کھا اگر ایبا ہوجائے تو سپند جلانا چاہیے۔ تیرا جمال متی ہے اس پر بطور صدقہ سپند جلانا تیری ہتی۔)

اس رباعی کی شرح منصل طور پرسر کرامت کے کلتہ میں لکھی جائے گی۔الغرض اس کے بعد بہت تھوڑے دن گزرے متح کہ شخ نصیرالدین محمود نے سفر آخرت قبول کیا اور مقعد صدق و میں قرا ریکڑا۔قدس اللہ سرہ العزیز۔آپ کا انتقال رمضان مبارک کی اٹھار ہویں تاریخ کے میں جری میں جناب سلطان المشائخ کی وفات سے بیٹس سال بعد ہوا۔

# اس اشارہ کا بیان جوش نصیرالدین محمودر حمتہ اللہ علیہ نے نفس سے متعلق کا تب حروف کوتلقین فر مایا

ایک دن کا ذکر ہے کہ کا تب حروف اس بزرگ بادشاہ دین کی خدمت میں حاصر تھا
اوراس مشائخ روز دار کے سردار کے جمال و کمال کی دید میں مشغول تھا اس اثناء میں آپ نے
تربیت فرما کر ارشاد کیا کہ آدمی کا نفس ایک درخت کے قائم مقام ہے جوشیطانی خواہش کی مدر
ہے اس مختص کی ذات میں بڑ پکڑ لیتا ہے اوردن بدن محکم ومضبوط ہوتا جا تا ہے ۔ اگر آدمی تدری کو
سکونت کے بعد عبادت وتقو می کے زوراور محبت وعشق کی قوت سے برروزاس درخت کو ہلاتا رہے
تو ضروراس کی بڑ ضعیف اور سست ہو جانے اور اُکھڑ جانے کے قابل ہو جائے ۔ پھر حق تعالی کی
بندگی کی مدداور پیرکی محبت کی وجہ سے بالکل اُکھڑ جائے ۔ بیموثر اورول پند تقریر فور آبندہ کے دل
میں اثر گئی اورخود بخو دول نے قبول کر لی ۔ اورواقعی بات ہے کہ مشائخ کہار جو بھی تھیجت کرتے
میں اش کے ساتھ کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے شیطان اور نفس دونوں کو مقہور کر رکھا ہے اورا پن
مبارک دل کے اطراف و جوانب کوان دشمنوں سے بالکل خالی کر دیا ہے حق کے ساتھ موافقت کی
مبارک دل کے اطراف و جوانب کوان دشمنوں سے بالکل خالی کر دیا ہے حق کے ساتھ موافقت کی
ہوئی جاور غیر حق سے تیماوینزاری ۔ جب کوئی واصل اور معظم ومختر میشخ اس مقام سے جو حق تعالی کا
منظور نظر ہے تھیجت کرتا ہے ضرور ہی دل میں جگہ کر لیتی ہے۔

سخن كز جان برون آيد نشيند لاجرم دردل

## ينخ نصيرالدين محمود قدس الثدسره العزيز كي بعض كرامات

كاتب حروف عرض كرتا ہے كه بنده ايك دفعه اپنے بھائيوں ليعني جناب سيد السادات عمادالدین امیرصالح رحمته الله علیه اورسیدنو رالدین مبارک کے ساتھ جناب ﷺ نصیرالدین محود کی خدمت میں جارے تھے جاڑے کاموسم تھارستہ میں میرے بھائیوں میں سے ایک صاحب بول افے کداگر شیخ محود صاحب کرامت ہوں کے تو کی شمری عارے سامنے پیش کریں گے جب ہم اس بزرگ کی خدمت میں پہنچے اور اس بادشاہ دین کی قدم بوی سے مشرف ومعزز ہوئے ہوئے تو حضور نے غادم کوشر بت لانے کا حکم فر مایا فوراً حکم کی تعمیل ہوئی اورشر بت کے تھلکتے وے پالے مارے مامنے لا کرد کے گئے جب شربت کے لبریز پیالے فادم نے مارے اِتُه وں پررکھ ہادے دل میں فورا خیال گزرا کہ بیتو پینے کی چیز ہے اور ہم نے کھانے کی نسبت کہا تھا ہنوز ہم اس ائدیشہ میں منے کہ آپ نے خادم سے فر مایا کددوسری شیرینی لا۔ہم نے عرض کیا کہ حضرت!شربت تو ہم ہی ہی چکے ہیں فوراز بان مبارک پر جاری ہوا کہ وہ پینے کی چیز تھی اور یہ کھانے کی چیز ہے۔ کا حب حروف نے خواجہ عزیز الملعة والدین سے جو حفزت سلطان الشائخ كى شرف قرابت كے ساتھ مشرف ومتاز تھے ساہے۔وہ كہتے تھے كہ ايك دفعہ ميں شيخ نصیرالدین محمودر حمته الله علیه کی خدمت میں حاضر تھا کہ آپ نے ای اثناء میں خادم سے قلم دوات اور کاغذ کا گلزا مانگا خادم نے فورا حاضر کیا۔ میں نے دیکھا کہ آپ نے فلمکو سیابی میں ترکر کے کچھ کا غذ پر لکھااور میرے ہاتھ میں دے کرفر مایا کہ جب تم سلطان المشائخ کے روضہ مقدسہ میں چہنچوتو بیکاغذروضہ کے آگے رکھ دینا جول ہی بیسبز کاغذ آپ نے میرے ہاتھ میں دیا ہوں ہی میرےدل میں خیال گزرا کہاس کاغذ کو کھول کر پڑھنا چاہیے اور دیکھنا جا ہیے کہ کیا لکھا ہے۔ پھر میں نے سوچا کداول روضۂ مبارے کے آگے رکھنا چاہیے جبیما کہ شیخ کا حکم ہے بعدازاں مطالعہ كرنامناسب نم چنانچه ال في وه كافذ سلطان المشائخ كے روضه كے سامنے ركھ ديا بجرجوا في دیکم امول تو کاغذ بالکل سفید اور کورا ہے اس تعجب اور تعجب کے ساتھ سخت جیرت ہوئی کا تب حروف عرض كرتا ہے كہ جب كسى دوست كوا پناقصة حال جو در حقیقت ایک ظرح كا خداوندى بعید ہدوس ،دوست کی خدمت میں عرض کرنامنظور ہوتا ہے تو وہ دوست اس بات کو بھی پندنہیں کرتا کہ کوئی اور شخص اس بھیدے واقف ہو کیونکہ اگراپیا کرے گاتو دوس سے بھید کے سُننے کا مستحق ہوگا ور نہیں ۔ پیضعیف عرض کرتا ہے۔

گسر سسر بسرود سسر تسو از جسان نسرود انسدوه و غسم عشسق تسو آسسان نسرود هسر گسز دل پسر دردنیسسا بسد درمسان تسا قسصسسهٔ حسال او بسسلسطسان بسرود

(اگر چدسرکٹ جائے پر تیرا بھیدول سے نہ جائے لینی اس پرکوئی مطلع نہ ہواور تیرے عشق کا اندوہ وغم آسان نہ جائے دل پر ورد کا علاج اس وقت تک ناممکن ہے جب تک کہ تیرے حال کا قصہ سلطان تک نہ پہنچ ئے۔)

کاسپ حروف نے خواجہ خیرالدین کا فورے سا ہے جوالیک نہایت یاک اور درست اعتقاد مرید تے اور درویشوں سے انتا درجہ کی محبت رکھتے تے فرماتے تے کہ جب میں نے عزیزوں کی فدمت میں کر ہمت بائد عی ہاں کام میں چست و جات کھڑ اہوا ہوں تو میں نے جایا کہ دستار اليخافتيار سے كمرخدمت ميں بائدهوں اور جس طرح مير مے مخدوم شيخ اشار وفر ماكيں اس طرح وستاركوياس ركھوں جب بيات ميرےول ميں گزري توشيخ نصيرالدين مجمود كى خدمت ميں حاضر ہوا یا ئبوی کے بعد خدمت میں بیٹھااور وہی دستار کا خطرواس دقت میرے دل میں گزراای اثناء من فيخ في خادم عفر مايا كرزين الدين - جودستارلوك مير ع ليدلائ بين يهال لاؤ فادم نے دستار حاضر کی تو میں نے ویکھا کہ وہ کھلی ہوئی تھی شخ نصیر الدین نے وہ وستار جھے عنایت فر مائی چنانچه میں اس روز ہے اس وقت تک کھلی ہوئی دستارا پنے پاس رکھتا ہوں۔ یہی خواجہ کا فور فر مایا کرتے تھے کہ میں نے خواجہ تو ام الدین کوفر ماتے ساہے جومر پیرصادق تھے کہ ایک دفعہ جھے نہایت تھی اور خی چیش آئی اور مطالبہ ومصاورہ کی وجہ سے اپنے منصب سے موقو ف و برطر ف ہو گیا اس موقو فی کے زمانہ میں ان دوستوں اور عزیزوں کی سے کیفیت تھی جن سے میں اس سے پیشترولی محبت رکھنا تھا کہ اگر میں ان کی طرف توجہ کرتا یا کوئی بات کہتا تھا تو وہ مجھ سے منہ موڑ لیتے تھے اور میری کچھ ندسنتے تھے۔اگر میں فروخگی کے لیے اسباب بازار میں پہنچا تو کوئی اے فزیدتا نہ تھا۔اس دجہ سے بیس نہایت عاجز و بے قرار ہوااورای حال میں اپنے مخدوم فیخ نصیر الدین محمود

رحمته الله عليه كي خدمت ميل كيا اورول مين بيد بات شان لي كريخ كي قدم بوي ك بعديد كيفيت عرض کروں گا اور آپ کے باطن مبارک ہے فراخی ومخلصی کی دعا جا ہوں گا جب میں نے حضور کی معادت قدم بوی حاصل کی تو اس سے پیشتر کہ میں اپنا مطلوب عرض خدمت کروں خو دیشنے نے ایے کرم قدیم ہے یو چھنا شروع کیا اورا ثناء کلام میں پیٹیس زبان مبارک سے ارشا وفر ما کیں۔ رزق تورسد بوقت کم کوشی به دنيا چو مقدر ست نخروشي به گفت تو نمے کنند خاموشی به چیز رے کہ نمی خر ند نه فروشی به ( دنیا جب نقد یرالتی اورا نداز ه ربانی ہے تو تیرا جزع وفزع نه کرنا بی بہتر ہے اور جب بیمعلوم ہے کرزق وقت ر وہننے والا ہے واس کے لیے کم کوشش کرنا مناسب ہے جو چیز لوگ تم سے خريدندكرين اس كاند بيخابهتر ہاور جب كوئى بات ند بے تو خاموشى اختيار كرنا جاہيے۔) الغرض شخ نے نور باطن سے میرااندیشہ وخیال جھ پرظا ہر کردیا میں نے سرز مین پرر کھ کرعرض کیا کہ غلام کے دل میں ایکیہی خطرہ تھا جس پرمخدوم نور باطن سے مطلع ہوئے۔ بندہ کواس کرامت ے ایک قتم کی تقویت اور مدو حاصل ہوئی۔ کا تب حروف عرض کرتا ہے کہ جب سید جم محمود کا تب حروف كافرز ند (خدا تعالى اسے نيك نيتوں ميں پرورش پانے كي توفيق دے) حمل ميں تھا تو اس کی ماں نے نیت کی اور اس بات پرعزم کرلیا کہ اگر میرے ہاں لڑکا پیدا ہوگا تو اس کا جو نام شخ نصیرالدین محمود تجویز کردیں مے وہی نام رکھوں گی اور جس کیڑے نے بھنے محمود کی صحبت حاصل کی ہوگی اس کا گرتا بنا کر پہناؤں گی اورائے شخ کی نظر مبارک میں پیش کرے آپ کے قدموں میں ڈال دوں گی۔ تاکمن تعالی ان کی برکت ہے اسے سعادت و برخوداری بخشے ۔ چنانچہ جب سید محود بيدا ہوا تو بندہ شخ محود كى خدمت ميں حاضر ہوا۔ آپ اس وقت قيلولہ ميں مشغول تھے۔ قيلولہ ے فارغ ہوئے تو لوگوں نے میرے حاضر ہونے کی اطلاع دی حضرت نے بندہ کوا ندر بلالیا اورائي قديم عادت كےمطابق غلام كى عزت وحرمت ميں كوئى دقيقدا ٹھاندر كھاميں ابھى كھڑاہى تھا كه حفرت نے يو چھا كرتمهارے كتے فرزند ہيں جھے آپ كاس سوال سے ند صرف تعجب بلك سخت حیرت ہوئی لیکن میں فوراً حضور کی قدم بوی میں مشغول ہوا جب بیٹھا تو پھر دریا فت کیا کہ تہاریکتنے فرزند ہیں میں نے عرض کیا کہ صفور میں ای بابت کچھ عرض کرنے آیا ہوں۔ چٹانچہ میں نے اپناتمام ماجرااس طرح بیان کرنا شروع کیا اس کمترین کے چند فرزند حالت طفالکی میں

مرمر کئے اب میرے ہاں ایک اڑکا پیدا ہوا ہا اس کی ماں نے بینذر مانی ہے کہ اس کے بعد میں نے سید محمود کی والدہ کی نذر اور اس کے پیدا ہونے کا سارا قصہ شخ کی خدمت میں عرض کیا۔ حضرت نے میری تمام عرضداشت رغبت کے کانول سے من کر فرمایا ذراشہر جاؤ کہ زوال کاوقت جاتارے اور سامید مل جائے میں باہرآ کر بیٹھ کیا۔ حضرت نے عنایت کی اور خادم کے ہاتھ یان بھیجاازاں بعد بندہ کو پھراندر بلالیا میں دیکیا ہوں کہ اپنامصلی زانوئے مبارک کے پاس رکھے موے ہیں اور چندگر کیر از انومبارک پر لیے ہوئے ہیں۔جول بی مس سامنے گیا مصلا ہاتھ میں لے کر بندے کوعنایت فر مایا اور ارشاد کیا کہ بہتمہارے کا م آئے گا اور وہ کپڑ ابھی ہاتھ سے اٹھا کر بندے کو دیا اور فرمایا یہ کپڑا اپنے چھوٹے کے لیے نے جاؤاوراس کے کپڑے قطع کر کے اسے پہنادو۔اس موقع پر حضور کے خادم نے عرض کیا کہ بیکٹر ایشنے کی دستار مبارک ہے۔اس کے بعد بندہ نے عرض کیا کہ بچہ کانام بھی معین کردیجے۔ ﷺ نے کچھتامل کیااور یو چھاتہارا کیانام ہے میں نے کہا محمد۔ پھر فرمایا کہ تہارے چھوٹے بھائیوں کا۔ میں نے عرض کیا ایک کانام سیدلقمان۔ دوسرے کاسیدداؤد آپ نے چرتامل کیا اور دوسری مرتبد بعید بیقریر فرمائی که اس کا نام محود مونا عاب، حضرت کی يتقرير عنت مى مردل مى يدخيال كرداك بردگ فيخ في بدنام رباني الہام سے جویز فرمایا ہے اوراس کے ساتھ ہی مجھے اپنے فرزند کی سعادت مندی و برخوداری کی کامل امید ہوگئی۔خواجہ نظای نے کیا خوب فر مایا ہے۔

هسر کسه زدل دامن پیسران گرفت گذشج بقازین ره پیسران گرفت

(جس فض نے دل سے پرول کادامن پکرااس نے پرول کی راہ سے بقا کافرانہ حاصل کیا۔)

کا تب حروف عرض کرتا ہے کہ جب سلطان مح تغلق کی دولت دشمت کا ستارہ شہاب ٹا قب بن کر
چکا اور مما لک ہندوستان پر اس کا پورا تسلط ہوا تو اس نے شخ نصیرالدین محود کو جو با تفاق تمام عالم

اپ زمانہ کے شخ شے اور جمیع محلوق آپ کی مرید وفر ما نبردار تھی۔ طرح طرح کی ایذا کی 
پنچا کیل لیکن با استہمہ محتر مو معظم اور دین کے بزرگ شخ نے اپ پیرول کی اجاع کی وجہ سے تخل
ویرداشت کو ضروری بات مجی اور اس کی حلائی و مکافات میں ذراکوشش نہیں کی۔ یہاں تک کہ آخر
عرص اس بادشاہ کو تھے ہے گئی میم چیش آئی (شھ ہے ایک موضع کا نام ہے شہر دیل سے ہزار میل کے عرص اس بادشاہ کو تھے ہے گئی الے خودو ہاں گیا۔ چندروز کے بعد شخ نصیرالدین محمود کو فاصلہ پر) اوروہ اس مہم کے سرکر نے کے لیے خودو ہاں گیا۔ چندروز کے بعد شخ نصیرالدین محمود کو فاصلہ پر) اوروہ اس مہم کے سرکر نے کے لیے خودو ہاں گیا۔ چندروز کے بعد شخ نصیرالدین محمود کو فاصلہ پر) اوروہ اس مہم کے سرکر نے کے لیے خودو ہاں گیا۔ چندروز کے بعد شخ نصیرالدین محمود کو فاصلہ پر) اوروہ اس مہم کے سرکر نے کے لیے خودو ہاں گیا۔ چندروز کے بعد شخ نصیرالدین محمود کو فاصلہ پر) اوروہ اس مہم کے سرکر نے کے لیے خودو ہاں گیا۔ چندروز کے بعد شخ نصیرالدین محمود کا سام

علااور بزرگان دین کی ایک جماعت کے ساتھ بلایا اور جیسا کہ احترام واکرام کرنا چاہیے تھا
ویا نہیں کیا۔ آپ نے اس پر بھی برداشت کی جس کا نتیجہ یہ بواکہ سلطان محر تعقق مرگیا اور تخت
سلطنت ہے اثر کر تختہ تا بوت بھی بند بوا اور اس کا جنازہ شہر بھی لایا گیا الغرض لوگوں نے شخ
ضیرالدین محمود رحمت اللہ علیہ ہے بو چھا کہ سلطان محر تعقق جوآپ کو طرح طرح کی تکلیفیں پہنچا تا تھا
اس کا سبب کیا تھافر مایا بھی بھی اور خدا تعالی بیں ایک معاملہ تھا اس وجہ سے خدانے سلطان محر تعقق کو میری تکلیف دینے پر آمادہ کر دیا تھا۔ کا تب حروف عرض کرتا ہے کہ تی تعالی اپ دوستوں کو
اس انتہا درجہ کی گری کی وجہ سے کہ ان کے حق بھی جائز رکھتا ہے ایک ایسے طریق کے ساتھ جو
اس انتہا درجہ کی گری کی وجہ سے کہ ان کے حق بھی جائز رکھتا ہے ایک ایسے طریق کے ساتھ جو
جائی ہے تا کہ کل قیامت کے دن (جس کا وقوع یقینی ہے ) انبیا واولیا کے سامنے ان کا راز فاش نہ
جواور ای طرح معظم و کرم رہیں۔ اس مطلب کی تصدیق کے لیے ایک حکایت احیاء العلوم سے
مواور ای طرح معظم و کرم رہیں۔ اس مطلب کی تصدیق کے لیے ایک حکایت احیاء العلوم سے
نقل کی جاتی ہے۔

حکایت: بنی اسرائیل میں جو پینجبرگزرے ہیں ان میں ایک پینجبر دین نام سے (ان پراور ہمارے نی آخرالز مان پر فدا کا درودوسلام ہو) ایک دفعان کے دل مبارک میں خطرہ گزراجس کی وجہ سے ان پر عماب التی ہوا اور مواخذہ کیا گیا اور بیاس وجہ سے کہ السمنح لمصون علی خطس عظیم ۔ لیمن دوستان خدا کے لیے بڑی بڑی ہوی شیبتیں اور بلا کیں ہیں ۔ الغرض انہیں خدا و شدی فرمان پہنچا کہ تم اس بات کو پہند کرتے ہو کہ اس خطرے کی جز انتہیں قیامت کے دن دی جائے یا دنیا ہی میں ل جائے یا دنیا ہی میں بھکتنا پند کرتا ہوں تا کہ قیامت کے روز میدان عرصاحب نے جواب میں کہا کہ میں بیمزاد نیا ہی میں بھکتنا پند کرتا ہوں تا کہ قیامت کے روز میدان عرصات میں انبیا اور اولیا کے سامنے کی خطرہ کی وجہ سے کام وشرمندہ نہ ہوں چنا نچ اس کے بعد خدا تعالی کے تھم سے ایک عورت ان پیغیر صاحب کے نادم و شرمندہ نہ ہوں چنائی شروع کیس چونکہ پیغیر صاحب کو ناح میں آئی جس آئی جس نے انبیں طرح طرح کی تکلیفیں اور ایڈ اکمیں پہنچائی شروع کیس چونکہ پیغیر صاحب کے نام و سامت میں انبیا کہ بیان نا قابل پر داشت نام و سامت ہوئی ہے اس لیے ان نا قابل پر داشت ناموں اور جفاؤں کو دل سے قبول کرتے اور نہا ہے خوشی کے ساتھ سمج تھے۔ ایک و فد کا ذر ہے نام اور چنائی اور کی جنوبی کی اور کی کے ماتھ سمج تھے۔ ایک و فد کا ذر ہے کہ چند عزیز ان پینجبر صاحب کے گھر میں مہمان ہوئے ۔ آپ نے نہا ہے خدہ کی اور کیوں کیا اور ان کے لیے گھر ہے کھانا لانے کا ادادہ کیا لیکن جب گھر بھاشت کے ساتھ آئیں اپنا مہمان کیا اور ان کے لیے گھر ہے کھانا لانے کا ادادہ کیا لیکن جب گھر ہوں گھا تھا کہ کے اس کو کیا کہ اور کیا گیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کہ کا ادادہ کیا گیا کہ کہ کو کیا کہ کو کہ کا ادادہ کیا گیا کہ کیا کہ کہ کی کیا کہ کیا گیا کہ کیا گیا کہ کر کیا گیا کہ کہ کیا کہ کو کہ کو کیا گور کیا گور کیا کہ کیا کہ کیا گیا کہ کو کیا گور کی کیا گور کیا گو

میں جا کر کھانا ہا نگا تو عورت نے کھانا نہیں دیا اور اُلٹی جورو جھاسے پیش آئی پیغیر صاحب نہایت معنفص اور کبیدہ خاطر با ہرتشریف لائے مہمانوں نے ان کے چرہ مبارک پر ناخوثی اور طالمت کے آثار دیکھ کر خاموثی اختیار کی خرضکہ پیغیر صاحب نے چند مرتب ایسا کیا کہ گھر میں جاتے تھے اور با ہرآتے تھے کین ہر بارعورت ظلم وسم تو ڈتی تھی اور کوئی چیز نہیں دیتی تھی آخر کا رمہمانوں سے ایک خفس نے پیغیر صاحب نے ایک خفرہ کی کیفیت اور اس کی ہیز اونیای میں اختیار کر لینے کی تفسیل بیان کی ۔ الغرض مین نصیر الدین محمود کی کیفیت اور اس کی ہیز اونیای میں اختیار کر لینے کی تفسیل بیان کی ۔ الغرض مین نصیر الدین محمود کی دات ہمایوں صفات کو آخر عمر میں چند روز تک زحمت لائق رہی اور آپ نے ای الدین محمود کی وجہ سے اٹھار ہویں ماہ رمضان المبارک کے بھری کوچا شت کے وقت دار فنا سے دار بقا کی طرف رحلت فر مائی ۔ شخ نصیر الدین قدس اللہ مرہ العزیز کے مکان ہی میں ایک مقام تھا جو ہمیشہ سے حضرت کا منظور نظر تھا چنا نچہ لوگوں نے وہی مقام تجویز کر کے آپ کو وہاں دفن کیا۔ آپ کے دوخت مبارک ہے دوئے مرہ اللہ عاجات مانا جاتا ہے رحمت اللہ علیہ آئی ہو کے اور خاتی کا قبلۂ حاجات مانا جاتا ہے رحمت اللہ علیہ واسع ہو۔

### فينخ قطب الدين منورر حمته الله عليه

کانِ صفامعدنِ دفا ظاہر و باطن محبت وعش سے آراستہ عشق ومحبت کے ذوق میں دنیا وعقبیٰ کی لذت سے دل برخاستہ موافقت دوست میں عزت باختہ شیخ قطب الدین منور ہیں (ضدا تعالیٰ ان کی قبر کوانوار قدس سے منور وروش کرے)

## شخ قطب الدین منورنورالله مرقده کے اوصاف اور کا فطب الدین منورنورالله مرقده کے اوصاف اور درونی ذوق وشوق کشر سے بُکا اور درونی ذوق وشوق

آپ علم وعقل وفاوعشق ورع دبکا کے ساتھ موصوف ومشہوراورا سقاط تکلف کے ساتھ مخصوص تنے نے عنائے خلق کا مطلقاً خیال ندر کھتے تنے اورا پنے آباوا جداد کے اس گوشہ میں جہاں انہوں نے اپنی عزیز عمریں خدا کی محبت وعبادت میں صرف کی تھیں انتہائے عمر تک نہایت خوشی کے ساتھ بسر کردی اور کسی وقت کسی طرح دنیا اور الل دنیا کی طرف میل نہیں کیا۔ جو پھی غیب سے تھوڑا بہت پہنچنا تھا اس پر قناعت کرتے کس کے دینے لینے کی بھی پچھ پروانہ کرتے کسی بزرگ نے کیابی اچھا کہا ہے۔

شہرنس بوسد بعومت مود قانع راقدم پیر سگ خاید بلندان پائے مود هو درے (شرح مت وعزت کے ساتھ قانع آدی کے قدم کو پوسد یتا ہے اور جو محض ہر دروازہ پر بیٹھتا ہے اس کے یاؤں کو بوڑھا کی ادانق سے چہاتا ہے۔)

اس جلیل القدراور محرم شخ نے کی وقت کسی صورت ہیں کسی دروازہ اور دربار کا منہیں دیکھا اور
اس کا پاؤں مبارک جو حقیقت ہیں اولیا کے سر کا تاج تھا بجو نماز جعہ یا اپنے آباؤا جداد کی زیارت
کے بھی جگہ سے نہیں ہلا۔ اور ہائی سے کسی وقت قدم با ہزئیں نکلا۔ اطراف عالم میں خلائق جو ق
جو ق سعادت قدم ہوی حاصل کرنے کی غرض سے خطہ ہائی ہیں آتی تھی جوان ونوں آپ کے وجو
ومبارک کی وجہ سے بہشت کا ایک خوشما قطعہ نظر آتا تھا آپ حضرت سلطان الشائخ کے ایک
معزز ومتاز خلیفہ تھے اور امام اعظم البوحنیفہ کوئی کے قلیم الشان ومحترم خاندان کے چشم و چرائ تھے
مین کی صدارت و امارت ہمیشہ غلام رہی ہے اور جنہیں ہر زمانہ میں خلافت کا معزز تمغہ ملتا رہتا
ہے۔ آپ کے باطن مبارک میں عجب شوق اور عجب ورد مضمر تھا جس کا بدیجی اثریہ تھا کہ آپ کی
تقریر دل کش سے دم بدم محبت وعشق کی آگ بھڑکی تھی کسی عزیزنے کیا ہی خوب فرمایا ہے۔

نازنینا مهر تو سوزم میان جان نهاد شعلهائم آتشین درسینهٔ بریان نهاد

(اے نازنین تیری محبت نے ایک سوز جان میں پیدا کردیا ہے اور سینہ کریان میں آگ کے شعلہ محرکائے ہیں۔)

اس عاشق صادق کے جگر سوز آنسوعشاق کی عشق کی آگ کو بحر کاتے اور عشق ومحبت کو تیز کرتے تھے۔ بند و صعیف عرض کرتا ہے

امے کان عشق و مایہ سوزو نشان و درد از گھریہ 'تبو آنٹ عشاق شعلہ زد (اے عشق کی کان سوز کی پونجی ورد کے نشان تیرے گریہ سے عشاق کی آگ بجڑک آتھی۔) سجان اللہ عجب زعرگانی تھی کہ ساری عمر عزیز اپنے چیر کی محبت وشوق میں صرف کی۔ آپ کا حال ہی تھا کہ جب آپ کے سامنے ہیر کا نام لیا جاتا تو بجر دنام کے سنتے ہی اس قدر گریۂ و بکا غالب ہوتا کہ آپ کے رونے سے وہ لوگ بھی زار وقطار رونے لگتے جو راہ درویثی میں صادق ہوتے امیر خسر وفر ماتے ہیں۔

ہیاد قامتِ آن نازلین سرشک دوچشم بھر زمین که بر آید درخت ناز بر آید (اس نازئین کے قدکی یادیش آنکھ کے آئوجس زمین پر گرتے ہیں وہاں درخت تاز پیرا ہوتا ہے۔) ہندہ ضعیف عرض کرتا ہے۔

> درعشق تو حاصلم همیس گریه خون است آخر نظرے کن که حال این سوخته چونست

(تیرے عشق میں مجھے بھی خون کارونا حاصل ہوا ہے آخر دیکھے کہ اس سوختہ کی کیا کیفیت ہے۔)
شخ قطب الدین منوراس انتہا درجہ کی حضوری اور باطنی محبت کی وجہ سے جواپئے ہیر کی خدمت میں رکھتے سے سلطان المشاک کی زیارت نہ کر سکے جیسا کہ شخ شیوخ العالم فرید الحق والدین قدس سرہ العزیز نے بوقت رخصت حضرت سلطان المشاک سے غائب ہولین باطن میں ہروقت ہمارے ساتھ ایک جا ہو۔ شخ شیوخ العالم کے اس کینے کا یہی مطلب تھا کہ زیارت کے لیے آمدورفت کرنا کوئی جز نہیں باطنی اعتقاد و محبت بڑے کام کی بات ہے۔ اس کھاظ سے شخ قطب الدین منورا ہے ہیرکی زیارت کو بھی نہیں گئا کی بزرگ فرماتے ہیں۔

از بسکسه دو دیده در خیالت دارم در هر چه نگه کنم تونی پندارم ( از بسکسه دو دیده در خیالت دارم ( از بسکسه دونون آنکھیں تیرے خیال میں تو بیں میں جن چیز کوزیکھا ہوں تجی کوتھور کرتا ہوں۔)

شخ سعدی فرماتے ہیں۔

از خیال تو بھر سو کے نظرے کردم پیش چشمم درودیوار مصور مے شد (تیرے خیال میں جس طرف میری نظر جاتی ہے ہردرود اوار میں توبی نظر آتا ہے۔)

# شیخ قطب الدین منوراورشیخ نصیرالدین محمود کے حضرت سلطان المشائخ قدس اللہ سرہ لعزیز کے باعظمت دربار سے ایک ہی مجلس میں تمغهٔ خلافت یا نے کا بیان

روثن خمیران عالم پر واضح ہو کہ جب حضرت سلطان الشائخ کے حکم سے خلفاء کے خلافت نامے لکھے گئے جیسا کہ اس کی مفعل کیفیت ای باب کے ابتدا میں لکھی جا چکی ہے تو سے وونوں بزرگ اس زمانہ میں سلطان المشائخ کی خدمت میں حاضر تھے۔ آپ نے اول شیخ قطب الدین منور کو بلایا اوراینے وست مبارک سے خلافت کا معزز خلعت دے کر وصیت فر ما کی شیخ قطب الدين منور كاخلافت نامه جويهلي عن تياركيا كميا تعاسلطان المشائخ كي تطر مبارك مي يعني آپ کے سامنے ان کے دست مبارک میں لوگوں نے دیا اور تھم ہوا کہ جاؤ دور کعت نماز بعلور - شکرانداداکرو یفخ منورنوراجهاعت خاندیس آئے اورودگانداداکیا۔ یارول نے آپ کومبار کبادی دی اور آپ نے سب کاشکر بیادا کیا۔ای اثناء میں شیخ نصیر الدین محمود بلائے گئے اور آپ کو بھی خلعب خلافت عنايت كيا كيا اورحسب المعول وصيت كي كي لوكول في سلطان الشائخ ك سامنے خلافت نامہ ان کے دست مبارک میں دیا ابھی شخ نصیرالدین محمود سلطان المشائخ کی خدمت میں دست بستہ کمڑے بی تنے کہ بیٹے قطب الدین منور دوبارہ طلب کیے گئے جب آئے تو سلطان المشائخ نے بیخ منور سے فر مایا کہتم شیخ نصیر الدین محمود کو خلافت کی مبار کبادی دو ۔ شیخ قطب الدین منورنے ایبای کیا۔ازاں بعد شیخ نصیرالدین محمود کو حکم ہوا کہتم شیخ قطب الدین منور کوخلافت کی مبار کبادی دو۔ یعنی نصیر الدین محمود نے فوراً تھم کی تعمیل کی۔ اس کے بعد سلطان المشائخ نے فرمایا که ابتم دونوں باہم بغل گیر ہو جاؤ کیونکہ تم دونوں آپس میں بھائی بھائی مو۔ تقدیم وتا خیر کا کچھ خیال ندر کھو۔چنانچہ دونوں صاحبوں نے ایبا ہی کیا۔جب بیددونوں بزرگ اس ابدی سعادت اور مرمدی دولت بے مالا مال ہو کرسلطان المشائخ کی خدمت مبارک ے اٹھ کر با ہرتشریف لائے توشیخ نصیرالدین محمود نے شیخ قطب الدین منور کی طرف متوجہ ہو کر کہا

کے سلطان المشائخ نے جو وصیت تمہیں کی ہے اسے جھے پر ظاہر کروتا کہ بٹس اس وصیت کوجس بیں سلطان المشائخ نے جھے تھم فر مایا ہے تنہارے آگے بیان کروں ۔ شخ قطب الدین منور نے کہا۔ پرادر من! سلطان المشائخ نے جو وصیت جھے فر مائی ہے وہ حقیقت بٹس ایک تخفی بھید ہے جے حضور نے اپنے غلام پر ظاہر کیا ہے۔ اب تم ہی انصاف کرو کہ یہ کیونکہ ہوسکتا ہے کہ پیر کا بھید کی پر ظاہر کیا جائے تنہارا بھید تمہارے ساتھ ہے۔ سلطان المشائخ نے جو وصیت کیا جائے تنہارا بھید تمہارے ساتھ ہے۔ سلطان المشائخ نے جو وصیت اپنی زبان دُرفشاں پر جاری فر مائی ہے وہ اس شعر کے بہت ہی مناسب ہے۔

عشقے که زنو دارم اے شمع چگل دل داندومن دانم ومن دانم ودل (تیرے عشق میں جو میرا مال ہے اس کو میں اور میراول بی جاتا ہے۔)

مجیخ نصیرالدین محمود نے اس جواب دل کشا کی تعریف کی اورانساف سے کہا کہ واقعی یمی بات ہے جوتم نے بیان کی معترین ثقات سے منقول ہے کہ جب شخخ قطب الدین منور رخصت ہونے لگے تو سلطان المشائخ نے فر مایا کہ قطب الدین منور!عوارف کا وہ نسخہ جو چیخ جمال الدین ہانسوی تمہارے جد بزرگوار نے شیخ شیوخ العالم فریدلحق والدین قدس اللہ سرہ العزیز کی خدمت ہے خلافت کامعزز تمغه مانے کے وقت حاصل کیا تھااور جب دنوں میں کہ بیضعیف ﷺ شیوخ العالم كحضور سے سعادتِ خلافت حاصل كركے بانسي ميں شيخ جمال الدين رحمته الله عليه كي خدمت یں پہنچا تھااور انہوں نے پر لے در ہے کی تربیت و پرورش کے بعد عوارف کا یہ ننو میرے آ کے ر کھ کر فر مایا تھا کہ میں نے بیاننے بڑی بڑی نعمتوں کے ساتھ شیخ شیوخ العالم سے حاصل کیا ہے۔ آج ممهين اس اميد رجعش كرتا مول كميرى اولاديس ساليفرزندتم تعلق بيداكر عكا تم اس کے حق میں ان دینی و دنیاوی نعتوں میں ہے جوتمہارئے ساتھ میں کوئی نعمت در کنے نہر کھو اورا سے ان نعتوں سے سر فراز کرو۔ازاں بعد سلطان المشائخ نے فرمایا اب میں بیانبخہ مع ان نعمتوں کے تمہیں بخشا ہوں تم اے اپنے ساتھ لے جاؤ اوراحتیاط وحفاظت ہے رکھو۔ چٹانچہوہ نسخداس وقت تک شیخ قطب الدین منور کے واجب الاحر ام خاندان میں موجود ہے لیعنی آپ کے فرز ندرشیدستودہ صفات شیخ زادہ نورالدین نوراللہ تلبہ بنورالمعرفتہ کے پاس ہے جو الولد سر لابيم كمطابق ايخ آباداجدادكى سرت يرطح بين خداس اميد بيفرزندنونهال دلوركا قبله تغبر باورجعظيم تمام اس نسخ كومحفوظ ركھے۔

#### شيخ قطب الدين منورر حمته الله عليه كي بعض كرا مات

منقول ہے کہ بیخ قطب الدین منور کی نسبت حاسدوں نے سلطان محمد ابن تعلق اناراللہ بر بانہ سے طرح طرح کی چغلیاں کھا ئیں اور آپ کی طرف وہ وہ باتیں لگا ئیں جو باوشاہ کے مزاج کے سراسرخالف تھیں اگر چہاس لگائی بجمائی ہے بادشاہ کا مزاج بگڑ گیالیکن اے کوئی الیمی بات ہاتھ ندائی جس کی دجہ سے شخ قطب الدین جیسے بزرگ کو پکھ کیے یا کس طرح کا مکا برہ کرے اس لیےاس نے جاہا کداول میخ کودنیا سے فریفتہ کرے بعدہ اس قوت سے خصومت وایذا کا دروازہ کھولے ۔اس بنا پر بادشاہ نے دوگاؤں کا فرمان شیخ کے نام لکھوا کرصدر جہان مرحوم لیٹنی قامنی کے ہاتھ میں دیا اور کہا کہ بیفر مان شیخ قطب الدین منور کے پاس لے جاؤ اور جس طرح ممکن ہواور جوطریقہ کہتم جانے ہوالیا کرو کہ پیخ اے قبول کرے قاضی کمال الدین صدر جہان مغفور ہالی میں آئے اور باوشاہ کا فرمان دستار میں لپیٹ کر شیخ کی خدمت میں گئے۔جب شیخ نے سنا كەمىدر جہان آئے ہیں تو آپ چبوترے كے اس طاق ميں جہاں شيخ شيوخ العالم فريدالحق والدين قدس اللدسره العزيز كاقدم مبارك ببنيا بيش كئے قاضي كمال الدين في ايت ادب کے ساتھ سلام کیا اور بادشاہ کا فرمان شیخ کے سامنے رکھ دیا اوراس کی طرف سے بہت سے اخلاص ومحبت كااظهاركرك كهاكه باوشاهآب كاكمال معتقد باورائ فيخ كى خدمت ميس بهت تجهدا خلاص ومحبت ہے مشخ قطب الدين منور نے فرمايا كه جس زمانه بس سلطان ناصرالدين اوچەاورملتان كى طرف جاتاتھا تواس وقت سلطان غياث الدين بلبن الغ خان تحاوہ بادشاہ كے حكم ے دوگاؤن كافرمان كے كر شيخ شيوخ فريدالحق والدين كى خدمت ميں پہنچا شيخ شيوخ العالم نے فر مایا کہ جارے پیروں نے اس نتم کے فقرح قبول نہیں کی بیں اس کے طالب دنیا میں اور بہت میں انہیں دنیا جاہیے ہمنہیں لیتے چنانچہ یہ بیان شیخ شیوخ العالم فریدالحق والدین قدس اللہ سرہ لعزیز کی کرامات کے بیان میں نہایت بسط وشرح کے ساتھ لکھا جاچکا ہے۔اس حکایت کے نقل کرنے کے بعد شیخ قطب الدین منور نے قاضی کمال الدین سے یہ بھی فر مایا کہتم صدر جہان اور مسلمانوں کے واعظ ہوا گر کونی مختص اپنے چیروں کے طریقتہ کی مخالفت کرے تو تمہیں اسے نقیحت كرنا اوراس خيال واي ہے منع كرنا جا ہے نہ كه ألثى ترغيب وخواہش ووية قاضي كمال الدين شيخ

قطب الدین منور کا یہ جواب س کرنہایت شرمندہ ہوئے اور معذرت کر کے سامنے سے اٹھ کھڑے ہوئے در معذرت کر کے سامنے سے اٹھ کھڑے ہوئے منور کی عظمت وکرامت کا ذکر کیااور ان کی بزرگی و جروت کی اس ڈ ھنگ سے تقریر کی کہ سلطان کا دل بالکل نرم ہو گیااور جوشکوک شیخ کی طرف سے حاسدوں نے بادشاہ کے دل میں ڈال دیے تھے یک لخت مث گئے۔

منقول ہے کدایک دفعہ شخ قطب الدین منوریا دئت میں مشغول تھے کدایک قلندرآیا اور حماقت وبے حیائی کی باتیں کرنی شروع کیں اور ہے ادبی اور گتاخی کرنے لگا یے جواہے دیے تعاس برقانع ند بوتا تھا اور حرص وخواہش کی وجہ سے پچھوزیادہ مانگنا تھا جب اس نے بہت ہی كتاخي كي اور بشرى كي حد يتجاوز كركيا توشي في في مايا اول اس مر داركوجو كمريش باند هر كما ہے خرچ کرڈال پھر ما تگیو۔اس وقت سید جمال الدین آپ کے مرید ومعتقد خدمت میں کھڑ ہے موتے تھے جوں بی بھٹے نے زبان سے میالفاظ سے فورادرویش کولیٹ گئے اورس کی کمرے کافی مقدار سونے کی تکال لی۔ کاتب حروف نے خواجہ کا فورسے جو درویشوں کے باب میں نہایت یاک واعتقادر کھتے تھے سا ہے کہتے تھے کہ میں ایک دفعہ تین اور آ دمیوں کے ساتھ ہاوشاہ وقت کے قید خاند میں محبوس کیا عمیا تھا اور ایس صورت واقع ہوئی تھی کہ ہم جاروں آ دمیوں نے مال و جان کے خیال سے ہاتھ اٹھالیا اور حیات عزیز سے دل پر داشتہ ہو کر صاحب دلوں کے پُر الرُفنس اور مقبول دعا پر کان رکھ دیئے تا کہ شاید کی مخلص اور صادق نفس کی دعا کے تقید ت رہائی یا ئیں چنانچہ ہم جارآ دمیوں نے اتفاق کر کے شہر دہل سے ایک فخص کو پینے قطب الدین منور کی خدمت میں بھیجا اور کہا کہ تو اس بزرگ کی خدمت میں حاضر ہو کر ہمارے لیے فاتحہ کی درخواست کرلیکن مارے تید ہونے کی کیفیت بیان ندکی جیئے۔جب و چھی دیلی سے چل کراس صاحبدالان عام كرتاج كى خدمت من بنجاتو بعد سعادت قدم بوى كے فاتحد كى التماس كى فينخ نے فاتحد پڑھی۔ازاں بعد فر مایا کہ وہ حیار محف جو ہا دشاہ کی قیدیش گرفتار ہیں ان میں سے تین آ جی تو نجات یا ئیں گے لیکن چوتھا مخص گرچہ میرامرید ومعتقد ہے لیکن اس کی کمر کا پیانہ لبریز ہو گیا ہے اور عنقریب چملکنا بی جاہتا ہے۔جول بی بدبات شیخ قطب الدین منور کی زبان مبارک برجاری ہوئی وہ حض وہاں سےلوٹ آیا اور ہمیں خوشخری پہنچائی۔اس کے چندروز بعد ہم تین آ دمیوں نے قیدے رہائی یائی اور چوتھافخض ساغرشہادت مندے لگا کررای جنت ہوا۔

#### شیخ قطب الدین منور قدس الله سره کا سلطان محمر تغلق سے ملاقات کرنا

ثقات ہے منقول ہے کہ جس زمانہ میں سلطان محم تغلق خطہ ہانسی کی طرف گیا اور بنسی میں نزول اجلال فریایا جو ہانسی ہے تقریباً جارمیل کے فاصلہ پرواقع ہے تو نظام الدین عرف مخلص الملك كوجوللم وستم كى مجسم تصوير تقابانسي كے قلعہ كے د كيھنے كے ليے بھيجا تا كەقلعہ كى درتى وخرا لى كى کیفیت معلوم کرے جب نظام الدین تلاش و تفتیش کرتا ہوا شخ قطب الدین منور کے مکان کے قریب پہنچا تو لوگوں سے دریافت کیا کہ بیکس کا مکان ہےلوگوں نے جواب دیا سلطان المشائخ ك معزز خليفه يضخ قطب الدين منوركا - كها تعب كى بات ب كديهان بادشاه آئ اورييشخ اس كى ملاقات کونہ جائے۔الغرض جب نظام الدین قلعہ کی کیفیت معلوم کر کے بادشاہ کے یاس پہنچااو رواقعی حال بیان کیا تو اثناء مُفتگو میں بیمی بیان کیا کہ یہاں سلطان المشاکخ کے خلفاء میں ہے ا کیے مخص رہتا ہے مگر افسوں ہے کہ بادشاہ کی زیارت کونہیں آیا۔ ہادشاہ کی نخوت وغرور کی رگ حرکت میں آئی اور اس نے فورا فیخ حسن مر برہد کوجومرے یاؤں تک صورت جاہ و تکبرتھا۔ شخ قلب الدين منوركے لانے كے ليے بعيجا حسن برہند فيخ قطب الدين منور كے مكان كے متصل بہنیاتو ہمراہیوں کومکان سے دور چھوڑ دیااور تنہا ہادہ آ کرشنے کے مکان کی دہلیز میں زانو پرسرر کھ کر بیٹہ گیا اور اس طرح بیٹھا کہ کوئی مختص اے دیکھ نہ سکے ۔اس بات کوتھوڑ اعرصہ گزرگیا پیٹنے منور باور چی خانہ کے کو شحے پر جود المیز کے پاس عی تھامشغول کبت تھے جب مشغولی سے فارغ ہوئے تو نورباطن معلوم کیا کرحن سر پر ہندو لمیز میں بیٹھا ہوا ہے آپ نے شیخ زادہ نورالدین سے فرمایا كهايك آنے والا مخص درواز و كے پاس منظر ہاسے طلب كركے يہاں لے آؤ في فن زادہ وہليز میں آیا تو شخ حسن سر برہند کوای دیئت پر جیٹا پایا اس پرشنخ زادہ نے فر مایا کے تمہیں شخ بلاتے ہیں۔ حسن سر برہند بیخ قطب الدین منور کی خدمت جی آیا اور سلام کے بعد مصافحہ کر کے بیٹے گیا چرکہا كة حضوركو بإدشاه نے يادكيا ہے شيخ منور نے فر مايا كه اس بلانے ميں مجھے اپنا مختاركيا ہے كہ نہيں حسن نے جواب دیانہیں۔ بلکہ مجھے شائ تھم ہوا ہے کہ آپ کے پاس آؤل اور بادشاہ کے پاس لے جا کر حاضر کروں فر مایا الحمداللہ کہ جس اینے اختیار سے بادشاہ کے پاس نہیں جاتا ہوں۔اس

ك بعدا پ نا بنامند مبارك الل فاندى طرف كرك فرمايا كديس في تحميس فداكونيا \_ ي كهه كرمصلاً كنده برد الالكزى باتحدين لى اور بياده روانه موكة - جب آپ اپ آباواجدا د کے خطیرہ کے پاس پہنچاتو شیخ حسن سریر ہندے کہا کداگرتم کہوتو میں اپنے بزرگوں کی زیارت کروں۔ کہا بہتر ہے بیٹن منورا پنے جیز بزرگوار اور واجب الاحترام والد کی قبروں کی پائینتی کی طرف کے اور زیارت کے بعد عرض کیا کہ میں آپ کے بتائے ہوئے گوشہ اور اپنے گھرے باختیارخود نیس نکلاموں بلکہ بادشاہ کے بھیج ہوئے آ دمی کشان کشان کیے جاتے ہیں مجھے بجواس کے کسی بات کا افسول نہیں کہ چند بندگانِ خدا کو بے خرچ اور بغیر کسی ظاہری مجروب کے چھوڑے جاتا ہوں سے کمد کروہاں سے چل کھڑ ہوئے۔جب روضے ہا برآئے تو ایک مخف کور یکھا کہ كافى مقدار جاندى ہاتھ ميں ليے كورا ب- شخ نے فرمايا يدكيا ب-عرض كيا كرحفرت ميل نے منت مانی تھی میرا مطلب حاصل ہو کیا۔ یہ آپ کی خدمت میں شکراندلایا ہوں بھٹے نے اس شکراند كوقبول كركے فرمايا۔ ميرے كھروالے بے خرچ ہيں اس قم كوانہيں پہنچادے۔ خلاصہ يہ كہ جب شخ مقام ہمی میں پیادہ پہنچے جو ہانسی سے تقریباً جارمیل کے فاصلہ پرواقع تھا تو سلطان کو شخ کے آنے کی خبر ہوئی اور چیخ حسن سر برہندنے جومعالمداس بزرگ کا اپنی آ تکھے ویکھا تھا ہے کم وکاست با دشاہ سے ظاہر کر دیالیکن با دشاہ نے انتہا درجہ کی تکبر دنخوت کی وجہ سے اغماض کیا اور پینخ کوایے سامنے طلب کر کے رواند د بلی ہوگیا۔ د بلی میں پہنچ کر دوبارہ شیخ کو ملاقات کے لیے طلب كيا۔ جب شيخ بادشاه كى ملاقات كوجانے ككے تو آپ نے سلطان السلاطين فيروز شاہ خلد الله ملكه و الطاند سے ل كر يو چماجواس زماند ي نائب باريك في كريم درويش لوگ بين بادشامول كى مجلس میں جانے اوران سے باتیں کرنے کے آ داب نہیں جانتے تم جیسا اشارہ کردوویہا ہی کیا جاے۔اس باوشاہ علیم وکریم نے شیخ کے جواب میں کہا کہ چونکہ میں نے سنا ہے کہ چفل خوروں نة كي بابت بادشاه سے بهت ى بيوده باتى لكائى بي اور يى كما بے كروه بادشاموں اور سلطاطين كي طرف مطلق لمتفت نہيں ہوتے ان كى ذرّہ مجرمراعات نہيں كرتے۔اگر واقع ميں ايسا بی ہے تو میں مشورہ دیتا ہول کہ آپ کو با دشاہ کی خدمت میں تواضع اور نرمی وا خلاص کرنا جا ہے۔ غرضکہ آپ بادشاہ کی طرف چلے۔جس اثناء میں کہ چنخ سلطان کی طرف جارہے تھے شیخ زادہ نورالدین (خداانہیں مردان کامل کے رتبہ کو پہنچائے ) شخ کے چیچے چیچے چلے جارہے تھے بادشاہ كدرباركام اوز راكے بوم ناس كول يزرعب ذالا اور درباري بيب ناس قدرا اثركيا

كدول قابو ے فكل كيا اوراس كى وجديتى كدفيخ زاده كم عمراورنا تجرب كار تھا يمى بادشامول كا در بارندد يكها تفاا درسلاطين كي شوكت وعظمت كامشابد وندكيا تمااي اثناء بيس شيخ قطب الدين منور نورباطن سے فیخ زادہ کے احوال برمطلع ہوئے اورس نیچ کر کے فر مایا۔ بابا نورالدین العظمة والكبرياء فله يعنى سارى عظمت ويزرك خاص خداك ليے ہے۔جول على فيخ زاده ككان میں بیلفظ پڑے باطن میں ایک طرح کی تقویت طاہر ہوئی اور اطمینان وسٹی حاصل ہوئی حتی کہوہ رعب و ہیبت ان کے دل سے ہاکل جاتا ر ہااور در بار کے امرا ووز راان کی نظر میں بکر یوں جیسے معلوم ہونے لگے۔ چونکہ بادشاہ کو پہلے ہی معلوم ہو گیا تھا کہ اس وقت شیخ تشریف لا ئیں عے لہذا وہ بیٹھے بیٹھے دفعتۂ کمڑا ہو گیا۔اور کمان ہاتھ میں لے کرتیرا غدازی میں مشغول ہوا۔ یہاں تک کہ هيخ قطب الدين منورقدس الله مره العزيز تشريف لائے۔جب بادشاہ نے پینخ کے فراخ ونصيبہ ور پیٹانی میں مردان حق کی علامتیں دیکھیں تو بردی تعظیم سے پیش آیا اور مصافحہ کے لیے ہاتھ برد ھایا فیخ نے مصافحہ کرتے ہوئے بادشاہ کا ہاتھ الی معنبوطی کے ساتھ پکڑا کہ پہلی ہی ملاقات میں ایسا جبار وقاہر بادشاہ جس نے اولیاء خدا کو تینج ظلم ہے خاک وخون میں ملایا تھابدل معتقد ہو گیا اور کہا مجمع صرف اس بات کارنج اور رنج کے ساتھ افسوں ہے کہ میں آپ کے شہر میں گیا اور آپ نے کی تم کی تربیت نہیں فر مائی اورا بی ملاقات ہے مشرف ومعز زنہیں فر مایا۔ شخ نے فر مایا کہ اول تو آپ انی کودیکھیئے بھراس درولیش بچہ کی طرف نظر کیجے۔ بیددرولیش اس قدر وقعت نہیں رکھتا کہ بادشاموں کی ملاقات کو جائے۔ ہاں تنہا کوشہ میں بیٹھ کر بادشاہ اور تمام مسلمانوں کی دعا کوئی میں مشغول رہتا ہے اور جب یہ ہے تو مجھے اس عمّاب سے معذور رکھنا جا ہے۔ سلطان محمر کا دل شخ قطب الدین منور کے اخلاق وصفات اور آپ کی دلکشا تقریرے جوتصنع اور بناوٹ ہے محض خالی منمی موم کی طرح پکھل گیا۔سلطان السلاطین فیروز شاہ کوجو جبلی علم اور فطری اخلاق ہے موصوف منے علم کیا کہ جوشیخ کا مطلوب ومقعود ہوااس کی فور اُتھیل کی جائے ۔ شیخ قطب الدین منورنے فرمایا کہ خداد ند عالم جھ فقیر کامقعود ومطلوب وہی اپنے آباوا حداد کا کونہ ہے۔ چنانچہ اس کے بعد شیخ کونہایت اعزاز واحر ام کے ساتھ رخصت کیا گیااور آپ وہاں سے بلٹ کر ہانی میں تشریف لے آئے منقول ہے کہ اعظم ملک کبیر معظم مرحوم ومغفور جوعدل وخلق اور کرم وفقت کے ساتھ موصوف تھا۔ کہتا تھا کہ سلطان محمد بھی ہے فر مایا کرتے تھے کہ مشائخ زمانہ میں جس نے معافیہ کے وقت میرا ہاتھ بکڑا ضروراس کا ہاتھ کا سے لگا مگر بزرگ شخ منور نے اپنی ڈپنی توت

ے میرا ہا تھ نہایت مضبوطی سے پکڑا اور ذرہ ارزہ واقع نہیں ہوا۔ جھے فوراً معلوم ہوگیا کہ بدیزرگ ان او گوں میں سے نہیں ہیں جن کی باتیں حاسدوں نے جھ تک پہنچائی ہیں۔ میں اس کی پیشانی ے دین کی بیت ہے مرعوب ہوا اور صاف تا ڑکیا کہ بینہایت بزرگ محض میں اس کے بعد بادشاہ بنے سلطان السلاطين فيروزشاه كواورمولا ناضياءالدين برنى كو يشخ منوركى خدمت من ايك لا کھ تنکہ دے کر بھیجا کہ شیخ کے حضور میں بطریق نذر پیش کریں شیخ منور نے فر مایا \_نعوذ باللہ کہ ہیہ درولیش لا کھ تنکہ قبول کرے۔ جب بیدونوں صاحب سیخ سے رخصت ہوکر سلطان کی خدمت میں آئے اور بیان کیا کہ مین آپ کے اس عطیہ کو تبول نہیں فرمائے تو تھم ہوا کہ اچھا بچاس ہزار تلکہ جا كردو\_دونول بزرگ چريخ كى خدمت يل حاضر جوئ اورآب في انبيل بھى قبول نبيل كيا-ازاں بعد بادشاہ نے فر مایا کہ اگر شخ یہ مقدار بھی قبول نہ فرما ئیں کے تو علق جھے کیا کہے گی میری سخت بعزتی ہوگی اورلوگ جھےنظر حقارت ہے دیکھیں گے۔جب اس گفتگونے بہت طول پکڑا تو سلطان السلاطين فيروزشاه اورمولا ناضياء الدين برنى في مجور موكرايك بزار تنكه بيش كيئ اور کہا کے ہم بادشاہ کے سامنے اس مقدار ہے کم ہرگزییان نہیں کر شکتے اور یہ بھی نہیں کہد سکتے کہ شخ اس قدر بھی قبور نبیں فر اتے ۔ پس بہآ پ کو ضرور قبول کرنا پرے گا۔ شخ نے فرمایا سحان اللہ ورولیش کوصرف دو سیر تھیم ری اور ایک واسک تھی کفایت کرتا ہے وہ ہزاروں لے کر کیا کرے گا۔ لیکن اس کے بعد آپ نے مخلصول کی کمال اصرار والحاح اور بادشاہ کی دفع معنرت کے لیے دو بزار بہزار حیلے قبول کیئے۔اوراس میں سے اکثر حسدتو سلطان الشائخ اور فیخ الاسلام قطب الدین یخیار کے روضۂ اقدس اور شخ نصیرالدین محمود کی خدمت میں بھیجااور جو باقی رہا ہے ہرکس وناکس کوتشیم کرویا کھرچندروز کے بعدعظمت وکرامت اور نہایت وقعت وعزت کے ساتھ مالی کی جانب روانہ ہو گئے۔ چیخ سعدی نے کیا خوب فر مایا ہے۔

گر قدم برچشم ماخوائی نهاد دیده درره سے تهم تا میروی دیدهٔ سعدی و دل همراه تست تانه پنداری که تنها میروی (اگرتو میری آنکھوں کی پنداری استه میں پچپاؤں گا۔سعدی کی جان اور آنکھیں تیرے ساتھ ہیں تجھے اکیلا ہونے کا خیال ندہونا چاہے۔)

### يشخ منورنورالله قبره بإنوارالقدس كاساع سننا

کا تب حروف مجمد مبارک العلوی المدعو با میر خوردعرض کرتا ہے کہ جس زمانہ میں شخ قطب الدین منورکوسلطان مجمد دبلی میں اپنے ساتھ لایا تو ان ایام میں سلطان المشائخ کے روضہ میں عرس کی دعوت تھی اس مجمع میں شخ قطب الدین منور اور مولا نا مٹس الدین یجی اور شخ نصیر الدین مجمود قدس اللہ ارواجم موجود تھے وہ از ارسعادت جو اس ساع میں غیب سے نازل ہور ہے تھے کا تب حروف برابر مشاہدہ کر رہاتھا۔ شخ منور کو ساع میں عجیب کریڈ وڈوق اور صفائی حاصل تھی۔ آنسود کی کے قطرے ہیں کے چٹم مبارک سے ڈاڑھی شریف پرفیک فیک کراس طرح بہتے تھے۔ جیسے چکیلے موتی مصفا فرش پر لؤ ھکتے ہیں ۔ آپ اس مجلس میں عین حالت رقص میں سر مبارک عاصرین میں عالم دوتے تھے۔

> ہمائے بسزرگسان گسرفت گویسۂ عشباق ہو اوربیبیت ذبان حال سے فرماتے تھے۔

زلسدہ ام بیسادشیسخ بسلسے جسان من یساد شیخ شد آرے (ش ای شخ کیادش زعرہ مول فی الواقع شخ کیاد میری جان ہے۔)

مینی فظب الدین منور کے اس ذوق وشوق کا اثر جوآپ کواس مجلس میں حاصل تھا کا تب حروف اپنے ول میں اس دفت تک محسوس پاتا ہے اور اس عاشقا ندا نبساط کا مزااب تک زبان پرمو جود ہے۔ دو فخص نہایت مبارک ہے جس کی یاد سے دلوں کوراحت میسر ہو۔ یہ صفیف کہتا ہے حود موقت آن کسے که ازور احتے رسد برجان اهل عشق که مشتاق حضرت اند

ان بی دنوں کا بیکی ذکرے کیشن قطب الدین منور سلطان المشائخ کے دو ضدیش ایک دات مشغول ہوئے شب محرم عاشقان است شبہاش طلب

اورا پن مخدوم ویشخ سے راز و نیاز کی باتس کرنے گئے۔ کا تب حروف کے والد بن رگوار رحمتہ اللہ

علیدنے کھانا ایکا کرمیرے ہاتھ اس اہل محبت کے سروار کی خدمت میں بھیجا میں ویکم آ ہول کہ بد بزرگوار چہاردری عمارت کے اندرخواجہ جہان مرحوم کے گنبد کے متصل قبلدرخ حضوری تمام کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں۔جب میری نظر آپ کے چہرۂ مبارک پر پڑی تو دیکھا ہوں کہ ایک جلیل الثان اور مقتدر باوشاہ صاحب ولایت جلوس فرماہے جس کا ظاہر اس کے عشق آمیز باطن کی حکایت بیان کررہاہے وہ صفائی و ذوق عجیب وغریب صفائی و ذوق ہے جوئل تعالیٰ نے ان کی مبارک ذات میں ود بیت رکھی تھی۔ آپ کھانا کھاتے جاتے اور نہایت خوش آئندمسکرا ہٹ کے ساتھ میں اس سے فرماتے جاتے تھے کہ پیکھا ناتہاری انہیں بزرگواردادی کے ہاتھ کا ایکا ہوا ہے جویشخ شیوخ العالم فریدالحق والدین قدس الله مره لعزیزے بیعت رکھتی تعیس میں نے کھا تا بہت کھایا اور نہایت رغبت سے کھایا ہمار ہےتم پر اور تمہار ہے ہم پر بے انتہا حقوق ہیں۔خدا سے دعا ہے کہ وہ انہیں ای طرح سے ہیوستدر کھے۔ کا تب تروف کو چونکہ محتر م و برگزیدہ ﷺ کے ساتھ کھانا کھانے کی سعادت نصیب ہوئی ہے اس لیے امید ہے کہ خدا اس کے سر پر بخشش کا تاج ركے كونكرمديث ش آيا ہے۔قال رسول الله صلح الله عليه وسلم . من اكل مع مغفور فقد غفوله يعنى أتخضرت صلى الله عليه وللم ففرمايا كدجوكي بخش موئ كماته كهانا كهاتا بح خداا بي بخش ديتا ب\_الحمد الشعلى ذالك\_

#### مولا ناحسام الدين ملتاني رحمته الله عليه

زاهر روحانی عابد سجانی مولانا حسام الملته والدین ملتانی سلطان الشائخ کے ممتاز و اولغرم خلیفہ ہیں جوعلم وتقوی اورورع وزہد ہیں ایک کال آیت ہے۔ آپ کوعلم فقہ میں انتہا درجہ کی عبارت تھی۔ ہدایہ کی دونوں جلدیں حضات سی اوران کے تمام مطالب نوک زبان تھے علم سلوک میں قوت القلوب اوراحیاء العلوم دونوں جامع جلدیں از برتھیں اور باوجودان تمام بزرگیوں اور فضائل کے زائر الحر ہیں اور صاحب تھے۔

# مولا ناحسام الدين كى عظمت وبزرگى اوران برسلطان المشائخ كى عنايات اورمهر بإنياں

مولانا حسام الدين زمد و ورع كى مجسم تضوير اور اتقاد پر بييز كارى كى مجسم تصوير تنے \_آپ کاطریقه بالکل طریقیہ سلف تھااورآپ کا معاملہ بالکل صحابہ رضوان الڈیلیم اجمعین جبیہا معالمہ تھا آپ اعلیٰ درجہ کے باروں میں مشہور اور بزرگوں کے گروہ میں معروف تھے۔سلطان الشائخ نے آپ کے بارہ میں فرمایا ہے کہ شمر دبلی مولانا حسام الدین کی حمایت میں ہے۔ایک دن کاذ کر ہے کہ یہ بزرگ بازار میں چلے جاتے تھے کہ آپ کے کند ھے مبارک ہے مصلاً گر بردا اوراس انتها درجہ کے باطنی شغل سے جوآپ کو حاصل تھامصل گرنے کی مطلق خرنہیں ہو گی۔ جب تموڑی دور چلے تو ایک فخص نے عقب ہے آواز دی کہ شیخ آپ کا مصلا کر پڑا ہے اگر چہ چند مرتبے فی فی کہ کے آواز دی مرچونکہ آپ اپٹیش فی نہ جانے تھاس کیے آپ نے اس نام کوایے میں راہ نددی یہاں تک کہ واز دینے والے نے مصلا زشن سے اُٹھایا اور مولا ناکے چیھے دوڑ ااور آپ سے مل کرعرض کیا حضرت میں نے گئی مرہے آواز دی کہ آپ کا مصلا گر پڑا ہے اسے ليتے جائے كر حضور نے نہيں سافر مايا عزيز من! من فيخ نہيں ہوں ندية مرتبدر كھتا ہوں يمي وجه ہے کہ جھے بالکل خیال نہیں گز را کہ تو مجھے آواز دے رہا ہے۔الغرض اس بزرگ اور فخر خاندان وقو م کونا موری اور شہرت سے بہال تک احتر از تھا کہ شخ کے نام سے نہیں بولتے تھے منقول ہے کہ جب بيبزرگ خاند كعبدكي زيارت سے فارغ جوكرلو فے اور اس شهر ميں تشريف لائے تو جعد كاروز تفاآ پسيد بيكيلوكمرى كى جامع مجدمين بينج اورسلطان المشائخ كااول اول قاعده تفاكر مج كى نماز کے بعد کیلو کھری کی جامع مجد کی طرف جعد کی نماز اداکرنے کے لیے جانے کا اہتمام فر ماتے اور وہاں پہنچ کرمشنول بحق ہوتے کیلو کھری میں آپ کے قبلولہ اور وضو کرنے کے لیے ایک چھوٹا سا نہایت صاف مکان لوگول نے بنادیا تھا۔مولانا حسام الدین وہاں جاشت کے وقت پنچے اور ول میں شمان لیا کہ بھی اب تو مجد کے کی گوشد میں چھپ کر بیٹھ جاؤں اور نماز کے بعد سلطان المشائخ كى قدم بوى حاصل كرول چنانجيآب نے ايماى كيا۔ چونكه سلطان المشائخ كو تورباطن ہے معلوم ہوگیا تھا کہ مولانا حسام الدین ابھی ملہ معظمہ ہے آئے ہیں اورائ مجد کے وفے کسی گوشہ میں بیٹھے ہوئے ہیں جا وائہیں فوجو کر کے آؤے خواجہ ابو برمصلی دار نے مجد کے وفے میں ٹولنا شروع کیا۔ ایک گوشہ میں ویکھتے ہیں کہ مولانا حسام الدین بیٹھے ہوئے مشغول ہیں۔ سلام کیا اور کہا آپ کو سلطان المشائخ ملارے ہیں۔ بین کرمولانا متحیر ہوئے اور ول میں کہا اگر چہ میں جھپ کراس گوشہ میں آکر جیٹا لیکن چونکہ سلطان المشائخ مکاشف عالم ہیں ان سے حقیب نہ سکا۔ الغرض مولانا نے سلطان المشائخ کی سعاوت قدم ہوی عاصل کی اور آپ کی عنایتوں اور مہر بانیوں کے ساتھ مخصوص ومتاز ہوئے۔ از ان بعد سلطان المشائخ نے فر مایا کہ جو محفی خانہ کعبہ کی زیادت میں خانہ کو بری خانہ کا در آپ کی علیمہ وزیادت سے مشرف ہونا چا ہے۔ تا کہ آئخ نفر سلطان المشائخ کی بیات کی علیمہ وزیا وراسی نیت سے جانا چا ہے۔ تا کہ آئخ نفر سلطان المشائخ کی بیات کا مشخق ہو۔ کی کہ طفل المشائخ نے بیہ بات خداوندی الہام سے فر مائی ہے آپ نے ای کا مشخق ہونا وارس کی فریادت کی لیونات کے دوبارہ مدین طیب سنتے ہی فوراً تا ڈیکے کہ سلطان المشائخ نے بیہ بات خداوندی الہام سے فر مائی ہے آپ نے ای تو مقاور تو بین ہو کی ہے آپ نے ای تو مقاور تو بینے ہوں اور اور بین ہونا وارس کے فر مان کے جاری کرنے شریادت کے لیے دوبارہ مدین طیب تو موجوب اعتقاد وقت بیٹیمرصلی الشاخ کے ۔ زے عالی سال کے فر مان کے جاری کرنے شی جان تک در لین نہ کر رہے ہوں ان تک در لین نہ کر رہے ہیں جان تک در لین نہ کر کے عال تک در لین نہ کر رہے ہیں جان تک در لین نہ کر رہے ہوں ان کے جاری کرنے شی جان تک در لین نہ کر رہے کی میں کہ کے ۔ زے عال اور اس کے فر مان کے جاری کرنے شی جان تک در لین نہ کر کی در جات کی میں جان تک در لین نہ کر کے میں جان تک در لین نہ کر کیاں تک در لین نہ کر کی جو ب اعتقاد کو میں کو خواد کی کر کی جان تک کر کے میں جو ب ان تک در لین نہ کر کے کہ کو میاں تک در لین نہ کر کی میں کو کی کو کر کیاں تک کر کے کہ کر کی در کیا تک کر کیاں کو کر کیاں تک کر کے کہ کو کر کیاں تک کر کیاں کی کر کیاں کر کیاں تک کر کیاں تک کر کے کہ کر کیاں تک کر کیاں کر کیاں تک کر کیاں تک کر کیاں تک کر کیاں تک کر کیاں کر کیاں کر کیاں کر کیاں کر کر کیاں کر کیا کہ کر کیاں کر کر کیاں کر کے کر کیاں کر کر کیاں کر کر

# مولانا حسام الدین ملتانی بمولاناشس الدین بیجی اورمولانا علاؤ الدین نیلی قدس اسرار جم العزیز کی با جمی ملاقات

واضح ہوکہ ایک دفعہ مولا ناش الدین یجی اور مولا ناطاؤالدین نیلی رحمتہ اللہ علیما ایک ساتھ ملک اور حد سلطان المشائخ کی خدمت میں آئے سلطان المشائخ کا قاعدہ تھا کہ جب اور حد کے باس حاضر ہوتے تھے تو آپ کی سعادت قدم بوی حاصل کرنے کے بعد انہیں تھم ہوتا تھا کہ شخ الاسلام قطب الدین بختیار نور اللہ تربتہ کی زیارت کو جاؤاور جب بیدولت و سعادت حاصل کر چکو تو شہر میں آکریاران شہر سے ملاقات کرو۔ اس قاعدہ اور تھم کے مطابق مولانا شمس الدین اور مولانا علاؤ الدین شخ الاسلام قطب الدین بختیار کی زیارت کو گئے اور

جب وہاں سے لوٹ کرشہر میں آئے تو بعض عزیز وں سے ملاقات کی۔ کے بعد دیگرے مولانا حمام الدین ملتانی کی بھی خدمت میں حاضر ہوئے لیکن اتفاق سے اس وقت مولانا گھر میں تشریف ندر کھتے تھے انہوں نے دیکھا کہ ایک نہایت مختصر سا درویثانہ چھپر کچھ پرانا پڑا ہے اور یہی آپ کی سکونت کا مقام ہے چٹانچہ خواجہ سنائی کہتے ہیں۔

چون گلوگاہ نائے و سینہ چنگ چیست این خانہ شش بلست وسہ پے گفت ہالمن یموت کئیس داشت لقمان یک گزیجے تنگ بوالفضو لے سوال کردزوے بادل سرد چشم گریان پیر

(لقمانٌ كا محرنها يت محك تهاجيے نے كا كلا اور چنگ كا ہوتا ہے ايك نضول محض نے ان سے كہا كہ يہ چھ بالشت اور تين قدم كاكيا كھر ہے لقمان نے بادل سر داور چثم كريان كہا كہ فض فانى كے داسطے يہ كھر بہت كافى ہے۔)

ا ثناء میں نماز چاشت کا وقت ہو گیاسب نے نماز پڑھی۔اس کے بعدمولا نا حسام الدین ایک مختصر ے طباق میں تھیموی اور اس پرقدرے تھی رکھ کرلائے اور درویشاند طریق پرعزیزوں کے سامنے پیش کیا جب نتیوں صاحب کھانا کھا کرفارغ ہو گئے تو مولانا حیام الدین نے وہ حیا ندی کا تنکہ جو مولا نا علاؤالدین نے پیش کیا تھا مولا ناشس الدین کوعطا کیا اور جونہ بندمولا ناشمس الدین نے پیش کیا تھا وہ مولانا علاؤالدین کے آ کے رکھا اور نہایت معذرت کی۔الغرض جب یہ دونوں بزرگ سلطان الشائخ كى خدمت ميں حاضر ہوئے تو آپ نے عزيز ان شېركى زيارت وملاقات کی کیفیت در یافت کی ان دونول عزیزول نے نمبر دارتمام یارول کی کیفیت بیان کرنی شروع کی ۔ جب مولانا حسام الدین کی ملاقات کا ذکر کیا تو سلطان المشائخ نے رغبت کے کانوں سے منا آپ ان کا حال سنتے جاتے اور آنکھوں سے آنسو بہاتے جاتے تھے۔ ای اثناء میں سلطان المشائخ نے اقبال خادم کو بلا کر فرمایا کہ تھوڑی می چاندی لے آ اقبال نے فوراً تھم کی تقبیل کی پھر فرمایا کہ جاؤ کیڑ ابھی لے آؤ۔جب کیڑ ابھی آگیا تو آپ اپنامُضلّ جس پرتشریف رکھتے تھے عاندی کے باس رکھ دیا اور خواجہ رضی کو جوآب کے قاصد خاص تھے اور تیز رفتاری میں ہوا کا مقابلہ كرتے تصطلب فرما كرتكم كيا بيرمصلا بيكير ابيجا ندى مولانا حسام الدين كے پاس لےجا۔خواجہ رضی یہ بھاری نعمت اور گراں بہاخلعت مولانا کی خدمت میں لے کر پہنچتو آپ نے فر مایا۔خواجہ بيمهرباني ميرے ق مس كس دجه عيدى بوكى بيم من واپنا بيم تينيس ديكما خواجه رضى فع عرض كيا كديخدوم بجه معلوم نيس وحسا عدلسى السوسول الالبلاغ \_ لين قاصد يرتويينام مینچادینا ہے اوربس مولانا نے فرمایا کہ اچھا جس وقت سلطان المشائخ نے بیجشش مجھے مرحت فر مائی تھی اس وقت آپ کے پاس کون کون جیٹا تھا خواجہ رضی نے کہا مولا نامٹس الدین کیل \_ مولا نا علاؤ الدين نيلي اور چنداورعزيز پيهن كرمولا نا حسام الدين كويقين موكيا كهان ہى لوگوں نے سلطان المشائخ سے کہا ہوگا۔ از ال بعد آپ نے خواجد رضی کی طرف متوجہ ہو کر فر مایا کہ بیمزیز دردیشوں کے تجس احوال کے لیے آتے اور میرے بھید ٹولتے ہیں۔ان لوگوں کو کیا منصب ہے كەفقىرول كے حال كاتجىس كريں۔الغرض جب مولانا حسام الدين اپنے قاعدہ كے مطابق سلطان الشائخ كى خدمت من آئے تو سعادت قدم بوى حاصل كرنے كے بعد مولانا بش الدين يحيٰ اورمولا نا علاؤالدين نبلي ہے ملاقات كى اور كہا۔ عزيز دائم نے بيكيا كيا كہ سلطان المثائخ کے حضور میں میرااحوال عرض کیا۔ میں کون ہوں کہ سلطان المشائخ کی خدمت میں ذکر کیا جاؤں ہم فقرائے گروہ پر واجب ہے کہ ایک دوسرے کے ستر حال اور پر دہ پوتی میں کوشش کریں ۔ جھے جیسے ہزاروں آ دمی اس درگاہ کے غلام ہیں جن کے حال سے کوئی بھی اطلاع نہیں رکھتا اور نہیں جانتا کہ ان پر کیا گزررہی ہے۔ یہ بات کہ سلطان المشائخ مکا ھنب عالم ہیں یہ اور قضیہ ہے اور اس کا دوسرا تھم ہے۔ شیخ سعدی نے کیا خوب فر مایا ہے۔

تاجه موغم کم حکایت پیش عقا کوده اند تاجه مودم کم سخن پیش سلیمان کوده اند جب مولا نا حیام الدین اپنی گفتگو کا سلسلختم کر چکتو ان بزرگول نے آپ کے جواب میں کہا۔ مولا نا۔ جب ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور نے ہم سے فرمایا تم نے کن کن عزیزوں کود یکھا اور انہوں نے تم سے کس طرح ملا قات کی ۔ بھلا ہم سے یہ بہ بوسکتا تھا کہ عزیزوں کی ملاقات کی کیفیت میں پکھ چھپا سکتے۔ ہمیں بجواس کے اور کچھ بن بی نہیں پڑا کہ جو پکھ ہو صاف میان کردیں لہذا ہم اس میں معذور ہیں معاف فرما ہے۔

# مولا ناحسام الدين ملتاني كاحضرت سلطان المشائخ نظام الحق والدين قدس سره سے خلافت بإنا

شات سے منقول ہے کہ جس روزشخ نصیرالدین محموداورشخ قطب الدین منورقد س اللہ مر ہماالعزیز نے خلافت کا معزز تمغہ پایا اس کے دوسر ہے روزمولانا حسام الدین کی طلبی کا سلطان المشائخ کی خدمت سے حکم صاور ہوا۔ مولانا حسام الدین نے فر مایا کہ جب دیس سلطان المشائخ کی خدمت میں حاضر ہواتو آپ کے انتہا درجہ کی عظمت و مہابت سے میر ہے جسم سے پسینہ جاری ہوگیا۔ لوگوں نے سلطان المشائخ کی نظر مبارک میں مجھے خلافت نامہ اور خلعت خاص عنایت کیا۔ اس وقت میں نے نہایت اوب کے ساتھ عرض کیا کہ خدوم نے اس بیچارہ ضعیف کے حق میں بے حد شفقت و مہر بائی فرمائی کہ کمترین کو دولت خلافت سے مالا مال کر دیا۔ اب اس ناچیز علام کوکوئی وصیت کیجے اور ارشا دفر مائے کہ میں کیا کروں۔ سلطان المشائخ نے اپنا وستِ مبارک

آستین سے نکال کرشہادت کی انگل ہے میری طرف اشارہ کر کے دود فعہ فر مایا کہ دنیا کور ک کردنیا کورک کر۔ اور قر مایا کہمریدوں کی کشوت میں کوشش نہ کر۔اس کے بعدمولا نانے عرضکیا کہ اگر تھم جوتو شہر میں ندر ہوں بلکہ جاری یانی کے کنار ہے سکونت اختیار کروں کیونکہ شہر میں کنوؤں کا یانی ملتا ہے۔اوراس سے وضوکر کے دل مطمئن نہیں ہوتا سلطان المشائخ نے فر مایا نہیں شہر میں ہی ربو \_ کن کاحد من الناس اوراس طرح ربوجیے اورلوگ رجے ہیں فن عابتا ہے کہمبیں آ سائش وآ رام کے مقام ہے اٹھا کرا کی ایسے مقام میں پہنچائے جہال تمہارے اوقات متفرق و پریشان ہوجا کیں۔ بیضروری بات ہے کہ جبتم شہرے نکل کر بہتے یانی کے کنارہ سکونت اختیار کرو گے تو مسافر وشہری تمہارا پیتہ تلاش کر کے وہاں پہنچیں گے اور بیمشہور ہو جانے گا کہ فلا ل درویش نے فلاں جگد سکونت کے لیے اختیار کی ہے اوگ جوق جوق وہاں پینچیں کے اورتمہارے وقت کے مزاحم ہول گے۔اور کنوؤل کے پانی میں اگر چہ علاء کا اختلاف ہے مگرا سکے باب میں شرعی وسعت بہت ہے۔اس کے بعد مولانا حسام الدین نے عرض کیا کہ ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ جھے کافی مقدارفق حیجتی ہاس میں سے پھوتو میں اپنے بال بچوں کا حصا تھار کھا ہوں اور کچھ مسافروں کے لیے مقرر کرتا ہوں اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ دنوں گزرجاتے ہیں اور کوئی چیز بجھے نہیں پہنچتی۔ بال بچے فاقد کشی کی وجہ سے مزاحمت کرتے ہیں۔مسافر محروم جاتے ہیں۔ فرمايے ایسے وقت قرض لوں کہ نہیں ۔سلطان البشائخ نے فرمایا قرض کرنا ووحال سے خالی نہیں ماتوتم اپنے لیے قرض لو کے یا مسافروں کے لیے اور مسافر بھی دوحال سے باہر نہیں یا غریب الدیار ہوں گے جودور دراز ہے آئیں گے باشہری کہ زوزانہ آمدور فٹ کریں۔جولوگ مسافر ہیں اور دور درازے آتے ہیں ان کی نیت ہے قرض لینا جائز ہا گرمہل ہو کی تعدما فرحمہیں معذور نہ ر میں کے اور شہری لوگ جوگاہ بگاہ آ ۔ ورفت کرتے ہیں ان کے لیے تکلف کی کچھ صاحت نہیں جو موجود ہو پیش کردونہ ہوتو قرض شاو۔اور آوتم خاص اینے لیے قرض کرو کے تواس کی دو ہی صورتیں میں ۔ایک میر کہ جب نتوح تم کو پہنچے گی خرج کرو گے ۔ دوسری میر کہ فتوح نہ پہنچنے کی حالت میں قرض کرو گے اور دونوں حالتوں میں تبہارا مطلب حاصل ہوگا اور جب بیہ ہوگا تو درولیٹی کس طرح کرسکو کے ۔حقیقت میں درولیش تو وہ ہے کہ جب ماس ہوصرف کرڈالے نہ ہوتو صبر کرے۔ نا کامیا بی و نامرادی کے ساتھ موافقت کرے اور اپٹے شین مذہبر میں نہ ڈالے از ان بعد فرمایا کہ درويش كو برباني شهوما جا باور برباني كى دوسمين بن ايك صورى دوسرى معنوى صورى باني تو وہ درویش میں جو در بدر مارے مارے چرتے ہیں اور پکھنہ پکھ ما تک تا تک کر حاصل کر لیتے ہیں۔ اور معنوی ہر بابی وہ درویش ہیں جو بظاہرتو گھر کے کونے میں مشغول ہیں گر دل میں خیال کرتے ہیں کہ زید ہے ہمیں پہنچے گایا عمر و سے طے گا بلحاظ تجربہ صوری ہر بابی معنوی ہر بابی سے بہتر ہے۔ کیونکہ صوری ہر بابی جیسا کہ ہے دیا ہی اپنے تیش ظاہر کرتا ہے گرمعنوی ہر بابی بظاہر اپنے تیش مشغولا ن تی کے طریق پر ظاہر کرتا ہے اور باطن میں در بدر مارا پھرتا ہے۔ نعوذ باللہ کے کہ محفول ایس مصفحف کا ایسا معاملہ ہو۔ آ مدیم برسر حکا ہے۔

معقول ہے کہ ایک دن قاضی کی الدین کا شانی رحمۃ الشعلیہ نے سلطان المشائخ کی خدمت میں عرض کیا کہ بندہ نے خواب میں ویکھا ہے کہ سلطان المشائخ سوار ہوئے جلے جارہے ہیں ان میں سے ایک مولانا حسام الدین اور یاروع زیز مخدوم کے برابر سوار ہوئے جلے جارہے ہیں ان میں سے ایک مولانا حسام الدین ماتانی بھی ہیں ۔ سلطان المشائخ نے فر مایا کہ شخ شیوخ العالم فرید الحق والدین قدس اللہ سرہ العزیز کے مریدوں میں ایک عزیز تھا اس نے خواب میں ویکھا کہ شخ شیوخ العالم ایک شتی میں سوار ہیں اور چھ یار بھی آپ کے ساتھ موجود ہیں ۔ جن میں ایک بیضعف بھی تھا۔ کا تب حروف عرض کرتا ہے کہ مولانا حسام الدین کی ہیں بہت بڑی عظمت وکرامت کی دلیل ہے کہ سلطان المشائخ نے ان کی حکمت میں اپنی نظیر بیان کی ۔ ایک وفعہ کا ذکر ہے کہ مولانا حسام الدین نے سلطان المشائخ نے ان کی خدمت میں عرض کیا کہ مخدوم! خلق طالب کرامت ہے ۔ فر مایا ۔ انکر مات بی الماشقا متملی کی خدمت میں عرض کیا کہ مخدوم! خلق طالب کرامت ہے ۔ فر مایا ۔ انکر مات بی الماشقا متملی بیاب الغیب ۔ یعنی دروازہ خداد وی پراسقا مت کرنا ہی کرامت ہے ۔ تم اپنی کام میں شاہت قدم اور میں اسل میں شہری گلوق کو دیو گیر ہیں سے تکالا اور منتقبے مربو ۔ کرامت کی حام میں شاہت قدم شہروں کی خلق کا حاجت روا ہے ۔ درحت اللہ علیہ ۔ ان کا انتقال ہوا۔ آپ کا مرقد پاک آج ان المشائح میں موجود پاک آج ان کا انتقال ہوا۔ آپ کا مرقد پاک آج ان کا انتقال موا۔ آپ کا مرقد پاک آج ان

#### مولا نافخرالدين زرادي رحمته الله عليه

عالم ربانی عاشق سجانی مولانا فخر السلته والدین زرّادی قدس الله سره العزیز کثرت علم الطاف طبح شدت مجاهده و ق مشاهده کے ساتھ مشہور اور انتها درجه کی ترک و تجرید اور کثر ت گرید میں اعلی درجه کے عزیزوں میں معروف تھے۔ آپ سلطان المشائخ کے نہایت اولولغرم اور ممتاز

خلیفوں کی فہرست میں مندرج تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ بزرگوار عشق کے مجسم تصویر اور محبت اللہ یہ بزرگ اللہ کے پورے فوٹو تھے۔ جوشخص آپ کی نصیبہ ورپیشانی کودیکھتا یقیناً معلوم کرلیتا کہ یہ بزرگ و اصلان درگاہ حق تعالیٰ میں سے ہیں۔

# مولا نا فخر الدین زرادی کے جناب سلطان المشائخ نظام الحق والدین کی خدمت میں ارادت لانے کابیان

شیخ نصیرالدین محود رحمته الله علیہ ہے سنا گیا ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ جس زمانہ میں میں شہر میں تعلیم یا تا تھا۔ مولا تا فخر الدین ہانسوی رحمته الله علیہ سے مدایہ برج ھتے تھے اور ساری مجلس میں ان دونوں شاگردوں ہے زیادہ تر کو کی شخص تیز طبع اور بحث کرنے والا نہ تھا۔اس مجلس میں جس وقت سلطان الشائخ کا ذکر آتا بہلوگ آپ کواس طرح ذکر کرتے جیسے اہل تعصب کسی کو ذ کر کرتے ہیں اور جھے نہایت تا گوار دشوار گزرتا میں ان سے کہا کرتا تھا کہ آپ لوگ یہ با تمیں ای وقت تك كہتے ہو جب تك سلطان المشائخ كونبيں ديكھتے الغرض ايك دن ميں نے انہيں اُ بھاراُ کسا کر سلطان الشائخ کی خدمت میں حاضر ہونے پر آمادہ کردیا ۔اوروہ اس پر رامنی ہوگئے۔جب میں اور میرے ساتھ وہ دونوں سلطان الشائخ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو میں سعادت قدم ہوی حاصل کرنے کے بعد بیٹھ گیا۔ سلطان المشائخ نے ان دونوں کی طرف متوجہ ہو كر فرماياتم كهال رح بوجواب مي عرض كيا شهر ميل بعده آب نے فرمايا يزھے كہاں ہو۔ عرض کیا فخر الدین ہانسوی ہے۔ پھر یو چھا کیا پڑھتے ہو۔کہا۔ ہدایہ۔ فر مایا تنہاراسبق کہاں تک پہنچا ہے۔مولا نافخر الدین جومیرے یاں بیٹے ہوئے تھ آ کے بڑھ کر بیٹھ گئے اور مقام سبق کی تقریرادراس شہد کی توضیح کی جوسیق میں حل ہونے سےرہ گیا تھاشبد کی تقریریان کرکے سلطان المشائخ ہے اس کا جواب طلب کیا۔آپ نے کمال تبحر سے دانشمندانہ جواب میں سلسلہ تفتكو شروع كيا لطان المشائخ تقريركرت جات تحاورمولا نافخرالدين آب كي لطافت تقریزے جرت میں پڑ کر بیٹھے ہٹتے جاتے تھے یہاں تک کدمیرے پاس بھنے گئے اور جمک کر مير \_ كان ش كها كه ميل ال وقت كلاه ارادت لينا حيا بتا هول \_سلطان المشائخ نے فر مايا مولانا کیا کہتے ہو۔ شیخ نصیرالدین محمود فرماتے ہیں کہ بیل نے عرض کیا۔ حضور! کلا وارادت کی استدعا کرتے ہیں۔ سلطان المشائخ نے مُسکر اکر فرمایا۔ اس وقت نہیں بلکہ دوسری مجلس میں دے دی جائے گی۔ مکر مولانا فخرالدین نے باصرار مجھ سے کہا کہ اگر سلطان المشائخ اس مجلس میں کلا و ارادت نہیں دیتے تو اپنے تیکن ہلاک کر ڈالتا ہوں۔ جب میں نے سلطان المشائخ کی خدمت میں یہ بات عرض کی تو آپ نے فرمایا بہت اچھی بات ہے۔ اس وقت مولانا فخر الدین ذرّادی اور امیران بورکش دونوں کو کلاہ ارادت بہنا کر سرفراز فرمایا۔ مولانا فخر الدین فوراً محلوق ہوئے اور دائشمندوں کے حلقے میں بصد آرز و داخل ہوئے دائس منظم کی بین اور مسودات یا رول کو بخش دیے اور دائشمندی کا غرور جاہ و مزرات کی طلب کے لئت مے سے دورکردی۔

امير خسروكيا خوب فرمات بي-

بود زعمل چیش ازین باد غرور برسرم پیش در تو خاک شد آن ہمہ کی کلاہیم (اس سے پیشتر عقل کے سبب سے غرور کی ہوا میر سے سر میں بھری ہوئی تھی ۔لیکن تیرے دروازہ کے آگے میری وہ ساری کے کلائی خاک میں ل گئی۔)

اوراس روز سے یہ بزرگوارسلطان المشائخ کے غلاموں کے سلسلہ میں منسلک ہوئے ۔ غیاث پور
علی میں سکونت اختیار کی اور پٹے وقت نماز جماعت خانہ میں سلطان المشائخ کے ساتھ اوا کرتے
رہے ۔ کی خوش اورصائح وقت میں سلطان المشائخ کی خدمت میں جاتے اور اس روحانی مجلس
سے ان کی روح پاک پرورش پاتی تھی اوراس مجلس کے ذوق سے مست ہوکر پھر بار بار آمدور فت
کرتے تھے ۔ انجام کار آپ نے سلطان المشائخ کے مکان کے آگے گھر بنالیا اور وہیں رہنے لگے
تاکہ وقت بے وقت اس سعادت کو حاصل کرتے رہیں ۔ شخ سعدی نے کیا خوب کہا ہے۔

. خوش آن سرے کے شود خاک آستانہ تو

( دہ سر بہت اچھا ہے جو تیرے دروازے کی خاک بن جائے۔) میلاد کا سے کی جس میں ناکا کے المالان المشار کنٹیز میں میداز افخیال میں سنگھی ہے تیت

یہاں تک کے کہ جس روز تک کہ سلطان المشائخ زندہ رہے مولانا فخر الدین نے بھی سرآ سٹانہ ہے دورنہیں کیا۔ بیضعیف کہتاہے۔

عشق آرال مسلم است اے جان کو نہذ سریر ، تاہ دوست

(عشق ای کاکال ہے جودوست کے دوازے کی چوکھٹ پراپناسرر کھے۔) ایرحسن کہتے ہیں۔

اگر رقیب تو پر سد حسن چه ماند برین در تو آبروئے دہ اورا بگو که خاک درست این (حسن اگر تیرار تیب تھے سے دریافت کرے کہ یکیا ہے تواس کو جواب دینا چاہیے کہ دوست کے دروازے کی خاک یا ہے۔)

جب سلطان المشائ صدر جنت میں خراماں خراماں پنچے اور مقعد صدق میں قرار پکڑا تو مولانا فخرالدین کوایک آن آرام وقرار ندر ہا۔ چندروز تک دریائے جون کے کنارے اور اس مقام پر سکونت اختیار کی جہاں سلطان السلاطين فیروز شاہ نے اپنے کل کی محارت کی ہے اور شہر فیروز آباد بسایا ہے۔ زہاڑ قدم مبارک کر آج اس بزرگ دین کے قدم کی برکت سے وہاں بادشاہ کا کل بیار ہوا اور ایک عظیم الشان شہر آباد ہوا پھر چندروز تک آپ نے مقام لونی میں قیام فر مایا اور ایک محر تک حوض علائی کے کنارہ پر قیام پذیر رہے۔ اس کے بعد آپ اکثر اوقات سفر میں رہنے گئے اور شیخ الاسلام معین الدین حن خبری قدس اللہ سرہ العزیز کی زیارت کے لیے اجمیر تشریف لے اور شیخ العام فریدائی والدین قدس اللہ سرہ العزیز کی زیارت کے لیے اجور هن تھر یف لے العرام میں خداتھا کی عبادت کے لیے اجور ہیں خداتھا کی کی عبادت کرتے رہے اور اس سے آپ کی غرض میچی کہ کوئی شخص آپ کے احوال پرمطلع نہ ہو۔خلاصہ یہ کہ کرتے رہے اور اس سے آپ کی غرض میچی کہ کوئی شخص آپ کے احوال پرمطلع نہ ہو۔خلاصہ یہ کہ سعدی کہا خوب فرماتے ہیں۔

سعدی کیا خوب فرماتے ہیں۔

بکنج غارمے عزلت گزینم از همه خلق کزان لطیف جهان یا رغاد من باشد (ایک غارکے کونے میں تمام خلق سے تہااس لیے بیٹھا ہوں کراس کے لطف ومہریائی سے جہان میرایارغار ہوجائے۔)

خلاصہ یہ کہ اس بزرگوار نے سلطان المشائخ کی نظر کی برکت سے عالم میں قبولیت عظیم حاصل کی متمی پر چس مخض کی نظر آ ب کے چبرہ کمبارک پر پڑتی سرز مین پر رکھتا اور مولانا کی محبت کا اسیر ہوجاتا۔ رحمتہ اللہ علیہ۔

#### مولا نافخر الدين زرادي كامجامده اورمشغولي باطن

کا تب حروف عرض کرتا ہے کہ سلطان المشائخ کے انقال کے بعد مولا نا فخر الدین رحمتہ اللہ علیہ بسنالہ میں چلے گئے۔جو پہاڑ کے نیج میں واقع ہے پہال بند کے برے پرایک مختصر کی قدیم مجد نی ہوئی ہے جس میں آپ مشغول ہوئے چونکہ بیہ مقام نہایت غیر آباد اور اجاڑتھا اس لیے کوئی متنفس سکونت نہ کرسکتا تھا۔ علاوہ ازیں در ندوں اور وحثی جانوروں کا مسکن تھا۔ ثیر۔ بھیڑ یے کا ہروتت خوف لگار بتا تھا۔وو تین عزیز جومولا نا کے ساتھ تھا اس خطر ناک مقام سے کانپ کانپ اٹھے تھے اور چونکہ مصل تین روز تک انہیں کھانے کی بھی کوئی چیز میسر نہ ہوئی تھی لیہ کوئی چیز میسر نہ ہوئی تھی اس حال سے بھاگ کھڑ ہے ہوئے اور مولا تا کو

ایے پر ہول اور خطر ناک مقام میں تنہا چھوڑ کرواپس چلے آئے خواد مکیم سائی کہتے ہیں۔

نسے بالانسازنین شمسرداورا چون بالادیسد در سپرداورا (جب تک بلادمسیت دیگادیکی تواساس کے پردکردیا۔) پردکردیا۔)

جب کا تب حروف کے والد بررگوار رحمته الله علیہ کو یہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے کھکھانا پکا کر تیار کیا اور پھکھانے کا اسباب ساتھ لیا اور چندان عزیز ول کے ساتھ روانہ ہوئے جو مولانا کی خدمت میں شاگر دی اور اخلاص کا حق رکھتے تے جیے مولانا استاد نارکن الملت والدین اندر پتی اور مولانا سراج الدین عثمان (ان دونوں حضرات کا ذکر سلطان المشائح کے خلفا میں آگے آئے گا) او رمولانا صدرالدین، مولانارکن الدین کے بھائی ،اور عبدالله کوئی سلطان المشائح کے اور کا بدار، کا تب حروف جو ان تمام عزیزوں میں سب سے کم عمراور پچے تھا۔ غرضکہ یہ سب لوگ بستالہ میں مولانا الحج الدین کی خدمت میں گئے ۔ و کھتے ہیں کہ وہ بادش و فقر و مجاہدہ ابستالہ کے بند میں جو شیروں اور اڑ وہوں کا مقام ہے اور جا بجا سانچوں کی کچلیاں پڑی لئک ربی ہیں نہا ہے استقلال و بے النفاتی کے ساتھ قبل رخ مشنول بحق بیشے ہیں اس وقت آٹھ روز گزر کئے تھے کہ مولانا نے افطار کے وقت کچھیں کھایا تھا۔ لیکن یہ تعجب اور تعجب کے ساتھ جرت سے و کھا گی

کہ آپ کی ذات مبارک میں کسی طرح کا ضعف و ملال ظاہر نہیں ہوا۔ حقیقت میں آپ روح مجر دہو گئے تنے اور بیابان و پہاڑوں کو اپنے جمال سے روشن ومنور کر دیا تھا اور خواجہ سنائی کی اس مثنوی پر جوسلطان المشائخ کی زبان مبارک پرگز ری ہے عمل درآ مدکیا تھا۔

خانمانان ر ایمان بگر به و موش موروز نبورو عنکبوت کنند هم بدان جاش خانه پردازند دشت و کهسار گیر همچو و حوش خسانسه کسان از بسرائے قوت کنند قوت عیسلی چوز آسسمان سازند

(مثل وحثی جانوروں کے جنگل اور پہاڑ میں بسیرا کر گھریارکوان کے اہل کے واسطے چھوڑ دے۔ گھریا رکھانا اور دیگر چیز وں کے مہیا کرنے کے واسطے بنانا کمڑی اور چیونٹی وغیرہ کا کام ہے۔ حضرت عیسی آسان پر ہیں اور وہیں روزی رسان ان کارز تی پہنچا تا ہے۔)

جب عزیز یاراس عاشق صادق کی خدمت میں پہنچاتو مولانا انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور ان عزیزوں کا آنا نہایت معتنم سجھا۔آپ نے جر محض سے اس کے رتبہ کے موافق معذرت کی اور فر مایاتم نے اس قدر کیوں زحمت اٹھائی مجھے معلوم ہوتا ہے کہ میرے باروں میں سے تہمیں تکی نے خبر کردی ہے۔بعدہ فر مایا۔سجان اللہ ایک لوگ تو میری موافقت کرنہیں سکے دوسرے بعيد شؤلخ آئے اور سر کا کشف کرنا جا جے بیں لیکن چونکد سعادت ملاقات نصيب ہونی تھی جن تعالی نے بیسب پیدا کیا۔الغرض اس بزرگ دین نے مجاہدہ میں انتہا درجہ کی کوشش کی تھی اور ا س ابدی سعادت کواینے او پرلازم کرلیا۔ کا تب حروف لڑ کین کے زمانے ہے بین بلوغ تک اس بزرگ کی خدمت میں حاضر جوتا رہا ہے جب تنہائی اور خلوت میں اس بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوتا قبلدرخ بیٹھے اورزانوئے مبارک پرسرر کھے ہوئے مشغول تق دیکھتا۔ دس یا نچ مرتبہبین بلکہ بہت دفعہان جیسی باتیں دیکھنے گا تفاق پڑا ہے جب سے سلطان المشائخ نے سفر آخرت قبول کیا۔ آپ نے دائی روز وافتیار کیا۔ یہاں تک کہ جس زمانہ تک آپ زندہ رہے مجمى روزه افطارنبيس كياية شخ نصيرالدين محود رحمة الشعليه فرمايا كرتے تھے كہ جوزتي مقامات ہمیں مہینے دو مہینے میں حاصل ہوتی تھیں ۔مولا ٹافخر الدین زرادی کوایک ساعت میں میسر ہو جاتى منى رحمته الله عليه

# مولا نافخر الدين زرادي رحمته الله عليه كاعلم وتبحر

كاتب حروف عرض كرتا ب كرسلطان المشائخ كے زماند زندگی ميں ايك وانشمند عالم بغدادی مالی ند بب غیاث بور س آیا ادراس سے پیشتر کے شہر میں داخل ہو۔ ایک خواب دیکھادہ ب كداكك فرشته بہتى طباق ہاتھ مل ليے ہوئے اوراس پراكك مبز حلد ۋالے ہوئے آسان سے اترا چلاآ تا ہے۔جبوہ زمین پراٹر کراس دانشمند کے پاس سے ہو کر گزراتواس نے دریافت کیا۔ یہ طبق کیها ۔ فرشتہ نے جواب دیا کے علم لدنی کا طبق ہے جمعے خدا کا تھم ہوا ہے کہ اے لے جا کر مولانا فخرالدین زرادی کے مصفا سینہ میں ڈالوں۔ دانشمند نے دریا فت کیا کہمولا تا فخر الدین زارادی کون بزرگ میں فرشتہ بولا ایک دانشمند ہے شیخ نظام الدین کے مریدوں میں تمام تعلقات سے مجرد۔جب وہ دانشمندخواب سے بیدار ہوا تو شہر میں جانے کا قصد ملتو ی کیا۔اور غیاث بوربی میسلطان الشائخ کی خدمت میں حاضر بوکرخواب کی تقریراول سے آخر تک عرض كى اورساتھ بى التماس كى كەيىل مولا مالخرالدىن زرادى كودىكمنا چا بتا ہوں \_سلطان المشائخ نے فر مایا کہ وہ جماعت خانہ میں ہوں گے یاسیدوں کے گھر میں ۔ان سیدوں سے مراد کا تب حروف کے والدیز رگوارا ذر چیاہتھے کیونکہ مولا ٹاکوان لوگوں سے انتہا درجہ کی محبت تھی اور جماعت خانہ ہے جب کہیں تشریف لے جاتے منے تو ان بزرگواروں کے مکان میں رونق افروز ہوتے تنے \_ غرضکہ اس دانشمند نے جماعت خانہ ہیں آ کر دریا فت کیا کہ پہاں مولا تا فخر الدین زرادی کون بزرگ ہیں ۔حاضرین مجلس نے مولانا کی طرف اشارہ کیا دیکھا کہ ایک نوجوان بالا قد سفید پوست خوبصورت انتهادرجه كى ملاحت ومباحت كے ساتھ بيشا ہے مجنح سعدى نے كيا خوب كبائ ۔ امے صورتیت زگو ہر معنی خزینہ 💎 مسارا زدرد عشیق تبو در دل دفیسہ چېرهٔ مبارک غایت صغائی سے آفاب جیسا روشن و تابان ہے اور اس پر خدا کی تحبّی کا نورجو و نر ہے۔ جماعت خانہ کے ایک کونے میں مشغول بحق بیٹھا ہے۔ بیددانشندمولا ٹاکی خدمت میں آئر جیٹھا اورخواب کی حکایت تقریر کی مولانا فخرالدین زرادی نے مسکر ا کرفر مایا کہ اس عظیم الث<sub>ان</sub> درگاہ کی ملک میں بہت سے فخر الدین زرادی نام کے غلام نسلک بیں ند معلوم وہ کون سے

فخرالدین زرادی ہیں جو تھے خواب میں بتائے گئے ہیں۔ بیدانشمندمجمع البحرین کا ایک نسخہ جونقہ می نہایت عجیب وغریب تصنیف ہے اورنسخ تصریف ماکلی کہ کشرت معانی میں اس سے زیادہ مختصر . اورلطیف ترکوئی دوسرانسخداس وقت تک دستیاب نبیس جواجها اورسب سے پیشتر میمی دانشمند پهال لا یا تھا غرضکہ بید دونوں عجیب وغریب نسخ مولا تا فخر الدین کی نظر مبارک میں پیش کرے تصریف ما کمی کا ذکر کرنے لگا کہ مصنف نے تصریف کے قواعد ومقد مات اس طرزے بیان کیے ہیں جن کاحل اور توضیح نامکن نبیس تو قریب قریب د شوار ضرور ہے۔اوراس وقت تک ان دونوں کتابوں ک کوئی شرح تصنیف نہیں ہوئی ہے۔اس کی بیتقریرین کرمولا نا فخر الدین زرادی رحمته الشعليه نے تقریف ماکی کانخداس کے ہاتھ سے لے لیا اورعشا کی نماز پڑھنے کے بعداس کا مطالعہ کرنا شروع کیا اثناءمطالعہ میں اس کے تمام قیو داور صائر اور مشکلات قلم مبارک سے ہرکلمہ کے پنجے لکھتے چلے گئے اور سارے مشکلات یانی کردیے جب دن ہوا تو مولانا نے ننخ کودرست کرکے اس دانشمند کے ہاتھ میں دیا ہجمع البحرین کانسخداس سے پیشتر کہ شہر میں اشاعت یائے مولانا فخرالدین نے اسے مولانارکن الدین کو پڑھانا شروع کیا۔ دانشمند نے مولانا کا میم منتجر اور خداواد قابلیت د کید کرکها الله کدمیرے خواب کی تصدیق ہوگئی کیونکہ علم میں اس درجہ توت ای مخف کو نعیب ہوتی ہے جس کا سینظم لدنی ہے آ راستہ ومعمور ہوتا ہے۔الغرض مولا نانے ان دونوں عجیب وغریب نسخوں کو بغیر کسی شرح کی مدد کے پڑھانا شروع کیا اوراس کے غرائب واطافت کا لکس الفاظ ہے استنباط کیااس سے علماء شہر میں بید دونو ہر کتابیں بے نظیر مشہور ہو کئیں ۔اسی زمانیہ میں کا سب حروف کے والدرحمت الله عليہ نے سلطان المشائخ کے مکان کے نزد يك ايك نبايت وسيج مكان كرابيكوليا تمااورخود طلبه كودرس ديتج تتح مستعداور تيزطبع متعلمو ل كوجمع كيااورانبيس مخصیل علوم پرتر غیب دی اوراس سے ان کی غرض بیٹی کہ کا تب تروف کو پچھ پڑھنا آ جائے مولا ٹا فخرالدین بھی جاشت کی نمازے فارغ ہوکراس مجلس میں تشریف لاتے اورمولا تارکن الدین ائدرين كومدايه يرهايا كرتے ايك دن كاذكر بے كه عالم رباني مولانا ركن الدين ساماني جوشهر ك مشاهير علماء من كنے جاتے تھے سلطان الشائخ كى زيارت كوآئے اور سلطان الشائخ كى خدمت ہےلو نتے وقت اس انتہا درجہ کے اشحاد ومحبت کی وجہ ہے جوانہیں مولا نافخر الدین ہے تھی اس مجلس میں تشریف لائے اس وقت مولانا فخرالدین ہدایہ کا سبق پڑھارہے تھے۔ جب آپ نے مولانا کمال الدین کو آتے دیکھا تو ہدانہ کی احادیث کے تمسکا ت کوچھوڑ کر احادیث

صحبحین مے تمک کرنے لگے۔مولانا کمال الدین نے فر مایا کہ حفرت! آپ ہدا ہے احادیث کے تمکات کورک کر کے دوسری حدیثوں ہے تمسک کرتے ہیں فر مایاس میں اگرآپ کوکوئی خدشہ ہوتوا سے بیان تجھے۔ چونکہ آپ موثر اور دلکشا تقریر میں نہایت متحکم تمسکات لارہے تحاس ليمولانا كمال الدين كواعتراض كاكوئي موقع نهيس ملا بلكه وه لفظ لفظ كي نهايت انصاف ے داد دیتے اور دستے و جامع الفاظ میں تعریف و تحسین کرتے جاتے تھے مولانا کمال الدین سامانی سے روایت کی جاتی ہے کہ فرماتے تھے۔ایک وفعہ ساع کے بارے بی بحث ہوئی اور مشاہیرعلاء کے حضور میں ساع کے ایک نکتہ کی بابت تقریر ہوئی۔مولا نا فخر الدین رحمتہ اللہ علیہ بھی اس مجلس میں موجود تھے آپ نے اثناء بحث میں علماء شہر کی طرف رویے مخن کر کے فر مایا کہتم وو شقوں میں ایک شق اختیار کرلو کے اگر حرمت کی شق اختیار کرو کے تو میں ساع کی حلت ٹابت كرول كا اورا گرحلت كى جانب اختيار كرو كے حرمت ثابت كرول كا مولا تا كمال الدين بيد دکایت بیان کرتے جاتے اور فرماتے جاتے تھے کہ بجب تبحرعلمی تھا کہ اس قدرمشاہیر کے سامنے الیا بردادعویٰ کیا جائے اور وہ بجر سکوت و خاموثی کے پچھ جواب ندویں۔ایسے موقع پر اپنا مدعا ہر پہلو پر ٹابت کرنا مجر قوتِ علم اور تقوے کے ناممکن ہے۔علاوہ ازیں آپ میں یہ عجیب خاصیت تھی کہ کی بحث میں بھی مسامحت نہ کرتے تھے بلکہ جب تک صاف طور الزام ندوے لیتے اور قائل نذكردية خاموش ندرج \_اگر چه جانب مقابل علامة عمراور يگانة روز گاري كيول نه موتا ۔ چنانچدا یک دن کا ذکر ہے کہ سلطان الشائخ کے جماعت خانہ میں نماز فچر کے بعدمولا نا وجیہہ الدين يا ئلى جن كاذ كراعلى يارول ميں او پر لكھا جا چكا ہے تشريف ركھتے تھے اور مولا تا فخر الدين بھي ا تفاق وقت ہے موجود تھے۔ دونون بزرگون میں برودی کے ایک مسئلہ پر بحث چھڑ گئی جواصول فقہ میں ایک مشکل اور سخت کتاب جنی جاتی ہے۔ جانبین سے رووقد ح اور سوال وجواب ہونے لگےاوراس مناظرہ نے بہت طول تھینچا۔ مولا ناوجیہ الدین یا کلی جن مقد مات کی تقریر کرتے تھے مولانا فخر الدین نهایت اطمینان اورحس عبارت کے ساتھ ان مقدمات پر اور مقد مات زیادہ کر کے اعتراض کرتے تھے ۔غرضکہ اس مناظرہ ومباحثہ کی یہاں تک نوبت پیچی کہ مولانا وجیہہ الدين غصه ميں بحر گئے اور مناظرہ كا پہلو بدل كرمجادله كا دروازہ كھولا \_طعن تشنيع شروع كى ادر برا بملا کہنے لگے ۔اس وقت مولا نا فخرالدین پر گریہ غالب ہوا اور آپ جواب کی طرف مشغول نہ ہوئے۔جبمولانا وجیہدالدین طعن تشنع سے بازآئے تو مولانا فخرالدین نے درویثانہ صفائی کی

اورجلس سے اُٹھ کھڑ ہے ہوئے۔ان ہی دنوں کا ذکر ہے کہ ایک دفعہ شخ نصیر الدین محمود قدس الله سر والعزيز اسمجلس ميس تشريف لے محتے جہال مولا نافخر الدين طالب العلمو ل كودرس ديا كرتے ہے ہولانا فخر الدین نے میخ نصیرالدین محمود ہے فرمایا کہ بد( کا تب حروف کی طرف اشارہ كرك ) بي تعليات من نهايت موشيار ب كواس س يوچوش نسيرالدين في كمترين س دریافت کیا کہ بحبب کی اصل کیاتھی اور کیا تعلیل ہوئی ۔جب میں نے اس کلمہ کی اصل بیان کی او رواقعی تعلیل کردی تو چیخ نصیرالدین محبود نے اعتراض کیا کہ جس وجداورعلت سے تنجیب میں واوگر یڑا ہے وہ علت اجب نسجب میں میں یائی جاتی بھر باو جوداس کے یہاں واؤ کیوں گرادیا گیا۔ میں نے کہاا گرچہ یہاں وہ علت نہیں پائی جاتی مگر موافقت باب کے لیے یہاں بھی واؤ گرادیا گیا جوں ہی پیجواب میری زبان ہے لکلامولا نا فخر الدین مارے خوثی کے اُمچیل پڑے اور انشراح ا باطن کے لیے دستار اور مسواک جوآپ کے دست مبارک میں تھی ممترین کی طرف مجیلک دی۔ اس تقریرے میراا تناہی مقصود تھا کہاس فیدوی نے ان دو ہزرگوں کی سعادت بخش نظر میں ضلعت یا یا اور حسین سے مشرف ہوا۔خلاصہ کلام یہ ہے کہ جب مولا ٹالخرالدین سبق سے فارغ ہوا کرتے تو تصیده سبعیات کی ایک بیت بنده کویا د کراتے اور تعلیلین دریافت کرتے اور وصیت فر ماتے کہ مادہ اور لفظ میں زیادہ کوشش کرنی جا ہے کیونکہ اصل یہ ہی ہے سہیں سے تمام علوم کا دروازہ آسانی كے ساتھ كھلے كا حقیقت ميں مولا نافخر الدين اجتها د كامر تبدر كھتے آپ نے ساع كى اباحت ميں دومستقل رسالے خاص تقریر ہے تعنیف کیئے ہیں اور اس کے اباحت کے مقد مات اصول فقہ کے قواعد بر منطبق کیئے ہیں جن ہے آپ کاعلمی کمال اور تبحر بخو بی واضح ہوتا ہے۔اس کے علاوہ آب کے دوسر نصائل ومحامد مثلاً جگر سوز گریدا ندرونی ذوق ظاہرو باطن کی صفائی ان کے اس قدرواقعات بي كقلم قيد كتابت ش لانے عض عابز ہے۔ فيخ سعدى كيا خوب فر ماتے بيں۔ سعدی که داد حسن همه نیکو ان بداد عاجز بمانددر تو زبان فصاحتش (ای سعدی تمام حیول نے اس کے حسن کی داددی یکی وجہ ہے کہ تیری زبان فصاحت اس کے مان حن من عاجز وكنك ب

اگر مجمی مولانا فخرالدین رحمته الشعلیه یاروں کے ساتھ زراعت و باغ اور پہاڑ وجنگل کی سیر کی فرض سے باہر تشریف لے جاتے تو کا تب حروف بھی ان بزرگوں کے ساتھ ہوتا تھا خدائے علام النیوب کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ اگر چدان صحبتوں کو تمیں برس سے زائد گزر گئے مگران مجلموں کا

ذوق اب تک میں اپنے دل می محسوں پاتا ہوں امیر خسر وفر ماتے ہیں۔

مراباز آن طریق ساقی خود یادم آید عم دیرینه بازم در دل ناشاد می آید (جھے اپنے ساقی کی پر طرز وروش یادآتی ہے۔ پُراناغم پر میرے دل ناشاد میں آتا ہے۔)
اور بینا چیز بدہ سلطان المشائ کے طفیل سے صرف ان بزرگوں کی یاد میں زندگی بسر کرتا ہے۔ شخ سعدی فرماتے ہیں۔

جان من زندہ بتا ٹیر ہواہے دگر ست ساز داری نکند آب و ہوائے دگرم (میری جان ایک اور بی ہوا کی تا ٹیر سے زندہ ہے۔ اس کے سوا اور آب و ہوا جھے سے سوا فقت نہیں کرتی۔)

# مولانا فخر الدین زرادی کے ساع سننے اور اس حالت کابیان جوآپ برساع کے وقت طاری ہوتی تھی

کا تب حروف عرض کرتا ہے کہ ایک رات علائی کے حوض خاص کے کنارے ساع کی مجلس گرم ہوئی اور اس مجلس میں مولانا فخر الدین زرادی اور مولانا حسام الدین سلطان المبشائخ کے معزز ومقدر خلفا موجود تھے ۔ خوشگوار قوال اور خوش الحان غزل خوال حاضر تھے جب ساع شروع ہوا تو مولانا فخر الدین کوساع نے فوری اثر کیا آپ پراس درجہ گریے غالب ہوا کہ آپ کا دم شمعت گیا۔

گریه گره شددر گلو ره بسته شد آواز را جب عزیزان مجلس تص میں اشے تو میں نے مولانا فخرالدین کی پیٹانی کودیکھا کہ وہ بالکل زرد پڑ گئ تھی اور آنکھوں سے دریا کی طرح پانی بہتا تھا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں چشم ها آب روان کر دجه جارہ است آن را کسه بسحیلسه نشوان آب روان گر د آورد (آنکھوں نے پانی بہایا تواس کا علاج کیا ہو سکتا ہے کوئکہ حیلہ سے بہتا ہوایا نی روک نہیں سکتے۔)

اس حالت میں آپ یاؤں کے انگوشوں کے بل رقص میں جست کررہے تھے علی بذا القیاس مولانا حسام الدین ملتانی کویس دیکور ماتھا کہ آپ کے مقام صدر سے جہاں کھڑے ہوئے تھے توالوں کے مقابل میں رقص کے پیچنیش کی اور سید ھے توالوں کے پاس آئے اور بیت من کر پھر ای طرح سید ھے اپنی جگہ لوٹ گئے اور مقام صدر میں جا کھڑے ہوئے \_غرضکہ ان دونوں بزرگوں کے ذوق ساع نے جملہ حاضرین مجلس میں وہ اثر کیا جو بیان سے باہر ہے ای طرح ایک رات - دولت آباد میں حوض سلطان پرمجلس ساع مرتب تھی مولانا فخر الدین ایر ، مقام پر جلوہ فر ماتھے اور چندروز سے بہیں سکونت رکھتے تتے ۔سید خاموش کا تب حروف کے عم بزرگوار اور دوس باروعزیزاس مجلس میں موجود تھے۔ جب مجلس ساع گرم موئی تو مسعود سحرخوان نے امیر خروکی ایک غزل جس میں رفت اور سوزوگداز پیدا کرنے کے سارے سامان جمع تھے نہایت خوش الحانی اور دقت سے پڑھی اور جب وہ ان دو بیوں پر پہنچا۔

تو بادشاه بتانی و خواهشم اینست که شغل روئے نهی بردرت مرا باشد ندانم این دل گمراه را که فتوی داد 🧪 که بت پرستی در عاشقی روا باشد

( تو ملک حسن کا باوشاہ ہے اور میری بیآ رز و ہے کہ تیری چوکھٹ پر سرر کھنا مجھے میسر ہومعلوم نہیں كداس ميرے دل كوكس نے كہا كەسنم يرتى عاشقى ميں رواہے۔)

تو مولا نافخر الدین ش ان دو بیتول نے انجا درجہ کا اثر پیدا کیا۔ آپ پراس قدر گریہ غالب ہوا کہ ہلاکت کے قریب پہنچ گئے ۔اور بے انتہا رونے کی وجہ ہے آٹھوں کے نیچے کی پلکیں سرخ ہو كنيس مولانا نهايت سرليح البركات اوراعلى رتبك يارول ميس كم خف يرايبا كريه عالب ندموا تعاجيها كرآب يرجونا تفار رحمته الشعليدواسعية \_

#### مولا نافخر الدين زرادي قدس اللدسره العزيز كاسلطان محمد بن تغلق انار اللدير مانه سے ملاقات كرنا

كاتب حروف عرض كرتا ہے كه جس زمانه ميس سلطان محمد بن تفلق نے شهر كى مخلوق كوموضع ويوكير روانہ کیا اور ان بی ایام میں ملک تر کتان اور خراستان کوزیر وزیر کرنا اور چنگیز خان کے خاعمان کو تد

تنخ کرنا جاہاتو دِتی ادراس کے اطراف کے تمام صدوروا کا پر کوطلب کیا۔ جب سب لوگ جمع ہو محظة وبادشاه نے در بارکرنے کا تھم دیا اور فر مایا کہ ایک عظیم الثان خیر نصب کریں اور اس میں ممبر ر میں تا کہ میں اس پر چڑھ کرخلق کو کفار ہے جہاد کرنے کی ترغیب دلاؤں ۔اس روز مولا ٹا فخر الدین اورمولا ناشمس الدین بحی اور پیخ نصیرالدین محمود بلائے گئے ۔ پیخ قطب الدین دہیرنے کہ ملطان الشائخ كے مريدوں ميں سے ايك پاك اعتقاد مريداور ولايت ويركى جمال كے عاشق زاراورمولانا فخرالدین زرادی کے شاگر دخاص تھے جایا کہ قبل اس کے کہ دوسرے عزیز شاہی دربار میں پہنچیں مولا نا فخرالدین کو دربارشاہی میں لیے جاؤں اور مولا نا کومنظور نہ تھا کہ سلطان ے لاقات کریں بلکہ آپ بار بار فرماتے تھے کہ میں اس مرد کے گھر کے دروازے پر اپناسر خاک وخون میں غلطاں دیکھتا ہوں یعنی اگر میں بادشاہ کے پاس جاؤں گا تو کسی تشم کی مسامحت و مدارت نه کروں گا اور جب میہ ہوگا تو وہ مجھے زیمہ نہ چھوڑے گا۔الغرض جب مولانا کی باوشاہ سے ملا قات ہوئی تو چیخ قطب الدین دبیرمولانا کی جوتیاں اٹھا کر خدمت گاروں کی طرح بغل میں مارکر کھڑے ہو گئے ۔بادشاہ یہ بات اپنی آتھوں سے دیکھ رہا تھا گر اس موقع پر اس نے خاموثی اختیار کی اور کچھنہ کہا۔ از ال بعد مولا نا فخر الدین رحمتہ اللہ علیہ سے گفتگو کرنے میں مشغول ہوا اور کہا میں چنگیز خان کے خاندان کوتباہ کرنا جا ہتا ہوں تم اس کام میں میر اساتھ دو کے مولانا نے فر مایا انشاء الله \_ سلطان بولا يدشك كاكلمه ب \_ مولانان فرمايا مستعبل من بهي يبي آتا بي بيواب مولانا کی زبان مبارک سے من کر بادشاہ بخت چے تاب میں پڑالیکن غصہ کے آثار دبا کر بولا کہ ہمیں کچھ تھیجت کیجیے تا کہاس پڑ ممل کریں ۔مولا تانے فر مایا کہ غصہ کونگل جاؤ ۔سلطان نے فر مایا کون سے غصہ کوفر مایا سمجی غضب کو بدین کر بادشاہ اس قدر غصبنا ک ہوا کہ ہزار ضبط کے بعد بھی آ فارغضب اس کے بشرہ سے نمایاں ہو گئے لیکن اب بھی اس نے سکوت کیا اور مولانا کی نبعت کوئی متاخی نہیں کر سکا۔اس کے بعد علم ہوا کہ کھانا حاضر کیا جائے ۔کھانا لایا گیا تو سلطان اور مولانا ایک بی طباق میں کھانا کھانے میں مشغول ہوئے۔مولانا فخر الدین زرادی علیہ الرحمتہ کھانا كهاتي وقت اس درجه منغض ومكدر تنفي كه سلطان كومعلوم بوگيا كه انبين ميرے ساتھ كھانا كھانا أيرا لكا ب-اب بادشاه نے بدیوں سے گوشت چیز اچیز اکرآپ كے سامنے ركھنا شروع كيا۔مولا نا نے نہایت ناخوشی اور کرامت سے تعور اتھوڑ اکھا کر ہاتھ دستر خوان سے اٹھالیا۔ جب دستر خوان

المُد كما تومولا ناشم الدين يحي اورشخ نصيرالدين كولوك بلاكرلائے اس جگددوروايتي منقول ہیں ۔ایک بیر کہ جس وقت ہے ہزرگ تشریف لائے تو مولا نا فخر الدین نے مولا ناشمس الدین بچکیٰ کواپنے سے بالاتر مقام پرجگہ دی اور پین نصیرالدین محمود کواپنی جگہ بٹھایا اورخود نیچے بیٹھ گئے ۔اور دوسري روايت مد ہے كه ايك طرف تو مولا ناشمس الدين يجي اورمولا نانصير الدين بيشے اور ايك طرف مولانا فخرالدین زرادی رحمته الله علیم کیکن پہلی روایت سنج ہے کیونکہ شیخ قطب الدین دہیر · جواس مجلس میں موجود تھے پہلی روایت کے ناقل ہیں \_الغرض جب رخصت ہونے کا وقت ہوا تو ان بزرگوں کے لیے جدا جدا ایک ایک صوف کا جامداور ایک ایک رویے کی تھیلی باوشاہ کی طرف ے نذری گئ برایک بزرگ نے خلعت وروپیہ ہاتھ میں لیا اورجس طرح آئے تھے خدمت كر كے لوٹ مجئے ليكن جب مولا نا فخر الدين كا نمبر آيا تو قبل اس كے كرآپ كے وستِ مبارك میں خلعت اور روپوں کی تھیلی دیں مجٹ شخ قطب الدین دبیر نے خلعت وتھیلی اپنے ہاتھ میں لے لی کیونکہ وہ جانتے تھے کہ مولا نااس ضلعت اور تھلی کو ہاتھ نہیں لگا کیں گے۔اور جب ایسا ہوگا توبادشاہ کوعذر ہاتھ لگ جائے گا اور اس دجہ سے وہ مولانا کی بے حرمتی کے دریے ہوگا۔ جب مید بزرگ لوٹ گئے تو بادشاہ نے شخ تف الدین دبیر کو عمّاب آمیز خطاب میں کہا کہ اے مزدّرو ہے ل میسی لغواور بے جا حرکتی تھیں جو تھھ سے ظہور ٹی آئیں۔اول تو تو نے فخر الدین زرادی کی جو تیاں اپنی بغل میں مارلیں بعدوان کا خلعت اور رد پیرکی تھیلی اپنے ہاتھ میں لے لی۔ آج تو نے انہیں میری تنظ جہانسوز سے بچاد یا اور ا نی جان پر بلاو مصیبت توڑی ۔ منظ قطب الدین نے کہا۔ عالیجاہاوہ میرے استاداور مخدوم کے خلیفہ ہیں میراد نی فرض ہے کدان کی جو تیال تعظیماً سر پر ر کھوں چہ جائیکہ بغل میں بھی نہ ماروں اور خلعت وروپے کی تھیلی جو میں نے اپنے ہاتھ میں لیا ہی کوئی بات نہ تھی ان کی زحت رفع کرنے کاغرض سے میں نے ایسا کیا باوشاہ نے نہایت درشت مزاجی ہے بہت ی سخت اورکڑوی باتیں شیخ قطب الدین وہیرکو کہیں اور کہا کہ ان کفر آمیز اعتقادوں کو چھوڑ ور ندابھی اپناسر خاک وخون میں غلطاں دیکھیے گا۔اگر چیہ بادشاہ کوحس اعتقاد کی وجہ نے پیٹنے قطب الدین کی ہے ریائی پہلے ہی سے معلوم تھی کہ بہت دفعہ ان کی رائخ اعتقادی اور ثابت قدمی کا امتحان موچکا تھا کیونکہ جب بعض شوریدہ بخت بدنصیب جیسے المنسان دبیراورا*س* بیسے اور لوگ شخ قطب الدین دبیر کی ایذ ادبی کے لئے سلطان المشائخ کی ہابت ہے ادباند مباحثہ

اور گتا خاند مناظرہ کرتے توشیخ قطب الدین ان نالائقوں سے بادشاہ کے سامنے ہے باکاند مکا ہرہ کرتے اور نہایت بخت وکڑو ہے جواب بے محابا دیے اور جب وہ آل وقید کی دھم کی دیے تو پیشخ قطب الدین کہتے زہے سعادت و دولت اگر مجھے حضرت سلطان المشائخ کی محبت میں قال کر ڈالیں اور میں درجہ شہادت پا کرجلد تر ان کی خدمت میں جا حاضر ہوں اور تبہاری اسٹک و عار سے رہائی پاؤں۔ خلاصہ یہ کہ آخر عمر تک جب مولا نا گخر الدین زرادی رحمتہ اللہ علیہ کا ذکر اس قال باوشاہ کی مجلس میں ہوتا تو باوشاہ دست حسرت لی کر کہتا۔ افسوس گخر الدین زرادی میری خون آشام تین کے بینی واقعتہ بات یہ ہے کہ جس کا دل خدائے بررگ و برتر کے ساتھ سیر ھا ہوتا ہے وہ ہمیشہ تن تعالیٰ کی عصمت و حفاظت میں ہوا کرتا ہے اور بررگ و برتر کے ساتھ سیر ھا ہوتا ہے وہ ہمیشہ تن تعالیٰ کی عصمت و حفاظت میں ہوا کرتا ہے اور اس کے مخالف ورشمن اس پر دفتہ نہیں یا سے ۔

# مولانا فخرالدین زرادی رحمته الله کے خانہ کعبہ کی زیارت کو جانے اور جہاز کے ڈوب جانے اور انتقال فرمانے کا بیان

کا تب حروف عرض کرتا ہے کہ جب مولا تا گخر الدین رحمته اللہ علیہ دیو گیر مین تشریف لے گئے اور سلانی حوض پر فروکش ہوئے تو آپ کو خانہ کعبہ کی زیارت کا شوق دامن گیر ہوا اگر چہ خانہ کعبہ کی زیارت کا شوق دامن گیر ہوا اگر چہ خانہ کعبہ کی زیارت کا شوق سے تھالیکن کوئی موقع نہ ملتا تھا جب آپ دیو گیر پنچ تو وہ دبا ہوا اشتیاق بھڑک اٹھا۔ ان دنوں میں قاضی کمال الدین صدر جبان جومولا تا نخر الدین زدادی کی خدمت میں بھٹرت آ مدورفت رکھتے تھے۔ یہ مولان نخر الدین بانسوی مولا تا نخر الدین زدادی کی خدمت میں بھٹرت آ مدورفت رکھتے تھے۔ یہ مولان نخر الدین بانسوی مولا تا نخر الدین زدادی رحمتہ اللہ علیہ کے بھی استاد تھائن فرط محبت کے سب سے جوان دونوں بزرگوں میں تھی۔ مولا نا نخر الدین زدادی دونوں بزرگوں میں تھی۔ مولا نا نخر الدین زدادی سب سے خوان دونوں بزرگوں میں تھی۔ مولانا نخر الدین مصلحت زدادی نے نے درادی اس شہرکی آبادی اس وقت سب سے زیادہ اہم اور مقصود ہے۔ بادشاہ کو منظور ہے کہ یہ شہر علماء مشائخ صدور معارف کے وجود باجود سے اطراف عالم میں مشہور ومعروف ہو

جائے۔ بہرصورت میں آپ کی اس رائے کہ ساتھ ذرامتنق نہیں ہوں بالخصوص جب کہ بادشاہ آپ کی ایڈ ادبی کے در پے ہے۔ مولا تا لخر الدین زرادی نے یہ جواب سناتو اپنے تخفی مجید کے طام کر کرنے سے سخت پشیمان ہوئے۔ اور یہ حکامت کا تب حروف کے والدیز رگوار رحمتہ اللہ علیہ سے بیان کی والد نے فر مایا کہ مولا تا یہ بات اچھی نہیں ہوئی کیونکہ عشق میں مشورہ کی کھے ضرورت فہیں۔ کوئی یزرگ کہتے ہیں۔

در عشق چه جائے خانہ داریت مجنوں شود کوہ میر و بخروش (عشق میں خانہ دار کی کوئی جگہ نہیں \_مجنوں ہونا کوہ و بیاباں قطع کرنا جوش وخر وش کرنا جا ہے \_ ) مولا ٹانے فر مایا کہ میں نے قاضی کے اتحاد و محبت پر اعتاد کر کے بیجید ظاہر کیا اور اس نے اپنے نزد یک سے مصلحت دیکھی والد نے فر مایا کہ اگر اس کے بعد قاضی کمال الدین سے ملاقات کا اتفاق ہوتو اس قصد کی ہابت کچھ ذکر نہ کرنا اور چندروز کے گذر جانے کے بعداس کی تدبیر کے القرام میں مشغول ہو جانا۔الغرض تھوڑ ہے عرصہ کے بغد مولا نا فخر الدین زرادی کے بھیتے نے جونصبہ بھیتون میں رہے تھے۔مولانا کواپنے کار خیر کی تقریب میں طلب کیا۔مولانا تجیتیج کے کار خیر میں شریک ہونے کے بہانے سے تصبہ تھیون میں تشریف لے گئے اور وہاں جا کرسفر جہاز کاعزم کرلیا اور ادھر روانہ ہونے سے پہلی شب کوعشا کے وقت والدرحت الله عليہ کے یا س تشریف لائے۔والد نے آپ کود کی کرفر مایا شاید آپ کاوہ عزم مصم ہو گیا ہے فر مایا ہاں بیفر ما كرتموزى دير بيٹے اور رخصت كے وقت دو تك نقر وُ آپ نے كا تب حروف كے ہاتھ ميں دياور اس کے دوس سے روز روانہ ہو گئے جب آپ تصب بہون سے روانہ ہو کر تھانہ بہنچ تو وہاں سے جہاز پر سوار ہونا چاہا۔ جہاز میں سوار ہوتے وقت ایک خط ہارون کی طرف دولت آباد میں روانہ کیا۔خط کے عنوان میں یہ بیت آپ کے خط مبارک سے کہی ہوئی تھی۔

ایں نامہ کہ اعدوہ وغم سینۂ ماست اے باد ہمر بھمکساران برسان (بیخط جوہمار سے سینہ کا اعدوہ فم ہےاہے اے باد صبالیجا کر میرے ممگساروں کو پہنچادے۔) جب عزیزوں نے خط کھول کر پڑھا تو خط میں بیبیت اور کھی ہوئی تھی۔

یار آوارگ بسر وارد رفتن ج بہانہ افاد ست (یارکوآوارگی کاخیال ہے ج میں جانے کا صرف بہانہ ہے۔)

غرضیکہ مولا تارہ تداللہ علیہ بعافیت وسلامت خانہ کعبہ علی پنچ اورار کان ج ادا کے۔
پر وہاں سے بغداد کا قصد کیا ہزرگان بغداد یعنے علی و مشائخ چونکہ پہلے بی س چکے سے کہ ایک عدیم الشال اور لا جواب ہزرگ تشریف لاتے ہیں۔سب استقبال کے لیے شہر سے باہر نگلے اور آپ کے فیر مقدم کرنے کو سعادت دارین مجھا۔ مولا ناچندروز تک بغداد میں رہ اور علم حدیث میں خوب بخت ہوئی۔ بہاں تک کہ آپ تمام علاء بغداد سے فائق وافضل ثابت ہوئے۔ وہاں سے لوٹے تو شہر دبلی میں واپس آنے کی غرض سے جہاز پر سوار ہوئے۔ جہاز میں سلطانی اسباب لدا ہوا تھا اور اس کثر ت کے ساتھ لدا ہوا جہاز ہو جہاز ہو کرغرق ہونے لگا۔ جہاز کے افسر مولا ناکی خدمت میں آکر عرض کرنے گے کہ جہاز غرق ہوا چاہتا ہے اگر آپ اجازت دیں تو ہم مولا ناکی خدمت میں آکر عرض کرنے ہے کہ جہاز ہا کا ہوجائے گا۔ مولا نانے فر مایا کہ ججھا ور آدمیوں کے اسباب پر کیا تصرف ہے کہ اس کی نسبت پھے کہ سکوں یا دریا میں ڈال دینے کا تھم کروں۔ خرض کہ مصلے بچھائے قبلہ رخ بیٹے رہے اور جہاز غرق ہو گیا آپ بھی غرق ہو گئے اور مرحه کرادت کو کہنے۔ دہت اللہ علیہ۔

#### مولا ناعلاؤالدين نيلى رحمته الله عليه

ذات پندیده بخام عزیزوں اور یاروں پس جیسے نوردیدہ عالم علوم بحائی حافظ کلام ربائی
بادشاہ عالم باز، علاء پس تقریر خوب کے ساتھ متنازمولا نا علاؤ الدین نیلی رحمت اللہ علیہ سلطان
المشائخ کے معزز خلیفہ ہے۔ آپ ایے مقرر فضیح ہے کہ بڑے بڑے زبر دست علاء آپ کی تقریر
کے شیدائی ہے اور جب آپ کلام کرتے ہے تو تقریر کا جادوتمام حاضرین کوخود بخو داپنا گرویدہ بنا
لیتا تھا۔ آپ اعلی ورجہ کے یاروں پس اعلی بخن اور علم سلوک پس سب سے زیادہ ممتاز و نا مورشار
کئے جاتے ہے اور کشاف ومفاح کے خوامش بیان کرنے پس اپنا نظیر نید رکھتے ہے۔ مولا نافرید
الدین شافتی جواودھ کے شخ الاسلام ہے اور مولا نامش الدین کی اور علاء اودھ سامے ہے۔ کا تب
حروف نے ان بردگ کودیکھا ہے خلا ہر پس علاء کی شان کہتے ہے لیکن حقیقت پس اہل تصوف

کے اوصاف کے ساتھ موصوف تھے۔ ایک دن سلطان الشائخ فجر کی نماز اداکر کے جماعت خاند كے كوشمے پرتشريف لے كئے اور جہاں جميثہ تشريف ركھا كرتے تتے وہيں جا كر بيٹھ كئے \_مولانا علاؤالدین ذرادر کرکے بینچے۔جن عزیزوں نے سلطان المشائخ کے ساتھ نماز نہ پڑھی تھی انہوں نے مولانا علاؤ الدین نیلی کی افتدا کی اور جماعت خانہ کے محن میں آپ کوامام بنا کرنماز میں مشغول ہوئے۔مولانا علاؤالدین نے امامت کی حالت میں الیی خوش الحانی ہے قر اُت اوا کی کہ سننے والوں کومز و آگیا اور انتہا درجہ کا ذوق شوق پیدا ہوا۔ سلطان المشائخ بھی کو شھے پر بیٹھے ہوئے قر اُت كن رے تھا ب ير جى دو ذوق شوق كى حالت طارى موكى جوبيان سے باہر ہے۔ حضور نے فور ا قبال خادم کو بلا کر فر مایا کہ بینوش آوازعزیز جونماز میں مشغول ہے۔اس کے یاس میرامصلالے جااورسلام چیرنے کا خطررہ۔جونی ٹمازے فارغ ہومصلااس کے ہاتھ میں وے دے خواجہ اقبال نے ایسائی کیا مولا ناعلاؤ الدن نیلی نے جب سلام پھیراد کیجتے ہیں کہ کہ ا کی صفی فرشته صفت بہتی خلعت آسان کرامت کے حضورے لایا ہے اور منظر کھڑا ہے۔ آپ نے نہایت تعظیم و تکریم ہے وہ مصلی اقبال خادم کے ہاتھ سے لے کر جوور حقیقت متبول الل دل تحے سر اور آتھوں پر رکھا اور جان کے برابر تفاظت واحتیاط سے رکھا۔ اگرچہ بیہ بزرگ سلطان الشائخ كے حضور سے اجازات مطلق ركھتے تھے۔اس كے باوجود آپ نے ايك مريد بحي نہيں كيا۔ بلكه آب اكثر اوقات فرمايا كرتے تھے اگر سلطان الشائخ زندہ ہوتے تو میں خلافت تامه حضور كی خدمت میں پہنچاد یتااور عرض کرتا کہ اگر چہ مخدوم نے ازراہ بندونوازی شفقت ومبریانی فرمائی ہے اوراس ٹاچیز بندہ کواپی دولت خلافت پر پہنچایا ہے لیکن بندہ اپنے تنیک اس کل مرتبہ کے قابل نہیں و یکتاراوراس منصب اورشری عهده کی ذهدداری نبیس کرسکتا اوراس قضیه بیس شیخ عارف خلید کشیخ شیوخ العام فریدالحق قدس الله سره العزیز کی اتباع وتقلید کرتا ہے شیخ عارف کے جالات کیفیت جناب شیخ شیوخ العام کے خلفاء کے ذکر میں مفصل تحریر کی جا چکی ہے وہاں دیکمنا حاہیے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ مولا تاحش الدین بچی اورمولا نا علاؤ الدین نیلی اور چند دیگر عزیز اودھ سے سلطان الشائخ كي خدمت ميں تشريف لائے تھے اور ان دنوں ميں ملاعين نے چاروں طرف سخت تشویش پھیلار کھی سختی دہلی کےاطراف وجوانب کوخراب وہر باد کررہے تھےاورخلق کوگھیر محرر قلعه من لاتے تھے يہ بزرگ جب سلطان المثائ كى خدمت من بنج تو آپ نے جو تھے روز انہیں بلا کراووھ جانے کی اجازت دی اور ایک ایک کورخمت کیا۔ یہ بزرگ اس وجہ سے کہ

سلطان الشائخ نے اس قدر جلد رخصت كر ديا اور كچى روز بھى خدمت ميں ركھنا پيندنه فرمايا۔ نہایت منغض ومکدر ہوئے اور ملال ورنج کے ساتھ اود مدی طرف روانہ ہوگئے۔ جب تلبیتہ میں داخل ہوئے تو مولانا علاؤ الدین رحمتہ اللہ علیہ کوتپ محرق کا آغاز ہوا اس ہے مولانا تعمش المدین یجیٰ اور دوسرے یا روں کو زیادہ حمرت ہوئی۔مولا ناعلاؤ الدین نازک اورلطیف اعدام آ دمی تنے اور تمام رہے خراب پڑے ہوئے تھے۔ بیلوگ ای اندیشہ میں تلیعہ میں اتر پڑے اور چندروز تك يهين قيام پذيرر ب-ادهرايك عرضداشت سلطان الشائخ كي خدمت مين باي مضمون رواندکی کہ حضور کے غلام فرمان عالی کے مطابق و بلی ہے روانہ ہوئے مہلی ہی منزل جس مولانا علا والدین کو بخارآ گیااوراییا سخت وشدید بخار ہوا کہ میں مجبوراً تلبیتہ میں تفہر نا پڑا علاوہ اس کے رہتے پہلے کی نسبت نہاہت خطر ناک اور خراب ہیں اسباب میں جیساار شاد ہوعمل میں لایا جائے سلطان المشائخ نے فورا ان بزرگول کے لیے خرچ اور مولانا علاؤالدین کے لیے اپنی سواری خاص بعيجي اوركهلا بميجا كرتم فورأ بليك آؤجب سلطان المشائخ كاليظم ان بزركول كويهنجا توبزي خوثی کے ساتھ تلہتہ ہے لوٹے مولانا علاؤالدین سے فر مایا کہ آپ اس سواری میں بیٹے جائے اورجم پاپیادہ چلتے ہیں مولانا نے فرمایا کم مری کیا ہتی ہے کہ سلطان الشائخ کی سواری خاص میں سوار ہوں۔ الغرض ان بزرگوں نے ایک ڈولی کرانیے کی اور مولانا اس میں سوار ہوئے مولانا نے فر مایا کہ سلطان المشائخ کی سواری میرے آئے آئے چلنی جا ہے تا کداس پرمیری نظریزے اور میری محت کا موجب ہو۔ جب بیاوگ سلطان الشائخ کی خدمت میں پنچے تو آپ نے ان کے حال پر بے انتہا شفقتیں اور حد سے زیادہ مہریا نیاں ارزانی فرما کیں اور فرمایا۔مولا تا علاؤ الدين كي يماري كا آغاز كيول كرموا مولانا كا يجمر ابيول في بخاركي كيفيت بيان كي تو آپ في اقبال خادم سے ارشاد کیا کہ مع کے کھانے میں سے جو کھانا فکا گیا ہے اس میں سے تعوز اسالے آئے۔اقبال مجوری اور تھی لے آئے۔مولانا علاؤ الدین سے فرمایا کہ اسے کھاؤ۔جونبی مولانا نے تمچزی تھی کھایا بخار بالکل جاتا رہا۔ازاں بعدسلطان المشائخ نے فرمایا چونکہ یہاں ملاعین کی تشویش میارون طرف بھیلی ہوئی تھی اوراطراف شہری خلقت شہر میں جرا داخل کی جاتی تھی اور لوگوں کوآب وطعام بمشکل دستیاب ہوتا تھا۔مسافروں کے ساتھ خاص کرنہاے یختی برتی جاتی تقی۔اس لیے میں نے جہیں اس قد رجلد رخصت کر دیا تھا۔ کہ اگر اپنے مکانوں پرجلد پہنچ جاؤتو بہت احما ہوتم اس وجہ سے تنگ دل اور مكدر ہوئے حالا مكہ تنگ دلى كى كوئى وجہ نتمى اس كے

بعد جب سلظان المشائخ كومعلوم موا كهمولا ناعلاؤ الدين نيلي ڈولي ميں سوار ہوكرآئے ہیں اور سواری خاص میں نبیں بیٹھے تو آپ نے فرمایا کہتم اس میں سوار ہو کر کیوں نہیں آئے مولانا نے روے نیاز زین پررکھ کرعرض کیا کہ اگر چہ مخدوم ازراہ بندہ نوازی حدے زیادہ مہر بانی وکرم فرماتے ہیں لیکن اس کمترین کواپنا مرتبہ اوراپی قدرخود جاننی چاہیے غرضیکہ مولا ناعلاؤالدین جب تک زندہ رہے بمیشدای سواری کوایے موقع پر رکھتے جوآپ کی زرِنظر رہتی۔آپ اس کو بوسہ وینے اور برکتیں حاصل کرتے۔خدا تعالیٰ نے مولا نا علاؤ الدین کوعلمی فضائل بہت کچم عنایت کیے تھے اور فی نفسہ آپ ایک بڑے جلیل القدر اور عظیم الثان منصب سے متاز تھے لیکن ہایں ہمہ جواعقادآپ سلطان الشائخ كى خدمت ميں ركھتے تھے وہ سب پر غالب تھا۔ آپ نے آخر عمر میں سلطان المشائخ کے ملفوظات لیعنی فواد الفواد اپنے قلم مبارک سے تمام و کمال لکھے اور بیشتر اوقات زیرنظرر کھتے اورمطالعہ کرتے تھے بلکہ انہیں اپنے اوراد ووظا کف مٹمبرا لیتے تھے۔ آپ کی میہ کیفت د کی کرلوگول نے یو چھا کہ حضرت آپ کے پاس اس قدر معتبر کتا ہیں ہر علم ونن کی موجود ہیں لیکن آپ بجز سلطان المشائخ کے ملفوظات کے کسی کماب کی طرف دغبت نہیں کرتے۔مولانا نے جواب میں فرمایا کہ اے عافلوکتب سلوک وغیرہ سے ایک جہاں پٹایڑا ہے اور ہرفن کی کتابیں ہر جگہ دستیاب ہو عمق ہیں۔ لیکن میں اپنے مخدوم کے روح افزا کمفوظات کہ ان ہی سے میری نجات متعلق ہے۔ کہاں یا سکا موں۔ایک بردگ کیا خوب فر ماتے ہیں بیت مراتیم تو باید مبا کباست که نیست کباست دلف تومشک خطا کباست که نیست

مراضیم تو باید مبا کباست که نیست کماست دانف تو مشک خطا کباست که نیست ( مجمعے تو تیری زلف کہاں ہے ورند مشک خطا کون کی ایک جگہ ہے جہال نہیں ہے تیری زلف کہاں ہے ورند مشک خطا کون کی ایک جگہ ہے۔)

بنده بنعف وض كرتاب

خیال روئے تو شد عید من ازان شدم مرا بعید کسان عیست حاجت، چندان (تیرے چھرے دراغرض نیس۔)

انجام کاریہ بزرگ چندروز تک پیاررہادرای پیاری بیں انقال فر ما گئے۔سلطان المشاکُخ کے خطیرہ میں گنبدد بلیز کے آگے چبوترہ کے اندرمقا پریاروں کے متصل اس محارت میں مدفون ہوئے جے مولانا ممدوح نے اپنے جیتے تی خودتمیر کرایا تھا۔رحمتہ اللہ واسعتہ :

#### مولانا بربان الدين رحمته الله عليه

علم وعشق جهان صدیق زیدوورع تقوی وطهارت بی معروف، کشرت گرید کے ساتھ اعلیٰ یاروں میں موصوف ومشہور مولا تا ہر بان الملعة والدین غریب رحمته الله علیہ ہیں \_ا بیک عزیز کہتا ہے۔

غریب ست این بحب حق بدنیا حبیب الله فی الدنیا غریب (بیمب حق دنیا مل غریب ماور حبیب دنیا می غریب بواکرتا ہے۔)

# محبت واعتقاد جومولا نابر مان الدين غريب رحمته الله عليه سلطان المشائخ سع ركهت تق

کا تب حروف عرض کرتا ہے کہ جواع قاد و محبت مولا نا پر ہان الدین کو سلطان المشائخ سے قا۔ جب اعتقاد تھا کھرتے دم تک اپنی پشت مبارک غیاف پوری طرف بھی نہیں گی۔ بیا یک الی بات تھی جو پڑے پڑے ورل علی سے کی کو میسر نہیں ہوئی۔ آپ اعتقاد و محبت کی فہرست میں تمام یاروں سے متاز اور سب کے مقد المنے جاتے تھے اور بہت سے اعلی درجہ کے یاروں سے ادادت علی سابق تھے۔ محبت و عشق کے گھا کموں اور زخیوں کے لیے زودا اثر مرہم تھے اور عاشق کی درد کی عمد و دوا۔ خوش طبعان وقت بھے امیر خسر و۔ میر حسن اور مثل ان کے دیگر عزیز آپ کی اطافت طبع اور عشق کی وجہ سے آپ کی امیر محبر و۔ میر حسن اور مثل ان کے دیگر عزیز آپ کی صحبت میں رہا کرتے تھے اور بیشتر اوقات آپ کی صحبت میں رہا کرتے تھے جانچہ جس زمانہ میں شیخ نصیرالدین محبود بھر میں طلبا کو پڑھاتے ہے آپ کی محبت میں کیا کرتے تے ایک و فعہ سلطان المشائخ نے مولا نا محبود درجت اللہ علیہ سے دریا فت کیا کہ تم کہاں رہتے ہو۔ جبح محبود نے عرض کیا کہ شہر میں مولا نا مربا کرتے تھے اور کیشر میں اس پرسلطان المشائخ نے فر بایا۔

مرد سرّه باش بر کیا خوای باش

مولا تابر ہان الدین کو ہاع ش پلے درجہ کا غلوق ااور ذوق بہت رکھتے تھے اور آپ کے ساتھ آپ کے یاروں کو اور لوگ ساتھ آپ کے یاروں کو اور لوگ بر ہائی کہ کر پکارا کرتے تھے۔ آپ کی تا شیرد لی کا بیر حال تھا کہ جو فض ایک ساعت آپ کے پاس بیر ہائی کہ کر پکارا کرتے تھے۔ آپ کی تا شیرد لی کا بیر حال تھا کہ جو فض ایک ساعت آپ کی جمال والایت پر بیر شما آپ کے عشق آمیز کلام کے ذوق اور محاورہ ولفریب کی صفائی سے آپ کی جمال والایت پر عاشق ہوجاتا اعتقاد و محبت میں بندگان خدا کے لیے آپ سے بہتر رہنما بیر کوئی نہ تھا۔ کا تب حروف نے بہت دفعہ اس بزرگ کی سعادت قدموی حاصل کی ہے اور اس کے عشق آمگیز کلمات کا اسیر ہوا ہے۔

# سلطان المشائخ كامولانا بربان الدين سے ناراض بونا اور پر آپ سے راضی وخوشنو د ہوكر آپ كوخلا فت عطاكر نا

کا ب حروف عرض کرتا ہے چونکہ موالا تا برہان الدین کی عمرستر سال سے تجاوز کر گئی اور کبری کے طاوہ آپ اپی خلقت وہناوٹ بین نہاہت ہی ضعیف و کر ورواقع ہوئے تھے پھر سب سے قطع نظر کر کے پیر کی محبت بیل بالکل سوختہ ہوگئے تھے امیر خسر وکیا خوب فر ماتے ہیں۔ خسر واگر چرسوختہ است نے زیج دیگر ان سوختہ تر باد ازین گر زیرائے تو نیست (خسر واگر خید موسر سے لیے جلی ہے قاس سے ذیادہ جل جائے کے ذکدہ میں میٹھ جاتے تھے ہیں (خسر واگر نے دوسر سے لیے جلی ہے قاس سے ذیادہ جل جائے کے ذکدہ میں میٹھ جاتے تھے ہیں اہذا موالا تا عابیت ضعف سے اپنی کملی کی دونتہ کر کے اس پر گھر جلی میٹھ جاتے تھے ہیں بات و کھے کر علی زعبلی اور ملک لھر ت نے جو سلطان علاؤ الدین کے مقرب اور حضر ت سلطان المشائخ کے دگایا کہ موالا تا ہم بالک اللہ این غریب سجاد مشخی پر بیٹھ کر اس طریقت کی ہم گڑ رعایت نہیں کرتے جو مشائخ کا ہے بلکہ اپنی اللہ اللہ بین رحمت اللہ سلطان المشائخ کی ذیارت و ملا قات کے لیے آئے تو سلطان! المشائخ کی ذیارت و ملا قات کے لیے آئے تو سلطان! المشائخ کی ذیارت و ملا قات کے لیے آئے تو سلطان! المشائخ کی ذیارت و ملا قات کے لیے آئے تو سلطان! المشائخ کی ذیارت و ملا قات کے لیے آئے تو سلطان! المشائخ کی خدمت سے جماحت خانہ میں ان سے کوئی بات نیں کی مورت اقبال خادم آیا اور سلطان المشائخ کی فیرمت سے جماحت خانہ میں آئے ہیں وقت اقبال خادم آیا اور سلطان المشائخ کی فیرمت سے جماحت خانہ میں آئے ہے اس وقت اقبال خادم آیا اور سلطان المشائخ کا میڈر مان پہنچایا کہ تم فوراً لوٹ جاؤاور اپنچ گھر

چلے جاؤ۔ مولانا تخت متحیر ہوئے کہ یہ کیا حادثہ زااور جانگزاوا قدہے۔ شخ سعدی فرماتے ہیں۔ تاچہ کردیم وگر بار کہ شیریں لب دوست بخن باز نے باشد و چتم از نازش (ایسا جھے سے دوبارہ کیا قصہ ہوا کہ دوست منہ نے بیس بول واراس کی آئکھیں خدیگ ناز کا نشانہ بیس بنا تیں۔)

مولانا مجبوراً وہاں سے باہر نظے اور مولانا ابراہیم کے تھریس آئے جوسلطان المشاکخ کے طشت دار اور مولانا پر ہان الدین غریب کے دوست اور مخلص مہریان تھے۔ بیمولانا ابراہیم غیاث بور میں رہے تھے۔مولانا برہان الدین بہیں آ کر تغیرے۔ جب آپ کو بہال قیام کئے ہوئے دوروز ہو گئے تو مولانا براہم نے سوجا كدمبادا سلطان المشائخ كوخر ہوجائے كدمولانا بر بان الدين مير مه مكان من قيام پذير جي اوركل عمّاب مين آوَن چنانجدانبول في مولا نابريد خیال ظاہر کیا۔ آب وہاں سے نکل کرشہر میں گئے اور نہاہت سراسیمہ اور پریشان خاطراپے محر میں آکراس تعزیت میں بیٹے کہ سلطان المشائخ کوان کی طرف سے رنج وصدمہ پہنچا ہے۔ رفتہ رفتہ یے خرشہر کے تمام یاروں میں مجیل کئی۔عزیزان شہرآپ کی ملاقات کو آتے تھے اور آپ کوروتا د کی کرخودزار قطاررونے لکتے تھے۔ چندروز کے بعدامیر خسر وعلیہ الرحتہ جومولا تا بر ہان الدین کے قدیم دوست منے حضرت سلطان المشائخ رحمتہ الله علیه کی خدمت میں گئے اور نہایت بہتر طریقے سے باب شفاعت کھولا اور عرض کیاحضور! مولانا بر بان الدین آپ کا مرید صادق بندهٔ معتقد ہے۔اب وہ اس درجہ ضعیف و کمز در ہو گئے ہیں کہ بور سے پر بیٹھ بیں سکتے۔ان کے دونو ل زانو دُن مِس بخت در در ہتا ہے اور اس زحمت کے دفع کرنے کے لیے ناجارا پی کملی کو دو تہ کر کے ینچ ڈال لیتے ہیں۔امیر ضرو ہر چند کہ اس جیسی باتنس عرض کرتے تھے لیکن سلطان المشائخ رغبت کے کا نوں سے نہ سنتے تھے اور قبول ندفر ماتے تھے۔ آخر کارامیر خسر و نے دوسر سے ماروں سے اس بارے میں مشورہ کیا اور سب نے متفق ہو کریے قرار تھبرایا کہ امیر خسر ودستار گردن میں ڈال کر سلطان المشائخ كى خدمت من جائي اورمولاناكى معانى كى التماس كرير - چنانچداميرخسرون ابیا بن کیا۔ دستارا نی گرذمیں ڈالی اور سلطان الشائح کی خدمت میں حاضر ہونے اور مؤوب كمر عدم ملطان المشائخ في فرمايا كررك كياجا جي بوعرض كيا مولانا بربان الدين

کے عنو جرائم کی التماس حفرت مخدوم سے جا ہتا ہوں۔سلطان المشائخ نے مسکرا کر فرمایا کہ وہ کہاں ہیں احیما انہیں بلاؤ فورا آ دمی گیا اور مولانا بر ہان الدین مگر سے تشریف لائے۔ جب يهال پنچے تو مولانا اور امير خسر و دونول حغرات نے اپني اپني دستاريں گردنول ميں ڈاليس اور سلطان المشائخ كي خدمت بين حاضر جوئ \_ سرز بين پر ركها اور صف فعال بين كور يهو كئے \_ سلطان المشائخ نے اپنی خوشنو دی ورضا مندی ظاہر کی اور مولانا دوبار و تجدید بیعت ہے مشرک ہوے والحمداللہ علے ذا لک کا تب حروف خودعرض كرتاہے كه جب بعض اعلى ياروں كوسلطان المشائخ كے باعظمت در بارخلافت كى اجازت ہوئى توسيدالسادات سيدخاموش عم كا تب حروف اور خواجہ سلطان المشائخ کے قدیم خدمت گار تھے اور اپنے فرز عدوں کی طرح ان کے ہاں پرورش یا تی تتى \_سيدالسادات سيدحسين كي خدمت مين حرض كيا كهمولانا بر مإن الدين سابق مريدوں ميں ایک پاک اعتقاد ورائخ نتم مرید بین اوراعتقاد ومحبت ش سب یاروں ہے متاز بیں یہ کوں کر ہو سكتا بكران كى خلافت كے ليے معزت سلطان الشائخ كى خدمت ميں التماس كى جائے۔سيد حسين رحمة الشعليد فرمايا كدي اقبال ع كبول كاتا كدموقع وكل د كيدكرمولاناكى بدكذارش سلطان المشائخ كي خدمت بسع عن كري چنانچداس كے كچودنوں بعد سيد خاموش اور خواجه مبشر نے خواجدا قبال کے کان میں یہ بات ڈال دی۔ چونکہ خواجدا قبال کوسا دات سے انتہا درجہ کی محبت تھی اور بمیشدان کی حمایت و مدد ش م م م م م م م بات فوراً قبول کرلی اورمولا نابر مان الدین سے فرمایا که تم مستعد و تیار دو کرآؤتا که تههیں سلطان الشائخ کی خدمت میں پیش کروں جب مولانا آئے تو اقبال آپ کواپے ساتھ اعمد لے مجے اور سید خاموش بھی اس وقت ان کے ساتھ تھے۔ سلطان المشائخ چوب خانہ کے حجرہ نیں جو جماعت خانہ کے کو شمے پرتھا لیٹے ہوئے تنے لحاف او ہر برا ہوا تھا گر چرہ مبارک کھلا ہوا تھا۔ جب بیسب حضرت اعدر پہنچ تو خواجدا قبال نے سلطان الشائخ كى خدمت من عرض كيا كمولانا بربان الدين غريب مخدوم كابندؤ قديم يائ بوي كى اجازت چاہتا ہےاور بخشش ورحمت کی امیدر کمتا ہے۔سلطان الشائخ آگے کھول کرا قبال کی طرف د كيمنے كيے مولانا فوراً زهن مركر بڑے اور ياؤل مبارك كو بوسد ديا۔ بعده خواجدا قبال حضرت سلطان المشائخ كى نظرمبارك كے سامنے كبڑوں كا بقيد خاص لائے اور كھول كرايك ويرا بن ، ايك کلاہ، جنہوں نے سلطان المشائ کی محبت پائی تھی نکال فی اور سلطان المشائ کے آگے لار کھی آپ نے اپنادست مبارک پیرائن اور کلاہ سے چھوا دیا۔ اس کے بعد خواجہ اقبال نے سلطان المشائ کے دو برووہ کپڑے مولا نا بر ہان الدین کو پہنا دیا اور کہاتم بھی سلطان المشائ کے خلیفہ ہو۔ اس وقت سلطان المشائ بیرسب با تیں دیکھ رہے تھے من رہے تھے پرساکت و خاموش تھے اور سکوت سلطان المشائ بیرسب باقیں دیکھ رہے تھے من رہے تھے پرساکت و خاموش تھے اور سکوت رضامندی کی دلیل ہوتی ہے۔ سلطان المشائ کے انتقال کے بعد مولا نا بر ہان الدین چند سال زعمہ رہے اور خلق خدا کی بیعت لیتے رہے۔ جب دیو کیر میں تشریف لے گئے تو سنر آخرت قبول کیا اور وی بی مدفون ہوئے۔ آئ آپ کاروضہ مبارک ان شہروں کی خلق کا قبلہ حاجات ہے۔

#### مولانا وجيههالدين يوسف رحمته الثدعليه

صورت صفا، سرت وفا، سابقین کی شمع، صادقوں کی مح صاحب یقین، مقدائے دین، مولانا وجیہ الملة والدین بوسف کلا کھری عرف چندری سلطان المشائخ کے سابقین خلفاء بین ایک نہا ہے۔ بلند مرتبہ خلیفہ اور اپنے زمانہ کے عابد وزاہد اور کمال ورجہ عاشق تھے۔ آپ بیں وردو دوق بہت تھا اور سلطان المشائخ کی خدمت بیں بید اعتقاد و محبت رکھتے تھے اور ایک پیرعزین تھے۔ مکارم اخلاق بیں بنظر ایک مقدر بادشاہ تھے سلوک ولا ہے بیں عدیم المثال ۔ آپ کے منا قب و کرامات اس کثر ت سے جیں کہ الم انہیں منبط تحریبی لائے شے محض عاجز وقا صر ہے۔ مولانا برہان الدین غریب رحمتہ اللہ علیہ مولانا بوسف ہی کے ذریعہ سے سلطان المشائخ کی مولانا برہان الدین غریب رحمتہ اللہ علیہ مولانا بوسف ہی کے ذریعہ سے سلطان المشائخ کی خدمت بیں جس طرح مولانا بوسف مولانا محرکا کہری کے وسیلہ سے خدمت اقدس بین خدمت بیں جس طرح مولانا بوسف ادادت واجازت کی روسے تمام اعلی ورجہ کیا دور ایک سابق ومقدم ہیں۔ اس لیے مناسب بول تھا کہ آپ کاذکران سے پہلے ہوتا لیکن جبکہ مابق الذکر دعزات کے حقوق محبت وتربیت کا تب حروف پر بکٹر ت تھے۔ اس لحاظ ورعایت سے ان کاذکر مقدم کیا گیا۔

# جناب سلطان المشائخ كے ساتھ مولانا وجيہ الدين يوسف كى محبت وعشق اور كمال اعتقاد

منقول ہے کہ ایک دفعہ مولانا وجیبہ الذین بوسف سلطان المشائخ کی آرزو کے قدموی میں باہر نظے اس زمانہ میں آپ سرائے د باری میں سکونت پذیر ہتے یہاں سے غیاث پور چھ میاسات میل کے فاصلہ پر واقع تھا۔ مولانا بوسف نے سرائے سے نکل کر چندقدم باہر رکھے سے کہ آپ کے دل مبارک میں خطرہ گذرا کہ اے بوسف تو سلطان المشائخ کی خدمت میں پاؤں کے بل چلا ہے۔ معرع کے بل چلا ہے۔ معرع

ما قدم از مرکتیم در طلب دوستان

یعن ہمیں دوستوں کی طلب میں پاؤں کوسر بناتا جا ہے۔ جو نہی آپ کے دل میں سے خطرہ گذراہ ہیں سلطان المشائخ کی دردولت کی جانب سر کے بل چلنا شوع کیا تمن چار قدم چلے سے کہ آپ نے اپنے تئین سلطان المشائخ کی خانقاہ کے نیچ دیکھا۔ یہ بھی منقول ہے کہ ایک دفعہ مولا تا یوسف موضع کلا کہری سے سلطان المشائخ کی پا بجوی کے اشتیاق میں روانہ ہوئے اثنائے راہ میں آپ کے دل مبارک میں آیا کہ کیا اچھا ہوتا کہ میں یہاں سے اڑ کر سلطان المشائخ کی قدم ہوی میں پہنچا۔ ہنوز آپ کے دل مبارک میں یہ نیز طرہ گذرا ہی تھا کہ حق تعالیٰ نے آپ کے اعتقاد صاد اور اشتیاق عالب کی برکت سے اڑنے کی قوت عنائت فر مائی اور آپ فورا سلطان المشائخ کے دردولت کی جانب روانہ ہوئے۔ شخ سعدی کیا خوب فرماتے ہیں۔

گر سر فدا نے کئم از چیش اہل ول سر برنے کئم کی مقام خجالت است (اگر میں اہل ول کے سر فدانہ کروں تو میں سراٹھانے کی طاقت نہیں رکھتا کہ مقام خجالت ہے۔) ای اثناء میں خداد عدی عنایت ہے آپ کے دل مبارک میں گزرا کہ سلطان المشائخ کی بازگاہ میں سر کے ہل چلنا چار کر سز اوار نہیں۔ جب سر کے ہل چلنا چار کر سز اوار نہیں۔ جب اس خطرہ نے نہایت استحکامی کے ساتھ آپ کے دل پڑتش کردیے تو مولانا یوسف رحمت اللہ علیہ اس خطرہ نے نہایت استحکامی کے ساتھ آپ کے دل پڑتش کردیے تو مولانا یوسف رحمت اللہ علیہ

نے سر کے بل چلنا شروع کیا اور اس وقت آپ پر وہ حالت طاری ہوئی کہ بالکل بےخود ہو گئے ادرایخ آپ تک کی خبر ندری برب ہوش میں آئے تو سرمبارک گردآ لود یکھا اور پکڑی سرسے جدا ہوکر گردن میں لیٹی ہوئی پائی پھر جوآ تکھا تھا کرد مکھا توا پے تیس آ بستارے کے کنارے پایا اس وقت آپ نے وہاں وضو کیا اور سر پر پکڑی بائدمی اور سلطان المشائخ کی خدمت میں آب کے خطیرہ میں داخل ہوئے اور سعادت قدموی سے مشرف ہوئے۔ چونکہ سلطان المشائخ مكاشف عالم تح اورآپ پرتمام رازمر بسة عمال تح لبذا آپ كواس عاشق كا حال سرتا مامعلوم تھا۔ چنانچہآپ نے مولا نا بوسف کے سائے ، ذیل کی حکامت بیان کرنا شروع کردی کہ قوج میں ا کیدراجا تھاجس کے ایے پینے کا یانی حوض بدہ کیار سے جوموضع کیشل میں ہےروز مرہ تازہ لایا جاتا تھااس کے ہاں آب اوٹی تھی جے سائڈنی کہتے ہیں اور جو تیز رفتاری میں ہوا ہے سبقت لے جاتی تھی لوگ اس پر یانی کی پکہال لا دویا کرتے تھے ان بی دنوں کا ذکر ہے کہ پیشل میں ایک فخص تھا جوتنوج کی ایک عورت ہے کمال تعثق رکھتا تھا اوراس کی آتش فراق میں شب وروز جاتا تفا\_ا ہے کوئی ایرا مخص دستیاب ندہوتا تھا کہ اپنا پیام اس عورت تک پہنچا سکتا۔ یہاں تک کہ اس غریب عاشق نے ایک دن اس محف سے اپے عشق کی واضح طور برتشریج کی جو بدہ کیا رہے راجہ کے لیے پانی لے جاتا تھااورا پنا در دفراق بیان کرتا ہوااس کے ساتھ ساتھ روانہ ہوا۔ پیچفس اپنے عشق اور جگرسوز رنج وغم کی داستان بیان کرنے میں اس درجه مشغول تھا کہ بیخو دانہ حالت میں بالكل معلوم ند ہوا كدما غذني سوار كے ساتھ كس طرح رسته طے كرر ما ہے ۔ خلاصه سيكجب وہ اسے در دعشق کی داستان بیان کرتے کرتے تنوح کے قلعہ کے فزد کیک چینج گیا تو اب وہاں سے لوشنے کا ارادہ کیا۔ جو خض راجہ کے لیے یانی لار ہاتھا جب اس نے اسے لوٹنے ویکھا تو کہاا ہے خص اب تو قنوج مين بنج كياب د كيده ما من تنوج كا قلعه نظراً تاب راب كهال جاتا بخودى الي معثوقه کو پیام دیدے۔ غریب عاشق جوابھی واستان عشق کے اظہار میں محوتھا ہوش میں آیا اور ایک آہ مرد سین کرکہا کہ افسوں تونے مجھے مارڈ الا میہ کہہ کرس سے یاؤں تک تفر تفر کا بینے لگا اور فوراز مین پر گر پڑا۔ قریب بی ایک بت فاند تھا اس نے بہرار حیلہ اپنے تیک بت فاند کے دروازے پر لا ڈالا۔ کھنا ہے کہ بت خاند کے درواز و برجلی حرفوں میں لکھا ہوا کہ اگر کوئی مخص اس قدر دور دراز مسافت قطع کرے کہ بشری طاقت ہے خارج ہواوراہے تلف ہونے کا خوف ہوتو کیا کرے۔

اس کا علاج سے ہوہ کہ اپ تلووں کو تیل ہے ج ب کر کے آگ سے تا ہے بعدہ کی دیوار کے سہارے سے پاؤں او نچ کر کے لیٹ جائے رستہ کی تھکان دورادرز حمت جاتی رہے گی۔ جو نہی سہارے سے پاؤں او نچ کر کے لیٹ جائے رستہ کی تھکان دورادرز حمت جاتی ہیں جاغ سے بعلاج اس کی نظر پڑا فورا تیل کی تلاش میں مشخول ہواد کھتا کیا ہے کہ ایک بت کے پاس چاغ کیا سے بحرا ہواروش ہا اس نے جہٹ اٹی تیل سے اپنے تلوے چ ب کیاور چراغ کی لو سے ملووں کوخوب مینکا پھرا یک دیوار پر پاؤں رکھ کر لیٹ گیاای اثناء میں اسے نیزر آگئی تحوڑی دیر گذری تھی کہ ساری تھکان جاتی رہی اوراب نہایت جاتی وتو اتا ہو گیا۔ غرضیکہ عشق کے نتائے ب شاراور نوا کدان گئت بیں عاش کو جا ہے کھتی میں صادت ہوتا کداس کا پھل میسر ہو۔

# مولانا وجیهدالدین بوسف کا سلطان المشائخ کے جلیل القدر در بارسے نیک انفاس اور طرح طرح کی تعتیں یا تا م

منتول ہے کہ ایک دن سلطان المشائخ نہاہت خوش وقت اور مسرور وشادال سے کہ ای اثناء میں مولا نا یوسف آئے اور شرف قدم بوی حاصل کی سلطان المشائخ نے اقبال خادم سے فر مایا کہ کہ فلال کاسمۂ چو بین میوہ سے بحر کر لے آؤ۔ اقبال نے حضور کے ارشاد کی فور البھیل کی سلطان المشائخ نے اس کاسمۂ چو بین کو دست مبارک میں لے کر فر مایا کہ مولا نا یوسف تمیں سال سے یہ پیالہ میرے یاس ہے۔ آئ میں تمہیں ارزانی کرتا ہوں یوسف فوراً وامن پھیلا کر آگے بوجے۔ سلطان المشائخ رحمتہ اللہ علیہ نے مولا نا یوسف رحمتہ اللہ علیہ نے مولا نا کے وامن میں پیالہ الث دیا اور فر مایا حق تعالی شہیں ۔ روثی اور ایمان وامان کرامت فر مائے۔ آخر عمر میں مولا تا یوسف رحمتہ اللہ طیہ بار ہا فر مایا کرتے مولی نا یوسف رحمتہ اللہ طیہ بار ہا فر مایا کرتے سے کہ جس روز سے سلطان المشائخ نے بھے یہ دوئت عنایت فر مائی ہے بھے رز ق وقعت کی کوئی کی نہیں رہی اور حق تعالی بھے ہمیشہ اپنی امان وحفاظت میں رکھتا ہوں کہ وہ بھے دیا ہے اس کے ساتھ ہی میں خدا ہوں کہ وہ بھے دیا ہے اس کے ساتھ ہی میں خدا ہوں کہ وہ بھے دیا ہے اس کے ساتھ ہی میں خدا ہوں کہ وہ بھے دیا ہے اس کے ساتھ ہی میں خدا ہوں کہ اور کھتا ہوں کہ وہ بھے دیا ہے اس کے ساتھ ہی میں خدا ہوں کہ وہ بھے دیا ہے اس کے ساتھ اٹھائے گا۔

منقول ہے کہ ایک دفعہ سلطان المشائخ کے زانوئے مبارک میں کوئی مرض حادث ہوا جس کی وجہ سے زانوسون گیا اور در دپیدا ہو گیا۔ضعف نے غلبہ کیا اور آپ کو تخت کرب و بے چینی لاحق ہوئی خلق اطراف و جوانب مثلاً بدایون اور اور حاور دوسر سے شہروں سے جوق جوق آتی تھی

اوراعلی درجہ کے مرید بھی سب کے سب عیادت کے لئے اللہ ے چلے آتے تھے۔مولانا ایسف بھی چندری سے آئے۔آپ نے آتے ہی اول سلطان المشائخ کی قدموی حاصل کی بعدہ حضور ک ذات شریف کی محت کے لیے فاتھ کی التماس کی جب فاتھ تمام کر چھے تو سلطان المشائخ کی زاتو ے میارک کی طرف دم کیا۔ دوسرے روز سلطان المشائخ نے فرمایا کہ بہت لوگ آئے اور سب نے دعا کی لیکن کسی کی دعا موثر نہ پڑی مولانا بوسف نے کل التماس فانحہ کی اور زانو بردم کیا `آج در د زانو بالكل جاتا ر با اور ورم نهايت ملكا موكيا۔ اس كے تيسر ، روز سلطان المشائخ نے عسل صحت فرمایا۔ اس پر ہر مخص نے علی حسب القدر صدقہ بھیجا اور مبارک باودی اور صدقہ تقسیم کیا ۔ منقول ہے کہ ایک دن حضرت سلطان المشائخ کے جماعت خانہ میں مولا تا ایوسف اور چند د گیر حضرات بیٹھے تھے۔ای اثناء میں ایک مرد نے چندورم سامنے ڈال کرکہاان کی شیرینی تیار کرو مولا تا بوسف اوران کے ساتھ دوسرے یاروں نے چنداور درم اس میں ملائے اور بہت ی شیرینی تیار کی۔شیریٹی سامنے رکھی گئی تو ہر مخص نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا لیکن مولا تا یوسف نے اپنا ہاتھ مبارک کشیدہ رکھا حاضرین نے کہا کہ آب بیشیریٹی کیوں نہیں تناول فر ماتے مولا تانے فر مایا كه مي ازروي طريقت كه ايخ تنين سلطان المشائخ كاغلام جانتا مول \_اسمجلس ميس سلطان الشائخ كى ذات شريف موجود ہے تہمیں پیشیر بنی حضور کے سامنے پیش كرنی جا ہے تا كدان كے سامنے صرف کی جائے سب یارشیر بی لے کرسلطان الشائخ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہم نے آج مولانا بوسف کلا کہری ہے ایک ایساعظیم الشان فائدہ اٹھایا ہے کہ جو تخت ر یاضت کے علاوہ حاصل نہیں ہوسکیا۔ سلطان المشائخ نے دریافت کیا کے قصد کیا تھایاروں نے سارے قصہ کی تقریر بجنبہ عرض کر دی۔ سلطان المشائخ نے اپنی کو ہر بار زبان سے فر مایا کہ درویٹی کی روش میں کوئی مخص مولا نا پوسف کی نظیر نہیں ہے۔وہ اس راہ میں ثابت قدم سالکوں کی عال چاتا ہے۔منقول ہے کہ چندری کی حکومت وولایت ایک شخص ثمر نامی کے ہاتھ میں تقی اس ك لشكر كے بہت ہے لوگ سلطان المشائخ كے مريد تھے جوآپ كے ايما واشارے ہے مولا نا بوسف سے بھی محبت واعتقادر کھتے تھے اوران کی تربیت اس بزرگ کی نظر میں تھی۔ایک مرتبہ ثمر نے ایک شور پر پاکیا جس کے سبب تمام ہر بداطراف وجوانب میں چل دیے۔ مولا تا ایوسف کی خاطرمبارک باروں کی جدائی سے نہاہت پریشان ہوئی مولا تا پوسف کا ایک دوست جے آپ سے

نہایت اعتقادوا فلاص تھا آپ کے پاس آگر کہنے لگا کہ اب اس موضع میں رہنے کا کچھ مزانہیں رہا۔ لکھنوتی کی طرف میری ملک ہے۔ آپ وہاں تشریف نے جائے۔ بار بردادی اور داستہ کا خرج اور اس کے علاوہ سامان سفر میں مہیا کردوں گا۔ مولا تا پوسف نے فرمایا کہ یہاں میں خود نہیں آیا ہوں بلکہ شخ کا بھیجا ہوا آیا ہوں میں شخ کی خدمت میں حاضر ہوکر عرضکروں گاد کھنا چاہیں آیا ہوں بلکہ شخ کا بھیجا ہوا آیا ہوں میں شخ کی خدمت میں حاضر ہوکر عرضکروں گاد کھنا چاہی کہ بیل آئے اور سعادت قدم ہوی کے بعد مولا تا پوسف سلطان المشائخ کی قدم ہوی کے لیے دبلی کہ میں آئے اور سعادت قدم ہوی حاصل کرنے کے بعد عرض کیا کہ ایک شخص جمھ سے کہتا ہے کہ مخدوم کے کھنوتی کی طرف عزم کر چونکہ میں اس شہر میں حضور کا بھیجا ہوا گیا ہوں اس لیے بغیر اجازت مخدوم کے کھنوتی نہیں جاسکتا۔ سلطان المشائخ نے فر مایا کہ مولا تا یوسف خواہ تم چند ہری میں رہو یا دوسری جگہ جو جاو بھیشہ خدا تعالی کی حفظ وا مان میں رہو گے۔ مولا تا نے مرز مین پر رکھ کرعرض کیا کہ چونکہ حضور کی زبان مبارک پر چند ہری کا تا م پہلے جاری ہوالہذ امیں چند ہری ہی میں رہوں گا۔ سلطان المشائخ نے اس ادب کی رعامت پر مولا تا کی بہت تحسین کی۔ اس کے بعد سلطان المشائخ نے اس ادب کی رعامت کیا اور آپ چند ہری تشریف نے گئے۔

## مولانا وجيهدالدين يوسف كاسلطان المشائخ عصفلافت يانا

منقول ہے کہ عہد علائی میں ایک والی بادشاہ کی طرف سے چندری کی بنتے کے لیے بہت بڑے لئکر کے ساتھ متعین ہوا اور وہ عضرت سلطان المشائخ کے معتقدوں میں سے تھا۔ روائگی کے وقت آپ کی خدمت مبارک میں حاضر ہو کرع ض کرنے لگا کہ بجھے بادشاہ نے فلال مقام کی فتح کرنے پر نامزد کیا ہے اگر مخہ وم سلطان المشائخ کی طرف سے کوئی یار بھی ہمارے ساتھ نامزد ہو جائے تو ہم اس کی بناہ میں جلیں اور اس مقام کی فتح کی امید واثق ہو سلطان المشائخ نے مولا تا یوسف کوطلب فر ما یا اور جب وہ تشریف لائے تو آپ نے انہیں اپنی اجازت سے مشرف فرما کرولایت چندری کی طرف روانہ کیا۔ جب یا شکر وہاں پہنچا تھوڑے دنون میں چندری فتح ہوگیا اور مولا تا وجیہ الدین یوسف نے اس مقام میں سکونت اختیار کی اس کے بعد چندری میں جس قدر مخلوق سلطان المشائخ کی ارادت کے لیے حاضر ہوئی آپ ان سے فرمات کی خدمت میں ارادت لا وَاور میراتصور کرو۔اگر ایسا فرمات کے مقرور کے تم چندری میں جا کرمولا تا یوسف کی خدمت میں ارادت لا وَاور میراتصور کرو۔اگر ایسا فرمات کے کم چندری میں جا کرمولا تا یوسف کی خدمت میں ارادت لا وَاور میراتصور کرو۔اگر ایسا

کرو کے تو فقیر ہے گویا وابستہ ہو گے اس کے بعد طلق نے موضع چندیری میں مولانا یوسف کی خدمت میں توجہ کی مولانا ایوسف نے اس بے انتہا درجہ کے اعتقاد کی وجہ سے کہ سلطان المشائخ کی نبعت رکھتے تھے ان لوگوں سے فرمایا کہ جب تک سلطان المشائخ صدر حیات میں جلوہ آرا ہیں میں طلق کے ہاتھ میں دست بیعت دول گالیکن میں اس جامہ کوآ گے رکھ کر جو سلطان المشائخ کے جسم مبارک سے ملا گیا ہے اور حضور سے جھے عنایت ہوا ہے تہ ہیں تلقین و بیعت اور ارادت کرتا ہوں تم مول تا سام اس بات کا تصور کرو کہ گویا سلطان المشائخ کی ذات شریف موجود ہے چنا نچہ اس طریقہ پر سلطان المشائخ کے ذات شریف موجود ہے چنا نچہ اس اور ادادت میں مولانا وجیہ الدین یوسف نے چند آ دمیوں کو صلفہ ارادت میں داخل کیا تھا۔

منقول ہے کہ سلطان المشائخ کی مہر ہانی و بخشش آخر عمر میں بھی مولا نا بوسف بر مکرر ہوئی اور بیقصہ بوں ہوا کہ جس زمانہ میں سلطان الشائخ اعلی درجہ کے باروں کوخلافت کے لیے التلياركرتے تے اور بعض حفرات اس دولت مشرف ہو يك تھے تو مولانا بوسف عليه الرحمة سلطان المشائخ كي خدمت مي طلب كئے گئے آپ نے حاضر ہوكر سرز مين پر ركھااس وقت خواجه اقبال نے عرض کیا کہ مخدوم عالمیوں کی مہر ہانی وشفقت ان غریب الدیار اور پیچاروں پر حدسے زیادہ ہے جنہوں نے اس آستانہ پرسررکھا ہے اگر حضور اپنے کرم وافر سے از سرنو اپنے بندہ کو نوازیں اور شفقت بے اندازہ اپنے پیچارے کے حق میں جائز رھیں تو بعید از بندہ پروری منہوگا سلطان المشائخ كوبهي چونكه مولانا يوسف رمزيد عناعت ومهر باني مطلوب تحي اس ليرآب نے فر مایا کہ ہم نے انہیں پہلے ہی اجازت دے دی ہے۔اور منصب خلافت،عطا کرویا ہے اس وفت خواجدا قبال ایک کرنداور کلاہ جس نے بہت مدت تک سلطان المشائخ کی صحبت یا کی تھی لائے اور سلطان الشائخ كى نظر مبارك بين مولانا بوسف كيجهم مبارك كوان سے آ راسته كيا اور كہاتم بھى سلطان المشائخ كے ظيفه مو مولانا يوسف في المح كرسلطان المشائخ ك دست مبارك كا يوسه دیا۔سلطان المشائخ کی طرف سے بتجد مدفر مان ہوا کہ مولا نا پوسف کواجازت وارادت پہلے سے ى حاصل تحى \_كيكن ميسعادت اس سعادت پرزياده موئى اور ده نورعلى نور كے مورد موتے \_ غرضيكه مولانا يوسف نهايت معظم وممر فمخف تح اورآپ پر كشف وكرامات كا دروزاه مفتوح تقا۔ كاتب حروف نے ان بزرگوارے ملاقات كى ہے اور ان كى مجلس كا ذوق حاصل كيا ہے۔ ديار چدری کی بہت ی محلوق آپ کی مرید تھی۔ آپ کا روضہ مبادکہ چندری میں ہے جس سے اس طرف کےلوگ برکت ویمن حاصل کرتے ہیں۔رحمتہ اللہ علیہ۔

#### مولا ناسراج الدين عثمان رحمته الله عليه

صوفى خوهلقا زابدولر بامولانا سرائ الملة والدين عثان بي جوتفوى وطهارت اورزبد وورع اورمکارم اخلاق اور لطافت طبع می مشهور اور دوسرے یارول میں متاز وموصوف تقے اور جوسلطان الشائخ کے خلفا میں ایک معزز خلیفہ تنے ان کولوگ اخی سراج بھی کہتے تنے جولوگ ملک اودھاوردیار ہندوستان سےسلطان المشائخ کے غلاموں کےسلسلہ میں داخل ہوئے ریان سب ے ارادت میں سابق تھے۔ سلطان الشائخ کانفس مبارک ان ہی کے حق میں باین مضمون جاری مواہے کہمولاتا سراج الدین آئینہ مندوستان ہے۔آپ میں عالم جوانی میں کہ منوز ڈاڑھی کے بالوں كا آغاز ند مواتھا لكمنوتى سے آئے اور سلطان الشائخ كے آستاند برسر ارادت ركھا اور ان مارول كى محبت بي يرورش ما كى جوسلطان المشائخ كى خدمت وملازمت بي بميشه زندگى بسر كرتے تھے جب سال تمام ہو جاتا تو آپ اپنی والدہ مرمہ کو د كھنے تكھنوتی طلے جاتے اور پھر ملطان الشائخ كي خدمت من حاضر موجاتي آب بيشتر اوقات ملطان المشائخ كي خدمت میں بحردالحال اور فارغ البال رہتے اور سلطان المشائخ کے جماعت خاند کے ایک گوشد میں اپنی عمرع پر بسر کرتے حتی کہ کا غذاور کتاب کہ اس کے علاوہ کوئی سامان واسباب آپ کے پاس نہ تھا۔ بيهميب كتابت خانداور جماعت خاندجل ركت \_الغرض جب بعض اعلى يارول كوسلطان الشائخ کے فرمان کے بموجب لوگوں نے خلافت کے لیے منتخب کیا تو ان میں ان بزرگ کو بھی شامل کیا اور جب ان تمام بزرگوں کے نام نامی سلطان المشائخ کے سامنے لیے گئے تو مولانا سراج الدین کے بارے میں ارشاد ہوا کہ اس کام میں سب سے پہلا درجیعلم کا ہے اور مولانا سراج الدین علم سے چندال حصد رکھتے نہیں جول ہی یہ بات مولا تا فخر الدین زرادی کے کان میں پہنچی آپ کی زبانِ مبارک سے نکل گیا کہ میں اسے چھ مہینے میں عالم تبحر اور دانشمند کامل بنادوں گا چنانچہ مولانا سراج الدین نیکمر سی علم پڑھنا شروع کیا اور کا تب حروف کے ساتھ آغاز تعلم میں میزان اور تصریف اور قواعد اور اس کے مقد مات کی تحقیق کی خود مبولا نا فخر الدین رحمته الله عليه نے ان کے لیے ایک مختر و مفصل تصریف تالیف کی اور اس کا نام عثانی رکھا۔ جب

تك مولا نا فخرالدين غياث بورش ربآپ كو برابر برهاتے رہے بعده آپ مولا ناركن الدين اعدیق کی خدمت میں پہنچ اور کا تب حروف کے ساتھ کا فید مفصل فقد وری مجمع البحرین کی تحتیق میں معروف رہے بہت تعوڑے دنوں میں افادت کے مرتبہ میں پہنچ گئے اور سلطان الشاکخ کے خلافت نامہ ہے جس پر حضور کی مہر کا نشان تھا مشرف ہوئے ۔ قبل اس کے کہ مولانا سراج الدین ہندوستان کاعزم کرتے چیخ نصیرالدین محمود طلافت نامہ لے کراودھ میں پہنچے۔اس کے بعدآ ب ملطان المشائخ كى خدمت من حاضر موعة اوراب بمى تعليم وتعلم من مشغول رب جب سلطان المثالخ جنت میں تشریف لے محیاتواں کے تین سال بعد تک بھی تعلیم وتعلم میں منتخرق ر ہےاور سلطان الشائخ جعل اللہ الجنتہ ہواہ کے خطیرہ اقدس میں گنبد کے اعدر ہے۔ جب مخلوق دیار د ہو گیر کی طرف جلا وطن کی گئی تو مولانا سراج الدین تکھنوتی میں تشریف لے گئے اور پچھ كتابين معزت سلطان المثائخ ك كتاب خانه سے جوطلبہ كے ليے وقف تحا مطالعہ كے ليے ساتھ لیتے گئے۔علاوہ اس کے سلطان المشائخ کے وہ کپڑے جوآپ نے وقا فو قاحضور سے یائے تھے وہ بھی ساتھ لے گئے اور اس طرف کے شہروں کو اپنے جمال ولایت ہے آ راستہ ومنور كيا اور خلق خدا ہے بيت لنى شروع كى \_چٹانچداك مك كے بادشاہ آپ كے مريدول كے سلسله مين داخل موئ مولانا سراح الدين فيعريبت بإلى اورنها يتمصدوري اوركامياني كے ساتھ زندگی بسركى۔آپ نے آخر عرض مولا ناركن الدين اعدد تى كے ليے جوآپ كے استاد تے اور کا تب حروف کے واسلے جوآپ کا ہم سبق تھا بطر این یادگار چند تک جا ندی کے روانہ کیئے اور و پھلے حقوق کی رعایت کما حقہ مرمی رکمی (حق تعالی ان سے تبول فرمائے آمین ۔) جب آپ كانقال كاوقت قريب آلكاتوا لمراف لكعنوتي مسايخ دفن كے ليے ايك نهايت عمره مقام پند كيااول اس مقام مين آپ نے سلطان المشائخ كوه كيڑ بحوات بمراه لے كي تحديد تعظيم تمام وفن کئے اور اے بصورت قبر بنایا بعدہ جب انتقال ہونے لگا تو وصیت کی کہ مجھے سلطان المشائخ کے کیڑوں کی قبر کی یائنتی وفن کرنا جاہیے۔چٹانچہ جب آپ کا وصال ہوا تو سلطان الشائخ کے کپڑوں کی قبر کی پائنتی آپ کا من قرار پایا رحمتداللہ علیہ رحمتہ واسعند مولا ناسراج الدين كاروضه متبركه سلطان المشائخ كے كيروں كى يركت سے قبله بهندوستان ہے اور آپ كے خلفااس زمانة تك ان شرول من خلق خدافي بعت ليتي بي-

#### مولانا شهاب الدين رحمته الله عليه

كان ذوق مايية شوق زامد با كمال عابد بإجمال مولانا شهاب الملته والدين حفزت سلطان المشائخ كامام ہيں ۔ بير برگوار بڑے بايہ كے حض تنے اس سے زيادہ اوركون ي كرامت وعظمت ہوسكتى ہے كەسلطان المشائخ كى امامت كے شرف ہے مشرف ہوئے اور دن رات میں پانچ وقت ایے جلیل القدر باوشاہ کی سعادت بخش نظر کے منظور ولمح ظ ہوتے تھے جس کی نظر جان بخش كے حتاج تمام بادشا بان جہان تھے۔ جب مولا ناشہاب الدین علیہ الرحمته سلطان المثائخ كى دولي ارادت ع مشرف موئة تو حضور كافرمان جارى مواكه خواجدنوح كقليم و تربیت دینا شروع کریں (خواجنوع کاذکر سلطان المشائخ کے اقرباطی مذکور ہے ) ایک چھوٹاسا ججرہ جو جماعت خاند میں تھا آپ کے حوالہ کیا گیا اور آپ جناب سلطان المشائخ کے یاروں اور خدمت گاروں میں پرورش پانے لگے۔ برسوں ہے آپ کے دل میں بیآرزومی کہ اگر کسی طرح ا كيد وفعه سلطان المشائخ كى المحت ميسر بهوجائ تواس دولت وكرامت كى وجه سستقت كى كيند ا ہے ہم عصر دل اور مصاحبوں ہے اُ چک کی جائے غرضکہ آپ ہر مخض کواس دولت بر کامیاب مونے کی غرض سے أبھارتے وأكساتے رہے ليكن آپ كى بيآرزو برندآتی تھى كيونكه سلطان المشائخ كى امامت كامعزز وممتاز منصب مولانا بدرالدين اسحاق كے فرزعد رشيد اور فيخ شيوخ العالم فريدالحق والدين قدس الله سروالعزيز كينواسه جناب شيخ زاده خواجه محمر كتفويض ميس تغا جوتقوى وطهارت ادرصدق ويقين كرساته موصوف تضاورجن كے نعنائل ومنا قب شيخ شيوخ العالم كے نواسوں كے ذكر يس تحرير موسيكے إلى خلاصديدكدديني شغل خواجد مجد كے ساتر مخصوص تعا ادران کے ہوتے کی کوطانت نہ تھی کہ امام بننے کی جرأت کرسکتا بلکہ جب خواجہ محر کہیں تشریف لے جاتے تو دوسرا مخص آپ کی اجازت سے زابتاً امامت کرتا جیے آپ کے بھائی خواجہ موی وغیرہ۔ آخرالا مرمولانا شہاب الدین رحت علیے نے اس بارہ میں کا تب حروف کے والدیز رگوار رحمته الشعليه في مشوره كيا والدى رحمته الله عليه في مايا كتمهيس اس دولت بركامياب مون کے لیے ہمیشہ منتظر رہنا جاہے اگر اب مجمی خواجہ محر اور خواجہ مویٰ کہیں تشریف لے جائیں کے تو میں اقبال خادم سے کہدوں گا اور و چمہیں امامت کے لیے مصلّے بر کھڑ اکرویں گے۔اس وجہ سے

مولانا شہاب الدین علی الدوام ملازمت سلطان المشائ شمی رہتے تھے ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ خواجہ محد اور خواجہ موی غائب ہو گئے اور ای وقت خواجہ اقبال نے مولانا کا ہاتھ پکر کرمصلے پر کھڑا کردیا۔ مولانا شہاب الدین کمن واؤ دی رکھتے تھے اور اس قدر خوش آ واز تھے کہ آپ کی خوش الحانی سے پر ندے ہوا شی اور دواب زمین پر مست و مدہوش ہوجاتے تھے ۔ مولانا نے اس امامت میں نہایت وقت پیدا کرنے والی قراوت ہوئی خوش کمنی کے ساتھ پڑھی یہاں تک کے سلطان المشائ کی کوخت رفت پیدا ہوئی۔ کا تب حروف کے والدر صداللہ خاری مقررہ جگہ کی طرف روانہ ہوئے تو ممارک پر ڈال کراپی مقررہ جگہ کی طرف روانہ ہوئے تو مولانا نہایت گلت کے ساتھ جیجے جیجے تشریف لائے اور مطاب المشائ کے مہارک فرموں میں اپنے تیکن ڈال دیا۔ خوب فرماتے ہیں۔

گردست دهده دار جسانم بسریسائسی مسارکت فشسانم لیتن اگر مجھے ہزارجا نیں بھی میسر ہوں تو تیرے یاؤں مبارک میں شار کردں \_سلطان المشائّے نے ا پناقد مبارک جوسر وروال کی مانند تعالم کیا تا که مولا تا کاسر جوآپ کے یاؤن مبارک پر رکھا ہوا تما أخما تمين اس اثناء بين سلطان المشائخ كے موتار معے مبارك سے جانما زمولا ناشہاب الدين رجمته التدعليه كى پشت برگر بر ى آب نے وہ جانما زمولانا شہاب الدين كوعطا فر مائى \_الغرض اسى زمانہ میں خواجہ محد امام میخ شیوخ العالم فریدالحق والدین کے مرقد شریف کی زیارت کے لیے اجودھن (جوابشمریاک بتن کے نام سے شہرت رکھا ہے ) وتشریف لے گئے اورمولانا شہاب الدین بھم نیابت سلطان المشائخ کی دولت المت کے ساتھ مشرف ہوئے اور جب تک سلطان المشارخ مستدحيات برجلوه آرار بيمولانا شهاب الدين سلطان المشارخ كي خدمت ميس آخرعم تك شرف امامت كے ساتھ مشرف رہے ليكن جب سلطان المشائخ صدر جنت كى طرف تشریف لے گئے تو مولا نادیو کیری جانب تشریف لے کئے اور خلق خداسیعت کنی شروع کی اور سلطان المشائخ كے اعتقاد ومحبت كے قائم ركھنے ميں انتہا ہے زيادہ كوشش كى ۔خودمولا ناشہاب الدين عليه الرحمة بيان كرتے جي كه جس وقت خلافت تا ہے مرتب مور ہے اور قيد كما بت ميں لائے جارہے متے تو سلطان الشائخ نے جھے سے فر مایا کہمولانا شہاب الدین تم کاغذ کیوں نہیں ليتے اورا پنا خلافت نامه کس ليے مرتب نہيں كراتے ۔ اگر بيدونت فوت ہو گيا تو آئندہ پشمان ہو مے۔ میں نے عرض کیا کہ بندہ کو مخدوم جہان کی عی شفقت و مہریانی کا فی ہے۔ نیز مولانا شہاب

الدين يبجى فرماء تستص كه مي ايك دفعه جماعت خاند كے محن ميں كمژا تعااور سلطان المشائخ جماعت خاند کے کوشے پر مقام معبود میں تشریف رکھتے تھے سلطان المشائخ کے آ کے کا تب حروف کے عم بزرگوارسیدالسادات سید حسین بیٹے تے اور سلطان الشائخ سے عرض کرد ہے تھے كه اگر مخدوم این پارول مین كی مخض كونتخب كرين توجم كمترین مخدوم كی غیبت میں اس كی طرف متوجہ ہوں اس وقت سلطان المشائخ نے جماعت خانہ کے محن کی طرف دیکھ کرفر مایا کہ وہ یاریہ جو ان بےسیدالسادات سید حسین نے جماعت خانہ کے محن کی طرف نظر کرے ویکھا کہ وہاں میں كمرُ البوا بول \_ بعده سلطان المشائخ في فرمايا كديس جميشه اسعزيز سے كہمّا بول كه جو ياني میرے وضو کرنے کے لیے گرم کرتا ہے اس ہے تو بھی وضو کرے گر جوان رعایت اوب یہاں تك كرتا بي كهاس يانى سے وضوئيس كرتا بكدلب ورياير جاكر وضوكرتا ب\_الغرض مولانا شهاب الدين فرماتے تے كہ جب سيدالسادات سيد حسين سلطان المشائخ كي خدمت سے والي موے اور مجمے جماعت خاند کے محن میں کمڑاد یکھا تو بے صدم پر پائی فر مائی اور سلطان المشائخ کی عنایت وشفقت کی خوشخری دی اور جو با تیس میری نبست حضور نے سید سے بیان کی تھیں سب میرے سامند وبرائیں ۔ چونکد میں ایے شیک اس مرتبد میں ہیں و یکنا تعااس لیے سید السادات سے کہا كرآب نے پر جھ مكين سے خوش طبى اور مزاح كرنى شروع كى سيدالسادات نے فرمايا كريس تم ے مزاح نہیں کرتا بلکہ واقعی بات سے کہ سلطان المشائخ کوتمہارے نسبت انتہا درجہ کی شفقت و عنایت مرنظرہے۔ کا تب تروف عرض کرتا ہے کہ بدواقعی امرہے کہ تا وقتیکہ مولا نا شہاب الدین کو المطان المشائخ كى جناب اجازت نيس موئى آب فاس دين كام من باته نبيس والا كونك جب آب بهمد وجوه اوصاف حميده اورفعنائل خاص كرساته موصوف تصاس بات كالجمي كمان نہیں کیا جاسکا کداییا بزرگ و عی کام میں سلطان الشائخ پرافتر اکرے بلکدیقین کے ساتھ کہنا یاتا ہے کہ آپ کو ضرور اجازت ہوگئ ہوگی ۔اب ہم اصل مطلب کی طرف رجوع کرتے بي \_مولاناشهاب الدين رحمة الشعليه كوساع بس تمام وكمال فلوتما اورآب اس كفوامض بس وتوف كل ركعة تنے اكثر اوقات رقص وبكا ذوق وشوق كے ساتھ كيا كرتے تنے اورآپ كوساع ے کمال داحت حاصل ہوتی تھی۔جبآپ دیو گیرے دہلی میں تشریف لائے تو اس کے بہت دنوں بعدانقال فرمایا اور شرد بلی میں اپنے مکان کے مصل مدفون ہوئے۔

# باب پنجم

# بإران اعلى كے مناقب وفضائل اور كرامات كابيان

(جوسلطان المشائخ نظام الحق والشرع والمملعة والدين كے ساتھ شرف ارادت اور قربت في محصوص ومشرف تنے اور آپ كی شفقت ومہر مانی كی وجہ سے فلک اعلیٰ سے تحت المرئی كا تمام چیزیں ان كے تعرف میں تھیں۔)

وبسنسوحسنيسفة كسلههم الحيسسار لين ابوطيفه كوفى رحمة الشطيد كتام فرزى نيك وبهترين امير ضرون كياخوب فرمايا ب

هسریسکے والی ولایست دیسن وزروش بسرهسوا نهساده قسدم دل شان عرش و سجده شان معراج بسده خسسرو غلام ایشان است حشسرمسن درمیان ایشان بساد از مسرید انسش رهسروان یقین همه شیطان کس فرشته خدم بسرمسر از شین شرع ساخته تاج ملک و حدت بنام ایشان است نام من زان ستوده کیشان باد

(سلطان الشائخ كرم يدول من جوحقيقت من يقين كر جروال تن برايك ولايت دين كا والى تعاسب كسب شيطان كر في ليل كرف واح تن اور فر شيخ ان كى خدمت كادم مجرت شخان كا قدم ملك رائح كى وجه به مواير تقاان كرول پرشرع كشين كا تائ تقاران كرول عرش اور مجده معراج ملك وحدت ان كاذير تكين تقاربنده خسروان كا ايك ادنى چاكر به خداوندا ميرانام ان كرفتر من مواور ميراحشران كرساته مور)

#### خواجه ابوبكر منده رحمته الله عليه

ہیں استاب طریقت مقدم ارباب حقیقت خواجہ ابو بکر مندہ رحمتہ اللہ علیہ علم وزہر اور ورع وتقوی میں آراستہ اور سلف صالحین کی سیرت وصورت سے پی استہ تنے کا تب حروف نے اپنے والدسیدمبارک محمر کر مانی رحمتہ اللہ علیہ سے سنا ہے کہ خواجہ ابو بکر مندہ سلطان المشائخ کے مصاحب قدیم تھے اور دونوں حضرات باہم ایک دوسرے کی محبت میں بہت رہے ہیں ۔ ابھی سلطان المشائخ شيخ شيوخ العالم فريدالحق والدين قدس اللدمره العزيز كي شرف خلافت سے متاز و مشرف ندہوئے تھے کہ خواجہ الو بکر مندہ نے آپ سے عرض کیا تھا کہ جب آپ شیخ شیوخ العالم شیخ کبیر کی سعادت خلافت ہے مشرف ہول کے میں آپ کی خدمت میں ارادت لا وُل گا اور حضور ہے بیعت کروں گا چنانچہ جس وقت سلطان المشائخ شیخ شیوخ العالم کبیر کی دولت خلافت اور دوسری سعادتوں سے مشرف ہوئے اور شہر میل تشریف لائے تو ہرایک فخص نے چندروز کے بعد آپ سے بیعت کی التماس کی اور سخت مزاحمت کی لیکن سلطان المشائخ کومنظور تھا کہ اول کوئی نہایت صالح اور متق محف دولت بیعت ہے سر فراز ہوتا کہاں دینی کام میں نمایاں برکت ظاہر ہو ای اثناء میں سید محد کر مانی رحمته الله علیہ نے جو کا تب حروف کے جدین رگوار تھے خواجہ ابو بکر مندہ ت كها كتم في سلطان الشائخ سے بيعت كرنے كا وعده كيا تھا خواجد ابو بكر نے جواب ديا بال بيك من في وعده كيا تحاليكن اس ابم اوعظيم الشان كام من جواس وتت تك مجه سے تاخير بوكي اس كى ايك وجه فناص ہے اور ووب ہے كه سلطان الشائخ نے شخ شيوخ العالم شخ كبير قدس سره ك خدمت سے خلاف . بانے کے وقت جونعت حاصل کی ہے جب اس نعت کا اثر میں خود معائد و مشامره كرلول كان وقت سلطان المشائخ كي خدمت من ارادت لا وَل كا\_شده شده بيه بات سلطان الشائخ تک بھی پیچی اورآپ نے اس کے جواب میں بجرسکوت و خاموثی کے پکھن فرمایا جب چندروزاس يركزر كے أو أيك وفعد كا ذكر به كر جناب سلطان الشائخ شخ لاسلام قلب الدين بختياركاكي نورالله مرقده كي زيارت سے واليس تشريف لارہے تھے۔جب بڑے دروزاه ك الدرجوشمرد على من واقع بي ينج تو خواجد ابو بكر منده في سامنے سے آكرد يكها كرسلطان الشائخ كى پيشانى مبارك سے ايك نهايت درخشاں ادر چمكيلا نورتابان ہے جس كى چك آسان یریزتی ہے جوں ہی خواجہ ابو بحررحمتہ اللہ علیہ نے وہ نور معائنہ کیا فورا سلطان المشائخ ہے عرض کیا كدا عضدوم ابنادست ارادت مير ، باتحد من ويجئ سلطان المشاكخ في فرمايا كم خواجد ابو بمراتم تو کسی دلیل و بر ہان کے منتظر منے عرض کیا بیٹک لیکن میں نے اس وقت وہ بر ہان اور نعت کا اثر آپ کی پیٹانی مبارک میں معاتنہ کیا ہے بیان کرسلطان الشائخ مسکرائے اورا ثناء راہ میں ان

ے بیعت لی۔ اپنی کلاومبارک ان کے سر پر کھی اور نعت ارادت سے مشرف فر مایا۔خواجہ ابو بکر کی قبر شرف فر مایا۔خواجہ ابو بکر کی قبر شریف سلطان المشائخ کے خطیرہ میں درمیان چیوتر ویاروں کے واقع ہے رحمتہ اللہ علیہ۔ یہ بندہ ضعیف کہتا ہے۔

نور مے که زپیشانی آن ماہ بتافت ظلمت زدگان معصیت رادر یافت یک ذرہ ازان نصیب این بندہ رسید من توشهٔ آخرت ازان خواهم یافت (جونور کاس ماہ کی پیٹائی سے تابان ہوااس نے معصیت کظمت زدول کو پالیا جھے جو بمقد ار ذرہ اس نورے حاصل ہوا ہے میں آڈ شرا ترت بناؤل گا۔)

### قاضي محى الدين كاشاني رحمته الثدعليه

عالم ربانی قاضی می الدین کاشانی رحمت الله علیه دفور علم وحلم اور زبرتقوی احتیاط ورع کے ساتھ یاران اعلی میں انتہا ورجہ کی شہرت رکھتے تھے۔ بیبرز گوار خاندان علم و کرامت سے تھے۔ قاضی قطب الدین کاشانی کے نوا سے اور استاد شہر تھے آپ نے باوجودان فضائل خاص کے جو آپ کی ذات بابر کات میں موجود تھے حضرت سلطان المشائخ کی دولیت ارادت جوتمام سعادتوں کی جربھی حاصل کی تھی۔ شیخ سعدی نے کیاخوب فرمایا ہے۔

حریف مجلس ماخود همشه دل مے برد علی المحصوص که پیرایهٔ برو بستند آپ سلطان المشائ کی نظر مبارک میں تمام و کمال عزت رکھتے اور بمیشہ نگاہ وقعت ہے و کی علی علیان المشائ کی خدمت میں آتے تظیماً کھڑے ہو جاتے ہے یہاں تک کہ جس وقت آپ سلطان المشائ کی خدمت میں آتے تظیماً کھڑے ہو جاتے یہ دولت یاروں میں کی اور کو بہت کم میسر ہوئی ہے ۔ آپ کے وجود باجود سے سلطان المشائ کی مجلس بہت پر روئق ہوتی اور بہت ویر تک اس کا رنگ جمار ہتا جو مشکلات علی قاضی صاحب کو وقت فو فی پیش آتی وہ آپ سلطان المشائ ہے کا کرتے اور اہل طریقت کی حکایتیں صاحب کو وقت فو فی پیش آتی وہ آپ سلطان المشائ ہے کہ کہ مہت سے لطائف وظرائف سے مجلس عشق کے رموز سوالات و جوابات اور طرح طرح کے بہت سے لطائف وظرائف سے مجلس اقدی کرموز سوالات و جوابات اور طرح کر رہی ہیں اپنے کل میں درج ہوگا اور صاحب ولان عالم کی نظروں میں لایا جائے گا۔ بعض وہ لوگ جنہیں سلطان المشائ کی خدمت میں بیٹھنے ولان عالم کی نظروں میں لایا جائے گا۔ بعض وہ لوگ جنہیں سلطان المشائ کی خدمت میں بیٹھنے

کی طاقت نہ ہوتی تھی ۔قاضی می الدین کاشانی کی تشریف آوری کے منظرر بے تھے اور جب آپ تشریف لاتے تھے تو وہ لوگ آپ کے طفیل میں سلطان المشائخ کی مجلس میں جکہ یاتے اور ذوق مجلس ماصل کرتے تھے۔قاضی محی الدین تکلف و ہناوٹ سے بالکل خالی تھے اور آپ کا طریقہ اور حال چلن ہالکل اہل سلف کے ما نندتھا آپ نے ابتدائے ارادت سے دنیاوی تعلقات ے ہاتھ اٹھالیا تھا اور جھلات دنیا کوخدا حافظ کہددیا تھا۔فرمان وظیفہ جوعلا کا تمغداور مایہ معاش تھا آپ سلطان الشائخ كى خدمت ميل لائے اور اسے كلزے كر ڈالا اور فقر و مجاہده كا طریقد اختیار کیا۔ جب کھی وصدای طرح گزر کیا اورآپ کے اکثر افعال خیر سلطان المشائخ نے مشاہرہ کیے تو دولت خلافت سے مشرف کرنا جاہا اپنے دست مبارک سے ایک کاغذ پر ذیل کا مضمون لکھ کر قاضی محی الدین کوعنایت کیا بھم الله الرحمٰن الرحیم تمہیں جا ہے کہ دنیا اوراس کی فائی زینت کوترک کر کے خدا کی طرف متوجہ ہود نیا اور الل دنیا کی طرف ذرا التفات نہ کرو۔ اگر تمہیں جا کیر برگ ملے تو اسے قبول ند کرو۔اور بادشاہوں کے عطید کو تگاہ قبول سے ند دیکھو۔اور اگر تمبارے یاس مسافرآ کیں اور اس وقت تمبارے یاس کوئی چیز ند موتوا سے خدا کی نعتوں میں ے ایک نعت شار کرواور غنیمت جانو پس اگرتم نے ان باتوں پڑمل کیا جن کا میں نے تھم کیا ہے اورمیرا گمان ہے کتم ایا بی کرو کے توتم میرے خلیفہ بو۔اوراگرمیرے فرمان کے مطابق عمل ند كياتوميرا فليفهملمانول پرخداب-

سے قاضی کی الدین کی زندگی منعص اور زبانہ پریٹان ہو گیا اور آپ کو بخت مصائب جھلنے پڑے۔
بعض راوی یوں بھی بیان کرتے ہیں کہ جو کاغذ سلطان المشائخ نے اپنے وست مبارک سے لکھ کر
دیا تھا والیس کرلیا اور ایک کونے ہیں تخفی کر کے رکھ دیا اور پورے ایک سال تک سلطان المشائخ کا
مزاح قاضی صاحب پر متغیر دہالیکن جب ایک سال تمام و کمال گزرگیا تو اب سلطان المشائخ کا
مزاح مبارک اپنے قدیم عادت کی طرف رجوع ہوا۔ قاضی محی الدین تجدید بیعت وارادت سے
مشرف ہوئے اور حضرت سلطان المشائخ نے اپنی قدیم توجہ و مہر یانی ان پر مبذول فر مائی۔
الحمد اللہ علی ذکک غرضکہ قاضی می الدین کاشانی سلطان المشائخ کے زمانہ حیات ہی میں انتقال
فر ما گئے تھے۔ وحمۃ اللہ علیہ۔

## مولانا وجيههالدين يائلي رحمتها للدعليه

مقدائ علا پیشوائ صلحا کشرے علیم اور استاوز مانہ کے ساتھ معروف و مشہور کشف وقائق اور انکشاف رموز کے ماہر فرید عصر ، علامہ ذبان مولا نا وجیبہ الدین پائلی رحمتہ الشعلیہ زبدو ورع تقوی طہارت شدت مجاہدہ ترک و تج ید پیش اس زمانہ پی افلیرنہ رکھتے ہے اور ان تمام فضائل کا شرہ میت کہ آپ سلطان المشائخ قد س سرہ کے دولت ارادت سے مشرف ہو چکے تھے خود مولا نا وجیہہ الدین فرماتے ہے کہ ایک وفدیل پائی ہت جاتا تھا اثناء راہ میں ایک صوفی کو دیکھا اور دیکھتے ہی میرے دل بی ایک طرف سے بیدا ہوا صوفی بولا اے مولا نا اور دیکھتے ہی میرے دل بی ایک طرح کا افکار اس کی طرف سے بیدا ہوا صوفی بولا اے مولا تا میں جہیں کوئی مشکل مسئلہ بوچھنا ہے تو بوچھوا ور جو اشکال رکھتے ہو چیش کر و میرے دل بی بہت علی شہبات باقی رہ گئے تھے جو ہنوز صاف نہیں ہوئے تھے چنا نچہ بیس نے ایک اشکال اس کے سامنے چیش کیا اور اس نے سب کے جواب و کے اور نہایت شافی اور موجہ جو اب دیے اور یہاں تک تفعیل کی کہ جھے خاطر خوا واطمینان ہوگیا۔ جب مسئلہ قضا و قدر کی بحث چیزا گئی تو است کیا کہ تم ہواب شافی عزایت فر ایا اور مباحثہ کی تمام ہوئے کے بعد بھے سے دریافت کیا کہ تم مرید کس کے ہو ۔ بیس نے کہا حضر ت سلطان المشائخ نظام الحق والدین قدس الله میں وضائہ میاں کہا میں دور خوا میاں المیائخ نظام الحزیز ہمارے قطب ہیں۔ منقول ہے کہ مرید کس کے ہو ۔ بیس نے کہا حضر ت سلطان المشائخ نظام الحزیز ہمارے قطب ہیں۔ منقول ہے کہ مرید ہوں یہ بین کرصوفی بول کر گئی فلام الدین وقد مولا نا وجیہ الله میں وحت الله علیہ شیوخ العالم فرید الحق والدین کے روضۂ میار کہ کی

زیارت کے لیے اجودھن تشریف لے گئے۔جبآپ شخ شیوخ العالم کے روضہ کے قریب زمین بوس ہوکر بیٹے تو روضة مباركه كے اندرے آواز آئى كما بوحنيفه يائلى تم خوب آئے مولا تا وجیہدالدین این یاس کوئی کتاب نہیں رکھتے تھے لیکن آپ کی فہانت کی ید کیفیت تھی کدورس دیتے وقت بڑے بڑے تامی گرامی علما آپ کی خدمت میں زانوے ادب تدکرتے تھے۔آپ كے يرد حاتے وقت كوئى نىخ ماتھ يىل ند ليتے اورجس مر فيدكى بحث كى تقرير كرتے دوسرى دفعاك بحث کی ایک دوسرے پیرایہ میں تقریر کرتے جو پہلی تقریر سے زیادہ دکش اور موثر ہوتی منقول ہے کہ مولانا وجیہدالدین کو حضرت مہتر خضر علیہ السلام سے ملاقات میسر ہوئی تھی اور آپ ان ہی کے ارشاد کے مطابق سلطان المشائخ کی دولت ارادت سے مشرف ہوئے تھے مولا نا وجیہہ الدين ہميشہ سلطان المشائخ کی خدمت میں حاضر ہوتے اور جماعت خانہ میں سلطان المشائخ کے دستر خوان پر بیٹھ کر کھانا تناول فر مایا کرتے۔ایک دن کا ذکر ہے کہ کوئی فخض آپ کی جو تیاں جماعت خاند بی سے لے گیا۔سلطان المشائخ کوخبر موکی تو آپ نے اپنے یاؤں مبارک کی جوتیاں مولانا کوعنایت کیس کرانہیں مین کر گھر جائیں مولانا نے حضور کے یاؤں مبارک کی جوتیاں ہاتھ میں لیں اور انہیں چومتے ہوئے با برتشریف لائے بابرآ کرسرمبارک سے عمامه اتارا اوراس میں جو تیاں لپیٹ کرمر پر بدستورر کھ لیا اور نظے یاؤں گھر کی جانب روانہ ہوئے یارول میں سے ہرایک مخص نے کہا کہ مولانا! سلطان الشائخ نے اپنے یاؤں مبارک کی جوتیاں آپ کو اس لیے عنایت فرمائی ہیں کہ پایر ہن تشریف ندلے جائیں مولا ناوجیہدالدین نے جواب دیا کہ صاحبوابيركاتاج بجية جسلطان المشاكخ في محصارز انى فرمايا بمحصيرك طاقت بكد اس سعادت کو پاؤں میں پہنوں بلکرسر پرر کھ کر گھر جاتا ہوں۔ کی بزرگ نے کیا خوب فر مایا ہے۔ در بندگی آنجا که ترا حلقه مراگوش در چاکری آنجا که ترا پائر مراسو (بندگی میں جس جگه تیرا حلقه مومیرا کان حاضر ہے اورنوکری میں جس جگه تیرے قدم ہوں میراسر

الغرض جب لوگوں نے آپ کی بیر کیفیت سلطان المشائخ کی خدمت میں عرض کی اور تمام واقعہ سر تا پابیان کیا کہمولا ناوجیہ الدین نے ایسا ایسا کیا تو حضور نے فر مایا کہمولا ناوجیہ الدین سے کہہ دینا چاہیے کہ انجمی شیخ الاسلام قطب الدین بختیار قدس اللہ سرو العزیز کی زیارت کو چلے جا کیں چٹانچیمولانا شخ الاسلام قطب الدین بختیار کی زیارت کے لیے تشریف لے گئے اور خواجہ کے مقبرہ متبر کہ میں اپنی جو تیاں پاکیں جب آپ زیارت سے فارغ ہو کر سلطان المشائخ کی خدمت میں آرے تھے تو باغات کرہ میں کٹیے وہاں دیکھتے میں کہ ایک بوڑھا آدی جوزابدوں کی صورت اورعابدول كالباس مي تماكد مع يرصلى ذالي وعصاباته مي ليه و عليع كرون میں ڈالے ہوئے سامنے آیا اور سلام کر کے بیان کر تاشروع کیا کہ میں ایک مسافر مخص ہوں دور درازے آیا ہوں میرے دل میں چند علمی بح ف کی بابت افتال وهبد باتی ہے میں جا ہتا ہوں کہ انہیں آپ سے حل کروں حولانا وجیہدالدین اس کے سوالات کے جوابات دیتے جاتے اور وریا ے حرت میں منتفرق ہوتے جاتے تھے کہ باوجود کید مخص باشندہ شہرہیں ہے بلکہ گاؤں کا رہے وااامعلم موتا ب محراے اس قدرعلوم کہال سے حاصل ہو مجھے ۔الغرض جب و محف بحث ے فارغ جوا تو مولا تا وجیہ الدین سے بوجیها کہ آپ کہاں جاتے ہیں فر مایا سلطان المشائخ نظام الحق والدين كي خدمت من اس في كها سلطان المشائخ نظام الدين كويس في بارباد يكها بوه چندال علمی فداق رکھتے ہی نہیں بلکہ معمولی استعداد کے آدی ہیں تم باد جوداس قدر علم ونصل کے ان ك ياس كول جاتے مومولانانے جواب ديا كدا مولاناية ب كيافر ماتے بي سلطان المشاكخ عالم متجر اور فاصل اجل ہیں ان کا باطن مبارک علم لدنی ہے آ داستہ ہے اس مخص نے دربارہ کہا کہ میں نے بہت دفعہ سلطان المشائخ ہے ملاقات کی ہے ادرا کثر مناظرہ کیا ہے وہ چندال علم نہیں ر کھتے تم ان کے پاس ہر گزند جاؤ۔ مولانا وجیہدالدین نے فرمایا لاحول ولا قوۃ الا باللد مولاناتم میرے سامنے اس فتم کی باتیں نہ کہو۔ جوں ہی مولانا وجیہدالدین کی زبان مبارک سے کلمہ لاحول لكلاو المحض جوابھى آپ كے ياس كھڑا ہوا باتنى كرر ہاتھادور ہوگيا \_مولا ناوجيهرالدين نے د دبارہ کلمہ کا حول پڑھا وہ اور دور ہو گیا اب مولانا کو یقین ہو گیا کہ میخض شیطان ہے آپ نے متواز کلمہ کاحول پڑھنا شروع کیا۔ یہاں تک کہ وہ مخص آنکھوں سے غائب ہو گیا جب مولانا جیہدالدین سلطان الشائخ شکی خدمت میں پہنچے تو قبل اس کے آپ یہ عرض کریں کہ سلطان الشائخ نے نور باطن ہے معلوم کر کے فرمایا کہ مولاناتم نے اس مخص کوخوب پہنچان لیا ورنداس نے تو متہیں راہ سے بے راہ کر بی دیا تھا۔ منقول ہے کہ جو کھانا مولانا وجیہدالدین کی غذا ہوتا تھا اس کا ساراسامان خوداین ہاتھ سے فراہم کرتے تھے اور دیگ حکمت میں اس طرح ایکاتے تھے کہ کی مخلوق کواس ہے ذرا تکلیف. یہ بھٹی آپ کا پیرائن مبارک دینر اور موٹا ہوتا تھا اور عمامہ ورمیانی اکثر اوقات آپ کے کپڑے شکررنگ رہے تھاس پر بعض بے خبر اور عافل لوگ مولا تا کوئست اور بخل کی طرف منسوب کرتے تھے۔ حالانکہ آپ علم وعمل میں کمال درجہ رکھتے تھے۔ شخ سعدی نے کیا خوب کہا ہے۔

سعدیا نے دیک راہ عاشقان حلق معنوں اللو معنوں عاقل است لین اے سعدی اس سعدی است کے عثال کے نزد کی خلق مجنوں ہا اور مجنوں عاقل انجام کارآپ دارد نیا سے رحلت فر ماکر دارالقر ارجی تشریف لے گئے اور دون شمی کے کناروقاضی کمال الدین صدر جہان مرحوم اور تناخ خان مرحوم کے خطیرہ جس جوآپ کے شاگر درشید ہیں دفن ہوئے ۔ آپ کارفن ان دونوں پزرگواروں کے قبرول کے اور ہے دھتم اللہ علیہ۔

#### مولا نافخرالدين رحمته الثدعليه

مولا تا فخرالدین مروزی افضل زبادز بنت عباد مولا تا فخر المملہ والدین جمال ورع اور کمال تقوی ہے آراستہ تھے اور قطع نظر اس کے کلام ربائی کے حافظ تھے آپ سلطان المشائح کے مصاحبان قدیم اور مریدان سابق میں شار کئے جاتے تھے آخر عرمی سلطان المشائح کی خدمت میں زعر کی اور غیاف پور تو طن اختیار کیا باوجود مبالغہ تقوی اور اختہا درجہ کی طہارت و ترکیہ کی ترک و تجرید میں بہت کوشش کی ۔ آپ ہمیشہ کلام مجید کے لکھنے میں معروف رہتے اور اختلاف خلق ہا لگ زعد گی بسر کرتے تھے عظمت و کرامت میں اپنا نظیر ندر کھتے تھے اور مردان غیب سے طلق سے الگ زعد گی بسر کرتے تھے عظمت و کرامت میں اپنا نظیر ندر کھتے تھے اور مردان غیب سے طرح بیان کرنے گئے کہ ایک دن جھی پر بیاس کا غلبہ بوا اور میر ہے پاس کوئی ایسا محف نہ تھا جس طرح بیان کر اور و کوئو را تو ڑوا الا سے پانی ہا گوں ۔ وفحتہ پانی کا مجرا ہوا ایک کوزہ غیب سے پیدا ہوا۔ جس نے اس کوزہ کوئو را تو ڑوا الا سارا پانی گرگیا از ال بعد میں نے کہا کہ جس سے پانی خبیں بیتا بلکہ کرامت کا پانی پول گا ۔ آپ سال تک پنچ تو سلطان المشائح نے فر مایا کہ آپ بیاں تک پنچ تو سلطان المشائح نے فر مایا کہ آب کرامت ہی بیتا چاہے ۔ اور چونکہ تم اس قابل بواس لیے جہیں بھی سزاوار ہے الکو امت لا یو د ۔ از ال بعد مولا نا فخر الدین نے بیان کیا کہ بواس لیے جہیں بھی سزاوار ہے الکو امت لا یو د ۔ از ال بعد مولا نا فخر الدین نے بیان کیا کہ بواس لیے جہیں بھی سزاوار ہے الکو امت لا یو د ۔ از ال بعد مولا نا فخر الدین نے بیان کیا کہ بواس لیے جہیں بھی سزاوار ہے الکو امت لا یو د ۔ از ال بعد مولا نا فخر الدین نے بیان کیا کہ بواس لیے جہیں بھی سزاوار ہے الکو امت لا یو د ۔ از ال بعد مولا نا فخر الدین نے بیان کیا کہ کیا کہ بواس کے جو بھی ہوں کیا کہ ان کیا کہ کی کیا کہ کی کیا کہ کی

یہ بہت دفعہ واقع ہوا ہے کہ میں نے بالوں میں تکمی کرنی چاہی اور میرے پاس کوئی ایسافخص نہ ہوا کہ تکمی لا کر دیفوراد ہوارشق ہوئی اوراس میں سے تکمی نکلی میں نے اٹھا کر بالوں میں چھیری اور رکھ دی مطان المشائخ نے اپنے قلم مبارک سے ایک رقعہ ان ہزرگواری طرف خدا تعالیٰ کی عجبت کے ذکر میں لکھا تھا جس کا ذکر عفریب اس کتاب میں آئے گا اور عبان درگاہ بے نیازی اس سے تمام و کمال حظ اٹھا کیں گے۔الغرض جب ان ہزرگوں کا انتقال ہوا تو سلطان المشائخ کے خطیرہ میں وقت ہوئے وحت اللہ علیہ۔

# مولا تاضيح البرين رحمته الله عليه

مولا ناقصيح الدين عالم علوم ديني صاحب اسرار بقيني كمال علم وفضل اور ورع وتقوي ے آراستہ تھے آپ اکثریاران اعلی ہےارادت و بیعت میں سابق واول تھے اور سلطان المشاکخ کی علمی مجلس میں اکثر سوالا ت علمی اور عالم حقیقت کے رموز ات کا استکشاف کیا کرتے تھے اور شافی جوابوں کے ساتھ مشرف ہوا کرتے تھے معلمی کے زمانہ میں مولا ناقشیح الدین اور مولانا قاضی محی الدین کاشانی دونوں ایک دوسرے کے بہت ساتھ رہے ہیں اور مولا نامش الدین تو ہی کی مجلس میں اعلی طبقہ کے طلبا میں علم اصول فقہ کی تحقیق میں شاغل ومصروف رہ کرعلاء کے جرگہ میں ونورعلم اورذ کائے طبع میں مشہور ومعروف تھے۔ جب فضل ربانی اور جذب رحمانی نے مولا ناتھیج الدین کےدل میں ایک فوری جوش پیدا کیا تو آپ نے راہ حقیقت کو مطے کرنا شروع کیا اوراس راہ میں نہایت کوشش کے ساتھ گام زن ہوئے اور علم کوئل کے ساتھ مقرون کرنے کی خواہش دل میں پیدا ہوئی آپ نے فوراً عزلت و گوشدشنی اختیار کی اور جو برائے نام تعلق اور پچھے یوں ہی سا دنیا ہے لگاؤاور سلطان غیاث الدین بلبن کے فرزندوں کی تعلیم کا کام تھاسب کو بیک گخت ترک کرویا اگرچه سلطان کے فرزندوں کی تعلیم کا تعلق آپ کے اہل وعیال اور بچوں کے ضروری خرچ اور قوت لا يموت كاسبب تفاكر آپ نے اس كى بھى كچھ پرواندكى اورخداوند تعالى كى كرم و بخشش پرنظر كرك ترک کردیااس برمولانا کے فرزند مزاتم ہوئے اور کہا کہ جب آپ نے سلطان کے فرزندوں کی تعلیم کا تعلق ر ک کردیا تو اب جماری قوت کا سامان کہال سے میسر جو گا کیا آپ کے مصلے کے

نیے سے کھے پیدا ہوا کرے گاغ ضکہ مولانانے چندروز ای حالت میں بسر کئے آپ کا ایک دوست تھا جب اے آپ کے اس ترک وتج ید کی خبر ہوئی تو چند تک لایا اور مولا تا کے مصلے کے ینچر کھ کرچلا گیا۔مولانانے اپنی حرم محترم کو بلا کر فر مایا کہ مصلے کے پنچے جو چیز رکھی ہے اے اٹھالو اور بچوں کے ضروری مصارف کا سامان مہیا کرو۔ جب آپ کا بیرحال قاضی محی الدین کا شانی کو معلوم ہوا تو وہ آپ کی ملاقات کوتشریف لائے اور آپ کی ترک وتج پیداورمشغول بحق ہونے کی کیفیت معلوم کرکے واپس تشریف لے گئے اس کے چند روز بعد مولا ناقصیح الدین قاضی محی الدین کاشانی کی زیارت کوتشریف لے گئے ملاقات اور معمولی مزاج یری کے بعد قاضی محی الدين نے فرمايا كه يس سلوك مشائخ بين ايك كتاب كامطالعة كرر با تفااس بين بين في يره حاكه جس روز قیامت بریا ہوگی جس کے آنے میں ذرا شک نہیں اور جس کے وقوع پر ہماراایمان ہے · اور ہم اسکی تقد این کرتے ہیں۔خلائق میں سے ہر مخض بزرگان دین میں سے ایک ایسے بزرگ کے جینڈے کے تلے ہوگا جس کے ساتھ دنیا میں اس نے پیوند کیا ہوگا فورا میرے دل میں گزرا کہ میں بھی بزرگان دین میں ہے کی بزرگ کا ہاتھ پکڑوں اور اپنی اخروی سعادت کو اس کی حمایت میں ڈالوں اب ہم کو واجب ہے کہ بزرگان دین میں ہے کی بزرگ کی طلب و تلاش میں لکلیں اوراس کی خدمت میں بیعت کریں۔اس زمانہ میں سو بزرگوں سے زیادہ صاحب دعوت اور ذی ارشادموجو دیتے جو دنورعلم اورضنل وکرامات کے ساتھ مشہور ومعروف تتے۔ بید دونوں بررگ اس اندیشداور کوشش میں ہوئے کہ کس بزرگ کا مرید ہونا جا ہے ای اثناء میں ان کے ولوں میں بینظرہ گزرا کہ یہاں ایک سیدموجود میں نہایت بزرگ اور مشائع کی محبت یائے ہیں وونوں بزرگوں نے کہا کہ سید کے پاس چلنا اور ان سے دریا فت کرنا جا ہے پھر جس کی نسبت وہ ا شاره کریں اس سے بیعت کریں چنانچہ وہ دونوں بزرگوارسید کی خدمت میں پہنچے اور اپنی کیفیت ان کی جناب میں عرض کی انہوں نے فر مایا کہ یہاں پینچ شیوخ العالم فریدالحق والدین کے خلیفہ سلطان المشائخ نظام الحق والدين قدس اللدسر بهم العزيز موجود بين جووفو رعلم اور كمال عمل اورعشق و عقل اور ذوق شوق ہے آرات ہیں ان کی خدمت ہیں بیعت کرنی جا ہے اس زمانہ میں سلطان المشائخ نے غیاث پور میں آ کر سکونت اختیار کی تھی یہ دونوں بزرگ غیاث پور میں آئے جب سلطان المشائخ كى سعادت قدم بوى اورشرف مكالمه عد مشرف بوئ قرآب كى خدمت ميں بیعت کی درخواست کی سلطان المشائخ نے ای وقت قاضی کی الدین کا شانی کے ہاتھ میں وست بیعت دیا اورمولا باقصیح الدین سے فرمایا کرتمهارے باب میں پینخ شیوخ العالم سے دریافت كرول گا\_مولا نافسيح الدين كتب بين كه مجر داس بات كے سفنے كے ميں دريائے تخير ميں مستغرق مو گیا کہ بیخ شیوخ العالم رحمت حق سے ل ع بیں ۔ سلطان المشائخ ان سے کیونکر دریا فت کریں کے بیخطرہ میرے دل می گزرااور زبان سے کچھ ظاہر نہیں کیا۔الغرض بیدونوں بزرگ سلطان المشائخ كى زمين بوى كے بعدواليس طلےآئے جب دوسرى دفعه آپ كے حضور ميں حاضر ہوئے تو ملطان الشائخ في مولانا تصيح الدين كى طرف متوجه بوكر فرمايا كه ميس في تبهاري كيفيت يشخ شیوخ العالم کی خدمت می عرض کی اوراس نے درجہ قبولیت مایا سوابتم بیعت کرو۔ جب مولا تا دولب بيعت سے مشرف ہو كئے تو سلطان المشائخ سے دريا فت كيا كەمخد دم عرصہ ہواكہ شيوخ العالم دار فانی سے انقال کر کے دالبقاء میں تشریف لے محیے مخد دم نے میری نبیت کس سے دریافت کیا فرمایا جس کام میں مجھے تر در پیش آتا ہے میں شیخ شیوخ العالم ہے اس کی بابت دریا فت کر لیتا ہوں اور حضور کے ارشاد کے مطابق عملدرآ مدکرتا ہوں الغرض مولا تاقصیح الدین بے شار نضائل اورعبادت وزمادت اور بہت سے لطائف کے ساتھ آرات تھے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ آپسلطان الشائخ كى حيات بى مى مجاز مو كئے تھ يعنى آپكى اجازت سے لوكوں سے بيعت ليتے تھے اورآپ كى حيات ميں انتقال كر كئے \_رحمة الشاعلير\_

#### امير خسر ورحمته الله عليه (شاعر)

امیر ضروسلطان الشعرا بربان الفصلا رحمته الله علیه فنیلت و بزرگ میں متعقد میں و متاخرین سے سبقت لے گئے تھے اور باطن صاف رکھتے تھے آپ کی صورت وسیرت میں اہل تصوف کا طریقہ عیاں تھا اور اگر چہ بظاہر بادشاہوں سے تعلق رکھتے تھے لیکن حقیقت میں ان لوگوں میں شارکئے جاتے تھے جوتصوف کے رنگ میں ڈو ہے ہوئے ہیں جیسا کہ فرمایا ہے۔ مواد اہل طریقت لباس ظاہر نیست سیم بعد مت سلطان بدہند و صوفی بلش مواد اہل طریقت سے یہی مرا رئیس ہے کہ ظاہری لباس میں ان کی مشابہت کرے بلکہ حقیقت میں صوفی رہ کو بادشاہ کی خدمت میں کمر بستہ رہتا ہو۔ کا تب حروف نے اپنے والد بزرگوار کو میں صوفی رہ کو بادشاہ کی خدمت میں کمر بستہ رہتا ہو۔ کا تب حروف نے اپنے والد بزرگوار کو

فر ماتے سنا ہے کہ جس ز ماند میں امیر خسر و پیدا ہوئے ہیں ان کے والد امیر لا چین کے بڑوی میں ایک صاحب نعمت و بواندر ہتا تھا۔آپ کے والد بزرگوارآپ کے پیدا ہونے کے بعد کپڑے میں لپیٹ کراس دیوانے کے پاس لے گئے دیوانہ نے امیر ضروکود یکھتے ہی فر مایا کہ امیر لاچین جس مخض کوتم میرے پاس لائے ہو بیرخا قانی ہے دوقدم آگے ہوگا غرضکہ جب امیرخسر وابتدائی زمانه كيم حلي طح كرك حد بلوغ كوم ينج توسلطان المشائخ كي شرف ادادت سے مشرف ہوئے اورطرح طرح کی شفقتوں اور مہر بانیوں کے ساتھ مخصوص اور نظر خاص کے ساتھ کو ظ ہوئے۔اس زمانہ میں جنا ب سلطان المشائخ امیر خسروکی نانی کے گھر میں مندہ ملی کے دروازہ کے متصل سکونت پزیر تنے اور ای زماند میں امیر خسر و نے شعر کہنے شروع کئے تئے آپ کا قاعد ہ تھا کہ جو مضمون نظم کرتے سلطان المشائخ کی خدمت میں پیش کرتے یہاں تک کہ ایک دن سلطان المشائخ نے فرمایا کہ امیر خسر و! صفاہانیوں کی طرز پر کوئی غزل تکھو بعنی عشق و در دانگیز اشعار اور زلف وخال آمیز لکھواس روز ہے امیرخسر وعلیہ الرحمته معثوقوں کے زلف وخال اور استعارات و كنايات مي منتغرق مو كئ ادران دل آويز صفات كوانتهائ كمال ير پنجايا \_ازال بعد آپ نے د بوان مبتدی و منتبی مولانا رفیع الدین یا ئچہ کے والد بزرگوار قاضی معز الدین یا نچہ کی معرفت سلطان المشائخ كي خدمت ميں كرزانا اوراس كے رموز واشارات كى كماحقة تحقيق كى اورا كليے بادشاہوں کے عہد میں جس قدرشعراہے آب سب میں بلند زمشہور ہوئے علاوہ ازی آب نے اینے اعتقاد صادق سے جناب سلطان المشائخ کی محبت ورفاقت میں اس حد تک کوشش کی کہ حضور کے محرم راز ہونے کے سزاوار وشایان ہوئے ایک دن کا ذکر ہے کہ آب نے سلطان المشائخ كي مدح مين اليك شعر كهدكر حضور كي خدمت مين يبيش كيا فرمان مواكه كيا ما نكت مو مانكو چونکہ امیر خسر ونظم کے بارے میں حریص تھے اور ہوں بخن غایت درجہ رکھتے تھے اس لیے آپ نے شریں بخی کی درخواست کی حکم ہوا کہ ائما چار پائی کے نیچے جوشکر کا طشت رکھا ہے لے آؤ اور ا پے مر پر سے نچھادر کرواور کچھاس میں کھا بھی لو۔امیر خسر و نے فوراً تھم کی تعمیل کی یہی وجہ ہے کہ آپ کی شیر میں تخی بورب سے پچھتم اور جنوب سے شال تک تمام جہان میں مشہور ہوگئ اوراہل عالم نے فخرشعرائے سلف و خلف کا معزز خطاب آپ کو دیا اور جو ورخواست آپ نے سلطان الشائخ كي خدمت ميں بيش كى اس نے تبوليونكا جامہ يہنا يمال تك كه آخر عمر ميں امير خسر واپيے

تین ہفت عدامت کرتے اور کمال افسوس نے فرمایا کرتے تھے کہ بیس نے اس سے بہتر درخواست کو نہیں کی امیر خسر ورحمته اللہ علیہ نے مختلف غداق کی بہت کی کتابیں کھی ہیں جب آپ کوئی کتاب تمام کرتے تو اول سلطان المشارُخ کی خدمت مبارک بیں پیش کرتے حضوراس کتاب کو دست مبارک بیں پیش کرتے حضوراس کتاب کو دست مبارک بیں لے کر فرماتے کہ ہم فاتخہ پڑھتے ہیں ۔ اذال بعد آپ وہ کتاب امیر خسر و کے ہاتھ بیں دیے اور بھی ایسا بھی ہوتا کہ کتاب کھول کراس کی چندسطریں پڑھتے اور بعض بعض بعض بعض باتوں پراعتراض کرتے لیکن سلطان المشاکئ کی اس سے غرض امیر خسر و کی تنقیص نہ ہوتی بلکہ ان کے کمال حال کی طرف اشارہ ہوتا۔ تا کہ آپ اپ فن شعر پر فرایفتہ نہ ہول اور اس سے بہتر و برتر کام کی طرف رغبت کریں۔

امیر ضروعلیه الرحمتہ کے تمام اوقات معمور تھے آپ ہر شب کو تبجد کے وقت قر آن مجید كے سات سيارے نہايت خوش الحاني سے پڑھتے تھے۔ايک دفعہ كا ذكر ہے كہ سلطان المشاكخ نے آپ سے دریافت کیا کہ ترک! تمہاری مشغولی کی کیا کیفیت ہے۔عرض کیا مخدوما چندروز ے بدایک نیا اتفاق پی آتا ہے کہ جب مجھلی رات ہوتی ہے تو خود بخو دگر بیفلبر کرتا ہے اور بجر رونے کے جھے کچھنیں سوجھتا سلطان المشائخ نے فرمایا الحمد الله کداب کچھ کچھ ظاہر ہونا شروع ہو کیا ہے۔سلطان المشائخ نے بہت ہے رقع جوذوق دشوق کو مضمن تھے اپن قلم مبارک ہے تحريفر ماكرا مرضر وكو بھي بن چنانچاى كار، شناس كافواكدائے كل مين درج ہوتے ہيں امير خسر وكوسلطان الشائخ كي خدمت بن وه منزلت وقربت حاصل تفي جوكس اوركوميسر نهقي آب جس وقت جائے بلا کھکے خدمت والا میں حاضر ہوجاتے اور سلطان الشائخ تمام امور میں آپ سے مشورہ کرتے اگر اعلی ورجہ کے یاروں میں سے کی کی کوئی درخواست ہوتی تو وہ امیر خسروے بیان کی جاتی اور آپ کی سفارش سے سلطان الشائخ کی خدمت میں پیش ہوتی جیسا كه فيخ نصيرالدين محمود كے ذكر ميں بيان ہو چكا ہے۔جوعنا يتيں اور مهر بانياں سلطان المشائخ كى امیر ضرو کے بارے میں میذول ہو کی جی آپ نے ان سب کوقید کتابت میں لاکرایک مفصل فهرست كاجامه بهنايا ہے مختصراً يهال چند باتوں كاذكركيا جاتا ہے۔ امير خسر وفر ماتے ہيں كه ايك وفعه سلطان الشائخ نے اس بندہ ہے فر مایا کہ میں سب سے تنگ ہوتا ہوں کیکن ترک تجھ ہے بھی تک نہیں ہوتا دوسری دفعہ حضور نے بین ارشاد فر مایا کہ میں برخض ہے تک ہوتا ہوں یہاں تک

کداپنے سے منگ ہوتا ہوں گر تھے سے تنگ نہیں ہوتا۔ ایک دفعہ ایک فض نے سلطان المشائخ کی فعدمت میں درخواست کی اور جرائت کر کے عرض کیا کہ آپ کی جونظریں امیر خسرو کے بارے میں بین ان بی نظروں سے صرف ایک دفعہ جھے دیکھ لیجے آپ نے اس کے سامنے تو پجھار شاہ نہیں کیا لیکن تخلید میں جھے سے فر مایا کہ اس فض کی درخواست کے دفت میرے دل میں گزرا کہ اس سے فوراً کہددوں کہ تو امیر خسر دہ جسی قابلیت پیدا کر لا۔ ایک اور مرتبہ کا ذکر ہے کہ خواجہ نے بندہ کی طرف متوجہ ہوکر فر مایا کہ تو میں میں قابلیت پیدا کر لا۔ ایک اور مرتبہ کا ذکر ہے کہ خواجہ نے بندہ کی طرف متوجہ ہوکر فر مایا کہ تو میرے لیے دعا کر کیونکہ تیری بقامیر کی زندگی پر موقوف ہے تو یہ دعا کر کہ میرے بعد لوگ تھے میرے پہلو میں دفن کریں۔ جھے اچھی طرح یا دے کہ بیریات آپ نے کہ میرے بعد لوگ تھے میرے پہلو میں دفن کریں۔ جھے اچھی طرح یا دے کہ بیریات آپ نے خواجہ نے بندہ کی نسبت غدا سے عہد کیا ہے کہ جب آپ جنت میں تشریف لے جا کیں گے تو بندہ خواجہ نے بندہ کی نسبت غدا سے عہد کیا ہے کہ جب آپ جنت میں تشریف لے جا کیں گے تو بندہ کو ہمراہ بہشت میں لے جا کیں گے۔ انشاء اللہ تعالی ۔

ایک اور د نعه کاذ کر ہے کہ خواجہ نے فرمایا کہ امیر خسر و! میں نے خواب میں دیکھا کہ گویا میں مندہ بل کے ایک کنارے پر پینے نجیب الدین مؤکل کے گھر کے دردازہ کے متصل موجود ہوں اور وہاں مانی کا ایک نہایت بصاف چمکدار چشمہ جاری ہےتم ایک بلند دکان پر بیٹے ہو وہ وقت نہایت خوش اور امیدواری کا تھا۔ای حالت میں تمہارا خیال میرے دل میں گزرااور میں نے خدا ے تمہارے لیے اس نعت کی درخواست کی جو تھے مطلوب تھی جھے یقین ہے کہ میری اس دعانے خدا کی جناب میں جامیہ قبولیت پہنا اورتم میں انشاء القد تعالی وہ حال عنقریب طاہر ہوگا۔ ایک اور دفعه بنده نے خواجہ کی زبان مبارک سے سناہے کہ فرماتے تھے کہ آج کی رات اس دعا کو کے دل میں غیب سے القا ہوا ہے کہ خسر و درویشوں کا نام نہیں ہے تم خسر د کو محمد کا سدلیس کے نام سے یکارو۔امیرخسروفر ماتے ہیں کہ بندہ کا پیخطاب غیب سے عطا ہوا ہے اور جناب مخرصا دق صلے اللہ علیہ وسلم نے اس نام کی خبر دی ہے اس لیے بندہ کو ابدی نعتوں کی امید واری ہے انشاء اللہ تعالی امیر تحسر در یمی تحریفر ماتے ہیں کہ خواجہ نے بندہ کورک اللہ کے معزز ومتاز خطاب سے سر فراز فر مایا ہے اور حضور کے بہت ہے فر مان جو خاص آپ کے خط مبارک ہے مزین وآ راستہ ہیں ای خطاب سے بندہ کے حق میں مبذول ہوئے میں بندہ نے انہیں تعویذ بنا کردکھا ہے تا کہ دفن کے وقت اپنے ساتھ لے جائے ۔اور کل قیامت کے دن خدائے رحمان ان فرایس اور کا غذات کے طفیل میں مجھ نیچارے کو بخش دے گا انشاء اللہ الکریم۔ ذیل کی بیت خواجہ کی زبان مبارک سے ٹی ہے۔

در پیش تواح از همه کس بسکه منم درراه غست كمينه تر خس كه منم خواجہ نے بندہ کو بلا کر فر مایا کہ سنو میں نے ایک خواب دیکھا ہے ازاں بعد حضور کی زبان مبارک پر بیالفاظ جاری ہوئے کرآ دھی رات کو میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ شیخ الاسلام بہاؤالدین زکریا عليه الرحمة كفرز ندرشيد شيخ صدرالدين ميرے ياس تشريف لائے جن انتها درجه كي تواضع ہے پش آیالیکن اس کے ساتھ انہوں نے بھی اس ورجہ تواضع کی کہ بیان سے باہر ہے ای اثناء میں مين ديكيا مول كرضروا تم دورے ظاہر موئے اور مارے ياس آكرمعرفت كے نكات ووقائق بیان کرنے شروع کئے ۔اس بات کوابھی تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا کہ صالح موذکن نے نماز لجر کی ا ذان دی ادر میں خواب سے بیدار ہو گیا۔ جب سلطان المشائخ سارے خواب کی تقریر کر چکے تو فر مانے لگے دیکھویہ کیسا درجہ ہے جو تہہیں میسر ہوا۔ جھ ضعیف و پیچارہ نے عاجزی و نیاز مندی کا مرزمين يرركه كرعرض كيا كه حضور جحه خاكروب كاميرم تبه حضوري كاعنايت كيابهوا ب ورنه مين اس کا ہرگز سز ادار ولائق نہ تھا۔ میری اس بات سے خواجہ رونے لگے اور اس زورے روئے کہ بندہ بھی آپ کے رونے سے زارو قطار رونے لگا۔ازاں بعد خواجہ نے فرمایا کہ ہماری کلاہ خاص حاضر کرونو را علم کی تعمیل ہوئی اور لوگوں نے کلاہ شریف حاضر کی مخدوم نے اپنے وست مبارک ے بندہ کو بیبنائی اور فر مایا کہ تمہیں جا ہے کہ کلمات مشائخ اکثر اوقات نظر میں رکھو۔ سلطان المشائخ نے اس انتها درجہ کی شفقت و مہر بانی کی وجہ ہے جوامیر خسر و کے بارے میں رکھتے تھے ہے دوبیتیں آپ کی شان میں فرما کیں۔

خسر و که بنظم و نثر مثلش کم خواست دیر اکه خدائے ناصر خسر و ماست.

آن خسر و ماست ناصر خسر و نیست دیر اکه خدائے ناصر خسر و ماست.

ین نظم ونثر می خروکانظیر بہت کم پیدا ہوا۔ طک تخن کی بادشاہی خسر وکوسلم ہوہ خسر و ہمارا ہے ناصر خسر و نہیں ہے کیونکہ خدا ہمارے خسر و کا ناصر و مددگار ہے۔ بیجان اللہ اس سے بہتر و برتر اور کون سامر تبہ ہوسکتا ہے کہ حضرت سلطان المشائخ کی زبان فیض تر جمان سے امیر خسر و کے وصف میں یہ چکھ جاری ہوا۔ واوواہ کیا کمال عظمت اور پرورش اور شفقت حضرت سلطان المشائخ

قدس الله سروالعزیز کی ہے۔ اب ہم امیر خسر وعلیہ الرحمتہ کے ذکر کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ غیاث بور بس کا تب حروف کے والدیز رگوار کے مکان بیس امیر خسرونے وعوت عام دی۔ سلطان المشائخ اور بہت سے بزرگان شہراس مجلس بیس تشریف رکھتے تھے بہلول قوال امیر حسن کی اس غزل کی زمین بیس غزل گار ہاتھا۔

زھے تو کے کہ از خمھائے ابرو کہ آں پیدا کند پنھاں زلابیس بگوش مدعی کے جائے گیرد مزامیوے کہ ھست اندر مزا میر (عجب محبوب ہے کہ پی ایروکی خول سے کمان پیدا کرتا ہے کئی تدبیر سے مدی کے کان میں وہ خزام کی اثر کرتا ہے جومزامیر میں ہو۔)

الغرض جبساع موقوف ہوا تو امیر خسرونے اپنی غزل پڑھنی شروع کی جوں ہی آپ نے مطلع پڑھا آواز بند ہوگئی گلائچ گیا مجبور ہوکرآپ نے سعدی کی بیغزل پڑھنی شروع کی

معلمت همه شوخی و دلبری آموخت جفا و ناز و عتاب و ستمگری آموخت (تیرے معلم نے بیتمام شوخی اور ولبری کی تعلیم دی جھا اور ناز و عماب اور شمگری کا طریقہ ای نے سکھایا ہے۔)

آپ نے بیساری غزل نہایت ہوقت کے ساتھ پڑھی۔ از ال بعد سلطان المشائ نے وریافت کیا کہ بیکیا بات تھی کہ جب تم اپنی غزل پڑھتے تھے ہر بار رُک رُک جائے آپ نے کہا کہ اس وقت جھے پر اس قدر معنی کا جوم ہوتا تھا کہ جس کے ضبط میں میں حیران وسٹسٹدر تھا۔ آخر الا مرامیر خسر و سلطان غیاث الدین تغلق کے ساتھ کھنوتی میں تشریف لے گئے اور آپ کی غیبت میں سلطان المشائخ کا وصال ہو گیا یعنی ہوز امیر خسر وکھنوتی ہی تھے کہ سلطان المشائخ جنت میں تشریف لے گئے ۔ جب سفرے والیس آئے تو سلطان المشائخ کے نظار کی خبرین کر منہ سیاہ کیا اور گرتہ پہاڑ ڈالا اور خاک میں لوٹے ہوئے سلطان المشائخ کے خطیرہ کے سامنے آئے

جامه دران چشم چکان خون دل روان

ازاں بعد آپ نے فر مایا اے مسلمانو تم جانے ہو میں کون محص ہوں ۔ سنوا میں اس بادشاہ کے غم میں ہیں روتا بلکہ اپنے لیے روتا ہوں کیونکہ سلطان المشائخ کے بعد چنداں بقانہ ہوگ ۔ چنانچہ آپ اس واقعہ کے بعد صرف چھ مہینے زیرہ رہ کر رحمتِ حق میں اس کئے اور سلطان المشائخ کے روضہ کی بائٹیوں میں فن ہوئے۔ رحمتہ اللہ علیہ۔

#### ميرادرت

# مولانا جمال الدين رحمته الله عليه

مولا نا جمال الدین کہ جمال زہاد۔ پیشوائے عبادسا لک طریق وورع وتقوی کے طالب وصلت مولی مولا نا جمال الملت والدین ہیں جوعلوم ربانی ہیں مشغول اور مشاہدات جمال رحمانی ہیں اعلیٰ درجہ کے یاروں ہیں مشہور ومعروف تھے۔آپ کے باطن مبارک کی مشغول اس حد تک پہنچ گئی تھی کہ سلطان الشائخ کی مجلس مبارک ہیں آپ اس ورجہ شغول ہوتے کہ اپنے آپ کی خبر شدر کھتے تھے ۔سلطان المشائخ فرماتے تھے کہ مولا نا جمال الدین کے لیے ایک ایسا وقت ہوتا ہے جس میں وہ بجرحق تعالیٰ کے اور کسی کو یا وہیں رکھتے سلطان المشائخ یا ران اعلیٰ کی مشغول کے بارے میں یہ بات مولا نا جمال الدین کی بطور نظیر پیش کیا کرتے تھے اور مجلس مقدس میں اس خطاب کے ساتھ مقاطب ہوتے تھے۔آپ سلطان المشائخ کے زمانہ حیات ہی میں جوار رحمت حق میں میں گئے۔ میں طاب کے ساتھ مقاطب ہوتے تھے۔آپ سلطان المشائخ کے زمانہ حیات ہی میں جوار رحمت حق

# مولانا جلال الدين رحمته الله عليه

صحرائے تصوف کے ٹیر لکلف و بناوٹ سے عاری مولا تا جلال الملتہ والدین اودھی رہت اللہ علیہ ہیں جوز ہدوور عاور ترک و تجرید کے ساتھ اول آخرتک موصوف رہے آپ نے تمام دنیاوی تعلقات دفعۃ ترک کردیئے اور دنیا کے غوغا سے عاجز آکر گوششنی اختیاری اور خداکی عبادت سلطان المشاکخ کی تخبت ہیں مشغول ہوئے آپ اودھ کے اکثر یاروں سے ارادت و بعت ہیں سابق تھے اور سب کے نزویک معظم و کرم سمجھے جاتے تھے ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ اودھ کے تمام یاروں نے اتفاق کیا کہ سلطان المشاکخ سے علمی تبحر حاصل کرنے کی اجازت لینی چاہیے اگر چہان بزرگوں میں ایک ایک بزرگ عالم تبحر اور فاضل عصر تھا کین سلطان المشاکخ کے تھم سے یادی میں مشغول تھا گرچونکہ ایک جر دراز علم کے شغل میں مصروف کی تھی اس لیے انہیں میہ ہوں یا دامن گر جو نکہ ایک علی مناظروں کا بھی جر چار بہنا چاہیے چنانچہ یہی ہوں اس امر وامن گر ہوئی کہ اس کا م کے ساتھ علی مناظروں کا بھی ج چار بہنا چاہیے چنانچہ یہی ہوں اس امر وامن گر ہوئی کہ سلطان المشاکخ سے اس بارہ میں اجازت حاصل کرنی چا ہے انفرض سب

یاروں نے مولانا جلال الدین کواس برآ مادہ کیا کہ وہ اس بارے میں مخدوم جہان سے عرض کریں جب بيتمام لوگ بزرگ سلطان المشارخ كى خدمت ميں حاضر ہوئے اور آپ كى مجلس كى به كيفيت تقی کہ خدائے عز وجل وعلیٰ کی صفت کبریائی سلطان المشائخ پر چلی تھی اوراس کی ہیبت ورعب ہے بہت بڑے بڑے بارآپ کے سامنے بولنے کی طاقت ندر کھتے تھے لیکن مولا نا جلال الدین کو وقت وبے وقعے عرض کرنے کی اجازت بھی لہذا آپ خدمت اقدی میں حاضر ہوئے اور عرض کیا مخدوم! اگر حكم بوتق ماران اود ه بهی بهی علمی مجلس قائم كركے بحث ومناظره كيا كريں \_سلطان اکمشائخ کومعلوم تھا کہ بیسوال ان تمام یاروں کی طرف ہے پیش ہوا ہے جو اس وقت مجلس میں حاضر ہیں اس لیے آپ نے فر مایا کہ کیا کروں افسوس جھے تو ان سے ایک اور امر مطلوب ہے اور وہ پیاز کی طرح پوست ہی پوست ہیں کا تب حروف کہتا ہے کہ حضرت سلطان المشاکخ کے جواب سے میں نے بیم معتبط کیا ہے کہ اس فر مانے ہے آپ کی مراد بیہ کہ وہ لوگ مغزنہیں رکھتے کیونکہ جس قدرعلم کی اس کام میں حاجت تھی جے انہوں نے شروع کیا ہے دہ حاصل ہوگیا اور مخصیل علوم سے اصلی غرض عمل کرنا ہے خداوند تعالیٰ کی محبت بحز له مغز کے ہااور جو کھاس کے سوا ہے سب بمزلہ پوست ہے بھی وجہ ہے کہ شخ نصیر الدین محمود فرماتے تھے کہ ایک دفعہ مولانا مثس الدين يجيٰ اور بيضعيف دونوں سلطان المشائخ کی خدمت میں حاضر تھے سلطان المشائخ نے مولا نامش الدین کی طرف متوجہ مو کر فر مایا که لب بند کرواور درواز ہندر کھو۔ آپ بیا کی بیان كرتے بيں كدمولانا وجيهدالدين ياكلي سے سلطان الشائخ نے فرمايا كدمولانا تمهار سے اور خدا تعالیٰ کے درمیان یمی زبان ہے۔الغرض مولا نا جلال الدین کی ذات فرشتہ صفات کو چندروز تک زحمت عارض رہی اور اس کے چندروز بعد دار فٹا سے دار بقایس رحلت فر ما گئے۔

# خواجه كريم الدين سمرقندي رحمته الثدعليه

صورت ضفاسیرت و فاخواجه کریم الملته والدین سمر قندی رحمته الله علیه بین جومکارم اخلاق مین دنیامین اپنانظیر ندر کھتے تھے آپ کا ظاہر و باطن اہل تصوف کے اوصاف ہے آراستہ تھا فضائل خاص اور علوم بے شار میں بے مثل تھے آپ کی فیاض طبیعت غایت درجہ کی لطافت اور عقل کامل انتہا مرجبہ کی فراست پر واقع ہوئی تھی اور بے تمام باتیں حقیقت میں اس کا شمرہ تھا تھا کہ آپ

ملطان المثائخ كي سلك ارادت من مسلك تصادرات مفائى اعتقادى وجه عزدوم جهان كي محبت میں نہایت رائخ قدم اور محکم تعے اور اس کے ساتھ ہی حضرت سلطان المشائخ کے ہمیشہ مظور نظر تنے یہاں تک کہ حضور کی بخشش ومبر یانی آپ کے بارے میں صدورج بھی اوراس کا سبب ميہوا كرآب كے والد بزرگوار خواجه كمال الملت والدين سم فقدى جودولت خراسان كوزيراعظم تے دیار ہندوستان میں تشریف لائے اور بادشاہ ہندی طرح طرح کی مہر بانیوں کے ساتھ مخصوص ہوئے۔ملتان سے لے کر ہانی تک کے تمام مواضع دیرگنہ جات جیسے دیمیا لپوراور یاک پتن وغیرہ آپ کی تغویش کئے گئے اور ان شہروں کی حکومت کا طغریٰ آپ کے نام پر لکھا گیا۔ آپ شخ شیوخ العالم فرید الحق والدین قدس الله سره کے مرید ہوگئے تھے اور ای وجہ سے شخ شیوخ العالم فریدالحق والدین قدس سرہ کے نواسہ خواجہ اسحاق کے والدیزر کوار خواجہ محمہ نے سلطان المشائخ کے فر مان کے بموجب اپنی صاحبز اوی کوشخ کریم الدین کے تکاح میں دے ویا تھا اور اس خاندان معزز کی قرابت کے سبب مولا نا کریم الدین نہاہت عزت ووقعت کی نگاہ ہے دیکھے جاتے تھے آپ نے اپلی عمر عزیز کا اکثر زمانہ غیاث پور میں جناب سلطان المشائخ کے باران اعلی میں گزارا۔ چونکہ آپ طبیعت لطیف اورنظم ولپذیر اور ہمت عالی رکھتے تھے اس لیے بڑے بڑے طباع اورصاحب فبم وفراست حضرات آپ کے اسر محبت تھے چنانچہ خواجہ ضیاءالدین ہرنی رحمتہ الشعليه كوآپ سے اس درجہ محبت تھی كما كثر اوقات كى غريب ونا در كتاب كانسخدا بنے ہاتھ سے لكھ کران بزرگوار کی خدمت میں پہنچاتے اور آپ کے کرم و بخشش کے حدے زیادہ ممتون ومشکور موتے تھے جب سلطان المشائخ نے انقال فرمایا تو آپ نے سلطان محم تعلق کھاراللہ برہانہ کی استدعا وخواہش سے ان سے ملاقات کی اور انواع واقسام کی عنایتوں اور مہر یا نیوں کے ساتھ مخصوص ہوئے یہاں تک کے سلطانی دربارے آپ شخ الاسلام والوزرائے ملک ستگانوہ کے خطاب ہے معزز ومتاز ہوئے اور آخر کاران دیار میں تشریف لے گئے وہاں جا کرائی عقل کامل کے زور سے مسلمانوں کی تمام مجمیں اور امور حال و انصاف کے طریقتہ پر جاری کئے اور ظلم و ناانصانی کوان شہروں سے مٹادیا کا تب حروف نے ان بزرگوار کومولا نا فخر الدین زرادی خلیفہ سلطان الشائخ ك صحبت من و يكها ب حقيقت من آب جمال باكمال ركعة صلحا كالباس س آراستہ تھے۔آپ سلطان المشائخ کے اس فلعت فاص ے مشرف تے جس نے حضور کے جم مبارک کی ایک مدت تک محبت حاصل کی تھی۔ انجام کارآپ نے سٹگانوہ میں رحلت فر مائی اور وہیں مرفون ہوئے۔آپ کے مزار پاک کی خاک آج ان شہروں کے باشندوں کی آنکھوں کا کاجل ہے رحمتہ اللہ علیہ۔ مولانا کریم الدین کے ایک فرزئم سے جن کی ذات عدیم المثال اہل محبت کو خایت درجہ محبوب تھی اور جن کی فیاض طبیعت تھائتی معرفت کے نوامض کی کاشف تھی آپ کانوک قلم مغربخن کواس طرح کلمتا تھا کہ ان سے معانی کی آنکھیں کھل جاتی تھیں کسی ہزرگ نے کیا خوب کہا ہے۔

چه آنش است ندانم ضمیر اویارب که نقد سکهٔ معنی از و عیار گرفت ( فداوئد مین میں جانتا کراس شمیر پر تنویر میں کفضب کی آگ ہے کہ معانی کا نقد سکداس سے پر کھا جاتا ہے۔)

لعنى جناب فين شيوخ العالم فريدالحق والدين قدس الله مره العزيز كنواسي فيخ زاده معظم احمد بن خواجد كريم الدين خواجه عكيم ثنائي فرمات بي -

در نکته بو حنیف کوفی در ورع همچو شافعی صوفی (کتیبانی می ابرطیفه اورز برتقوی می ام شافعی کاطرح صوفی تھے۔)

ر سی بین در سی بررگ زادہ ہے ایک تو اس در ہے کہ میرے اسلاف ان سے نہا ہے محبت رکھتے تھے ۔دوسرے اس وجہ کہ رکھتے تھے ۔دوسرے اس وجہ کہ حضرت خود بھی صاف محبت رکھتے تھے میں ان سے بدل محبت کرتا اور جان سے زیادہ عزیز رکھتا تھا علی ہذا القیاس ان کے براہدعزیز کہ دوستوں کے دل ان کے دیدار کے طالب اور فرحت انگیز دید کے خواہاں تھے نہا ہے بررگ فخص تھے یعنی شیخ زادہ مکرم نظام الملتہ والدین رحمت الله علیہ ۔ان بررگ اور کی ذات پند یدہ بعدے صورت معنی تھے شیخ سعدی نے کیا خوب فرمایا ہے۔

این ظرافت که تو داری همه دلها بفرید این لطافت که تو داری همه غمها بزواید (اس الرافت سے تمام عالم کے دل گرویده موتے میں اور آپ کی اطافت یا دکر کے تم براحتا ہے۔)

## امير حسين سنجرى رحمته الله عليه

فضلاء کے ملک والملوک لطافت طبع میں دریا امیر حسین علاء بخری رحمت الله علیه بیں جن کی جگر سوز غز لیات عاشقوں کے دلوں کی چھماق سے محبت کی آگ ڈکالتی تھیں اور دلیذیر اشعار شخوروں کے دلوں کوراحت پہنچاتے تھے۔آپ کے روح افز الطائف اہل ذوق کا مایہ تھا اور آپ کا کلام شخ سعدی کی چاشی رکھتا تھا چنانچ آپ نے ایک بیت ای بارہ میں کہی ہے فر ماتے ہیں۔ حسن گلے ز گلستان سعدی آوردہ اسب، کہ اہل معنی گلچین آن گلستان اند ( حسن بي پھول گلستان معدى سے لائے جي كه الل معنى اى گلستان كے گلجدين بيں -) مولا ناحسن ہمیشہ نامدار شاعروں میں نہایت وقعت وعزت کی نگاہ ہے دیکھے جاتے تھے اور کوئی تخف لطیفہ اورنظم بالبداہت آپ سے بہتر نہ کہ سکتا تھا اس عہد کے بادشاہ اورشنرادے آپ کے لطا نف وظرا کف گوش ہوش ہے سننے کی رغبت رکھتے تھے اور ان تمام سعادتوں کے حصول کا سبب یتھا کہ آپ سلطان الشائخ کے غلاموں کی سلک میں مسلک تصاور سلطان الشائخ کی نظر خاص کے ساتھ مخصوص تھے۔ایک وفعہ کا ذکر ہے کہ یہ بزرگ سلطان المشائخ کی خدمت میں عا غر ہوئے اور اس وقت مجلس اقدس میں بہت عزیز حاضر تھے سلطان المشائخ نے آپ کی طرف متوجہ بوكر فرمايا كه ميں ابھى ابھى فضلاكا ذكركر رہاتھا كدائے ميں تم آگئے ۔آپ نے سلطان الشائخ كے روح افز المفوظات ايك نهايت عمره پيرايه ميں لکھے اورحتی الا مكان سلطان المشائخ كی بجنہ تقریر کی رعایت کی ان کا نام فوائد الفواد رکھا جوآج تمام جہان کے اہل دلوں کے نزدیک نہایت مقبول ومطبوع ہیں بلکہ عاشقان البی کے لیے قانون اور دستور العمل بن گئے ہیں۔ شرق ےغرب تک تمام عالم میں پھیل گئے ہیں ادر گھر گھر ان کا چرچا ہور ہاہے۔سلطان الشعراامیر خرورحته الله عليه بار بافر مايا كرتے تھے كه كاش ميرى وہ تمام كتابيں جن ميں ميں نے تمام عمز صرف کی ہے برادرامیرحسن ان کے مالک ہوتے اور سلطان المشائخ کے وہ ملفوظات جوانہوں نے جمع کئے ہیں وہ میرے مقدر میں ہوتے تا کہ میں ان کی وجہ سے دنیا وآخرت میں فخر ومباہات کا جھنڈ ااونچا کرتا۔مولانا امیرحسن جب تک اس عالم میں زندہ رہے مجروزندگی بسر کی آخر عمر میں آب دیو گیریں ملے گئے اور وہیں مدنون ہوئے۔رحمته الله علیہ

## قاضي شرف الدين رحمته الله عليه

قاضی شرف الدین مولانا حسام الدین ملتانی کے بارتھے جوسلف کی سیرت وصورت ر کھتے اور کنحر خلف تھے آپ کو قاضی شرف الدین فیروز گہی بھی کہتے تھے \_ آپ ونورعلم اور زہر دتقوی کے ساتھ آ راستہ اور ترک تکلف سے بیراستہ تھے قر آن مجید کے حافظ اور درگاہ سجانی کے عاشق تھے۔اگر کوئی مخف آپ کور مجھا توبے ساختہ بول اٹھتا کہ ریکوئی مقرب فرشتہ ہے جواس بیئت سے زمین بر چلنا ہے بیہ بزرگوارعلوم کا کافی حصہ رکھتے اور فضل و بزرگ میں ایک آیت تھے۔ کاتب حروف نے دیوانِ احسٰ حسٰ اس بزرگ کے سامنے رکھا ہے اور اس کے دقا کُق وحقا کُق دریا فت کئے ہیں۔آپ کا دستورتھا کہا ہے گھر کی ضروری اور مایخاج چیزیں مثلاً غلہ لکڑی دغیرہ خودا ٹھا کر مرين لاتے۔ايک دفعه کا ذکر ہے کہ آپ تھجڑی اورلکڑياں ہاتھ ميں ليے ہوئے رستہ میں چلے آ رہے تھے کہ سامنے سے قاضی کمال الدین صدر جہان مرحوم نے آپ کو دیکھا ہاوجوداس کرو فراور جشمت وشوكت كصدر جهان تشريف ليے جاتے تھے آپ كود مكھتے بى گوڑے سے اتر پڑے شرف قدم بوی حاصل کی اور حاضرین کی طرف متوجہ دو کر فر مایا بیم دخدا جو کس مخض کی طرف ذرا التفات نبیں کرتا سلف کے طریقہ پر چاتا ہے کسی بزرگ نے کیا خوب فر مایا ہے۔ خوشم بدولت خواری و ملک تنهائی که التفات کسے رابروزگارم نیست

(پس اس دولت خواری اور تہائی سے نہایت خوش ہوں کہ کمی کومیر سے حال سے تعرض نہیں۔)
ان ہزرگوار کا لباس صرف ایک چا در ہوتی تھی جس کا آ دھا حصہ آپ او پر کے جسم پراوڑ ھے رہے
اور نصف آ دھے جھے کا تہ بند کئے رہے تھے۔ آپ کو سلطان المشائح کی خدمت میں بہت کچھ
عزت و وقعت حاصل تھی۔ مولا تا حسام اللہ بن اور باران اعلی جب مجلس اقدس میں حاضر ہوتے تو
اکثر اوقات آپ ہی گفتگو کی سلسلہ جنباتی شروع کرتے جسیا کہ سلطان المشائح کے ذکر میں اس
بات کا مفصل ذکر ہوا ہے آخر کار دیو گیر میں تشریف نے گئے اور و ہیں وارفنا سے عالم بقا کی طرف
بات کا مفصل ذکر ہوا ہے آخر کار دیو گیر میں تشریف نے گئے اور و ہیں وارفنا سے عالم بقا کی طرف

# مولانا بهاؤالة ين عليه الرحمته

عابداہل طریقت ۔افضل اہل حقیقت مولا تا بہاؤالملۃ والدین ادہمی رحمتہ اللہ علیہ کو اس نہ کوگ وارالا مانی بھی کہتے تھے کم میں کافی حصہ رکھتے تھے اور تقوی کامل ہے آراستہ سے۔ونیائے غدار میں بہت دن تک زعم ور ہا گرچہ آپ عالمانہ تزک واحتیام رکھتے تھے لیکن حقیقت میں اہل تصوف کی صفت ہے موصوف تھے جب آپ اپ قدیم وطن ملکان ہے شہر وہ بل میں تشریف لائے تو سلطان المشائخ کی سلک ارادت میں منسلک ہوئے اور صرف جناب سلطان المشائخ کی مجب و عشق کی وجہ ہے شہر مین سکوئت اختیار کی ۔اس کے بعد آپ کا ہمیشہ بید وستور رہا کہ جب سلطان المشائخ کی خدمت میں حاضر ہوتے تو دن کو وہاں رہتے اور شب کو کا تب حروف کے والد ہزرگوار کے مکان پر رونق افر وز ہوتے اور و ہیں سوتے ۔ آپ انتہا درجہ کے تقوی وور علی کے حالہ ہزرگوار کے مکان پر رونق افر وز ہوتے اور و ہیں سوتے ۔ آپ انتہا درجہ کے تقوی وور علی کے سبب ہر روز عسل کرتے اور ترک و تجریم میں انتہا ہے زیادہ کوشش کرتے ۔ آخر الامر چندروز بھار

# خوا جدمبارك رحمته الله عليه

صوفی باصفا نام باوفا ۔ شخ مبارک کو پاموی رحمتہ اللہ علیہ بذل و ایکار اور امر بالمعروف و بی عن المنکر جس تمام یاران اعلی جس مشہور ہے آپ کوامیر داد بھی کہاجا تا تھا سینۂ مصفا اور ہیئت دلکشار کھتے تھے آپ جمال ولایت پیر کے عاش اور جناب سلطان المشائخ کے سابق مریدوں جس سے شے سلطان المشائخ قدی اللہ مرہ العزیز نے پورے سور فتے اپ خط مبارک سے مزین و آراستہ کر کے اور طرح طرح کے کرم و بخشش کا اظہار کر کے آپ کی طرف بھیج ہیں۔ جب یارانِ اودھ جیے مولا تا بھی الدین کی اور شخ نصیرالدین محمود اور مولا تا علاؤ الدین نیلی اور جب یارانِ اودھ جیے مولا تا بھی الدین کی خدمت واپس جاتے تو ان کی نبست حضور کی درگاہ سے تھی صادر موتا کہ جب ہم کو یاؤ جس جبنچو تو خواجہ مبارک تقریف دفتہ کا ذکر ہے کہ کا تب حروف شخ نصیرالدین محمود کی خدمت میں صاضر تھا اسٹے میں خواجہ مبارک تشریف لائے اور معمولی مزاح

ری کے بعد چند تک بیش کر کے کہا کہ میں آپ کی ملاقات کی نیت کرکے گھرے باہر لکلا تھا۔ا تنائے راہ میں ایک عزیز نے بیے چند تنکہ نذر کیے اور درویٹوں کی رسم بیہے کہ جب سی عزیز کود میصنے اور ملاقات کرنے کی غرض سے جاتے ہیں توجو پھھا ثنائے راہ میں پیدا ہوتا ہے وہ اس قنحص کی نذ رکرتے ہیں جس کی ملا قات کوجاتے ہیں۔ جلتے وقت دو چند تنکہ خواجہ مبارک کے نذر کے۔ان بزرگوارکوکا تب حروف کے والدے بہت محبت تھی۔ا کثر زبان فیض تر جمان سے جاری ہوتا تھا کہ میں تمہارے والد کا مسلمان کیا ہوا ہوں ۔ ایک دن کا تب حروف نے اس کی وجہ دریافت کی اور عرض کیا کہ حضرت آپ جو بیفر ماتے ہیں کہ میں تمہارے والد کامسلمان کیا ہوا ہوں اس کے کیامعنی ہیں فر مایا۔اصل کیفیت ہے ہے کہ میں سلطان علاؤ الدین کا داروغہ عدالت اوراس کے خاصوں میں داخل تھااور پیری مریدی کی راہ ہے محض ناوا قف۔ میں ہا نکلی نہیں جانیا تھا کہ بیطریقہ کیا ہے بلکہ اس جماعت کا سخت اٹکار کرتا تھا۔ جب مجھے تہارے والد کی محبت کا ا تفاق ہوا تو انہوں نے مجھے اس برآ مادہ کیا کہ ایک دفعہ سلطان المشائخ کی خدمت میں حاضر ہوکر ان سے ملاقات کرو۔الغرض مجھے سلطان المشائخ کی خدمت میں لے گئے اور میں اول ہی مجلس میں آپ کے شرف مکالمہ اور سوال و جواب ہے مشرف ہوا اور اس وقت حضور کے خادموں میں داخل ہو گیا اور تمام باتوں سے ہاتھ اٹھالیا۔ پس جب میں تمہارے والد بزرگوار کی شفقت و مبربانی کی وجہ ہے اس دولت کو پہنچا اور حضور سلطان المشائخ کے غلاموں کی سلک میں داخل ہوا تو مويا ان كامسلمان كيا موا قرار مايا \_الغرض جب تك خواجه مبارك رحمته الله عليه زنده رہے ان حقوق کی رعایت والد بزرگوار رحمته الله علیه اور نیز کا تب حروف کے ساتھوا پے امکان وقدرت كے مطابق كرتے رہے حق تعالى بينكياں ان سے قبول فرمائے \_آپ مت بلنداور حوصلہ فراخ ر کھتے تھے اور دفعتہ ونیاوی تعلقات ترک کردیئے تھے۔ آپ کا قاعدہ تھا کہ جس محض کے گھر کھانا جمیح خوان طرح طرح کی نعتوں ہے آرات کر کے بیش بہا اور شفاف برتنوں میں جمیع اور فر مادیتے کہ بیخوان مع برتنوں کے تمہاری نذر ہیں۔ نماز نہایت اطمینان دراحت وتعدیل ارکان اور بہت ہی خشوع وخضوع کے ساتھ اوا کرتے کا شب حروف نے اس درجہ خشوع خضوع اوراس بیئت کے ساتھ نماز پڑھتے کسی کونیس دیکھا آخر عمر میں چندروز بیاررہ کرانقال فرما گئے اور سلطان المشائخ كےروضه كى يائينتى اول رسته جمل فن ہوئے \_رحمته الشعليہ \_

### خواجهمؤ يدالد ين رحمته الله عليه

ما لك دنيا، طالب عقبی خواجه مؤیدالدین رحمته الله علیه جن كا ظاهر صفاسے آراسته اور بإطن وفاسے پیراسته تھا زہدوتقوی میں معروف اور اعتقاد خوب میں مشہور تھے۔ آپ ابتدا میں د نیاوی کاموں میں مصروف تھے امور سلطنت کی بجا آور نی کوفرض منصبی سجھتے اور باوشاہ زادہ معظم کے لقب سے یاد کئے جاتے تھے جس زمانہ میں سلطان علاؤالدین ولی عہدی کے منصب برمتاز تھاا ہے شاہ وقت کی طرف سے جا کیر کی تھی تو خواجہ و بدالدین اس کی پیٹی میں نہایت اہم اور عظیم الشان امور کوانجام دیتے۔چونکہ سعادت ابدی روز ازل سے آپ کی قسمت میں کھی جا چکی تھی لہذا آپ سلطان المشائخ کے غلامول کی سلک میں داخل ہوئے اور بالاختیار دنیاوی تجملات ہے ہاتھ اٹھالیا۔ جب سلطان علاؤ الدین تخت شاہی پرجلوہ آ را ہوا اورمستنقل خور پرسلطنت کی باگ اس کے ہاتھ میں دی گئ تو اس نے خواجہ کو یا دکیا اور جب سنا کہ وہ تارک دنیا ہو گئے ہیں اور سلطان المشائخ کے آستانہ پرسرد کھ دیا ہے تواس کے ایک المچی کی زبانی جناب سلطان المشائخ کو پیغام بھیجا کہ مخدوم کرم کیجئے اورخواجہ مؤیدالدین کواپئی خدمت سے رخصت کر دیجئے تا کہ وہ ہمارے کاموں کوسرانجام دے جب با دشاہ کا فرستادہ سلطان المشائخ کے حضور میں پہنچا تو آپ نے فر مایا کہ اب خواجہ مؤید الدین نے ایک اور کام اختیار کیا ہے اور اس کے انجام دہی میں کوشش کررہا ہے۔ایکی جو باوشاہ کا پیغام لایا تھاسلطان المشائخ کا پیجواب اس پرنہایت شاق اورگراں گزرا اور رنجيده آواز ميں كہنے لگا كەمخدوم! آپ تمام لوگول كواپنا جبيها كرنا جا ہے ہيں \_سلطان المشائخ نے فرمایا اپنا جیسا کرنا کیامعنی میں تو یہ جاہتا ہوں کہ سب لوگ جھے سے برتر و بہتر ہوجا ئیں۔ جب بادشاہ نے سلطان المشائخ کا یہ جواب سنا تو خواجمو یدالدین سے ہاتھ اٹھالیا۔ کا تب حروف نے ان بزرگوارکود یکھاہے۔ایک پیرعزیز دراز قدے سفید پوست خوبصورت۔اور یا کیزہ خصلت تھے۔آپ کا مزار سلطان المشائخ کی یا تینتی روضہ مبارک میں حضور کے یاروں اور فدمت گارول مين موجود برحمة الله عليه واسعة -

#### خواجهتاج الدين رحمته اللدعليه

صوفیوں کے جمال متقیوں کے شرف خواجہ تاج المملعة والدین رحمته اللہ علیہ دادری زمد وتقوی کی مجسم تصویر ہے ۔ آپ شروع شروع میں دنیا اور اہل دنیا کے ساتھ تعلق رکھتے تھے لیکن جب سعادت ابدی نصیب ہوئی تو آپ نے اس ذلت وخواری کو بیک لخت ترک کر دیا اور سلطان المشائخ کی دولت ارادت ہے مشرف وممتاز ہوئے ۔ سلطان المشائخ کی الفت وعجت آپ کے دل مبارک میں اس طرح متمکن اور جا گیر ہوئی کہ تمام دنیاوی تعلقات یکبارگی قطع کر دیئے اور فقر ویجا ہم ہ اور خاصل کیا تھے اور خاصلہ دیا خوب فر مایا ہے۔

بیا ئے سر در افتادہ جولائے و گل کے او شمسائل قد نگار من دارد (سروکے قدموں میں مثال لالدوکل پڑا ہوا ہوں کہوہ میرے نگارے قد میں مماثلت رکھتاہے۔) ایک اور بزرگ فرماتے ہیں۔

اسے مسرو بنو شادم شکلت بفلان ماند اسے گل زنوخو شنود م تو بورے کسے داری (اے سرو بن کھیے د کی کسے داری (اے سرو ی (اے سرویس کھیے د کی کرشاد کام ہوں کہ تیری شکل (قدکی) کسی سے لمتی ہوئی ہے۔اے پھول میں تجھ سے خوش ہوں کہ تجھ میں کسی (محبوب) کی خوشبو ہے۔)

جناب سلطان المشائخ کی الفت و محبت میں آپ کی سے کیفیت ہوگئ تھی اور محبت کی یہاں تک نوبت پہنے گئے گئی تھی کہ جوشخص آپ کے سامنے سلطان المشائخ کا نام لیتا تو فورا آپ کی دونوں آٹھوں سے آنسوؤں کی ندیاں جاری ہوجا تیں۔ آپ ساع میں غلوتمام رکھتے تھے اور اس کے ساتھ ہی سرلیح البکا تھے لیحنی آپ کورونا بہت جلد آتا تھا اور عاشقانہ رقص کیا کرتے تھے تی کہ آپ کے ذوق سے حاضرین مجلس کے دلوں کورا حت پہنچتی تھی۔ حالات ساع میں بیش قیمت خلعت تو الوں کوعنایت حاضرین مجلس کے دلوں کورا حت پہنچتی تھے۔ آخر الامر دیو گیرسے واپس آتے وقت ہو تو اور عالی ہمتی اور ترک و تجرید کی طرف نبعت رکھتے تھے۔ آخر الامر دیو گیرسے واپس آتے وقت ہو تو آپ نے نہایت دار باتب میں کیا۔ جب نزع کا وقت ہو اتو آپ نے نہایت دار باتب میں اور جیسا کہ خواجہ سائی نے اس واقعہ کو تھی کے بیزا سے میں یوں ادا کیا ہے۔

عاشقى رايكم فسرده بنديند كوهمي مردخوش همي خنديد

گفت خوبان چو پرده بر گیرند عاشقان پیش شان چنیس میرند گفت خوبان چو پرده بر گیرند عاشقان پیش شان چنیس میرند (کی نے عاشق کوم تے ہوئے شنے دیکھااوراس سے پوچھا کردم آو ڈتے ہوئے کون ساموقع شنے کا ہے اس نے جواب دیا کر معشقوق جب رخ سے پردہ اٹھاتے ہیں عاشق ای طرح ان کے سامنے جان سے جاتے ہیں۔)

الغرض جب آپ نے دارفنا ہے بیت القر ارکی طرف رحلت کی تو آپ کا جناز ہ شہر میں لا یا گیا اور سلطان المشائخ کے خطیرہ میں یاروں کے چبوترہ میں فن کئے گئے۔رحمتہ اللہ علیہ۔

#### خواجه ضياءالدين رحمته اللدعليه

لطافت طبع میں بےنظرونیا کے اہل دلول کے نزد یک پسندیدہ ودلیذ برخواجہ ضیاء الملاحة والدين برنی رحمته الله عليه خاص و عام ميں قبوليت عام رڪھتے اور بے حد لطافت بے اندازہ ظرافت کے ساتھ مشہور تھے جس مجلس میں آپ رونق افروز ہوتے تمام حضار جلسہ آپ کی روح افز الطا كف بركان لكائے رہے \_آ پے مجمع اللطا كف اور جوامع الحكايت تھے اور علماء مشائخ وشعرا کی محبت سے کافی حصد رکھتے تھے علاوہ ازیں ہمت بلنداور حوصلہ فراخ رکھتے تھے اور یہ تیجہ اس کا تھا کہ ابتدائی زمانہ ہے اپنے والد بزرگوار کی شفقت ومہر مانی کی وجہ سے جوایئے سارے خاندان میں ایک نہایت محرّ م ومعزز بزرگ تھے سلطان المشائخ کی سعادت ارادت ہے مشرف ہوئے تصادراخلاص كاسرآپ كے آستانه مبارك پر ركھا تھا۔سلطان المشائخ كى الفت ومحبت ميں غياث پورمیں رہنا اختیار کیا اورآپ کے حضور میں مرجبہ قربت تمام وکمال حاصل کیا جیسا کہ آپ اپنی كتاب حسرت نامه مين اس كى كيفيت تحريفر مات مين آخرالا مرايى وجدس كداسي زمانه ميل فن ندىمى مين نظيرنبيس ركھتے تھے \_ سلطان محد اناراللہ برہاند كى خدمت ميں ايك معزز عهده برمتاز ہوئے اور دنیائے غدار ومکار بیوفاے کانی حصرحاصل کیا۔ جب آپ کی عمر شریف ستر سے تجاوز كركى تو آپ نے گوششيني اختيار كى اور سلطان فيروز شاه كى دولت وسلطنت سے آپ كا كفاف و ما یخاج مقرر ہو گیا۔آپ نے حالعوات میں بہت ی مفیدو بےنظیر کتابیں تصنیف کیں۔جن میں ثنائے محمدی صلی الله علیه وسلم اور صلاق کبیر اورعنایت نامه الیکی اور مآثر سادات اور تاریخ فیروز شاہی

آپ کی عمدہ یادگاریں اور ذہن رسا کے مفید نتائج ہیں۔ان کے علاوہ اور بھی بہت کی کا بیں آپ نے کا میں اور ان کی بحیل کی۔آپ سلطان الشحراء امیر خسر واور ملک الفصل امیر حسن کی صحبت ہیں بہت رہے ہیں اور ان کی مجالس سے حسب دلخواہ فائدہ اٹھا یا ہے باوجود ان تمام فضائل اور اوصاف کے جناب رسول خدا صلے اللہ علیہ وسلم کے فرز نذوں کی محبت آپ کے دل مبارک ہیں اس درجہ رائخ ہوگئ تھی کہ جس کی نظیراس عہد ہیں بہت کم پائی جاتی تھی انجام کارآپ چندروز بہار رہ کر دارونیا ہے وارعقی کہ جس کی نظیراس عہد ہیں بہت کم پائی جاتی تھی انجام کارآپ چندروز بہار مکان میں آپ نے تن کے کیڑے کے لوگوں مکان میں آیک درم بلکہ ایک دا تگ نہ تھا بلکہ حالت بیماری ہیں آپ نے تن کے کیڑے کے لوگوں کو خیرات کرد کیئے تھے آپ کی نفش مبارک صرف چا در میں لیکٹی گئی اور نیچ ایک بوریار کی محبت پر کو خیرات کرد کیئے تھے آپ کی نفش مبارک صرف چا در میں لیٹی گئی تھی اور نیچ ایک بوریار کی محبت پر دیا گیا تھا۔فلا صد یہ کہ انجام کار جناب سلطان المشائخ کی صحبت کا اثر بادشاہوں کی صحبت پر عالب آیا اور مولا ناخیا ءالدین کا خاتمہ بالخیر ہوا۔ دنیا ہے مسکینوں کی طرح بالکل و سے بی تشریف عالب آیا اور مولا ناخیا ءالدین کا خاتمہ بالخیر ہوا۔ دنیا ہے مسکینوں کی طرح بالکل و سے بی تشریف لیا گئی کی جانب مدفون ہیں۔رحمۃ اللہ علیہ۔

### خواجه موئدالة بن انصاري رحمته الله عليه

زہد وتقوی کی جسم تصویر، عاشق درگاہ مولی ، واقف رمز ومصلحت خواجہ مو کدالمملة والدین انصاری دحمتہ اللہ علیہ بیں جنہوں نے باختیار خو دمصلحت اور دنیاوی امور سے دست برداری کی اور مجبت بیر کے ساتھ موافقت برئی ۔ اللہ اللہ آپ بجیب وغریب، روش رکھتے تھے جس رونسے سلظان کے غلاموں کی سلکہ بیں داخل ہوئے مرتے دم تک کری پیزی طرف مشغول نہیں ہوئے اور کی شخص کی طرف توجہ نہیں آپ کین سادات کرام لیعنی کا تب حروف کے پچاؤں کے ساتھ جو سلطان المشائ کی قربت کے سانو بخصوص تھے بالحضوص جناب سید حسین رحمتہ اللہ علیہ کے ساتھ وسلطان المشائ کی قربت کے سانو بخصوص تھے بالحضوص جناب سید حسین رحمتہ اللہ علیہ اور جگر سوز گریہ بہت لاحق رہنا تھا اور اس بارہ بیل خصوصیت کے ساتھ یاران اعلی بیل مشہور و معروف تھے اور صدی بہت لاحق رہنا تھا اور اس بارہ بیل خصوصیت کے ساتھ یاران اعلی بیل مشہور و معروف تھے اور صدید کی اس بات کا متبجہ تھا کہ آپ حضرت سلطان المشائ کی نظر خاص کے ساتھ خواجہ موندالہ بین فر ما یا کرتے ساتھ خواجہ و خواجہ موندالہ بین فر ما یا کرتے ساتھ خواجہ موندالہ بین فرق میں کیا کہ میں کی ساتھ میں میں کو میں کے ساتھ موند کے لیا سے میں کے ساتھ میں کیا کہ میں کے ساتھ کے ساتھ میں کے ساتھ میں کے ساتھ کے ساتھ میں کے ساتھ کے ساتھ

تھے کہ میرے یہاں کوئی لڑکا پیدانہ ہوتا تھا۔ چونکہ میری اہلیہ بھی جناب سلطان المشائخ کی سلک ارادت میں داخل ہوچکی تھی اس لیے ایک دن اس نے مجھ سے کہا کہ سلطان الشائخ کی خدمت اقدس میں اپنا قصہ عرض کرنا جاہے اور التماس کرنی جاہے کہ میرے کھر میں کوئی فرزندنہیں ہوتا ہے اس زمانہ میں میری اہلی نہ تصبد را بری میں سکونت پذیر تھی جب میں نے سلطان الشائع کی خدمت میں اپناوا قعہ عرض کیا تو حضور نے خواجہا قبال سے فر مایا کہا یک روثی اور تھوڑی کی تھجوریں لے آؤ۔ازاں بعدمیری طرف متوجہ ہو کرفر مایا کہاس روٹی سے ہرروز تھوڑی تھوڑی کھاتے رہو اور بیا ندازہ کرلو کہ جبتم وہاں پہنچوتو بیرونی تمام ہوجائے اور جس وقت تم مکان پر پہنچوتو ہی تھجوریں اس یاک دامن کودوتا کہ وہ رغبت اور شوق ہے کھائے خدا تعالی حمہیں فرزند عطا کرے گا مولانا مولد الدين فرمات بين كهيل في ايدا بي كياش تعالى في اس بركت سے مجھے أيك شائسة فرز تدلیعی مولانا نورالدین محدمو بدانصاری عنایت فرمایا - بدیز رگوار بیثار فضائل اورانگنت خصائل کے ساتھ آرات تھے۔الغرض مولانا موئدالدین انصاری آخرعمر میں چندروز مبتلائے زحمت رہے کیکن یہ بات تعجب کے ساتھ دیکھی جاتی تھی کہ ایام علالت میں فرائض وسنن بلکہ آ داب و متجاب میں کوئی چیز فوت نہیں ہوئی بہاں تک کہ آپ اس دنیائے نایا ئیدار سے مند موڑ کر دار بقا مِن تشريف لے گئے اور سلطان المشائخ کے خطیرہ چبوترہ ماران میں دُن ہوئے رحمتہ اللہ علیہ۔

## مولا ناشمس الدين رحمته الله عليه

سوفتہ مجت سافتہ مودت خواجہ شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ امیر حسن شاعر کے بھانج شے جو جناب سلطان المشائخ کے اعلیٰ درجہ کے مریدوں بیل شمار کئے جائے اور آپ کی مجت کے ساتھ عام و خاص بیں بنظیر شہرت رکھتے تھے کا تب حروف نے اپنے والد ہزرگوار رحمۃ اللہ علیہ کو فرماتے سنا ہے کہ جس وقت یہ عاشق صادق حضرت سلطان المشائخ کے جماعت خانہ بیس نماز کے لیے حاضر ہوئے تو نماز کی تحریمہ باندھتے وقت جب تک سلطان المشائخ کے جمال مبارک کو ندد کھے تحریمہ نہ نا عمصے کی صف سے اپنا سرمبارک باہر نکالتے اور سلطان المشائخ کے کہان آراد کھی کرنیت باعدھتے امیر ضرونے کیا خوب کہا ہے۔

درا ثنائے نماز اسے جان نظر ہر قامت دارم مگر از قامت خوبت قبول افتد نماز من

( جانمن اٹنائے نماز میں میں ای نظر تیرے قدیر جمائے رکھتا ہوں کہ ٹاید تیرے فوبصورت قد ہے میری نماز قبولیت کا جامہ پنے۔)

خلاصہ کلام بیرکہ جب عاشق صادق مرض محبت میں مبتلا ہوئے اورعشق کی بیاری نے سخت غلبہ کیا سعدی قر ماتے ہیں۔

ماجرائے دل دیوانیہ بگفتم بہ طبیب كه همه شب در چشم ست بفكرت بازم در عشق است ندانم که چه درمان سازم گفت این نو ع حکایت که تو گفتی سعدی ( میں نے اپنے دل کا ماجرا طبیب ہے کہا کہ تمام رات فکر وتر دد میں میری آ تکھیں تھلی رہتی ہیں اس نے جواب کدا سعدی تونے جواس ملم کی حکایت بیان کی ہے بدوروعش ہے لیکن میں ورو عشق كاعلاج كرنانبين جانتا\_)

تو جا ہا کہ اپنی جان عزیز کوسلطان المشائخ کی محبت میں قربان کرڈ الیں اسی اثناء میں لوگوں نے سلطان الشائخ كوخبركى كداس سوخته محبت نے عزم مقم كرليا ہے كدا في عزيز و پيارى جان سلطان المشائخ كامحبت مين فداكرد بيضعيف عرض كرتاب

وقت آنست که جان سر کویت بازم 💎 خاک در گاه تو بر تارک سر اندزم ( اب وفت وہ ہے کہ اپنی جان تیرے کو چہ میں فعرا کروں اور تیری درگاہ کی خاک اپنے سر پر

الغرض سلطان المشائخ نے جوعاشقوں کے ماواو ملجاتھ ارادہ کیا کہ اس عاشق جانباز کے در دعشق کے علاج کے لیے تشریف لے جائیں تا کہ حضور کا جمال مبارک اس کے دل کوٹسکین وتسلی بخشے چنانچہآپ دیددولت سے برآ مدہوکرادھرتشریف لے گئے اور رسم عیادت ادا کزنے کی غرض سے باہر نکلے ہنوز آپ رستہ ہی میں تھے کہ لوگوں نے بیان کیا کہ دہ عزیز جو مرض عشق میں مبتلا تھا دوست کے جمال مبارک کی تابیہ لایا اور اپنی پیاری جان معثوق حقیقی کے تفویض کی سلطان المشائخ نے سنتے ہی فر مایا کہ اللہ دوست دوست کے پاس پہنچا شخ سعدی خوب فر ماتے ہیں۔

جان در قدم توریخت سعدی وین منزلت از خدائے میخواست یکباربگو که کشتهٔ ماست

خىواھىي كىدگىر حيات يابىد

(سعدی نے اپنی جان تیرے قدم پر قربان کی اور وہ بیمر تبدخدا سے جا ہتا ہتا تھا کہ اب اگر تو دوسری بارزندہ ہوتا جا ہتا ہے تو ایک دفعہ یوں کہدے کہ بیرہارا کشتہ ہے۔)

## مولانا نظام الدين شيرازي رحمته الله عليه

زار کری میں صاحب النہ بین مولا ناظام الملت والدین شیرازی رحمت الله علیہ بیں جوعلم و
زمد اور تقوی و ورع میں سلطان المشائ کے اعلی یاروں میں مشہور و معروف میں حضرت سلطان المشائ کے انتقال کے بعد جب بیہ بزرگوار ملک اور دھے آ کر حضور کے خطیرہ میں سکونت پذیر ہوئے ہیں تو کا تب حروف نے انہیں و کھا ہے۔ حقیقت سے ہے کہ آپ کا ظاہر و باطن اہل تصوف کے اوصاف حمیدہ کے ساتھ موصوف تھا اگر مجلس علم میں کوئی علمی مسئلہ چھڑ جا تا تو آپ نہایت عمدہ طور پر موجہ بحث کیا کرتے اور خوش تقریری ہاں بحث کوتمام کرتے تھے آپ اہل تصوف کی راہ دوش ہے خوب واقف تھے اور ساع پر شیفتہ وشیدا تھے یہاں تک کہ قوالوں کی ایک مختصری جماعت خانہ میں رہا کرتی اور آپ ہر روز ایک وقت ساع سنتے تھے اور ان فضائل خاص کا تمرہ میں ہی مسئلے میں واضل تھے جوسلطان المشائخ کی نظر ماس کی تھو میں میں طور پر کم کے ماتھ واسلامان المشائخ کی نظر ماس کی خطرت کی خصوصیت خاص رکھے تھے قطع نظر اس کے آپ خاص طور پر حمل اور اسلامان المشائخ کی نظر خاص میں طوف خاتے آ خریم میں چندع صد تک شہر میں سکونت رکھی اور مریدان علی میں نہایت وقعت وعزت کے ساتھ زندگی بسری جب آپ نے در وفا سے دار بقا کی طرف رصات فر مائی تو ایک میں دولی کے اندر مدفون ہوئے۔ رحمت اللہ علیہ۔ مرید الله علیہ۔

### خواجه سالا درحمته الثدعليه

صورت عشق، ما یر صُدق خواجه سالا ررحمته الله علیه زید دورع اور تقوی وطہارت سے
آراستہ متے اور ان کا دل مبارک سلطان المشائخ کی محبت ہے لبریز اور مالا مال تھا۔ ان بزرگوار
نے اس و نیائے غدار میں خلق کی محبت سے جوا یک نہایت توی اور مہلک آفت ہے ہاتھ الما کا وشد میں بیٹھ گئے، امیر خسر وفر ماتے ہیں۔
گوشہ میں بیٹھ گئے، امیر خسر وفر ماتے ہیں۔

اگرچه گوشهٔ غم ناخوش است برهمه لیکن چو تو خیال منی باغ و بوستان من است آن ( اگرچه کنج تنها کی سب کونا خوش معلوم ہوتی ہے لیکن جو کہ جھے تیرا خیال ہے میرے نزدیک وہی ماغ ہے۔)

اور ساراز ماند پیرکی محت پیرکی یا دپیرکی با توں میں بسر کیا اور جو کچھ غیب ہے پہنچا اس پر قناعت کی اور ساراز ماند پیرکی محبت پیرکی یا دپیرکی با توں میں بسر کیا اور جگر سوزگر میہ بہت غالب تھا جس محفی کی نظران بزرگ کے جمال مبارک پر بڑتی فورا محبت کا سلسلہ اس کے دل میں جنبش کرتا۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ سلطان المشائخ کے خطیرہ میں ساع ہور ہا تھا اس بزرگوار پر شیخ سعدی کی ذیل کی بیت نے اس درجہ اثر کیا کہ بے خود ہو گئے اور سخت محویت طاری ہوئی۔

از سوزلف عرو سان جمن دست بدار بسرِ زلف اگر دست رسد باد صفارا خواجه سالار بیشتر اوقات جناب سلطان المشائخ کے خلیفہ مولا نا حسام الدین ملتانی کی صحبت میں رہا کرتے تھے اور مولا نا کے ہمراہ حضور کی خدمت مبارک میں حاضر ہواکرتے آخر عمر میں چندروز پیاررہ کرانتال فرما گئے۔ رحمتہ اللہ علیہ۔

# حضرت سلطان المشائخ کے انیس یاروں کا مجمل ذکر

(۱) مولا نا فخر الدین میر تنظی رحمته الله علیه: مشائخ کی صورت وسیرت رکھتے اور زیدوورع تقوی و پر ہیز گاری ہے آراستہ تنے ایک نہایت من اور بوڑھے عزیز تنے اور جناب سلطان المشائخ کے مریدان سابق میں اعلی درجہ کے مرید تنے۔

(۲) مولا نامحمود ٹوہینۃ رحمتہ اللہ علیہ: یہ بھی بوڑھے عزیز تھے اوراپنے بیر کی بے انتہا محبت کی وجہ ہے وطن مالوف اور شہر کو یک لخت ترک کر دیا تھا اور سلطان المشائخ کی محبت میں غیاث پور میں آ بے تھے کا تب حروف نے ان ہزرگ کودیکھا ہے کہ ایک بوڑھے خض تھے نور انی وراز قد کہ آپ کے اکثر کلمات و دکایات عشق ہے لبریز تھے۔

(۳) مولا نا علاؤ الدین اندر پتر حمته الله علیه: نهایت بزرگ اورعلوم کا کافی حصه رکھتے تھے \_فعائل بے شاراور خصائل پیندیدہ کے ساتھ موصوف تھے \_قطع نظرا سکے حافظ کلام ربانی تھے۔سدان المشائخ کے اکثر اقربانے ان ہی بزرگ سے قرآن مجید حفظ کیا۔ کا تب حروف کے اعمام بزرگ اورخود کا تب حروف ان ہی مام بزرگ اورخود کا تب حروف ان ہی سے ان پر جگر سوز کرید بہت کچھ عالب تھا اور انتہا درجہ کی مشغولی میں مصروف تھے ساری عمر تلاوت قرآن مجید میں بسر کی اور طریقہ اولیاء اللہ بہ براس دنیائے غدار سے سفر کیار حمته اللہ علیہ۔ .

(۵) مولانا حجته الدین ملتانی رحمته الله علیه: علوم بسیار اور فضائل بے شار کے ساتھ آراستہ تعے طبقہ خواجگان جشت قدس الله ارواجم کے مشائخ کا شجرہ نہایت فصاحت و بلاغت کے ساتھ عربی زبان میں نظم کیا۔

(۲) مولا نا بدرالدین توله: جنہیں لوگ فوق بھی کہتے تھے یہ بزرگوار فزانہ علم کے مالک او رفضائل خاص کے سرچشمہ تھے تقوی وورع میں کمال رکھتے تھے۔

(ے) مولا نا رکن الدین چغم رحمتہ اللہ علیہ: جتلائے ساع تھے اوراس کام میں آپ کو صدق ورائی کمال ذوق و شوق حاصل تھا۔ آپ جمال ولایت پیر کے عاشق اوران کی محبت میں دیوانہ تھے ۔ خوشنو کی اور علم الخط میں اپنانظیر ندر کھتے تھے آپ نے اکثر معتبر کتا ہیں جیسے کشاف۔ مفصل وغیرہ جناب سلطان المشائ کے لیے نہایت خوشخط اور عمدہ طور پر لکھیں اور خدمت اقدس میں پیش کیں کا جب حوف نے اس عاشق صادق کو پایا ہے اور ان کے باطنی ذوق سے کمال و تمام بہرہ حاصل کیا ہے۔

ر ﴿ ﴾ خواجه عبد الرحمٰن سارنگپوری رحمته الله علیه: ذوق و درد کی مجسم تصویر ہے ۔ کا تب حروف نے اس بزرگ کو حالت ساع میں دیکھا ہے کہ آپ کے ذوق ساع اور جگر سوز گریہ تمام حاضرین مجلس کے دلوں میں اس قدرا اثر کردیا کہ کی کوا ہے آ ہے تک کی خبر نہ تھی۔

(۹) خواجہ احمد بدایونی رحمتہ اللہ علیہ: ترک و تج ید میں بے مثال اور زہد و تقویٰ میں بے نظیر شخص نے میں بنایا اور اگر چدائل وعیال رکھتے تھے لیکن آ پ نے بھی اینٹ پراینٹ نہیں رکھی اور خام و پختہ کوئی مکان نہیں بنایا اور بجائے ورود یوار اور چوت کے صرف ایک مختم جھونیزی تیار کی آپ کا طریقہ مشائخ کا ساتھا اور ساع کے وقت کی طرح سے کے صرف ایک مختم جھونیزی تیار کی آپ کا طریقہ مشائخ کا ساتھا اور ساع کے وقت کی طرح سے آپ کو قرار نہ ہوتا تھا چنا نچہ بار ہا کمھا گیا ہے کہ مجلس ساع میں مستانہ وار گردش کرتے اور ہاتھ باؤں مارتے تھے۔ ایک دفعہ اس بزرگ نے کا حب حروف کو بے انتہا بزرگ عنایت فر مائی اور بندہ آپ کی علمی مجلس میں مسائل شرع کی تحقیق کے لیے حاضر ہوا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ حضور خوش ہیں فر مایا مجملے میں مائل شرع کی تحقیق کے لیے حاضر ہوا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ حضور خوش ہیں فر مایا مجملے مال اسی وقت خوشی حاصل ہوتی ہے کہ بنج وقتہ نما زمیں حاضر ہوتا ہوں۔ رحمتہ اللہ علیہ۔

(١٠) خواجه لطيف الدين كھنڈ سالى رحمته الله عليہ: ہيں بيا يک بوڑ ھے عزيز تھے جوارادت وبیعت بیں اکثر یاران اودھ دے سابق تھے اور بیشتر اوقات مشغول بحق رہتے تھے ۔ شیخ نصیر الدین محمود جیسے بزرگ آپ کی تعظیم و تکریم میں بے صد کوشش کرتے تھے رحمته الله علیما (۱۱) مولا نائجم الدين محبوب رحمته الله عليه: عرف شكرخائ تقاميري اين باطني نوراور اندرونی فراست ہے دنیاوآ خرت کود مکھتے تھے۔زہدتمام اور ورع رکھتے تھے محبت وعشق میں ایک آیت تنصاور یاران اعلی میں اوصاف حمیدہ کے ساتھ موصوف تنصاور علاوہ ان باتوں کے اعتقاد پیریں اپنانظیرندر کھتے تھے ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ آپ سلطان المشائخ کے روضہ اقدی کے آگے تشریف رکھتے تھے اور کا تب حروف بھی حاضر خدمت تھا کہ آپ نے تاویلات محبت اور رموز عشق میں بحث چھیز دی اور اسے نہایت عمدہ طور پر بھیل کو پہنچایا ۔ کا تب حروف نے اپنے حوصلہ ضعیف کے مطابق ان امثال احکامات اور عشق آمیز ابیات درد انگیز اشعار سے جوآپ دلی جذبات اور ذوق وشوق سے فر مار ہے تھے اور آپ کی اثر صحبت مے مفل میں ایک شور واضطراب بریا تھا بہت سے نظا رُمتنبط کے اس حالت میں بیرزرگ اپنے عشق صادق کی وجہ سے خود ذوق حاصل کررے تھے۔جب میمل برخاست ہوئی تو آپ نے انتہادرجہ کی شفقت ومہر ہانی ہے فر مایا کہ گوتم اس راہ کی قابلیت رکھتے ہولیکن اے عمل میں نہیں لائتے اب وہ زمانہ آگیا ہے کہ اپنی باطنی لیافت کوعلمی طور پر ظاہر کرو ۔خدا تعالی کاشکر ہے کہ کا تب حروف کے دل میں آپ کی می تھیجت تمام و کمال اثر کرگئی اور حق تعالیٰ ہے واثق امید ہے کہ اس صاحب ذوق کے نفس کی برکت ہے عمل مقبول کی توفیق دے گا۔

(۱۲) خواجہ ممس الدین دہاری رحمتہ اللہ علیہ جنہیں لوگ اجنی کہتے تھے۔ ایک بوڑھے عزیز تھے نورانی ۔ اگر چہ ابتدائے حال میں آپ دنیا کی طرف مشغول تھے اور اال دنیا سے میل جول رکھتے تھے لیکن جب سعادت ابدی کا ستارہ اوج اقبال پر چپکا تو آپ سلطان المشائخ کے خول رکھتے تھے لیک جب سعادت ابدی کا ستارہ اوج اقبال پر چپکا تو آپ سلطان المشائخ کے ملفوظات سے آپ نے ایک ججیب وغریب کتاب مرتب کی ایک دفعہ ان پر رگوار نے سلطان المشائخ کی معدمت میں عرض کیا کہ اگر ارشاد ہوتو آنے جانے والوں کے پر رگوار نے سلطان المشائخ کی خدمت میں عرض کیا کہ اگر ارشاد ہوتو آنے جانے والوں کے لیے ایک مکان تیار کروں فرمایا کے خواجہ میں الدین! بیکام ان مشاغل سے کسی طرح کم نہیں ہے جن سے تم باہر آئے ہوئے ہو۔ از ال بعد سلطان المشائخ نے آپ کو وہ دوات عنایت کی جو آپ کی حضور میں رکھی ہوئی تھی اور اس میں اس طرف اشارہ تھا کہ جو آپ کو آخر عمر میں پیش آیا لینی کی حضور میں رکھی ہوئی تھی اور اس میں اس طرف اشارہ تھا کہ جو آپ کو آخر عمر میں پیش آیا لینی کی حضور میں رکھی ہوئی تھی اور اس میں مشغول کیا اور ظفر آباد کی جا گیران کے حوالہ کی چنا نچہ آپ کا لوگوں نے پھر آنہیں دنیاوی اعمال میں مشغول کیا اور ظفر آباد کی جا گیران کے حوالہ کی چنا نچہ آپ کا وی انتقال ہوا اور و بیں مدفن قرار دیا گیار حت اللہ علیہ۔

(۱۳) مولا نا پوسف بدا یونی رحمته الله علیه: ایک عمر رسیده عزیز تنے جوعلم کامل اور زبدوا فر اور ورع رکتے تنے اور جن کی تعظیم و تکریم میں یاران اعلی انتها درجہ کی کوشش کرتے تنے کا تب حروف نے اس بزرگ کوشنخ نصیرالدین محمود کی مجلس میں ویکھا ہے کہ نہایت مصفا اور تقریر دلک تنا رکھتے تنے رحمته الله علیه

(۱۴) مولا نا سراح الدين حافظ بدايوني رحمته الله عليه: لطافت طبع اورفضائل خاص اور اعتقاد خوب كے ساتھ موصوف وآراستہ متھے۔رحمتہ اللہ عليہ رحمتہ واسعتهٔ

(1۵) مولا نا قاضی پاکلی رحمتہ اللہ علیہ :علم وافی اور فضل کامل رکھتے اور زہد دورع میں اپنا نظیر ندر کھتے تھے عشق مفرط اور رقص و بکا ذوق تمام کے ساتھ موصوف تھے۔

(۱۲) مولانا قوام الدین میدانداودهی رحمته الله علیه: کی روش اور چال چلن بالکل سلف کی روش جیسی تقی ان بزرگ کے حق میں سلطان الشائخ نے فر مایا کہ وہ نیک مر داور سعادت اندوز ہے۔ آپ نے مولانا تنمس الدین کیجیٰ کی خدمت میں کشاف کی قراءت کی تھی اور انتہا درجہ کی مشغولی اور کمال مرجہ کی ترک تجرید میں مشغول تے بھی کوئی وقت آپ پراییانہیں گزرا کہ اس میں آپ کے پاس کوئی غلام اور ہاتھ بڑانے والا آ دمی ہواور آپ کی خدمت کر لے کین آخر وقت میں ایک لونڈی آپ کو دستیا بہوٹئی جس سے دواولا دیں پیدا ہوئیں اگر چہ بیلونڈی اپ آ قاکھر کا تمام کام کاخ کرتی تھی لیکن مولا تا قوام الدین اپ حصر کا آٹا اپ ہاتھ سے پیتے ۔غرضکہ اس فتم کا مجاہدہ دوریا ضت جومولا ناموصوف کو حاصل تھی دوسر کے کوئم میسر ہوتی ۔ رحمت اللہ علیہ۔ فتم کا مجاہدہ درع وتقوی کے ساتھ آ راستہ تھے ہا وجود میکہ آپ مل وی رحمت اللہ علیہ نظر نہیں رکھتے تھے لیکن کمی قلم فتو کی ہاتھ میں نہیں ساتھ آ راستہ تھے ہا وجود میکہ آپ علمی تبحر میں اپنا نظر نہیں رکھتے تھے لیکن کمی قلم فتو کی ہاتھ میں نہیں لیا گوآپ سب سے آخر سلطان المشائح کی خدمت میں پنچ کیکن حضور کی سعادت پخش نظروں کی کرکت سے جملہ اوصاف میں یاران اعلیٰ میں موصوف ہو گئے تھے اور طریقہ سلف پر ساع کا اتباع کرتے تھے۔

(۱۸) خواجہ عبدالعزیز با نگرمو دی رحمته الله علیہ: ایک نہایت بامروت عزیز تھے جوعایت صلاحیت اور مکارم اخلاق میں اپنانظیر نہیں رکھتے تھے۔اگر چہ آپ پہلے پہل دنیاوی امور میں مشغول تھے لیکن آخر میں سلطان الشائخ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دفعتہ محبت ہیر کے طریقہ پردائخ القدم اورمنتقیم ہوگئے۔

میں مولانا جمال الدین کومبارک با ددے کر کہا کہ آپ پر خدا کی رحمت ہواور آپ کے علم میں خدا یرکت عنایت کرے۔ آج تم نے اس عزیز کے مرسے رفونت ونخوت دور کی ای مجلس میں خواجہ ا قبال بھی موجود تھے آپ نے سلطان المشائخ کی خدمت میں عرض کیا کہ جوان صالح یعنی مولا نا جمال الدین بزے وانشمند عالم ہیں سلطان المشائخ نے دریافت کیا کے تمہیں کس طرح معلوم ہوا خواجہ ا قبال نے عرض کیا کہ انہوں نے مولا نا بحاث سے گفتگو کی اور ایسے دلائل بیان کئے کہ انہیں بالكل بند كرديا چنانچه مولانا وجيهه الدين يائلي اور ديگر حاضرين مجلس نے انصاف كيا اور ان كي تصويب فرمائي بين كرسلطان المشائخ نے فرمايا كه خواجه ا قبال! جوان صالح اورياران مجلس كو بلالا ؤ\_ جب مولانا جمال الدين اور حاض على حاضر جوئے تو سلطان المشائخ نے فر مايا كه مولانا جمال الدين تهبارے آنے پرخداکی رحت ہو کہتم نے علوم کو پیچانہیں از اں بعد تو ال طلب کئے گئے اور سلطان المشائخ ساع میں معروف ہوئے ای اثناء میں آپ نے مولا نا جمال الدین کی طرف روئے بخن کر کے فر مایا کہ جوان عاشق ساع سنو پھرتو مولا ناکی پیر کیفیت بھی کہ جوں جوں ساع میں ترقی ہوتی جاتی اورقوال گاتے جاتے توں توں آپ کورفت زیادہ ہوتی تھی اس کے بعد ووباره سلطان المشائخ نے فرمایا کساع سنواس میں تمہیں تمام وکمال حظ حاصل ہوگا۔ازاں بعد ملطان المشائخ نے مولانا کواپے لباس خاص ہے مشرف فرمایا سلطان المشائخ کے اس ارشاد کا بتجديد بواكمآب كوعجب وغريب حظ ماع مين حاصل موتا تفارآب كي سيندم بارك ع شق كي آ گ اس قدرشعلہ زن ہوتی تھی کہ حاضرین مجلس کے دلوں میں ایک فوری دردپیدا ہوجاتا تھا ہے برکت صرف جناب سلطان المشائخ کی سعادت بخش نظر ہے حاصل ہوتی تھی اور ای وجہ ہے مولانا کواس بارہ میں مردن شوق زیادہ ہوتا جاتا تھا۔ ذیل کے اشعار حکیم ثنائی کے ہیں جو گزشتہ عاقلوں اور باقی ماندہ جاہلوں کے بارے میں آپ نے نہایت خوبی ہے لکھے ہیں۔

چهره ازنسنگ حلق بنه فتند سوخته زآتسش وفسادل شان لاجسرم زیسر حبکم ایشان بود همه مردندنام و حشمت ماند عشوهٔ جان ودل خرید ستند کے دل عقل و شسرح دین دارند آدمی صورت اندلیک خراند آن کسانیک دراه دین رفتند پخته از حسرت طلب گل شان هر که اندر جهان جزایشان بود همه رفتندو کام و دولت ماند وان گرو هم که نور سید ستند سر بساغ و دل زمیس دارند همه ازراه صدق بیخبراند بدر عقل نارسیده هنوز همه غولان به بخ رهی پویند جاه جویان و دین فر شانند چون شتر مرغ جمله آتش خوار تهی از آب مانده همچو سبوئے همه قلب شریعت و دین اند مکتب شرع راندیده هنوز همسه دیسوان آدمسی اویسد مساه رویسان و تیسره هوشانند در سخس چون شترگسته مهار هیسج نسایسافته ز تقوی بوئے همه جویان کبرو تمکین اند

ترجمہ: (جن لوگوں نے دین کارستہ طے کیا انہوں نے نگ خلق سے اپتا چہرہ چھیایا ان کی مرحمہ مٹی حسر سے طلب سے پختہ اور دل و فاک آگ سے سوختہ ہوا اور جب ان کی بر کیفیت تھی تو دنیا ہوں اس کے مطبع فر مان سے لیکن وہ دنیا ہے اٹھ گئے اور کام میں ان کے جس قدر آ دی سے سب ان کے مطبع فر مان سے کیوڑ گئے ان کے بعد جولوگ پیدا ورولت باقی رہی سب بہال سے چل دیے اور حشمت وشوکت چھوڑ گئے ان کے بعد جولوگ پیدا ہوئے وہ صرف دل کے عشوہ کے فریدار ہوئے ان کی ساری ہمت زیان وہاغ میں مصروف ہوئی اور جب بہال تک نوبت پیٹی تو عقل و دین سب ضائع ہوئے وہ راہ صدق سے بالکل غافل و بے فہر جیں اور گوآ دی کی صورت میں جیں جی کئی تھی تھت میں گدھے جیں جنہوں نے شرع کا کمت آ تکھ سے نہیں و کی سب دیو خصلت آ دی سے نہیں و کی سب دیو خصلت آ دی سے نہیں و کی سب کے سب دیو خصلت آ دی مورت جیں اور لوگوں کے گمراہ کرنے میں غول بیابانی سے کم نہیں اگر چہ بظاہر مہ یارہ جیں ایک بیابانی سے کم نہیں اگر چہ بظاہر مہ یارہ جیں ایک بیابانی سے کم نہیں اگر چہ بظاہر مہ یارہ جیں ایک بیابانی سے کم نہیں اگر چہ بظاہر مہ یارہ جیں ایک مورت میں خواہان جیں اور شریعت وہ بین کا اسٹ میں بائی نہیں جاتی اور شملیا کی طرح بانی سے خالی جیں است کی خواہان جیں اور شریعت وہ بین کے الٹ پیٹ کرنے والے ۔)

حضرت عاکش صدیقہ رضی اللہ عنہانے فر مایا ہے کہ میں تات کرنے والے ۔)

ذهب الدين يعاش في اكنافهم و بقيت في خلق كجلد الاجرب (يعن جن كي بناه من عيش كياجاتا تفاوه چل بياور من گنده اورخارش جلد پوست كي طرح طلق مين باتي ره گئي)



بابششم

# ارادت،مرید،مراداورمشائخ حمیم الله کی خلافت کابیان ارادت کی شخفیق

مریدان خوب اعتقاد کو واضح ہو کہ شخ ابولقاسم قشری رحمتہ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ سالکوں کا ابتدائی کام راہ خدا تعالی میں ارادت ہے اور اس صفت کو ارادت اس لیے کہتے ہیں کہ سیسب کاموں میں مقدم ہے سالک اول اول اپنی خاطر کو راست و درست کرتا ہے اور عزیمت وقصد معمم کرتا ہے پھر فعل کے ساتھ مقرون ہوتا ہے کیکن حقیقت میں ارادت سے ہوتا ہو ص القلب فی طلب الحق سبحانه و تعالی ۔ یعنی خدا تعالی کی طلب میں دل کا راست و درست ہوتا جا ہے۔

#### مريد

\* حضرت سلطان المشائخ فرماتے تھے کہ مرید کی دوسمیں ہیں ایک رکی دوسری حقیق ۔
رکی مریدوہ ہے جے پیر تلقین کرے کہ دیکھی ہوئی چیز کونا دیدہ اور سی ہوئی بات کونا شنیدہ اعتقاد
کرے اور اہلسنت و جماعت کی روش پر چلے۔ اور حقیقی مریدوہ ہے جسپیر تلقین کرے کہ تو ہماری صحبت میں رہ یا ہم تیری صحبت اختیار کریں۔ میں نے حضرت سلطان المشائخ کی قلم مبارک سے لکھاد کھا ہے کہ جو پچھ علاء زبان ہے دعوت کریں مشائخ عمل ہے دعوت کریں کی شخ ابو القاسم قشیری رحمتہ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ مرید کے معنی بلحاظ العمقاق عین ارادت کے ہیں لیعن صاحب ارادت کو مرید کہتے ہیں جو علم رکھتا ہو گرطریقت میں مرید السے کہتے ہیں جس کے لیے ارادت نہ ہو یعنی جب کے کئی تھی ارادت سے بحرد نہ ہوگا اسے کہتے ہیں جس کے لیے ارادت نہ ہو یعنی جب تک کوئی تھی ارادت سے بحرد نہ ہوگا اسے مرید نہ ہیں گرے دنہ ہوگا اسے سے کہتے ہیں جس کے لیے ارادت نہ ہو یعنی جب تک کوئی تھی ارادت سے بحرد نہ ہوگا اسے مرید نہ ہیں گرے دنہ ہوگا اسے سے کہتے ہیں جس کے لیے ارادت نہ ہو یعنی جب تک کوئی تھی ارادت سے بحرد نہ ہوگا اسے سے کہتے ہیں جس کے لیے ارادت نہ ہو یعنی جب تک کوئی تھی ارادت سے بحرد نہ ہوگا اسے سے کہتے ہیں جس کے مطلب یہ کہ مریدہ میں دوسے جوا پنا اختیار عالم باتی میں مخصر کرے اور خدا کی مرضی کے ساتھ موافقت کرے۔

ماقلم در سر کشیدیم اختیار حویش را احتیار آنست کو قسمت کند درویش را (مربیده می کردنیا سی فاهری زیب و (مربیده می فاهری زیب و زینت کو جو شام و رفیج می فی جاتے۔)

ایک بزرگ کا قول ہے کہ مریدائے کہتے ہیں کہ جس کا ظاہر خدا کی راہ میں مجاہدات کے ساتھ موصوف ہوااور باطن مکابرات یعنی نفسانی خواہشوں سے جھٹڑ اکرنے کے ساتھ متصف ہو۔ بیہ ضعیف کہتا ہے۔

مسریسد آنسست کن دنیا گریزد بهسردم بساهوائے خود ستیزد فسریسب زیب دنیسا رابدان هیچ که شد چون زلف خوبان پیچ درپیچ کیکناس توم نے مرید ومرادیش فرق بیان کیا ہوہ یہ کہ مرید مبتدی کو کہتے ہی اورم اوفتی کو لیکن اس قوم نے مرید ومرادی کام میں عین مشقت وقتی میں زندگی بسر کرے اورم اووه ہے کہ جے پیرکی ایسے کام کی تلقین کرے جس میں چندال مشقت وقتی نہو پس جب بیہ ہو توم ید مستنی ہوگا اورم اوموتوف وم قد اس لحاظ ہے ہمارے نزد یک حضرت موی علیہ السلام مریدوں کا درجہ رکھتے تھے کیونکہ وہ جناب الی میں غرض کرتے ہیں رب اشسو ح لی صدری و یسسو لی اسسسوی مینی خداوندامیرے لیے میراسین کھول دے اور میراکام جھ پر آسان کردے اور ہمارے آ قاجناب رسالت آ بسلی الشعلیہ وسلم مرادیے کیونکہ آپ کے بارہ میں ارشاد خداوندی ہوا ہے۔

السم نشوح لک صدرک بینے اے ہمارے نی ہم نے تمہار اسید کھول دیا۔ یہی وجھی کہ حضرت موی علیہ السلام نے جناب الہی میں درخواست کی کسہ ربّ ادنے لینی خداو نداتو مجھے اپنا دیدار نعیب کرجواب ملاکہ لن تو انہ بینے موی تو مجھے ہرگز ہرگز خدد کھے سکے گا اور جناب مرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب فرمان آیا کہ السم تسو الی دبک مدالظل بینے اے جمر کیا تم نے اپنے دب کوئیں دیکے اور خداتوالی کا قول محیف مدالہ طل مخن طریقت کے لیے پوشدگی اور نمر حقیقت کے واسطے نگا ہداشت ہے الغرض اب میں اصل قصہ کی طرف د جوع کرتا ہوں۔ سلطان المشائخ فرماتے تھے کہ ایک شخص ہیرکی خدمت میں حاضر ہوا۔ گنا ہوں سے تو بہ کی ہیرنے فرمایا کہ ووبا تیں جین جن سے آوی حق تو الی کی طرف پہنچتا ہے۔ ایک تخلیہ سے۔ اور گنا ہوں سے نفس کو دوبا تیں جین جن سے آوی حق تو الی کی طرف پہنچتا ہے۔ ایک تخلیہ سے۔ اور گنا ہوں سے نفس کو

غالی کرنے کو تخلیہ کہتے ہیں۔ دوس سے تحلیہ سے اورنفس کوعبادات کے زیورے آ راستہ کرنے کو تحلیہ کہتے ہیں۔ پیرنے یہ بھی فر مایا کہ جب مریدعبادت میں مشغول ہوتواسے چار چیزیں پیش آتی ہیں۔ایک دنیا دوسر مے طلق تیسرے شیطان چو تھے نئس۔مرید نے پیر کی خدمت ہیں عرض كياكداس وقت كياكرنا جا ہے۔ وير في الماكدونيا سے تج دكراور خلق سے الك موجا۔ شيطان ے جنگ کراور اسوقت پیرکو یا دکر نفس کے محوث سے تمند میں تقویل کی لگام ڈال اور ایک کوشہ میں بیٹے جامریدنے ایسابی کیا اور ایک عرصہ کے بعد آ کر کہنے لگا کہ حضور نے جس طرح ارشاد فر مایا تھا میں نے اس کے موافق عمل درآ مد کیا لیکن میرانفس کہتا ہے کہ تو کمز در دضعیف ہوجائے گا اورعبادت كے م تبدكوند يہنچ كاليني عبادت اللي كرتے كرتے ضعيف ہونيائے گا اوراس كى انتہاكو نہ کنچےگا۔ جا قوت حاصل کراوراس بے نتیجہ بات کا خیال چھوڑ۔اس کے جواب میں پیرنے فر مایا كيوتوكل اختياركر يفس تيرامطيع موكا وراس ميسكون بيدا موجائے گارم يد چلا كيا اورتھوڑے دنول بعد پھر حاضر ہوا۔عرض کیا کہ حضور اس وقت مجھے وہ حالت پیش آئی ہے کہ گذشتہ باتیں یا د آتی ہیں کہ فلال جگد میں نے بیکیا تھا اور فلال مقام پر یول کیا تھا۔ پیر نے فر مایا کہ تو اپنا کام ضدا كيردكراورجو كحفرك إس خداك طرف عان مريد إياى كياالغرض جبوه تمام باتیں بجالا یا توخدا کی جانب کاورواز واس پرکھل گیا۔ایک عرصہ کے بعد پھراس نے خدمت پیر میں عرض کیا اور اپنا بدواقعہ سرتا یا بیان کیا۔ پیر نے فرمایا کہ عزیز من اے فردوس محبت کہتے ہیں۔ ازال بعداس پرایک اور درواز و کمل کیا اوراس نے چرچرے عرض کیا پیرنے فرمایا کہاہے صحرائة رب كہتے ہیں۔حضرت سلطان المشائخ جب كى يار سے بيعت ليتے توبيعت ليتے وقت فرمات كه تخيال بات كااعقاد كرنا جاي كردنيا اورالل دنيا كوبيدا بي نهل كيا ب اوريمى فر ماتے تھے کہایک دفعہ مولا ناتقی الدین مجنوں نے مجھے ایک رقعہ لکھمااور دو مخصوں کومیرے پاس روانہ کر کے کہلا بھیجا کہ انہوں نے اس ضعیف کے سامنے قریب کی ہے تم انہیں بیعت میں او میں ان کا رقعه د مکی کرادران دونول فخصول کابیان س کر بایس خیال متر دو و تیران تھا کہ جمھے کیا کرنا چاہیے کیا ان سے بیعت لوں مانہیں۔ کیونکہ بعض مشائخ قدس الله اسرار ہم العزیز کے نزدیک توب اور ارادت ایک چیز ہے۔سلطان المشائخ بیمی فرماتے تھے کہ جب کوئی شخص شیخ شیوخ الغام فرید الحق والدين قدس الله مره العزيز كي خدمت من ارادت كي نيت ہے آتا تو اول آپ فاتحه اورسوره

اخلاص يرص كاحكم فرمات بعده امن الرسول يرص اوراس كي بعدشهد الله الدين عندالله الاسلام تك يرحة فجرفرات كتوف الضعف اوراس كفواجداور مار خواجہ خواجگان جناب پیغیرصلی الله علیه وسلم کے دست مبارکہ پر بیعت کی اور خدائے تعالی سے اس بات برعهد کیا که باتھ یا وُل اور آگھکونگاہ رکھے گا اورشرع شریف کے طریقہ پر چلے گا اور جب آبكى كوثرقد يبزات توليل ارشا وكرت ولباس التقوى ذالك خيرو العاقبة للمتقين يعنے ير بيزگارى كالباس تمام لباسول ميں بہتر ہاور آخرت كى خوبياں ير بيزگارول كساتھ مخصوص ہیں۔ نیز آپ ریجی فرماتے تھے کہ ارادت کی چند قشمیں ہیں بطحائے کعبدارادت ہے۔ حرم کعبدارادت ہے۔کعبدارادت ہے۔ پہل قتم یعنی بطی نے کعبدارادت بیہے کہ کی کوکی طرح کی تکلیف شددے۔ نیذبان سے نہ ہاتھ سے اور نہ کی کو برا کہے نہ کی کی برائی سے اپنے ظاہر کونگاہ ر کھے حرم کعبہ ارادت کے بیمعنی میں کہ حقیقت کی آئکھ وزبان معروف کر کے آئکھ وزبان اور ہاتھ کی کافی طور برنگہداشت کرے اور تعید اراوت کا بیمطلب ہے کہ دل حق کی طرف لگائے رکھے ادر ہمیشہ ذکر اور سبح وہلیل میں مشغول رہے۔ شیطانی وسوسہ کو ضاطر سے دور رکھے۔ سلطان الشائخ كه جناب بغير خداصلى الله عليد وملم في قرما يا الملهم اغفر للمحلقين قالو ايا رسول الله قال و لا مقصوين يحت خداد نداان لوكول كو بخش د عجوم منذات بي -اس ير صحابہ نے عرض کیا کہ اے رسول خدا اور ان لوگوں کے لیے جو سرکے بال کتر واتے ہیں؟ فرمایا خداوند ان لوگوں کو بھی بخش وے جو سر کے بال کترواتے میں اس کے بعد بعض صحابہ محلوق ہوئے۔ام سلمدرضی الله عنها نے عرض کیا کہ اے رسول خدا اگر آب بھی محلوق ہول يعنظ سر منڈا ذاليس توسب صحابه حضور كي متابعت كرين اس وفت جناب رسالت مآب صلى الله عليه وسلم محلوق ہوئے۔ جب مضمون حدیث یہاں تک فر مایا تو سلطان المشائخ نے فر مایا کہ کمال نبوت پیغیمر خدا صلی الله علیہ وسلم کا دیکھوکہ جس کام کے عمل کی اوروں سے درخواست کی پہلے خودعمل میں لائے تا کہ دوسر نے لوگ ملی طور پراس کا اظہار کریں اور آپ کی فر ما نبرداری کریں۔ ایسے حض سے میر بات كوكرمتصور موسكتى ب كم خود شكر ماورغير كوكر في كالحكم د ب المرخسر و ف كياخوب كها ب-آن گفت مذكر عكند خلق كه اورا گفتار بے يابى و كردار نيابي لین جو واعظ اور نصیحت گوالی بات کی لوگوں کو نصیحت کرے کہ خوداس پر عامل نہیں ہے تو خلق

اے کی شار میں نہیں لاتی ۔ سلطان المشائخ فر اتے تھے کہ سالک ہمیشہ کمال کی طرف متوجہ رہتا بيعنى وه جب تك سلوك من ب كماليت كالميدوار ب\_ازال بعد فزمايا كما يك توسا لك موتا ہے۔ایک دانف۔ایک راجع ، رستہ کے لیے کرنے والے کوسالک کہتے ہیں۔اور وانف اسے کہتے ہیں جواس کل میں وقفہ کرے اس پر حاضرین نے دریا فت کیا کہ حضرت سالک کو وقفہ ہوتا ہے فرمایا ہاں۔جس وقت سالک کی راہ اطاعت میں فتور پڑتا ہے۔ یہاں تک کہ طاعت کا ذوق بالكلية ذائل نبين موتا بلكه كچه باتى رہتا ہے تواس حالت ش اے وقفہ حاصل موتا ہے۔ پھر اگراس نے بہت جلداس کا قدارک کرلیا اور اٹابت وتوبے قرین ہو گیا تو سلوک کا مرتبہ حاصل ہوسکتا ہے اور اگر نعوذ باللہ ای حالت میں رہا اور توبہ وانا بت کی طرف جلد متوجہ نہ ہوا تو خوف ہے كهوه راجع بوجائے \_ازاں بعد سلطان المشائخ نے اس راہ كى سات قتميں بيان فرمائيں \_ اعراض، جاب، نفاصل، سلب مزید، سلب قدیم آبلی، عداوت \_اس کے بعد آپ نے ان ساتوں قىمون كى تفصيل فرمائي اورارشادكيا كداسے يون مجمعنا جاہيے كددودوست بيں۔ايك عاشق، دوس معثوق۔ باہم ایک دوسرے کی محبت میں متغرق۔اس اثنا میں اگر عاشق سے کوئی حرکت ظہور میں آئے کہ معثوق کی طبیعت کے خالف ہو یا کوئی الی لغزش وجود میں آئے جو دوست کو ناپندیده ہوتو وه دوست اس سے اعراض کرے گاہینے منہ پھیر لے گا کی عاشق کو واجب ہے کہ نورا اس لغزش کی معافی میں مشغول ہواور دوست کے سامنے معدّرت کرے ایسا برے گا تو دوست فوراراضی ہوجائے گااور وہ تھوڑا سااعراض جواسے حاصل ہواتھا نیست ونا یود ہوجائے گا اور اگر عاشق اس خطایر اصرار اکرے گا اور ہٹ ہے پیش آئے گا معذرت بھی نہ کرے گا تو وہ عرض جاب كى طرف نعقل موجائ كا\_اورمعثوق ائ اوراس كے درميان آ ركر كے كا\_سلطان الشائخ جاب كيمثيل بيان كرتے كرتے جب يهال تك پنج تو آپ نے دست مبارك اونجا کیا اور آسٹین منہ کر پر رکھ کرفر مایا کہ عاشق ومعثوق میں اس طرح حجاب واقع ہو جاتا ہے پس عاشق کو داجب و لازم ہے کہ فوراً معذرت کرے اور توبہ کی طرف جمک پڑے کیونکہ اگروہ اس بارے میں ستی کرے گاتو وہ تجاب تفاصل یعنے باہمی جدائی سے بدل جائے گا اور دوست اس ہے جدائی اختیار کرلے گا اول تو خفیف سااعراض ہی تھا جب معذرت ندکی تجاب ہو گیا اور جب اس برہٹ کی اور عذر نہ کیا تو دونوں میں مفارنت وجدائی ہوگئ بھرا گراس وقت بھی عاشق اینے

ان جرمول كى بخش نديا بكاتوا يسلب مزيد حاصل بوكالينى ووبركت اساوراداوردوق طاعت وغیرہ میں میسر تھی اس ہے چھین لی جائے گی۔اگر میشخص اب یہی اپنی کرتوت پر نادم نہ ہو گا اورمعذرت نه کرے گا اور ای بطالت پر پیکٹی کرے گا تو سلب قدیجاصل ہوگا۔ وہ طاعت و راحت جومزیدے زیادہ رکھتا تھاوہ بھی چھین کی جائے گی اگراس وقت بھی تؤید پیل تصور ہوا تو اب تىلى كامرتبە بىلىنى اس كى جدائى سے دوست كا دل آرام يا تا ہے اور آ سود و ہوجاتا ہے۔اگر عاشق نے اس برتا خیر کی اورا بی کرتو توں کا قدارک نہیں کیا تواب عداوت کامرتبہ آگیا۔ یعنے دوست اس کا وشمن اور توی وشمن موجائے گا نعوذ بالله منها۔ ایک وقعہ سلطان المشائخ ہے لوگون نے دریافت کیا کہ وہ کون ی بات ہے جس مے مرید کو تیامت کے روز مشائخ کے حضور میں عدامت وشرمندگی ندا محانی پڑے اور اے کیا کرنا جا ہے جس سے یہ بات پیش ندآئے ممکن ہے کہ بینعمت سلطان المشائخ کی تعلیم ویندگی کی مدو ہے حاصل ہوفر مایا۔ سالک کوا ثناء سلوک میں بہت ہے ایسے حالات پیش آتے ہیں جواس کے حاکم وقت ہوتے ہیں۔ حضرت سلطان المشاکخ فرماتے تھے کہ ایک دفعہ شخ محمد اجل سرزی کی خدمت میں ایک مخص آ کرم پد ہوا اور اس بات کا منتظر ہوا کہ خواجہ کیاارشاد فرماتے ہیں۔انجام کارشخ نے فرمایا کہ عزیز من جو چیز اپنے لیے دوست جہیں رکھتا اے دوسرے کے لیے بھی دوست ندر کھاور جو بات اسے لیے جا ہتا ہے وہی دوسرے کے لیے بھی جا ہ۔ بین کرم ید چلا گیا۔اور چندروز کے بعد پھر خدمت ﷺ میں حاضر ہوکر عرض کیا كرجس روزيس بيعت كرف ع مشرف مواتها الواس بات كالمنظر تها كدخواجه جهيكى وردو وظیفہ کا تھم فر مائیں کے لیکن حضور نے چھوارشادنہیں فر مایا۔خواجہ نے فر مایا کہ اس دن میں نے مجھے کس چیز کی مثل کرنے کا عم دیا تھا۔ مرید تخیر انگیز صورت سے بھا بکا ہو گیا اور کوئی جواب نہیں دیا۔اس پرخواجہ نے تبسم کر کے فر مایا کہ اس دن میں نے بچھے اس بات کا حکم دیا تھا کہ جو چیز ایے لیے پیندنہیں کرتا اے دوسرے کے لیے بھی پیند نہ کر اور جو بات اپنے لیے جا ہتا ہے وہی دوس سے کے لیے جاہ۔ جب تونے پہلے ہی بسم الله غلط کی اور اول مختی درست نہ کی تو دوسراسیق مجنّے کیوں کردوں۔سلطان المشائخ میجی فرماتے تھے کہ ایک محض کی پیری خدمت میں حاضر ہو كرم يد موات في في الماد وكام نديج ايد دوى خدائي دوم دوى بيغبرى في كا یے گفتگون کرم ید جیران ہوگیا کہ ہے کیا فرمارہے ہیں۔جب کوئی بات اس کی سمجھ میں نہیں آئی تو

شخے اس کی تغیر طلب کی فر مایا دعویٰ خدائی کابیمطلب ہے کہ سارے کام اپنی مراد کے مطابق طلب كرے اور دوى پغيرى كے يدهنى بين كرتويوں جائے كسارى تلوق تيرى خواہاں ہواور سختے بدل دوست رکھے سلطان المشائخ بہ بھی فرمائے تھے کہ مرید کو جاہیے کہ کسی وقت کی فخص کی امانت قبول ندكر يجس زماني مي ارادت ك شرف مي مشرف جوا تعاليك مخف مير ياس امانت لایا اور میں نے اس کے قبول کرنے سے صاف اٹکار کردیا اس پراس نے کہا میں جوامانت لا يا مول صرف ايك رات آپ كي و بليز هن ركهنا چا بهنا مول نيكن ش اس پر راضي نيين موا- آپ نے یہ بھی فرمایا کہ بیخ شیوخ العالم فرید الحق والدین قدس اللّدسر والعزیز نے فرمایا ہے کہ جو مخص کی کی امانت تبول کرے وہ میرامریز ہیں ہے۔سلطان المشائخ سے لوگوں نے پوچھا کہ باپ ا بے فرزندوں کومرید کرسکتا ہے اور بیات اسے لائق ہے کہبیں فرمایا۔اس بارہ میں مشائخ کا اختلاف ہے بعضے کہتے ہیں کہ باپ اپنے فرزندوں کوم پد کرسکتا ہے۔اور بیاسے جائز ہے چنانچہ خواجگان چشت نے اپنے فرزندوں سے بیعت لی ہے اور انہیں اپنامقام ومرتبہ عنایت کیا ہے آپ بیجی فرماتے تھے کہ باپ کے شخ ہونے میں اور فرزندوں کے مرید ہونے میں کسی کو اختلاف نیمی ہے البتداس میں مشائخ کا اختلاف ہے کہ فرزند شیخ اور باپ مربد ہو۔ ایک دن سلطان الشائخ كى خدمت من ايك مسافرآياآب في اس عدريافت كيا كريي شهاب الدين سبروردی کے سجادہ پران کے فرز ندوں میں سے کوئی متمکن ہے مسافر درویش نے عرض کیا کہ ہال الرے كا نواسدان كے سجادہ پر پرموجود بے ليكن اس كى حالت اور عمل دگر كوند ہے اس شهر كے تمام اوقاف اس کے قبضہ میں بیں۔ بعدہ سلطان الشائخ نے فرمایا کہ میں سنتا ہوں کہ وہ منصب احتساب رجمي مامور ب-مسافر في جواب دياكه في بال-ملطان المشائخ في سر بلايا اورفر مايا كرابن النجيب لاينجب وان ينجب فعجب يعنى اول تويزرك اورنجيب آوي كافرزند نجیب و ہزرگ ہوتانہیں اور ہوتا ہے تو ہڑے تعجب کی بات ہے۔ از ال بعد آپ نے فر مایا کہ ایک بزرگ نے اس قصد کی حکمت اون بیان کی ہے کہ خدا تعالیا بی قدرت کے کرشے اور صنعت عجیب کے نمو نے گلوق کواس لیے وکھا تا ہے کہ بندہ اپنے عجز کا اعتراف کرے اور خوب مجھ لے كه ين محض با اختيار بول و يكمو جبتم مقام شخي من بوت بوتو لوكول كي يحيل من انتهادرجه کی کوشش کرتے ہواور بہتوں کو کال بنا دیتے ہولیکن اگریہ بات تمہارے اختیار ہوتی تو اپنے

فرزندول كوجوتهار يزديك سب عيهتر واولى تربيل كالل بنادية اورية اثيران من ضرور الرُّكر تي تعزمن تشآء و تذل من تشاء وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من المحى لينى خداونداتوى جمع إجرات ديناورجم عابتا بوليل كرتا باورتوى زنده كومرده سے اور مرده كوزئده سے تكاليا ب-سلطان المشائخ بي بھى فرماتے تھے كہ بعض كہتے ہيں ہمیں خواجہ تھز علیہ السلام سے ملاقات نصیب ہوئی ہے اور ان سے ہمارا پیوند ہے یہ بات اگر چہ ممکن ہے۔ گرمشائخ اسے پیندنہیں کرتے۔ای اثناء میں آپ نے بیجی فرمایا کہ شخ شیوخ انعالم فريدالحق والدين قدس الله سره العزيز كاايك فرزندتها سب فرزندول يسے عمر ميں بزااورعلم وفضل مل بزرگ - اس نے شخ الاسلام خواجہ قطب الدين بختيار كاكى قدس الله مره العزيز كے مزار مبارک سے بیعت کی اور محلوق ہوا۔ جب بی خبر شیخ شیوخ العالم شیخ کبیر کو ہوئی تو آپ نے فر مایا اگرچه شخ الاسلام قطب الدین قدس الله سره العزیز بهارےخواجه اورمخدوم بیں لیکن اس طرح کی بیعت جائز نہیں ہے بیعت وہ ہے کہ کی ایے شخ کے ہاتھ میں ہاتھ دے بوظاہر میں زندہ ہو۔ مولانامراح الدين حافظ بدايونى في سلطان المشائخ عصوال كياكه مسن فيسس له شييخ فشیخیہ ابلیس ۔ مدیث ہے (یعنی جس کا کوئی پرنہیں ہوتا اس کا رہنماا بلیس لعین ہوتا ہے ) سلطان المشائخ نے فرمایا کہ بیعدیث نمیں ہے البتہ مشائخ کا قول ہے از ال بعد آپ نے ایک درویش کا ذکر کیا جنب وہ کی ایٹے مخص کود مکھاتھا کہ کی سے پیونداور تعلق نبیں رکھا تو کہنا کہ ریکی کے لیے بین نہیں بیٹھا ہے۔راوی نے حکایت عرض کر کے کہا کہ کیااس کا پیرمطلب ہے کہ وہ کوئی وزن ووقعت نہیں رکھتا ہے فر مایا پر مطلب نہیں ہے بلکہ اس کے پہمعنی ہیں کہ جو تفض کمی بیٹنے ہے پید کرتا ہے اس کے بعد سے جو مل مر ید کرتا ہے قیامت کے روز وہ اس کے پیر کے پار ویس ر کھیں گے بہیں سے لوگ کہتے ہیں کہ فلال شخص کی کے بلہ میں نہیں بیٹھا ہے لینی پیم نہیں رکھا۔



# اول ایک پیراور شخ سے بیعت کرنا اور پھر دوسرے شخ اور بیر سے بیعت کرنا

المطان المشائخ نے فرمایا کہ بعض درویش پہلے ایک پیرے بیعت کر لیتے ہیں کیکن ای پراکتفائیں کرتے بلکہ دوسرے پیرے پاس جاتے اوراس سے بیعت کرتے اورخرقہ بھی پہنتے ہیں۔ میرے نزدیک تو بیکوئی بات نہ ہوئی کیونکہ مرید کوخدا تعالی کی محبت اپنے پیر کی محبت کے اندازہ پر ہوتی ہےاور جب یہ ہے تو جو تحق دو پیروں سے بیعت کرے گا اور دو پیر کے شرقے لے گاتو چرب بات کول کر عاصل ہوگی۔ بیعت وہی معتبر ہے جواول مرتبہ کی شخص سے کی ہے اگر چہوہ پیرمشائخ میں ادنی درجہ رکھتا ہواور ان ہی میں کا ہوآ پ یہ بھی فرماتے تھے کہ پہنے شیوخ العالم شہاب الدین سبرور دی قدس الله سره العزیز بار ہافر مایا کرتے متھے کہ آ دمی ہر بالی اور برسری نہ ہونا جا ہے۔ بلکہ ایک دروازہ کو پکڑنا اور نہایت استحامی اور مضبوطی سے پکڑنا واجب ہے۔ چانچة پاپ مريدول كوسب ساول يهي تفيحت فرمات اورنهايت زور كرساتها اس مضمون کوبیان کرتے ای اثناء میں حاضرین نے سلطان المشائخ ہے دریافت کیا کہ شیخ منصور حلاج کا کیا تھم ہے فرمایا کہ ان کا تھم مردود ہے۔اسل میں وہ خیرنساج کے مرید تھے۔لیکن بعدہ انہیں چھوڑ کر جنید رحمتہ اللہ علیہ کے پاس آئے اور بیعت کی درخواست کی جنید رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ چونکہ تم خرنساج کے مرید ہواس لیے میں تہاری بیعت نہیں لیتا غرضیکہ خواجہ جنید نے ان کی اس درخواست کورد کردیااور چونکه آپ مقترائے وقت اور چیخ زمان تھاس لیے آپ کاان کی اس درخواست کورد کرنا گویا سب کارد کرنا ہے۔ میں نے خاص سلطان الشائخ کے قلم مبارک سے عبارت للحلى بوكى ديلهى بـ فان قال قائل انا رائينا المشائخ استفاد واعن غير شيخ واحد كابي عثمان فانه كان متمسكاً بمتا بعة يحيى الرازي وبعده رغب في صحبته شاه الكرماني ثم اتبع ابا حفص الحداد و بلغ مبلغ الرجال وانت فقد تحجرت واسعا اعلم ان تعلق الاراده تعلق لا يشترك فيه غيره و تعلق الربوبية تعلق يشترك فيه غيره فانه يمكن ان يربى الصبي غير الوالدين فيه

## توبداوراس برمتقيم ربهنا

سلطان المشائخ قدس الله مرہ العزیز فرماتے تھے کہ مالک کو چاہیے کہ جب راہ سلوک میں قدم رکھے تو اول تو بہ کرے ۔ تو بہ کی دوشمیں ہیں ایک جوام کی تو بدو مری خواص کی تو بہ عوام کی تو بہتو یہ ہے کہ گنا ہوں پر ندامت و پشیائی اٹھائے اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا قصد کرے ۔ اور خواص کی تو بہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کے علاوہ ہر چیز سے قطع تعلق کرنے کا عزم ہو۔ سالک کو چاہیے کہ جب تو بہ کرے تو اس پر استقامت کرے کیونکہ بیرستدای وقت طے ہوسکتا ہے ۔ کہ جب اس میں استقامت ہواور طلب جاہ و کرام ہے نہ ہو پھر اس ستقامت کو چاہیے کہ جناب رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت واقتدا میں ہواور کوئی مستحب و آ داب سالک سے فوت نہ ہوخواجہ عطار فرماتے ہیں۔

جادید در متابعت مصطفیٰ گزین تا نور شرع او شودت بر تو مقترا یعنے مصطفیٰ کی متابعت پر بیفنی اختیار کرتا کہ اس کا نور شرع تیرا مقترا ہو۔ اور جودعا کہ استقامت تو بہ کے لیے آئی ہے اس کتاب کے اس باب میں معتول ہے جہاں ماثورہ دعاؤں کا

ذكركيا كياب\_الغرض جب كوئي فخص توبكر ليتاب توجو كجهاس سے پیشتر اس سے ظہور میں آچكا ہوتا ہے وہ اس پر ماخوذ نہیں ہوتا۔سلطان المشائخ یہ بھی فر ماتے تھے کہ جو محض شراب سے توبہ کرتا بے تو اس کے سابق کے ہم نشین و ہم حجت اس کی مزاحمت کرتے اور ہر بار شراب پینے اور اس مقام کی طرف رغبت ولاتے اور طلب کرتے ہیں جہاں اس نے اس سے ووق حاصل کیا ہے اور وہ اس بارے میں کوشش کرتے ہیں۔ کہ بیخض پھرشراب ہے اور ہمارا ہم نوالہ وہم پیالہ ہولیکن اس بات کاای وقت وجود موتا ہے جبکداس کے دل میں چھے نہ چھے شراب نوشی کی موس باتی رہتی ہے کیونکہ جب وہ اپنے دل کواس اندیشہ سے بالکل پاک صاف کر لیتا ہے تو پھر کوئی ہم نشین اور حریف اس کی مزاحت نہیں کرسکتا۔ اس کی صدق توب کی دلیل یہی ہے کہ جولوگ بیشتر گناہ کرنے میں اس کے ہم نشین و تریف تھان کی رغبت اس کی طرف بالکل مائل ندرہے ازاں بعد آپ نے فر مایا کدوگوں کی زبان برکس کی معصیت کا ذکر اس وقت تک جاری رہتا ہے جب تک اس کے دل میں فسق و گناہ کا اثر ہاتی رہتا ہے لیکن جب تا ئب اپنے دل کو گناہ اور نا شا نستہ ہاتوں سے بالكل پهيرد يتابية بهراس جرم اور كناه كوبهي يا ذبيس كرتاب يرسب باتيس استقامت توب كي دليليل ہیں یعنی ان تمام باتوں ہے معلوم ہوسکتا ہے کہ تائب اپنی توب پر منتقیم ہے اب نہ اے کوئی گناہ اورمعصیت کی طرف ماکل کرسکتا ہے۔ نفتق کے ساتھ اس کا نام زبان پر لاسکتا ہے۔ ازال بعد فرمایا کہ جو حض کی شیخ کا ہاتھ میکڑتا اور بیعت کرتا ہے وہ حقیقت میں خدا تعالیٰ سے عہد کرتا ہے جا ہے کہ اس پر ثابت قدم رہے اور اگر اے اس پر ثبات ودوام میسرنہیں ہے کہ کسی سے بیعت نہ کرے بلکہ جیسا تھا دیبا ہی رہے۔ آپ یہ بھی فرمائے تھے کہ جب کوئی شخص تو بہ کرے اور اسے پیشتر کس کے ساتھ برائی ہے پیش آیا تو جائیے کہ اس کے پاس جا کرمعذرت کرے اور معافی عاہے اور جس طرح ممکن ہوا ہے خوش کرے اور اگر وہ مخص فوت ہو گیا تو اے لازم ہے کہ جس قدراہے برا کہا تھا اور بدی ہے پیش آیا تھا ای قدر مرنے کے بعداہے نیکی ہے یا دکرے۔اور بملائی ہے چش آئے۔ اگراس نے کی کوناحق قتل کیا ہے اور مقتول کا کوئی ولی موجود نہیں ہے جس كة تغويض من خون بها كري تواس ايك برده آزاد كرنا جائي كويا برده آزاد كرناايك مرده كا زعدہ کرنا ہے۔اوراگر کی کی منکوحہ یا مملوکہ سے زنا کیا ہے تواس کے پاس جا کرعذر کرےاور حق معاف کرائے لیکن جب وہ وہاں تک پہنچ نہ سکے اور عذر ومعذرت نہ کر سکے تو خدا سے معانی کی

التجاکرے۔ جب کوئی شراب خوار توبہ کرے تو لطیف وخوشگوار شربت اور پانی لوگوں کو پلائے۔
ازاں بعد آپ نے فر مایا کہ جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو اس کا منہ معصیت کی طرف اور پیشر تن
تعالیٰ کی جانب ہوتی ہے۔ پس جس وقت تائب ہوتو چاہیے کہ منہ خدا تعالیٰ کی طرف اور پیشر معصیت کی طرف ہو۔ پھر آپ نے فر مایا کہ تائب کو طاعت خداوندی پس پورا پورا ذوق وشوق
معصیت کی طرف ہو۔ پھر آپ نے فر مایا کہ تائب کو طاعت کی طرف رجوع کرتا ہے اور معاذ اللہ گناہ کا حاصل ہوتا جا ور جو شخص تو بہ کے بعد بھی معصیت کی طرف رجوع کرتا ہے اور معاذ اللہ گناہ کا حرکت ہوتا ہے تو دونو رطاعت کا ذوق نہیں پاتا ہے۔ آپ نے بیمی فر مایا کہ تو بدواتا بت جوانی کی حالت میں بہتر ہوتی ہے ورنہ حالت ہیری میں تو بہ نہ کرے گا تو کیا کرے گا۔ اس کے بعد آپ علیہ دوبیتیں زبان مبارک برجاری کیں۔

چون پیر شوی برسر انجام آئی سرکار خود بنا کام آئی سازی روی حق را زتیرہ رائے معثوقہ روز بے نوائی

(جب تو بوڑھا ہوا اور برائیوں کا خاتمہ ہوگیا تو ناچاراپنے کام کی طرف رجوع کرنا پڑااس وقت تو اپنی تیرہ رای ہے تق تعالٰی کی طرف متوجہ ہوگا اور مختابتی کے زمانہ میں معثوقہ ہے طے گا۔)

بعدہ فرمایا کہ خداتعالیٰ بندہ ہے اس کی جوانی کی بابت یہی سوال کرے گا۔یسٹ ل المعرء من شبابہ کیم ثنائی جوانی ویڑھا ہے کے بارہ میں کیا خوب فرماتے ہیں۔ راکعم کرد روزگار حسود از پس این رکوع چیست و مجود (مجھے حاسدز مانہ نے راکع کیاورنہ میں نہیں جانیا تھا کہ رزکوع و بحود کیا چیز ہے۔)

جوئ عرم پر آب روش بود تاجوانی مدد که بامن بود عارستها ہے ستاعہ باز خوش خوش از من جهان برل محاده کہ بیازی برای رفتن برگ ينبه از كوش كرد بيرون مرك ول ازين عمر مخفر بركير کڑ چنین عمر کس محرود ہیر باچنین عمر پیر نتوان شد مرد پیر از لقای جانان شد آنکه جوید پی پیران است جست بير از ولايت وين است ہے بلیرم براین جوانی خوایش سيرم از عمر و زندگاني خويش زعدگانی مرا و بال آمد اين حياتم مرا طال آمد.

(جب تک جوانی میری مددگار دہی میری عمر کی عمری اور دش تھی میں اس پرنا ذاں تھا کہ دہارہ ہوں کے اس پرنا ذاں تھا کہ دہارہ کے اس خفات کی روئی نکال کرمتنبہ کیا کہ سفر آخرت طے کرنے کے لیے سامان مہیا کرنا چاہیے۔ نیز اس مختصر زندگی سے دل اٹھا نا ضرور ہے۔ کیونکہ ایس عمر سے کوئی بیر نہیں ہوتا ہے۔ میں اپنی زندگی سے سیر ہوں اور اپنی اس جوانی پر روتا ہوں۔ اس زندگی سے میر ہوں اور اپنی اس جوانی پر روتا ہوں۔ اس زندگی سے میر ہوں اور اپنی اس جوانی پر روتا ہوں۔ اس

اب میں پھرتوبہ کی طرف رجوع کرتا ہوں۔سلطان المشائخ فرماتے تھے کہتوبہ کی تین فتمیں ہیں اور ان بی پرتو برکی بھیل ہوتی ہے۔ ایک توبہ حال دوسرے ماضی تیسرے متعقبل۔ توبرحال کے بیمتی بیں کہ جو کچھ پہلے کر چکا ہے اس سے پشیمان ہو عدامت اٹھائے اور توبہ ماضی یہ ہے کہاہے دشمنوں اور مدعیوں کوراضی کرے مثلاً اگر کسی نے کسی کے دس درہم غصب کیے ہیں اورزبان سے توباتو برکتا ہے تو یہ کی کام کی نہیں ہے۔ توبدیہ ہے کا سے دس درہم والیس کر کے رامنی کرے۔ توبمستعبل کے بیمعن ہیں کہ استدہ گناہ ندکرنے برعزم بالجزم کرے پھرا ب نے غرمایا که جب بنل شیخ شیوخ العام <del>شخ</del> کبیر کی خدمت میں حاضر ہوااور تو به وانابت کی توبار بار آپ کی زبان مبارک پر جاری ہوا کہ مدعیوں اور صاحب حقوق کو راضی کرنا جاہیے چونکہ آپ اس بارے میں زیادہ مبالفرکتے تھے لہذا جھے یادآیا کہ جھے ایک فخص کے بیں جیل دینے ہیں اور ایک فخص سے میں نے ایک کتاب مستعار کی تھی جو میرے یاس سے جاتی رہی چونکہ شخ شیوخ العالم كبير تورالله مرقده وشنول اورصاحب حقوق كراضي كرنے ميں بہت كھ تاكيد فراتے تھے جھے معلوم ہو گیا کہ مخدوم مکاشف عالم ہیں۔ میں نے فوراول میں نیت کر لی کہ اس مرتبہ دہلی میں جا کران کوراضی کروں گا چنانچہ جب دہلی می آیا تو جس فخص کے مجمع بیں عیم اوسے تھے وہ بزاز تحااور میں نے اس سے کپڑ الیا تحاد ہلی میں پہنچ کر جھے کوئی ایسا موقع نہیں ملا کہ ایک ہار میں حیل موجود ہوں اور میں اسے پہنچاؤں معاش کا دائر ہ بہت تنگ تھا اور گذراوا قات بہت مشکل سے ہوتی بھی بھی یا بخ میتل میسر ہو گئے۔گاہے دی۔آخر کارایک دفعہ دی میتل ہاتھ لگ گئے میں انبیں لے کر ہزاز کے دروازے پر پہنچا آواز دی تووہ گھرے لگا۔ میں نے اس سے کہا کہ تیرے میں حیتل مجمے دینے ہیں چونکہ مجمے میسرنہیں کہ آیک و فعہ بیں جیتل ادا کروں لہذا اس وقت دی جیتل لایا مول انہیں لے لیے باتی انشاء اللہ جلد اوا کرووں گا۔ اس حف نے بین کر کہا بے فک جہاں سے تم آئے ہود ہاں سے جھے یکی وقع رکھنی جا ہے اور بیدو ہیں کاثمر ہے۔الغرض وہ در مجیل تو اس نے

جھے سے لیے اور باتی کی نبت کہا کہ وہ میں نے حمیس معاف کردیے۔ ازان بعد میں اس مخص كے ياس كيا جس سے كتاب لايا تھا اوراس سے ال كركھا كدخواجة تم سے بيس نے أيك كتاب عارینة کی می کیکن انفاق سے میرے پاس سے جاتی رہی اب میں کوئی نسخہ موجود کرتا اور د کی ہی کھوا کرتمہارے حوالہ کرتا ہوں اس نے میری بی تفتگون کرکھا کہ جہاں سے تم آتے ہواورجس كيتم فصحت يائى إس كانتيديمي عي فدوتم كوبخش دى اس كے بعد بحث توبك طرف چررجوع کی جاتی ہے۔ حضرت سلطان المشائخ فرماتے سے کدایک متی ہے اور ایک تائب متقی تو وہ ہے جو بھی گناہ میں آلودہ ہی نہ ہوا ہواور تائب اے کہتے ہیں جس نے معصیت كاذا كقة وكلف كے بعد توبد كى ہو۔اس مسلم ميں لوگ مختف ميں بعضے كہتے ہيں كم تق اور تائب دونوں ایک درجہ میں ہیں اور بعضے کہتے ہیں کہ تائب متنی سے افضل ہے کیونکہ وہ معصیت کا مزہ چکھنے کے بعد تائب ہوا ہے اور جس مخض نے کسی طرح کا ذوق حاصل کیا ہے وہ اس سے بہتر و<sup>ا</sup> خوشر بجس نے مطلقاً کی تم کاذوق حاصل نہیں کیا ہاور بعضے کہتے ہیں کہ متقی تائب سے افضل ہے دوسرے نے کہا کہ تائب متنی سے افضل ہے اور اس میں یہاں تک سلسلہ بوحا کہ و دنوں شخص پیغیر وقت کے ماس سے اور اس بارے میں قطعی فیصلہ کے طالب ہوئے۔ پیغیر وقت نے دونوں کے دعوی من کر فر مایا کہ بیں اپنی طرف سے کوئی تھم بیان نہیں کرسکتا بلکہ منتظر دحی ہوں كه كيا عكم جوتا ہے اى اثناء ميں پيغير پر وحي آئي كه ان دونو ل شخصوں كو واپس كر دواور كهه دوكه آج کی رات تم دونوں ایک جگہ شب باش ہواور صبح دونوں مل کر گھر سے نگلو۔ پہلے پہل جو مخض ملے اس سے اس نسئلہ کا تھم دریا فٹ کروچتا نچان دونوں نے ایسا جل کیا دوسرے دن گھرے باہر لکلے ایک مردسا سے سے آیا انہوں نے اس سے کہا کہ خواجہ میں مشکل پیش آئی ہے جسے آپ مل کر ویجے۔اس نے کہاوہ کیا ہے کہایہ بتادیجے۔کہ جس فخص نے بھی گناہ نہ کیا ہوکیا وہ اس فخص ہے بہتر ہے جس نے گناہ کر کے توبد کی ہو۔اس نے کہا سنو۔ میں جلا ما ہوں علم تو میں نے بڑھا ہی نہیں۔ کداس مسلکہ کواچھی طرح سے حل کروں مگرا تنا صرور جانتا ہوں کہ میں کیڑا بنا ہوں۔اور اس کی بہت سے تار ہوتے ہیں بعض تارٹوٹ جاتے ہیں جنہیں میں جوڑتا ہول تو میرے زو یک وہ تار جوثو ٹانبیں ہے اس تار سے بہتر ہوتا ہے جوثو ٹا ہے۔ اور میں اسے جو ژ تا ہوں اس کا یہ فیصلہ س کر دونو ل مخف پیغیر وقت کی خدمت میں حاضر ہوئے اور تمام واقعہ سرتا پابیان کیا۔ پیغیر نے

فرايا كريتهار عوال كا جواب تفار ذيل كاعبارت فاص سلطان الشائخ كاقلم ميادك يه المساعة فان المسلمة في المسلمة في

لین اے داور تم گنبگاروں ہے کہدو کہ قیامت کے برپاہونے سے پیشتر میری جناب میں تو بہرو کی ونکہ قیامت کے دور گنبگاروں سے کہدو کہ قیامت کے دور کئنگار کیے کن انگیوں سے دیکھیں گے اور صدیث میں آیا ہے کہ بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اس کا وہال اس پراس وقت تک ٹیمن انکھا جاتا جب تک دوسرے گناہ کا مرتکب نہ ہو علی ہذا القیاس اس دوسرے گناہ کا وہال ہی اس کے دفتر اعمال میں ٹیمن لکھا جاتا تا وقت کہ تیسرے گناہ کا مرتکب نہ ہو جب چند گناہ جع ہوجاتے ہیں اور اس وقت ایک نیک کر لیتا ہے تو اس کے لیے پائی نیکیاں ان پائی گناہوں کے مقابلہ میں گئی جاتی ہیں اور اس کے علاوہ پائی اور نیکیاں ان پائی گناہوں کے مقابلہ میں گئی جاتی ہیں جو اس نیکی سے پیشتر ظیور ہیں آئے تھے صدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ زیا سے قو بہر کرنا غیبت سے تو بہر کرنے میں اس ہے ۔ تو بہا کہا تھا دول کے کر مقت ہا اور اب یہ اور اتا بت مقر بون کی جیسا کہ خدا تعالی فر ما تا ہے کہ و جآء بقلب منیب لینی رجوع کرنے والا دل لے کر مقت ہے اور اتا بت آیا اور اور بی بی ہوئی گئی اور وہا تی ہیں کہ موت سے پیشتر تو بہر کیوں کی کہ موت سے پیشتر تو بہر کیوں کی کہ موت سے پیشتر تو بہر کے درواز سے ہیاں تک در کے درواز سے ہیں کی حداو گئی گیا اور جلدی ہوں کی کہ موت سے پیشتر تو بہر کے درواز سے ہیں مرتبلیم خم کردیا۔

الهي تبت عما كان منى فكفر سياتى وارض عنى وعاملنى بلطفك يا الهاى ولا تقطع لاجل الذنب منى فكن يوم القيامة لى معينا واحسن لى كما احسنت ظنى

لینی اے اللہ میں نے ان گناہوں ہے تو بہ کی جو جھے سے سرز دہوئے تو تو میر ہے گناہوں کو مٹا ڈول اور جھے سے داخش وخوش ہوجا خداد ندائی خطف و کرم کے ساتھ جھے سے قطع تعلق مت کر قیامت کے دن میرا مددگار ہواور میر ہے حسن ظن کے مطابق میر بے ساتھ نیکی کر سلطان المشائخ فرماتے تھے کہ ایک ہیر کا قول ہے کہ خدا کی عنایتیں بندوں کے تق میں دو ہیں لینی ابتدائی زمانہ عصمت وعفت کے ساتھ عزیز رہنا اور آخر زمانہ تو بہ کے ساتھ میں دو ہیں لینی ابتدائی زمانہ عصمت وعفت کے ساتھ عزیز رہنا اور آخر زمانہ تو بہ کے ساتھ میں دو ہیں ایس المان المشائخ کی برکت سے سلسلہ چشتی نظامی کے تمام غلاموں اور مریدوں کو یہ بات نصیب کرے۔

# پیرجس بات کا حکم کرے مریدکواسے قبول کرنا جا ہے

سلطان المشائخ فرماتے تھے کہ جس بات کی نبست پیرکا ارشاد ہوم یدکو وہی بات کرنی
علیہ ہے۔ کین پیرالیا ہونا جا ہے کہ احکام شریعت اور تو انین طریقت ہے بخوبی واقف ہوتا کہ مرید
کوغیر شری بات کا تھم نفر مائے اور اگر پیرکسی ایسی چیز کا تھم کرے جس شرعا و کا اختلاف ہے تو
مرید کو اس کے آگے سرنتلیم خم کرنا اور رغبت کے کا نوں سے سننا چاہیے کیونکہ جناب نی کریم صلی
الشعلیہ وسلم نے فر مایا ہے کہ اختلاف احتی د حصفہ یعنی میری امت کا اختلاف رحمت ہاور
جب یہ ہے تو شخ کسی نہ کسی جمجند کے قول پڑھم کرتا ہے۔ پس مرید کو اس کے ارشاد کے مطابق عمل
کرنا چاہیے۔ پس جوخص پیر سے پیوند کرے اور اس سے ارادت و بیعت قائم کرے (اور اس کو
کرنا چاہیے۔ پس جوخص پیر سے پیوند کرے اور اس سے ارادت و بیعت قائم کرے (اور اس کو
کرنا چاہیے۔ پس جوخص پیر سے بیوند کرے اور اس سے ارادت و بیعت قائم کرے (اور اس کو
کیم کہتے ہیں لینی پیرکو اپنا حاکم مقر رکرنا) پھر جو کھے پیر کہا ہے مرید نہ سے تو اسے مرید نہ بیں
گے نہ اس پر تھیم کا اطلاق درست وسیح ہوگا علی فیز القیاس جوخص پیر کے بعض قول وفعل کا مشر ہوگا
اسے بھی مرید نہ کہیں گے۔ از ال بعد حضور نے ایک حکامت بیان فر مائی کہ ایک بردھیا شیخ ابوسعید

ابوالخيرر صندالله عليدى خانقاه من جميشه جمار وديا كرتى تحى اورخانقاه كي صحن كونهايت ياك وسقرا ر کھتی تھی ۔ بیٹنے نے ایک دن اس سے دریافت کیا کہ بڑھیا! اس جماڑودینے سے تیرا کیا مقصد ہے بیان کر کہ تیرے حصول غرض میں کوشش کروں۔ پوٹھیانے عرض کیا کہ حضوراس سے میری ایک غرض ہے لیکن چونکہ ابھی اس کے عرض کرنے کا وقت نہیں آیا ہے اس واسطے اپنا حال بیان کرنا نا مناسب مجھتی ہوں۔ ہاں جب وہ وقت ہوگا تو عرض کروں گی \_غرضیکہ وہ بڑھیا ایک مدت تک خانقاه کی ایوں بی خدمت کرتی بی۔ایک دن کا ذکرہے کہ چنخ کی خدمت میں ایک نہایت حسین و خوبصورت نوجوان آیا اور بیعت کی برهیا آئی اور شیخ کی خدمت می عرض کیا کرجضوراس جوان ے فرمائیں کہ جھے اپنے نکاح میں لے آئے۔ برهیا کی بیات من کرفینے متامل ہوئے اور اپنے ول میں کہا کہ بیٹورت بڑھیا نہایت برصورت ہے اور بیرجوان نہایت حسین وخوبصورت ہے میہ کیوں کر ہوسکتا ہے کہ وہ اس سے نکاح کرنے پرآ مادہ ہوجائے۔الغرض بی خلوت میں تشریف لے گئے اور تین رات دن کچھ کھایا پیانہیں ۔ازاں بعد آپ نے دونوں کو بلایا اور جوان کی طرف روئے بخن کر کے فرمایا کہتم اس بوھیا کواہے تکاح میں لے آؤجوان نے دلی رغبت کے ساتھ شخ کے اس علم کو قبول کیا۔ اس کے بعد بڑھیانے التماس کی کہ چنے اس جوان کو علم فرمائیں کہ جس طرح لوگ دلہنوں کو بناتے سنوارتے ہیں ای طرح ریمی مجھے سنوارے اور زینت وسنگارے آ راستہ كرے۔ شخ ابوسعيد نے اس جوان سے ارشاد فر مايا اوراس نے فور التميل كى ادھر شخ نے اسے مطبح كرداروغكوهم دياكه جس فدركهانا بكتاب آج اس دوچند يكانا جا بيدازال بعد يرهمان عرض کیا کہ حضوراس جوان سے فرما کیں کہ جھے زمین سے افھا کر تخت پر بٹھائے جس طرح دولہا دان کو گودیں لے کر پاٹک پر بھا تا ہے شخ نے جوان سے ارشاد کیا کہ ایسا کرواس نے اس کی بھی تقیل کی جب جوان بره میا کوز مین سے انھانے لگا تو بره میانے کہاا سے شخ اس جوان نے آپ کے سامنے مجھے خاک پرے اٹھایا ہے آپ اے تھم کیجیے کہ جب اس نے مجھے زمین سے اٹھا کرتخت یر بٹھایا ہے تو پھر جھے تخت ہے زین وخاک پر ڈالے بیٹی اس کام کو وفا کے ساتھ انجام پہنچائے بیوفائی اورعبدشکن نہ کرے شخ نے جوان کواپیا ہی ارشاد کیا ادراس نے بدل قبول کیا۔

#### تجديدبيعت

سلطان المشائخ قدس الله سروالعزيز فرماتے تھے كه جب پنجبر خداصلی الله عليه وسلم نے كم معظمه كاراده كياتو كمه كے فتح ہونے اوراس پرج مائى كرنے سے پیشتر آب نے امير الموشين حضرت عثمان رضی الله عنہ کو اہل مکہ کے پاس بطریق رسالت روانہ کیا بعد کولوگوں نے جناب رسول ا کرم صلی الله علیہ وسلم سے بیان کیا کہ مکہ والوں نے امیر الموشین حضرت عثمان رضی اللہ کو شہید کر ڈالا۔ جب بی خبر آپ نے تی تو صحابہ رضوان الله علیم کوطلب کر کے فر مایا کہ آؤ مجھ سے بیعت کرواوراس بات برعبد کروکہ جب تک جارے جسموں میں جان باقی ہال مکدے جنگ کریں گے اور مبھی پیٹھے نہ موڑیں مے صحابہ نے فور آبیعت کی اس وقت جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے ہے سے تکیدلگائے ہوئے تھے اور اس بیت کو بیعت رضوان کہتے ہیں ای اثناء ش ایک محالی ابن رکوع نام تشریف لائے اور بیعت کی درخواست کی جناب پیغمرصلی الله عليه وسلم نے فر مايا كه تم نے اس سے پيشتر سبالوگوں كے ساتھ بيعت نبيں كى انہوں نے عرض کیا کہا ہے رسول خدا کی تو ہے لیکن اس وقت تجدید بیعت کرتا ہوں۔ جناب رسول سرور کا کنات صلی الله علیه وسلم نے ان کو دست بیعت دیا اورتجدید بیعت کو جائز رکھا۔مشائخ کو جوتجدید بیعت كرتے جي ان كى يكى دليل ہے۔ايك دفعه ايك جوان نے سلطان المشائخ سے تجديد بيجت كى اوراس کی وجہ بیہوئی کے شایداہے کی کی طرف ہے کچھ تکلیف پیچی تھی آپ نے اس کے حق میں ىيەبىت ارشادفرىائى\_

اے بیا شیر کان ترا آہو ست اے بیا درد کان ترا دارد ست
اور فرماتے تھے کہ میں اپنے خواجہ شیخ شیوخ العالم فرید الحق دالدین قدی اللہ ہم والعزیز کے جامہ مبارک کے آگے تجدید بیعت کرتا ہوں اور عجب نہیں ہے کہ شیوخ العالم شیخ کیر بھی اپنے چیر کے جامہ مبارکہ کے آگے تجدید بیعت کرتے ہوں۔ کا تب حروف نے ایک کتاب میں کھاد یکھا ہے کہ چیر کے گیڑے کے آگے تجدید بیعت کرتا ایسا ہے گویا خدمت مخدوم میں تجدید بیعت کرتا ایسا ہے گویا خدمت مخدوم میں تجدید بیعت کرتا ایسا ہے گویا خدمت مخدوم میں تجدید بیعت کی۔ میں خداتعالی سے امید دار ہوں کہ دہ جھ ضعیف و پیچارہ کوان ہزرگوں کے طریقہ پڑ ممل کرنے کی تو فیق دے ادران کے خلاموں کے سلسلہ میں داخل کرے کی وکلہ میں نے اپنے خواجہ اور

خواجہ کے خواجہ اور خواج گان چشت علیم الرحمتہ والرضوان اور جناب محمصلی اللہ علیہ وسلم سے عہد کیا ہے کہ دہ مجمعے واضح اور صاف رستہ پر ہے کہ وہ مجمعے وفیق دے کہ ذبان و کان کو نگاہ رکھوں اور شرع شریف کے واضح اور صاف رستہ پر رہوں اور دین کام کی توفیق اور خدا تعالیٰ کی محبت عنایت ہو۔ اور بندگان مخدوم کے سلک میں رکھے۔ رہنم عیف کہتا ہے۔

عہد کردیم کہ دل درخم زلف تو نہم جان مشاق بزیریم اسپ تو نہم ( یعنی عہد کرلیا کہ دل تیری زلف پر پیچ میں پھنسا ہوار کھوں اور میری جان مشاق تیرے گھوڑے کے قدموں میں ہو۔)

ایک دفعہ ایک شخص نے سلطان المثائخ کی خدمت میں حاضر ہو کرتجدید کی مخدوم جہاں نے اس وقت مع بیت زبان مبارک پر جاری گی۔

ور عشق تو کار خولیش ہر روز ارسر میم نے سردکار (تیری محبت میں اگر میں اپنا کام روز شروع کروں کیسی خوش نصیبی ہے۔)

#### پیر کی خدمت میں مرید کا عقاد

مریدان خوب اعتقاد کو واضح ہو کہ مرید کو چاہیے کہ اس کا اعتقاد و محبت ہیر کی خدمت میں اس صدتک پیج جائے اور اس درجہ پرتر تی کرجائے کہ اپنے نامنہ میں بجراپ جیرکے اور کی کو نہ جانے اور اس بات کا خیال تک نہ کرے کہ کوئی اور خدا کی طرف پہنچا سکتا ہے۔ چنا نچہ شیخ سعدی فرمائے ہیں۔

کہ نیست در ہمہ عالم باتفاق امروز جز آستانہ تو مقصدے و طجائے
(تیرےآستانہ کے سوااس زمانہ میں کوئی جگہ بناہ وحصول مقصد کی نہیں۔)
اوراگرست اعتقاد مرید کے دل میں اس بات کا خطرہ گذرے کہد نیا میں میرے پیر
کے علاوہ کوئی اور شخص بھی خدا کی طرف بنائے سکتا ہے تو یقینا سمجھ لینا چاہیے کہ اس کے اعتقاد میں شیطان ملحون تصرف کرتا ہے اور اس ہر بابی کو پیر کی مشخولی سے باہر لا تا اور اعتقاد میں فلل ڈ التا ہے اور اسے ایکی چیز کی طرف راہ دکھاتا ہے جس سے اس کی اعتقاد و ارادت میں فساد و بگاڑ ہے اور اسے ایکی چیز کی طرف راہ دکھاتا ہے جس سے اس کی اعتقاد و ارادت میں فساد و بگاڑ ہے کہ پیر

مریدے احوال میں سفر کرے اور اس کے عمل میں کی طرح کی خرابی یائے تو مرید کے لیے چندان خوف نہیں ہاورا گرعالم اعتقاد میں سفر کرے اوراسے اعتقاد میں درست اور مضبوط پائے تو مرید کوامید دار خیر ہونا جا ہے فر مایا بے شک بیٹھیک ہے کہ کیونکداصل اس کام میں اعتقاد ہے جیا کہ عالم ظاہر میں اصل چیز ایمان ہے جس طرح مومن کے لیے بیضرور ہے کہ خدا تعالی کی -وحدا نیت اور جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم کی رسالت میں ایمان درست ہوای طرح مرید کو بھی ضرور ہے کہ پیر کے حق میں اغتقاد درست اور مضبوط ہو جیسے ایما ندار آ دمی گناہ کی وجہ سے کا فر بنہیں ہوتا ویسے ہی مرید بھی جب اعتقاد میں محکم ومضبوط ہوتا ہے تو کسی لغزش کی وجہ ہے اس کی نسبت بنہیں کہ سکتے کہ وہ طریقت سے مرتد ہوگیا کیونکہ امید ہے کہ اعتقاد کی درتی کے سبب دہ پر اصل کی طرف رجوع کرے گاسلطان المشائخ فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ شیخ شیوخ العالم فرید الحق والدين قدس اللهمر والعزيز نے فریایا که اس راه میں مرید کاعقید و مقصود ہوا کرتا ہے تو جو خص مضبوط قصداور یاک اعتقادے آتا ہے اسے قابل ولائق سمجھنا جاہے کیونکہ عقیدہ کی بدولت اس محض کے دل میں بھی فرحت وراحت پیدا ہوتی ہے اورا سکے عقیدہ سے اوران کو بھی مسرت وخوثی نصیب ہوتی ہے اس کے بعد سلطان المشائخ نے فرمایا کہ ایک دفعہ لکھنوتی ہے ایک فخص شیخ شيوخ العالم فريدالحق والدين قدس الله سره العزيز كي خدمت ميں حاضر ہوا خواجہ نے دريا فت كيا كتم كهال سے آئے ہواوركس نيت ہے آئے ہو۔اس نے عرض كيا كدفاتحہ كى درخواست كى نيت ہے شخ شیوخ العالم نے اپنے ان ماروں اور فرزندون سے جواس موقع پر جمع تصفر مایا کہ فاتحہ برحواس کے بعد پھر ارشاد ہوا کہتم کس غرض اور نیت ہے آئے ہواوراس نے پھر وہی عرض کیا كه فاتحد كي درخواست كي نيت سے آيا ہول بيرن كرخواجه زار قطار رونے لگے اور فرمايا عقيده ايسا بی ہونا جا ہے چنانچہ آپ نے دوبارہ فاتحہ کے پڑھنے کا حکم فر مایا بعدازاں ارشاد کیا کہ اس مخف کا عقیدہ اس کے فعل سے بہتر ہے کیونکہ فعل صرف اپنے ہی لیے ہوتا ہے اور عقیدہ اپنے لیے بھی اور غیرے لیے بھی۔سلطان المشائخ فرماتے تھے کہ ایک دفعہ ایک درویش کو سانپ نے کاٹ کہایا اس نے کہا اگر میری ارادت اور عقیدت اپنے شیخ کے ساتھ درست ہے تو مجھے کی علاج کی حاجت نہیں ہےاورا گراراوت ورست نہیں <sup>7</sup> پھرمیرا مرجانا بہت بہتر ہے۔ چونکہ وہ اپنے شیخ کی خدمت میں عقیدہ کامل رکھتا تھالہذااس کے عقیدہ کی برکت سے زہرنے ذراا ٹرنہیں کیا۔ کا تب

حروف عرض كرتا ب كداس درويش سے مراد جناب سلطان المشائخ كى ذات مباركتى جيساك شیخ شیوخ العالم فریدالحق والدین قدس الله سر والعزیز کی کرامات کے تکتہ میں بیان کیا جاچ کا ہے کہ جب سلطان المشائخ حضرت شيخ شيوخ العالم فريدالحق والدين قدس التُدسره العزيز كي خدمت میں آشریف لیے جارہے تھے تو سرسہ کے جنگل میں آپ کو سانپ نے کا ٹ لیا تھا اور اس بات ہم دلیل که درولیش ہے مراد سلطان المشائخ کی ذات مبارکہ مراد ہے بیہ ہے کہ خود سلطان المشائخ نے فر مایا ہے کہ شیخ شیوخ العالم شیخ فرید الحق ؛ الدین اکثر بیان فر مایا کرتے سے کہ ایک درویش کو اليا حال المثن آيا ع ياايا كام المثن آيا ع يكي وجه ع كدجول عى سلطان المشائخ في يدحايت بیان کی میں فورامعلوم کر گیا کدورولش سے سلطان المشائخ کی ذات مبارک مراد ہے اور سلطان المثائخ نے اس دکایت میں ای معنی کی رعایت کی ہے آپ ریجی فرماتے تھے کہ ایک دفعہ شخ شیوخ العالم فریدالحق والدین قدس الله سره العزیز نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور فر مایا کوئی ہے کہ اس دعا کو بھی ہے یا دکر لے میں مجھ گیا کہ اس ہے شخ کا مقصود سے کہ میں اس دعا کو یا د کر لوں چنانچد میں نے شتابا نہ لہجد میں عرض کیا کہ اگر تھم ہوتو بندہ بیدہ عایا دکر لیے۔حضرت شیخ نے مجھے وہ دعاعنایت کی میں نے عرض کیا کہ ایک مرجبدا سے حضور کے سامنے پڑھلوں۔ ازاں بعدیا د كرول شخ نے فر مايا اچھا پڑھو جب ميں اس دعا كو پڑھنے نگا تو آپ نے اعراب كی تھيج كر كے فر مايا کہ اس طرح پڑھو چنانچہ جس طرح آپ نے ارشاد فرمایا میں نے اس طرح پڑھا اگرچہ جس طرح میں پڑھتا تھاوہ بھی ایک معنی درست تھاالغرض وہ دعاای وقت میرے ذہن نشین ہوگئ میں نے دوبارہ عرض کیا کہ حضور! جمھے د عایاد ہوگئی ہے اور ارشاد ہوتو پڑھوں فر مایا ہاں پڑھو۔ میں نے ساری دعاای طرح پڑھی جس طرح شخنے نے مجھے تعلیم کی تھی اور جس اعراب کی تھی واصلاح کی تھی اے آپ کی اصلاح کے مطابق ادا کیا جب میں شیخ کی خدمت سے رخصت ہو کر باہر آیا تو مولا نابدرالدین اسحاق نے فر مایا کہتم نے بہت اچھا کیا جود عاکے اعراب ویسے ہی پڑھے جیسے شخ نے بتائے تھے میں نے کہا کہ اگر سیبور پرجواس علم کا موجداور واضع ہے اور اس کے علاوہ اور لوگ جواس علم کے قواعد کے بانی ہیں جھ ہے کہیں کہ اس لفظ کے اعراب ایسے نہیں ہیں جیسے تو نے ر حے تو بھی میں ای طرح رو هوں جس طرح شخ نے بتایا ہے کہ اس پر مولا تا بدرالدین اسحاق نے فر مایا کدواقعی بات سے ہے کہ بی خدمت میں جس آ داب کی رعایت کرتے ہودہ ہم میں

ہے کئی کونصیب نہیں ہوتی ۔سلطان المشائخ فر ماتے تھے کہ جب شیخ شیوخ العالم فریدالجق والدین قدس اللدسره العزيز پرمرض عالب موا اور رمضان المبارك كامهينة آيا تو شدت مرض كي وجه سے روزہ ندر کھتے تھے۔ایک دن کاؤکر ہے کہ آپ کے سامنے خربوزہ لایا گیااوراس کیچھا کیس کرکے سامنے رکھی گئیں ہیں۔ شیخ نے تناول کرنا شروع کیا اور اس اثناء میں حضور نے مجھے ایک قاش اٹھا کرعنایت کی اگر چه میں روز ہ سے تھالیکن فورا دل میں خیال پیدا کیا کہ اسے ای وقت کہا لیجئے كيونكه جوچيزاب شيخ شيوخ العام كے دست مبارك سے نصيب ہوئى ہے وہ پھركب ميسر ہوسكتى ہے۔ بہتر ہے کہ میں اے کہالوں اور اس روزہ کے کفار میں دو مہینے کے متصل اور بے در یے روزے رکھ دوں الغرض میں قاش کھانا ہی جا بتاتھا کہ شخ نے فرمایا دیکھوالیا مت کرد جھے تو شرعی اجازت ہےاں وجہ سے روز ہنیں رکھتا اورتم روز ہ ہے ہوتمہیں بیرقاش کھا کر ہرگز روز ہ تو ڑنا نہ چاہیے۔ میں نے تو تمہارے اعتقاد کی آزمائش کے لیے ایسا کیا ہے۔ آپ بیمی فرماتے تھے کہ ا يك د فعه مولا نا بدرالدين اسحال كوشيخ شيوخ العالم فريد الحق والدين قدس الله مر والعزيز نے آواز دی اور وہ اس وقت نماز میں مشغول تھے لیکن شخ کا ادب ہر وقت محموظ خاطر تھا لبیک کے ساتھ جواب دیا شخ نے فرمایا کہ ایک دن جناب رسول اکرم صلی الله علیه وسلم کھانا تناول فر مارہے تھے کہ ایک صحابی کوآ واز دی جومصروف نماز تھے انہوں نے جواب دینے میں تاخیر کی تو آنخضرت صلی اللہ عليه وسلم نے فرمايا كەجب خداورسول بلائيس تو فورا جواب، دينا جا ہے۔اس پر سلطان المشائخ نے فر مایا کہ شیخ کا فر مان رسول خداصلی اللہ عدبہ رسلم کے فر مان کے مانند ہے۔ آپ ریجھی فر ماتے تھے كه يشخ شيوخ العام شهاب الدين سهرور دى تترس سره نے اپنے شخ كى خدمت ے ايك منديل پائی تھی جے وہ ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے اور طرح طرح کی برکتیں اور نعتیں اس بحاصل کرتے تھے ایک دن آپ سوتے تھے اور وہ مندیل آپ کے یاؤں کی طرف رکھی ہونی تھی اتفاق سے مندیل کو آپ كاياؤل لگ گيا جب بيدار جوئ انتها درجه كاقلق واضطراب ظاهر كيايهال تك كه بار بار ذیل کی حکایت آپ کی زبان مبارک پر جاری ہوئی کی شخ فیلکی خدمت میں ایک فخص نے حاضر ہوکر کہا کہ میں آپ کا مرید ہونا جا ہتا ہوں شبکی نے فرمایا میں ایک شرط سے تیری ارادت و بیعت تبول کرتا ہوں وہ یہ کہ جو پکھ میں حکم دوں اس پر تجھے عمل کرنا ہوگا۔ مرید نے کہا پیشک میں ابیاا ہی کروں گاشیلیؓ نے فر مایا کہ اچھا بی تو بتا کہ کلمہ مشبادت کس طرح پڑھتا ہے۔ کہا میں یول

برج متا ہوں۔ لا الدالا الله محمد رسول الله بنائي نے فرمايا تو كلمه شهادت كس طرح برد هتا ہے۔ يول یڑھلاالہاللہ شکی رسول اللہ ہمرید نے فورا ایوں ہی پڑھا۔ازاں بعد شبکی نے فرمایا کہ عزیز من اشبلی تو ان حضرت کے اوٹی اور کمینہ جا کروں میں ایک جا کر ہے۔حقیقت میں خدا کے پیغمبر وہی ہیں تیرےاعتقاد کاامتحال کرنامنظور تھااس لیے تخبے ایسا کہا۔شخ مجد دالدین بغدادی تحفیۃ البراُ ۃ میں تحریفر ماتے ہیں کہ ایک گروہ نے تجارت کی غرض سے سفر کا ارادہ کیا گرساتھ ہی انہیں اسے مالوں اور جانوں کا بورا خوف تھاسب نے اتفاق کر کے ابوالحن خرقانی رحمته الله علیه کی خدمت میں حاضر ہونے کا ارادہ کیا اور آپ کے پاس حاضر ہو کرعرض کیا کہ ہم لوگ سفر کاعزم رکھتے ہیں اگر حضور کوئی دعایا ورد جارے نامز دکریں تو بہت اچھا ہوتا کہ اس کی برکت سے جارے اموال اور جائیں سلامتی میں رہیں شیخ نے فرمایا خدا کے نام سے سفر کرواور رستہ میں اگر کوئی خطرناک مواقع اور دہشت و ہراس پیش آئے تو فورا میرانام لیہااور کہنا ابوالحن خرقانی انشاءاللہ تم اس خوف و دہشت ے خلاصی یاؤ گے۔ جب تا جرول کے گروہ نے شیخ کی بیات می تو بعضوں نے آپ کے اس ارشادکورغبت کے کا نوں سے سنا اور دل ہے قبول کیا اور بعدہ سب مل کرروانہ ہوئے شاءراہ میں را ہزنوں کا سامنا ہوا اور انہوں نے ان کا محاصرہ کرلیا۔جن لوگوں نے اعتقاد صاف سے شخ کے نام کے ساتھ مسلکیا انہوں نے خلاصی پائی اور جن لوگوں نے خدا تعالیٰ کے نام اور آیات و دعوات کے ساتھ تمسککیا ہلاک ہوئے اور ان کے اموال غارت گئے اس بات سے دونوں فرقوں کا تعجب زیا دہ ہوااور حیرت پر حیرت طاری ہوئی جب سفر ہے لوٹے اور شیخ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو چنخ نے ان سے دریافت کیا کہ کیا واقعہ پیش آیا انہوں نے عرض کیا کہ جمیں بیہ معاملہ پیش آیا اور تعجب کی ہے بات ہے کہ خدا کے نام اور دعاؤں کی برکت نے اپنا کوئی اثر ظاہر نہیں کیا دارآپ کے نام کی برکت سے ہم لوگ سالم و محفوظ رہے۔ کیا خدا کا نام بندوں کے ناموں سے زیادہ بابرکت اور بزرگ نہیں ﷺ نے فرمایا بیٹک خدا کانام بندوں کے نام سے بہت بابرکت اور بزرگ رہے لیکن بات بیہے کہ جس مخص کا نام تم نے ذکر کیا ہے اس کے سمیٰ کواتیجی طرح نہیں پہچا نا اور جب ہے ۔ تو گویا اس کے نام کوذکر ہی نہیں کیا اور اس بات کی تقعد بی وہی مخف کرسکتا ہے جس نے حقیقت کا کچھ ذوق چکھااور حقیقت کار کامشاہرہ کیا ہو۔ آپ سیمھی فرماتے تھے کہ میں نے شخ رفع الدين فيخ الاسلام سے سنا ہے وہ فرماتے تھے کہ میراا یک قرابتی شیخ محمدا جل سرزی کا مرید تھا

ایک دفعہ کاذکر ہے کہ لوگوں نے اس پرکوئی بہتان لگایا اور حکومت کی طرف سے اسے قید کر کے تل گاہ میں لے گئے جلاد نے اسے حسب قاعدہ قبلہ کی جانب کھڑا کیا گرچ ذکہ اس صورت میں اس کے بیر کی قبر پس پشت ہوتی تھی اس لیے وہ نوراً اس طرف سے منہ پھیر کر دوسری طرف کھڑا ہوگیا جلاد بولا کہ اے خض ایک حالت میں قبلہ کی طرف منہ کرنا چاہیے اس مرد نے برجتہ جواب دیا کہ میں اپنے قبلہ کی جانب منہ کر کے کھڑا ہوا ہوں کتھے اپنے کام میں مصروف ہونا چاہیے امیر حسن کیا خوب فرماتے ہیں۔

اگرچه در عرب از بهر قبلهٔ کعبه عباشد بود قبله بیل سلطان المثائخ قدس الله سره العزيز ہے لوگوں نے سوال کیا کہ ایک مرید جج وقتہ نماز یڑھتااور تھوڑاساورد اداکرتا ہے۔لیکن اس کے دل میں شیخ کی محبت بہت کچھ ہے اور پیر کا عقاد نہایت رائخ ومتحکم اور ایک مرید اطاعت وعبادت میں بہت مصروف رہتا اور سبیح و اوراد بے ائدازہ کرتا ہے۔ جج بھی ادا کر چکا ہے لیکن شخ کی محبت ادراس کے اعتقاد میں قصور ہے۔ فرما ہے ان دونوں مریدوں میں کونسا بہتر ہے فر مایا بہتر وافضل وہ ہے جوش کا معتقد ومحت ہے۔ازاں بعدآب کی زبان مبارک پر جاری ہوا کہ جو محض شیخ کامحتِ ومعتقد ہواس کا ایک وقت معبد ست اعتقاد كے تمام اوقات پرتر جح و بزرگی رکھتا ہے بعد از اں سلطان المشائخ نے فر مایا کہ بعض لوگوں کا ند ہب یہ ہے کہ اولیاءاللہ بیغبروں پر بزرگی رکھتے ہیں کیونکہ انبیاء علیہم السلام بیشتر اوقات خلق مِن مشغول رہتے ہیں یعنی امتیوں کی دعوت وتلقین میں مصروف ہوتے ہیں اور اولیاء اللہ شب و روزمشغول بجق رہتے ہیں اور انہیں بجزاس مشغولی کے اور کا م بی نہیں ہوتا لیکن حقیت یہ ہے کہ میہ خد ب بالكل باطل ہے وجہ بیر كما كرچه انبيا عليهم السلام خلق كے ساتھ مشغول رہتے ہيں ليكن ان كى مشغول بحق ہونے کا زمانداولیاء کے تمام اوقات پرشرف رکھتا ہے۔ آپنے بیکھی کہا کہ شخ شیوخ العالم فریدالحق والدین قدس الله سره العزیز فرماتے تھے کہ ایک شخص نے مجھے سے پیوند کیا تھا اور بیعت وارادت لایا تھا لیکن جب میرے پاس ہے گیا تو چندروز تک تو اس کا مزاج برقر ارر ہا مگر بعد کومتغیر ہو گیااورا یک اور مخص تھا کہ مجھ سے بہت دور چلا گیااور و ہاں بہت دنوں تک رہاا گرچہ ۔ اس برای حالت میں ایک دراز عرصه گذر گیالیکن اس کی کیفیت دہی رہی ذرا تبدیل وتغیر مزاج میں واقع نہیں ہوئی اس وقت شخ نے میری طرف متوجہ ہو کر فر مایا کہ اس مخص نے جب ہے مجھ سے پوند کیا ہے اس زمانہ سے اس وقت تک اس کا مزاج ایک حال پر ہے اور کسی طرح کی تغییر واقع نہیں ہوئی ہے۔ سلطان المشائخ جب بیان کرتے کرتے اس کلمہ پر پنچ تو آنھوں میں آنسو ڈبڈ ہا آئے اور پرنم آنھوں ہے آنسوؤں کی ندیاں بہنے لکیس اورا شائے گریہ بی میں زبان مبارک
پر پیلفظ جاری ہوئے کہ یہ بندہ آئ تک شخ کی قدیم محبت برقر ارہے بلکداس وقت ہے کی قدر
زیادہ ان کی محبت میرے دل میں موجود ہے۔ ایک دفعہ سلطان المشائخ ہے لوگوں نے سوال کیا
کہ اگر کوئی مریدا پنے بیر کی خدمت میں بہت کم حاضر رہتا ہو اور گھر میں اس کی یاد میں اکثر
اوقات مشغول رہتا ہواس کا کیا تھم ہے فر مایا کہ وہ بہت اچھام ید ہے اگر کوئی خض پیر کی خدمت
ہے خائب ہوکراس کی یاد میں بمیشہ معروف رہے تو وہ اس تحفی سے بہتر ہے جورات دن خدمت
بیر میں حاضر رہے لیکن اس کی محبت و یا دسے بہتر ہو۔ اس کے بعد آپ نے میں مورع زبان
مبارک برجادی کیا۔

يرون و درون په که درون و بيرون

لینی خدمت پیریں حاضررہ کر غائب ہونے سے بہتر ہے کداس سے غائب ہو کر حاضررہے۔ایک دفعہ سلطان المشائخ کی مجلس میں بیہ سکلہ چھڑ گیا کے مرید مخدوم کی خدمت میں عاضر موكرزيين برسرر كمنة اورسر بسجو دموت بي \_سلطان المشائخ في فرمايا من حابتاتها كمثل كو اس فعل مے منع کروں لیکن چونکہ میں نے اپنے شخ کی میں ضدمت میں لوگوں کو ایسا ہی کرتے ديكها بهاس ليه منع نهيل كيا\_اس اثناء بي اميرحس رحمته الله عليه نے عرض كيا كه جولوگ مخدوم جہاں کی خدمت میں حاضر ہوتے اور ارادت و بیعت لاتے ہیں اور یہ بات ظاہر ہے کہ ارادت و بیعت پیرک محبت وعشق سے عبارت ہے توجب سد ہے توجہان عشق ومحبت حاصل موو ہاں سرزیمن پر رکھنا اور مرید کوسر بسجو وہوتا ایک نہایت مہل خدمت ہے۔ سلطان المشائخ نے فرمایا کہ میں نے شیخ شیوخ العالم فریدالحق والدین قدس الله سره العزیز کی زبان مبارک سے سناہے کہ ایک و فعہ شیخ ابوسعیدابوالخیرر متدالله علیه موار موئ تشریف لیے جاتے تھے رستہ میں ایک مرید سامنے سے آیا۔ چونکہ مرید پیادہ تھا آتے ہی آپ کے زانو کو بوسد دیا شخ نے فرمایا کہ اور نیچے مرید نے شخ کے یاؤں کو چو ما شخ نے فر مایا اور نیجے۔ مریدنے کھوڑے کے زانو کو بوسد دیا۔ شخ نے فر مایا اور نیجے۔ مریدنے فوراً آپ کے گھوڑے کے سم کو چوم لیا۔ شخ نے فر مایا اور نیچے۔ اب مریدز مین پرسر بہجو و ہواادر چیخ کے سامنے کی زمین کو بوسہ دیا۔اس دنت چیخ ابوسعیدا بوالخیرنے فرمایا کہ میں نے جو تجھے نے کا تھم فرمایا اس سے میرابیہ مقصد ندھا کہ تو میری قدم بوی کرے بلکہ منشابی تھا کہ تیرا دربہ بلند

ہو۔ چنانچہ جول جوں تو پنچے بوسہ دیٹا گیا دول دول تیرا رتبہ بلند ہوتا گیا۔ کا تب حروف نے حفرت سلطان المشائخ كالمم مبارك علكهاد يكهاب كه قسال صهيب رايت عليا يقبل يدالعباس و رجله ليخي صهيب صحابي فرماتيجي كهيس في معزت على كوجناب عباس ك ہاتھ یاؤں چوہتے دیکھا۔سلطان المشائخ فرماتے تھے کہاس سے پیشتر میرے پاس ایک بزرگ زادہ ساحت کے اور روم وشام دیکھنے ہوئے آیا تھا ابھی وہ حفس میرے پاس بیٹھا ہی ہوا تھا کہ ات میں وحیدالدین قرایش آئے اورزین پرسر بھی وجوئے۔ایک بزرگ فرماتے ہیں۔ شعاع رُوی تابد از تابدار حبین کے کہ در پہنش تو برنبد بخاک جبین (الشخص كى بيثاني نور حيك لكتاب جوتيري چوكفت سابنا ما تقاركر تاہے-) . نووارد نے جیسے بی سر بسجو دو یکھا تو چیخ کر کہاا ہیا مت کر ۔ کیونکہ شریعت میں کسی جگہ سجدہ کرنا جا ئزنہیں ہے۔غرضیکہوہ وحیدالدین ہےخوب جھڑ ااوراس پر غالب ہو گیا میں نے نہایت زی کے ساتھ کہا کہ بھائی اس قدر غصر نہ ہواور جھڑ اندکر س بیقاعدہ کی بات ہے کہ جو تھم فرض ہوتا ہے جب اس کی فرضیت جاتی رہتی ہےتو استحباب باتی رہتا ہے۔مثلاً عاشورہ کا روزہ گذشته امتوں برفرض تھا ہارے پیغبرصلی اللہ علیہ وسلم کے عہدمبارک میں جب رمضان کے مہینے کے روز نے فرض ہوئے تو عاشورہ کے روز ہے کی فرضیت منسوخ ہوگئی۔اوراستخباب باتی رہاعلی مندا القياس گذشته امتوں من لوگ باجم مجده كيا كرتے تھے اور بيىجده ان ميں متحب تھا چنانچەرعيت بادشاه كوشا گرداستاد كوامتى لوگ پغیبروقت كوجوروخاوند كوىجده كرتی تقی لیکن جب همارے پغیبر صلى الله عليه وسلم كا دور دوره بهوا تو ده مجده منسوخ وحكيا اوراس كااستحباب جاتار بالميكن اباحت باقي ر ہی اور جب مجدہ مباح ہے تو اب تو ہی بتا کہ امر مباح کومنع کرنا کہاں ایا ہے میری پی تقریرین کروہ هخص ساکت و خاموش ہو گیا اور کوئی جواب دیتے نہ بن پڑا۔ بعدہ سلطان المشائخ نے فر مایا کہ باوجوداس كےلوگوں كامير بسرامنے سربسجو دہونا جھےنا گوار معلوم ہوتا اور شاق گذرتا ہے ليكن چونکہ ہمارے شیخ کے سامنے لوگوں کا یمی دستور تھا اس لیے میں انہیں منع نہیں کرسکتا۔ کیونکہ میرے منع کرنے سے دوبا تیس لا زم آتی ہیں۔ایک جبیل مشائخ دوسری تفسیق مشائخ ۔نعوذ باللہ منہا۔ایک بزرگ فرماتے ہیں۔

ور خدمت رکاب تو سر بر زمین نهاد خورشید از اسان چهارم برار بار

# خرقہ کی اصل حقیقت اور اسے بخشش کرنے کابیان

سلطان المشائخ فرماتے ہیں کہ جناب نبی کر میم صلی الله علیه وسلم نے شب معراج میں دربار خدادندی سے خرقه بایا اورائے خرقه فقر کے ساتھ شہرت ہوئی۔ازاں بعد حضور نے تمام نہیں تو ا کشر صحابیوں کو جمع کر کے فر مایا کہ جھے خدا تعالی کے دربار سے خرقہ ملا ہے اور ساتھ ہی ہے تم ہوا ہے كتم ميں ہے جو مخص اس كے قابل ہوا ہے عنايت كروں۔ بيفر ماكر آپ نے حضرت ابو بكر صديق رضی اللہ کی طرف روئے تن کر کے فر مایا کہ اگر بیخرقہ میں تہہیں دوں تو تم کیا کرد کے صدیق اکبر نے عرض کیا سچائی اور رائتی اختیار کروں گااطاعت خداوندی میں مصروف رہوں گا۔ سخاوت کرو ڈگا۔ بعده حضرت عمروشي الله عنه كي طرف متوجه جو كرفر مايا كه بهطلاا گرييڅرقه ميل تمهيس دوں تو تم كيا كرو مے حضرت عمرؓ نے کہاعدل کروں گا انصاف کی کما حقہ رعایت کروں گا۔ پھر جنا بسمرور کا ئتات صلى الله عليه وسلم نے حضرت عثمان رضي الله عنه كى طرف ملتفت موكر فر مايا كه اگر مين وقد مين تهمين عنایت کروں تو تم کیا کرو کے جھرت عثان نے جواب میں عرض کیا کہ مال وزرخدا کی راہ میں صرف کردوں گا۔ سخاوت وفیاضی ہے کام لوں گا۔ آخرالا مرآب نے حضرت علی کرم الله وجهد سے فر مایا کہ علی اگر میں تمہیں بیز قد دوں تو تم کیا کرو گے۔حضرت علیؓ نے فر مایا کہ میں لوگوں کی پردہ بوشی کروں گا مخلوق کے عیب چھانے کی کوشش کروں گا آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے وہ خرقہ حقرت على كرم الله وجهه كوعمنايت فرمايا اورارشادكيا كه مجھے خداكى جناب سے علم ہوا تھا كه جو خف مير جواب دے ای کوخرقہ دینا۔ سلطان المشائخ فرماتے تھے کہ حضرت امیر الموشین ابو بکرصدیق منی الله عندكے باس جالیس بزار دینار موجود تھے۔آپ وہ جالیس بزار دینار لے كرحفزت كى خدمت میں آئے اور عجب شان سے آئے۔ایک پرانی کملی ہےجسم چھیائے اور تکھے کی جگد کا نا لگائے ہوئے۔ای وقت جرئیل علیہ السلام بھی ای دینت سے تشریف لائے ایک ملی اوڑ ھے ہوئے اور تھم گھنڈی کی جگہ کا نثالگا ہوا آنخضرت صلی الله عليه وسلم نے فرمايا كه جبرئيل! بدكيا صورت بنار كھي ہے۔ جرئیل نے عرض کیا کہ اے دسول اللہ آج تمام آسانی فرشتوں کو تھم جوا ہے کہ صدیق اکبری موافقت میں کملی اوڑ میں اور گھنڈی تکھے کی جگہ کا ٹٹالگا کیں چنانچی آج تمام فرشتوں کا یہی لباس ہے۔اس موقع رسلطان الشائخ نے یہ ،معرع زبان مبارک پرجاری کے

فحرانه چبل بزار دینار دبند تا می کلیم عشق ما بار دبند ازاں بعد سلطان المشائخ نے فر مایا کہ جب جنیدرحتہ اللہ علیہ نے شبلی رحمتہ اللہ علیہ کو خرقہ پہنایا تو زبان مبارک سے یوں ارشادفر مایا کہ جو کھے ہیں ہمارے بارہ میں بجالائے تھے ہم اے تیرے تن میں بجالائے باقی کام خدا تعالی کا ہے۔ آپ یہ می فراتے تھے کہ جو ضلعت فیخ کی خدمت سے ملا ہے اور اس نے شیخ کی صحبت یائی ہے اسے غیر شخص کو دینا نا جائز ہے۔ لیکن اگر اور لوگ تیرکا اے دھو کر بیکن تو مضا کفتہیں مگر بہتر یہی ہے کہ اے دھو کیں بھی نہیں۔ آپ ریجی فر اتے تھے کہ کہ پیری صحبت اٹھائے ہوئے تحفول کی نبعت اگر کوئی شخص وصیت کر جائے کہ انہیں میرے ساتھ قبریش دفن کر دینا تو اس کی وصیت کے مطابق عمل کرنا اور انہیں اس فحف کے ساتھ قبر میں دفن کرنا درست ہے۔علی ہذاالقیاس اگر کو ٹی حفص بانی مضمون وصیت کر جائے کہ پیر کے دیئے ہوئے کچنے میری نیک بخت اور صالح اولا دے حوالہ کر دینا تو اس کی وصیت کے مطابق صالح اولا دکو دینا واجب وضروری ہے۔سلطان المشائخ فر ماتے تھے کہ میں نے ایک دفعہ شیخ شیوخ العالم فريدالحق قدس الشرمره العزيزي خدمت مع خرقه بإيا اوروه خرقه چشتى كمل كاتفا خدا كاشكر ے کہ پیر کاعطا کیا ہوا خرقہ اس وقت تک میرے یاس موجود ہے۔ کا تب حروف عرض کرتا ہے کہ المطان المشائخ قدس سرہ العزيز كے انقال كے بعد جب لوكوں نے آپ كانغش مبارك قبر ميں ا تارى تووه خرقه جوحضورنے شيخ شيوخ العالم فريدالحق والدين قدس الله سروالعزيز كى خدمت سے حاصل کیا تھا آپ کے جسم مبارک پر ڈال دیا اور جناب شیخ شیوخ العالم کامصلی آپ کے سرا بنے ر کھا اور ای طرح آپ کی نعش مبارک کومع ان تحفوں کے دفن کیا۔ کا تب حروف یہ بھی عرض کرتا ب كمير ، عبد بزرگوارسيد تمدكر ماني رحمة الله عليه في جو جامع حفزت شيخ شيوخ العالم فريد الحق اور والد قدس الله سره العزيز اور جناب سلطان المشائخ اور ﷺ شيوخ العالم كي بوت شيخ علاؤ الدين سے پائے تھے اور جنہوں نے اولياء خدا كى صحبت اٹھائى تھى آپ كے دست مبارك ے ایک جگرسنے ہوئے والد ہزرگوارسید مبارک ٹھر کو پہنچے تھے خدا کاشکر ہے کہ وہ دولت کا تب حروف کے خاندان میں اس وقت موجود ہے۔ ان کے علاوہ دوسرے جامے جو والد بزرگوار اور پچاؤں کوسلطان المشائخ کی خدمت سے حاصل ہوئے تھے اس خاندان میں موجود ہیں۔سلطان المشائخ فرماتے تھے کہ قیامت کے روز اس گروہ میں سے بعض لوگ چوروں کے جرگہ میں جمع کیے جائیں گے وہ کہیں گے کہ ہم نے تو مجھی چوری نہیں کی جواب طے گا کہ بیٹک تم نے کسی کا مال و متاع تو نہیں چرایالیکن مردوں کا جامہ پہنا اور ان کا ساعمل نہیں کیا۔انجام کاربیلوگ پیروں کی شفاعت سے نجات یا تیں گے۔

سلطان المشارُخُ بي بھی فرماتے تھے کہ ایک فخص عزیز بشرنام بداؤں ہے دیلی میں آیا اور قامنی حمیدالدین نا گوری رحمته الله علیه کے فرزندرشید مولا نا نا صح الدین کی خدمت میں حاضر ہوا۔ جب اے ایک عرصه آپ کی خدمت میں گذر چکا تو خرقه کا خوانتگار ہوا اور یہی نیت ایک اور جماعت نے بھی کی۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ چند درویش حوض سلطان پر جمع تھے کہ استے میں وہ وروایش بھی آ حاضر ہوا جوخرقہ کی طلب میں تھالیکن جول ہی اس نے حوض سلطان کو و یکھا ہے ساختہ زبان سے نکل گیا کہ یہ کیا حوض ہے بداؤن کا حوض ساغراس سے بہتر ہے کہ محمد کبیر بھی وہاں موجود تھے جب انہوں نے اس مخض کی زبان سے سہ بات می مولانا ناصح الدین سے کہا کہ اس بےادب اور دروغ گوکوخرقہ نہ وینا چنا نجہ مولا نا ناصح الدین نے محمد کبیر کے کہنے کے مطابق اےخرقہ نہ دیا۔ ﷺ نصیرالدین محمود قدس اللہ سرہ العزیز فرماتے تھے کہ میں نے سلطان المشائخ قدس الله سره العزيز كوفر ماتے سناہے كه اس ضعيف نے بہت لوگوں كوخرقه ديا ہے۔ليكن ان ميں ھار محض تو ایسے ہیں جنہیں خرقہ ارادت دیا گیا ہے اور باقی لوگوں کوخرقہ تمرک\_اور شیخ بہاؤ الدين ذكريا قدس الله سره العزيز فرماتے تھے كہ جس قدر خرتے ہم نے لوگوں كوديئے ہيں ان مِن بِإِنْ يَا يَجِهُ رِقَّةً تَوْخُرُقَةُ ارادت تصاور باتى سبخرق تبركا ديج كئ جين كاتب حروف عرض كرتا ہے كەسلطان المشائخ نے جوفر مايا ہے كه اس ضعيف نے بہت لوگوں كو بہت سے خرقے دیے ہیں گرخرقہ ارادت مرف جار ہی شخصوں کو دیتے ہیں اس فرمانے میں کیا حکمت مقی \_ سوداضح ہو کہ حضرت سلطان المشائخ کے ہزاروں بندگان خدا مرید تقے اور آپ نے سب کو اراوت و بیعت میں قبول کر کے کئی کوکلاہ اور کسی کوخرقہ عنایت کیا تھالیکن اس ہے آپ کی مرادیہ مقی کی خرقد ارادت صرف ان بی لوگوں کو ملاہے جومرید حقیقی تنے اور مرید حقیقی کی تفصیل سابق میں سلطان المشائخ كے بيان سے گذر چكى - جہال آپ نے مريد كى قتميں بال فرمائى بيں - يدير كهيك ملطان المشائخ كى ان مدوم بدمرادين جوتمام افعال واقوال ين بيرك العرب ور پیر کی روش سے مرموتجاوز نبیس کرتے بہاں تک کہ بیر کے ساتھ انتیا ورجہ کی متابعت اور اتھا ہیں۔ ے تفس واحد کے ماند ہو گئے ہیں جیسا کہ کہاجاتا ہے کہ الفقراء کنفس واحدہ یعنی تمام تقرا ایک نفس کے ماند ہیں۔

كاتب حروف نے خاص سلطان الشائخ كے تشمبارك سے بيعبارت لكسى ہوئى ديكھى برأيت بخط شيخ الاسلام شهاب الدين السهروردي انه ذكر الباس الخرقة اللي الجنيدو بعد اختصر على الصحبة وغيره من المشائخ عنعنة المخرقة الى النبي صلى الله عليه وسلم واعتمد السهروردي على حديث ابن خالدو للمشائخ فيه طريقتان الطريقة الحسن البصري والطريقة الكميلية فانه ليمس عليه السلام عليها و هوا لبس الحسن البصري والكميل ابن زياد فخرقة الحسن البصري معروفته واما الكميل البس عبدالواحدين زيد والبس هوا با يعقوب النسوي والبس هوا بايعقوب النهر جوري والبس هوا باعبدالله بن عشمان و البس هوا با يعقوب الطبرى والبس هو ابالقاسم بن رمضان والبس هـوا بـا العباس 'بن ادريس والبس هو داؤد بن محمد المعروف بخادم انفقراء والبس هو محمد بن مالك والبس هواسمعيل القصيري والبس هو شيخنا ببالحسنات احمد بن عمرالصوفي والبس هوهذاالفقير رليخي سلطان المثائخ فر اتے ہیں کہ میں نے شخ الاسلام شہاب الدین سہروردی کی قلم سے لکھا ہے کہ آپ نے خرقه بہنانے کاذکر کیا ہے اور اس کی نبت حضرت جنیدرضی اللہ عند کی طرف کی ہے۔ از ال بعد معجت یرا خصار کیا ہے لیکن ان کے علاوہ اور مشائخ نے ملے بعد دیگر نے مبت کرتے ہوئے اس سلسله كوجناب رسول صلى الشعليه وسلم تك يهنجايا بيعن خرقه بهنان كانسبت بهت سي واسطول کے ساتھ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی ہے اور شیخ شہاب الدین سہرور دی کا اعماد ابن فالد کی حدیث یر ہے اور مشائخ کے نزویک خرقہ بہنانے کے دوطریقے ہیں ایک طریق تو حفرت حسن بعری کی طرف منسوب ہاور دوسر المیلین زیاد کی جانب جن کا خلاصہ بیہ کہ بغيبر صلى الله عليه وسلم نے حضرت على كرم الله وجهه كوخرقه يهنا يا اور حضرت على نے حسن بصرى اور کمیل بن زیاد کو بہنایا۔ چونکہ حسن بھری کاخرقہ معروف ومشہور ہے۔اس کیےا ہے چپوڑ کر کمیل بن زیاد کے خرقہ کی قدر تے تفصیل کی جاتی ہے اور وہ سے کہ کمیل بن زیاد نے عبدالواحد بن زید

سير الاولياء ، ، ١٩٢١

کوادرانہوں نے ابویقوب نسوی کوادرابویقوب نے ابویقوب نہر جوری کوادرانہوں نے ابو عبداللہ بن عثمان کوادر انہوں نے ابو عبداللہ بن عثمان کوادر انہوں نے ابوالقاسم بن رمضان کوادر انہوں نے ابوالقاسم بن ادر لیس کوادرانہوں نے داؤد بن محمد المعروف بخادم الفقراء کوادرانہوں نے حکمہ بن مالک کوادرانہوں نے اسمعیل قصری کو خرقہ پہنایا ادر اسمعیل قصری نے ہمارے شخص ابوالحسنات احمد بن عمرصوفی کوادرانہوں نے اس فقیر کو بہنایا۔

### مشائخ قدس اللدارواجهم واسرارهم العزيز كي خلافت

حضرت سلطان المشائخ قدس الله مره العزيز ہے مولا نافصیح الدين نے دريا فت کيا کہ مشائخ کی خلافت کامز اوار کون مخص ہےاور بیمنصب کس مخص کول سکتا ہے فرمایا جس مخص کے دل مِن خلافت كي تو تن مه و - سلطان المشاكخ فر ماتے تھے كه شيخ ظهير الدين سقاميرے ياس آكر کہا کرتا تھا کہ جے مرید کرتا ہوں وہ دوسرے شیخ کا مرید ہوجاتا ہے اور جھے پراے ترجیح دیتا ہے میں نے ایک دفعہ اس سے کہا کہ تختے می الاسلام بہاؤ الدین قدس الله سره العزیز کی طرف سے اں بارے میں اجازت خاص ہوئی تھی یانہیں اس نے بیان کیا کہ کوئی خاص اجازت نہیں ہوئی تھی میں نے بین کرفورا ول میں خیال کیا کہ جس شخص کوشیخ کی طرف سے بیعت ومرید کرنے کی اجازت نہیں ہوئی اس کی بہی کیفیت ہوتی ہے۔ایک دفعہ چندلوگوں نے حضرت سلطان المشائخ ہےدریافت کیا کہ وہ کون کون اوصاف ہیں جن کی مجدے آدمی مشائخ کی خلافت کا مستحق ہوجا تا ہے۔ فرمایا کہاس کام کے لیے بہت ہے اوصاف ورکار ہیں لیکن جس زمانہ میں کہ خواجہ نے مجھے دولت خلافت عنات فرمائي متحى ايك دن جھے يول فرمايا تھا كه خداتعالى نے تجھے علم عشق عقل متیوں چیزیںعنایت فر مائی ہیں اور جو محف ان تین چیز وں کے ساتھ موصوف ہوا ہے مشائخ کی خلافت سر اوار ہے۔ میں نے خواجہ سے میکھی سنا ہے کہ مشائخ رحمیم اللہ جب اپنی خلافت سے کی کومٹرف کرتے ہیں تو اس کے تین طریقے ہیں ایک جوسب سے بہتر اور محکم تر ہے جے ر جمانی کہتے ہیں اور جس میں بہت می خیر و برکت مضم ہوتی ہے ہیے کہ پیرکوکس کے بارے میں خداتعالی کی طرف ہے الہام ہواور حق تعالی بغیر واسطہ شیخ کے دل میں بیہ بات ڈال دے کہ فلال محض کوخلافت کا معزز منصب دینا جاہیے کیونکہ وہ اس کے قابل ہے۔ دوسرے سے کہ ی خر ید کے

معالمه مين انتها سے زياده غوركر سے اوراجتها وكر كے اپنى خلافت عنايت كر نے ليكن بيطريقه يہلے طریقہ ہے کم درجہ رکھتا ہے کیونکہ قاعدہ کےمطابق اجتہاد میںصواب وخطاد ونوں کا احمال ہوتا ہے تیسرے یہ کد کسی کوشفاعت وعمنایت کی وجہ سے شخخ خلافت دے دیتا ہے اور بیطریقہ اوپر کے وونول طریقوں سے ادنیٰ ہے۔ اس اثناء میں لوگوں نے سلطان المشائخ سے دریا فت کیا کہ جس صورت میں پیرنے اے خوشی کے ساتھ اجازت نہیں دی ہے بلکہ لوگوں کی سعی سفارش سے خلافت ميسر ہوگئى ہے تواب شخ كامنصب وعهده اسے السكتا ہے۔ فرمايا الى صورت ميں كول كر مل سكتا ہے۔ بعدہ آپ نے فر مايا كہ شخ شيوخ العالم فريذ الحق والدين قدى الله سرہ العزيز كے خلیفہ مولانا فخر الدین صفامانی بلگرام میں رہتے تھے ایک دفعہ انہوں نے وہاں ہے ایک مخص داؤر نا می درویش کوشیخ شیوخ العالم کی خدمت میں جمیجااورخلافت کی التماس کی کہ یہاں کے لوگ جمھے مزاحمت کرتے اور کلاہ ما تکتے ہیں لہذا حضور مجھے خلافت کا منصب عنایت کر دیں اس زمانہ میں میں بھی شیخ شیورخ العالم کی خدمت میں حاضرتھا۔ جوں ہی مولا نا فخر الدین کے فرستادہ نے ہیہ گذارش خدمت اقدس میں کی آپ کے چرہ مبارک سے نا گواری کے آٹار نمایاں ہوئے ان کی التماس کوقبول ندفر مایا اورایک مدت تک فرستادہ بےغرض پڑار ہا۔ ایک دفعہ میں نے تنہا اور ایک دفعہ شیخ شیوخ العالم کے فرزندرشید جناب مولانا شہاب الدین کے ساتھ شیخ شیوخ العالم کی خدمت میں اس کا ذکر کیا اور نہایت بہتر وعدہ طریقہ کے ساتھ کیا گر ہر دفعہ ناخوشی اور بے رضامندی کے آثار شخ میں ظاہر ہوتے تھاور فرماتے تھے کہ بی عطید تن تعالیٰ ہے آرزو سے حاصل نہیں ہوتا جو مخص اس کے قابل ہوتا ہے دواس سے ہمیشہ اعراض و پہلو تھی کرتا ہے۔ تیسری دفعہ میں نے ایک ایسے موقع پر جونہایت ہی عدہ اور خوش وقت تھا مولا نا فخر الدین کے بارے میں عرضداشت کی اس دفعہ حضور نے فر مایا کہمولا ٹانظام الدین! تم کیا کہتے ہو۔ میں نے عرض کیا مخدوم حاکم ہیں مولا نا مخدوم بظاہر درویشی نیں مشغول معلوم ہوتے ہیں آپ نے مہر بانی و عنایت سے فرمایا کہ مولانا بدرالداین اسحاق سے اس کے لیے خلافت نامہ لکھوا کو چنانچہ جب خلانت نامەمرتىب ہوگيا تو مولانا فخرالدين كوجيج ديا گيا۔اس كے بعدا تفاق ہےا يك دفعه مولانا فخرالدین ہے دبلی میں ملاقات ہوئی میں نے ان کی خلافت کی کیفت اوراس معزز منصب حاصل ہونے کا واقعہ دریافت کرنا شروع کیا میں نے دیکھا کہ آئیں میرا بیسوال شاق وگراں گذرا فورآ میرے دل میں خیال آیا کہ جو کچھ شخخ شیوخ العالم ان کے بارے میں فرماتے تھے وہ بالکل ٹھیک تھااور میں غلطی پر تھا۔مولا نا ضیاءالدین برنی رحمتہ اللہ علیہ کا بیان ہے۔فرماتے ہیں کہ میں ایک د فعد سلطان المشائخ قدس الله سره العزيزكي خدمت عن حاضر تفا۔ اشراق كے وقت ہے جاشت تک آپ کے جان بخش کلمات اور روح افزا گفتگو سننے میں مشغول رہا۔ اس روز بہت ہے بندگان خدا سلطان الشائخ قدى الله سره العزيزكى خدمت من بنيت ارادت حاضر موسة اور دولت ابدی سے مشرف ہوئے اس وقت میرے دل میں خطرہ گذرا کہ مثا کخ سلف مرید کرنے میں نہایت احتیاط کرتے اور خوب غور و تامل کرنے کے بعد کسی کوم ید کیا کرتے تھے سلطان المشائخ اپنے انتہا درجہ کی کرم ومہر یانی کی وجہ سے عام وخاص کی دعگیری کرتے اور بغیر امتحان و الماز كولوكوں سے بيعت ليتے ہيں۔ ميرے دل ميں آيا كه آپ سے اس بارے ميں دريافت كرنا جاييكين چونكه حضور مكاشف عالم تھے۔فورا ميرےاس خطيرہ سے واقف ہو گئے اور میری طرف متوجه مو کر فر مانے لگے کہ مولانا ضیاء الدین! تم ہر بات کو جھے سے دریا فت کرتے ہو لیکن بھی پنہیں یو چھتے کہ میں بغیر خفیق کیے آنے والوں کو بیعت کے سلسلہ میں کیوں واخل کر اپتا اور بتفتیش مرفض کے ہاتھ مں وست بعت کول دے دیتا ہوں۔ سلطان المشائخ کی یہ بات ن کر میں سرے یاؤں تک لرز اٹھا اور حضور کے قدموں میں گر کرعرض کیا کہ ایک عرصہ سے بید مشكل ووشواري مجص ور پيش تقى آج بھى مير ےول ميں ييخطره گذرا تھا۔ چونكد مخدوم كاباطن اس پر پہلے ہی ہے مطلع ہو گیا اس لیے زبان ہے عرض کرنا گتاخی و بےاد بی ہے فرمایا کہ سنو۔ خدا تعالی نے ہرز ماندیں اپن حکمت بالغد کی ایک خاصیت پیدا کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہرز ماند کے آ دمیوں کا طریقة اور رواج ورسم علیحدہ اور جدا ہوتا ہے۔اور زیانہ کی رفتارلوگوں بیں اس درجہ اثر رکھتی ہے کہ زمانہ موجودہ کے لوگوں کے مزاج اور طبیعت گذشتہ لوگوں کے اخلاق و طبائع کے ساتھ بالکل مشاہرت نہیں رکھتے البتہ بہت کم آ دمی ایسے ہوتے ہیں۔جن کی طبیعتیں پہلے لوگوں کی طبیقوں سے ملتی جلتی ہیں۔اور یہ بات تجربات سے خوب واضح ہوتی ہے جب اس قدر بات معلوم کر چکے تو یہ بھی معلوم کرو کہ مرید کی اصل ارادت یہ ہے کہ وہ غیر حق سے قطع تعلق کر کے مشنول بحق ہوجائے۔جبیا کہاس کی تفصیل وتشریح سے کتب سلف مملوجی سلف کا قاعدہ تھا کہ جب تک مرید می کلی انقطاع ندد مکھتے تھے اس کے ہاتھ میں دست بیعت ندویتے تھے لیکن شیخ ابو

سعید ابوالخیر کے زمانہ سے جو خدا تعالی کی آیتوں میں سے ایک آیت تھے۔ پینخ سیف الدین باخرزی کے عہد تک اور شخ شیوخ العالم شباب الدین سپرور دی کے عہد مبارک سے حضرت شخ شيوخ العالم فريدالحق والدين قدس اللدسر والعزيز كے زمانہ تك ايك اور بى طريقة نے جلو و گرى کی تھی ان اولوالعزم اور جلیل القدر بادشاہوں کے درواز وں پر جن کےعلودر جات اور کرامات شرح ہے مستعنیٰ ہیں ہروتت ہجوم خلائق رہتا تھااور ہر جہار طرف سے بادشاہ امرامشاہیر معارف اور دیگرلوگ جوق جوق آتے تھاوراخروی مہلکات کے خوف سے ایے تیس ان عاشقان خداکی یاہ میں ڈال دیتے تھے۔ ریمشا کے حمہم اللہ بغیر تحقیق آفٹیش کے عام وخاص سے برابر بیعت لیتے اورسلسلة ارادت مي داخل كرتے تے اور براك فخص كوللى حسب مراتب كى كوفرقة كوب كى كوفرقة تبرک غنایت فر ہاتے تھے کیونکہ میمکن نہ تھا کہ مجبوبان خدا کا سامعاملہ ہر مخص کے ساتھ دوسروں پر قباس کر کے برتا جاتا۔ پس شیخ ابوسعید ابوالخیراور شیخ سیف الدین باخرزی اور پینخ شہاب الدین سېرور دى اور شخ شيوخ العالم فريدالحق والدين قدس الله سره بم لوگوں کواى طرح مريد کيا کرتے تھے جس طرح کہ میں کرتا ہوں اور اس زیانہ کے موافق یبی ٹھیک بات ہے کیونکہ اگر خدا تعالیٰ کا ایک محبوب اور پسندید و مخص ایک جہان کے گنا مگاروں کوایے سامیحمایت میں لیما جا ہے تو لے سكتا ہے۔اب ميں تمهارے جواب كى طرف متوجه بوتا مول سنو! ميں جومريدول سے بيعت لينه مين زياده احتياط اورتفتش نبيس كرتا مون اس كيند وجو بات بين \_ا يك بيركه مين تواتنا سنتامون کہ بہت ہےلوگ میری بیعت میں وافل ہونے سے معصیت و گناہ سے بازر بح ہیں۔ نماز جماعت ہے ادا کرتے ہیں اور اور او ونوافل میں مشغول ومصروف ہوتے ہیں اگر میں ان سے ملے ہی حقیقت ارادت کے شروط و قیودان سے بیان کروں آوران شرائط کے بجالانے پرمجبور كرون توخرقة توبداورخرقة تمرك جوخرقد ارادت كے قائمقام بياتواس فقرر خيرات بھلائياں جو ان سے ظہور میں آتی ہیں وہ ان سے محروم و بے نصیب رہیں۔ دوسرے یہ جمجھے میخ کامل مکمل ے اس بات کی اجازت ہے کہ بغیر کس سفارش یا انتماس یا وسیلہ کے بدوں کسی تغییش وکرید کے لوگوں ہے بیعت لوں اور جب میں دیکھا ہوں کہ ایک مسلمان آ دمی عجز واضطراب اور سکنت و بیچار کی کے ساتھ میرے یاس آتا اور بصد الحاح کہتا ہے کہ میس تمام گناہوں سے توب کرتا ہوں تو مجھے اس سے بیعت لینے میں کون چیز مانع ہو عتی ہے خاص کر جب کہ میری نیت میں اس کے

صادق ہونے کا غالب احمال ہوتا ہے لیں الی صورت میں مجھے اس سے بیعت لینا ضروری ہو جاتا ہے قطع نظراس کے میں نے نہایت گفتہ اور استباز لوگوں سے سنا ہے کہ جولوگ میری ارادت و بیت میں داخل ہوتے ہیں وہ تمام گناہوں ہے الگ ہوجاتے ہیں۔سب باتوں کے علاوہ ایک اور درجہ بھی ہے جوسب سے زیادہ تو ی ہے اور وہ سے کہ ایک دن میں سے شیوخ العالم فیریدالدین قدس الله سره العزیز کی خدمت میں حاضر تھا آپ نے قلم دوات اٹھا کر <u>مجھے</u> دی اور فرماياتم تعويذ لكهو كيونكه مريد كوتعونيذ لكصنے كى بھى اجازت مونى جاہيے ميں تهميں تعويذ لكھنے كى اجازت دیتا ہوں اور کہتا ہوں کہ جو حاجت مندتمہارے ماس آئے اے تعویذ لکھ کر دومیں نے قلم اٹھا کرتعویذ لکھنا شروع کیا اورنہایت افسر وہ دلی اور ملالت کے ساتھ لکھنا شروع کیا۔ شیخ شیوخ العالم نے مجھ میں ملالت کے آثار دیکھے اور معلوم کیا کہ میں دعا لکھنے سے ملول ہو گیا ہوں تو حضور نے فر مایا مولا نا نظام الدین تم ابھی ہے دعا لکھنے ہے ملول اور رنجیدہ ہو گئے جس وقت تمہارے یاس بہت ہے جا جت مند آئیں گے اور سائل جوم کریں گے اس وقت تمہا را کیا حال ہوگا۔ چونکہ اس وقت بالكل تنهائي تھي ميں شخ شيوخ العالم كے قدموں ميں گريز ااور نهايت عجز وانكسار كے ساتھ عرض کیا کہ نخدوم نے مجھے بے حد ہزرگی عنایت فرمائی ہے اور خلافت کامعزز وممتاز منصب جس کے مقابلہ میں کوئی دولت وشرف نہیں ہوسکتا۔حضور نے محض اپنی عنایت سے مرحمت کیا ہے۔ میں ایک طالب علم محض ہوں اور دنیا اور اہل دنیا کے اختلاط سے ہمیشہ متنظر اور سیکا م ایک ایسا عظیم الثان عہدہ ہے جو مجھ ضعیف و بیجارہ کے بس کانہیں ہے مجھےتو یہی مخدوم کی ارادت اورنظر شفقت کافی ووانی ہے۔ جب میں نے شخ شیوخ العالم کی خدمت میں بیرعرض داشت کی تو حضور نے فر مایا کنہیں نہیں سیکامتم سے نہایت خیروخوبی کے ساتھ انجام یائے گا۔ میں نے دوبارہ الحاح وعاجزى كے ساتھاس كام مے عليحد كى اور سبدوثى كى درخواست كى ميرى اس معذرت سے آپ يرايك حالت طاري مونى فورأسيد هيم موكر بينه كئ اور جھے اپنے پاس بلا كرفر مايا نظام! مجھے بتاؤ کہ کل قیامت کے روز بند وُمسعود کو درگاہ بے نیازی میں عزت وآبرو ملے گی یانہیں اگر ملے تو میں تم ہے عہد کرتا ہوں کہ جب تک ان لوگوں کوائے ہمراہ جنت میں ندلے جاؤں گا جن ہے تم نے بیت لی ہاں دقت تک خود بہشت میں ہرگز قدم ندر کھوں گا شیخ سعدی کیا خوب فرماتے ہیں۔ بر کجا خیمه زدی الل دل آنجا آیند ماعداريم عم دوزخ و سودائ بهشت

یخی ہمیں دوزخ کا خوف ہے نہ بہشت کا خیال جس جگہ تیرا فیمہ گڑے گا اہل دل وہیں موجود ہو جا کیں گے الفرض سلطان المشائخ جب بیان کرتے کرتے یہاں تک پنچ تو آپ نے مسئرا کر فر مایا کہ جھے خلافت اس طرح دی گئی ہے اور اس پر میری کیفیت ہے کہ بھی بیکام جھ سے عمدہ و نیک ہوتا ہے اور بھی نہیں بھی ہوتا ہی نہیں جانا کہ جولوگ تمام عمراس کام کے در پ رہتے اور حیلہ و کر چ جموٹ کے ساتھ اس اہم اور نہائت نگ کام میں ہاتھ ڈال دیتے ہیں ان سے کول کر بن آتا ہے ہیں جب میں یقینا جانا ہوں اور نیزا پی آئھ سے مشاہدہ کر چکا ہوں کہ میر سے نئے واصل درگاہ بے نیازی تھا اور ایک ایے شریف و ہزدگ مشرب سے فرقہ بہنا تھا جس سے کوئٹ خابی درگاہ ہے نیازی تھے اور ایک ایے شریف و ہزدگ مشرب سے فرقہ بہنا تھا جس سے کہ شخ جان سے کہ شخ بایز یداور جنیدا ور دیگر مشان عشق خدا نے فرقہ پہنا تھا ایے کامل کھل شخ جب ان لوگوں کے بارہ میں جن سے میں بیعت لیتا ہوں یوں فرما کیں کہ میں ان کے بہشت میں داخل کرانے کا ذمہ دار ہوں تو پھراب کون کی الی بات ہے جو جھے بیعت لینے سے مانع ہو کمتی ہے۔ یہ ضعیف کہتا ہے۔

بدست گیرد بردن آردد تنظیری کن که جز محبت تو ایج دنظیر ندارم لیمنی تو میرا ماتھ پکڑ کر با ہر لا اور دنظیری کر \_ کیونکہ میں تیزی محبت کے سوااور کوئی دنظیر نہیں رکھتا۔

## شيخ كاحال وكيفيت

کابن حوف نے معرت سلطان الشائے کے قلم مبارک سے لکھا ہوا دیکھا ہے کہ ادنی حال الشیخ ان یکون موصوف باوصاف اولھا ان یکون مراد حتی یمکنه تربیته المرید و الثانی ان یکون سالکا حتی بقدر علی الدلالة و الثالث ان یکون مود باحتی یؤدب و الرابع ان یکون جواد اغیر ملتفت الی الکون والخامس ان لایکون طامعافی مال المرید والسادس اذا امکنه العظه بالاشاره لا یعظه بالعبارة والسابع اذا امنکه التادیب الرفق لا یودب بالعنف الثامن ماامر بفعله امر الممرید بفعله التاسع مانهی عنه نهی المرید عنه و یتر جر عنه والعالشر اذا امرید بهذه الصفة لا یکون قبل المرید بهذه الصفة لا یکون قبل المرید بهذه الصفة لا یکون قبل المرید بهذه الصفة لا یکون

السعوید الاصادقا. لین شخ کاادنی اور کمتر حال ہے کہ وہ چنداوصاف کے ساتھ موصوف ہو۔
اول صفت ہے کہ وہ مراد ہوتا کہ مرید کی تربیت کرنے پر کما حقہ قدرت رکھے دو سری صفت ہے کہ شخ راہ یافتہ ہوتا کہ مرید کوراہ و کھا سے تیسرے ہی کہ صاحب آ داب ہوتا کہ مرید کواد ب دے سعے چوتی صفت ہے کہ شخ صاحب جود وعظا ہو۔ ریا نمود تا م کونہ ہواور دنیا کی طرف ذراملت نہ ہو۔ پانچویں سے کہ مرید کے مال میں طمع نہ کرے۔ چھٹی صفت ہے کہ جہاں تک بن پڑے مرید کونر کی اور دلیری کے ادب دے اور تربیت کرے تحقی صفت ہے کہ جہاں تک بن پڑے ساتھ بر تاوانہ کرے۔ ساتھ مرید کوفیحت کرنی ممکن ہو صراحت اور ذبان کے ساتھ نہ کرے۔ آٹھویں سفت ہے کہ جس بات کا شخ ما مور ہے۔ مرید کوان کے بحالانے کا صراحة عم کرے نویں ہے کہ جس بات کا شخ ما مور ہے۔ مرید کوان کے بحالانے کا صراحة عم کرے نویں ہے کہ جس بات کا تی اور کی طرف نہ صراحة عم کرے نویں ہوگان کا مرید صورت اور کی طرف نہ میں اگر شخ ان ور صفقوں کے ساتھ موصوف ہوگان کا مرید صادق اور استجاز ہوگا۔ پھیرے۔ پس اگر شخ ان وی صفقوں کے ساتھ موصوف ہوگان کا مرید صادق اور استجاز ہوگا۔

#### ولى اور ولايت

سلطان المشائ قدس مر و فرماتے تھے کہ اولیا کا مرتبہ تین ہم پر ہے۔ ایک یہ کہ ایک ہخف ولی ہوتا ہے لیکن نہ تو خودا ہے ہی اپنے حال کی خبر ہوتی ہے نہ گلوت ہی اس کے حال سے واقف ہوتی ہے۔ دوسری یہ کہ گلوت جانی ہے کہ وہ اولیاء میں سے ہے گر وہ خودئیں واقف ہوتا کہ میں ولی ہوں۔ تیسر ہے یہ کہ ولی واقف ہوتا ہے لیمن ولی ہوں اور گلوت کہ میں ولی ہوں اور گلوت بھی اسے ولی جانتا ہے کہ میں ولی ہوں اور گلوت بھی اسے ولی جانتا ہے کہ میں ولی ہوں اور گلوت فقیری کے در معنی ہیں۔ اول یہ کہ دلی وہ ہے جو حق تعالیٰ کو تمام امور میں اپنا متولی اور کارساز بناتا ہے اس وقت ولی بروز ن فعیل مفعول کے معنی میں ہوگا۔ جیسا کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے۔ و ہویت و لسی المصالحین یعنی خدا تعالیٰ نیک بختوں کا متولی وکارساز خدا تعالیٰ فرماتا ہے۔ وہ ہویت و لسی المصالحین یعنی خدا تعالیٰ نیک بختوں کا متولی اور ہے۔ لیس انہیں ان کے نفوں کے ہاتھ میں ایک کھنیں چھوڑتا ہے۔ بلکہ ہروقت ان کا متولی اور کارساز رہتا ہے۔ وہ مرے یہ کہ دلی وہ خص ہے جس پرخدا تعالیٰ کی طاعت وعبادات پور نے طور کارساز رہتا ہے۔ وہ مرے یہ کہ دلی وہ خص ہے جس پرخدا تعالیٰ کی طاعت وعبادات پور نے طور کی مرتبہ ہوں لیعنی خدا تعالیٰ اس کی عبادت وطاعت کو متواتر اور یے در بے جاری در کے اور خی میں برغالب ہوں لیعنی خدا تعالیٰ اس کی عبادت وطاعت کو متواتر اور یے در بے جاری در کے اور خی میں

كوئي معصيت و محمّناه حائل نه ہو۔اس صورت ميں تعيل فاعل كامبالغه ہوگا تو جس مخفص ميں بيہ دونوں با تیں یائی جا کیں گی وہ حقیقت میں ولی ہوگا۔ولی کواپے شین ولی نہ جانتا جا کز ہے کہ نہیں۔ اس میں مشائخ کا اختلاف ہے بعضے کہتے ہیں کہ اگر ولی اپنے تین ولی نہ جانے توبیا ہے جائز ہے کیونکہ ولی ایے نفس کونہایت حقیر و ذلیل دیکھا ہے اگر اس حالت میں اس سے کوئی کرامت ظہور میں آتی ہے تو وہ ڈرتا ہے کہ مبادا یہ مکر ہو ۔ پس بیرحال خوف کا موجب ہے اور بیخوف اس بات کا اختمال رکھتا ہے کہ عاقبت وانجام اس کے حال کے برخلاف ہوتو جولوگ اس حال اور اس قول کے قائل ہیں۔ وہ ولایت کی شرط وفائے مال بتاتے ہیں یعنی اگر معاملہ انجام و مال کے موافق ہوا تو ولی ہے در نہیں۔اور بعض کہتے ہیں کہ ولی کوایے تنیک ولی جاننا جائز ہے اور بیلوگ وفائے مال ولایت کے شرطنیس بتاتے۔ لیس ان کے نزدیک جائز ہے کہ بیولی جو کرامت کے ساتھ مخصوص ہےاں بات کا تقینی طور پراعقاد کرے کہ میراانجام بخیر ہوگا۔ کیونکہ اولیا کی کرامت جائز اورحق ہے۔اور جب یہ ہے تو اس کا میر حال خوف عاقبت سے اسے بے خوف و مامون کر دے گا بھی وجہ ہے کہ جناب رسول کر میم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ہے کہ میرے صحابیوں میں سے وس مخف يقيناً جنت مين داخل مول كاوربيآب في اس ليفرمايا كرآب كويتين علم موكيا تهاكم وہ مامون العاقبت ہیں۔سلطان المشائخ ہے بھی فرماتے تھے کہ شخ کومرحیہ ولایت بھی ہوتا ہے اور مرعبهٔ ولایت بھی۔ولایت کے بیمعنی مِس کہ یکٹے مریدوں کوخدا کی طرف رہنمائی کرے اور نہ صرف رہنمائی کرے بلکہ انہیں خداک جانب پہنچا دے اور ادب کا طریق تعلیم کرے اور ولایت اس معاملہ کو کہتے ہیں جو شیخ اور مخلوق کے درمیان ہو۔اس صورت میں وادیت کا مرتبہولا یت ہے بر صابوا ہے کیونکہ وَلایت وہ معالمہ ہے جو شخ اور حق تعالیٰ کے درمیان وائر ہوتا ہے اور اسا یک خاص محبت کا نام ہے جب شخ ونیا ہے کوچ کرتا ہے تواسے جائز ہے کہ وَلایت اپنے ساتھ لے جائے مگر و لایت کودوس مے حف کے پر کرکے جائے اور دوس سے کے سردند کرے تو بھی درست ہے کیونکہ حق تعالی خود اے کسی کے حوالے کردے گا۔ چونکہ وانا بت اس کے ساتھ ہے البذاا ہے اہے ہمراہ لے جانا ضرور ہے۔ پھرآپ نے اس بارے میں ایک حکایت بیان فرمائی کہ ایک ہزرگ نے اپنے مریدکو کی اور بزرگ کی خدمت میں بھیجا اور کہاا بھیجا کہ رات کو ابوسعید ابوالخیر نے انتقال کیااس بزرگ نے ان کے یا س آ دمی بھیج کرور یا فت کیا کہ ولایت کے دی گئی۔انہوں

نے جواب میں کہلا بھیجا کہ اس کی جھے خرنہیں اس کے بعد انہیں معلوم ہوا کہ شس العارفین رحمت الله عليه ولايت كے ساتھ نامزد كيے گئے ہيں اور بيمنصب أنہيں عطا ہوا ہے۔اى رات كوخلق نے مٹس العارفین کے دردازہ پر جموم کیاشس العارفین نے اس سے پیشتر کہلوگ ان سے پچھ کہیں فر مایا کہ خدا تعالیٰ نے بہت سے شمس العارفین پیدا کیے ہیں پھرکیوں کرمعلوم ہوسکتا ہے کہ وہ کون سائنس العارفين ب جيمنصب ولايت عطابوا بسلطان المشائخ قدس الله سره العزيز فرمات تھے کہ اولیاء اللہ انقال کے وقت تک و نیامیں ایے رہتے ہیں جیسے کوئی شخص پڑا سوتا ہے اور اس کا معثوق بستر پرموجود ہے۔ جب اس کی رحلت کا وقت آیا تو ہڑ بڑا کر نیندے اٹھ کھڑا ہوا دیکھتا ہے کہ جس معثوق ومطلوب کی تلاش وجبتجو میں ساری عمر مصروف رہا تھا بستر پر موجود ہے اس وقت جوفرحت وشاد مانی اے حاصل ہوتی ہے اس کا اندازہ بہت مشکل ہے، سکتا ہے۔ حاضرین مجلس میں ہے ایک فخص نے اس اثناء میں حضور ہے سوال کیا کہ بعض اولیاء اللّٰہ کو بہیں نعمت مشاہدہ حاصل ہوجاتی ہے۔ فرمایا ہاں کین جونعت ولی اسوقت و کھتا ہے۔ جب اسے کمال وتمام دیکھے گا تواسے خفتہ اور نیند میں آلودہ ہونے والے خف کے مشابہ ہوگا جو نیندے چونک کراپنے معشو ت کو بسر بریاتا ہے جیرا کرصدے میں آیا ہے کہ المناس بنام فاذا ما تو ینتھو الین ابلوگ وتے ہیں جبان کے کوچ کرنے کا وقت ہوتا ہے۔ تو چو تک پڑتے ہیں۔مطلب میرے کہ جب ہر محض ال درجه تك متغزق بح كركسي بات كي ال اطلاع نبيل تو مرت وقت اس كامطلوب المعتايت كياطاع

#### كرامت

حضرت سلطان المشائخ فرماتے تھے کہ تین چیزیں ہیں جوبطریق کرامت حاصل ہوتی میں ایک علم بغیر پڑھے، سکھے حاصل ہو جانا۔جیسا کہ خواجہ ابوحفص نیشا بوری کوسفر جج میں حاصل ہوا۔ کہ جب وہ بغداد میں پنچے اور خواجہ جنید رضی اللہ عنہ سے طلاقات کی تؤ عربی زبان میں نہایت فصاحت وبلاغت سے گفتگو کرنے لگے۔ دوسرے جو چیزعوام خواب میں و مکھتے ہیں وہ اولیاء کو بیداری کی حالت میں محسوس دمشاہرہ ہوتا۔ تیسری جوعوام کا تصوران کے نفس میں اثر ڈالیا ہے۔ اولیاء کاوی تصور غیر کفس میں موثر ہوتا ہے۔ مثلاً جب کوئی فخص حوض کا تصور کرتا ہے اس وقت

اس کا منہ پُر آب ہوجا تا ہے اور بیلقور کی تا ٹیر کا ادنی اثر ہے ای طرح اگر صاحب کرامت نفس غیریں کی چیز کا تصور کرے گا تو اس تصور کا اثر فورا خارج میں موجود ہوجائے گا۔ یہاں تک کہ اگر کسی مخص کی موت کا تصور کرے گا تو وہ مخص فو رأمر جائے گا اور کسی مخص کے حاضر ہونے کا تصور کرے گا تو وہ تخص ای وقت حاضر ہوجائے گا۔ آپ یہ بھی فریاتے تھے کہ خارق عادت کے جار مرتبے ہیں۔ معجزہ ایک۔ کرامت دو۔معونت تین۔استدراج چار۔ معجزہ تو صرف انبیاء علیم السلام کے ساتھ خصوصیت رکھتا ہے۔ دوسرے کو ہرگز میسرنہیں ہوتا کیونکہ ان کاعلم وعمل دونوں در رجہ کمال کو پہنچ جاتے ہیں۔اور وہی حقیقت میں اہل صحو ہیں۔اور کرامت اولیاء کا حصہ کیونکہ ہیہ لوگ بھی بہنسبت اوروں کے علم میں کامل ہوتے ہیں۔انبیا اوراولیا میں فرق ہے اوروہ یہ کہ انبیاء غالب الحال ہوتے ہیں اور اولیا مغلوب الحال معونت وہ ہے جوبعضے مجونوں کومیسر ہوتی ہے۔ بيلوگ علم وعمل كي فيدس ركھتے ليكن خرق عادات كے طور پران سے كا ہے كا ہے كوئى چيز د كھنے ميں آ جاتی ہے۔ رہااستدراج اس کی کیفیت میہ ہے کہ جولوگ ایمان کا حصنہیں رکھتے اور ساحروں، شعبدہ بازوں کی طرح برخلاف عادت ان ہے کوئی بات دیکھی جاتی ہے۔ تو اس خلاف عادت بات کواستدراج کہنا اور مجھنا جاہیے۔ کا تب حروف نے خاص حضرت سلطان الشائخ کے قلم مارك كالعاد عمام

وقد جرت السنة الا تهية ان لا يخرج شيئا من عالم الغيب الى الشهادة الابواسطة كقول ابن مسعود بعد ماسال النبى صلى الله عليه وسلم وا بوبكر رضى الله عنه اللبن. انا موتمن لست لبنا فيها قد عاشاة لم ينزعليه الفعل و شرب ما استخرج اللبن الا بالضرع مع ان الله قادر على املاغه من غير ضرع وان ا باهريرة اسلم زمن خير فلازم النبى صلى الله عليه وسلم ثلاث سنين و قدزادت رواية على رواية من لازم مدة عمره و بسطر كساء مشهور فكيف ينكر على من اودع العلوم في كساء ابى هريرة اودع اسرار افى خرقه البسها علياً رضى الله عنه قالت عائشة رضى الله عنها خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة و عليه مرط من شعر اسود فجاء الحسن فادخل معه ثم الحسين فادخل معه ثم فاطمة فادخلها معه ثم قال انظر واالسنة الا

**لَّهِية بَاذَهَابِ الرَّجِس بادخال النبي صلى اللَّه عليه وسلم تحت مرط. ليني عادت الهيه** اورسنت خذاوندی یول جاری ہوئی ہے کہ خداتعالی عالم غیب سے عالم شہادت کی طرف کوئی چز بغیر واسطرك خارج نبيل كرتا جيها كمعديث من آيا بكرجب آخضرت صلى الله عليه وسلم اورحضرت الوبكرصدين رضى الله عندنا ابن مسعود رضى الله عند ودوه كى درخواست كى توانهول في جواب ديا کہ بیں موتمن اورا مانت دار ہوں علاوہ ازیں بھر بوں بیں دووھ سمجھی نہیں ہے اس دقت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بکری کوطلب کیا جس پر کسی فرنے جست نہ کی تھی بینی وہ بھی حاملہ نہیں ہوئی تھی۔ بعد ازاں آمخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تقنوں سے منہ لگا کرخوب دودھاؤش فر مایا اور بکری کے تھن دودھ سے لبریز ہو گئے۔ باد جود مکہ خدا تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ دودھ تھنوں کے علاوہ اور راستد سے پہنچائے مرابیانہیں ہوا بلکہ واسطہ کی ضرورت مجی گئے۔ای طرح حدیث میں آیا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ بہترین زماند میں ایمان لائے اور ایخضرت صلی الله علیہ وسلم کی صحبت میں ملازم رہے یہاں تک کہ کامل تین سال آپ سے علیحدہ اور جدانہیں ہوئے۔ان تین برس میں حضرت ابو جريرة كوروايات احاديث من والمحقيق وقد قيق حاصل موئى كدجوان لوكول كوميسرنيين موئى يجوتام عمر آنخضرت صلى الله عليه وسلم كى صحبت شى رج اور رات دن ش كى وقت آب سے عليحد كى نہيں کی دعفرت ابو ہریرہ کی جا در فراخ کرنے اور انخضرت کے اس پردم کرنے اور چرابو ہریرہ کا سے سینہ پر ملنے کا قصہ شہور ومعروف ہے ہیں اس مخفی کی ذات پر کیوں کرا نگار کیا جاسکتا ہے۔جس نے حضرت ابو ہریرہ کی چادر میں امانت رکھی اور جوخرقہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو پہنایا گیااس میں اسرار الهی کی امانت رکھی۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ حضرت عائشہ رضی الله عنبانے فرمایا کہ انخضرت صلی الشعلیہ وسلم ایک دن گھر سے با ہرتشریف لے گئے اور آپ سیاہ جا وراوڑ ھے ہوئے تھے۔اتنے میں حضرت امام حسن رضی الله عند آئے آنخضرت صلی الله عليه وسلم في انہيں اپنی جا در میں واخل كر ليا مجر حضرت امام حسين رضى الله عندآئ اور تغير خداصلى الله عليه وسلم في انبيس بحى ايني جا دريس داخل کرلیا۔ از ال بعد حضرت فاطمہ تشریف لا کیں اور جناب سرور کا کتات نے انہیں بھی جاور کے ینجے لے لیا۔ای اثناء میں حضرت علی کرم اللہ وجہ آئے آپ نے انہیں بھی چاور کے نیجے لے لیا جب بيسب حفرات اى طرح جمع مو كياتو آنخضرت صلى الله عليدوسلم في فرمايا كدا سالل بيت خدا تعالى تهيس بإك وصاف كرناج ابتاب\_

### كرامت كالمخفى كرنااور چھيانا

حفرت سلطان المشائخ قدس الله مره العزيز فرماتے تھے كه:

" فرض الله تعالى كتمان الكرامة على اولياء كما فرض على انبياء اظهار المعجزه."

لینی جس طرح خدا تعالی نے انبیاء علیم السلام پر اظہار مجزہ فرض کیا ہے ای طرح اولیاء پر کرامت کا چھپانا فرض کردیا ہے ہیں اگر کوئی شخص اپنی کرامت کا اہر کرے گاہ ہ تارک فرض کہلایا جائے گا اور عند اللہ ما خوذ ہوگا۔ سلوک کے سودر ہے ہیں ان ہیں ستر ہواں درجہ کشف و کرامت کا ہے اگر سالک اس ہیں رہ جاتا ہے تو اسے باتی کے ترای در ہے طے کرنے نصیب نہیں ہوتے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ شخ عثان حرب آبادی رحمتہ اللہ علیہ ایک نبایت بزرگ اور بلندر جہ شخص شخصان کی تصنیف سے ایک تغییر بھی ہے۔ جونہایت معتبر وقوی اقوال برحاوی ہو فون نین میں رہا کرتے شے اور سبزتر کاری پکا کر بیچا کرتے تھے۔ اس کے بعد آپ نے اس غیبی عنایت کے بارہ میں جوانہیں میسر تھی ہے بیت زبان مبارک سے اوا فرمائی

نگالاتو موتی مروارید برآ مرہوئے۔ورویش بولا کرائیس میں کیا کروں جھےتو کہا نا درکار ہے شخ عثان نے دوسری دفعہ کفگر ڈال کر نگالاتو سونا ٹکلا۔اس پردرویش بولا کہ وہ عگر بزے اور شکر یا اس تھیں اور یہ پھر۔میرے لیے تو کوئی ایسی چیز دیگ میں سے نکالو۔ جے میں کھاسکوں تیسری مرتبہ جوآپ نے کفگیر نکالاتو ترکاری سے بحرا ہوا ٹکلا۔ درویش نے جب یہ کیفیت دیکھی تو شخ عثان سے کہا کہ اب تہمیں یہاں رہنا نہ چاہے۔ چنا نچان بی ونوں میں شخ عثان انتقال کر گئے۔ازاں بعد سلطان المشاک نے فرمایا کہ جب درویش کے شف کی یہاں تک نوبت پہنچ تو اسے دنیا میں رہنا جائز نہیں ہے۔خواجہ سائی نے ای مضمون کو تھم کے بیرایہ میں یوں ادا کیا ہے۔

ایج منمائے روئے شہر افروز چوں نمودی برو سیند بسوز (اپناشہرافروزچېره کسی کومت د کھاافراگر د کھاتا ہے تواس پر کالا دانہ جلا۔)

آل جمال تو چیت متی تو اوال سپند تو چیت بهتی تو

(تيراجال تيري متى إوركالادانه تيري متى-)

بعدہ فرمایا کہ بعض ادلیا جو اپنا دلی راز ظاہر کر دیتے ہیں یہی ان کی مستی ہے۔ بخلاف انبیا کے وہ اصحاب محو ہیں اور بھی اپنی مخفی حالت ظاہر نہیں ہونے دیتے۔خواجہ سائی اس کو مستی سے تبیر کرتے ہیں۔ یعنی جب تونے راز کو کشف کیا تو اب مجھے اس سے زیادہ میں تاخیر کرنی نہ چاہے چنانچہ وہ کہے ہیں۔

آن جمال تو هيست متى تو وان ميند تو هيست استى تو

ازاں بعد سلطان المشائ نے فرایا کہ جو شخص کامل ہے وہ کسی طرح اپنا راز ظاہر نہیں کرتا۔ پھر آپ نے فرایا کہ اسرارالی کے لیے پورا پورا حوصلہ اور سعی درکار ہے اور جن لوگوں میں یہ بات پائی جاتی ہے انہیں اہل صح کہتے ہیں۔ آپ یہ بھی فرماتے تھے کہ سالک کے لیے کشف اور کرامت خجاب راہ ہے اس کے لیے استقامت بھی ہے کہ محبت رکھے اور کرامت کا ظاہر کرنا کوئی بڑا کام نہیں ہے۔ ہاں روش اسلام برتنا سچائی ورائی سے کام لینا گدائے بچارہ بننا بڑا کام ہے۔ ازاں بعد فر مایا خواجہ ابوالحن نوری رحمتہ اللہ علیہ ایک روز دریائے وجلہ کے کارے پنچے وہاں ایک ماہی گر کو ویکھ کرفر مایا کہ تو دریا میں جال ڈال اور

محیلیاں پکڑ۔اگر میں صاحب ولایت ہوں گاتو فورا جال میں مجملی پینس جائے گی اور دوڈ ھائی من ہے کم کی نہ بھنے گی۔ چٹانچہ مجمیرے نے پانی میں جال بھیٹا فورا مجملی جال میں بھنس گئی اوروزن کیا تو ای قدرنگل جوآپ نے فر مایا تھا۔ جب پی خبر شیخ جنید قدس اللہ سرہ العزیز کو پیجی تو فر مایا۔ کاش جال میں کالا سانپ پھنتااور ابوالحن کوڈس کر ہلاک کرڈ الیا حاضرین نے آپ کی بی گفتگون کرعرض کیا که آپ ایما کیوں فرماتے ہیں ارشاد کیا کہ اگر سانب ڈس کراہے ہلاک کر ڈالٹا تو شہید مرتا۔ اور جب میہ بات میسرنہیں ہوئی تو میں نہیں جانتا کہ غرور کرامت کی وجہ ہے اس كا غاتمه كيوں كر موگا - سلطان المشائخ ميمى فرماتے تھے كہ شخ سعيدالدين رحمته الله عليه ايك نهایت جلیل القدراورمحترم و بزرگ پیریته مگراس شیرکا حاکم ان کامعتقد نه تفا\_ایک دن کا ذکر ہے کہ باوشاہ آپ کی خانقاہ کے پاس ہے ہوکر گذرااور در بان کویہ کہد کر اندر بھیجا کہ اس صوفی بخِدُو باہر بلالا دربان اندر گیا اور ﷺ کو بادشاہ کا بیام پہنچایا آپ نے اس کی بات کی طرف ذرا التفات نہیں کیا اور مصروف نماز ہو گئے۔ در بان خانقاہ سے باہر آیا اور صورت حال عرض کی اگرچه څخ کی اس بےالتفاتی کا ماجرا س کراول اول بادشاہ کو پخت غصه آیا کیکن تھوڑی دیر میں تمام غصه فروہو گیا سواری ہے از کرشیخ کی خدمت میں آیا آپ اے دکھے کر اٹھ کھڑے ہوئے اور نہایت شاد مانی وخوش سے ملاقات کی دونوں ایک جگہ بیٹھ گئے اور إدھراُ دھر کی باتیں ہونے لگیں خانقاہ کے متصل بی ایک چھوٹا سا باغجیہ تفاشیخ سعد الدین حمویہ نے کسی کو اشارہ کیا کہ تھوڑے سے سیب چن لائے چتا نچے تھم کی فوراً لتمیل ہوئی اور پینے و باوشاہ دونوں ان کے تناول میں مشغول ہوئے۔جس طباق میں سیب رکھے ہوئے تھے اس میں ایک بڑا سیب بھی تھا بادشاہ کے دل میں گذرا کہ اگر شیخ کو صفائی قلب حاصل ہے تو مجھے بیسیب دے گا جوں ہی شیخ بادشاہ کے اس خطرہ پرمطلع ہوئے آپ نے ہاتھ بڑھا کروہ سیب اٹھالیا اور باوشاہ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کدایک دفعہ میں سفر میں تھا اتفاق ہے ایک شہر میں پہنچا شہر کے دروازہ برد کچھا ہوں کہ ایک جم غفرجع ہے اور ایک بازی گراپے تھیل اور کرتب دکھار ہاہے بازی گرکے یاس ایک گدھاہے جس کی دونوں آئیسیں کیڑے سے بندھی ہوئی ہیں ای اثناء میں بازیگر نے اپنی انگوشی تماش بیوں میں سے ایک محض کودے دی اورسب کی طرف متوجہ ہوکر کہا کہ میر اگد حا انگوشی کا پند لگا کے گاچنانچہ گدھا تماشہ دیکھنے والوں کے حلقہ میں جاروں طرف ہرایک کوسونگمتا پھرااور سونگھتے سوتکھتے ای شخص کے پاس جا کھڑا ہوا جس کے پاس انگوشی تھی بازی گرآیا اور اپنی انگوشی اس شخص ہے لیے۔ جب شخص سعدالدین جو بید نقل بیان کر چکے تو بادشاہ کی طرف متوجہ ہو کر فر مایا کہ اگر کوئی شخص اپنی کرامت ظاہر کرے تو تم یوں کہو گے کہ اس نے اپنے تیک اس گدھے کے مرتبہ ہیں قرار دیا اور اگر کرامت ظاہر نہ کرے تو تمہارے دل ہیں خطرہ گذرے گا کہ اس شخص میں صفائی نہیں ہے۔ یہ کہ کرآپہ نے وہ سیب باوشاہ کے سامنے ڈال دیا۔ کا تب حروف عرض کرتا ہے کہ ہمارے تمام مشائح قدس اللہ اس ارہم العزیز کا طریقہ ستر کرامت تھا جیسا کہ ان بزرگوں کے کہ ہمارے تمام مشائح قدس اللہ اس ارہم العزیز کا طریقہ ستر کرامت تھا جیسا کہ ان بزرگوں کے ذکر میں اپنی جگہ اس بات کواپی طرح بیان کیا گیا ہے۔خواجہ سنائی کیا خوب فرماتے ہیں۔ کے ذکر میں اپنی جگہ اس بات کواپی طرح بیان کیا گیا ہے۔خواجہ سنائی کیا خوب فرماتے ہیں۔ من غلام گزیدہ مردانم بات کواپی طرح بیان کیا گیا ہے۔خواجہ سنائی کیا خوب فرماتے ہیں۔ من غلام گزیدہ مردانم و برگزیدہ غلام ہوں میری جان عزیز ان پر ہمیشہ کہ سے مردان راہ خداکا مقبول و برگزیدہ غلام ہوں میری جان عزیز ان پر ہمیشہ کے درائی مردان راہ خداکا مقبول و برگزیدہ غلام ہوں میری جان عزیز ان پر ہمیشہ کی میں مردان راہ خداکا مقبول و برگزیدہ غلام ہوں میری جان عزیز ان پر ہمیشہ کی ایک مردان راہ خداکا مقبول و برگزیدہ غلام ہوں میری جان عزیز ان پر ہمیشہ

قدر شان بیش امر بالیدہ کشف را زیر کفش مالیدہ (ان کی قدروشان نہایت اعلی مرتبہ کی ہے اور باوجوداس کے راز کو جوتے کے پنچے رکھتے ہیں۔)

کشف اگر مند گرددت برتن کشف راکفش ساز و برسر زن (اگرتیراکشف فلامردعیان بوتواسے جوتی بنا کرسر پر مار۔)

حضرت سلطان المشائخ كى زبان مبارك سے بنده كا تب الحروف محمد مبارك علوى كرمانى كے نام معين ہونے اور سلطان المشائخ نظام الحق والشرع والدين قدس الله مرجم العزيز كى خدمت ميں ارادت و بيعت كرنے كابيان

مریدانِ خوب اعتقاد حق پذیر واضح ہو کہ کا تب حروف مشام کی طبقہ مکر مہ حضرات خواجگان چشت رضی اللہ عنہم کے آسان آسان سائے کا بندہ اور بندہ زادہ ہے اور اس بندہ کے والد اور جدیزر گواران مشام کے کہار کے خدمتگاروں کے سلک میں داخل ہیں اور ان پاک اور معزز حضرات کی بارگاہ ہے دینی و دنیاوی نعتوں کے ساتھ مخصوص ہوئے ہیں نیہ ضعیف عرض کرتا ہے۔

یچارگان عشق تو بربوی زلف تو بربادداده جان و دل وخان و مان خویش از حضرت مشاکخ دیدار یافتند مطلوب بردوعالم ومقصود جان خویش

( عاشقوں نے تیری زلف کی خوشبو پر اپنا جان و دل اور خانماں قربان کر ڈالا۔ اپنا مطلب ومقصود مشائخ دیندار سے حاصل کیا ہے۔ )

الغرض جب بندہ کا تب حوف پیدا ہوا تو جد بزرگوارسید محمد کر مائی جو شخ شیوخ العالم فرید الحق والدین قدس الله سرہ العزیز کے سابقین اولین سریدوں میں ہے اور مولا نا مش الدین وا مغانی جو کا تب الحروف کے نانا اور حضرت سلطان المشائے کے ہم سبق تھے لینی وونوں حضرات مش الملک کی خدمت میں ایک ساتھ مخصیل علوم کرتے تھے۔ بندہ کو سلطان المشائح کی خدمت میں اس غرض ہے لے گئے کہ آپ بی زبان مبارک ہے کوئی نام تجویز کریں چنانچہ سید محمد کر افی نے عرض کیا کہ اس بچہ کا نام حضور معین فرما کیں۔ آپ نے فرمایا کہ آپ بزرگ جیں لہذا آ آپ ہی تعیین نام کریں تو بہتر ہے۔ سید محمد کرمانی نے مولا نامش الدین کی طرف متوجہ ہو کر کہا کہ پھر آپ ہی کوئی نام تجویز کیجے۔ مولا نامش الدین نے جناب سلطان المشائح ہے عرض کیا کہ ہم صرف اس لیے خدمت اقد س میں حاضر ہوئے جیں کہ اس بچہ کا نام مخدوم ہی تجویز کریں۔ اس وقت سلطان المشائح قدس اللہ سرہ ہے فرمایا کہ میرانام مجمد ہے اور سید کوبھی مجمد کہتے جیں اور تبہارانام بھی محمد ہی ہے بہتر ہے کہ اس بچہ کوبھی محمد کے نام سے پکارا جائے چنانچہ یہ دولت وسعادت با تفاق ان ولیوں کے جوبلس میں حاضر تھے۔ کا تب حروف کواول بی

بندہ را نام خویشن نبود ہرچہ مارا لقب کنند آیم (بندہ اپنا کوئی نام ہیں رکھتا ہے۔ بلکہ جو کچھوہ لقب دے اور جس اسم سے پکارے ہم وہی ہیں۔.)

جب بندہ ابتدائی عمر کے طے کر کے من بلوغ کو پہنچا تو والدہ بزرگوار (خدا ان پررتم کرے) کی ان تھک کوششوں اور نا نا مولا نامٹس الدین وامغانی رحمتہ اللہ علیہ کی ولياء بي ا

شفقت ومہر یانی کی وجہ سے حضرت سلطان المشائخ نظام الحق قدس الله سره العزیز کی شرف ارادت سے مشرف ہواامیر خسر وفر ماتے ہیں۔

سعادت ابدی در پئے ارادت تست چنانکہ عید مبارک زبعد ماہ صیام (ہمیشہ کی سعادت و نیک بختی تیری ارادت میں ہے جیسا کہ ماہ رمضان المبارک کے بعد عید تی ہے۔)

بندؤ ضعیف عرض کرتاہے۔

ای دست تو دنگیر جان و دل می ای روئے تو حل عقدۂ مشکل من خاک درتست ائسر و تاج سرمن عشق رخ تست جمله حاصل من ( تیرا ہاتھ میری جان و دل کی دنگیری کرتا اور تیرا رخ انور میری مشکل کوحل کرتا ہے۔ تیرے دروازہ کی خاک میرے سرکی تاج و افسر ہے اور تیراعشق میری تمام کامیا بی کا و باچہ ہے۔)

جس وقت سلطان المشائخ قدس الله سرہ العزیز نے اس بندہ کے ہاتھ میں دست بیعت دیا ہے جاپشت کا وقت تھا اور آپ جماعت خانہ کے کوشھ پر تجرہ کے آگے مقام مقرزہ میں قبلہ رخ چاریائی پر بیٹھے ہوئے تھے۔ بندہُ ضعیف عرض کرتا ہے۔

بر تخت نشتہ بود چوسلطان عاشقال آن سرور مشائخ و برہان عاشقال در ہر تخت نشتہ بود چوسلطان عاشقال در ہر تخست زلفش دلہا عارفال سر گشتہ باد گرد سرش جان عاشقال فی مانند تخت پرجلوہ فر ما تھے وہ مشائخ کے سرداراور عاشقول کے برہان ان کی زلف گرہ گیرنے عارفوں کے دلوں کو ذخی کررکھا تھا اور عشاق کے جان ودل ان کے سرکے گردو پیش تیران وسرگردال تھے۔)

اس وقت آپ گریدوزاری میں مشخول تھے۔سجان اللہ پہ کیسارونا تھا کہ اگر کسی وقت مسکراتے تو عین تبہم کے وقت بھی آتھوں میں آنسوڈ بڈ ہا آتے۔ بیضعیف عرض کرتا ہے۔

اسر گریہ تو ہر کہ دیدیک نظر ش غلام خندہ تو عالم است اے سلطان عجب تر آئکہ نگاہ تبہم از گریہ دوچھ روشت از آب دائماً غلطاں

(جس هخص نے ایک نظر تجھے روتے دیکھاوہ تیرے گرید کا قیدی ہو گیا اور تیرے خندہ کرنے میں وہ اثر ہے کہ اس کا ایک عالم غلام ہے۔ زیادہ تعجب کی بات میہ کے تبہم کے وقت گریہ کی وجہ سے تیری دونوں روثن آ تکھوں سے ہمیشہ پانی گرتا ہے۔)

مولا تا ہم سالدین بندہ کواور بندہ کے ساتھ اس کے دو برادران سید لقمان اور سید داؤد کو سلطان المشائ کے پاس لے گئے۔ مولا نا ہم الدین کے لیے آپ کی چار پائی کے متصل کری بچھائی گئی اور مولا نا اس پر بیٹھ گئے۔ مولا نا فخر الدین زرادی مجلس میں پہلے ہی بیٹھے ہوئے علم طلب کے قواعد واصول بیان کررہے تھے لیکن وہ ہمارے جاتے ہی اٹھ کھڑ ہے ہوئے اور کو شھے سے انز کر چلے گئے مولا نا ہم الدین نے میرا اور میرے بھائیوں کا اس عبارت میں ذکر کیا کہ بید لڑکے سید مبارک کے ہیں جو مخدوم زادوں کے دعا کو تھے بیچا ہتے ہیں کہ حضور کے غلاموں کے مسلک میں داخل ہوں اور شرف ارادت سے مشرف ہوکر سعادت دارین حاصل کریں حضرت سلطان المشائخ نے مولا نا کی یہ گفتگوں کر ایک نہا ہت ہی جوش مرت کے لہجہ میں فر مایا کہ مولا نا میں میں میں ہوئی مرت کے لہجہ میں فر مایا کہ مولا نا میں میں میں ہوئی مرت کے لہجہ میں فر مایا کہ مولا نا میں میں ہوئی مرت کے لہجہ میں فر مایا کہ مولا نا ہم میں ہوئی ۔ بندہ ضعیف عرض کرتا ہے۔

این از کرمت سزد و لیکن گویم ای کاش سکے باشم اندر رہ تو

( بیتیرے کرم وہمر بانی کے شایان ولائق ہے لیکن میں کہتا ہوں کہ کاش میں تیری راہ کا

کتا ہوتا۔) از ال بعد آپ نے وست ارادت بندہ کمینہ کے ہاتھ میں دیا اورا پی کلاہ اس کے سر پر

رکھی۔ گراس وقت سلطان المشائخ پر گریۂ ورقت نے اس درجہ غلبہ کیا کہ آپ پھی تفقین نہ کر سکے۔

غرضیکہ اس سعادت کے حاصل کرنے کے بعد یہ بندہ آپ کی دیوار کے سایہ میں اپنے آباؤاجداد
کی روش وطریقہ پر پرورش یا تا تھا بندہ ضعیف عرض کرتا ہے۔

پرورش سے یافتم در سائن دیوار تو من کہ باشم جملہ عالم پرورش سے یافتد (میں تیرے دیوار کے سامی پرورش یا تا تھااور نہ صرف میں بلکہ ایک جہان۔) اس کے بعد بھی تو مولانا مٹس الدین کی مصاحبہ میں اور بھی والدہ ہزرگوار کے آدمی کے ساتھ حضرت سلطان المشائخ کے جمال جہاں آرااور دیدار دلکشا سے مشرف ہواکر تا تھا بندہ ضعیف عرض کرتا ہے۔ کی کرد کے تو دیداست اعتقادی آنست کہ او نجات ابدیافتہ است از رحمان بدرد عشق تو ہے میرم وہمی طلعم کرد کے خوب تو بینم کجاست این در مال (میرا تو اعتقادیہ ہے کہ جس نے ایک دفعہ تیراچرہ دیکھ لیا اس نے ابدی نجات حاصل کی ۔ اگر چہیں تیرے عشق جی مرتا ہوں لیکن خواہش کہی رکھتا ہوں کہ تیرا خوبصورت چرہ سیر ہو کردیکھوں۔)

اگر چداس زمانہ مل معانی کا ادراک اور تقائق کا کشف چندال میسرنہ تھا۔لیکن پھر بھی سلطان المشائخ کے وقت پاک یعنی نعمت دیدار اور مشاہرہ مجلس نے جوآ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس مبارک سے مشابر تھی نیز ذوق مجلس ارادت اور جناب سلطان المشائخ کے دست مبارک کے مساس نے جوگریہ کے ساتھ مقرون تھا خاطر خواہ دل میں اثر کر دیا تھا اور باطن میں مشمکن ہو گیا تھا۔ بند کاضیعت عرض کرتا ہے۔

از وقت تو وقت عالمے کوش گشة است درعشق تو جان زائدوہ غم رستہ است جانان جغمت دوکون پرشد آرے باروئے تو عشق محکم بستہ است (تیرے وقت سے تمام جہان کا وقت خوش ہے اور تیرے شق میں جان اندوہ وغم سے فلاصی پاچک ہے۔ تیرے غم سے دونوں جہان پر ہیں اور سب نے تجھ سے عشق مشم کیا ہے۔)

گریئے تو کہ مائی عشقست عاشقان جہاں بدیدہ خرند کریئے تو کہ مائی عشقست عاشقان جہاں بدیدہ خرند پس ازان دیدہ خون دل چوں آب بردرت عاشقاں زدیدہ برند (تیراگریہ کے شق کا سرمایہ ہے تمام دنیا کے عشاق آنکھوں سے اس کے خریدار ہیں۔)

چنال در خاطرم داده است جایت که خواجم مردن اندر زیر پایت الغرض جناب سلطان المشائخ کے جلسی دوق نے جھیل یہاں تک اثر کیا کہ جب میں ساع سنتا ہوں اور اس سے رقت پیدا ہوتی ہے تو اسے بھی ای کا شرہ سجھنا چاہے ادر یقین کرنا چاہیے کہ سلطان المشائخ کے اوصاف پندیدہ اور اخلاق حمیدہ روح پر نزول کرتے ہیں اور وہاں سے شاخ در شاخ ہوکر ایک عجیب وغریب حالت پیدا کرتے ہیں خواجہ حکیم سائی فراتے ہیں۔

بصح ائے محبت شو اگر نز بت ہمی مابد کرآنجاباغ در باغ است خوان درخوان داوررا

(اگر تجیم نزبت و آفر کے درکار ہے قو صحرائے عشق میں قدم رکھ کیونکہ وہاں طرح طرح کے باغات اور تتم قتم کے خوان موجود ہیں۔)

اب میری کیفیت یہ ہے کہ جود نئی و دنیاوی مہم مجھے پیش آتی ہے نوراً جناب سلطان المشائخ کی اس روح افزااور مصفا صورت کا اپنے دل میں تصور کرتا ہوں جس کے مشاہدہ میں فلک اور جن وانساں سرگر دال وجیراں ہوتے رہتے ہیں۔ آپ کی صورت پاک کے تصور کی برکت سے میرامقصود ومطلوب حاصل ہوجاتا ہے بیضعیف کہتا ہے۔

حاصل عشق تو در ہر دو جہان رو کے تو بس مر کے سوئے کے روز قیامت بدید نظر دران روز ہمیں سوئے تو بس

( دونوں عالم میں تیرے عشق کا نتیجہ صرف دیدار کافی ہے اور اہل دلوں کے گھر کے لیے تیری گلی کافی ہے۔ ہر فخص قیامت کے روز ایک شخص کی طرف دیکھے گا اس روز میری نظر تیری ہی طرف ہونی کافی ہے۔ )

تو بادشاہ جہانی ترا سرد نظرے بحال ما کہ گدایان کوئے سلطانیم (تو بادشاہ علم ہے تھے ہم گدایوں اور اپنے کو چہ کے نقیروں پرنظر شفقت ڈالنی طاہدے۔)

خلاصہ بیکہ جب حضرت سلطان المشائخ کی محبت نے اس ہندہ کے دل میں اپنا گھر کیا اور آپ کے عشق والفت نے پورا پورا پورا اثر ڈالا۔ ہندہ ضعیف عرض کرتا ہے۔ بسلطانے نشستی در دل و جان کو کردی تو اے سلطان خوبان

(تو ميرے دل و جان اور رگ و في كاما لك بوكيا۔ اى سلطان خوبان ية ق بہت

اے زعشقت خراب خانہ دل روٹن از آقاب خانہ دل ا چھمہا خون دل راوال کروند دوست چوں شیشہ درمیانہ دل (جم عشق نے خانہ دل خراب اور اس کی چک سے روٹن ہے آتھوں نے خون

ے آنو بہانے شروع کیے۔ دوست مثال شیعه دل کے اندر ہے۔)

تو پیچارہ جان ودل کے ساتھ اس صاحب دلوں کے سر دار کے ساتھ متعلق ہوا۔ علاوہ ازیں اس فقیر وگدانے چندم تبہ جناب سلطان المشائخ کوخواب میں دیکھا ہے۔
ہمہ دعای تو گویم پوفت بیداری ہمہ خیال تو بینم چو باشم اندر خواب
( جا گئے رہنے کی حالت میں ہمیشہ تیری دعا میں رہتا ہوں اور سوتے ہوئے تو ہی خواب میں دکھائی دیتا ہے۔)

اورخواب کے لیے جواثر وٹمرہ پیدا ہوہ ہو تھی پرظاہر ہے بالحضوص ایسے بیچارہ عاشق مرید کا خوابحس کے دل میں بجو خیال دوست کے اور کوئی چیز دخل پذیر ہی نہ ہو۔ چٹان فراخ نشستہ است یار در دل مگ سے کہ ایج زحمت اغیار در نے گنجد (یار کی محبت کچھ اس طرح دل میں بیٹی ہے کہ اغیار کے خیال تک کی اس میں

ریاری جبتی ہے، ان سران دن سان کے نداخیار سے حیاں ملک فی ان سر مخبائش نہیں۔)

اورخاص کراییام یدجس کا دل محبت پیر میں سرتا پاغرق ہوگیا ہواور بیظا ہر بات ہے کہ اس می محبت جی تعالیٰ کی محبت کی بہت بڑی دلیل ہے۔ شیطان ملعون کا کیا حوصلہ ہے کہ دوستان حق کے خواب میں اپنی صورت بدل کر آئے۔ آنخضرت ملی اللہ علیہ وہلم نے فر مایا ہے من رانی فی المعنام فقد رانی فان الشیطان لا بتمثل ہیں۔ یعنی جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے حقیقت میں مجھے دیکھا کو نکہ شیطان میری صورت میں متمثل نہیں ہوتا ہے اور بدام مخفی نہیں ہے کہ فرقت پی فیمر کے قائم مقام ہے جیسا کہ کہا گیا ہے کہ ف ان الشیع فی قومه میں بالکل وہی مرتبدر کھتا ہے جو پی فیمرا پی امت میں رکھتا ہے تو مسلم کی صورت میں ہو کر کسی کے خواب میں ظاہر ہوای طرح یہ بھی امکان نہیں کہ شخ کی علیہ وہلم کی صورت میں ہو کر کسی کے خواب میں ظاہر ہوای طرح یہ بھی امکان نہیں کہ شخ کی صورت میں ہو کر کسی کے خواب میں ظاہر ہوای طرح یہ بھی امکان نہیں کہ شخ کی صورت میں طاہر ہو۔

فیسقی المرید محفوظ الینی مریدایے شیخ کی پناہ پس شیطان کے شرے محفوظ رہتا ہے۔ پہلی وفعہ جو کا تب حروف نے جناب سلطان المشائخ کوخواب میں دیکھا۔ امیر خسر و کہتے ہیں۔ این توکی یا بخواب ہے بینم یا بشب آفتاب ہے بینم (آپ بنفس نفیس موجود ہیں یا بینواب میں دیکھ رہا ہوں اگر خواب ہے قورات کو آفتاب

د میماموں۔)

تو اس صورت میں دیکھا کہ گویا آپ جماعت خانہ کے کوشھے کے جمرہ میں قبلہ رخ چار پائی پرتشریف رکھتے ہیں اور حضور کے آگے ایک کھنوتی بوریا بچھا ہوا ہے۔ بوریئے کے ایک کونے میں جبداور سفید عمامہ رکھا ہوا ہے۔ جوں ہی کمترین کی نظر جناب سلطان المشائخ کے جمال جہاں آراء پر پڑی تو میں نے فوراً زمین پر سررکھا اور سر بسج د ہوا خواجہ حکیم سائی کیا خوب فراتے ہیں۔

ہر کہ او سر برین ستانہ نہد پائے برتارک زمانہ نہد (جس نے تیرے دروازہ کی چوکھٹ پر قدم رکھا گویا اس نے تمام زمانے کے سر پر قدم رکھا۔)

جب اس کمترین نے زمین سے سراٹھایا تو سلطان المشائخ میری طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ بید جبد نائن لو بندہ نے حضور کی نظر مبارک میں اس جبہ سے جسم کوآ راستہ کیا اوروہ عمامہ سر پر با ندھا اور دوبارہ سرزمین پررکھ کروہاں سے لوٹ آیا۔ بیضعیف عرض کرتا ہے۔

پوشیدہ بندہ خلعت و سر بر زنین ناز آن خلعت مبارک و آنجامهٔ نیاز (اس کاشکرییکس زبان ہے ا۔ اکیا جائے کہ ہردو جہان کے بادشاہ کاخلعت اس گدا لوملے۔)

بھونہ شکر توان گفتن این کرامت را کہ خلعت شہ عالم بدین گدا برسد جب بیس سلطان المشائخ کا عنایت کیا ہوا جبزیب جسم کر کے ہمامہ مبارکہ مریر باندھ کر جماعت میں آیا تو نماز ظہر کا وقت تھا۔ سب یا روعزیز نماز کے لیے حاضر تھے اور جناب سلطان المشائخ کے انتظار میں بیٹے ہوئے تھے اس حالت میں جھے خیال گذرا کہ میں ظہر کی نماز حضور کیا سکھڑے ہوئے تھے اس حضرت سلطان المشائخ نماز کے لیے پنچ تشریف پاس کھڑے ہوگر نماز پڑھی۔ اس کے بعد میری آنکھ کھل گی اور میں لائے اور کمترین نے آپ کے باس کھڑے ہوئر نماز پڑھی۔ اس کے بعد میری آنکھ کل گی اور میں نمیند سے چونک پڑا۔ اس کے بعد ایک اور مرتبہ میں نے حضرت سلطان المشائخ کو خواب میں ویکھا اور عجب شان و شوکت کے ساتھ دیکھا۔ صورت یہ ہوئی کہ جب بندہ کے بھائی سید کھا دالدین امیر صالح رحمت اللہ میں اللہ

شرف ادادت ہے مشرف ہوئے تو ان دونوں صاحبوں نے بندہ سے فر مایا کہتم بھی شیخ محمود کی خدمت میں ادادت لا و اور ان کے دست مبارک پر بیعت کرو کیونکہ جس وقت تم نے حضرت سلطان المشائخ کی خدمت میں بیعت کی تھی تو حضور نے تمہیں تلقین ادادت نہیں کی تھی میں نے عرض کیا کہ سلطان المشائخ قد س سرہ نے دست ادادت میرے ہاتھ میں دیا ہے اور کلاہ مبارک اس عاجز کے سر پردکھی ہے اور اپنی بیعت وارادت میں قبول فر مالیا ہے۔ بیضعیف عرض کرتا ہے۔ کلاہ بر سر بندہ نہاد و کرد قبول قبول اوست بہ تحقیق نزد حق مقبول کلاہ بر سر بندہ نہاد و کرد قبول قبول اوست بہ تحقیق نزد حق مقبول

( میرے سر پر کلاہ رکھی اور مجھے اپنی عنایت ہے تبول فرمایا۔ آپ کا فرمانا جملہ اہل حق کا قبول فرمانا ہے۔)

غرضیکہ ان ایام میں جھ میں اور سید مما دالدین اور سید نورالدین میں تلقین وارادت ہی کی گفت وشنید اور بحث ہوتی رہی ایک شب کواس سکین نے جناب سلطان المشائخ قدس سرہ کو خواب میں دیکھا۔ گویا آپ جماعت خانہ کے بالا خانہ میں اس مقام پرتشریف رکھتے ہیں۔ جس طرف بڑکا درخت ہے۔ یہ مقام لب دریا واقع ہوا تھا۔ یہاں سلطان المشائخ کی نشست کے لیے پردہ کی دیوار کھینج دی گئی تھی اور بڑکی ٹہنیاں اس طرف جھک آئی تھیں جن سے خاطر خواہ خواہ خواہ خواہ توا تھا۔ سلطان المشائخ کی تشریب سے خاطر خواہ خواہ توا تھیں جا تھیں جن سے خاطر خواہ خواہ توا تھیں جی تا مور دیا کی سیر سے سایہ ہوگیا تھا۔ سلطان المشائخ اکثر اوقات اس سایہ میں جیٹھا کرتے اور جنگل و دریا کی سیر سے تفریخ حاصل کیا کرتے ہے۔ خلاصہ رہے کہ جب بندہ نے اس وروازہ سے باہر کیا جہاں لوگ جماعت خانہ کے بالا خانہ پر آمدور فت کیا کرتے تھے تو سلطان المشائخ کی نظر مبارک اس کمترین

ر پڑی فدوی نے فور اسرز مین پرد کھا۔ انیک بدرت نہادہ ام سر ای سرور عاشقان عالم (اےعاشقانِ عالم کے سروار میں نے تیری چوکھٹ پراپنا سرد کھاہے۔)

ا ثنائے خواب ہی میں تلقین ارادت کی وہ گفت وشنید جو مجھ میں اور سید بھا دالدین اور سید بھا دالدین اور سید نورالدین میں ہوئی تھی دل میں گذری اور میں نے عزم بالجزم کرلیا کہ اگر تقریر نے یاری دی اور زبان نے وفاکی تو اس کی بابت سلطان المشائخ سے دریا فت کروں گا۔ جب میں نے حضور کی چوکھٹ سے سراٹھا یا اور قدم ہوی سے فارغ ہو چکا تو سلطان المشائخ نے مجھے دیکھا اور ایسا ظاہر کیا کہ کہی شخص کے ہاتھ میں وست بیعت دیتے ہیں لیکن پچھ زبان مبارک سے فرماتے نہیں شیخ

سعدی فرماتے ہیں۔

دست ہے گیر کہ بیچارگی از حد بگذشت سمرِ من دار کہ دریائ توریزم جان را (میری دشگیری کر کہ بیچارگی حدسے زیادہ بڑھ گئی اور جھے قبول فر ما کہ میں تیرے قدموں بی میں جان دوں۔)

میرے دل میں کہ سب کچھ عزم تھالیکن سلطان المشائخ کی بے انتہاعظمت وہیت ہے فلک آپ کی ہیت سے کا نتہا تھا میں اپنے مائی الضمیر کوعرض نہ کرسکا۔ بیضیعف عرض کرتا ہے۔ فلک زہیت تو دائم است سرگروان چنانچہ عاشق مسکین زعشق مہ رویان (آسان تیری ہیت ہے دائم چکر میں ہے جیسے بیچارے مسکین عاشق مہرویوں کے عشق میں آ دار در ہے ہیں۔)

جب میں خواب سے بیدار ہواتو اس خواب کے بیدار ہواتو اس خواب کی تعیرا پے دل میں یول قرار دی کہ جب پیردست بیعت دے چکے ہیں اور کلاہ ارادت سے سر کمترین کوزیب وزینت عطافر ما چکے ہیں تو یہ کانی ہے تھیں کی چندال ضرورت نہیں۔ کیونکہ مشائخ رحم ہم اللہ نے بیان کیا ہے کہ ارادت مرید کافعل ہے خود حضر سلطان المشائخ فر ماتے سے کداگر مرید شخ سے کہ کہ میں تیرا مرید بعول اور اگر شخ کے کہ تو میرا مرید ہواور مرید بعول اور اگر شخ کے کہ تو میرا مرید ہواور مرید کو وہ مرید بھوگا اور اگر شخ کے کہ تو میرا مرید ہواور مرید بھوگا کونکہ ارادت مرید کافعل ہے فاص کروہ مرید جو پیر کی جمال ولایت کی محبت میں ظاہر و باطن متعز تی و محور ہے اور رات دن پیر کے عشق و یا دیس زندگی بسر کرے۔ بیضعف عرض کرتا ہے۔

بنگر که چگونداست ز ادصاف جمائش معقل و دل بیچاره عشاق تو مدہوش (ملاحظه فرما که تیری خوبی اور اوصاف حسن و جمال سننے سے عاشق بیچاره کی عقل دل کیسی رفتہ ہے۔)

اور بیمسلم بات ہے کہ جو محض پیر کے عشق و ذوق میں جس قدر زیادہ محبت واعتقاد رکھے گاخدائی اموراور بجا آوری احکام شریعت میں زیادہ محکم دمضبوط ہوگا اور جب یہ ہے تو ہیر کی محبت واعتقاد میں متحکم ہونا ہی گویا ہیر کا تلقین کرنا ہے۔ جب یہ بات جو تمام سعادتوں کی جڑاور اصل الاصول ہے مرید کو حاصل ہوتی ہے۔ تواسے ہیر کی محبت کا ضرور ناشا نستہ اور فیجے کا موں سے بازر کھے گی اور اسے حقیقت وشریعت کے طریقہ پر جمائے رکھے گی اور دم بدم اس کے دل میں ہوگ تو وہ بے شک و شت کی نداد ہے گی اور اگریہ بات حقیقت میں مرید کے دل میں محسون نہ ہوگی تو وہ بے شک و شبہ وعوی ارادت و محبت میں جموعا تھ ہرے گا کیونکہ خود سلطان المشائخ نے فر مایا ہے کہ تا وقت تکہ محبت دل کے غلاف میں ہے معصیت کا صدور وظہور ممکن ہے لیکن جس وقت وہ محبت دل کے اندر جگہ کر لیتی ہے تو بھر بھی معصیت کا خیال اس کے اندیشہ میں نہیں گزرتا۔ الغرض اس خواب کے دیجھنے کے بعد بندہ کمترین نے اس جامہ متبر کہ کے آگے جس نے حضرت سلطان المشائخ کی صحبت پائی سکتی خاص سلطان المشائخ کی صحبت پائی سلطان المشائخ کی محبت پائی سلطان المشائخ کے جماعت خانہ میں چند صاحب فوق و نیاز عزیز وں کے ساتھ میڈھ کر سائل سنے سلطان المشائخ کے جماعت خانہ میں چند صاحب فوق و نیاز عزیز وں کے ساتھ میڈھ کر سائل سنے میں مشغول ہوا۔ جمھے خدا تعالی سے امید واثق ہے کہ جناب سلطان المشائخ کے دست مبارک کی میں مشغول ہوا۔ جمھے خدا تعالی سے امید واثق ہے کہ جناب سلطان المشائخ کے دست مبارک کی جماعت سے اس بندہ ضعیف کا خاتمہ بخیر اور عاقبت جمود ہوا در نیز ان لوگوں کا انجام بخیر ہو جو اس برکت سے اس بندہ ضعیف کا خاتمہ بخیر اور عاقبت جمود ہوا در نیز ان لوگوں کا انجام بخیر ہو جو اس دوائی سعادت کو بہنے ہیں بندہ ضعیف عرض کرتا ہے۔

سامیق بود برومحدود عمر درخیر وعاقبت محمود برکه سربر جناب او مالید بر که رویت بدیدیافت زخق

(جس نے اس کے آستانہ پرسررکھا۔ پناہ خداغیرمحدود میں آگیا جس نے تیرار ٹ انور دیکھا اس کو درگاہ باری سے سعادت پر سعادت عمر میں خیریت اور عاقبت کی عافیت حاصل ہوئی۔)

یعنی جس نے اس کے دروازہ پرسر طلاس پر خدا کا سایہ درازہ وگا اور جس نے دیدار کا شرف پایا اس نے خدا کی طرف سے عاقبت محمود اور خاتمہ بخیرہونے کی دولت حاصل کی۔ پھر تیمری دفعہ بندہ نے ایک اور خواب میں دیکھا یہ تیسری مرتبہ کا خواب ایک عرصة دراز کے بعد دیکھا گیا گینی پہلے خواب کے بعد پورے بندرہ سال گذر گئے تھے اور بیدوہ زمانہ تھا کہ نفس کا معاملہ جو حقیقت میں دیمن دین ہے آن خضرت کے مطلوب کے موافق نہ تھا اور کوئی کام دل درویش معاملہ جو حقیقت میں دیر آتا تھا جوائی کے غلب اور شاب کے زور کی وجہ سے فطرت نے اس مدت میں چاروں طرف سے مزاحمت کی تھی اور میں شتر بے مہار نفس سے نہایت عاجز و تک آگیا تھا۔ میں چاروں طرف سے مزاحمت کی تھی اور میں شتر بے مہار نفس سے نہایت عاجز و تک آگیا تھا۔

یعنی یہ جوانی بہت اچھی چیز ہے اس میں جہاں تک بن پڑے نیکی و مجھلائی کرنی چاہیے۔اس سے پیشتر جس وقت میں سلطان المشائخ کوخواب میں دیکھتا تھا آپ سے نزدیک ہونے کی مجال اپنے میں نہ پاتا تھا اور یہ بات اس کے مناسب ہے جو حضرت شیخ شیوخ العالم فرید الحق والشرع والدین قدس اللہ سرہ العزیز کی زبان گہر بار پر جاری ہوئی ہے۔ چنانچہ آپ فرید الحق والشرع والدین قدس اللہ سرہ العزیز کی زبان گہر بار پر جاری ہوئی ہے۔ چنانچہ آپ فریا ہے ہیں۔

تو گدائی دور باش از بادشاہ تانیاید بردل تو دور باش گر دصال خویشتن مہجور باش گر دصال خویشتن مہجور باش اور اگر دور سے سلطان المشائخ کے جمال مبارک پرنظر پرنتی اور میں ارادہ کرتا کہ حضرت کے قریب جاؤں اور سعادت قدم بوی حاصل کروں تو جولوگ اس موقع پر موجود ہوتے اس حصول دولت کو مانع آتے اور مجھ سکین و بیچارے کے حسب حال کہتے اور مجھ سکین و بیچارے کے حسب حال کہتے ہے اور از کجاو سر زلف دلیران سکجا

یعنی تو کہاں ہے اور دلبروں کی زلف کا خیال کہاں لیکن جناب سلطان المشائخ کی محبت واعتقاد ہازگشت ورجوع کا کوڑانفس کے سرکش گھوڑے پر مارتا تھاامیر حسن کہتے ہیں۔

بازے آیم و سر در قدمت میقائم میر بخشدہ توئی بندہ شرمندہ منم الغرض ۲۳ری الاول ۵۸ کے جدری پچپلی رات کو پس نے سلطان المشائخ کو خواب میں دیکھا گویا ایک نہایت عظیم الثان مجلس آ راستہ ہاور نے فرش سب طرف بچھے ہوئے ہیں۔ بیضعیف عرض کرتا ہے۔

مجلس یارب چہ گویم چون بہشت آ راستہ استہ کی محلسے چون مجلس ویغم بران
لیمنی وہ مجلس کیا تھی بہشت کی طرح آ راستہ تھی میں بچ کہتا ہوں کہ پیغم رول
کی مجلس جیسی سمجلس تھی ۔ حضرت سلطان المشائخ جاگلی جبہ زیب جسم کیے ہوئے تھے اور ایک
طرف صدر مجلس میں نہایت عظمت و وقار کے ساتھ تشریف رکھتے تھے۔ ایک بزرگ کیا خوب
فرماتے ہیں۔

بوستائیت صدر تو زنعیم آسانیست قدر تو زجلال لعنی نعمت کی وجہ سے تیرا صدرایک باغ ہادعظمت وجلال سے تیرا مرتبہ آسان ہے۔ دیکھنے ہے معلوم ہوتا تھا کہ ایک بڑی جماعت اس کبلس ہیں رونق افر وزشمی جوای وقت اٹھ کر چلی گئے ہے اور صرف سلطان المشائخ اور آپ کے ساتھ دو پیرعزیز باتی رہ گئے ہیں جو جانے کے لیے تیار وآ مادہ ہیں۔ ہیں اس موقع پر مجلس ہیں آیا اور اشاء خواب ہی ہیں میرے دل میں گذر ا کہ سلطان المشائخ کی قدمہوی حاصل کرنے کے بعد وہ التماس جو ایک مدت سے دل میں کھنگی ہے عرض کروں گا جب ہیں سعادت قدمہوی حاصل کرچکا تو قبل اس کے کہ مدعا دلی عرض کروں ملطان المشائخ نے فر مایا کہ کیا تم تجدید بیعت کراتے ہوائ وقت میر اہاتھ حضور اپنے دست مبارک سے بکڑے ہوئی عول بی میں نے مخدوم جہاں کی زبان مبارک سے بیہ بات سی مبارک سے بیٹر وہ کے تھے جوں بی میں جان پڑگی چنا نچہ میں نے فور آتجہ بیہ بیعت کی بندہ ضعیف عرض کرتا ہے۔

چودا دی دست بیعت کردم از سر که در عشقت دہم جان و دل وسر لیست کودا دی دست بیعت کردم از سر لیست کے در عشق میں ایس بیتی جب تو نے ہاتھ دیا تو میں نے سرسے بیعت کی کہ تیرے عشق میں جان وول اور سر دول گا۔ اس کے بعد جناب سلطان المشائخ نے اس طرح تلقین کی کہ تو نے میرے اور میرے خواجگان کے ہاتھ پر بیعت کی الغرض جب میں نے حضرت سلطان المشائخ سے تجدید بیعت کی تو حالت خواب ہی میں مجھے بے صدخوشی غالب ہوئی اور ساتھ ہی گریئہ وزاری کا غلیہ ہوا۔ امیر خسر و کیا خوب فر ماتے ہیں۔

ہمہ شب گریہ افتقن ندادہ است کہ بوی گل رخ من باصا بود یعنی تمام رات مجھے گریہ نے سونے نہیں دیا کیونکہ میرے گل رخ کی بوصا کے ساتھ تھی۔

# ان لوگوں کا بیان جوا بے تنیک اہل تصوف کی طرف منسوب کرتے ہیں

کچھلوگ اپنے تین ایک تصوف طرف منسوب کرتے ہیں لیکن در حقیقت معاملات میں ان سے کوسوں دور معلوم ہوتے ہیں ادر باوجود یکہ انہیں پیرنے مرید کرنے ادر بیعت لینے کی اجازت نہیں دی ہے مگر جو بغیر اجازت لوگوں سے بیعت لیتے ہیں اور مشہور کرتے ہیں کہ ہم پیر کے اذن سے بیعت لیتے ہیں خدا تھائی ان سے معاف فرمائے۔ کا تب حروف عرض کرتا ہے کہ

مزید کو جا ہے کہ جب پیر کی مدد سے مقامات سلوک مطے کرنے شروع کرے تو پیر کی خلافت اور لوگوں کے مرید کرنے کا خیال بھی دل میں نہ آنے دے اور اپنے تیس اس اہم اور تازک محل سے بجائے رکھ بلکہ صرف ان نعمتوں کو کافی ووانی سمجھے جو پیرکی شفقت ومہر بانی کی وجہ سے حاصل کر چکا ہے ہیر بننے اور کرامت کی ہوں کواینے دل میں جگہ نید سے کیونکہ اس کی بھی استقامت وثبات قدى كرامت بجيسا كهاب كـ "الكرامت بى الاستقام على الباب الخيب " يعنى خداتعالى ك درواز ہر استفقامت وثبات قدمی کرنا ہی کرامت ہےاورا گروشمن ذاتی تعنی نفس وہوااس بات پر ابہاریں اکسائیں تو خدا تعالی کی عبادت وطاعت میں متنقیم وابت قدم ہاورتو کل مجامدہ کے مقامات خون جگر کھا کر تونے درست کر لیے ہیں اور جو کچھ مشائخ علیم الرحمتہ نے اسباب میں بیان فر مایا ہے سب کوتو بجالا یا ہے تو ہرگز ہرگز اس شیطانی وسوسہ کے ساتھ رہمانی کام میں جو حقیقت میں مشائخ کا فعل کا ہے اور وہ بزرگ خدا نیز شیخ کی طرف ہے اس کے مجاز تھے ہاتھ یاؤں مارنے نہ جا ہئیں ادر کسی داہی تباہی کا حلیہ اور شفاعت وعنایت سے اس کام میں مشغول ہوتا مناسب نہیں کیونکہ جولوگ ایسا کرتے ہیں وہ اپناعزیز وقت ضائع و برباد کرتے اور دل کومنغص و ریثان کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی نعوذ بالشرنہ خداتعالی سے مکاہرہ کرتے ہیں دیجھوسلطان المشائخ كے اعلى مريدوں ميں سے جو بڑے درجہ كے يار تھے اور علم وزہد وورع وعشق وعقل فراست مين ا بنانظير ندر كھتے تھے چنانچ ان كے مناقب وفضائل باب پنجم مين قدر سے بسط وشرح کے ساتھ ذکر کیے جا چکے ہیں ان کے دلول میں بھی خلافت کا خیال اور مرید کرنے کا اندشیہ نہیں گذرا بلکهان بزرگان دین نے صرف سلطان المثائخ کی محبت وشفقت پر اکتفا کیا اور زمانه نہایت اطمینان اور خاطر جمعی کے ساتھ عشق وذوق میں بسر کیاا یک بزرگ کہتے ہیں۔ بے یاد روزگار تو گریگ نفس زنم تھیج عمر باشد و تعطیل روزگار لعني " ميں اگر كوئى ايدا ايك سائس لول جس ميں تيري يا د كارى نه بهوتو ميں تجھتا بهول كه

تینی ' میں اگر کوئی انیا ایک سانس لوں جس میں تیری یا دگاری نہ ہوتو میں سجھتا ہوں کہ میری تمام عرضا نع ہوگئ اور زیانہ بیکارگذرا'' ایسے لوگ کیا اس بات کی خواہش رکھتے ہیں کہ چند آ دمیوں کی دجہ سے جوان کے اتباع کے سب کسی مرتبہ کوئیس پینچتے قیامت کے روز مجرم و گناہ گار قرار دیے جا کیں اور اپنے گناہوں کے بوجھ کے علادہ ان کے گناہوں کی گھڑ گردن میں ڈال کر مزدوروں اور جمالوں کی طرح میدان قیامت میں انبیاء داولیاء کے روبرو پھرائے جا کیں۔مشائخ کی کتب قدیمہ میں کھا ہے کہ اس تم کے بے انساف لوگوں کو جوا پنے ہیر کے طریقہ پرنہیں چلتے اور اس ویٹی کام میں جومروان خدا کا معالمہ ہے نفسانی خواہش اور دلی آرزو کے ساتھ دست اعدازی کرتے ہیں قیامت کے روز انہیں مشہور ومعذب کیا جائے گا اور ہر چہار طرف ندا کردی جائے گی کہ ان لوگوں نے ہماری محبت کا جمونا دعویٰ کیا تھا اور مخلوق کو اس طریقہ سے فریب دیا تھا اور مشاکح کہار پر افتر ابا عماقھا اس وقت بدلوگ شرم وندامت کے مارے کردنیں نیچے جھکالیس کے اور کوئی جواب ندیں گے جھکالیس کے اور کوئی جواب ندیں گے نا کے سواد و سہم "کے بھی بہی معنی ہیں۔امیر ضرونے فر مایا ہے۔ بارش تا ہردہ ہمان از روئے کار آشکار

یعنی صبر کرکہ جہان پر دہ الٹ کر حقیقت امر ظاہر کردے اور جو پچھتونے آج کیا ہے اے کل تھے یہ آ شکار کر دے۔ نیز سلطان المشائخ قدس سرہ نے فر مایا ہے کہ جو مخض خدا کی جس غرض اورسبب کی وجہ سے عبادت کرتا ہے وہی غرض اس کی معبود ہوتی ہے اور جب بات سے تو پھرآ دی کواپی عمرعزیز کے چندروزمعرض ہلاکت میں ڈالنے اورا لیے موقع میں کیوں بسر کرنے ع الميس جهال سلب ايمان كاخوف مو-ايك دفعه كاذكر ہے كه كاتب حروف شيخ نصير الدين محمود قدس الله سره العزيز كي خدمت ميس چلا جار ہا تھا ا ثناء راہ ميں ايك شخص ملاجوا يے تئيس حضرت سلطان المشائخ كے مريدوں كى طرف منسوب كرتا تھا اورلوگوں كومريد بھى كيا كرتا تھا اس نے مجھے و کھے کر کہا کہ کہاں جاتے ہو۔ میں نے کہا فلال بزرگ کی خدمت میں جاتا ہوں۔ کہا جب تم وہاں پہنچوتو انہیں میری طرف سے بیام دینا کہاس سے پیشتر میں نے حضرت سلطان الشائخ کاعری<u>ن</u> كيا تفامخدوم جهال في انتها سے زيادہ لطف فر مايا تفااور تشريف لائے تھے مگر ندمعلوم اب كيا ہوا كرآت تشريف نهيس لاتے اور شفقت ومهرياني نہيں كرتے۔ چونكه تم بزرگ ہواس ليے چھوٹوں کے حال پر ہمیشہ مہر بانی کرنی چاہیے۔ازال بعد اس مخض نے کہا کہتم یہ بھی عرض کرنا کہ میں دولت آباد مین خلق خدا کومرید کرتا مول اور دست بیعت دیتا مول - اگرچه شروع شروع مین مولانا شہاب الدین حفرت سلطان الشائخ کے امام نے مجھے اس کام سے منع کیا اور ایکے کہنے ك مطابق من نے چندونوں تك اس كام كوچھور بھى ويا \_كين اتفاق كى بات ہے كدائيس ايام میں میرالڑ کا جس کی اٹھارہ برس کی عمرتھی دفعنۃ مر گیا مجھے معلوم ہوا کہ بیدعاد شداس وجہ ہے پیش آیا ہے کہ میں نے خلق خدا کواپی ارادت ہے محروم کردیا ہے چنا نچہ میں اس روز سے پھراس کام میں مشغول بوكيا\_الغرض جب مين فيخ نصيرالدين محمودر حتدالله عليه كي خدمت ميس بهنجا اورسعادت

قدم ہوی حاصل کر چکا تو اس فخص کا پیغام پہنچایا شخ نے فرمایا کہ بدا یک ایسا معاملہ ہے جس کی وجہ
سے وہ سلطان المشائ کے جواب دہی کا ذمہ دار ہے اسے تیار و مستعد ہوجانا چاہے کہ کل تیا مت کے روز جھے اس کا سلطان المشائ کو جواب دینا پڑے گا۔ کیمن اس قدر میں جانتا ہوں کہ ایک درو لیش فصبہ میتقل میں رہا کرتا تھا اور اپنے تین حضرت سلطان المشائ کے کے مریدوں میں کہلاتا تھا اور نصرف اس پر بس کرتا تھا اور اپنے تین حضرت سلطان المشائ کے کے مریدوں میں کہلاتا تھا اور نصرف اس پر بس کرتا تھا اور اپنے تین حضرت المطان المشائ کو پیٹی تو فرمایا وہ ایمان سلامت نہیں لے گیا۔ خلاصہ یہ کہ جب بات اس پر موقوف ہے تو یہ چندروزہ وزندگی جو باتی رہی ہے ایک گوشہ میں مشغول ہو کر بسر کر دے اور اس طرح بسر کر دے کہ حق تعالی کے سواکوئی محفی اس پر مطلع نہ ہواگر ایسا کر رہے گا تو امید ہے ایمان ملامتی کے ساتھ لے جا سکوئین رہے ماج وقونے اختیار کر رکھا ہے اس طوے کی ماند ہے جس ملامتی کے ساتھ لے جا سکوئین رہے ماج موتا ہے کین حقیقت میں وہ زہر ہلا ال اور ہم قاتل ہے میں نہر ملایا گیا ہو۔ بظا ہروہ شیریں معلوم ہوتا ہے کین حقیقت میں وہ زہر ہلا ال اور ہم قاتل ہے فیل کا دو ہرا جو حضرت شیخ شیوخ العالم فرید الحق والدین قدس سرہ کی زبان مبارک سے نکلا ہے ذمیل کا دو ہرا جو حضرت شیخ شیوخ العالم فرید الحق والدین قدس سرہ کی زبان مبارک سے نکلا ہے اس معنی کے ساتھ مناسب اور چسیاں تر معلوم ہوتا ہے۔ کہ آپ فرماتے ہیں۔

کنت نہو متین کار ری گانا ہت منائی بسس کندلے مسدهن گرهوریں لهد

خواجه عليم سنائي كتي بي-

چند ازین دیو بودن مستور کدم از عابت پشیانی درره دید تو پردهٔ تست نرسد باطنت بکار خدائ نرسد باطنت برشیده شرم دار آخر درن آدرد آخل در اندود کخرق کوتاه دستگاه دراز نید کوتاه دستگاه دراز نید بی و بید بیطای است

کائے تنت امر دیو را مامور
دیدہ کبشائے ور مسلمانی
تابدائی کہ ہرچہ گردہ تست
تاکشہ ظاہرت بظاہر رائے
اے ہمہ باطعت سوے گاہر
آتش درہ دین شہ دودے
رائتی از تو کہ پیندہ ماز
فرقہ کوتاہ کئی چہ سود ہود
رنگ بیشیدن از زناکای است

ترجمہ: (ای مخص کہ تو نے اپنی ہمت شیطان کا تھم مانے پر وابستہ کی ہے کہ تک اس طرح پوشیدگی ہے کام چے گا۔ شرمندہ ہو کر آئھیں کھول تو کیما مسلمان ہے۔ اور دیکھ کہ تو نے کیا کیا گیا ہے۔ تیری آئھوں کے آگے تجاب تھا۔ جب تک تو ظاہر بنی کے ساتھ کام کرے گا۔ تیرا باطن حق ہے مشغول نہ ہوگا۔ تیرا باطن تمام تر ظاہر کی طرف ہے اور یہ پوشیدہ نہیں رہ سکتا۔ پھو تو مرم کر تو درددین کامدی ہے۔ لیکن غلط ہے دھواں کہاں ہے۔ تیری مشل وہی ہے کہ سونانہیں گرا اس کے گانے نے کے واسطے آگ اور کھالی کا فکر ہے۔ راستی تجھے سے کس حالت میں ہوگی کہ تیراخرقہ کو تاہ اور خواہش زیادہ ہے اس حالت میں اگر خرقہ کو تاہ کرے کیا فائدہ رکھتا ہے۔ زہد نیلا کیٹر ایہ نینا اور صورت بنانا محض ناکائی کی وجہ سے ہے۔ زاہد ایسا ہونا چا ہے جسے بایزید بسطائی تھے۔)



بابهفتم

## طهارت اور ما تو رهمقبوله دعا ئيس

فریل پی وہ اوراد وادعیہ درج ہیں جو حضرت شیخ شیوخ العالم فرید الحق والدین اور جناب سلطان المشائخ نظام الحق والشرع والدین قدس سر ہما العزیز سے منقول ہیں۔ کا تب حروف مریدان مشغول کی خدمت میں عرض کرتا ہے کہ جو ماثورہ دعا کیں اور وظا نف واوراد کہ مشائخ کباراور جمہور سالکان طریقت کے معمول بہا ہیں سب نہیں تو ان بیس سے اکثر شیخ شیوخ منالح شہاب الدین سہروردی قدس اللہ سرہ العزیز کے اوراد میں خدکور ہیں لیکن کا تب حروف کا مقصود سے کہ جواورا دمقبولہ اوراد عیہ ماثورہ حضرت سلطان المشائخ سے منقول ہیں اس کتاب میں خصوصیت کے ساتھوان ہی کوؤکر کرے ایک بزرگ کیا خوب فرماتے ہیں۔

مرا لبان تو باید شکر چه سود کند بجاے مہر تو مهر دگرچه سود کند (مجھے تیرے اب چاہئیں شکر مطلوب نہیں۔ تیری محبت کے دوسرے کی مہر میرے کسی کام کی نہیں۔)

تا کہان دعاؤں کی برکت سے جوحضور کی زبان مبارک پر جاری ہوئی ہیں طالب اپنے مطلوب اور عاشق اپنے معثوق کی طرف بہت جلد پہنچ کر مقصد دلی پر کا میاب ہو۔

### طہارت اوراس کے آواب

سلطان المشائخ قدس الله سره فرماتے ہیں کہ طہارت کے جارم تبہ ہیں۔ ایک ہیکہ آدمی اپنے فاہری جسم کو نجاست و حدث سے پاک وصاف کرے۔ دوسرے اعضاء کو گناہوں سے پاک کرے۔ تیسرے دل کو بری عادات اور دذیلہ اخلاق سے پاک کرلے۔ چوتھیسر کو بجز خدا تعالیٰ کے سب سے پاک صاف کرے آیے ''فیسہ ر جال بحبون ان بتطہروا و الله بحب

المطهرين" \_اصحاب صفدكے بارے مي اترى بى خداتعالى فرماتا ہے كداے محرم بديس دهمرد ہیں جوایے تنین نجاستوں اور نا یا کیوں اور حدثوں سے یاک وستھرار کھتے ہیں اور خدا تعالیٰ یا کوں كودوست ركمتا ہے۔ كاتب حروف نے حضرت سلطان المشائخ كى قلم مبارك سے لكھا ہوا ديكھا ب كه طهارت ك وقت باكي م ته سے ابتدا كرنى جاہدے يعنى اول سيدھے ہاتھ سے باكيں ہاتھ کی آئین چڑھائے اور موضع طہارت کوآ دھ گڑچوڑ اگز بھر لمباہونا جاہیے اور گہرائی جس قدر ہو مناسب ہے منتمل ڈھلے کوجدار کھے اورجس طرف نجاست کی ہووہ رخ زمین کی طرف رہے آپ يېمى فرماتے تھے كەد ضويس اس قدرا حتياط شرط ہے كەدل كواطمينان دسلى ہوجائے اور بعض نوگ جو چند قدم شار کر کے چلتے اور بعضے مہلتے ہیں سے کھنیس ہے کیونکہ می<sup>معنی</sup> مکان سے تعلق نہیں ر کھتے بلکے زمان مے متعلق ہیں یعنی جس وقت ول میں اطمینان وسکون پیدا ہو جائے بس یہی کافی ہے نیز آ دمی کو جا ہے کہ وضو کرتے وقت جس عضو کو دھوئے تو ساتھ ساتھ وہ دعا پڑھتا جائے جواس عضو کے بارے میں آئی ہے۔ کا تب حروف نے حضرت سلطان المشائخ کے قلم مبارک سے ي الكها اواد يكها بكر مديث من آيا بالوضو مفتاح الجنة لعني وضوجنت كي تنجي ب-صديث من يجى آيا ہے كه وضو الشها يعدل غزاسنة ليني جاڑے كے موسم من وضوكرنا ال بحرك جهادك برابر ب\_وفي الحديث. لا يكن وضوء ك في صفر ونحاس فان الملامكة تنفر من ريحهما المومن يتل اوركاني كرتن من تراوضونه وكا کیونکہ فرشتے ان دونوں کی ہو سے بھا گئے اور نفرت کرتے ہیں آپ نے سیکھی فرمایا ہے۔ ان عمر استاذن على راهب ليلقاه فاغلق الباب والطاء في الاذن قال الراهب وجدت في الانجيل من توضأ كان في امان الله ورايت عليك اثر الشيطان فخفتك فتوضأت وتوضأ اهل بيتي ليكون امنا منك وفي رواية لمّا كان الما ومسول السلبه صلى الله عليه وسلم يعي حفزت امير المؤمنين جناب عررضى اللدعند نے ایک را ہب سے ملاقات کرنیکی اجازت مانگی را ہب نے در داز ہبند کر لیا اور آپ کواندر آنے کی اجازت دیے میں تا خیم ازاں بعدراجب نے دروازہ کھول کر کہا کہ اے امیر الموشین میں نے انجیل میں لکھادیکھا ہے کہ جو مخص وضو کرتا ہے وہ خدا کی حفاظت وامن میں رہتا ہے۔ چونکہ میں نے تم میں برائی کا اڑمحوں کیا اس لیے تم سے خوف کرے خود بھی وضو کیا اور گھر کے سب لوگوں کو وضو کرایا تا کہ میں اور میرے سب گھر کے لوگ تم سے امن وامان میں رہیں اور بعض

روایتوں میں آیا ہے۔ کہ بیگذرنے والے جناب رسول کریم صلی الله علیه وسلم تھے نہ عمر فاروق رضي اللّه عند آپ نے بی بھی تح برفر مایا ہے کہ کسانست عسائشة رضى السلب عنها تعزل فسمعت الاذان فوضعت المعزل ولم تدخل مامدت وتوضات فقيل لها في ذالك فالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل عمل يعمله العبد بعد الاذان فهو نصيب الشيطان يعنى حفرت عاكشرصد يقدوضي اللاعنها سوت كات ري تقيل كه ا نے میں اذان کی آواز ٹی فوراُ سوت ہاتھ ہے چھوڑ دیا اور جودھا گہ ڈکالا تھاا ہے بھی نہ لپیٹا بلکہ حجث اٹھ کروضو کیا جب آپ ہے اس کی وجد دریا فت کی گئ تو فر مایا کہ جناب رسول خداصلی الله علیہ وسلم نے فر مایا ہے کہ بندہ اذان کے بعد جو کام کرتا ہے اس میں شیطان کا حصہ ہوتا ہے۔ آپ ن ي الم الشاء رحمة للفقرا لتيسر بهم اسباع الموضو لينى فرشة جاز كاموسم كذرجاني حفوش موت بيل فقرول ير شفقت ورحم کھانے کے سبب سے کیونکہ انہیں تازہ اور کامل وضوکرنا آسان ہوجا تا ہے۔آپ نے يريمي تحريفرمايا ب\_من لزم اربعة لم يفتفر هو وعياله ابدا القيام قبل الصبح والوضوء قبل الوقت والدخول في المسجد قبل الاذان والسكوت بعد الوتو \_ لینی جو محض چار چیزوں پر مداومت و بیشی کرے گا وہ اور اس کی اہل وعیال بھی متاج نہ رہیں گ\_(1) صبح سے پیشتر اٹھنا\_(۲) وقت سے پہلے وضو کرتا۔ (۳) اذان سے قبل مجد میں جانا۔ (٣) وتر کے بعد خاموش رہنا۔ آپ نے بیجی تحریفر مایا ہے۔ وفی الحدیث۔ان لسلو صوء شيبطانا يبدعوه البي الاسراف في صب الماء وهذامايبتلي المريد ابتداء كما حكى ان السليمان الذاراني كان يتوضأ في الشتاء ويعيد غسل الاعضاء فيقول العفو فسمع ها تفاً يقول العفو في العلم ونوى يوما يصلي على فضلة الغنم قيل له اتصلى على النجاسته قال هذا مما اختلف العلماء فيه ليني مديث ش آياب کہ وضو کے لیے ایک شیطان نامز دہے جومتوضی کو یانی کے بکثرت بہانے اور اسراف کی طرف مائل کرتا ہےاورا یک بیالی چیز ہے جس میں مریداول اول جتلا ہوجا تا ہے۔ چٹانچیسلیمان دارانی کی حکایت نقل کی جاتی ہے کہ جب وہ جاڑے کے موسم میں وضو کیا کرتے تھے تو اعضاء وضو کو مکرر دھویا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ میں بخشش وآ مرزش جا ہتا ہوں۔ایک دن ہا تف کو یہ کہتے سنا کہ بخشش وآ مرزش علم میں ہے۔ایک وفعہ کا ذکر ہے کہ یہی مسلمان دارانی بکریوں کے کھائے ہوئے

چارے اور ان کی باندھنے کی جگہ نماز پڑھنے کھڑے ہوئے کی نے ان سے کہا کہ کیاتم تجس مقام پنماز پڑھتے ہوجواب دیا کہ اس میں علاء کا اختلاف ہے۔آپ نے بی بھی تحریر فرمایا قسال الشعبي كما ظهر من الاذن مغسول مع الوجه وماهو باطنه ممسوح مع السواس يعي تعنى كاتول ب كدكان كاجوهمة ظاهر بوه منه كساته دهويا جاتا باوراس كا اندردنی ادر باطنی حصد کا سر کے ساتھ سے کیا جاتا ہے۔ آپ نے می بھی تحریر فر مایا ہے کہ بعض لوگوں کی جو بیعادت ہے کہ وضو کرنے کے بعد اعضاء وضو کورومال وغیرہ سے خٹک کرتے ہیں تو یہ کوئی برى عادت نيں ہے۔قالت عائشته رضى الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرقة ينشف بها بعد الوضؤ و روى كان لعلقمة خرقة بيضا ء يمسح بها وجهمه وعن معاذ رأبت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا توضأء مسح وجهه سطرف ثوبه و في الحديث يوتي برجل يوم القيامة فيوزن اعماله فترجحت سيا ته على حسنا ته فيومي بخرفة التي كان يمسح بها وجهه و اعضاء هُ فيو ضع فيي كفته حسناته فترو حجت حسناة ولهذا لم يكره ابوحنيفة مسح الوضوء بالنحوقة ليتنى حفرت عائشه رضى الله عنهانے فرمایا ہے كەجناب نبى كريم صلى القدعليه وسلم اپنے یاں ایک کیڑار کھتے تھے جس سے وضو کے بعداعضاء وضو کوخٹک کیا کرتے تھے اور روایت کیا گیا ے کہ علقمہ ایک سفید کیڑا اپنے پاس رکھتے تھے جس سے منہ کو نی نچھا کرتے تھے۔حضرت معاذ مے منقول ہے کہ میں نے رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم کود یکھا کہ آپ وضو کرنے کے بعد کیڑے کے کونے ہے اپنا مندمبارک یو نچھا کرتے تھے۔ حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ قیامت کے روز ایک محخص لا بإجائے گا اور اس کے اعمال وزن کیے جائیں گے تو اس کی برائیاں بھلائیوں پر غالب آ کیں گی۔اور بدیوں کا پلہ جھک جائے گا ہے میں وہ کپڑ الایا جائے گا جس سے بید نیامیں اپنے منہ اور اعضاء وضوکو یو نچھتا تھا فرشتے اس کیڑے کوئیکیوں کے میلے میں رکھ دیں گے اور نیکیوں کا ملیہ جھک جائزگا یہی وجہ ہے کہ امام ابو حنیفہ اعضاء وضوکو کیڑے سے بونچھنا مکروہ نہ جانتے تھے۔ حضرت سلطان المشائخ قدس الله سره کی قلم مبارک ہے رہیمی تکھا ہوا دیکھا ہے کہ جب کو کی شخص وضوے فارغ ہوتومصلے کے باس آئے اور اول بایال یادال جوتے سے نکالے کونکد صدیث شريف من آيا بكر الخضرت صلى الله عليه وسلم في فراياداذا انتعلت فابد وا باليمنى واذا خسلعتهم فبابدوا باليسوى ليحي جوتي يهنتج وقت اول دايان ياؤل والواور ذكالتح وقت

پہلے بایاں نکالو۔ازاں بعددایاں یاؤں مصلے پرر کھےاور جو تیاں قبلہ کی طرف نہایت احتیاط نے برابراگا کرر کھے آبخورہ لوٹہ جو کچھانے پاس ہوائے قریب رکھ دے۔اس کے بعد تجدہ کے مقام پرنشان کر دے تا کہ بحدہ کی جگہ پائمال نہ ہومصلے کے دونوں کنارے بائیں جانب زیادہ ماکل ہوں اگر اس وقت کسی کواینے پاس بٹھائے تو سیدھے ہاتھ سے مصلی کھولے اور اپنے دائیں جانب بیضنے کوجگہ دے جب بیرسب کچھ کر چکے تو دوگانہ نسحیہ الوضوء ادا کرے ادر ہررکھت میں سورۂ فاتحہ کے بعد تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے دونوں رکعتیں پوری کر کے جب سلام پھیرے تو بردعار من زكها انت نفسي تقواها وزكها انت خير من زكها انت وليها و ناصر ها ومولاها انت لي كما احب فاجعلني لك كما تحب اللهم اجعل سريرتي خيرا من علانيتي واجعل علانيتي صالحة اللهم ارزقني حسن الاختيار و صحتة الاعتبار وصدق الافتقار وصحبتة الاخيار يعنى فداوتدامير فسنكوير بيز گاری کا حصہ عنایت کراوراہے بہتر طریق پریاک وستحراینا تو اس کا کارساز اور مددگار اور مولا ہے۔خدادندا تو میری تمنا وآرز و کے موافق نہیں بلکہ اپنی مرضی و پہندیدگی کے مطابق مجھے میرا حصہ عطا فر مایا البی میرا باطن ظاہر ہے بہتر کراور میرا ظاہر نیک اور شائستہ بنا۔ خداوندا مجھے جس اختیاراورصحت اعتباراورصدتِ انتقاراورنیکول کی صحبت نصیب کر۔اس کے بعد ڈاڑھی میں تنگھی کرے لیکن پیشتر بھوؤں میں تنکھی چھیرے کیونکہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ہے من امر على حاجبيه المشط عو في من الوباء يعنى جوفض دونول بحووَل من تلمي من من الموباء يعنى جوفض دونول بحرور من تلمي من الموباء يعمر على المرازال بعدمونچيول كوتنكي سے درست كرے منقول م كرجو شخص کنگھی کرتے وقت سورہ الم نشرح پڑھے گا اور اس پر بیٹھی کرے گا اس پر روزی کا درواز ہ فراخ ہو جائے گا۔ جب تنکھی کر کے تھیلی میں رکھے تو اس کی کشادہ و فراخ جانب او پر کی طرف رہے چونکہ تنکمی پریشانی کا آلہ ہاں لیے بہتر ہے کہ اسے بمیشہ پوشیدہ رکھے۔ایک دفعہ حفرت سلطان المشائخ نے امیر خسر دکولکھا تھا کہ ایک ملتھی تمہیں بھیجی گئی ہے اور وہ خیر وفلاح کا نشان ہے۔آپ دوسری جگہ یون تحریفر ماتے ہیں کہ جبآ مئندد مکھے تو یوں کے المحصد لله الذي خبلقتني فاحسن خلقي وصورتي فاحسن صورتي اللهم كما احسنت خلقي ف مسن خلقی لینی سب تریف ای خداک ب جس نے مجھے پیدا کیا پر میرے اعضاء خوب صورت اورسڈول بنائے اس نے میری صورت بنائی پھرا سے خوشنمائی وزیبائی عنایت کی خداوندا

جس طرح تونے میری پیدائش کوعد کی وزیبائی دی ہے۔ای طرح میری خلق و عادات کو بہتر و نیک ترکر الغرض آدی کوچاہے کہ تحیته وضواور تحیته مجد پرمداومت کرے کیونکداس یس بہت ہے اثر مخفی ہیں جووقا فو قنا حسب موقع ظہور کرتے ہیں۔ بیان کیا جاتا ہے کہ جب تک آدمی باوضور ہتا ہےاس کے گردو پیش کوئی آفت و بلانہیں پیٹلتی حضرت انس صحابی سے منقول ہے کہ جب رسول خداصلی الله علیه وسلم مدیند طیبه من تشریف لائے میں آ محصرال کا تھا۔ آپ نے میری طرف روئے بخن کر کے فرمایا کہا ہے لڑ کے جہاں تک تھوسے بن پڑنے ہاوضواور یا ک رہ۔ کیونکہ جس فخص کواس حالت میں شیر اجل اور عقاب مرگ آ دیو چتاہے۔اس کوخلعت شہادت عنایت کیا جاتا ہے ۔ حدیث میں آیا ہے۔ الوضوء مسرمن اسرار الله تعالیٰ یعنی عمارت ووضوفدا تعالیٰ کے بعیدوں میں ہے ایک بھید ہے کہتے ہیں کہ عذاب قبرای محفل کو زیادہ ہوتا ہے۔ جو آبدست اوروضوی احتیا دنبیس کیا کرتا۔ جب آ دمی کوئی سنت بجالا تا جا ہے مثلا تاخن دور کرائے یا سرمنڈائے یا اورکوئی کام کرے تواہے پہلے وضوکر لینا چاہیے کیونکہ کل قیامت کے روزیہ ناخن اور بال اس سے حساب طلب كريں كے كرتونے جميں پليدى ونجاست كى حالت ميں كيول دوركيا تھا۔ آپ نے یہ بھی تحریفر مایا ہے کہ شخ علیہ الرحمتہ جہار شنبہ کے روز حمام میں تشریف لے جایا كرت اوروبال سرك بال اتروات خطى اصلاح كرايا كرتے متح توجوكو كى حلق كرائ اسے ميد كهاج بياللهم اعطني بكل شعرة طهارة في الدنيا ونورا ساطعا يوم القيامة لینی خداوندا مجھے ہر ہر بال کی عوض دنیا میں یا کی اور حقبٰی میں درخشاں نورعطا فر ما۔ پنجشنبے روز ناخن لے اور چوخف ناخن اور لیل لیتے وقت سر کے گابسم السله و عسلی سنة محمد و ال محمد تو کی باری میں جال ندہوگا۔ بغل کے بالوں کوسنت تو یمی ہے کہ انہیں موجنے وغیرہ سے ا كما ز كيكن اكراس ي موند الكالجي جائز ب قال الشافعي اني اعلم ان السنة النتف الااني لا اطيق عبلي الوجع قال عليه السلام اخفوا الشوارب واعفوا السلحى وانتفوا الشعرالذي في الانوف يعنى المثافعي فرماياب كريس جانتا مول كه ناک کے بال اکھیڑنے سنت ہیں گر میں اس کے درد و تکلیف کی برداشت و طافت نہیں رکھتا جناب نبی اکرم صلّی الله علیه وسلم نے فر مایا ہے کہ موقچھوں کو ہلکا کرو۔ ڈا ژھیوں کو بڑھاؤ اور نا ک ك بال اكميرو \_ آپ نے يہ مى تحرير مايا ب \_ قال عليه السلام نعم البيت يد خله المسلم الحمام اذا دخل يسال الخير واستعاذ من النار يعني يتجرعليا اللام في

فرمایا کے مسلمان کے لیے اچھا اور عمدہ گھر جمام ہے جب وہاں جائے تو خدا سے بھلائی مائے اور دوزخ کی آگ سے پناہ طلب کرے۔ جمام میں داخل ہوتے وقت یوں کے۔

اللهم اني استلكُ الجنة واعوذبك من الناز. قال عليه السلام انما حرنار جهنم على امتى مثل حر الحمام قال الحسن لا يصلح دخول الحمام الا بازاريس ازار على السمين وازار على العين رخداد ثدائل تخصب جنت ماتكا بول اور دوزخ کی آگ ہے پناہ جا ہتا ہول آنخضرت صلی الله علیه وسلم کا ارشاد ہے کہ میری امت کوروزخ کی آگ الی معلوم ہو گی جیسی جمام کی حرارت حسن بھری کا قول ہے کہ خمام میں دوتہ بندوں کے ساتھ جانا مناسب ہے۔ایک تو کمر میں ہوا یک سر پر۔ نیز حام میں پختہ اینٹ سے یاؤں نہ طے كونكداس كوڑھ پيدا بوجانے كائديشر بيراكم كيا كيا باست مسال الأجر يسورث البوص محققول كزو يك طهارت اعضاءكي يدعنى بي كرآ دى اين جوارح اور ہاتھ یاؤں کا ناشا سنداور برے اخلاق سے یاک کرے اور طہارت مل کا بیمطاب ہے کہ جو کام کرے خلوص قلب کے ساتھ کرے نمود وریا کا ذرا دخل نہ ہو۔ جناب سلطان الشارخ کے قلم مارك \_ بيجى العامواد يكما بك الحجامة على الريق فيها شفاء و بركة ويزيد فى العقل وفي الحفظ فمن احتجم فيوم الخميس والاحد وكذالك يوم الاثنين والثلثاء فانه اليوم الذي كشف الله عن ايوب البلاء واصابه يوم الاربعاء اوليلته الاربىعاء ولايبدوا باحدمن الجزام والبرص الافي يوم الاربعاء وليلة الارب عاء كذالك لينى نهار مند يجين لكافي هل شفاء وبركت بايباكر في عقل برحتی ہے۔ حافظ قوی ہوتا ہے۔ کھنے لگانے والوں کو جا ہے کہ جعرات یا ہفتہ یا پیر یا منگل كو يجيف لكاف كونكه منكل كاون ايك الياون بجرس من خدا تعالى في حضرت الوب عليه السلام کی وہ بلا دمصیبت دورکر دی تھی۔ جوانبین بدھ کے روزیا بدھ کی رات کو پینچی تھی۔ جزام اور کوڑھ کا مرض جس خف پر ظاہر ہوابدھ کے روز یابدھ کی رات کو ظاہر ہوا ۔ تو ہرآ دی کواس رات دن سے برمیز کرنا اور مذر لازم ہے۔

# سلطان المشائخ قدس سره کے اور اد

حضرت سلطان المشائخ فرماتے تھے کہ منے کے وقت ذیل کی تین آیتی تین بار رح فداتعالى كامحبت ك لي فسبحان الله حين تمسون و حين تضبحون وله الحمد في السموات والارض و عشيا وحين تظهرون يخرج الحي هن الميت ويخرج الميت من الحي ويحي الارض بعد موتها وكذلك تخرجون التين آ یتوں کے پڑھنے کے بعد دورکعت سنت بہنیت مج ادا کرے۔ مگر پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعدالم نشرح اور دوسرى ركعت ش الم تركيف يزهد ملطان المشائخ قدس سروفر ات بي كدا س پر مواطبت کرنے سے بواسر بھی دفع ہوجاتی ہے۔ یہ بھی ارشادفر ماتے تھے کہ نماز فجر کی سنتول اور فرضول كورميان اكاليس دفعه بسسم الله الرحمن الرحيم كميم كوالحمدك لأم ے الكر يز ح يعنى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين كتے ـــ ہر شکل آسان ہوتی ہے۔آدی جسمم اور مطلوب کے لیے بر مے گافضل خدا سے مقصود حاصل موگا الغرض جب فجر کی سنیس اس طرح ادا کر <u>سکے</u> تو اب فرض نماز جماعت سے ادا کرے جماعت ے قارغ ہونے کے بعد نانوے اساء حنی حضورول سے پڑھے اور جودعا کیں جناب رسول کریم صلی الله علیه وسلم اور محابہ سے منقول میں نہایت خشوع وخضوع کے ساتھ بڑھے۔ارشاد ہے کہ جو فجر کی نماز کے بعدستر دفعہ یاوہاب کے گااس کے تمام دینی کام بن جائیں گے۔حضور بہ بھی فرماتے تے کرویل کی دعائماز فحر کے بعد ردھنا مارے نواجگان کامعمول ہے۔اللهم زد نور تاوزدمسرور تا وزد معرفتنا وزد طاعتنا وزد نعمتنا وزد مجتنا وزد عشقنا وزد شوقتنا وزد ذوقتنا وزد حولنا وزد قوتنا وزد قبولنا وزد أنسنا وزد علمنا وزد حلمنا برحمتك يا ارحم الراحمين غماز فجرك طوع آفاب تك كاوقت نهايت اى مبارک وقت ہےای طرح نمازعمرے غروب آفتاب تک کا وقت آ دی کو جاہیے کہ انہیں بہت بی غنیمت جانے اور جس قدرین پڑے ورود وظائف سے ان اوقات کومعمور رکھنے میں کوشش كرے۔ جناب سلطان المشائخ فر ماتے تھے كہ جو خص ان دونوں وتتوں كوننيمت جان كركوئي ورو یا د طبیفہ پڑھے گااس کے وہ تمام گناہ جوان دونوں وقتوں کے مابین سرز د ہوئے ہوں گے معاف

برجا کیں گے اور ان اوقات کا حکم کا لطھ و المتخلل بین الدمین کا حکم ہوگا۔ یہ کیفیت تو عوام کی نبیت بیان کی گئی ہے۔ خواص کو چاہے کہ شب وروز کی ہر ہر ساعت کو فٹیمت جا نیں اور وقت کو معمود کھنے کی عادت ڈالیس کیوں کرفقر کا خاصہ یہی ہے جیرا کہ کہا گیا ہے۔ المفقیر ابن الوقت ایک بزرگ نے کیا خوب کہا ہے

بردست فقیر نیست نقلے جز وقت آن نیز کہ از دست رود وائے بُرو لین فقیر کے پاس دقت نے سواکوئی نقری نہیں ہے چراگر یہ بھی فوت ہو جائے تواس یرافسوس ہے۔غرضیکہ دعائے ندکور پڑھنے کے بعد صبعات عشر پڑھے اوراس کے بعد چھ بار کے۔ توفسني مسلما والحفني بالصالحين رفرات يتح كدجناب شخ شيوخ العالم فريدالحق والدين قدس اللدس والعزيزن مجهي خواب مل فرمايا به مسبعات عشرك بعد جهم تبهآبية ت وفسنسى الخ يره عاكرو حصرت سيدالمادات سيد سين رحمت الله عليه علم متول بكريس في حفزت ملطان المشائخ سے سا ہے کہ مسبعات عشر کے بعد چدوفعہ یوں کہنا جا ہے۔السلھم اهدنسی بسوفعتک ایک وفدکاذکر ہے کہ یاران اعلی میں سے ایک فخص نے جناب سلطان المثالخ سے بوجھا كەسىدىسىن بول روايت كرتے ہيں اوراس روايت كوحضور كى طرف منسوب كر ك كت بي كم لطان المشائخ فروايا ب-آب في ارشادكيا كم بان من في يكاب كونك جناب پیغیر خداصلی الله علیه وسلم نے خواب میں مجھے فر مایا ہے کہ مسبعات عشر کے بعد چھ دفعہ الملهم اهدنسي برفعتك كهاكرو حضوريكى فرمات تفكرابرابيم يمي جوايك نهايت بزرگ واصلان خدایس سے تھے کعبہ کے محن میں حفرت خطر علیہ السلام سے ملے اور ان سے کی بخشش کے طالب ہوئے حضرت خضر علیہ السلام نے مسبعات عشر کی تعلیم دی اور فر مایا کہ میں اسے جناب رسول خداصلی الله علیه و کلم ہے رویت کرتا ہوں فرماتے نتھے کہ ایک مخض ہمیشہ مسبعات عشر پڑھا کرتا تھا ایک دنعہ اسے سفر کا انفاق پڑاصحرا میں چلا جاتا تھا کہ رہزنوں کا ایک گروہ اس کے ہلاک کرنے کواٹھا اس اثناء میں دس سلح سوار فلا ہر ہوئے جن کے سرنگے تھے اس محض نے دریافت کیا کہتم کون لوگ ہو۔ کہامسیعات عشر لینی وہ وس دعا کیں ہیں جنہیں تو روز مره سات دفعہ بڑھا کرتا تھا اس نے ہو تھا کہ سربر ہند کول ہوجواب دیا کہ چونکہ تو دعا کی ابتدا میں ہم اللہ الرحمٰن الرحیم نہیں پڑھا کرتا تھااس لیے ہم ہر پر ہنہ ہیں اس موقع پرلوگوں نے جناب

الطان المشائخ سے يو چھا كربىم الله الرحمٰ الرحيم كون سے مقام بركہنى جا بيئے فر مايا سورة كى ابتدا میں۔ پھر جب اشراق کا وقت ہو یعنی آفتاب ایک یا دو نیزے بلند ہو جائے تو نماز اشراق ادا كرے\_سلطان المشائخ فرماتے تھے كەنماز اشراق كى كيفيت بيہے كداول دوركعت شكر الله اس طرح يزهے كر بيلى ركعت ميں سوره فاتحد كے بعد آية الكرى يعنى السلمه لا السه مسے خالدون تك اوراس دومرى ركعت ش احسن الوضول سے آخرسوره تك اور آيسة الله نبور السموت والارض سيع والبله بكل شئ عليم تك يرسع بجردوركعت نماز استعاذه باین طریق پژھے پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ اورقل اعوذ برب الفلق اور دوسری رکعت میں سورہ فانحداد دقل اعوذ برب الناس پڑھے۔ازاں بعد دورکعت نماز استخار واس طورا دا کرے پہلی رکعت ش سوره فاتحہ کے بعد قسل یسا ایسھا السکافرون اوردوسری رکعت بیس فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھے۔جوجودعا کمیںان دوگا نوں کے پیچھے پڑھنی آئی ہیں برابر پڑھتاجائے۔اس نماز کے راوی کابیان ہے کہ یہاں تک پہنچ کرحضور نے فر مایا کہ دور کعتیں اور ہیں جن کی کیفیت میں آ گے بیان كرول كاجول بى يكلمات آپ كى زبان مبارك يرجارى موئ يرخم آكھول سے آنوؤل كى عمال بہنے لگیں آپ رور و کر فر ماتے تھے کہ جب شیخ شیوخ العالم فریدالتی والدین قدس الله سرہ العزيز نے مجھے اشراق کی تعلیم فرمائی ہے تو بھی چھر کعتیں تھیں لیکن میں دیگر دور کعتوں کی بھی تفصیل بیان کروں گا۔ پیخ شہاب الدین سہرور دی قدس اللہ سرہ العزیز ایخ اورادیش تحریر کرتے ہیں کہان دورکعتوں کواستجاب کہتے ہیں پہلی رکعت میں فاتحہ کے بعد سورہ واقعہ اور دوسری میں سیج اسم پڑھے بعدہ نماز تنبیج میں مشغول ہو۔ صلاق تنبیج کی ہر رکعت میں ایک بارید دعا بھی پڑھے۔ سبحان الله ملاء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزينة العرش \_ بي مح فرات تے كى كما تبيح اور صلاة العلات ايك بى چز ہے۔ كيونكر سبح كى جكه صلاة كااستعال بواكر تا ہے۔ صلو ہیج دور کعتیں ہیں خواہ دن کو پڑھے مارات کولیکن اشراق کے بعداس نماز میں ایک خاص اثر اورظیم الثان فائدہ ہے جس مہم کے لیے برجی جائے برآئے جس مقمد کے لیے اداکی جائے فورا حاصل موحضور فرماتے تھے کہ دور کعت شکر دن میں ادا کرے اور ہر رکعت میں فاتحہ کے بعد پانچ وفعقل ہواللہ احد برد سے ازاں بعد ارشاد کیا کہ ہردن طلوع آفاب کے وقت ایک فرشتہ کعبہ کی حیت پر پڑھ کر باواز بلند منادی کرتا ہے کہ اے مسلمانوا مے مسلم کی امعوآج خدا تعالی نے

مهمیں ایک نیادن عنایت کیا ہے اور تمہارے لیے ایک روز شرچش ہے یعنی قیامت کا روزتم آج اس دن میں اس روز کے لیے عمل کرو۔ دورکعت نماز اس طرح ادا کروکہ ہررکعت میں فاتحہ کے بعد یا پنج مرتبہ قل ہواللہ احد پڑھو۔ پھر جب رات ہوتی ہے تو وہی فرشتہ خانہ کعبہ کی حجبت پر چڑھ کر جاروں طرف منادی کرتا ہے کہ اے مسلمانو۔اے حمصلی اللہ علیہ وسلم کے امتع ۔خدا تعالیٰ نے حمہیں ایک نئی رات مرحت کی ہےاور عنقریب ایک الیمی رات در پیش ہے جس کی تاریجی میں تم بہت مدت تک رہو گے اور وہ قبر کی رات ہے تہمیں جا ہے کداس رات میں اس تاریک شب کے لیے عمل کرواور دورکعت نماز اس طرح ادا کر و کہ ہررکعت میں سورہ فاتحہ کے بعدیا کچے دفعہ قل یا ايهها المكفوون يزهو بعده سلطان المشائخ في فرمايا كه فيخ جمال الدين ايك نهايت نتيجه فيزاورير معنی حدیث روایت کرتے تنے اگر چہاں کے لفظ مجھے یا دنیس لیکن مطلب بیتھا کہ اگر کو کی حجف اشراق کے بعد سورکعت اوا کرنے کا تواب حاصل کرنا جا ہے تو سورہ فاتحہ کے بعد ایک وفعہ سورہ اخلاص براجعے یا ورد میں مشخول ہویا ذکر وعبادت میں معروف ہوتا کہ متصل اور متواتر عبادت واقع موالغرض اشراق سے فارغ مونے کے بعد جب جا شت کا وقت آئے تو بارہ رکعت نمازادا كريها كراس قدر منهو سكة وجاد ركعت نمازيزه مح كيونكه نماز جاشت كااقل مرتيه جار ركعتيس بيل حغرت سلطان المشائخ فرمات متح كدنماز جاشت كي ان جار ركعتول من جارانا يعنى المفتحاءانا ارسلنا، انا انزلنا، انا اعطینا، برهنا جایے اور ہر رکعت میں ایک ایک سورت بڑھنے ہے بہت فنيلت حاصل موثى ب\_آپ ريجى فرماتے تھے كه مسوره و الشهم س و الليل و الضحى الم نشوح بيطارول مورتين الم كي عاركانديل يزهين برركعت بن ايك مورت يزهد يه بحي ارشاد فرماتے تھے كہ جاروں قل نماز جاشت كى آخرى چبارگانديں پڑھے يعنى ہر ہرركعت میں ایک ایک سورت جب نماز جاشت سے فارغ ہوتو دور کعت محت نفس کے لیے ادا کرے۔ مملی رکعت میں فاتحد کے بعد آین الکری اور سورہ والفٹس ایک مرتبداور سورت اخلاص یا می وفعہ پڑ<u>ے</u> دوسری رکعت میں امن الرسول اور واتصحی ایک دفعہ سورہ اخلاص یا چج دفعہ پڑ<u>ے</u> اور فارغ مونے كے بعد يوں كم اللهم انسى اسالك العفو والعافية والمعافات في الدنيا والاحسوه ليني خداوندا مل تحص بخشش ادررخ وبلاسے سلامتی اور دنیادآخرت میں عذاب ے امن مانکا موں۔سلطان المشائخ فرماتے تھے کہ جس نے نماز حاشت اوا کی اس سے

حاشت كاغم الماليا كياليين جوُخف حاشت كي نماز پڙهتا ہے خدا تعالي اس كي معاش كاسامان خود تار کر دیتا ہے۔ میں نے حضرت سلطان المشائخ کے قلم مبارک سے بیمجی لکھا ہوا دیکھا ہے کہ صلى الضحى اذا بزغت الشمس قال لاحتى يهز لسواء الارض اسمه الشمس في اول النهار قبل ان تغلب ضوءُ ها مصفرة النير لتقاصر شعاعها <sup>يع</sup>نُ كيا<sup>يل</sup> جاشت کی نمازاس وقت پڑھوں جب کرسورج طلوع ہوتا ہے جواب دیا کہ بیں بہال تک کداس کی روشیٰ تمام سطح زمین پرخوب بھیل جائے۔اب جب فئی الزوال کا وقت آئے یعنی سایہ ڈھل جائے تو جار رکعت فئی الزوال پڑھے ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص بچاس باریا دی باربا تبن بار پڑھے اور اس وقت کونہایت غنیمت شار کر کے نصف شب جانے اور درود و تلاوت میں بدل مشغول ہو۔ فرماتے تھے کہ نماز ظہرے پہلے چارسنتوں میں جاروں قل پڑھے اور فرض کے بعد کی دوسنتوں میں ہے پہلی رکھت میں فاتحہ کے بعد آیة الکری اور دوسری میں امن الرسول یر ھے۔سلطان المشائخ بیجی ارشاد فر ماتے تھے کہ ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد دس رکعتیں صلوٰہ الخضر برصے اور دسوں رکعتوں میں قرآن مجید کی اخیر کی دس سورتیں برصے بو مخص بینماز پڑھے گا ہے حضرت خصر علیہ السلام سے ملاقات کرنی نصیب ہوگی۔ جب عصر کی نماز کا وقت آئے تو جارسنتس اس طرح ادا کرے کہ اول رکھت میں سورہ والعصر دس دفعہ دوسری میں تین دفعہ تیسری میں دومرتبہ چوتھی میں ایک دفعہ پڑھے۔فر ماتے تھے کہ نمازعصر کی سنتوں میں سورہ والسماء ذات البروج يزهناناروك دفعيه من اسيركائهم ركمتا ب-جناب سلطان المشائخ سي يعيى روايت كي می ہے کہ نمازعمر کی سنتوں میں اذا زلزلت الارض دوسری تین سورتوں سے ملا کر پڑھنا دافع نارو ہے۔امیرحسن شاعر نے عض کیا کر حضور بند ہ ذبل اور نارو کے دفعہ کے لیے عصر کی سنتوں کی مہلی رکھت میں سورہ بروج اور اس کے بعد اذا زلزلت الارض برحا کرتا ہے فر مایا بہت اچھا ہے۔ سلطان المشائخ فرماتے تنے كه حضرت شيخ شيوخ العالم فريد الحق والدين قدس الله سره العزيز نے جھے سے خواب میں فرمایا کہ نمازعمر کے بعدتم کتنی دفعہ مور ہنا ء پڑھتے ہو میں نے کہاا یک دفعہ فرمایا یا نج وفعہ پڑھا کرو۔ میں نے اینے ول میں خیال کیا کہاس میں کوئی بشارت ضرور تخفی ہوگی۔ ازاں بعدیش نے ایک معتبر و متداول تغییریش لکھا دیکھا کہ جو مخص نما زعصر کے بعدیا نجے بارسورہ نبار معضداتعالی کی مجبت کا سروشدا بوے اوراس کانام اسر محبت تل رکھاجائے مل فے معلوم

کرلیا کہ بیخ کا مقصود کی تھا۔ آپ یہ بھی فرماتے سے کہ جو فض ٹماز عصر کے بعد سورہ النازعات بڑھے گا خدا تعالی اسے صرف ایک وقت کی نماز کی مقدار قبر بیس رکھے گا اس کلمہ پر پہنچ کرآپ کی آئکھوں ہے آ نسو بہنے گئے اور فرمانے گئے کہ جو فض قبر بیس ندر ہے گا اس کا مرتبہ کس حد تک پہنچ ہوائے گئے کہ جو فض قبر میں ندر ہے گا اس کا مرتبہ کس حد تک بین جائے گئے میں جب روح بھی کہ اس کے لیے اور جب قلب ورجہ کمال پر پہنچتا ہے تو میں کمال پیدا ہوجا تا ہے۔ اس کے بعد مسبعاً تعشر اس ترکیب کے ساتھ پڑھے جیسا کہ میں کا نماز میں پڑھ چا ہے۔ فرماتے تھے جو فض نماز عصر کے بعد سے فروب آفا بات کہ ذیل کے کئی اس میں مشغول رہے گا۔ جس میں ومطلوب کے لیے پڑھے گا خدا تعالی اس میم کو بہت جلد شرا سے دروے گا فدا تعالی اس میم کو بہت جلد فرح کرادے گا اور دہ تین اسم ہوں بیں۔ یا اللہ ، یا رحمٰن ، یا رحمٰ انکانا م ایلیا ہے۔

فرماتے تھے جب نماز مغرب كا وقت آئے تو دوركعت سنت اس طرح پڑھے کہ پہلی رکعت میں فاتحہ کے بعد قل یا ایہا الکفر ون دوسری میں سورہ اخلاص پڑھے۔ایک روایت میں سی بھی آیا ہے کہ آپ نے فرمایا مغرب کے فرضوں سے پیشتر دوسنتیں اس طرح رِرْ هِ كُرِيْ رَامِت شِي آمير فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون آخرتك رِرْ عِ اور دوسری میں سان ربک رب العرت سے آخر سورت تک پڑھے فرضون اور بعد کی سنتوں سے فارغ ہونے کے بعد بیں رکعتیں ادا کرے اس تفصیل کے ساتھ ادا کرے جو کتب مشاکخ مين وارجولى - جب بحده من جائ تن وفعد كم السلهم ارزقسي توبة يوجب محبتك في قلبي يا محب التوابين \_يعنى خداوه المجصة بنعيب كرجو تيرى محبت مرر دل من لا زم كرد ا ي توب كرن والول كودوست ر كف والع فر مات سے كه نما زمغرب اور عشاء کے درمیان اور چیر کعتیں پڑھے بعض الل ارادت نے ان بی چیر کعتوں کوملا ۃ الا واپیلی کہا ہے کیکن حق ریہ ہے کہ یہ چھ رکعتیں صلاۃ الاوا بین کے علاوہ ہیں۔ان میں ہے دور کعتیں تو ایمان کی حفاظت و تگاہداشت کے لیے پڑھے۔جن کی کیفیت یہ سے کہ پہلی رکعت میں فاتحہ کے بعد سوره اخلاص سات دفعه، قل اعوذ برب الناس ايك دفعه پڑھے اور بحدہ میں جائے تو نین بار کیے یا تی یا تیوم مبتی علی الایمان۔اس موقع پر آپ نے اس نماز کی برکت کے متعلق ایک دکایت باي مضمون بيان فرمائي كه من في شخ معين الدين تجري قدس الله مره العزيز كے يوتے خواجه احمد

ے سنا ہے جونہایت ہی صالح ونیک بخت آ دمی ہتھے۔ فرماتے تھے کہ ایک لٹکری میرارفیق تھا۔ جو ہیشہ نید دور کعتیں بڑھا کرتا تھا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ہم حدود اجمیر میں تھے مغرب کی نماز کا وقت آن پہنچا اوراس مقام میں چورول اور برنول کا خوف نمودار ہوا ہم نے نہایت عجلت کے ساتھ دور کعت سنت اداکیس اور شہر کی جانب متوجہ ہوئے لیکن الشکر کی رفیق جواس سفر میں ہمارے ساتھ تھا ہا وجوداس بخت تشویش اورخوف وخطر کے نہایت اطمینان وسکون کے ساتھ نماز پڑھتار ہا اوردورکعت نمازنگام اشت ایمان کے لیے بخوف و ہراس اداکرتار با۔ایک عرصہ کے بعد جب اس جوان کے انتقال کا وقت آیا تو مجھے خبر ہوئی اور اس کے احوال کی جنتو کے لیے گیا حلاش و وریافت کے بعد معلوم ہوا کہ وہ و نیاسے ایسا گیا جیسا جانا جا ہے تھا۔ سلطان المشائخ فر ماتے تھے كه خواجه احمد ال كشكرى جوان كے انتقال كى حكامت يول بيان كرتے تھے كدا كر جھے قضا وحكومت کی کری کے آ کے لیے جا کیں تو میں صاف طور پر گواہی دوں کہ وہ جوان دنیاہے باایمان گیا۔ بعد ازاں سلطان الشائخ نے فر مایا کہ نمازمغرب کے بعد دور کعتیں اور بھی ہیں جن کی نسبت آپ نے یہ دکایت نقل ً، ایک فخص مولا ناتق الدین نامی میرے ہم درس ویار تنے جو دانشمندی و نیک بختی میں اپنانظیر کھتے نتے وہ بمیشہ نمازمغرب کے بعد دورکعتیں اس طرح پڑھا کرتے تھے پہلی ركعت يل ره فاتحد كے بعد والسماء ذات البروج اور دوسرى ميس والسماء والطارق جب ان كا انقال ہو بیں نے انہیں خواب میں و کھے کروریا فت کیا کہ تمہارے ساتھ خدانے کیسا برتاؤ کیا فرمایاجب میرا کام تمام ہوااورروح قض عضری نے لگی تو درگاہ خداوندی سے فرمان ہوا کہ ہم نے اسے ال دور کعتوں کی برکت سے بخش دیااس وقت حاضرین مجلس میں سے ایک مخص نے عرض کیا كرحف وراسي كوصلاة النور كہتے ہيں فر مايانہيں اے صلاة البروج كہتے ہيں -جن دوركعتول مين سور ہ انعام کی ابتدا کی چند آیتی یعنی مہلی رکعت میں شروع سے بستھز فرن تک اور دوسری رکعت م وہاں سے دوسر کا استھزؤن تک پر حی جائیں اے صلوۃ النور کتے ہیں۔ کا تب حروف عرض کرتا ہے کہ صلوہ البروج اور صلوۃ النور کی جاروں رکعتیں بھی صلوۃ الاوابین کی بیس رکعتوں میں داخل میں۔سلطان المشائخ فرماتے تھے کے صلوۃ البروج کے بعد مید عامردھی جا ہے۔السلھ م انسی استو دعك ايماني و ديني فاحفظهما الغرض نمازمغرب وعشاكے درميان چندر كعتيس سنتیں موکدہ ہیں انہیں ادا کرنا ضروری ہے بہت سے مشامخ نے اس وقت کوننیمت اور معمو

ہا گر کسی کومغرب دعشا کے مابین وقت کومعمورر کھنے اور روز ہ کے درمیان جمع کرنا بن ندآئے تو اس کے لیےاولی اور انسب میے کہ جب روز ہ افطار کرے تو وقت افطار کو معمور رکھے اور اس میں مشغول بحق رہے۔ کیونکہ مشائخ کا قول ہے کہ مج صادقان ادر مج عاشقان مج صادقان سے مراد صح صادق ہاور کے عاشقان سے مرادنمازشام ہے۔جبعشا کی نماز کاوقت آئے تو جارر کعت سنتیں ادا کرے۔ سلطان المشائخ فرماتے تھے کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آیۃ الکری خالدون تک اور دوسری میں آمن الرسول ہے آخر تک تیسری میں آپیشمداللہ چوتی میں آپیل اللم ما لک الملک پڑھے اور نمازعشا کے فرضوں کی جارشتیں افضل ہیں ان جارر کعتوں میں بھی وہی قرات برھے جو پہلی چارسنتوں میں برحی تھی۔آپ بیمی فرماتے تھے کہ چار رکعتیں صلوہ السعادت اداكرے ان كے يرج كى تركيب بيے كديملى ركعت ميں سورہ فاتحد كے بعد سورہ اخلاص دس دفعه اور دوسري من بين دفعه اورتيسري من تمي دفعه اور چوتمي من حاليس دفعه پڑھے۔آپ یہ بھی فرماتے تھے کہ نمازعشا کے بعد دورکھت نماز روشنائی چیٹم کے لیے ادا کرے ہر رکعت میں فاتحہ کے بعد یا فچ دفعہ اٹا اعطینا پڑھے اور جب بیدور کعتیں پڑھ چکے تو تین بار یوں کے اللهم متعنی بسمعی و بصری و اجعلهما الوارث منی فرماتے تھے کہ اگر یثماز مغرب کے بعد اوا کرے اور دعا ندکور بڑھ بڑھ کر انگوشے بر پھو نے اور دونوں آ تھوں بر پھیرے۔حضور نے فر مایا کداس نماز ودعا کی برکت سے نہایت باریک ومنحیٰ خط کی کتاب میں عشا کے وقت اچھی طرح پڑھ لیتا ہوں۔ یہ می فر اتے تھے کہ ایکھوں کی روشی کے لیے دومرتبدا الدالا موالى القيوم يره كردونول الكوشول ير يحو كاورة يحمول يرل كر كيما آسم الله لا اله الا هو الحسى القيوم پرانگوشوں بردم كرك آنكموں برطے - يبجى فرماتے تنے كه كها عص حسمه عَسق تين بار راه مان كور وف ين برح فنعذبان س تكاله وايدايد الك بندكرتا جائ جب دسول حرف كهدكر دسول الكليال بندكر يطيلة سبكوا بكمول ير يجيرم انشاء الدمحت في يأت كا\_

سلطان المشائخ فرماتے تھے کہ اس کے بعد چار رکعت صلاۃ العاشقین پڑھے اس سے تمام مہمات ومشکلات آسان ہوں گی اور دلی مقاصد ومط یہ پرفتح پائے گا۔ اس نماز کے پڑھنے کی ترکیب سے ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سود فدیا اللہ، دوسری میں سو

دفعہ یارمن، تیسری من سودفعہ یارجیم، چوتی میں سودفعہ یاودود پڑھے۔ فرماتے تھاس کے ساتھ ى ملاة القربت بحى اداكرنى ما ہے۔ ہر ركعت من سوره فاتحد كے بعد ستر دفعه سوره اخلاص برا ھے اورجب نماز يره ع يكوسر باراستغفرالله كهازال بعدبيدعا يرحداللهم ارزقنى عمل السذي يقربني الميك فرمات تتك كرفيخ قطب الدين بختيار قدس مره مررات بزارم تبدرود پڑھا کرتے تھے حاضرین نے دریافت کیا کہوہ کونسا درود ہے فرمایا آپ یوں پڑھا کرتے تھے۔ اللهم صل على محمد عبدك و نبيك و حبيبك و رسولك النبي الامي وعسلسي آلسه \_ بعده فرمایا كه مل نے بھي اى درود كرافتيازكيا ہے ميں نے حضرت سلطان الشائخ كالم مرارك سيدروولكما وواد يكما باللهم صلى على محمد عدد البوى والثرى والورى (البسري التسراب عسلمي وجه الارض والثري تحت البري )يخي خداد ندامحرصلی الشعلیه دسلم پرمٹی اور خاک نمناک اور مخلوق کی تعداد کے مقدار درود بھیج ۔ کہتے ہیں كه حفرت سلطان المشائخ برروز بزار بار درود اور بزار بارسوره اخلاص اور امام غزالي كي جو بر القرآن بقدر و حائی سیپاره حزر بمانی اور حرز کافی بر حاکرتے تھے آپ فر مایا کرتے تھے کہ فجر کی نماز کے بعد سورہ کیسین اور ظہر کی نماز کے بعد انا ارسلتا یعنی سورہ نوح عصر کی نماز کے پیھے انا فتخاف نمازم مرب کے بعد سورہ واقعہ عشاکے بعد سورہ ملک پردھنی جا ہے۔ اور ہرفرض کے بعد سے وعاالملهم لك المحمد لا اله الا انت رب خلقتني ولم اك شيئا ورزقني ولم املك شيئا وعلمتني ولم اعلم شيئا رب اني ظلمت نفسي وارتكبت المعاصى وانا مقربذنوبي فان غفرتني فلاينقص من الملك شئ وان عذبتني لا يزيد في ملطانك شي تجلعن تعذب غيري ولا اجد من يرحمني غيرك فبعزتك وجلالك ان تغفرلي وتتوب على انك انت التواب الرحيم وصل على خير خلقه محمد وآله و اصحابه اجمعين \_اكيروايت مِن آيا بٍ كرجوَّقُف اس دعا پر مداومت کرے گااس کا خاتمہ بالخیر ہوگا اور آخر کا رسعادت و کامیا بی حاصل ہوگی۔ فرماتے تے کہ برفرض نماز کے بعد متصل آیة الکری پڑھے اگر بھیشداییا کرتار ہے گا خدا تعالیٰ اس کی روح بیواسطه ملک الموت قبض کرے گا۔ فرماتے تھے کہ اگر ہر فرض نماز کے بعدیا نچے وفعة فل اللهم مالک الملك بغمران بحك مع عداتعالى قرض سربائي د عكار پرجب تجد كاوفت آئة فماز

تجدادا کرے۔احیاءش لکھا ہے کہ نماز تجدست موکدہ ہاوروہ تین سلامول کے ساتھ بارہ ر کعتیں ہیں۔ سلطان المشائخ فرماتے سے کہ تبجد۔ جود سے شتق ہے اور جود تعوزی در سونے کو كتے ہیں۔الل اغت بولتے ہیں التجد رفع الجود یعنی جب نیندائے لگے تو بتكلف نمازادا كرنے كے ليے اپنے تيس بيدار ر كھے فرماتے سے كہ فيخ شيوخ العالم فريد الحق والدين قدس سره ف تبجد کی بارہ رکعتوں کی قرائت کی بابت ہوں ارشادفر مایا ہے کہ پہلی رکعت میں فاتحہ کے بعد آیک الكرى اورسوره اخلاص تين بار\_ووسرى بيساس الرسول اوراخلاص تين باريز هے\_باره ركعتول كواس طرح اداكر \_\_ اگرچه فيخ شيوخ العالم شهاب الدين مهروردي كے اوراد ميس دونول ركعتوں ميں آية الكرى بردهني آئي ہے۔ليكن سلطان المشارُخ فرماتے تھے كه مجھے شخ شيوخ العالم فریدالحق نے بوں عی ارشاد کیا ہے کہ دوسری رکعت بن امن الرسول بردھنی جا ہے۔ چنانچہ آپ نے ایک دفعہ باین الفاظ ارشاد فرمایا کہ مولاتا نظام الدین نماز تبجد کی دوسری رکعت میں امن الرسول نے ختم سورہ تک پڑھا کرو۔ کیونکہ میں بھی بوں بی پڑھ تا ہوں۔ شب بیداری میں مشائخ کا خلاف ہے بعض مشائخ تو اول شب بیدارر ہے ہیں ، رجیلی شب سوئے ہیں اوراس کی وجہ بیر بیان کی ہے کہ آخر شب میں سونے سے تکان و مائدگی دفع ہوجائے گی اور اوقات ورد میں نیزر مزاحمت ندكرے كى اور بعض مشاركخ اول نصف شب سو كئة بيں فرماتے تھے كہ بيخ سيف الدين باخزری رحمتہ اللہ علیہ کا قاعدہ تھا کہ جب یک ثلث رات گذر لیتی تو خواب راحت سے بیدار ہوتے ای وقت امام وموذن حاضر ہوتے اور آپ نماز عشایر مدرمیم تک ورد ونماز میں مشخول ريح في قطب الدين منور ظيفه سلطان المشائ المجي شب يداري من يهي طريقة تعااور بعض سلف ساری رات جاگتے رہے ہیں یہاں تک کہ جالیس جابعیون نے ایک وضو سے نماز عشااور نماز فجر اداکی ہے۔جبیا کہام ابوضیفداورسعید بن میتب اور فضیل بن عیاض رضی الشعنهم کی نبعت مشہور ہے۔ملطان المشائخ فرماتے تھے كہ جس مجديس مدير ركان ذين مشغول بحق ہوتے تھے تمام رات جا گئے میں کا مخے تھے لیکن جب موذن کے آنے کا وقت ہوتا تھا تو اپنے تیس ایسا ظاہر کرتے تھے کہ گویا سوتے ہیں۔ میں نے حضرت سلطان المشائخ کے قلم مبارک سے لکھادیکھا ب قال لابي بكرمتني توتر قال من اول الليل وقال لعمرمتي تواتر قال من آخر الليل قال لابي بكر اخذت بالجزم وقال لعمر اخذت بالعزم الجزم لحذر

من المفوات والعزم عقد القلب \_ يعنى جناب ني كريم سلى الله عليه وسلم في فر مايا كه البوبكرتم كس وقت ورجع به وجواب ويا آخرشب \_ آپ فر مايا كه البوبكرتم في جناب كل وقت ورجع به وجواب ويا آخرشب \_ آپ في فر مايا كه البوبكرتم في جزم اور عرتم في حد ليا دل پر مجروسه بوف كا نام عزم اور وقت كوفوت بوف كا خوف كرنا جزم به - آپ في به مي تحرير فر مايا به كه بهت سے قائم الليل مشكور اور بهت سے سوفے والے منفور ج بيل يعنى جب تبجد گذارا بي سوتے بوك بحائى كے ليے بخش كى دعا كرتا ہے تو وہ مشكور بوت ہے لين اس كاشكر كيا جاتا ہے اوراس كى مغفرت بوتى ہے سلطان المشائح في امير خسر ورحمة الله عليه كي طرف يون تحرير فر مايا كه اعتفاء و جوارح كى مخالفت كي بعد ان كاموں ميں مشغول بونے سے پر بيز كرنا جا ہے جونا پہند بيده شرع بيں اور اوقات كى عراعات ميں انتها سے زيادہ كوشش كرنى مناسب ہے عرعز يز كوغنيمت جانو جوتمام مرادوں اور كل مقصدوں كي تحصل كا سبب ہے اور زیائے وظالت ميں مصروف ند كرو۔

### اورادجو مفته وارياسالانه يزه هيجات بي

سلطان المشائ قدس مرہ فرماتے ہے کہ تھے ہورکھت نمازاس طرح اداکرے کہا ورکھت میں است بارسورہ فاتحداوراس کے بعد ایک بارقل یا ایہا الکافرون پڑھے اور ، دوسری رکھت میں سات دفعہ سورہ فاتحداوراس کے بعد ایک دفعہ سرہ افلاص پڑھے۔ جب سلام بھیرے تو دی دفعہ سے اللہ ، دی دفعہ ماشاء اللہ کان و مالم بشاہ کم بیکی اشہدان اللہ قد احاط بکل ٹی علاواصی کل شی عددا۔ پڑھے بھر دی دفعہ درودوں دفعہ استغفار، دی دفعہ یا تی یا تیوم یا ذاالجلال والا کرام ۔ کے بعد از ال مربر ہنہ کر کے آسان کی طرف ہاتھا تھا نے اور کے سیارتم الراحمین میں جا کر دی بار کے ۔ افٹا یا غیاث استغیرین ۔ اس پر مداومت کرنے والا جس مطلب و مہم کے لیے پڑھے گا اس پر فتح پائے گا۔ بزرگان دین جعد کے دن میں نماز فجر کے بعد اوقات کو بہت ہی غلیمت شار کرتے تیے ۔ بعض سلف بہت ہی غلیمت شاور کرتے تیے ۔ بعض سلف روز جعد اور شب جعد کو بالکل کھانا نہ کھاتے تیے ۔ تا کہ ہمدتن مشغول بحق رہیں ۔ انتقال کے بعد جو پہلی برعت لوگوں میں پھیلی وہ بوقت جامع مجد میں جانا تھا۔ وہاب سلطان المشائخ شروع شروع میں جعہ کے دن اشراق کے بعد کیلوگڑی کی مجد میں جانا تھا۔ جناب سلطان المشائخ شروع شروع میں جعہ کے دن اشراق کے بعد کیلوگڑی کی مجد میں جانا تھا۔ جناب سلطان المشائخ شروع شروع میں جعہ کے دن اشراق کے بعد کیلوگڑی کی محبد میں جناب سلطان المشائخ شروع شروع میں جعہ کے دن اشراق کے بعد کیلوگڑی کی محبد میں جناب سلطان المشائخ شروع شروع میں جعہ کے دن اشراق کے بعد کیلوگڑی کی محبد میں جناب سلطان المشائخ شروع میں جعہ کے دن اشراق کے بعد کیلوگڑی کی محبد میں

تشریف لے جاتے تھے۔ جب نماز جعد کا وقت آتا تو عشل کر کے مجد میں آتے۔ آپ بید بھی فرماتے تھے کہ جمعہ کے دن سر مرتب نماز جمعہ کے بعد یوں کے اللهم اغننی بحلالک عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك و بفضلك عمن سواك برحمتك يا ارحم المراحمين - جوفض اس كُووردر كے كاخداتعالى اسے بھى تلوق كائتاج ندكرے كا\_ايك دفعدا ميرحسن رحمتدالله عليه في حضرت سلطان المشائخ كي خدمت مين عرض كياكه جعه كي نماز مين شر یک ند ہونے کی نبت کوئی تاویل آئی ہے فرمایا کوئی تاویل نہیں آئی لیکن ہاں جو مخص غلام یا مسافریا مریض ہواگر وہ جعد میں شاجا سکے تو جائز ہے۔ان کے علاوہ جو تحض جانے کی طاقت ر کھے اور نہ جائے تو وہ نہایت سخت ول ہے۔ از ال بعد آپ نے فر مایا کہ اگر کوئی فخض ایک وفعہ نماز جعدر کرتا ہے اس کے دل پرایک کالانقط پیدا ہوجا تاہے۔ اگر دود فعہ جعہ یں شریک نہیں موتا دو کالے نقطے اس کے دل پر عمود ار موجاتے ہیں۔ اگر تین بارترک موجاتے ہیں تو سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔نعوذ باللہ منہ۔فرماتے تھے کہ شیخ شیوخ العالم فرید الحق والدین قدس اللہ سرہ العزيز بردن ايك دفعة شل كياكرتے تھے۔اوربعض لوگوں كابيان ہے كہ برفرض نماز كے وقت یا کی دفع مسل کیا کرتے تھے۔آپ ریجی فرمایا کرتے تھے کہ پی فریدالحق والدین کو تین ایس چزیں میسر تھیں۔جن پر میں عمل نہیں کرسکتا۔اول یہ کہ آپ ہرروز عشل کیا کرتے تھے۔دوم یہ کہ آپ جوار خرید کرتاول فر مایا کرتے تھے۔ سوم بیکرآپ من کے وقت چھوند کھایا کرتے تھے اور میں کھایا کرتا ہوں۔آپ میجی فرماتے تھے کہ حدیث میں آیا ہے کہ شب جعہ سے روز جمعہ تک ہر ساعت میں سات لا کھ دوزخی بخشے جاتے ہیں اور جمعہ میں ایک الی ساعت ہے کہ جو محض اس میں جوکوئی چیز بھی خدا ہے مانکے فورأ مراد پر کامیاب ہوگا۔لیکن اس ساعت میں مشائخ وعلا کا اختلاف ہے بعضے فرماتے ہیں کہ دوساعت اقامت جمعہ کا وقت ہے بعضے فرماتے ہیں کہ عمر کے بعدے غروب آفاب کے وقت تک مدیث میں آیا ہے کدام المومنین حضرت عا نشرضی اللہ عنها جمعہ کے روز ایک شخص کو صرف اس لیے معین فریا تیں کہ غروب آفاب کے دفت ہے آپ کو اطلاع کردے۔ چنانچہ دو مخص ایک بلند مقام پر کھڑ ا ہو جاتا اور جوں ہی غروب کا وقت ہوتا وہ آپ کوخبر کردیتا۔ آپ فورا دعا میں مشغول ہوجا تیں۔سلطان المشائخ کے قلم مبارک ہے ریجی لكعاد يكعا كميا ہے كہ جوففل پيركي شب كودوركعت صلاة السعادت ادا كرے كا برگزيد بخت نه ہو گا۔ ہر رکھت میں فاتحد کے بعد آیة الکری ایک بارسورہ اخلاص تین بار پڑھے سلام کے بعد دس بار دروددس باراستغفار برمع میں فے حضرت سلطان المشائخ کے خط مبارک سے بی می اکساد مکھا ے کہ برمینے کے پہلے روز بیدعا پڑھے۔اللهم لک الحمد علی الآئک و نعما ٹک مثل ماحمدت به نفسك و مثل ماحمدك به الحامدون اللين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرون على ما اصابهم والمقيمون الصلوة ومما رزقناهم ينفقون واستغفرك مثل ما انسغفرك المستغفرون الذين اذا فعلو ا فاحشة او ظلمو ا انفسهم ذكرواالله فاستغفرو الذنوبهم ومن يعفر الذنوب الا الله واتوب اليك مشل ماتاب جميع التوابين والذين جعلت توبتهم مقبولة و علامة لنجا تهم واعلني من كل سوء يا غياث المستغيثن ومن كل مكروب يا من يجيب المضطرين اذا رجاك واكشف السوء وانت القادر على كل شي ما انا فيه مل الهموم والغموم انك انت الغفور الرحيم. حفرت سلطان المشائخ قرمات تفكرا وي كواس دعا برمواظبت كرنى چاہيے لينى كم ازكم روز مره ايك دفعه بر مصاورا كريدند ہو سكتو ہرمينے ک غرہ کوایک مرتبه ضرور پڑھے۔آپ میکھی فرمائے تھے کہ ماہ صفر کا آخری چہارشنبہ نہایت قوی اور بابرکت دن ہاس دن میں جس قدر ہو سکے کھانا یکائے اور محاجول و تقیم کرے۔ پچھ نفتری بھی اینے مال سے جدا کر کے فقر اکودے ڈالے اور برخض سے خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آئے۔ فرماتے تھے کہ اس ضعیف کا تولد ای روز ہوا ہے۔ از ال بعد فرمایا کدر جب کے مہینے میں پچیس کو روزے رکھنے جا ہمیں اگر ایسا کیا جائے گا تو روزہ دار کواس نعت سے حصہ ملے گا۔ جو جناب می ا كرم صلى الله عليه وسلم كوشب معراج عنايت موتى ب-آب اين يارول كورجب كروزي رکنے کا تاکیدی حکم فرمایا کرتے تھے۔ارشاد ہے کدرجب میں ذیل کا استغفار ہزار مرتبہ پڑھے مدیث قدی ش آیا ہے کون تعالی فرماتا ہے کداگرا یے خض کوش نہ بخشوں گاتو " ا بربه " كوياش اس كايرورد كارنيس مول تين وفدين كلم فرمايا بــــاستغفر الله ذا الجلال والاكوام من جميع الذنوب والاثام اليتة الرغائب كي نماز كانبت حضور فرمايا كرتے تنے کدرغائب رغیب کی جمع ہے اور عطاء کیر کورغیب کہتے ہیں۔آپ اس نمازکو جماعت سے پر حا كرتے تھے۔ايك دفعہ كاذكر ہے كه آب اس نماز يس مصروف تے جم مبارك كواس قدر كرى كَيْجى كم حالت نمازى مي سارا برابن مبارك آب ك بير آميزيينے سے بعيك كيا نماز سے فارخ ہونے کے بعد آپ ایک کونے میں تشریف لے گئے اور بیرائن مبارک اتار کرموانا تا شہاب

الدين امام كوعنايت فرمايا بدابدي دولت اورازلي سعادت اس رات كومولانا شهاب الدين كو نعیب ہوئی غرضیکہ آپ نے پچے دم لے کر دوبارہ دضو کیا اور نماز عشایس معروف ہوگئے۔ یہ می فرماتے تھے کدر جب کے مینے میں خواجداولیں قرنی رضی اللہ عنہ کی نماز اداکرے اس نماز کے لیے کوئی شب مخصوص نہیں ہے خواہ تیسری چوتی یا نجویں شب کو بردھے خواہ تیر ہویں، چودھویں، يدربوس رات كوراس كے بعد حضور نے اس نمازكى بزرگى ش بہت كم مبالغدكى اور باين مضمون ایک حکایت بیان فر مائی که مدرسه مغری بی ایک دانش مند عالم ر با کرتا تحااس کے علم و فعنل اور جودت ذہن کی مد کیفت تھی کہ لوگ جس مسئلہ کی بابت اس سے در مافت کرتے فی البديمېدجواب ديتا اور جواب ثناني ويتا\_مباحثه كے وقت دانشمندانه عبارت اور فاضلانه الفاظ زبان سے نکلتے اور بیمعلوم ہوتا کہ نہاہت بحرے ساتھ تفتگویس معردف ہے۔ جب لوگوں نے اس کی تعلیم کا حال دریافت کیا تو جواب دیا می نے نہ تو چھے پڑھا ہے نہ کسی کی شاگردی کی ہے ميراابتدائي زمانه بالكل لهوولعب اورجهالت مل گزرانيكن جب ميں برا اجوا تو ايك روزخواجه اولي قرنی رضی اللہ عنہ کی نماز پڑھی ۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد میں نے جناب الٰہی میں دعا کی کہ خداوندا میں بوڑھا ہو گیا اور اب تک کچے بڑھا پڑھایا ہے نہیں تواینے فننل وکرم سے مجھے علم عطا فرما خدا تعالی نے اس نماز کی برکت سے میرے لیے علم کا دروازہ کشادہ کردیا اور ہرقتم کے علوم و فنون فوج ورفوج ميرے دل ميں القاكرديے كئے۔اب ميرابي حال ہے كہ جس علم ميں مباحثہ موتا ہے۔ میں اس میں اچھی طرح الفتكورسكا موں اور نهايت خوني وعد كى كے ساتھ اے انجام پہنچاتا مول\_سلطان المشائخ يكى فرمات تے كر جب كے مينے مل ايك اور نماز آئى ہے جودرازى عمر کے لیے بڑھی جاتی ہے۔اس موقع برآپ نے بید حکایت بیان کی کہ میں نے شخ ضیاءالدین یائی یتی رحت الله علیہ کے فرز ندرشید مولاتا نظام الدین سے سنا ہے کہ بیخ بدرالدین غزنوی ہرسال ہے نماز پر حاکرتے تھے لیکن جب ان کی زندگی کا آخری سال آیا تو اس سال کے ماہ رجب میں ب نمازنہیں پڑھی۔لوگوں نے دریافت کیا کہ آپ نے اسال وہ نماز کیوں نیس اوا کی فرمایا۔اب میری عمر کا پیاندلبریز ہو گیا ہے اور کوئی دم میں چھلکا بی جاہتا ہے۔ چنانچہ آپ ای سال میں انقال كر كئے \_آئخفرت صلى الله عليه وسلم في فرمايا كه جو خف درازى عمركے ليے آخر وجب يل بينمازير ها بي مراديكامياب موفرازيه-باره ركعتين تين سلامول كرساتها سطرح ادا كرے \_ جردكت من فاتحد كے بعدآية الكرى ايك بار سوره اخلاص تين باريز هے \_ جب سلام

بيم عاديان هـ

"يا اجل من كل جليل ويا اعز من كل عزيز يا احد خير من كل احد انت ربى لا رب لى سواك يا غياث المستغيثين ورجاهم اغنني بفضلك و مدفى عمري مدا طويلا واعطني من لدنك عمرا في رضاك برحمتك يا كويه بها وهداب." سلطان الشائخ فرماتے تھے كەمشائخ دحميم الله نمازتر اوت ليعني رمضان كي نماز میں ذیل کی تسبیحات کہا کرتے تھے۔ پہلی تر اوس میں کلمیۂ شہادت تین بار، دوسری میں درود تين بار، تيسري ميں سِحان الله والمحمد لله آخر تک تين بار، چوهي سِجان الله وبحمره سِجان الله العظيم و بحمره نتن بار، یا نجوین تراوت میں استغفرالله الذی لا الدالا ہوالحی القیوم، یا غفارالذنو ب آخر تک تین بار مولانا حسام الدین ملتانی رحمته الله علیه جو حضرت سلطان المشائخ قدس سره کے ممتاز و معزز خلیفہ نتھے ماہ رمضان کی راتول میں یعنی تراویج کی نماز میں تبین قر آن ختم کیا کرتے تھے۔ ا کیسعزیز نے صرف ایک ختم میں ان کے ساتھ موافقت کی لیخی صرف ایک قر آن سابعدہ قاضی محى الدين كاشاني كے ساتھ حفزت سلطان المشائخ كى خدمت ميں عاضر ہوا حصول سعادت قدم بوی کے بعد عرض کیا کہ حضور! نماز تراوع میں ایک ختم مولانا حسام الدین کی موافقت میں میں نے سنا ہے فر مایا تر اور کے میں ایک ختم سنت ہے لیکن ہم صرف سورۃ اخلاص پڑھتے ہیں۔ کیونکہ کل قیامت کے روز لوگ گروہ گروہ اور جماعت جماعت میدان محشر میں حاضر ہوں گے۔جن لوگوں نے ججاد کیا ہےان کا ایک گروہ ہوگا۔جنہوں نے جہاد کیا ہےان کی ایک جماعت ہوگی۔جنہوں نے تراوت کمیں ختم سنا ہوگا ان کا ایک علیحد ہ غول ہوگا۔ میں جا ہتا ہوں کہ کل قیامت کے دن شخ كبير قدى سره كے گرده من ميرانام پكارا جائے۔ ہارے شخ قدس سره چونكه تر اور كامن من صرف سورهٔ اخلاص پڑھتے تھے اس کیے ہم بھی وہی پڑھتے ہیں۔ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک مخص دیلی سے سلطان المشائخ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حصول سعادت قدم بوی کے بعدآپ کے جماعت خانہ میں باین نیت آیا کہ زادیج میں ختم قرآن کرے۔ جب سلطان المشائخ ہے اجازت ما تکی تو آپ نے فرمایا تو جان ۔ پھر تھوڑی در کے بعد ارشاد کیا کہ اگر میں یہ کہوں کہ تراوی میں ختم قرآن نہ کرتو تارک سنت کہلاؤں اس لیے بظاہر سکوت وخاموثی کرتا ہوں۔وہخض بین کر با ہرنکل آیا لیکن جب عشاء کا وقت ہوا تو اس نے تر او یک میں قر آن پڑھنا جا ہا۔ سورہ فاتحہ کے بعد جا ہتا تھا کہ قر آن شروع کرے۔ زبان بند ہوگئی ناجار اس نے نماز کی نیت تو ڑ دی۔

سلطان المشائخ فرماتے متے كەترادى مى جماعت سنت بولوكوں نے آپ سے دريافت كيا كه بدرسول خداصلی نشدعلیہ وسلم کی سنت ہے یا صحاب کی ۔فر مایا صحاب کی ۔اگر چدرسول خداصلی الله علیہ وسلم نے ایک روایت کے مطابق تین تین اور دوسری کے مطابق صرف ایک رات نماز تر اوت پڑھی ہے کیکن اس کی نبیت مزیدتا کیدیا مشروعیت کے الفاظ نہیں فر مائے البتہ حضرت عمر بن الخطاب رضى الشعندن ايع عهد خلافت يس است يرداومت كى اورجاعت كرماته پڑھنا شروع فر مایا۔ایک مخص نے بوجھا کہ حفزت صحابہ کی سنت کو بی سنت کہتے ہیں۔فر مایا ہاں ہمارے مذہب میں اے بھی سنت کہتے ہیں ۔لیکن امام شافعی رحمتہ الله علیه صرف جناب نبی کریم صلى الشعليه وسلم كقول وتعل اورتقر مركوسنت كهته بين \_آب مي محى فرمات من كرامار امام اعظم رحشدالشعليه رمضان على سائه ختم كياكرت تتحتمي تماز تراوي عن اورتمي تمين ون على ازان بعدامام صاحب نے جالیس سال تک منح کی نمازعشاء کے وضو سے برابرادا کی ہے۔اس کے متصل بی ارشاد فرمایا کہ بہت ہے علماءاور دانشمندا پے گذرے ہیں۔جنہیں کوئی یہ بھی ٹہیں جانا كهكمال تضاوركب كذرك تض مرتى يمك صرف حن معامله كى وجدس يرقى إور ای کوحیات معنوی مجھنا جا ہے جے آسانی کے ساتھ یانا بہت مشکل ہے شیلی اور جنید کی شہرت جو دوزدور پھیلی ہوئی ہے اور جس سے لوگوں کے کان آشنا ہیں اور ہرز مانبہ میں لوگ ان کی تعظیم وتو قیر كرتے آئے ہيں۔ بيرسب حسن معامله كاكر شمه ہے۔ ايك دفعہ كاذكر ہے كہ شخ جنيد بغدادي قدس سرہ کی خانقاہ میں ایک درویش آیا شاید غرہ ماہ رمضان کی شب تھی درویش نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ تماز تراوی کی امامت میں کروں گا شیخ نے اسے قرآن مجید بڑھنے کی اجازت دی اس نے تیس راتوں میں تیس قرآن ختم کیے شیخ کے تھم سے لوگ اس کے جرومیں ایک روثی اور یانی کا ایک آبخورہ رکھ دیا کرتے تھے۔جب وہ رمضان کی تیسوں راتیں پوری کر چکا اورختم قرآن ہے فارغ ہوا تو عید کے روز شخ نے اسے رخصت کردیا اس کے جلے جانے کے بعد لوگوں نے جمرہ کی علاثی لی تو تیسوں روٹیاں سلامت یا ئیں معلوم ہوا کہ صرف یانی آبخورہ پیتا تھا اور افطار کے وقت ای براکتفا کرتا تھا۔ای طرح جناب سلطان المشائخ کے مارانِ اعلیٰ میں ایک مخص تھا جو رمضان کے آخر عشرہ بیں معتلف ہونا جا ہتا تھا ایک دن قاضی کی الدین کا شانی کے ساتھ سلطان المشائخ قدس الله سره العزيز كي خدمت من حاضر جوا اور اس سليلي مين كزارش كي فرمايا كمه رمضان کے آخر میں اعتکاف بیٹھنا سنت موکدہ ہے۔ جناب نی عربی صلی الله علیہ وسلم جمیشہ رمضان کے آخر عشرہ میں معتلف ہوا کرتے تھے ایک سال آپ جہاد میں تشریف رکھتے تھے اور
اس وجہ ہے آپ کا عنکا ف فوت ہو گیا۔ جب دوسر ارمضان آیا تو آپ نے اس کی قضا کی اور
کا مل بیس روز تک اعتکاف میں بیٹھے لیکن بعض مشائخ رحم اللہ سر بیدوں کو اعتکاف میں بیٹھنے کا
علم نہیں دیتے کیونکہ درولیش معتلف ہونے ہے آدمیوں میں مشہور ہوجا تا ہے اور شہرت ایک
الی تو ی آفت ہے جس سے اس کا جانبر ہونا نہایت وشوار ہے۔ اس لیے درولیش کو چاہیے کہ
الی تو ی آفت ہے جس سے اس کا جانبر ہونا نہایت وشوار ہے۔ اس لیے درولیش کو چاہیے کہ
الی تو ی آور دیواری میں جیئے کر مشغول بی ہواور اس بات کا دل میں تصور کر لے کہ میں
معتلف ہوں۔

#### نمازكابيان

سلطان المشائخ قدس الله سره نے فرمایا ہے کہ جناب نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم نے جونماز اداکی ہے۔اس کی تین قشمیں ہیں۔ایک قتم تو وہ ہے جووفت سے تعلق رکھتی ہے۔ دوسری وہ جوسب سے علاقہ رکھتی ہے۔ تیسری وہ کہ جونہ وقت سے تعلق رکھتی ہے نہ سبب سے جو نماز وقت مے تعلق رکھتی ہے اس کی نسبت امام محمد غزالی طیب الله ثراہ احیاء میں ایول تحریفر ماتے ہیں کہ جونماز میں اوقات کی پابندی کے ساتھ رات دن میں پڑھی جاتی ہیں وہ آٹھ نمازیں ہیں ان کے علاوہ چارنمازیں اور ہیں جو ہرسال میں اوا کی جاتی ہیں۔رات دن میں جوآٹھ نمازیں پڑھی جاتی ہیں ان میں سے بانچ تو فرض نمازیں ہیں اور چھٹی نماز جا شت ساتویں نماز مغرب کے بعد ہیں رکعتیں آٹھویں نماز تبجد۔سال کی چارنمازوں میں عیدیں کی دونمازیں ہیں اور تیسری نماز . تراوی ، چوتھی نماز براۃ ہے۔علاوہ بریں ہفتہ میں ہردن کی ایک نماز آتی ہے۔ای طرح ہرمہینے میں ہیں رکعت نماز وارد ہوئی ہے۔ جو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے کے غرہ کوادا کیا کرتے تھے۔غرضیکہ یہتمام نمازیں وقت سے تعلق رکھتی ہیں۔رہی وہ نماز جو نہ تو وقت ہی ہے تعلق رکھتی ہےنہ سبب سے نماز تبیع ہے جو بلاقید وقت ہروقت اداکی جا عمق ہے۔ امیر حسن رحمتہ اللہ علیہ لکھتے میں کرایک دفعہ عیدالا مخی کے روز میند کی کثرت کی وجہ سے اکثر لوگ عیدگاہ میں نہیج سے۔انہوں نے سلطان المشائخ ہے عرض کیا کہ اگر عید کے روز کسی مانع اور عذر تو ی کے سبب نماز عید میسر بنہ ہو تو دوس بروز اداکرنا درست ہے فر مایا ہاں اگر عید کے دن نماز میسر نہ ہوتو دوس بے روز بڑھنا درست ہے۔ بلکہ عیدالاضحٰ کی تو تیسر ہے دوزبھی جائز ہے۔البتہ عیدالفطر کی نمازاگر پہلے دن میسر نہ ہوتو دوہرے روز پڑھنا درست ہے۔ تیسرے روزنہیں۔ای اثناء میں آپ کی زبان مبارک یا جاری ہوا کہ اس عید کے روز میرے ول میں خطرہ گذراتھا کہ اگر بارش کی کشرت ہوئی اور یہاں تک مینه برسا که نمازادا کرناممکن نه ہوتو ہم دوسرے روزعیدگاہ میں جا کرنماز پڑھیں گے لیکن خدا تعالی نے ای دن میسر کرادی۔سلطان المشائخ یہ بھی فر ماتے تھے کہ نماز بمیشہ جماعت ہے پڑھنی چاہے۔ کیونکہ گذشتہ انبیاء کیم السلام کے عہد میں مجد کے علاوہ کہیں نماز درست نبھی۔ ہارے آ قاجناب محدرسول الله صلى الله عليه وسلم كے مبارك زمانه ش بيآساني موئي كه جهال جا بين نماز یڑھ لیس تمام روئے زمین مجد کے علم میں ہے۔ازاں بعد آپ نے جماعت کے بارہ میں بہت ہی تا کید ومباللہ کیا اور فر مایا کہ اگر دوخفص ہوں وہ بھی جماعت کریں بغیر جماعت الگ الگ نہ · يزهيس \_ ميں نے حضرت سلطان المشائخ كے قلم مبارك سے لكھاد كھاہے ۔ قبال السنبي صلى الله عليه وسلم امرني جبرئيل عليه السلام بالصلوة في الجماعة حتى خفت ان لا تـقبل صلاة الا بجماعة قال الداراني مرت على تلثون سنة لم احتلم فتركت الجماعة ليلة بمكة فاحتلمت تلك الليلة ليني جناب ني كريم صلى الله عليه وسلم في فرمایا کہ جمعے جبرئیل علیہ السلام نے جماعت سے نماز پڑھنے کا حکم کیا۔ یہاں تک کہ خوف ہوا کہ بغیر جماعت نماز قبول نہیں ہوتی۔ دارانی کا قول ہے کہ بھے پرتمیں سال متواتر ایے گذرے ہیں جن میں جھے بھی احتلام نہیں ہوا۔ ایک رات جو میں نے مکہ میں جماعت رک کی تو ای رات کو حاجت عشل ہوگئی۔سلطان المشائخ ہےلوگوں نے عرض کیا کہ فرض نماز ادا کرنے کے بعد جولوگ جگہ بدل کر کھڑے ہوتے ہیں۔ یعنی جہاں فرض پڑھ چکے ہیں۔وہاں سنتیں ونوافل نہیں پڑھتے۔ بلكهاس مقام كوچھوڑ كرووسرى جكه پڑھتے ہیں۔اس بیس كيا حكت ہے۔فر مايا اگرامام تبديل جگه نہ کرے تو مکروہ ہاور مقتدی اگر جگہ بدل کرنماز نہ پڑھے تو مکروہ نہیں ہے۔کین بہتر یہی ہے کہ جگہ بدل لے۔ازاں بعد فرمایا کہ جو مخص تبدیل جگہ کرنی چاہے اے اپ یا کمیں ہاتھ کی جانب جانا مناسب ہے تا كدواكيں طرف قبلہ ہو۔ سلطان المشائخ سے سوال كيا كيا كم نماز كى برركھت كى ابتدامين بهم الله يزهني جابيه ما مرسورت كآغاز من فرمايا حفرت امام اعظم رضي الله عنه صرف اول رکعت میں ایک دفعہ مم اللہ کہنا کافی بتاتے ہیں لیکن اور آئمہ ہر رکعت کے شروع میں بسم

الله برصنے کے قائل ہیں۔ بعد وفر مایا کہ سفیان توری اور ایک اور بزرگ امام اعظم رحمته الله علیہ كى ماتھاكىكىم كے دعويدار تھے اوران سے بظاہر كچھ خالفت ركھتے تھے۔ايك دفعہ كاذكر ہے كہ سفیان وری اوروہ بزرگ ایک مجلس میں جمع ہوئے اور امام اعظم بھی وہاں تشریف رکھتے تھے۔ سغیان توری اور اس بزرگ نے امام صاحب نے سوال کیا کہ نمازی بم اللہ کب بڑھے۔ ہر رکعت کے ابتدا میں یا ہرسورۃ کے آغاز میں اور کئی دفعہ پڑھے۔اس سوال سے ان کامقصود بیقا کہ اگرآ نے فی کریں مے اور فرما کیں مے کہ نمازی کو بسم اللہ نہ کہنی چاہیے تو اس وقت آپ سے مواخذہ کیا جائے۔الغرض جب ان لوگوں نے سوال کیا تو امام اعظم نے کمال تبحر اور نگاہداشت ادب کے ساتھ جواب دیا کہ ساری نماز میں ایک دفعہ بسم الله پڑھنی جا ہیں۔ اس پر سلطان کشائخ نے فرمایا کہ حضرت امام اعظم کامقصود بیتھا کہ صرف ایک دفعہ ہم اللہ کہنی مناسب ہے۔جس موقع پر چا ہیں تصور کریں خواہ سورۃ کی آغاز میں خواہ ہر رکعت کے شروع میں \_ازاں بعد فر مایا کہ مقتذی کو جاہیے کہ ہررکعت میں سورہ فاتحہ پڑھے اور بسم اللہ کیے میں بھی اس پڑمل کرتا ہوں۔اور نماز میں سورہ فاتحداور کسم اللہ پڑھتا ہوں جب آپ بیان کرتے کرتے یہاں تک پہنچ تو حاضرین نے عرض کیا کہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو مخص امام کے پیچھے قر اُت کرتا ہے اس كامندا نگاروں سے بحردیا جائے گا۔ فر مایا اگر میں اس حدیث پرنظر ڈ الیّا ہوں تو وعید لاحق ہوتی باوراگراس رِنظر كرتا مول كر يغير خداصلى الله عليه وسلم في فرمايا بلا صلاق لمن لم يقوا المفاتحة تومعلوم بوتا ہے كه بغيرسوره فاتح نماز ہوتى بي نبيس اس صورت من مجھے وعيد كالحل كرنا اورسورہ فاتحہ نمازیں پڑھنی چاہیے تاکہ باجماع نماز جائز ودرست ہو۔اصول کا قاعدہ ہے کہ الاخلد با لاحوط والخروج من الخلاف اولمي يعنى احتياط رعمل كرنا ادرخلاف سے لكانا اولی ہے۔ فرماتے تھے کہ پہلا کمال نماز میں حضور دل ہے۔ بعنی جو پچھ نمازی پڑھے اس کے معانی ول میں ابنائقش کریں ازاں بعد فرمایا کہ شخ الاسلام نہاؤ الدین زکریا قدس اللہ سرہ کے مريدوں ميں ايك باكمال مريد تھا جے حسن افغان كہتے تھے بیخض صاحب ولايت اور نہايت بزرگ تھا۔ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حسن افغان ایک کوچہ میں گذرر ہے تھے چلتے چلتے ایک مجد کے دروازہ پر پہنچے نماز کا وقت تھا۔ آپ اندر گئے۔موذن نے تکبیر پڑھی امام آ کے بڑھا اور لوگ جماعت میں ال کر کھڑے ہوئے خواجہ سن بھی وضوسے فارغ ہو کرآئے اور جماعت میں شریک

مو گئے جب نماز تمام موئی اورسب لوگ علے تو خواجدامام کے پاس آستہ آستہ چل کرآئے اور فرمایا اے خواجہ تونے جب نماز شروع کی تویس نے جماعت میں شریک ہو کر تیری افتد ا کی مگر افسوس تو نما زکوچپوژ کریہاں ہے دہلی گیا اور چندغلام ولونڈیاں خرید کر واپس آیا پھران لونڈی غلاموں کوخراسان میں لے گیا اور وہاں ہے ملتان آیا میں بھی تیرے چیھے چیھے نہایت حیرانی اور پریشانی کی حالت میں پھرتار ہا آخر بتا تو یہ س فتم کی نماز ہے۔ کا تب حروف نے جناب سلطان الشائح كقلم مبارك على الكواد يكواب كه المصلى ببدنه دون قلبه فهو داخل تحت قوله فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. والمصلى ببدنه قلبه فهو داخل تمحت قوله قد افلح المومنون اللين هم في صلاتهم خاشعون وان السلف يحربون الرجل في صلاته فإن اتمها امنه الوعظ قال ابوالقاسم من تهاون بالآداب عوقب بحرمان السنن و من تهاون بالسن عوقب بحرمان الفرائض و من تهادون بالفرائض عوقب بحرمان التوحيد قال ابن المبارك الآداب من ثلثي العلم لان بالعلم يوقر و بالآداب يقرب و مامعني ان الركوع واحمد والمسجود سجدتان فان الركوع ادعاء العبودية والسجدتان شاهداه وللمومنين في السجود اشارة الى الحق والموت والبعث في الاشارة بالسجدة الاولى الى الخلق منها خلقنكم والثانية الى ألموت و فيها نعيدكم ورفع الراس الى البعث و منها نخرجكم تاره اخرى وصف البراء السجود فبسط يديه ورفع عجزية و خوى وقمال بكذا رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني جولوُّك بدن سے نماز پڑھتے ہیں نہ دل سے وہ اس آیت کے تحت میں داخل ہیں۔ فویل للمصلین الخ اور جوبدن اور دل دونوں ہے نماز پڑھتے ہیں وہ اس آیت کے تحت ہیں داخل ہیں قد افلح المومنون \_ اورا گلے لوگ آ دمی کا امتحال نمازے کیا کرتے تھے۔ جو خض نماز اچھی طرح پڑھتا تھااوراس کے ار کان تمام و کمال اداکرتا تھااس میں وعظ وقسیحت کی قبول کرنے کی اہلیت و کیھتے تھے۔ ابوالقاسم کا قول ہے کہ جو خص ادب آ داب کے بجالانے میں ستی کرتا ہے و سنن سے محروم رہنے کی وجہ سے مزادیا جاتا ہاور جوسنن کی بجا آوری میں ستی کرتا ہے وہ فرائض ہے محروم رہنے کے سبب سے جتلائ عذاب کیاجاتا ہے اور جواس میں ستی کرتا ہے وہ توحید سے محروم رہنے کے باعث سزادیا جاتا ہے۔ ابن مبارک کا بیان ہے کہ ادب علم کے دوثلث ہیں۔ کیونک علم کی بدولت انسان کی تو قیر ک جاتی ہاورادب کی وجہ سے مرتب قرب حاصل ہوتا ہے۔ نماز میں رکوع کے ایک اور مجدہ کے دومشر وع ہونے میں بی حکمت ہے کدرکوع بمز لدوعوی عبودیت اور دو بحدے اس کے دوشاہدوں كے قائم مقام ہیں بجدے میں ابتداء آ فرینش اور موت اور مرے پیچیے جی اٹھنے كی طرف اشارہ ہے۔ پہلا مجدہ تو ابتداء آفر بنش کی طرف اشارہ ہے۔جبیا کہ ارشاد ہوتا ہے۔منہا خلقتکم اور دوسرا سجدہ موت کی طرف مثیر ہے۔ چنانچ فر مایا ہے و فیمانعید کم ۔اور مجدہ سے سراٹھانا میرے بیچھے جی ا شخے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ جبیا کدارشاد ہوتا ہے ومنہانخ جکم تارۃ اخری۔ حضرت براء نے سجدہ کی کیفیت طاہر کرنے کے لیے بحدہ کیا اپنے دونوں پہلو پھیلا دیئے اور سرین کوز مین سے اونیجا کرلیااور دونوں باز وؤں کو پہلوؤں ہے علیحدہ کرلیااور کہامیں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوای طرح و یکھا ہے۔ میں نے سلطان الشائخ کے قلم مبارک سے میر بھی لکھا ویکھا ہے کہ اذا اصلی الرجل قلیجوا الخ یعنی جب مردنماز پڑھے تواینے دونوں بازوؤں کو پہلووں سے دور رکھے پہاں تک کہ بیج میں خاطر خواہ فرجہ واقع ہولیکن عورت کو چاہیے کہ نماز پڑھتے وقت دونوں بازوؤں کو پہلوؤں سے ملائے رہے۔حضرت ابوالدرداء نے ایکے مخص کی پیشانی کو بحدہ کے اثر ہے اونٹ کا گھٹنا جیبیاد کیوکرفر مایا کہ اگر اس مخف کی پیٹانی میں بیٹان نہ ہوتا تو بہت اچھا آ دمی ہوتااس نے عرض کیا کہ حضرت میں کیا کروں فر مایا جب تو مجدہ کرنے لگے تو پیشانی زمین پر ملکے ے رکھ حضرت علی کرم اللہ وجد کا قول ہے کداگر مجھے معلوم ہوجاتا ہے کہ خدانے میری دو ركفتين قبول كرلى بين توجمن نماز كاس قدرتهي اجتمام نبيس كرتا كيونكه خدا تعالى فرماتا بانسم يتقبل الله من المتقين اوراكر مجمع بيمعلوم كراديا جائ كميش متى بول تومل في نجات حاصل کرلی کیونکہ خدا تعالی فر ماتا ہے تم تجی الذین اتقوامیں نے ایک دفعہ ایک جرواہے کو دیکھا جو بكريول كے ربوژ كوچرار ہاتھا۔ جب وہمصروف نماز ہوا تو ايك بھيٹريا اس كى بكريوں كى حفاظت كرنے لگا- يس نے كہا بھيڑ يے نے كب سے بكر يول كے ساتھ صلح كر لى ہے جواب الل كہ جب سے چرواہے نے اپنے پروردگار سے کلے کی۔ بھیڑیئے نے بھر پول سے سلح کی۔ جناب نبی اکرم صلی الله مللیه وسلم نے فر مایا کہ بندہ جب کثرت ہے نماز پڑھتا ہے تو اس کے تمام گناہ اس کی پیٹھ يرجح موجاتے بيں \_ بھر جب وہ ركوع كرتا ہے توبائيں موعثہ ھے يرجح موجاتے ہيں \_اور جب

ا مجدہ کرتا ہے اوسب زیمن برگر بڑتے ہیں۔ چرخدا کوبیشایان نبیں ہے کہ انبیں اس کی طرف لوثا وے۔ حضرت سلطان المشائخ کے قلم مبارک سے رہمی لکھاد یکھائے ' قیل کملخضری انت تقول الخ "التي خفرى يكما كياكم البات كقائل موكد بنده عرع كالف ساقط مو جاتی ہیں۔ کہا میں یہبیں کہتا بلکہ بوں کہتا ہوں کہ تکالیف کی کلفت ساقط ہوجاتی ہے اور کیونکر نہ کیوں حالا تکد مجھے رات ون اس بات کا تجربہ مور ہا ہے کہ سالک کا مرتبہ اور قرب جو ل جو ل خدا کے نزدیک پڑھتا جاتا ہے اسے عبادت الہٰی کی طرف شوق و ذوق زیادہ ہوتا جاتا ہے اور بہی تبولیت کی علامت ہے۔ ہمارے شیخ روز یہاں فرماتے ہیں کہ مجھے بہت دفعہ کہا گیا کہ نماز چھوڑ وے کیونکہ اب تواس کامخاج نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ ترک نماز کی مجھے طاقت نہیں یہ تکلیف جوتو مجعديتا بمرى طاقت سے باہر ب\_ ميں نے بعض جہال طريقدكود يكما كر بغيراشاره كفاز ترک کر بیٹے ادر مافہوں کو دھو کے میں ڈالنے کی غرض ہے کہنے لگے کہ سالک کو ہمیشہ نماز میں غرق ر بنا واجب ہے لیکن جب وہ اس حدیث سے در گذر کر کے معرفت کے مرتبہ کو پہنے جاتا ہے تو عبادت کی تکلیف اس سے ساقط ہو جاتی ہے۔ حالانکہ وہ اتنانہیں جانتا کہ نماز کے لیے قالب اور روح ہے لیتی جس طرح انسان کے لیے جسم اور روح ہوتی ہے ای طرح نماز کے لیے بھی جسم و روح ہے اس کا قالب ارکان اور روح حضور ہے۔ پھر جس طزح انسان کی روح پر انسان کا اطلاق كرنا ما درست ہے۔ كيونكه وه كامل انسان نہيں ہے۔ بلكہ بعض انسان ہے۔ اور جب تك روح انسان کے بدن سے تعلق رکھتی ہے۔اے انسان کہتے ہیں ای طرح نماز کی روح کی کیفیت ہے کہ جب تک اس کا تعلق قالب کے ساتھ ہاتی رہتا ہے نماز کہلائی جاتی ہے۔ اور تبعلق انقطاع عمل تک باتی رہتا ہے یعنی جب تک آ ومی کوموت نہیں آتی اس وقت تک عبادت الٰہی کے ساتھ مكلّف رہتا ہے۔جیباخود ضداتعالیٰ فرماتا ہے' و اعبد ربک حسبی یا تیک البقین''۔ الويكر دراق كابيان ہے كہ ميں بن اسرائل كے گھر ميں تھا ميرے دل ميں خطره گذرا كہعلم مْر بعت علم حقیقت کے خالف ہے۔ دفعتہ ایک شخص نے چیخ مار کر کہاا ہے ابو بکر جوحقیقت مخالف شریعت ہے وہ کفر ہے۔اس کے بعد ابو بکر وراق کہتے ہیں کہ اگر کسی بات میں کوئی اشارہ یا کلام جائے کہ میرخدا کی طرف سے ہے جیسا کہ موٹ علیہ السلام کو پیش آیا۔الغرض جب ابو بکروراق کو

معلوم ہوا کہ بیآ داز خدا کی طرف سے ہے تو دو عاجزی کرتے ہوئے خدا کے آگے کر پڑے اور اں ورطہ ہلاکت سے نجات یائی۔ابوسلیمان کا قول ہے کہ جوخطرہ بھی میرےول میں گذرامیں نے اے بھی قبول نہیں کیا جب تک کردوگواہ۔ ایک کتاب اللہ میں سے دوسراسنت رسول اللہ میں ے اس مرکھڑے نہ کر لیے۔ ایک عارف کال کہا کرتا تھا خداو ثداتو جھے اپنی الوہیت کے ساتھ باقی ندر کھ۔ بلکہ جناب نبی عربی صلی الله علیہ وسلم کی سنت متابعت کے ساتھ باقی و دائم رکھ جب لوگوں نے اس سے اس کا مطلب ہو چھا تو جواب دیا۔ پہلی صورت میں بندہ دو حال سے خالی میں یا تو وہ عرش کے او پر ہوگا یا ساتویں زمین کے نیچے اور بید دونوں حالتیں اس کے لیے پرخوف اور خطرناک ہیں محفوظ و مامون وی مخص ہے۔ جسے توفیق نے جناب رسول اکرم صلی الله علیہ وسلم کی متابعت کی طرف مھینج لیا فرضیکہ بندہ تا دم مرگ تکلیف شرعیہ کے ساتھ مکلف رہتا ہے اور و بنی احکام بھی اس سے علیحدہ نہیں ہوتے۔ استخضرت صلی الله علیہ وسلم کی شریعت جب سمی دوسرے نبی کی شریعت ہے منسوخ نہیں ہوسکتی تو سالک کی نفسانی خواہش کی وجہ سے کیونکر منسوخ ہو عمتی ہے۔ جو محض گمان کرتا ہے کہ ریاضات ومجاہدات کا متیجہ صرف دفع خطاب اور زوال عمّاب ہےوہ پر نے درجہ کا جاہل واحق ہے۔ کیونکہ خدا تعالیٰ کفار کے حق میں فرما تا ہے۔'' اعملوا مانٹنٹم'' اس کی مثال بعید ایس ہے کہ جب طبیب بار کی صحت سے مایوس و تا امید موجاتا ہے تو اس کے ور ثاءے کہتا ہے کہ اے جو جا ہودو یکی وجہ ہے کہ علماء سلف نے اس مخص کے بارے میں جو بغیر حساب جنت میں داخل ہوا اور جو بعد الحساب داخل ہوا ختلا ف کیا ہے۔ ابن عطانے دوسرے محض کور جے دی ہے کیونکہ وہ حق تعالیٰ کے عمّاب کی لذت عکھے ہوئے ہے یہاں تک اس عربی عبارت كاتر جمه تفاجو فاص جناب سلطان المشائخ كے قلم مبارك كے تصى ہوئى ہے۔

### نما زنفل كابيان

حضرت سلطان المشائخ قدس سره فرماتے ہے کہ نفلی نماز جماعت سے پڑھنی بھی آئی ہے۔ پہنفی مشائخ اورا کھڑ گذشتہ بزرگوں نے نمازنفل جماعت سے ادا کی ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ شب برات تھی۔ شخ شیوخ العالم قدس اللہ سرہ نے جمھے ارشاد کیا کہ آج رات کو حاضر ہوا۔ فرمایا تم ہی امامت کرو۔حضور کے رات کو حاضر ہوا۔ فرمایا تم ہی امامت کرو۔حضور کے

ارشاد کی فورا تعمیل کی گئی اوراس بات کی دلیل که نفلی نماز جماعت سے پڑھنی درست ہے۔حضرت ا بن عباس رضی الله عند کی ایک صحیح حدیث ہے فرماتے ہیں کہ ایک رات میں اپنی خالہ میمونہ رضی الله عنها کے مکان میں تھا۔ اتفاق ہے اس روز پیغیبر خداصلی الله علیہ وسلم و ہیں تشریف رکھتے تھے۔ جب وه ثلث رات گذرگیٰ تو حضور بیدار ہوئے اور بیٹھ کرآ سان کی طرف نظرا ٹھا کر بیآیت پڑھی ان في خلق السموات والارض واختلاف الليل والنهار آخرسوره تك\_ازال بعد اٹھ کروضو کیا اور نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے میں نے بھی فور اُ اٹھ کروضو کیا اور آپ کی بائي جانب آ كمز ا ہواحضور نے مير اہاتھ بكڑ كرسيدهي طرف كمز اكرليا اور اپني برابر كھڑ اكرليا۔ پھرنماز پڑھنی شروع کردی۔ میں آپ کی ہیت کی وجہ سے برابر کھڑ انہیں ہوسکا اور آپ کی نیت بائدھ لینے کے بعد یکھے آ کھڑ اہوا آپ نے سلام پھیر کرفر مایا تو پیھے کیوں جا کھڑ اہوا۔ میں نے عرض کیا بھلا جھے میں پیطافت ہے کہ رسول رب العالمین کے برابر کھڑا ہوں۔ یہ بات س کر جناب نبی اکرم صلی الله علیه وسلم کومیراحسن ادب خوش لگا ادر ایک بے اختیارانہ جوش کے ساتھ آپ نے میرے حق میں بیدعا کی۔اللہم فقہ فی الدین یعنی خداوندااسے دین میں دانشمندی اور سمجھ عنایت کر۔ملطان المشائخ ہےلوگوں نے یو چھا کہ ایک فخص نمازنفل پڑھ رہا ہے۔اوراس اثناء میں کوئی بزرگ وہاں پنیج نمازی ترک نماز کر کے بزرگ کی طرف مشغول ہوتا ہے اس کا کیا حکم ہ فر مایا اے اپنی نماز پوری کرنی جاہیے چرعرض کیا کہ اگر کوئی محض تواب اور حصول سعاوت كے ليے نماز بر هر با ہے۔اى اثناء ميں اس كا بير د بال ينفح جائے اور وہ بيركى قدم بوى ميں جو سعادت مجمتا ہے دوسری چیز میں نہیں مجمتا کیونکہ مریدان صادق کا عقاد ہے کہ ہیر کی قدم ہوی میں جوسعادت حاصل ہوتی ہے اس کا ثواب نفل کے ثواب سے صد کوندزیادہ ہوتا ہے۔ فرمایا شرع کا تھم توبیہ ہے کہ نماز پوری کرے۔ایک درویش نے حضرت سلطان المشائخ ہے سوال کیا کہ علماء دین اور آئمہ اسلام کا قول ہے کہ سنن روایت اور واجب ڈفٹل سے فرائض کی پنجیل ہوتی ہاور میہ چیزیں کھل فرائض ہیں حضورارشا دفر مائیں کہ اس پخیل کی وجہ اور اس دعوی کی دلیل کیا بفر مایا اہم مقصد نمازے ذکری بے جنیا کہ وہ خودار شاوفر ماتا ہے اقم الصلوٰ قالد کری۔ اور فرماتا ہے فاسعوا الی ذکر اللہ اور بیر ظاہر ہات ہے کہ ذکر حضور ول سے تعلق رکھتا ہے۔ یعنی ذکر میں تا وفتیکہ حضوری دل نہ ہومحض بیکار ہے۔جیسا کہ جناب نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا صلوة الا بحضور القلب اور دلى حضوري نمازيس اول سے آخر تک معتربے ليس جو مخص لجركي نماز

رد هتا ہے اسے سوچنا جا ہے کہ نجر کی دور کعت فرضوں میں کس قد رحضوری دل میسر ہوئی اگرا نداز ہ کے بعد معلوم ہو کہ ایک رکعت کے مقدار نماز میں حضوری حاصل ہوئی اور ایک رکعت کے مقدار غفلت تواب النظل نمازيس مشغول مونا چاہداور اسميس بھي حضوري دل كى علاش وجبتوكرني چاہیے پھرجس قدر حضور میں کمی دیکھے اس کے مقدار نفل نماز میں زیادتی کرے اور تا وقتیکہ فجر کی دونوں رکعتوں کے مقدار میں بورے طور پر حضوری دل حاصل نہ ہولے سنن ونوافل میں مشغول ر باس طریق سے نوافل وسنن کمل فرائض ہیں۔ قاضی محی الدین کا شانی کی خدمت اقدس میں عرض کیا کدایک بزرگ نے کتاب میں تکھا ہے کہ کہ دانشمند آ دمیوں کو چاہیے کہ جس قدرنفل نماز پرهیسان میں قضاءفوایت یعنی فوت شده نمازوں کی نبیت کریں اور گوفوت شده نماز کاعلم نه ہواور آدی کے خیال میں عمر بحر کوئی نماز قضانہ ہوئی ہوتا ہم ممکن ہے کہ کوئی نماز فوت ہوگئ ہواورا ہے اس کاعلم نہ ہو۔ فجر کی پہلی دوسنتوں میں خدا کے اس حق کی نیت کرے جواب پر ثابت ہے۔ اس طرح ظہری پہلی جارسنوں اور عصر وعشاء کی ان جارسنوں میں خدا کے حقوق کی نبیت کرے جو اس کے ذمے واجب ہیں۔ان تمام رکعتوں میں سورہ فاتحہ اور سورہ فاتحہ کے ساتھ ایک اور سورت بره هے مغرب ووتر کی نماز میں بھی جارر کعت نقل ادا کر سکتے ہیں ۔مغرب ووتر کی تنیسری رکعت . میں قعدہ بجالا ئے اور وتر میں قنوت پڑھے نفل ایک ایساعام اور وسیع لفظ ہے جونو افل وقت اور مطلق دونوں کوشامل ہے۔ نماز اشراق و چاشت اور تحید وضوتحیہ مجدنو افل موقت ہیں جوایک معین وقت میں اوا کی جاتی بین \_ یہاں تک پہنے کرقاضی محی الدین نے عرض کیا کہ اس قیداور صفت کے ساتھ نوافل ادا کیے جاسکتے ہیں۔ کہ انہیں سلطان المشائخ نے فرمایا کدادا کیے جاسکتے ہیں کیونکہ یہ صفت اور یہ قیدنفل کے مخالف ومنافی نہیں ہے۔جس قدر آ دی نفل پڑھے فوت شدہ نماز وں کی نیت سے ادا کرے اور انہیں قضاء نوائت میں معروف کرے۔ آپ فرماتے تھے کہ جناب نی كريم صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمايا ہے كہ جے كوئى مهم اور حاجت در پیش ہواوروہ بيرجات الهوك جو کام مجھے در پیش ہے اس کے کرنے میں بھلائی ہے یا ترک میں تو دور کعتیں نماز استخارہ ادا کر ہے جس کے ہڑھنے کی ترکیب یہ ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ اورقل یا پہا الکافرون اور دومری میں بورہ فاتحہ کے بعدقل مواللہ احدیز ھے ان دور کعتوں کے لیے اس بارہ میں بہت بڑا اڑ ہے۔ ازاں بعد آپ نے اس کے مناسب ایک حکامت بایں مضمون بیان فر مائی کدایک بزرگ نے حالت سفر میں خاوم سے پانی ما تکا اور فوراً اس نیت سے استخارہ کیا کہ یہ پانی بیٹا جا ہے

كرنبيل معلوم مواكداس مانى كے يہنے ميں خيرنبيل ب خادم سے كها كداس مانى بينے كى مجھ اجازت نبیں ہےاور پانی لانا جاہیے خادم نے عرض کیا کہ یہاں پانی کا دستیاب ہونا بہت مشکل ہے۔اس بزرگ نے دوسرے مرتبہ استخارہ کیا اس وفعہ مجی اجازت نہیں ہوئی۔ جب اس یانی کو پھیکا گیا تو سانپ کا بچہ نکلا فرماتے تھے کہ جواستخارہ دن میں ادا کیا جاتا ہے۔وہ اس روز کی فریت کے لیے ہوتا ہے۔اس کے علاوہ ہر جعد کوتمام ہفتد کی فیریت کے لیے بھی عمل میں لایا جاتا ہے۔ای طرح سارے سال کی خیرت کے لیے عید کے روز بزرگوں نے پڑھا ہے۔ایک دفعہ سلطان المشائخ نے امیرخسر ورحمتہ اللہ علیہ کی طرف ریفقرے لکھے کہ جس کام کی نسبت تمہارے ول میں انشراح واقع ہوتو اس کے موافق عمل کرنا جا ہیاوراس دلی انشراح کے قدم بقدم چلنا بہتر بے۔ کیونکہ طریقت میں اصل معتبر ہے۔ ممہیں مناسب ہے کہ تمام کا مول میں استخارہ کی رعایت مد نظر رکھو۔ آپ میجمی فر ماتے تھے کہ سفر میں جب منزل پر پہنچے تو پہلے جامع مسجد میں جا کر دوگا نہ ادا کرے پھرایے قیام گاہ میں آئے اور دور کعت نماز ماں باپ کی روح کوثواب بہنچانے کی نیت سے پڑھے ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد جاروں قل پڑھے۔فرماتے تھے کہ بعض لوگ جنازہ عائب کی نماز پڑھتے ہیں۔اور پیجائز ہے کیونکہ جناب پیغبرصلی الله علیہ وسلم نے نجاثی باوشاہ حیشہ کے جنازہ کی نماز پڑھی ہے حالانکہ و جبش میں مراتھا۔امام شافعی بغیر کسی تاویل کے اس قتم کی نماز جائز بتاتے ہیں۔اگرمیت کا کوئی عضومثلاً ہاتھ یا انگل موجود ہوتو اس پر بھی علاء نماز ادا کرتا جائز رکھتے ہیں۔جیسا کہ شخ جلال الدین تمریزی کی نسبت میدواقعہ مشہور کیا جاتا ہے کہ شخ تجم الدین صغری کو جو د ہلی کے شیخے الاسلام تھے۔ جناب شیخ جلال الدین تیمریزی نے کوئی رنجش ہوگئ اوراس کی نوبت یہاں تک پیچی کہ شیخ حلال الدین کو ہندوستان کی طرف جلا وطن کر دیا یہ جب ہندوستان میں پہنچ کر بداؤں میں دارد ہوئے تو ایک دن دریائے سوتھ کے کنازے بیٹے ہوئے تھے دفعة تجدید وضوكر كے حاضرين كى طرف متوجہ ہوئے اور فرمانے لگے آؤ ﷺ الاسلام د ، لى كے جنازه کی نماز پڑھیں حاضرین فورا کھڑے ہو گئے اور جب نماز جنازہ ادا کر چکے تو موجودہ لوگوں کی طرف روئے بخن کر کے فر مایا کہ اگر شیخ الاسلام دہلی نے ہمیں شہر سے نکالا تو کیا ہوا نہیں ہمارے شیخ نے جہاں سے نکال دیا۔ سلطان المشائخ یہ بھی فرماتے تھے کدایک اور نماز ہے جو محافظت نفس کے لیے پڑھی جاتی ہے۔تم لوگ اے اکثر پڑھا کرواوراس کی صورت یہ ہے کہ جب آ دمی گھر ہے باہر آنے لگے تو اسے دور کعت نفل بنیت محافظت نفس ادا کرنی جا ہے۔ از ان

بعدگرے باہرقدم رکھاس نمازی برکت سے راستہ کی تمام بلاوآ فت سے ضداتعالی محفوظ رکھے گا۔ ای طرح جب گریس آنے گئے و دوگانداوا کرے تاکہ جو بلاوآ فت گھر سے اٹھے حق تعالی اس سے نگاہ رکھے۔ اس دورکعت نفل میں بہت ی خیروسلائتی ہے ازاں بعدار شاوفر مایا کدا گرکوئی مختص گھرسے باہر جانے اور آتے وقت بینمازادانہ کرسکے تو صرف آیۃ الکری بھی پڑھ لیا کرے۔ چغرض اس سے حاصل ہوتی ہے۔ وہی اس سے حاصل ہوگی اور آیۃ الکری بھی نہ پڑھ سکے۔ تو یہ کلمات پڑھے سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر و لا حول و لا فوق الا بالله العلی المظیم۔ اس سے بھی وعی فائدہ حاصل ہوگا۔ اگر کوئی خض مجد شن السے وقت سے الا بالله العلی المظیم۔ اس سے بھی وعی فائدہ حاصل ہوگا۔ اگر کوئی خض مجد شن السے وقت سے الله بالله العلی المظیم۔ اس سے بھی وعی فائدہ حاصل ہوگا۔ اگر کوئی خض مجد شن السے وقت سے یا حاصر بن جل میں مناز پڑھنی کروہ ہے۔ مثلاً آ فاب طلوع ہور ہا ہے یا ٹھیک دو پہر کا وقت ہے یا حاصر بن مجلس کی طرف ملتف ہو کرفر مایا کہ جو خض اعلی درجہ پر پہنچا اور برتر مقام بایا نیک اعمال حاصر بن مجلس کی طرف ملتف ہو کرفر مایا کہ جو خض اعلی درجہ پر پہنچا اور برتر مقام بایا نیک اعمال حاصر بن محل کی وجہ سے بایا۔ گوخداوندی فیض ہر وقت تازل ہے۔ لیکن آ دمی کوستی وکوشش کرنی جا ہے یہاں کی وجہ سے بایا۔ گوخداوندی فیض ہر وقت تازل ہے۔ لیکن آ دمی کوستی وکوشش کرنی جا ہے یہاں کی وجہ سے بایا۔ گوخداوندی فیض ہر وقت تازل ہے۔ لیکن آ دمی کوستی وکوشش کرنی جا ہے یہاں کی جو باری فرمائی۔

گرچہ ایزد دہر ہدایت دین بندہ را اجتهاد باید کرد
نامہ کان گر خواہد خواہد ہم ازینجا سواد باید کرد
لینی ہدایت اگر چہ خدا کی تو فیل سے حاصل ہوتی ہے گربندہ کو کوشش کرنی چاہیا ورجو
نامہ اعمال حشر کے روز علی رؤس الاشہاد پڑھا جائے گا اے ابھی سے لکھ کر تیار رکھنا چاہیے۔
جناب سلطان المشائخ کے تلم مبارک سے لکھاد یکھا ہے کہ کسان عصر القعی و شیری فی
المصلوحة ای بہلزم بدید الثری بین سجدتین لایفارق بھما الارض و ذالک فی
المتطوع وقت کہ سن کے منائی کی چندابیات نماز کے بارے ش کیا بی عمرہ نتیج فیزیں۔

براہ تا از صدث برون تاید پردہ غر نماز نکشاید پائے اگر برنمی بہام فلک بادہ گر درکشی زجام فلک تات چون خردریں مقام خراب شکم از نان پرست پشت ازآب کے تراحق زلطف بر گیرد تا نمازت بطوع بپذیرد مگ زدم جائے خود بروبد باز تو نروبی براے جاے نماز

ہرچہ جزحی بسوز غارت کن برچه جز دين ازو طهارت كن ورنه الجيس از درون تماز كوش كيرد برونت آرد باز گرچه ماک بهت هرچه بابت تست ہمہ ور جب حق جنابت تست تا بجاروب لا نرونی راه کے شوے در مراب اللہ اللہ چون تو باصدق در نماز آئی باہمہ کام خولیش باز آئی تجدة صدق عد قيام ارزد یک ملاہے دو صد ملام ارزو ورنه باشد خثوع نيست تماز از خثوع دل ست مغز نماز دیو پرسکتش کند بازی درنه باشد خثوع دمسازي

ترجمہ اشعار: بندہ جب تک حدث ہے باہر نہیں آئے گا اسے اس وقت تک طلاوت نماز حاصل نہیں ہوگا۔ اگر و فلک چہارم پر اپنا قدم رکھے جب تک اس دیر خرابات میں تیرا پیٹ روٹی اور پائی ہے جرار ہے گا لطف حق تیرا ہا تھ نہ پکڑے گا اور نماز میں حضور حاصل نہ ہوگا۔
کتا بھی اپنے بیٹے نے واسطے دم ہے اپ واسطے جگہ جھاڑ لیتا ہے لیکن تو نماز کے واسطے پھے خیال نہیں کرتا۔ جو پھی اسوی اللہ ہے اس کوفر اموث کر بھلا دے اور سوائے امور دین کے ہرشے سے نہیں کرتا۔ جو پھی ماصل کر ورند الجیس فین نماز میں تیرا کان پکڑ کر اطمینان اور خضوع کی نماز نے باہر کرد ہے گا۔ اگر تو ماسوی اللہ سب سے فارغ ہا امان حق میں ہے۔ جب تک تو نفی کی جھاڑ و باہر کرد ہے گا۔ اگر تو ماسوی اللہ سب سے فارغ ہا امان حق میں ہے۔ جب تک تو نفی کی جھاڑ و سے اپنے دل کوصاف نہ کرے گا مقام اثبات میں نہ پنچے گا جب تک تو کامل کمل ہو کر نماز میں معروف ہوگا۔ تیرا ایک سلام دوسوسلام اور ایک بجدہ صد تی دوسو بحدوں کے برابر ہوگا دل کا خشوع حاصل نہو نماز کامغز ہے۔ جب تک تھے نماز میں خشوع حاصل نہو گا شیطان تیری مو تجھیں مروڑ تا اور ان کے ساتھ کھیل اربے گا۔

#### روز ے کابیان

جناب سلطان المشائخ قدس الله مره العزيز فرمات من كريغير فداصلى الله عليه وسلم في من مسام الله و لا افطر يعنى جس في بميشدروزه وكماس عليه وسلم في في المناه والما الما والما الما والما الما والما والما

كى شاريل ئيس باوردوسرى مديث يس آيا بكرمن صام الدهر عليه جهنم هكذا وعقد تسعين ليني جوفف بميشدروزه ركمتا باس رجبنم الطرح تك موجاتا باوراي آپ نوے کے عقد کی طرف اشارہ کیا۔سلطان المشائخ نے بیدونوں صدیشیں بڑھ کرفر مایا کہان كمضاين من تعارض ب تطبق يول بى بوعتى بكر بلى عديث من صام السده والاصام و لا افسط کے بیمن ہیں کہ جو تن بمیشدروزہ سے رہے تی کددونوں عیدوں اورایا م تشریق میں بھی تو گویا اس نے نہ تو روزہ ہی رکھانہ افطار ہی کیا اور دوسری حدیث کا مطلب میہ ہے کہ جس نے بميشدروز وركھااوران يائج ونول يس افطاركيا تودوز خاس براس قدر تك موجائ كاكراكى موقع میں بیٹنے کی جکہ ند ملے گی یعنی ایسا محض دوزخ میں ندجائے گا۔اب دونوں حدیثوں میں تطبق اوكى فرمات تقريبي مديث من آيا بيعوض الاعمال على الله يوم الالنين ويوم الخميس فاحب ان يعرض عملي وانا صائم ليني پيراور جعرات كروز غدا کے سامنے بندوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں سوہیں دوست رکھتا ہوں کدمیر نے عمل ایسی حالت یں چیش ہوں کہ میں روزہ سے ہوں۔آپ ریجی فرماتے تھے کہ میں نے شیخ نجیب الدین متوکل ے سنا ہے کہ جو محض پنج شنبہ اور جمعہ اور ہفتہ کے روز علی الا تصال روز ہ رکھے اور تیسر ہے روز افطار کے وقت جو حاجت رکھتا ہواس کی بابت دعا مائنے امید ہے کہ بہت جلد قبولیت کا جامہ يني\_موارف

ش آیا ہے کہ آخضرت سلی الله علیہ وسلم نے فر مایا من صام شلته ایام من الشهو المحسوام والمجمعه و السبت بعد من النار سبع مائته \_یعنی جو تصفیر ورحمام ( ذیق تده۔ ذی الحجہ بحرم، رجب ) میں تین تین روز ے رکھے اور ساتھ بی جعداور ہفتہ کے دن بھی تو وہ سات سوسال کی مسافت دوز خ سے دورر ہے گا۔ فر ماتے سے کہ جناب نی اکرم صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا لملصائم فرحتان فرحة عند الافطار و فرحة عند لقاء المجبار لینی روزه دارک فرایا لملصائم فرحتان فرحة عند الافطار کے وقت حاصل ہوتی ہے اور دوسری خوثی اس وقت حاصل ہوتی کے دوخوشیاں جی ایک خوثی اس وقت حاصل ہوتی ہے دوخوشی ماصل ہوتی جب کہ خدائے جہار سے ملاقات ہوگی۔ پھر روزہ دارکوافظار کے وقت جوخوثی حاصل ہوتی ہے دہ کہ خدائے جہار سے ملاقات ہوگی۔ پھر روزہ دارکوافظار کے وقت جوخوثی حاصل ہوتی ہے دہ کہ کہ دوزہ کی خوات ومفسدات ہوگی کر پورا ہوتا ہے تو روزہ دارکوافر حت وانساط حاصل ہوتی ہے۔ الجمد لللہ کہ اس طاعت کی جزا

معین ہاوروہ دیدارخداوندی ہے جونکہروزہ کی جزائعت دیدار ہاس لیےروزہ دارتمام صوم کی وجہ سے باین وجہ خوش ہوتا ہے کہ اسے ایک روز نعمت دیدار میسر ہوگی۔ از ال بعد آپ نے بالتصريح فرمايا كه برايك طاعت كى ايك معين جز ااور مقرر صله بروزه كاصل نعت ديدار بهاى اثناء میں اس حدیث کا ذکر ہوا کہ الصوم لی وانا اجزی کی ہے۔ ایک شخص بول اٹھا کہ بیرحدیث یول کی منى بالصائم لى وانا اجزى بـ سلطان الشائخ في مسكرا كرفر ما يا كدا كرايدا بوقو بحرانا اجزى ك كيامعني بين اوريه جمله كس كے متعلق كہنا جائے۔ اذال بعد آپ نے اس كى تقرير كى - يول اصلاح کی کہ بھی پیانے کے معنی میں بھی آتا ہے۔ ممکن ہے کہ بیان بھی ایسابی ہو۔ بی بھی فرماتے تخ كراحياءالعلوم مي لكما ب كد الصوم نصف الصبرو الصبونصف الايمان كروزه نصف مبراورمبرنصف ایمان ہے بیفر ما کرار ٹاد کیا کہ دوزہ نصف صبر کیول کر ہے اس طرح کہ خواہش نفسانی کی دوسمیں ہیں۔ ایک حتم دوسرے شہوت۔ چونکدروزہ سے شہوت مقبور ہوتی ہاس ليے روزه نصف مبر منہرا۔ آپ بي بھي فرماتے تھے كه دروليش كوسال كا تيسرا حصد يعني حارمينے روز دں میں بسر کرنے جا ہئیں مثلاً محرم کے دس روز ، ذی الحجہ کے دس روز۔ ای طرح ہر مہینے کے دی روزے رکھے ایک دفع کا ذکر ہے کہ سلطان المشائخ کی مجلس میں عزیزوں کی ایک جماعت جیسے مولا نا حسام الدین مولا نا جمال الدین وغیرہ حاضر تنے تھوڑی دیر کے بعد کھا نالا یا گیا۔ آپ نے فر مایا جولوگ روز ہے نہیں ہیں کھانا تناول کریں۔ چونکہ ایام بیض کا زمانہ تھا۔اس لیے اکثر عزيز روزے سے تعان ميں سے كى نے كھانے كى طرف ہاتھ نہيں براھا آپ نے کھانا اٹھا کران دو مخصول کے باس بھیجا جوروزہ سے نہ تھے اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ جب عزیزوں کی جماعت وارد ہوتو ان کے سامنے کھانا رکھ دینا جاہیے اور یہ پوچھنا نہ جا ہے کہتم روزے ہے ہو کیونکہ اگران میں سے کوئی کہے گا کہ میں روز ہے ہوں تو ریاد خیل ہوگی اور اس کا نام ریا کاروں کے دفتر میں لکھا جائے گا اگر کوئی رائخ وصادق مرد ہوگا کہ اس پر ریاد نمود کا گذر نہیں ہوتا اور وہ کہدوے کہ میں روزہ ہے ہوں تو گو یانمودوریا کے الزام سے بری رہے گالیکن تا ہم اتنا ضرور ہوگا کہ اس کی تخفی طاعت کا حال علانیہ کے دفتر میں لکھا جائے گا۔ الغرض اگر اس نے اپنا روزه دار ہونا ظاہر کیا تو پیٹرالی لازم آئی اوراگرا ٹکارکردیا اور کہددیا کہ میں روزے سے نہیں ہوں تو جموث میں جتلا ہوااور اگر سکوت و خاموثی اختیار کی تو سائل کی تحقیروتو ہین ہوئی اس لیے بہتر ہے

كه بغيروريافت كيكمانا سائے ركوديا جائے۔ اگر روزه سے ہوگا انكار كردے كا ورند كھالے گا۔ شخ عزیز الدین جوسلطان المشارمخ کے قریبی رشتہ دار ہوتے تھے فرماتے ہیں کہ میں نے حضور کو خواب میں دیکھا کہ میری طرف روئے تخن کر کے فر ماتے تھے عزیز الدین! تم روزے رکھا کرتے ہو۔ میں نے عرض کیا اگر حکم ہوتو رکھوں فر مایا تہمیں دل کا رروزہ رکھنا جا ہے۔ بیاعزیز الوجود لینی فیخ عزیز الدین کہتے ہیں کہ میں نے اس کے بعد فیخ نصیرالدین محمود کی خدمت میں پہنچ کر وریافت کیا کرسلطان المشائخ مجھے خواب میں ول کے روزہ رکھنے کا تھم فرماتے ہیں آپ ارشاد فرما ہے کہ دل کاروز ہ کیا ہے۔فر مایا حضور تمہیں مرا قبہ کا تھم کرتے ہیں۔سلطان المشائخ فر ماتے تھے کہ بہت سے لوگ طے کے عامل ہوتے اور بکٹر ت روزے رکھتے ہیں لیکن اس سے مقصوو صرف عجب دریا ہوتی ہے۔اس موقع پرآپ کی زبان مبارک پرذیل کی بیت جاری ہوتی ہے۔ لکیدے گر ترا کند فربہ سیر خوردن ترا را الکین لین اگر تھے روز وفر برکرے تو اس روزے سے تھے سر جو کر کھانا بہتر ہے۔ فرماتے ت كه ضخ شيوخ العالم فريد الحق والدين قدس سره العزيز بهت كم افطار كيا كرتے تھے۔ كوصائم الد ہرنہ تھے لیکن تا ہم اکثر ایام روزوں میں بسر کیا کرتے تھے۔ گوآپ جنتلائے تپ ہوتے یا فصد وغيره كراتي كيكن افطارنه كرتي بخلاف آب ك يشخ الاسلام بهاؤ الدين زكر ما نورالله مرقده بهت کم روزے رکھتے گرطاعت وعبادت میں بکثرت معروف رہتے اور بیآیت اکثر پڑھا کرتے۔ كملو امن الطيبات واعملوا صالحا ازال بعدآب فرمايا كمال مين ذرا فك نيس كرفي الاسلام ان لوكول من سے تے جن عن من آية فركوره درست اور صادق آلى ہے۔اس موقع پر حاضرین میں سے ایک محض نے سوال کیا کہ آید ندکورہ میں طیبات سے کیا مراد ہاوراصحاب کہف کے قصہ میں بھی آیا ہے۔ از کی طعا ماس سے کون سا کھانا مقصود ہے۔ فرمایا طیبات سے وہ چیزیں مراد ہیں جن پر عام طبیعتیں فطری طور پر مائل ہوں اور از کی طعاما ہے عاول مراد ہیں۔ازاں بعد فرمایا کہ مسافر کومیز بان کی بغیر اجازت روزہ رکھنا نہ جا ہیے کیونکہ المخضرت صلى الشعليه كم نے فرمايا ہے مسن نسزل عسلى قوم فسلا يسحسومن تطوع االا بالذنهم ليعنى جب كوكي فخص كسي قوم كامبمان بوتواسان كي اجازت كي بغيرروزه ركهناند جا ہے۔ میں نے جناب ملطان المشائخ کے قلم مبارک ہے اکھا ہوا دیکھا ہے کہ روزہ بدکار کے

لیے ڈھال اور نیک کار کے واسطے جنت ہے۔ ذوالنون سے منقول ہے کہ اگر تو جاہے کہ تیری سخت ولی مث کرزم دلی پیدا ہوتو روزے پر مداومت کر اور قیام طول طویل کر اور جب نیک نام اور نامور بنتا جاہے تو تیموں پرشفقت وہم ہانی کر۔

#### زكوة وصدقات كابيان

حضرت سلطان المشائخ کے قلم مبارک سے تکھا ہوا دیکھا ہے کہ فیخ شیوخ العالم فریدالحق والدین قدس اللہ مرہ نے فرمایا کرزگوہ کی تین قسمیں ہیں۔ایک زگوۃ شریعت، دوسری زکوۃ طریقت، تیسری زکوۃ شریعت ہے کہ دوسودر ہموں سے پانچ درہم خیرات کرے۔زکوۃ طریقت ہے کہ دوسو ہیں سے صرف پانچ درہم اپنے پاس رکھے باتی سب راہ خدا ہیں دے ڈالے۔ زکوۃ حقیقت ہے کہ جو پچھ پاس ہوسب خدا کے نام پردے دے۔ داملی دے ڈالے۔ زکوۃ حقیقت ہے کہ جو پچھ پاس ہوسب خدا کے نام پردے دے۔ اور جوادوہ ہے جی باس نہ کے ہیں ابھی بتا چکا اور جوادوہ ہے جو بکشرت بخشش کرے مثلاً دوسو ہیں سے صرف پانچ بچار کھا ور باتی مختاجوں کو اور جوادوہ ہے جو بکشرت بخشش کرے مثلاً دوسو ہیں سے صرف پانچ بچار کھا ور باتی مختاجوں کو تقسیم کردے فرمایا کرتے تھے کہ حضرت جدیدر حمت اللہ علیہ اپنچ بیاتو ان ہیں سے پانچ پرتو کہا ہے بدکار علایا علم کی زکوۃ ادا کرو۔ جن اگرتم نے دوسومسلے تکھے ہیں تو ان ہیں سے پانچ پرتو ضرور ہی مئل کرواور دوسو حدیثیں پرجی ہیں آگرتم نے دوسومسلے تکھے ہیں تو ان ہیں سے پانچ پرتو ضرور ہی مئل کرواور دوسو حدیثیں پرجی ہیں آگرتم نے دوسومسلے تکھے ہیں تو ان ہیں سے پانچ پرتو

مبارك علكماد يكهار بكارية النبى صلى الله عليه وسلم

مامنع قوم من الزكواة الاحبس الله عنهم المطر ولو لا البهائم لم تمطر المن جناب بى كريم صلى الله عليه وسلم نے نر مايا كہ جوتوم زكوة اداكر نے سے باز رہتی ہے۔ خدا تعالى ان سے بارش روك ليتا ہے اوراگر بھائم نه ہوتے تو بھی مين نه برسايا جاتا۔ ايك دفعہ كاذكر ہے كہ وكی عليه السلام كا گذرايك نوجوان پر ہوا جونها ہے خشوع وخضوع كساتھ نماز پڑھ رہا تھا اتفاق سے كئى سال كے بعد پھر آ ہے كا گذر ہوا اور اسے اس طرح نماز پڑھتے و يكھا اس پر آ ہو كا بہت تجب ہوا۔ اس اثناء بيس خدانے وتى بيجى كدا ہوئى بيس اس شخص سے داخى نہيں ہوں اور اس كى يہنا زميرى درگاہ بيس مقبول نہيں ہے كونكہ بيا ہے مال كى زكوة ادانييں كرتا۔ اے موئى اس كى يہنا زميرى درگاہ بيس مقبول نہيں ہے كونكہ بيا ہے مال كى زكوة ادانييں كرتا۔ اے موئى

نمازاورز کو ة توام ہاور جب یہ ہے تو میں ایک کو بغیر دوسرے کے قبول نہیں کیا کرتا۔ آپ میکی فرماتے تھے کدایک صدقہ ایک مروت۔ ایک وقامہ۔ صدقہ توبیہ ہے اوگ کی بھتاج اور فقیر کوکوئی چیز راہ خدایش دے ڈالیں اور ایک دوست جو دوسرے دوست کو چکھ دیتا ہے تواسے مروت کہتے ہیں۔ وقایہ یہ ہے کہ آ دی مال خرچ کر کے اپنی آ برووعزت کی نگاہداشت کر ہے لیعنی لوگوں کواس لیے دے کہان کی زبان اور طعن و تشنیع اور سفاجت کی زخم سے ایے تیس بچائے۔ جناب نی كريم صلى الله عليه وسلم في ان تينول باتول يرعمل كيا ہے۔اس موقع برآپ نے بير بھي فر مايا كه آ بخضرت صلی الله علیه وسلم شروع شروع میں مولفہ قلوب کو پچھددے دیے تا کمان کے دل اس کی وجدے اسلام کی طرف ماکل ہوں لیکن جب اسلام قوی ہوگیا اور بہت سے مسلمان ہو گئے تو آپ نے اس مدکوموقوف کر دیا۔ازاں بعد فر مایا کہ صدقہ میں پانچ شرطیں ہیں جب وہ شرطیں صدقہ میں یائی جائیں گی تو یقیناً جناب البی میں قبولیت کا ضلعت مائے گا۔ دوشرطیں جوصد قد دینے سے پیشتر موجود ہوں ریہ ہیں جو شے راہ خدا میں دی جائے وجہ حلال سے میسر ہوئی ہو۔اور جس شخص کو و پنامنظور ہووہ صالح ونیک بخت آ دی ہو۔ دوشرطیں دینے کے وقت کی ہیں ایک بیر کردیتے وقت تواضع اور بشاشت وانشراح سے پیش آئے دوسرے مید کہ چھیا کردے۔ یا نجویں شرط جوصدقہ کے بعد کی ہے یہ ہے کہ دینے کے بعد بھی اس کا ذکر زبان پر نہ لائے۔ خاص کراس مخف کے سامنے جے صدقہ دیا ہے۔ سلطان المشائخ نے فرمایا کہ شیخ ابوسعید الوالخیر قدس الله سرہ العزیز بڑے گئر آدی تھاور بہت کھنز کی کیا کرتے تھے۔ایک دفعدایک فخف نے آپ کے سامنے سہ حدیث پڑھی کہ لاخیر فی الاسراف یعنی اسراف اور فضول خریجی میں بہتری نہیں۔آپ نے اے جواب دیا کہ لا اسراف فی الخیر ۔ یعنی نیک کام میں جس قدر بھی خرج کیا جائے اسے امراف نہیں کہتے۔ یہ بھی فر مایا کہ ایک دن امیر المونین حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے خطبہ پڑھا ا ثناء خطبہ میں فر مایا جھے بھی یا نہیں پڑتا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بچھے مال مبرم کو آیا ہواور پھراس میں آپ کے پاس شام تک رہا ہو۔ بلکہ آپ کا قاعدہ تھا کہ جس قدر مال آتا۔ قیلولہ کے وقت سے پہلے پہلے سب خیرات کر ڈالتے اور اگر بہت زیادہ ہوتا اور قیلولہ کے وقت ہے پیشتر صرف نہ ہوتا تو اس کے بعد شام ہے پہلے پہلے سب خرچ کر دیتے۔سلطان المشائخ سے مجی فرماتے تھے کہ جب دنیا موافقت کرے اور آ دی کے ہاتھ تلے مال ہوتو جہاں تک بن سکے راہ خدا میں صرف کرتارہے کیونکہ اس سے کی تنم کی کی واقع نہ ہوگی اور جب دنیا پیٹیے موڑے اور اس

محض پرافلاس وختا جی سایہ ڈالے تب بھی ویتارہ۔ کیونکہ دنیااب اس کے پاس نہ تھہرے گی اور اور سے بیات ہو جی ہوتے اس کے جانے سے پیشتر خودا پنے ہاتھ سے مرف کر ڈالے۔ شیخ نجیب الدین متوکل نے اس مضمون کو یوں ادا کیا ہے۔ '' کہ چوں آبدیدہ کہ مرف کر ڈال کہ اس سے کم نہ ہو نیا متوجہ ہوتو اسے سرف کر ڈال کہ اس سے کم نہ ہو گی اور جب جانے گئے تو اس کی تفاظت نہ کر کیونکہ وہ تیرے پاس نہ تھرے گی۔ فرماتے تھے کہ دنیا جمع نہ کرنی چاہے بلکہ جو ہاتھ گئے فورا خرج کر ڈالے اور کل کے لیے اٹھانہ رکھے از اں بعد رہیں دنیا جمع نہ کرنی چاہری ہوئی۔

زر از بهر خوردن بوداے پر زبهر نهادن چه سنگ و چه زر پر از بهر درات کی کرارشاد کیا که خاقانی نے ای کی مناسب کیا خوب کہا۔

چون خواجه نخوامد رائد از بستی خود گاہے ۔ آن سنج کہ او دارد پندار کہ من دارم ا یک دفعہ کا ذکر ہے کہ کا تب حروف اپنے ٹاٹا مولا نامٹس الدین وامغانی کے ہمراہ حضرت سلطان المشائخ کی خدمت میں گیا تھا اتفاق سے دنیاوی محبت کے بیان میں سلسلہ چھڑ گیا\_مولا نامش الدین دامغانی نے سلطان المشائخ کی خدمت مین خا قانی کی پیه بیت عرض کی \_ دوست ازدست جہان درزیر یائ بیل دان 💎 ما زیر یائے دوستاں زر بیل بالا ریختہ جول ہی سلطان المشائخ نے یہ بیت نی ایک طرح کابسط شروع ہوااوا اَ بہت کچھے مین کی اور معنمون بیت کی تعریف فر مائی پھر فر مایا کہ حق متارک و تعالیٰ نے مختلف طبیعتیں پیدا کی ہیں۔ ایک مخف کو پیدا کیا اوراس کی طبیعت میں یہ بات ڈال دی کہ اگر مثلاً دی درہم اے پہنچائے گا تو تا وقتیکہ انہیں خرج نہ کرڈالے اور کسی معرف میں نہ پہنچا دے اے کسی طرح قر ارنہیں آتاا درایک محف کو پیدا کر کے اس کے دل میں پیاب ڈال دی کہ جس قدر زیادہ وصول ہوتا ہے اتنى بى زياده طلى كى خوا بش اس ميں بيدا موتى ہادريد كيفيت قسمت از لى ہے كى خفص كى قدرت واختیار کی بات نبیں ہے بعدہ ارشاد کیا کہ راحت زرویم کے فرج کر ڈالنے میں ہے یہی وجہ ہے كهمردان خداجب تك زروسم خرج نبيل كرد التي كى چيز براحت نبيل پات اس سے معلوم ہوا کہ داحت ای میں ہے کہ جب کھ آ دی کے پاس ہونورا خرچ کرڈالے پھر فر مایا ذریم کے جمع کرنے سے غرض کی ہے کہ دوسرے کو فائدہ پنتے ای اثناء میں آپ نے ارشاد فر مایا کہ ابتدائے

حال میں مجھے مال جمع کرنے کا ذراخیال نہ تھا اور بہی وجہ ہے کہ میرے دل میں دنیا طبی کا بھی بھولے ہے خطرہ نہیں گذرا پھر یہ کیفیت ہوئی کہ دونوں جہان میری نظر میں بھی معلوم ہونے گئے اور میں نے کیارگی دنیا و مافیہا کورک کر دیا۔ از ال بعد فر مایا اس سے پیشتر میر سے وجہ معاش میں منگی تھی اور بہت مشکل سے قوت حاصل ہوئی کین اس زمانہ میں میرا وقت بہت خوش گزرا تھا اور میں نہایت عیش وراحت میں زندگی بسر کرتا تھا۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ ایک خص بے وقت میر سے پاس نیم تنکہ لایا۔ (تنکہ ہندی لفط ہے جے معنی سکہ نقر ہے جی ) میں نے اپنے دل میں کہا چونکہ بیت کے وقت میر اور جو حاجت تھی وہ پوری ہو بھی ہے لہذا اسے اب رکھ دینا چاہیے میں کو خرج کر دیا جائے گا۔ جب رات ہوئی اور میں مشغول بحق ہوا تو اس نیم تنکہ نے میرا دہمن کی گزاریا اور نیچ کی طرف کھنچنے لگا اس وقت میں نے کہا خدا و ندا کہ جواور میں اسے راہ جن میں خرج کر ڈالوں۔

اسك بعد ارشاد فرمايا كه يشخ شيوخ العالم فريد الحق والدين قدس اللدسره العزيزك خدمت میں ایک مخف نے آ کرایک شیخ کی حکایت بیان کی جواس زمانہ میں بہت کچھ شہرت رکھتا تھا کہ وہ بے حد مال وزرر کھتا ہے اور کہتا ہے کہ اسے خرج کرنے کا خدا کی طرف سے جھے تھم نہیں ہے۔ شیخ شیوخ العالم نے اس کی میہ بات س کر تعبم کیا اور فر مایا کہ اگروہ جھے اپنا دکیل مقرر کردے ا ور مال وزر کے خرچ کرڈالنے کی اجازت دید ہے تو میں تین روز میں اس کا ساراخز اندخالی کردول اورایک درم بے اؤن خداوندی کسی کونہ دول۔ کا حب حروف نے سلطان المشاریخ کی قلم مبارک ے زیل کی عربی عبارت کھی ریکسی ہے۔ ملک علی باب من ابواب السماء بنادی من يقوض اليوم النع يعن ايك فرشة آساني دروازول من سي برايك درواز يركم ابوكر یکارتا ہے کہ کون ایبا مخف ہے جو قرض دے اورکل اس کا اچھا ٹمر ہ یائے۔ آپ فر ماتے تھے کہ ہر ولی کی جبلت اور سرشت میں سخاوت وحسن خلتی خمیر کردی گئی ہے۔ ایک نیک مرد سے اس کے انقال کے بعدخواب میں یو جھا گیا کے خدائے تہارے ساتھ کیسابرتا کا کیا کہاجب میرے اعمال وزن کئے گئے تو نکیوں کا بلہ ہلکارہا۔ میں نے دیکھا کہ اس وقت ایک فرشتے نے ایک مسل خاك اس من وال دى وفعة نكيول كالمد بحك كياش ني كهايم في بحرفاكيسي في كها كيا كديدوه خاك تمى جيے تونے مسلمان كى قبر على ڈالا تھا۔عبدالله بن الى بكرنے ايك دفعد دس بزار

درم کو ایک اونڈی خریدی چندروز کے بعدلونڈی نے کہا کہ جھے گھوڑے برسوار کر کے شہر کی سیر کرا و بچئے آپ نے ایسا بی کیا۔ جب لونڈی گھوڑے پر سوار ہوکر باہرنگلی تو ایک فخص نے باواز بلند کہا كه حضرت بية ميرى بينى ب-عبدالله في اين لوكول كوهم ديا كهاس لوغذى كوكهور برسواركر · کے لیجا واورا س مخص کے گھر مع مھوڑے کے پہنچادو۔ ارشاد فرمایا کہ لطف ومہر بانی کے ساتھ مال روک رکھناظلم و جفا کے ساتھ خرچ کرنے ہے افضل ہے۔ ایک فخص نے عبداللہ بن المبارک سے سات سودرم ما نکے آپ نے اپنے وکیل کولکھا کہاں فخص کوسات ہزار درم دیدو۔ جب میخض وکیل کے پاس گیااور کیفت بیان کی تواس نے دوبارہ آپ سے دریافت کیا کہ سائل نے تو سات سودرم ما تکے جیں ادرآپ نے سات ہزارلکھ دیئے جیں اب جیسا ارشاد ہوتھیل کی جائے لیکن سے واضح رہے کہ خزانہ میں بہت کمی واقع ہوجا ئیگی آپ نے تحریر فر مایا کہ سائل کوسات ہزار درم دیدو گوخزانہ میں قلت وکی ہوگی لیکن منعم میں پچھ کی واقع نہیں ہو عتی \_ارسطاطالیس نے ذولقر نین کو وصیت کی کہ جب توفت اقلیم کا بادشاہ ہوتو وانشمندی اور فراست کے ساتھ بندوں پر حکومت کیجئو اوراحمان وسخاوت کے ساتھ دلول کا مالک بدیو۔ایک بادریشین نے جناب نی اکرم اللہ ہے یو چھا کہ مروت کے کہتے ہیں فر مایا اگر تیرا کسی پر گذر ہوتو اے اپنی بخشش وسخاوت پہنچانے اور راحت وآسائش دیے میں کوشش کرے اور جب تو کی پرگذر ہے تواس کے بذل وکرم سے اینے نفس کو بیائے رکھے کی کے احمال کرنے سے خود احمال کرنافض اور احمال کے بعد اس کے ساتھ نیک سلوک کرنا مکافات اوراشارہ کے بعداحسان کرناظلم ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالی بخیل کواوراس کی کومبغوض رکھتا ہے جوموت کے وقت اور دنیا سے رخصت ہوتے وقت مال خ چ كرنے كا حكم كرتا ہے \_ الميس كا قول ہے كەمير ئزديك تمام لوگوں سے زياده مبغوض بدكار فاس ہاورسب سے زیادہ محبوب عالم بخیل ہے۔خواجہ علیم سائی کیا خوب فر ماتے ہیں۔ ہر جہ واری برائے حق مجذار کر گدایان ظریف تر ایار در رو او دلے برست بیار وزتن و جان وعقل و دل مگذار يافت تشريف سوره الل اقي سید سر فراز آل عبا يافت دريش سيد آن بازرا ذآن قرص جوین بے مقدار

### مج كابيان

حفرت سلطان الشائخ قدس مره فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص نج کی نیت سے گھر سے تكلے اور راہ میں انقال كرجائے يا خاند كعبہ سے واليس آتا ہوا راستہ میں مرجائے تو دونو ل صورتو ل میں ہرسال ج مقبول کا تواب اس کے وفتر اعمال میں تکھاجاتا ہے۔ کاتب حروف نے سلطان المشائخ كے قلم مبارك سے لكھا ہوا ويكھا ہے كەمن مات فى طريق مكتة مقبلا اومد برافہو غمبيد \_ لینی جو مخص کمہ کے داستہ میں آتے جاتے مرجائے اسے شہادت کا مرتبہ حاصل ہوگا۔ آپ میر بھی فرماتے تھے کہ بعض آ دی جج کوجاتے ہیں اور جب وہاں سے والیس آتے ہیں تو دن بھراس کے ذ کر میں مصروف رہے اورمجلسوں میں بطریق حکایت بیان کرتے ہیں۔ یہ بات بہتر نہیں ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک مجلس میں چند عزیز بیٹے ہوئے تھے ایک مخص نے بیان کیا کہ میں فلاں جگہ گیااور فلاں فلاں شہروں میں مجراای موقع پرایک عزیز بول اُٹھا کہ اے عزیز یہ ہات ظاہر کرنے کے قامل نہیں ہے معلوم ہوتا ہے کتم کہیں بھی پھرے مطے نہیں۔ امیر خسر وشاعر بھی اس مجلس میں موجود تھے فرمانے لگے مجھے ان لوگوں سے سخت تعجب ہے جوسلطان المشائخ كى خدمت میں پیوند کر کے ادھر ادھر بڑے چرتے ہیں۔ لیے نامی ایک مخص نے جومیرا رفیق دیار ہاں کے مناسب کیا بی خوب بات کی ہے جس وقت سے بیں نے وہ بات ان کے مندسے سی ہے چونکہ مجھےان سے غایت ورجہ گا عقاد ہے اس کا اثر اس وقت تک یس این ول میں محسوس یا تا ہوں وہ بات سے کہ فج کے ارادہ سے ای فخص کو گھر سے نکلٹاز بہاہے جو پیرند رکھتا ہو۔ سلطان المشائخ نے جوں بی مد بات ٹی آئکھوں میں آنسومجرلائے اورروتے ہوئے فر مایا حقیقت میں یہ بات برداوزن رکھتی ہے کیونکہ وہ راستہ کعبہ کی طرف جاتا ہے اور بیدوست کی جانب ازال بعدآب نے فرمایا کہ جج کرناان لوگوں کا کام ہے جن کے دل ذکر الٰبی اور مشغول حق ہے اکتا گئے ہیں اس پر ملازمت و مداومت انہیں دو بحر ہوگئ ہے۔ اس قتم کے لوگ گھر کے گوشہ چھوڈ کر باہر نکلنے اور سیر وسیاحت سے اپنا دل بہلاتے ہیں۔ یہ می فرماتے تھے کہ لا ہور میں ایک واعظ تھا جسكے وعظ میں عجیب تنم كالثر تھا۔ جو محض اس كي تھيجت خيزيا توں كوسنتاا درتو به كرتا اور ثمل نيك ميں معروف ہوجاتا ایک وفعداس نے عج کارادہ کیا اور دولت عج پر کامیاب ہو کرواپس آیا۔ جب

لا مور من پہنچا اور اپنی عادت معبودہ کے مطابق وعظ کہنے لگا تو وہ اطافت و ذوق اور اثر جو ج کے جائے سے پیشتر اس کے وعظ میں حاصل تھا ابنیس رہالوگوں نے اس کی وجداس سے دریا فت کی توجواب دیا کهاس سفر میں دووقت کی نماز مجھ ہے فوت ہوگئی اس کا بیا ژے کہ میراوعظ بالکل بے اثرادر پیسکا ہو گیا۔ ازال بعد حضور نے فرمایا کہ جب شخ شیوخ العالم فریدالحق والدین قدس اللہ مره العزيز نے سفرآخرت قبول کیا اور میرا دل بہت گھبرایا تو جج کا اشتیاق مجھ پر غالب ہوالیکن میں نے اپ ول میں معمم ارادہ کرلیا کہ اس سے پیشتر کہ سامان نج مہیا کروں۔ شیخ کی زیارت کرآ وں ادرا کیک د فعہ اجود هن اور موآ کا۔ جب میں شخ شیوخ العالم کی زیارت سے بہرہ یاب ہوا تو نہ صرف میراد لی مقصود ہی حاصل ہوا بلکہ مع شے زائد دوسر ہے سال مجمر وہی ہوس دامنگیر موئی اوراشتیات کعبه تا زه موااس وقت بھی میں شخ کی زیارت کو حاضر ہوااور جوغرض منظورِ خاطر ہوئی خاطر خواہ میسر ہوئی اس کے متصل آپ نے سیجی فرمایا کہ کی دفعہ ﷺ شیوخ العالم فرید الحق و الدين قدس سره كوج كي آرزودامنكير موئي اورآب اس اراده تشريف لے مي ليكن اوچدكى سرحدتک پہنچے تھے کہ دل مبارک میں خیال گذرا کہ جب میرے شیخ قطب الدین بختیار کا کی قدس مرہ نے ج نہیں کیا تو جھے پیر کی مخالفت میں کس طرح ج کرنا مناست ہوگا بہتر معلوم ہوتا ہے کہ میں پھر چلوں آپ واپس ہوکرا جودهن تشریف لے آئے کا تب حروف نے سلطان الشائخ کے قلم مبارك ك كلماد يكما ب كهالعمرة في الحج كالناقلة بعدالفريضة الخ يعني ايام حج مين عمره كرنا ایا ہے جبیا فرض کے بعد فل ادا کرنا ادرز کو ہ کے بعد صدقہ دیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر صی الشعنهاے روایت ہے کہ جس مخض پر جہاد فی سبیل اللہ یا ج یا عمرہ میں سورج چکے گااس پر دوز خ کی آگ ہر گزنبیں چکے گی۔حدیث میں آیا ہے کہ قیامت کے روز مقام ابراہیم اور رکن یمانی اور جمراسود مینوں جناب نبی کریم اللہ سے عرض کریئے کہ حضرت! آپ ان لوگوں کی شفاعت کا فکر نه سیجتے گا جو ہماری زیارت کر چکے ہیں کیونکہ ہم اپنے زائرین کی شفاعت کرائیں گے۔ امیرالمومنین خلیفه دوم حضرت فاروق اعظم نے خانہ کعبہ کے طواف کے وقت فر مایا کہ خداوندا اگر میرے دفتر اعمال میں گناہ ہوتو اے محوکر دے کیونکہ تو جے چاہتا محوکر تا اور جے چاہتا برقر ارر کھتا ہاور تیرے یاس اصلی کتاب ہے۔ ایک عارف نے ج کے بعد بیدعا کی کہ خداو تدااگر تونے میرا عج قبول کرلیا ہے تو مجھے متبولین کا ثواب عنایت کراورا گر قبول نہیں کیا تو مصیبت زدوں کا تواب عطافرما فضیل کا قول ہے کہ حضرت اہراہیم علیہ السلام کی والدہ نے اس وقت ج کیا جہدا ہراہیم علیہ السلام ان کے پیٹ میں تھے۔ چنانچیان بی ایام میں حضرت اہراہیم کہ میں پیدا ہوئے آپ کی والدہ خانہ کعبہ کا طواف کرتی جاتی اور یہ ہی جاتی تھیں کہ میں خدا ہے بچہ کیلئے دعا ما گئی ہوں کہ خدا اسے نیک مرد کرے اور نیک بخت لوگوں کے زمرہ میں شامل کرے ایک محض نے اہن محافر دازی سے کہا کہ میں صحرا میں رہنا چاہتا ہوں آپ نے تین دفعہ فرمایا کہ اگر ایسانہ کرے قوبہت اچھا ہے۔ فرمایا کہ میں صحرا میں رہنا چاہتا ہوں آپ نے تین دفعہ فرمایا کہ ورباز تباہ وفراب کریں گے اور تیسری دفعہ جب اس کی تخریب کا ادادہ کریں گے قوفر شتے آسان پر لیجا کیں گا اور بید حادث اس کے بعد قیامت ہر چاہوجائے گی۔ چنانچہ ایسانی ہوا کہ دوبار خانہ کعبہ تباہ ہو چکا ہے جب قیامت نزد یک ہوگاتو لوگ بتوں کو آراستہ کرکے کہ جس سے اور سوس تامی تبیل کی عورتیں آئیں گی اور ان بتوں کے سامنے ناچیس گی اس کے مسامنے ناچیس گی اس کو قت فرشتے کعبہ کو آسان پر لیجا ئیں گے۔

## ضافت ومهمانی کی فضیلت و برزرگی

سلطان المشائ قدس الله مرہ العزیز فراتے تھے کہ جس قدر آنخضرت سلی الله علیہ وسلم

کے یار آپ کی خدمت میں آتے تھے جب تک پھے نہ کھے آپ کے پاس سے تناول نہ کر لیتے

تھے۔ مجلس اقدس سے باہر نہ جاتے تھے۔ یہ بھی فرات تھے کہ ایک وفعہ حضرت جرئیل علیہ
السلام جناب ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے۔ مہتر ابراہیم نے ان سے دریافت کیا کہ اے
جرئیل آج کیا فرمان لائے ساؤ جواب دیا کہ آج بھے رب العزت سے تھے ہوا ہے کہ خدا کے
بندوں میں سے ایک برگزیدہ اور مقبول بندہ کو خلت و دوئی کا خلعت پہناؤں اور اس کے جسم
مبارک کوخدا کی دوئی کے حلہ سے آراستہ کروں اور اس کے بعدا سے خلیل اللہ کامعزز خطاب دول
مبارک کوخدا کی دوئی کے حلہ سے آراستہ کروں اور اس کے بعدا سے خلیل اللہ کامعزز خطاب دول
مبارک کوخدا کی دوئی کے حلہ سے آراستہ کروں اور اس کے بعدا سے خلیل اللہ کامعزز خطاب دول
کوائی آٹکھوں کا مرمہ بناؤں جرئیل علیہ السلام نے کہا کہ وہ تم ہواور تبہاری ہی نبیت خدا وندی
ارشاد ہوا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس خوش خبری سے اس درجہ مسرور وخوش ہوئے کہ بے
ارشاد ہوا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس خوش خبری سے اس درجہ مسرور وخوش ہوئے کہ ب

کس عمل کی وجہ سے عنایت ہواہے جواب دیا تمہاری مہمانی اور بندگان خدا کو کھانا کھلانے کے سبب سے دھنرت ابراہیم علیہ السلام کا قاعدہ تھا کہ جب کھانا کھانا جا جے تو مہمان کی عاش میں گرے باہر نکلتے اور دودوومیل تک لکل جاتے اور جب تک مہمان ندماتا کھانا ند کھاتے یہی وجہ ہے کہ اس زمانہ کے لوگ آپ کو ابوالضیفان کے ساتھ ریکارا کرتے تھے گویا میآپ کا لقب یا کئیت محمی اورآپ کی صدق نیت کاریاو نی کرشمہ ہے۔ کہ اس زمانہ سے قیامت تک آپ کے دسترخوان كى شهرت باقى رہے گا۔ ايك دن كا ذكر ہے كدايك مشرك آپ كامهمان موا آپ نے جب و یکھا کہوہ بیگانہ ہےاوران کے دین و مذہب سے علیحدہ خدا کا نافر مان بلکداس کا دشن ہے تو آپ نے اے کھا تائیں دیا فور احکم خداوندی پہنچا کہ اے اہر اہیم ہم نے اسے جان دی ہے لیکن افسوس كى بات ہے كەتم اے رونى نبيں دے سكتے \_حفرت سلطان الشائخ فرماتے سے كەسىدا حمد كبير رحمة الله عليه كاتول بركه اليك وفعه مل الي نفس عي ولدكر ربا تعايز تعجب اور حرت كى بات يتى جوبات ميں اس پر چيش كرتا تھا دہ اے بے جون و چراتسليم كرتا چلاجاتا تھا نوبت يہاں تك مینی کہ جب میں نے اس پر کھانا کھلانے اور ایٹار و پخشش کاعمل پیش کیا تو اس نے جسٹ اٹکار کر ویا اور اس بارے بس میری موافقت نہیں کہ بلکہ طرح طرح کے عذرو حیلے پیش کرنے لگا میں اس وقت تا رسی کر خداوندی رضاای می ب چنانچدیس نے اس روز سے یکی کام اختیار کیا یک وجہ ہے کہ سیدصاحب کے خاندان میں ای کام پڑمل ہوتا ہے بینی وہ لوگ ایثار و بخشش بہت کچھ كرت اورمهمان نوازي مين كوئي دقيقه المحانبين ركحة ديكرا عمال و اوراد مين چندال كوشش نبيل کرتے ہیں۔ فرماتے تھے کہ بغداد یں ایک درویش تھا جس کے دستر خوان پر ہرروز ایک ہزار ایک سوئیں پالے بنے جاتے تے اوراس کام کے لئے تیرہ باور کی خاند مقرر تھے۔ ایک دن اس نے اپنے خدمت گاروں کوجمع کر کے پوچھا کہ دیکھوتم کھانا دیے میں کی کوبھو لتے تو نہیں اور سب کو برابر کھانا پہنچاتے ہوخدمت گارول نے عرض کیا کہ تھزت ہم کی کونیس بھولتے اورسب کو برابر پہنچاتے ہیں۔ شخ نے دوبارہ تا کیڈ افر مایا کہ شایرتم اس کام میں ستی کرتے ہو خبر دار کوئی فخص باتی نه رہنا جا ہے سب نے متفق الفاظ میں عرض کیا کہ ہم ہے بھی فروگذاشت نہیں ہوتی تعجب ہے کہشنے کو یہ خیال کس طرح پیدا ہوا اور ہماری ستی و کا بلی کو آپ نے کیونکر معلوم کیا اس پر من فرمایا كه آج متواتر تمن روز موئ كه تم في جهے كھانانبيں دياجب ميرى نبعت بدكيفيت ہے تو تم دوسروں کوکس طرح فراموش نہ کرتے ہو گے اور یہ یوں ہوا کہ شنخ کے باور حی خانہ بہت

تے بعض بادر چیوں کوخیال ہوا کہ آپ کو دوسرے باور کی خانوں سے کھانا پہنچ گیا ہوگا اور ان کو سے گمان ہوا کہ شخ کو انہوں نے کھاٹا پہنچا دیا ہوگا جب تین روز اس طرح گذر کے تو شخ نے باور چیوں اور خدمت گاروں پر اس طلسم اور معے کی پردہ کشائی کی۔ بعدہ سلطان المشائخ نے كمانا كلان كفيلت من بيعديث بيان كاقال عليه السلام ايسما مسلم اطعم مسلما على جوع البطعمه الله من الماد الجنة لين جناب رسول ضداصلي الشعليدوسلم نے فر مایا کہ جوسلمان کسی بھو کے مسلمان کو کھانا کھلائے گاخدا اسے جنت کے پھلوں سے کھلائے گا۔ ایک مدیث میں یمجی آیا ہے کہ خدا تعالی فقیر کھر کودوست رکھتا ہے۔ جناب سلطان المشارُخ نیمجی فر اتے تھے کہ آدی سے جہاں تک ہو سکے مہمان کی مدارات میں کوشش کرے کیونکہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو تحص کسی زندہ کی زیارت کوجائے اوروہ اسے پچھے نہ کھلائے تو گویا اس نے مردہ کی زیارت کی مدیث میں بیجی آیا ہے کہ تین مخصول سے قیامت کے روز حساب نہ ہوگا ایک وہ ملمان بندہ جس نے بکٹرت مجدے کئے ہول کے اور اسکی بیٹانی پر مجدہ کے نشان پڑ گئے ہول ك\_ دوس عده جس في روزه داركاروزه افطار كرايا موكاتير عجوات وفي محائيول ك ساتھ الگ دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھاتا ہوگا۔ آپ فرماتے تھے کہ کھانا دینا سب نہ ہوں میں پندیدہ بات ہے بیمی فرماتے تے کہ ایک درم فرج کرے کھانا تیار کرنا اور اے یاروں کے سامنے رکھنا ہیں درم خیرات کرنے سے بہتر ہے۔ فر ماتے تھے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرایا ہے کہ اگر کوئی فخص ایک درم رفیقوں اور دوستوں میں خرج کرے تو فقیروں کودس درم دیے ہے بہتر ہے ای طرح رفقا میں در ورم صرف کرنا سودرم صدقہ دینے سے افضل ہے اور جس نے عزیزوں میں سودرم خرچ کئے گویااس نے ایک بردہ آزاد کیا۔ فرماتے تھے کہ ایک درولیش سفر میں تھا چند سال کے بعد جب اینے وطن میں آیا تو سے پیر کی زیارت کو حاضر ہوا پیرنے دریافت کیا كتم نے كون كون ك عجيب وغريب چيزيں ديكھيں ہيں جواب ديا كه قطب العالم كى زيارت سے مشرف ہوا۔ وہ فرماتے تھے کہ تمام جہان میں ڈیڑھ آ دی کامل ہیں جو مخص آسان وزمین کے ما مین ہوا میں مصلے بچھا کرنماز پر حتاہے وہ آ وحامر دہاور جو درویش کوایے حصہ میں سے ایک روثی بانٹ کھاتا ہےوہ پورامرد ہے۔قاضی تی الدین کاشانی نے سلطان المشائخ کی خدمت میں عرض کیا کہ میں نے خواجہ ابوعثان اسلمیل رحمہ الله علیه کی تالیف دیکھی ہے جس میں دوسوحدیثیں ورج بیں اور صدیثیں بھی وہ جو سوشیون سے تی گئ بیل ہر شخ سے دودو صدیثیں سننے میل آ کیں۔

ا کے معجمین کی دوسری غرائب الا خبار کی منجملدان کے ایک صدیث سے کہ بنی اسرائیل میں ایک بهت بداعبادت گذارها كالل ساخد سال تك خاص خدا تعالى كى عبادت كى تقى آخر عمر مين ايك عورت پر فریغتہ ہو گیا اور اتفاق ہے وہ عورت اس کے قبضہ میں آگئے۔ چورات دن علی الا تصال اس كے ساتھ فتق ميں جلار باس كے بعد جب اس كا نشه برن بواتوا بي كرتوت ير سخت نادم موكر معجد میں گیا اور دوزہ کی نیت کر کے تین روزہ تک متواتر پکھے نہ کھایا چوتنے روز ایک مسلمان خٹک رو ٹی لیکر آیا اس نے وہ روٹی لیکرر کھ لی جب افطار کا وقت ہوا تو اپنے دائیں ہائیں دو درویشوں کو بیشاد یکها آویی رونی دونول درویشول کونسیم کردی اورخود پیچه نه کهایا ای حال پس اسی حیات کا پیاندلبرین موکرفوز اچھک گیا یعنی اجل آگئے۔ ملک الموت نے فوز ااس کی روح قبض کی اور اس کی ساٹھ سالہ عبادت کوایک پلزا ہیں اور چھ روز کی معصیت کو دوسرے پڑے ہیں رکھ کرتو لا توشش روز ہ معصیت کا پلزا جمک کیا اور شعب ساله عبادت کے پلز و پر غالب آیا۔ فرشتوں کوخدا وندی تھم پہنچا کہ جوروٹی اس نے خیرات کی ہےا سے عبادت کے پلڑہ میں رکھوروٹی رکھی گئ تو وہ پلڑہ جمک گیا اور عابد نے نجات یا کی۔ قاضی می الدین کا شانی جب بیصدیث بیان کر چکے تو سلطان المشامخ نے فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے ۔علیم بحدیث صاحب الرغيف لعنى تهميس اس روثي والے كى حكايت يرعمل كرنالازم ہے۔اس حديث كا ثنان نزول اور اس صدیث کامضمون جوتم نے بیان کیا گو مآل کار کے اعتبار سے ایک ہے مگر الفاظ صدیث مختلف وارد ہوئے ہیں۔ حضرت این عبال کی صدیث کاشان نزول یہ ہے کہ نی اسرائیل میں ایک زاہد تھاجس نے سالہا سال عبادت اللی میں بسر کیے تھے آخر کارا یک عورت پر عاشق ہو گیا اور فقنہ میں بركرايني سالهاسال كاعبادت كوغارت كرديا بيزابدصا حب كرامات قعامنجمله ان كي ايك كرامت بیجی که ہمیشه ابر کا فکڑااس کے سرپہ سامیہ کئے رہتا تھا جب گناہ اس سے ظہور میں آیا تو وہ کرامت چھن گئی زاہد خالت وشرمندگی کی وجہ سے بھا گا ہوامجد آیا جس مجد میں زاہد نے پناہ لی تھی یہاں ایک صاحب خیرنے دی شخصوں کوختم توریت کے لئے مقرر کردکھا تھااس کا قاعدہ تھا کہ آدمیوں كى تعداد كے موافق مرروز دى روٹيال بيجا كرتا تھااور مرفخص ايك ايك روئى ليتا تھا اتفاق سے اس روز روٹی کے تقتیم کرنے والے نے ایک روٹی اس زاہد کو دیدی اور ان دس میں سے جوختم توریت پر مامور تنے ایک مخف کوروٹی نہیں پینی اس ہے اس مخص میں وحشت پیدا ہو کی اوروہ جیخ چن کر کہنے لگا کہ میرا حصد زاہد نے اینچھ لیا۔ زاہد نے جب بیسنا تو فوز اروثی اس کے سامنے حاص

کی اوراسے نفس پراسے ترجی دے کرخود محوکا سور ہا۔ اُٹھ کرد مکتا ہے کہ وہی سابق کرامت حاصل ہے۔ابر کاایک برا اکر ااس کے سر پرسامد کئے ہوئے ہے اور چیرہ سے تر دتازی کے اثار نمایاں ہیں معلوم ہوا کہ اس کی توبہ نے قبولیت کا جامہ پہنا۔ اسی غنی کوحضرت عبداللہ بن عباس فرمایا كرتے تعظيم بحديث صاحب الرغيف اس برقاضي حي الدين كاشاني في عرض كيا كرعبدا للدین عباس جواس حدیث ہے لوگوں کو ترغیب دلایا کرتے تھے تو اس ہے ان کی کیام ادھی اور کس چیز کے کرنے کی رغبت دیتے تھے فرمایا کھانا کھلانے کی ایٹار و بخشش کرنے کی۔ سلطان المشائخ فرماتے تھے کہ میں نے بی لی فاطمہ سام رضی اللہ تعالی عنہا سے سنا ہے کہ صرف روثی کے ایک کلز مے اور یانی کے ایک آبخورہ پر کہ حاجتمند کو دیا جاتا ہے وہ دینی و دنیاوی تعمیں عنایت کی جاتی ہیں جولا کھروز ں اور لا کھنمازوں کے عوض نہیں دی جاتیں۔ فرماتے تھے کہ شیخ ابواسحاق گاذرونی جن کانام شریاراورکنیت ابواسحات تھی جولا ہے تھے لڑکین کے زمانہ میں ایک دن تاناتن رے تھے کہ شیخ عبداللہ خفیف کاان پر گذر ہوا آپ نے ان کی پیٹانی پر سعادت کے آثار نمایاں و کھے کر فرمایا کہ آؤمیرے مرید ہوجاؤالواسحات میں کرحرت میں آگئے اور بہت تامل کے بعد کہا كهيل كياجانول مريدكس طرح جوتے جيں چنخ عبدالله نے فرماياتم ميرے ہاتھ يرا پنا ہاتھ ركھواور كبوتمبارام يدموتا مول ابواسحاق نے ايمائى كيا پحريو جھا مس كيا كروں شيخ نے فرمايا جو چيزتم کھایا کرواس میں سے چھدومروں کو بھی دے دیا کرو چنا نچا ابواسحاق اس پھل کیا کرتے تھے۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ تین درویش اس گاؤں میں گذرے جہاں ابواسحاق رہتے تھے۔ یہ اس وقت تین روٹیاں لے کر وہاں آموجود ہوئے اور درویشوں کے سامنے رکھ دیں درویشوں نے بڑی خوشی کے ساتھ وہ روٹیاں تناول کیں بعدہ باہم ایک دوسرے سے بولے کہ اس مخص کے اس احمان کی کوئی تلافی کرنی جاہے۔ ایک نے کہا میں نے اسے دنیا بخشی دوسرا بولا کہ دنیا کی دجہ ے پیخفی فتنہ میں پڑ جائے گالہذا میں نے اسے دین بخشا تیسرے درویش نے کہا کہ درویش جوانمر دہوتے ہیں میں نے اسے دنیا وعقبی دول بخشیں۔ الغرض ابواسحاق ان تیوں روٹیوں کی برکت سے شیخ کامل ہو گئے اوران کے برکات و فیوض کی یہاں تک نوبت پیٹی کہ خطیرہ مقدس میں اس قد رتعتیں اور راحتیں ہیں جن کی کوئی حداور انتہائییں ہے۔

سلطان المشائخ مير بحى فرماتے تھے كہ طاعت كى دونتميں ہيں۔ايک طاعت لازمہ دوسرى طاعت متعديدلازمہ دو ہے جسكى منفعت صرف طاعت كرنے والے كے نفس تک محدود رہے یعنے اس کا فائدہ فقط مطبع بی کو پہنچتا ہے جیسے نماز، روزہ، کج ،اوراد، وغیرہ اور طاعت متعدید وہ ہے کہ تم سے دوسروں کو راحت ومنفعت پہنچے اس طاعت کے ثواب کی کوئی انتہا اور حد نہیں الموتى - طاعت لازمه مين اخلاص شرط بيع جب تك اخلاص ندموكا ورجد قبوليت كوند ينيح ك-بخلاف اس کے طاعت متعدیہ جس طریق پر کیائے گی فاعل مثاب و ماجود ہوگا۔ فرماتے تھے کہ لوگوں نے میخ ابوسعید ابوالخیرے یو چھا کہ تن کی طرف کس قدررے گئے ہیں جواب دیا کہ موجودات کے ہر ذرہ کی گنتی کے موافق خدا کی طرف راہیں گئی ہیں۔ لیکن جارا تجربہ جہاں تک رہنمائی کرتا ہے معلوم ہوتا ہے کہ دلوں کوراحت چہنچائے سے زیادہ نزد یک ترکوئی راہ نہیں ہے ہم نے جو پکھ پایاای راہ سے پایا اورای کی ہم وصیت کرتے ہیں۔ فی ابوسعید قدس سرہ نے بیٹھی ارشاد کیا ہے کہ آ دی کودوکا موں میں مشغول ہوتا جا ہے ایک مید جو چیز اے راہ حق ہے دور کرے اوربازر کھا سے اپنے سامنے سے ہٹادے۔دوس سے لوگوں کوراحت وآسائش پہنچائے۔جو تحفی ان دونوں صفتوں کو بجالائے گاراحت ابدی کو پہنچے گا ورنہ بمیشہ پریشان وسر گردان رہے گا نہ دنیا ہی میسر ہوگی نہ دین ہی ہاتھ آئے گا۔ سلطان المشائخ فرماتے تھے کہ بداؤن میں ایک دیوانہ تھا جے معود نخای کہتے تھے خواجہ زین الدین ساکن مدرسہ مغری نے اس سے کہا کہ معود! ہمیں کچھ فائدہ پہنچا وَاورکی مفید بات کی تھیجت کروکہا شراب لاؤ۔ خواجہ زین الدین نے فورُ اغلام کورواند کیا او وہ ایک بوتل شراب لے آیا شراب دیوانہ کے سامنے رکھی اس نے کہا ہم دریا سوتھ کے کنارے بیٹھ کرشراب پیکل گے چنانچہ دریا کے کنارے بیٹھ کر دیوانہ نے خواجہ زین الدین کی طرف اشارا کیا کہتم اٹھ کرسا تی بنواورا پنے ہاتھ سے شراب پلاؤچٹانچے خواجہ زین الدین او مخھے اور بے ہاتھ سے ساغر میں شراب أند بل كر ديوانہ كودى اس نے يہاں مك شراب ج حائى ك مست ہوگیا عین حالت مستی میں بولا کہ ہم کبڑے اتار کریانی میں جائے ہیں۔ الغرض دیوانہ نہا د هوكر با هرآ يا تو خواجه زين الدين سے مخاطب موكر كها بھائي يا ئج خصلتوں پرمحافظت و مداومت كرني ع ہے۔ایک بیکدایے گھر کا دروازہ ہیشہ کھلار کھا در کا در کھنے کو آمدور فت کرنے سے مزاحمت نہ كر، دوسرے برخف سے خواہ وہ كى رتبه كا موخندہ پيشانى سے ل اور مبر يانى اور بشاشت ظاہر كر تیسری جو پچھ میسر ہوتھوڑ ایا بہت کی ہے در لغ مت کرچو تھے اپنا بار کی فخص پر ند ڈال، یا نچویں لوگوں كابارخوداً محااور بھى ملول يارنجيده نه ہو-سلطان الشائخ فرماتے تتے كه جب مہمان آئے تو اس کے لئے کی طرح کا تکلف کرنانہ جا ہے اور جب تم کسی کو بلاؤ تو اس پر کسی تتم کا یو جھ ندر کھو، آپ رہ بھی فرماتے تھے کہ درولیٹی ہے ہے کہ ہرآ نیوالے کیلئے سلام کے بعد طعام ماحفر پیش کیا

جائے اور اسکے بعد مدیث و حکایت میں مشغول ہونا جا ہے بعنی اول کھانا کھلائے پھر بات چیت كر\_\_ الموقع رآب فرمايابد وا بالسلام ثم بالطعام ثم بالكلام الخ الام بعد کھانے سے ابتدا کرنی جا ہے اور جب کھانے سے فراغت پائے توبات چیت میں معروف ہو۔ فرماتے تھے امام شافعی رحمة الشاعليہ ايك دفعه ايك دوست كے مهمان ہوئے اس نے ضیافت ومہمانی کے سامان فراہم کرنے میں نہایت مستعدی کے ساتھ کوشش کی اور بہت سے کھانوں کے نام ایک کاغذ پر لکھ کرائی لونڈی کودیے اور کہاان تمام کھانوں کو بہت ہی احتیاط اور اجتمام كيماته تياركيجيوبيكه كرخود أمعلحت اورمم كي بوراكرني كيغرض سيابر جلاكيا اس کے چلے جانے کے بعد امام شافعی نے لوغری سے کھانے کی فہرست طلب کی اور چند دیگر کھانے جوانہیں مرغوب دیسندیدہ تھاس میں بڑھادئے لونڈی نے دہ کھانے بھی تیار کر لئے جو امام شافتی نے برحائے تھے صاحب خاند حاجت سے فارغ ہوکر مکان برآیا کھانے کا وسترخوان بچیایا گیا تو لونڈی نے نہایت سلیقہ کے ساتھ کھانے چنے ان کھانوں کے علاوہ جن کی فہرست صاحب خانہ نے لونڈی کولکھ کر دی تھی وہ کھانے بھی دسترخوان پرموجود تھے جومہمان امام نے زیادہ کئے تھے میزبان نے بیدد کم کرلوٹری ہے دریافت کیا کہ بیکھانے کیوں پکائے گئے ہیں۔ لوغری نے فوز افہرست پیش کردی اس نے جب امام شافعی کی قلم سے چند کھانے لکھے ہوئے اور اس كے مطابق دسترخوان برتيار مائے تو بہت خوش بوااورلوغرى كوآ زادكر ديا۔ فرماتے تھے كم - بنده جوطاعت كرتا ب مال مابدني ما خلتي ان من سے جوني جناب اللي من تبول موجاتي بنده اس کی پناہ میں ہر طرف سے کا میاب ہوتا اور فتح یا تا ہے اس وقت ارشاد فر مایا کہ قفلِ سعادت کی بہت ی بنیاں ہیں آدمی کو تمام تنجیوں کے فراہم کرنے میں کوشش کرنی ما ہے کیونکہ فتیالی کا تقل اگرایک تنی سے ندکھلا دوسری تنی سے ضرور کھلےگا۔ اوراگر دوسری سے ندکھلا تیسری سے کھلےگا۔

#### کھانے کے آداب

حضرت سلطان المشائخ فرماتے تھے کہ کھانے سے ویشتر ہاتھ دھونے چاہمیں کیونکہ صدیث شریف میں آیا ہے کہ حسن احب ان بھٹو خیر بینه فلیوضا اذا حضر غلااہ یعنی آیا ہے کہ من احب ان بھٹو خیر بینه فلیوضا اذا حضر غلااہ یعنی آئے ضرت اللہ نے نرمایا کہ جو فض گھرکی فیروبرکت پڑھائی چاہے اسے مناسب ہے کہ کھانے کے حضور کے وقت وضو کرلیا کرے۔ یہاں وضوے وضو خفیف یعنے ہاتھ دھونا کلی کرنا مراد ہے

علاوہ ازیں چونکہ آ دی کے ہاتھ اکثر اوقات کام کاج میں مشغول رہتے ہیں اور اس وجہ ہے آلائش وآسودگی سے خالی ہونامشکل ہےلہذا کھاتے وقت ہاتھوں کا دھونا طہارت ونزاہت کے زیادہ قریب ہے۔ بیجی فرماتے تھے کہ کھانا کھانے سے صرف میں مقصود ہوا کرتا ہے کہ اس سے دینی كامول اورعبادات يرمدد فط اورجب بيه بيت آدى كومناست بك كمان سي يبليجس طرح ممکن ہوطہارت ونزاہت حاصل کرلے۔فرماتے تقصنت ہے کہ میزبان اپنے مہمانوں کے ہاتھ دھلائے۔ ایک وفعہ کا ذکر ہے کہ امام شافعی رحمة الله عليہ حضرت امام مالک رحمة الله عليہ كے مكان پرتشريف لے گئے كھاتے وقت امام مالك اپنے معززمهمان كے ہاتھ وُہلانے كے لئے کھڑے ہو گئے۔ امام شافعی نے منع کیا اور نہایت لجاجت کے ساتھ فر مایا کہ آپ جیسے بزرگ امام میرے ہاتھ دھلانے کھڑے نہ ہوں کیونکہ میرامر تبداس ہے کہیں نیجا ہے۔ امام مالک نے فر مایا کہ تہمیں اس وجہ سے مکدراور تا خوش ندہوتا جا ہے اس لئے کہ مہمان کے ہاتھ دھلانے سنت ہیں۔اس کے مناسب آپ نے بیر حکایت بیان فر مائی کہ ہارون رشید نے ابومعاویہ ضریر کو مدعو کیا اور جب کھانے سے فارغ ہوئے تو خود ہارون الرشیدان کے ہاتھ دھلانے کھڑے ہو گئے جو مکہ ابومعاویہ نابینا تھے اس لئے مارون الرشید نے کہاتم جانتے ہو کہتمہارے ماتھ کون دھلا رہا ہے جواب دیا کنبیں۔ ہارون رشید بولا که امیر المونین ۔ ابومعاویے نے برجت فقروں میں کہا انسما اكرمت العلم واجللة فاجلك الله و اكرمك كما اكرمت العلم ليعنى المامير المونین آپ نے علم کی بزرگ کی ہے توجس طرح آپ نے اسپے علم کی وقعت و بزرگی کی خدا آپ کی بزرگی ووقعت زیادہ کرے۔سلطان المشائخ نے فرمایا کے میزبان جب مہمان کے ہاتھ وهلانے لگے تو پہلے اپنے ہاتھ وهوئے اور ہاتھ وهلانے كاحكم يانى پلانے كے برخلاف ب\_ يعنے جب کوئی مائلے تو پہلے اے ملائے مجرخود پینے ازاں بعد فرمایا کہ جو مخص ہاتھ دھلائے اسے كمڑے ہوكر دھلانے جامبيں بيٹھ كرئيں۔ ايك دفعہ كاذكر ہے كہ ايك فخص شيخ جنيد رحمة الله علیہ کے آگے پانی لایا تا کہ ہاتھ دھلائے جب شیخ ہاتھ دھونے لگے تو وہ خص بیٹھ گیااس کے بیٹھے بی شیخ کھڑے ہو گئے لوگوں نے جب اسکی وجدور یافت کی تو فر مایا سے کھڑے ہو کر ہاتھ دھلانے واجب تصليكن جب وه بينه كيا تو مجھے كمرًا موجانا جا ہے تھا۔ ایک دفعہ ایک مجلس میں سلطان المشائخ موجود تنص صاحب مجلس نے کھانا پیش کیا تو سطان المشائخ نے مسکرا کرفر مایا۔عرب کا

پہنورے کہ کھانے پینے سے فارغ ہونے کے بعد طشت وآ فآبالاتے ہیں اورا سے ابوالیاس کتے ہیں یعنے مایر نومیدی چونکہ اس کے بعد کوئی کھانائبیں لایا جاتا اور اس طرف اشارہ ہوتا ہے كابكى قتم كے كھانے كى اميد ندر كھنى جا ہے اس لئے اسے ابوالياس كتے ہيں اس كے مصل آ ہے بطریق خوش طبعی فر مایا کہ ہندوستان میں ابوالیاس پان کو کہنا مناسب ہے کیونکہ پان دیے۔ کے بعد کھانا نہیں لایا جاتا۔ ازاں بعد فر مایا کہ چونکہ عرب میں پان نہیں ہوتا اس لئے وہ لوگ طشت وآ فآبہ کوابوالیاس کہتے ہیں۔علی ہذالقیاس نمک کوابوافق اس لئے کہتے ہیں کہاس سے کھانے کی ابتداء ہوتی ہے۔ فرماتے تھے کہ کھانے سے پہلے اور پیچیے نمک کھانا جذام ہے امان کا باعث ہے۔آپ یہ بھی فراتے تھے کہ یہ جولوگ انگلی کو پانی سے ترکر کے نمک لگا کر کھاتے ہیں ہے اس طرح نہیں آیا ہے۔ جب سلطان الشائخ نے سلسلہ کلام کو یہا تک پہنچایا تو امیر حسن شاعر دحمۃ الله عليه نے ان فوائد کے شکر بير ميں عرض كيا كہ خدا كا شكر ہے جن نمكى تازہ ہواحضور نے مسكرا كر فر مایا کہ خوب کہا۔ قاضی محی الدین کا شانی بھی اس وفت موجود تضے فر مانے لگے کہ ملح جملہ کہا سلطان المشائخ نے فر مایا کہ وہ ملوح ہے۔ فر ماتے تھے کہ کھانے سے بیشتر دعا کرنی جاہیے۔ كيونكة تخضرت للينة كاقاعده تفاكه جبآب كسامن كهاناركها جاتاتوفر ماياكرت الملهم بارک لنا فیما رزقتنا فاعذنا عذاب النار بسم الله جب کھانا کھانے گئو پہلے لقمہ پر بم الله كم اوردوس القري بسم الله الرحمن الرحيم اورتيس يربسم الله المرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم كاور باواز بلند كم تا کہ اور لوگ بھی اس کی متابعت کریں اور انہیں یا دہو جائے۔اگر کوئی فخص ہرلقمہ ریسم اللہ کیے بمتر بسينه و سيح تواول بسم الله اورآخر الحمد الله كيم افضل وبمتري بي كريم لقم بربسه الله اوردوسرے پر بسم الله الرحن الرحيم کے۔ كا تب حروف نے جناب سلطان المشاكح کے خط مبارک سے لکھا دیکھا ہے کہ حضرت این عبائ فرماتے ہیں کہ جب کھانا سامنے رکھا جائة كمانة والا كج بسم الله عنى وعن كل أكل معى كاتب حروف في مولا تا فخر الدين زراوي حضرت سلطان المشايخ كے ظيفه كوديكھا كه ہرلقمه أٹھاتے وقت بسم الله الرحمٰن الرحيم كت تصلطان المشائخ فرمات تف كمايك بزرك فهايت بخاط اور يربيز گارت جب كهان كا لقمه أنماتے تو برلقمہ کے ساتھ فرماتے اخذ بااللہ فرماتے تھے کہ حضرت عمر کا قول ہے کہ جب تم

گوشت کھاؤ تو ٹرید کے ساتھ ابتداء کرو (شوربے میں بھیکے ہوئے نکڑوں کو ٹرید کہتے ہیں) فر ماتے تھے کہ کی کے لقمہ کی طرف دیکھنانہ چاہیے اور بہت بڑا نوالہ اٹھانا مناسب نہیں ہے جب کھانے بیٹھے تو لقمہ دوبارہ پیالہ میں ندڑ ہوئے ہاتھ اور مندروٹی اور دسترخوان سے صاف نہ کرے روٹی پر ہڈی کا گودا جہاڑنے کے لئے زور سے نہ مارے کوئی چیز زبان پر ندر کھے۔ فرماتے تھے کہ جب تک بن سکے دسترخوان پر مانی نہ پیئے اگر ضرورت ہوتو دائیں ہاتھ کی چھنگلی اوراس کے یا سوالی انگل سے جو چکنی نہیں ہوئی ہیں آ بخورہ پکڑے اورای ہاتھ سے یانی ہے پھر آ ساس کے مناسب بیہ حکایت بیان فر مائی کہ ایک دن شخ بدر الدین غزنوی کے ہاں لوگوں کی دعوت تھی کھانا سائنے رکھا گیا کھانے سے فارغ ہونے کے بعد ایک درویش نے ہاتھ دھونے سے پیشتر وسترخوان پر بیٹھے بیٹھے یانی کا آبخورہ لے کر بی لیا ملخ بدرالدین رحمۃ الله علیہ نے جایا کہ اس سوء اد بی کی وجہ ہے درولیش ہے مواخذہ کریں گر قاضی منہاج الدین جرجانی رحمۃ التدعلیہ نے سفارش کی اور شیخ مواخذہ سے درگذر ہے ازاں بعد شیخ نے فر مایا کہ ہاتھ دھونے سے پیشتریانی پینا ترک ادب ہے کیونکہ اگر آلودہ ہاتھ منہ سے آبخورہ میں یانی پئے گاتو آبخورہ ضرور آلودہ ہو گا اور پھر جب دوسر المحض اس آلودہ آبخو رہ ہے یانی پینے گا تو اسے گھن آئے گی۔ میں نے سلطان المشاکخ ك قلم مبارك بي كلهاد يكها ب كرآ دى كويانى مين منه كلولنا ندجا ي كيونكداس مين لعاب د بن ل جانے کا اندیشہ ہے ہاں اگر لعاب وہن نہ ملے تو مضایقہ نہیں۔ایک دن کا ذکر ہے کہ حضرت سلطان المشائخ خاموش بيشے ہوئے كى فكر ميں متامل تنے حاضرين مجلس ميں سے ايك مخص نے چند عربی لفظ پڑھ کر کہا کہ میرحدیث ہے کہ جو تحق سیدها ہاتھ بڑھا کریائی پینے وہ بخشا جاتا ہے۔ سلطان المشائخ نے فر مایا کہ حدیث کی جومشہور ومعتبر کتابیں بیں ان میں توبیہ حدیث ہے نہیں شاید كى اوركتاب ميں ہو\_ بعدہ ارشاد كيا كه آ دى كوچاہيے كہ جب كوئى حديث سے تو يوں نہ كے كہ بیر حدیث نہیں ہے ہاں میے کہنا جائز ہے کہ جو کتابیں فن حدیث میں مدون ہوئی ہیں اور شہرت و اعتبار پاچکی ہیں ان میں بیرحدیث نہیں آئی ہے۔ فرماتے تھے کہ کھانا کھاتے وقت خاموش رہنا عاہیے کیونکہ بیآتش پرستوں کی عادت ہے۔ فرماتے تھے کہ کھانے کی تعریف و مذمت نہ کرے پیالے یار کا بی کومیاف کرتے وقت ہاتھ میں لے اور دسترخوان پرر کھ کرصاف کرے۔ایک دفعہ سلطان المشائخ کی مجلس میں کھانالا یا گیالوگ کھانے پر بیٹھ گئے جب کھانا ہو چکا توامیر ضر درحمۃ الله عليه برتنول كو يو چھ يو چھ كرچا نے لگے سلطان المشائخ نے فرمايا كه بيد كيا كررہے ہوء ص كيا حضورا یک بزرگ تھے جنہیں لوگوں نے خواجہ کاسہ لیس کے ساتھ شہرت دی تھی اور وہ اس تام سے یکارے جاتے تھے وہ خود بھی کہا کرتے تھے کہ میں کاسہ لیس خواجہ ہوں۔ازاں بعد سلطان المثائ نفر مايا كركهان كومند عند مجو نكح كيونكه حديث مين آيا بحكه النهضيج في لطعام بسلمنب البسركة لعني كهاني مين يجونكنا بركت كودوركرتا ب- پهركها نا كهات وقت چهوني لوگوں میں ہے کی کوکوئی لقمہ ندد ہے گر ہاں شخ کوا گر کسی کو ولایت دینا منظور ہوتو اسے جا ئز ہے کہ کسی کولقمہ دیدے اور جب بہت ہے لوگ کھانا کھانے بیٹھیں تو تا وقتیکہ اور سب کھانے ہے ہاتھ ندا ٹھا کیں خود کھانے نے ہاتھ نداُ ٹھائے اور جب تک دسترخوان ند بڑھایا جائے آپ کھانے پر ے نداُ تھے دستر خوان برکی کے آ گے روٹی کے فکڑا ندر کھے اور چھڑی ہے کوئی چیز کسی کے آ گے ند سر کائے کھانا کھانے کے اثنا میں نہ تو آنے والے کوسلام کرے نہ سلام کا جواب ہی دے۔اس پر آپ نے ذیل کی حکایت بیان قر مانی کہ شیخ ابوسعید ابوالخیر رحمة الله علیہ کے بزر گوار بیر شیخ ابو القاسم نصير آبادى عليه الرحمة يارول كرساته بيشي كهانا كهارب تضامام الحرمين كوالدبزر كوار اورامام غزالی کے اُستاد ابومحمہ جو بنی تشریف لے آئے اور باوانے بلندسلام کیا ابوالقاسم نے اور ان كے ساتھ ياران مجلس نے انكى طرف ذراالتفات نہيں كيا اور سلام كے جواب كى طرف مشغول نہيں ہوئے کھانے سے فارغ ہوئے تو ابومجہ جو نی نے فرمایا کہ میں نے آتے وقت سلام کیا لیکن آپ لوگوں میں سے کسی نے جواب نہیں دیا۔ اس پر ابوالقاسم نے فرمایا کہ ہمارا طریقہ بیہ ہے کہ جو محض ہماری جماعت میں آئے اور وہ کھانے میں مصروف ہوتو آنے والا سلام نہ کرے بلکہ خاموثی کے ساتھ بیٹے جائے یا خود کھانے میں شریک ہوجائے جب لوگ کھانے سے فارغ ہوں تواس وقت اے سلام کرنا جا ہے۔ امام ابومحمد جونی نے کہا کہ بیتم کہاں سے کہتے ہوعقل سے یا نقل ہے ابوالقاسم نے جواب دیا کہ عقل ہے۔ وجہ یہ کہ کھانا جو کھایا جاتا ہے تو صرف اس واسطے کھایا جاتا ہے کہ خدا کی طاعت وعبادت پر قوت حاصل ہواور جب بیہ ہے تو جو مخف اس نیت ے کھانا کھاتا ہے کو یا وہ عین طاعت الٰہی میں مصروف ہوتا ہے مثلاً نماز میں تواسے سلام کے بعد جواب میں علیک کہنا کیونکر جائز ہوسکتا ہے۔ سلطان المشائخ فرماتے تھے کہ دستر خوان پر بیٹھنے والول کوسلام کرنا کو یا انہیں پریشانی میں ڈالنا ہے کیونکہ جب کوئی بزرگ اس مجلس میں وار د ہوگا

اورسلام کے گاتولوگ اس کے جواب کی طرف متوجہ ہو نگے اور تعظیم کو آٹھیں گے اور پیربات ممنوع ے كوئكة تخضر تعليق فرماياكه ان في المصلونة الشغلاليني نمازى عالت بس مشغولي ہوتی ہے اور بیرحدیث اس بات پردلیل ہے کہ شغولی کی حافت میں سلام ند کرنا جا ہے۔فرماتے تصحدیث میں آیا ہے کہ جب کھانا کھا ئیں تو متنی کا کھانا کھا ئیں اور اگر کسی کو کھانا دیں تو متنی کو ویتا جاہیے۔ای اثنا میں آپ نے ریجی فرمایا کمتنی کو کھانا کھلانا بہت مشکل ہے کیونکہ جب چند مہمان دسترخوان برموجود ہوں تو صاحب خانہ کس طرح تمیز کرسکتا ہے کہ تق کون ہے بعدہ فرمایا كدمشارق مي ايك حديث بايمضمون آئى بي كم مخفى كو بالتخصيص كهانا دواور بلااستثنام مسلمان کوسلام کرو۔ فرماتے تھے کہ سیری کی حالت میں کھانا کھانا بجز دوشخصوں کے تیسر نے کو درست نہیں ہے۔ ایک دہ مخص ہے کہ ناوقت اس کے مکان پرمہمان اتر آئیں تواگر چہ پیرفنگ سیر ہو کر کھا چکا ہے لیکن پھربھی مہمانوں کی خاطر ہےان کے ساتھ کھانا جائز ہے دوسرے وہ صالح شخص جوروز بےرکھتااور سحری کا کھانانہ پاتا ہو۔اگر بےوقت پھھاس کے پاس پہنچ جائے اور کھالے تو ورست ہے۔فرماتے تھا گرورولش کھانے میں لذت پائے توجس لقمیم لذت پائے اے حلق سے نیجے ندائر نے دے بلکہ نکال کر پھینک دے کیونکہ وہ لقمہ یا دِحق میں ہوتا تو لذت ومزانہ دیتا شخ سعدی نے کیا خوب کہا ہے۔

اكر لذت ترك لذت بداني وكر لذت نفس لذت بخواني

کا تبروف نے حفرت سلطاں المشائے کے قلم مبارک سے لکھاد یکھا ہے کہ مسن اکسل و تنخت مدخل المجنة المحتامة المشاقط على المحوان يعنے جو شخص وہ کھانا چن کر کھائے گاجودستر خوان پر جھڑتا ہے توابیا شخص ضرور جنت میں داخل ہوگا کی نے آنخضرت علیہ المحاسل کھائے گاجودستر خوان پر جھڑتا ہے توابیا شخص ضرور جنت میں داخل ہوگا کی نے آنان سے کھانا اُترا ہے؟ فرمایا ہاں۔ آپ یہ جھی فرماتے تھے کے اسلام میں مقلدان شخص کو کہتے ہیں جودین کے کاموں میں غیر کا تا لع ہو۔

# وسرخوان بچھانے کے آواب

حضرت سلطان المشائخ قدس سره العزيز فرمات تتفي كه جب دسترخوان بجهايا جائے تو اول آستین چ مائے اورسید هے ہاتھ کی آستین سے ابتداء کرے کیونکہ صدیث شریف میں آیا م اليمين لطبوره وطعامد يعن وضواور كھانے ميں دائيں ہاتھ سے كام لے دستر خوان برال كر كھانا سنت ہے اور تنہا مروہ ای لئے کہ حدیث میں وارد ہے اجتمعو اعلی طعامکم ببارک لکم فید نعنی جمع ہو كركهانا كهاؤاس من بركت وزيادتي موكى الغرض جب دسترخوان بجهايا جائے اوركھانا چُن ديا جائے تو خادم آئے اور ہاتھ بائدھ کر کم الصلوات سے لفظ فقراء ومشائح نے صحابے استنباط کیا ہے کہ جب وہ یاروں یاعزیزوں کو کسی کام کے لئے جمع کرنا جائے تھے تو الصلوة جامعة كركرة واز دیے تھاس آواز پرسب لوگ جمع ہوجاتے تھے پھر جب دسترخوان پر بیٹھیں تو تاوقتیکہ کھانے سے قارغ نہ ہوں خادم کھڑار ہے اور کھانے والوں کی خدمت میں معروف رہے جبیا کہ حضرت قادہ ہے مروی ہے کہ جب آنخضرت اللہ کے ماس کوئی وفدیار فقا کی جماعت آتی تھی تواپ خود كر بوكران كى خدمت من معروف بواكرتے تھے۔ صحابہ عرض كرتے كدا بے رسول خدا آپ تشریف رکھیں ہم ان کی خدمت کے لئے کافی ہیں فرماتے کہ نہیں ید میرے معزز مہمان ہیں۔ میں دوست رکھتا ہوں کہ خودان کی خدمت کروں۔ جب لوگ کھانے سے فراغت یا کر دعا كريس توج اغدان برے جراغ أفحا كر عليحده ركھ اور سقا آبخوره كيكر حاضر ہو خادم برتن اور ممکدان اور بڈیاں اور بچی ہوئی روٹیاں اُٹھا کرایک طرف رکھے جولوگ متابل ہوں انہیں صبح کے وقت کھانا دے اور شام کو دستر خوان پر بٹھا کر کھانا کھلائے اور مجر دول کو دونوں وقت دستر خوان پر جگہ دے اور بیصفت اہلِ بہشت کی ہے جسیا کہ خدا فر ما تا ہے وہم رزقہم فیہا بکرۃ وعشیا ۔ کھانے ے فارغ ہونے کے بعد خلال وانی میں سے خلال لے تو بشرک الله بالجنة کے آنخضر تعلیق نے فر مایا کہ میری امت کے جولوگ وضواور کھانے ش خلال کرتے ہیں وہ بڑے مرتبہ کے لوگ ہیں۔ازاں بعد خادم ہاتھ میں جہاڑولیکرسبطرف سے جہاڑ دے لیکن سدھے ہاتھ سے نہیں بلکہ بائیں ہاتھ سے بھرسید ھے ہاتھ کی آسٹین پڑھائے اور کھڑے ہوکر ہاتھ دھلائے۔ خادم باتھوں پر یانی ڈالٹا جائے اور کہتا جائے طہرک الله من الذنوب ونز ھک من العيوب يعنے خدا

متہیں گناہوں سے یاک اور عیبول سے مبرا کرے پھر جومیسر ہواور سامان فراہم ہوں تو قوالوں ے اعلے سے حدیث من آیا ہے کہ ایک دن آنخضرت الله کی مجلس مقدس میں دورہ یا شربت لا یا گیا آپ نے اس میں سے کچھ پیا چونکہ آپ کے دائیں جانب ایک لڑ کا اور بائیں جانب بوڑھے بر رگ لوگ بیٹے ہوئے تھاس لئے آپ نے اڑکے سے مخاطب ہو کر فر مایا کہ کیا تو مجھے اجازت نہیں دیتا ہے کہ میں تیرا حصدان پوڑھے لوگوں کودے دوں اس نے عرض کیا کہ حضرت! میں آپ کے تبرک کے بارہ میں اپنے نفس پر کی کواختیار نہیں کروں گا۔ غرضیکہ جناب پیغبر خدا علی نے دائیں جانب کی رعایت کر کے اول ای کوعنایت فرمایا۔ استخفرت علیہ نے بیمی ارشاوفر مایا کہ جو مخص کی بیا ہے کو یانی بلائے گا خداا ہے جنت کی شراب بلائے گا۔ جب جراغ كوجانا د كيرية نورالله قلبك سلطان المشائخ فرمات من كمانا كهان كا بعد تكبير يعن الله اكبر کہنا بھی آیا ہے بینجمیر حد کے معنی میں ہےاور نعمت کے شکر اندکو حمد کہتے ہیں بعدہ فر مایا کہ ایک دفعہ جناب نی عربی الله نے صحابہ کی طرف متوجہ ہو کرفر مایا کہ جھے امید ہے کہ کل قیامت کے روزتم چوتھائی اہلِ جنت ہو کے بیعنے تین حصہ اور تمام لوگ ہو نکے اور ایک حصہ تم صحابہ کرام رضوان اللہ علیم نے ال تعت کے شکران میں چیخ کر تجبیر کبی پھرآپ نے فرمایا مجھے امید ہے کہ تم ایک ملث اورتمام أمتيل دوثلث مونكى يعنى اگرتمام جنتيول كى تعداد حساب مي لائى جائے گى تو حضرت آدم علیہ السلام سے لیکر میرے زمانہ سے پیشتر تک کی جس قدر اُمتیں ہوگئ سب دو مُلث اورتم ایک ثلث نكلو كے۔ صحابة يون كريزى خوتى كے ساتھ كراللدا كركانعر وبلند كيااز ال بعد حضور علاق نے ارشاد فرمایا کہ جھے امید ہے تمام بہشتیوں میں نصف تم اور نصف دوسری تمام امتیں ہوگی۔ صحابے نے چرخوشی کے ساتھ زور سے تجمیر کی یہاں تک کرساری مجد کون اُنھی۔ بیصدیث بیان كر في سلطان المشائخ في مايا كه اليه موقع يرتكبير كمبني حمد اورشكر كے قائم مقام ہے اور بير بالكل ورست بےلیکن بعض لوگ جو ہر مرتبداور ہرمصلحت کے متعلق کہتے ہیں اور تکبیر کو تک کلام بناتے ہیں میکمیں نہیں آیا ہے۔ کا تب حروف نے جامع الاصول فی احادیث الرسول میں لکھاد کھا ہے كه الخضرت في في الماذا ارتفعت اصوات الكبير ات بعدارتفاع السفرة حلت ماعقدت الافلاك لیعنی جب دسترخوان اُٹھائے جانے کے بعد تحبیرات کی آوازیں بلند ہوتی ہیں تو افلاک ے گزر کرع ش تک بینے جاتی ہیں۔ سکطان الشائے بیجی فرماتے سے کہ مرکومڑ یوں کے جالوں مير الأولياء

سے پاک کرنا چاہیے کیونکہ وہ دیوؤں کامسکن ہے۔ پاؤں دبانے کی شرط میہ ہے کہ زانو سے او پر ہاتھ نہ لے جائے اورانگلیوں سے غمز نہ کرے بلکہ شیلی سے ملے۔ جن مریدوں کے دہاغ غرور و تکبرسے برہوں انہیں یائخانہ کہ خدمت سپر دکرنی چاہیے۔

#### تھوڑا کھانے کے فوائد

سلطان المثائخ فرماتے تھے کہ ایک بزرگ کا قول ہے کہ میرا ایک لقمہ کم کھا کرتمام رات سوتار ہنامیر ہوکر کھانے اور رات بحرشب بیداری اور تبجد گذارے بہت بہتر ہے۔ فرماتے تھے کہ شیطان کہتا ہے جوخوب سیر ہو کرنماز کو کھڑا ہوتا ہے میں اس سے معانقہ کرتا ہوں۔ چنانچہ جب وہ نماز پڑھ کر باہر آتا ہے تو اچھی طرح محسوں کرتا ہے کہ میراغلبداس پر کسی ورجہ تک ہے اور جو بھو کا رات بھر پاؤں پھیلائے سوتا ہے میں اس سے بھا گتا ہوں اور جب بینماز میں مصروف ہوتا ہے تواچھی طرح معلوم کرسکتا ہے کہ میری نفرت اس سے کہاں تک ہے فرماتے تھے کہ درویثی میں تمام و کمال راحت و آسائش ہے اور تمام آسانی و زیمی آفات سے بے خوفی و بے ایمنی مخق و مصیبت میں درویٹی کی انتہا فاقد کشی ہے اور جس شب درویش کو فاقد ہوتا ہے وہ رات اس کے حق میں معراج کی رات ہوتی ہے۔ فرماتے تھے کہ درویش کو بے در بے تین دن کا فاقد کرنا جاہیے۔ فر ماتے تھے کدورویش کوسر موکر ندکھا نا جاہے اور بہت دیرسونا مناسب نہیں ہے بہتر ہے کہ بھیشہ روز ہ افطار کرتا اور سحری کھا تار ہے گرروز ہے ای قدرر کھے کنفس جوراہ حق کا مرکب ہے بالکل عاجز وزبوں ہو جائے۔فرماتے تھے کہ آ دمی کا کمال چار چیزوں میں ہے تھوڑا کھانے میں۔کم بات کرنے میں لوگوں کی صحبت میں بہت کم نشست و برخاست کرنے میں تھوڑا سونے میں۔ فرمات يتضحضرت ام المومنين جناب عا ئشەصدىقەرضى الله عنها فرماتى تتميں كەملكوت كا درواز ہ وہی لوگ کھلواتے ہیں جو بھو کے پیاسے رہتے ہیں۔ فرماتے تھے مولا ناعلا ؤالدین اصولی ایک بہت ہی بزرگ آ دی تھا نکی یہ کیفیت تھی کہ تین تین روز بھو کے رہتے یہاں تک کہ سبق پڑھا تے وقت منه میں جھاگ بحرا تے آپ محری کے وقت صرف اس قدر کھانا تناول فر ماتے جس پر کھانے كااطلاق ہوسكتا تفافر ماتے تھے جب تك آ دئ تنگی اورختی اختیار نہ کرے گا آسائش نہ یائے گا اور تاوقتیکہ اچھا کھانے اچھا پہننے میٹھی نیندسونے سے پر ہیز نہ کرے گا کوئی بات حاصل نہ کر سکے گا سير الأولياء

کسی بزرگ نے کیا خوب کہا ہے۔

تو معتقد كه زيستن از بهرخوردن است خورون براي زيستن وذكركرون است

كاتب حروف في جناب سلطان الشائخ كتلم مبارك كلصاد يكها ب كميس في صائم الد بررہے کواس لے پند کیا ہے کہ مختلف فتم کے متعدد لوگوں سے دریا فت کیا تو انہوں نے متفقہ الفاظ میں یکی جواب دیا کہ بھوکا رہنا اور تھوڑ اکھانا سب چیزوں سے بہتر ہے چٹانچہ جب میں نے اطبا سے سوال کیا کہ تمام وواؤں میں مفید اور نافع تر کون می دوا ہے تو انہوں نے جواب دیا بھوک اور قلت طعام عباد ہے پوچھا کہ عبادت خداوندی میں کون می چیز زیادہ نفع پہنچانے والی ہے تو کہا بھوک اور تھوڑا کھانا۔ زباد سے دریا فٹ کیا کہ تمام چیزوں میں کون ی چیز زیادہ قوی ہے۔ جواب دیا کہ بھوک اور کم کھاتا۔ جب علماء سے بوچھا کہ حفظ علم میں کون ی چیز افضل ہے کہا مجبوک اور قلب طعام۔ باوشاہوں اور حکام سے بوچیما تو انہوں نے بھی یہی جواب دیا۔ ابوطالب کی کا قول ہے کہ مومن کی مثال نفیری جیسی ہے کہ جب تک اس کا جوف اور باطن صاف اورمجلانہیں ہوتا عمرہ اوراچی آواز پیدانہیں ہوتی۔ جناب نبی کریم اللہ نے فرمایا کہ لوگوتم ان پیٹوں سے بھلائی طلب کر وجو پہلے سیر ہوتے چربھو کے رہتے ہیں کیونکہ ان پیٹوں میں ہنوز كرم باقى ہے۔ اوران پیوں سے خبر و بھلائى نەطلب كروجواول بھو كے رہے ہيں پھر سر ہوتے ہیں۔ س لئے کہ ابھی تک ان میں ملامت باقی ہے بھوک خدا تک پہنیانے کی سواری ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ جب خدا کسی بندے کودوست رکھتا ہے تواسے اکثر مجوکا رکھتا ہے۔ جناب رسول خدا الله في في مايا كه بعوك كابنسنا بيث بمركرونے سے بہتر ہے ۔ بعض سلف كا قول ہے کہ ہم نے اپنے گھر میں بھی ایک دن رات کا کھانا جمع نہیں رکھا اور جب سے اسلام میں داخل ہوئے ہیں بھی سیر ہوکر کھانانہیں کھایا کیونکہ سیری کفر کے ساتھ کنامیک جاتی ہے۔ حماد بن الی حنیف کا قول ہے کہ یں واؤوطائی کے پاس گیاد کھتا ہوں کدورواز وہند سے اوروہ یہ کہدر ہے ہیں كوتونے بقولات كى فر مائش كى ميں نے تجھے بقولات كھلائے چرتونے تھجوركى خواہش كى كيكن سے خواہش تیری پوری میں ہوئی میں نے تجھے مع کیا کہ مجور ہراً: ندکھا۔ جب میں مکان کے اندر داخل ہوا تو معلوم ہوا دیاں ان کے علاوہ کوئی دوسر المخص شقا۔ میں نے مجھ لیا کہ وہ اپنے نفس سے خطاب کررہے تھے۔ مالک ابن دینا رکا بیان ہے کہ لوگوں کا قول ہے کہ جو شخص جالیس روز

گوشت کھانا چھوڑ دیتا ہے اس کی عقل میں نقصان واقع ہوتا ہے۔ میں نے کامل ہیں برس سے گوشت نہیں کھایا لیکن خدا کے فضل ہے میری عقل ویسی ہی کامل رہی۔ بلکہ دن بدن زیادہ ہوتی گئی۔ حضرت شخ شیوخ العالم فریدالحق والدین قدس سرہ العزیز بیشتر اوقات بیشعریر ما کرتے تھے۔

ان ارذل الناس من اشغل بالاكل و اللباس لا الناس من اشغل بالاكل و اللباس لا الناس من اشغل بالاكل و اللباس لا يعنى جوهن من من الناس المناس المنا

قرمایا ہے

بر سمن امروز قبله مطبخ شد واقکه فرواش جا بدوزخ شد آدی را ورین کهن برزخ بم ز مطبخ دریت در دوزن بهر کم خوردان بست بی آبی دبن بهد نطق اعرابی چون خوری بیش بیل باشی تو کم خوری جرئیل باشی تو کم خور اندک فزون کند عکمت خور بسیار کم کند علمت خور اندک فزون کند حکمت خوربسیار کم کند علمت توربسیار کم کند علمت اتد کار بیش بیش بیش میند آرد کلید گافن بیش بیش میند آرد کلید گافی بیش بیش بیش دوربسیار کم کند علمت بیش بیش بیش دوربسیار کم کند درگر سازد

خلاصہ ابیات ہے ہے کہ جس کا قبلہ آج مطبخ ہواکل اسکی جگہ دوز نے میں ہوگی اس پرانے برز نے میں بھی آدمی کے لئے مطبخ ہے دوز نے کا ایک دروازہ ہے۔ کم کھانے اور پانی نہ چنے ہے ہندی زبان اوراع الی نظق حاصل ہوتا ہے۔ اگر تو زیادہ کھائے گا تو ہاتھی ہوجائے گا۔ کم کھانے ک عادت ڈالیگا تو جرئیل ہوجائے گا۔ تھوڑا کھا کہ حکمت زیادہ ہو بہت کھائے گا تو علم کم ہوگا۔ اگر عادت سے لقمہ زیادہ کھائے گا تو تخمہ و ہمضہ پیدا ہوگا اور جب قوت ہاضمہ اسکی طرف متوجہ ہوگی تو مہلک مرض اٹھ کھڑ اہوگا۔

## ابلِ تصوف كالباس

كا تب حروف نے جناب سلطان المشائخ كے قلم مبارك كلماد يكما ب كرسفيد كيرا تمام كيرول سے بہتر واول ب كونك يغمر ضاللة في فر مايا ب حيسر شيا بسكم البيض يعنے جو كيرْ \_ تم بينة بوان ميل \_ بهترسفيد كيرْ \_ بيل \_ آپ في بيمي فرمايا كه البسوا النياب الابيض فحانها اطهر و اطيب و كفنو ا فيها موتا كم يتخ سفيد كرُر بي يهنا كرد كونكدوه بہت یاک اور طیب ہیں اور مرنے والے مردول کو ان عی میں کفنایا کرو۔ شائ رحم م اللہ جو مریدوں کے لئے نیلالباس پیند کیا ہے اسکی کئی وجہیں ہیں ایک پی کہ جلدمیلانہ ہوگرانی نرخ کی وجہ سے اس کا وقت مشوش و پریشان نہ ہو۔ دوسرے مید کہ نیلا لباس مصیبت زووں کے ساتھ مخصوص موا-سلطان المشائخ فرماتے تھے کہ ایک درویش جوانتها درجدی مشغولی کفتا تھا۔ شیخ شیوخ العالم فرید الحق والدین قدس الله سره العزیز کی خدمت میں حاضر ہوا اور جب آیا نہایت میلے کچلے اور بوسیدہ کپڑے پہنے ہوئے آیا جب چندروز اس کی یہی کیفیت دیکھی گئی تو جناب شیخ شیوخ العالم نے فر مایا کہتم ان کپڑوں کو دھوکرصاف کیوں نہیں کرتے چونکہ درولیش مشغول بجق تھالہذا بالفعل اسبات كاكوئي جواب نبيل دياليكن جب شيخ نے باصرار دريافت كيا كرتم اپنے كبڑوں كو كيول نبيس دھوتے تو اس نے عاجز انہ کہے میں عرض کیا کہ مخدوما مجھے اس قدر فرصت کہاں میسر ہوتی ہے کہ دریا ر جاؤں اور کپڑے وھوؤں یہاں تک پینچ کر سلطان الشائخ نے فر مایا کہ جس وقت مجھے اس د، ویش کاوہ لجاجت آمیز جواب اور سکنت و بجز سے بحرا ہوا فقرہ یاد آتا ہے تو ایک عجیب طرح کی مسكنت و بجز اورزم دلى مجهين بدا موجاتى ب\_مشائخ نے جوم يدول كيلے نيلے كير بيند ك بیں اس کی تیسری وجہ یہ ہے کہ رنگلین کیڑے سینے مشائح کی عادت ہے اور اس سے وہ اس امر کی فال لیتے ہیں کہ جس طرح ہم نے ظاہری لباس رنگین اختیار کیا ہے ہماراباطن انوار مشاہدات ہے رنگین ہو۔ اور یہ بات ایے موقع پر دلائل سے ٹابت ہو چکی ہے کنفس کی رنگوں کے ساتھ رنگین ہے اور سب رنگوں سے نیلے رنگ کوغلبہ ہے لیکن نفس مطمّنہ کا رنگ نیلانہیں ہے بلکہ اس کا رنگ سیاہ ب- وجدید کداس میں نور ذکر کی گہری آمیزش ہاور تج بہے معلوم ہوتا ہے کہ سیابی وسفیدی کے ملنے سے نیلارنگ پیدا ہو جاتا ہے نفس کے انوار بھی تو نیلے ہوتے ہیں اور گاہے سپڑ اور قلب کے انوار

مجمی سفید ہوتے ہیں بھی زرد بھی نیا جمی سرخ تو صوفیہ نے ان تمام رنگوں میں نیلے رنگ کواس لے اختیار کیا ہے کہ جس قدراس میں اظہار عجز ہے اس قدراور کس رنگ میں نہیں۔ اس وجہ سے بعض عرفانے کہا ہے کہ اگر این منصور کو کما حقہ معرفت حاصل ہوتی تو وہ بجائے انا الحق کے انا الراب كہتے۔ چرمشائ نے ساہ اباس كوچيور كريلا لباس جواختيار كيا ہے حالاتك فدكورہ بالا اوصاف سیاه لباس میں بدرجداولی واکمل یائے جاتے ہیں تواس کی وجدیہ ہے کہ اول تواس لباس میں عباسیہ کا اجترام لازم آتا ہے دوسرے کفارعما ہیر کی تشبیہ سے اجتناب واحتراز حاصل ہوتا ہے۔ مدیث میں آیا ہے کہ جناب نی کر می اللہ کی مجلس شریف میں ایک فخص کسم کے ریکے ہوئے سرخ كيڑے بہنے آیا آپ نے فرمایا اگر تیرے بيكٹرے كھر كے تنور ميں ہوتے يا ہنڈيا كہ تلے جل جاتے تو بہت اچھا ہوتا۔ یشخف فوز اگھر آیا اور کیڑوں کو ایار کر تنور میں جمونگ دیا از ال بعد پھر مجل اقدس میں حاضر ہوا۔ نی منابقہ نے فر مایا کہتو نے وہ کیڑے کیا کئے عرض کیا کہ حضور کے فرمانے کےمطابق تنور میں جلا دیے فرمایا میری غرض بیرنتھی بلکہمطلب بیتھا کہا ہےفروخت کر کے آٹاخرید کرروٹی پکا تا یا لکڑیاں خرید کران سے کھانا تیار کرتایا اپنی گھر کی عورتوں کو وے دیتا۔ لکن مریدوں کے داسطے جوبیاباس تجویز کیا گیا ہے ای وقت تک تجویز کیا گیا ہے کہ وہ اسے گفس ے مامون و نڈرنہ ہول کیونکہ جب سالک کونٹس سے امن واطمینان حاصل ہو جائے تو اسے افنیارے جیسا جا ہے لباس بہنے۔ انخضرت اللہ نے بھی سرخ لباس بہنا ہے چنانچہ حضرت براء بن عازب سے روایت ہے کہ میں نے فتح کمہ کے دن آنخضرت علیہ کو سرخ حلہ میں دیکھا اوروه لباس آپ پراییا بھب رہاتھا کہ میں نے بھی ان کیڑوں میں ایباحسین ایبا خوبصورت آدمی نیں دیکھااس دن آپ کے جسم کوسرخ حلہ چھیائے ہوئے تھااور سیاہ عمامہ سرمبارک پررکھا ہوا تھا جس كاشمله موتد م يرايك عجب وارباياندشان سے لئك رباتھا صوف كاجب يبننا سنت ب دحيد کلی نے جناب بی عربی اللہ کو دوجے مریہ جیج آپ نے نہایت خوشی سے انہیں زیب بدن کیا اورجب تک محضیمیں بہنے بی رہاورا یک رویات میں آیا ہے کہ جناب نبی کر میم اللہ کا انتقال صوف کے جبر میں ہواجس میں گیارہ بوند لکے ہوئے تھے۔ علی بناالقیاس حضرت ابو برصدیق رضی اللہ عنہ کی وفات صوف کے کیڑے میں ہوئی جس پر بارہ پیوند کے ہوئے تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ عند کا انتقال بھی صوف کے کپڑوں میں ہوا۔ اور اس میں تیرہ پیوند موجود تھے۔ عمامہ کا

شملہ بھی آ گے اور بھی پیچے لٹکا تا دونوں جائز ہیں۔ عبدالرحنٰ کہتے ہیں کہ میں نے آنخضرت علیقہ کو دونوں طرح دیکھا ہے۔ پیٹیمبرخدانتیالیہ نے ٹو پی پرعمامہ با عمصاہے۔

خزینہ سلطان خوارزم شاہی میں یوں بھی لکھا ہے اور اسی طرح ہم تک پہنچا ہے۔ پائیجامہ شرم گاہ کا چھپانے والا ہے۔ طریقت میں بیات نہایت ہی نازیبااور فتیج ہے کہ غیر خض کی نظر شرمگاہ پر پڑے۔ طریقت بھی اس کی اجازت نہیں ویتی جب پائیجامہ پہنے تو پہلے سیدھا پاؤں ڈالے اور جب او تاریخ اول بائیں پاؤں سے اتارے۔

# شیخ شیوخ العالم فریدالحق والدین قدس سره العزیز سے منقول دعا ئیں

سلطان المشائخ فرمات بي كهيس في شخ شيوخ العالم فريد الحق والدين قدس اللدسره العزيز سے سنا ہے فرماتے تھے كہ جا گتے اور سوتے وقت دعاكر نے كوغنيمت جانو كيونكدان اوقات ميں دعا قبولیت کے ساتھ مقرون ہوتی ہے۔ منقول ہے کہ ایک دن حضرت ابراہیم ادہم رجمة الله علیہ نے خواب میں رب العزت جل جلالہ کود یکھا اور ذیل کی دعاتعلیم حق کے واسطے یکھی خدا تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی طرف روئے تن کرے فرمایا کہ کب تک تو نضول اور پہید دہ حاجتیں مانگارے گاابراہیم نے عرض كيا كه خداوندايس اين حاجتين تيرى جناب مي كيونكر پيش كرون اورد لي آرزو كيس كس طرح طلب كرول مداتعالى في ارثاد قر ما كريول كهاكر الهي رضني بقضائك و صبر ني على بالانك واوزعنى شكر على نعما ئك و اسالك تمام نعمتك و دوام عافيتك اللهم حببني في قلوب المومنين ليني خداوندا بجصائي تضاء قدر يرداشي كرد اورائي دي بوكي بلاول يرمبركرنے كى توفيق عنايت فر مااورائي نعتول پر شكر كرنے كى توفيق دے۔ يى تجھ سے تيرى پوری نعمت ادر بیشکی کی عافیت ما تکتا ہوں۔البی مسلمانوں کے دلوں میں میری محبت ڈال دے۔خواجہ قدى سر و فرماتے تھے كد جے كوئى حاجت يامىم پيش آئة مينے كى بندر ہوس شب كوتبلدرخ بيٹے اور انیس ہزار دفعہ والللهٔ المستعان کیے اور ایک ہزار دفعہ کہ چکے تو سجدہ میں جائے اور تین دفعہ کیے آمین آمین آمین بند جب الیس بزارم تبدوالله المستعان که چکادر بحدی تمام کر چکاوا بی حاجت کے

متعلق سوال کرے حق تعالیٰ اس کی مہمات کو پورا کردے گا اور بے شک وشبہ پورا کر دے گا۔ حصرت شیخ شیوخ العالم فریدالحق والدین قدس سرہ نے ذیل کی دعاتعلیم کی اوراس کے بہت سے فوائدو خواص بیان فرمائے دعامیہ ہے۔

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد الله على الاسلام و الحمد لله على سنة والجماعة الحمد لله الذى علمنا علمانا فعاولم يتركنا عميان القلوب الحمد لله على الصحة والسلامة الحمد الله الذى اذهب عنا الغضب و الحزن و لم يجعلنا من المغضوبين عليهم الحمد لله بكل نعمة دينى و دنيوى الحمد لله على التوفيق و الحمد لله على كل حال الحمد لله على نعماء في السرو العلانية . الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذى اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شكور الحمد نله الذى احلنا دارالمقامة من فضله

آپ فرمانے ہیں جھے شیخ شیوخ العالم نے ذیل کی دعا پر انضابط کا تاکیدی تھم
فر مایا۔ اللهم ادخل فی قلبی السرورواذ ہب عناالہم ولحزن۔ فرماتے ہیں میں نے شیخ شیوخ العالم
کوفرماتے سنا ہے کہ جناب ہی کریم اللی نے فرمایا کہ جس طرح آ کمیندنگ آلود ہوجا تا ہے اسی
طرح دل بھی بیشتر اوقات زنگ آلود ہوجا تا ہے۔ حاضرین میں سے کی نے عرض کیا کہ پھر
حضرت اس کی جلا کس طرح ہوتی ہے فرمایا موت کے یاد کرنے سے قرآن مجید کی تلاوت کرنے
سے آئخضرت اللی نے یہ بھی فرمایا کہ جب بندہ خداکی طرف ہاتھ اٹھا تا ہے تواسے شرم آتی
ہے کہ انہیں بابوں پھیرے۔

فرات من المناهدين اللهم اجعل من بين ايدينا آمنا بما انزلت وتبعنا الرسول فكتبنا مع الشاهدين اللهم اجعل من بين ايدينا نورا ومن خلفنا نور اواجعله فائدا و ضياء و دليلا الى جناتك النعيم و دارك دار سلام مع الذين انعمت عليهم من النبيين و الصديقين و الشهداء و الصالحين و حسن اولئيك رفيقا فرات بين محضي شيوخ العالم في الدعاك مي يرضي كوميت ك بسم الله المرحمن الرحيم اللهم ات نفسى تقواها و زكها انت وليها و مولها فاغفرها واقبل معذر تها اللهم ان لى كما احب فاجعلنى لك كما تحب اللهم ارزقنى اللهم ارزقنى

حسن الاختيار و صدق الافتقار و صبحة الاخيار والا براريا خالق الجنة و السنار فرمات بين ويل كرمناجات بحى شيون العالم في كما لَل به الله على صاقت المداهب الا اليك و خابت الامال الالديك و انقطع الرجال الا عنك و بعطل التوكل الا عليك. رب لا تدرني فردا وانت خير الوارثين و بحق النزلناه و بحق نزل و بحق كهيعص و حمعسق و صلى الله على محمد و آله الزلناه و بحق نزل و بحق كهيعص و حمعسق و صلى الله على محمد و آله الحمعين - سلطان المشاركة فرمات محديث في شيون العالم فريد الحق والدين قدس مره الحسمين - سلطان المشاركة فرمات مديت عينن بيزين ما الني عامين ما الله على معمد عن سين بيزين ما الني عامين -

از حضرت تو سه چیز بخواجم من وقت خوش و آب دیده و داحت دل یخی مبارک و همه وقت آگه کی رونق دل کی داحت فرمات سے مجھے آگی دعا بھی شخ شیوخ العالم نے تعلیم فرمائی ۔ الملهم ان دخل الشک فی ایمانی بک و لم اعلم به تبت عنه و اقول لا الله الله محمد رسول الله اللهم ان دخل الشرک فی توحیدی بک و لم اعلم به تبت عنه و اقول لا الله اللهم ان دخل الشبهة فی معرفتی ایماک و لم اعلم به تبت عنه و اقول لا الله الله محمد رسول الله الله مان دخل الشبهة فی معرفتی ایماک و لم اعلم به تبت عنه و اقول لا الله الله محمد رسول الله الله ولا قوة الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی خیر خلقه محمد و آله اجمعین O

# حضرت سلطان المشائخ قدس الله مره العزيز سے منقول دعا ئيں

جناب سلطان المشائخ فرماتے تھے۔ بندہ کو چاہیے کہ دعا کرتے وقت نہ تو اس گناہ کو پیش نظر رکھے جو گذشتہ زمانہ میں اس سے ظہور میں آیا ہے اور نہ کس طاعت ہی کا دل پر خطرہ گذرنے دے کیونکہ اگر اس وقت اپنی طاعت پر نظر کرے گا تو نجب پیدا ہو گا اور مجب کی دعا نہی قبول کا جامہ پہنتی نہیں علی ہذالا قیاس اگر معصیت و گناہ کو پیش نظر رکھے گا تو اس سے دعا میں قبول کا جامہ پہنتی نہیں علی ہذالا قیاس اگر معصیت و گناہ کو پیش نظر رکھے گا تو اس سے دعا میں

ستى وكابلى بيدا ہوگى لېذاوا عى كوچاہيے كەدعاكے وقت صرف خداكى رحمت خاص پرنظر ہواور یقین و تقدیق کے ساتھ دعامائے اگرایا کرے گاتو دعامقبول ہوگی۔ دعا کرتے وقت دونوں ہاتھ متصل رکھنے چاہمیں اور مناسب ہے کہ خوب بلند کرے اور الی صورت بنانی جا ہے کہ گویا ای وقت اس کی منه مانگی مراوحاصل ہوجا کیگی اور جس چیز کی بابت سوال کررہا ہے وہ ابھی اس کے ہاتھوں میں ڈالدی جائے گی۔ ای اثناء میں آپ نے یہ بھی فر مایا کہ دعا صرف دل کی تسکین كے لئے إدر نفدائع وجل خوب جانا ہے كماس كے حق من كيا چيز مزادار إدركس ميں اس کی مصلحت موقوف ہے۔ فرماتے تھے کے دعا آ نقوں اور بلاؤں کے نزول سے پیشتر کرنی جا ہے کونکہ جب بلاا دیرے نیج آتی اور دعانیجے ہے اوپر چڑھتی ہے تو ہوامیں دونوں یکجا جمع ہوتی اور باہم معارضہ ومقاتلہ کرتی ہیں پھراگر دعامیں قوت ہوتی ہے تو وہ بلاکو واپس کر دیتی ہے دگر نہ خوو ینچار آتی ہے۔ ازاں بعد آپ نے ای کے مناسب ایک حکایت نقل فرمائی کہ جب نیٹا پور کے ہاشندوں پرنزول بلا کے آثار نمایاں ہوئے تو وہاں کے حاکم نے کمی مخص کو شیخ فرید الدین عطار کے پاس بھیجا کہ آپ دعامیں مصروف ہوں۔ پٹنخ نے جواب دیا کہ دعا کا وقت گذر گیا اب تو رضا کا وقت ہے اس کے بعد حضور نے ارشاد کیا کہ زول بلا کے بعد بھی دعا کرنی جا ہے گو بلا وفع نہیں ہوتی لیکن بخی اور بلاکی شدت کم ہوجاتی ہے۔ بعد وفر مایا کہ جس وقت بلانازل ہوتو اس سے کراہت ونفرت ندکرنی جاہے فر مایا کہ تنگلمین اس کے مکر ہیں اور کہتے ہیں کہ سے ہو ہی نہیں سکتا كهايك هجف كوكوئي مروه اورخلاف طبيعت بات پنچ اوراے اس سے كراہت نه ہوليكن يادر كھنا عابیے کمان کا بی ول غلط ہے اور اس کے کئی جواب ہیں اول بیکدا کثر ایسا ہوتا ہے کما لیک فخص راستہ طے کرتا ہے اور ا شاءراہ میں اس کے یاؤں میں کا شاچیھ جاتا ہے اور خون شکنے لگتا ہے لیکن ای طرح عجلت کے ساتھ قدم اُٹھائے چلا جاتا ہے اور اس کا دل ایک ایس چیز کی طرف مشغول ہوتا ہے کہ پاؤل میں کا نٹا چھنے اور خون ٹیلنے کی اسے بالکل پروانہیں ہوتی۔ دوسرے بیا کہ تجربہ ے ثابت ہوتا ہے کہ ایک شخف جنگ میں مشغول ہوتا ہے اور اس کے بدن میں زخم لگتے ہیں مگروہ لرائی میں ایسامشغول ہوتا ہے کہ اس زخم کی اسے بالکل خرنہیں ہوتی البتہ جب وہ اپنے قیام گاہ میں پہنچتا اور میدان جنگ ہے واپس آتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ فلاں فلاں مقام پرمیرے زخم لگا ہے۔ ازاں بعد فر مایا کہ قاضی حمید الدین تا گوری رحمة الله علیہ نے لکھا ہے کہ ایک فخص کی انہام

میں گرفآر کیا گیااور حاکم وقت کی عدالت ہے اسے ہزار بیدوں کے مارے جانے کا حکم صاور ہوا جب لوگوں نے اسے میسزادی اور ہزار بیدیں ماریں تو اس نے ذرابھی جزع فزع نہیں کی اور كسي طرح كالم ودرد ظاہر نہيں كيا دريا فت كيا گيا تواس نے جوب ديا كه جس وقت مجھ يربيد براتي تھی میرامعثوق میری آتھوں تلے پھر جاتا تھااوراس کاساں مجھے نظر آجاتا تھااس کے سامنے مجهے ضرب کا کوئی الم محسوں نہ ہوتا تھا۔ ازاں بعد فرمایا کہ جب استغراق کی نوبت یہاں تک پہنچ جاتی ہوتی ہوتی معاملہ ایخ خیال میں محوجوجاتا ہے تواسے کی دردوتکلیف کی خبر نہیں ہوتی اور جب ان لوگوں پر بد کیفیت طاری ہو جاتی ہے تو جولوگ مشغول بجق ہوتے ہیں ان پر بطریق اولی طاری ہونی جا ہے اور وہ اسکے بہت ہی لائق وسز اوار ہیں۔ اب ہم وہ وعا کیں نقل کرتے میں جوحفرت سلطان الشائخ قدس الله سرۂ العزیزے منقول ہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ آپ بعض یاروں کی طرف متوجہ ہو کر فر مانے لگے کہ میں تم سے یو چھتا ہوں مقالید السموات والارض یعنے آسان وزمین کی تخیاں کہ جس ہے آسان وزمین کے تمام خزانے تھلتے ہیں کیا ہیں۔سنووہ وسيحين بير ايك لا اله الا الله وحده ، آخرتك دوس عسبحان الله و الحمد لله آخرتك، تيرا سجان الله و بحمده سبحان الله العظيم و بحمده آخرتك، چوتهي سبحان الملک القدوس سبوح قدوس رب الملائكة و الروح، ياني بير استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم و اساله اتوبة، عيم اللهم لامانع لما اعطيت ولامعطي لما منعت ولارادما قضيت ولاينفع ذالجد منك الجد، ما توين لااله الا الله الملك الحق المبين، آثموي بسم الله خير الاستماء بسم الله رب الارض و السماء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شئي في الارض و لا في السماء و هوا السميع العليم. توس ورود اللهم صلى على ا . محمد عبدك و نبيك و حبيبك أخر تك وسوي رب اعو ذبك من همزات الشياطين و اعوذبك رب أن يحضرون. ان دسول تبيحول كومقاليد السموات والأرش یعنے آسان وزمین کی تنجیاں کہتے ہیں۔ جو محض انہیں دن میں دس دفعہ بردھے گا سودفعہ بردھی جائیں گی اور جس نے سود نعه پڑھا گویا ہزار بار پڑھا۔ فرماتے تھے کہ اسم اعظم عربی زبان میں یا حی یا قیوم ہے اور سریانی میں "الهما اشرابها" اور فاری زبان میں "امید امیدواران" ہے۔

فر ماتے تھے کہ لوگوں نے خواجہ ابراہیم ادہم سے پوچھا کہ اگر آپ کواسم اعظم یاد ہے تو ہمیں بھی بتائے۔جواب دیا کہ حرام لقمہ سے معدے کویاک رکھودنیا کی محبت سے دل کو دور کر و پھر جس اسم ے خدا کو پکارو کے وہی اسم اعظم ہے۔ سلطان الشائخ فرماتے تھے کہ جو مخص ذیل کے کلمات مچیں دفعہ بڑھے گا خدا تعالی کے نزو یک تجملہ جالیس ابدالوں کے ایک ہوگا۔ المهم اغفر امة محمد اللهم ارحم امة محمد اللهم اصلح امة محمد اللهم فرح امة محمد الملهم تسجاوز عن امة محمد \_ قاضى كى الدين كاشانى فرماتے تھے كہ ايك دفعہ يس نے سلطان المشائخ كي خدمت ميس عرض كيا كهجمه حاجى راسته ميس ملكر مجهد سے كہنے لگا كه جس روز سے میں سنر جے ہے آیا ہوں گھر میں کے اطرح کا آرام نہیں یا تا ہوں ہمیشہ دل بے قرار ہتا اورا یک قتم کی خلش چلی جاتی ہے اس وجہ ہے بھی ارادہ ہوتا ہے کہ یہاں سے سفر کر جاؤں بھی خیال آتا ہے کہ عزیزوں اور دوستوں کی مفارقت اچھی نہیں ہے تو میری گذارش یہ ہے کہ آپ اس بارے میں جناب سلطان المشائخ كے باطن مبارك سے استد اودعا كيج اوراس سے ميرى اوركوئى غرض نہیں ہے صرف میہ جا ہتا ہوں کہ جس بات میں اللہ کی مرضی ہواس بڑعمل درآ مد کروں اگر سلطان الشائخ كى زبان فيض ترجمان سے خدا كى مرضى و نا مرضى كى بابت كوئى بات معلوم ہو جائے تو میرے دل میں نہایت درجہ کا فرحت وانبساط پیدا ہو۔ تو حضوراس کی بیالتماس تمی جویس نے جہان آرا کے سامنے پیش کی۔ سلطان الشائ نے میری می تفتیکون کرفر مایا کہ محمد حاجی سے کدوینا چا بيك آيدهو الذي انزل السكينة في قلوب المومنين ليز دادوا ايمانا مع ايمانهم ولله جنود السموات والارض وكان الله عليماً حكيما برروز مات مرتبه ردھے۔ واہنا ہاتھ سینہ پرد کھ لے چندروز تک اس پر مداومت کرے جوشکایت رکھتا ہے اس سے خلاصی یائےگا۔

دوائے درد منست این مخن کہ میگوئی کوئی ہر چہ تو گوئی موجہ است و شن س فرماتے نے کہ تنگی معیشت کے دفعیہ کے لئے جمعہ کی ہر شب کوسورہ جمعہ پڑھنی چا ہے۔ جناب شیخ شیوخ العالم شیخ کمیر ہر شب جمعہ کو بیسورت پڑھا کرتے تھے اور میں بھی پڑھا کرن ال لیکن اپنے لئے کوئی بہتری فلاحِ دنیانہیں چاہتا۔ وجہ بید کہ خدا کو جسے جس حال میں رکھن الحود ہوتا ہے وہ ای میں رہ سکتا ہے۔ اس اثناء میں آپ نے یہ دکایت بیان کی کہ ایک دفعہ ایک جاءت پرمیرا گذر ہوا جو صوفیوں کے لباس میں تھی ان سے ایک مخص نے دوسرے سے کہا کہ میں نے فلال خواب دیکھا ہے دوسرے نے جواب دیا کہ بیخواب نہایت مبارک اور نیک ہے زمانہ تیرے موافق ہوگا۔ اور تمام اسباب تیری مرضی کے مطابق مہیا ہو تکے میں نے جب اس کی ميكفتكوسى تودل ميس آيا كه كهدول الصخواجه جمل لباس مي توج اس لباس كي آدي اس مم كي تعبيرخواب نبيس بيان كرتے مجرميرے دل من خيال بيدا ہوا كدكوئي جواب نددينا جاہيے چنانچہ من نے کھے نہ کہا اور وہاں سے عبور کر گیا۔ فرماتے تع میں نے سا ہے کہ فٹن الاسلام بہا والدین ذكريا قدى الله سره العزيزني البيغ فرزندر شيدنور الله مرقد جاكوايك دعاتعليم كي بطلب وجبتو کرنے کے بعدوہ دعا مجھے حاصل ہوگئی اس دعا میں یامسیب الاسباب کا لفظ بھی تھا جب میں نے دیکھا کردعا ندکور میں محض اسباب کالفظ بھی موجود ہے تو شیخ شیوخ العالم کے فرقہ کی حرمت ك فتم كها كركبتا مول كه بحراس دعاكى خوابش مير دول ش ذره برابر باتى نبيس ربى - في مدر الدين في الاسلام بها والدين قدس الله مرة العزيز عدي عماك ذيل كي دعاكس وقت يرحني جا بي فرمايا برفرض نمازك بعداورسونے كوقت يرص وعايي - اللهم الك تعلم مسريسرتي وعلانيتي فاقبل معذرتي وتعلم حاجتي فاعطني سوالي وتعلم مافي نفسي فاغفر لي ذنوبي اللهم اني اسألك ايمانا يبا شر قلبني ويقينا صادقا حتى اعلم انك من يعييني الاما كتبت لي ورضا بما قسمت لي يا ذاالجلال و الاكوام امير ون رحمة الله عليا في عرض كيا كاوك اعينوني عباد الله يوحمكم الله ر جے بیں اس سے میری غرض میہ کداس جملہ میں غیرحق سے معاونت و مدوطلب کی گئے ہے۔ حالا تكدالله جل شاند كے علاوه كى اور سے طالب مدد مونا بظاہم منع معلوم موتا ب فرمايا كە كذشته مشائخ اورلوگوں نے میدوعا پڑھی اوروہ اس میں عباد الله خلصین مسلمین کے الفاظ مضمر مانے ہیں اگراب يمي لوگ اے پرميں جائز ہے كونكہ پہلے بزرگوں نے پرهي ہے۔ ميخ نجيب الدين متوکل اکثرید دعا برها کرتے تھے۔ فرماتے تھے کہ میں نے شیخ شیوخ العالم شیخ کبیر قدس سرہ کو خواب مين و يكهافر مات سے كدا عنظام تم اس دعاكو برروزسوبار يرحاكرو- لا السه الا الله وحده لا شريك له له الملك و له الحمد و هو على كل شي قدير. چب ش بیدار ہوا تو اس دعا پر ملازمت کی اور اپنے دل میں کہا کہ شخ کے اس فر مانے میں کوئی مقصود اور

بهير ضرور بوگا\_ بعده مل كن كتب مشائخ من لكهاد يكها كدجو فخص برروز سود فعداس دعا كويره گا اور ہمیشہ یڑھے گا وہ بغیراس کے کردنیاوی سامان اس کے پاس مہیا ہول نہایت خوشی اور سرور کی حالت میں زندگی بسر کرے گا اس وقت میں نے معلوم کرلیا کہ شخ کامقصود یہی تھا۔ 'ازال بعدآ بے نے حاضرین میں ایک مخص کی طرف ردی بخن کر کے فرمایا کہ اس دعا کا دس دفعہ بڑھنا بھی آیا ہے اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو مخص دی دفعداس دعا کو پڑھے گا کو یا اس نے دی بردے آزاد کئے۔ فر مایا ایک اور مرتبہ میں نے شیخ شیوخ العالم شیخ کیر قدس سرہ کوخواب میں و یکھا کہ آپ فر مار ہے ہیں نظام! تم عصر کے بعد سور ہ نیا کتنی دفعہ پڑھتے ہو میں نے عرض کیا ایک بارفر مایا کرنیس یانچ بار پڑھا کرو (اوراس کی تفصیل اوراوروز کے تحت میں گذر چی وہال سے دیکھنا جاہیے ) ازاں بعد فرمایا کہ جوطاعت اور ورد کہ صاحب نعمت کے نفس سے قبول کیا جاتا ہے اس کے اداکر نے میں ایک دوسری راحت ہے۔ فرماتے سے کی وردایے ہیں جنہیں میں نے ائی طرف سے واجب کرلیا ہے اور بہت سے وردوہ بیں جوائے خواجہ سے ماصل کے ہیں۔ان دونوں وردول میں بہت بڑا تفاوت ہے۔ فرماتے تھے کہ حاجات کے برآنے اور مقاصد پر كامياب بونے كے لئے مسبعات عشر كوعلى و ماج ماجا ہے فرماتے متے كہ جو محض نوافل ادا کرنے کے بعد گوشہ میں بیٹھے اور خلوت و تنہائی میں آسان کی طرف ہاتھ اٹھا کرنہایت ججز و اکساری کے ساتھ سودند یارب کے جو چیز خداسے مائلے یائے اوراگر ہزار دند کے متعمد پر بہت جلد کامیاب ہو فر ماتے تھے کہ جس مخص کوکوئی حاجت پیش آئے اسے تکمیر بہت کہنی جا ہے اگر بہت دفعہ ند کہ سکے تو سو بار ضرور کے اور جو مخص خواب سے بیدار ہو تکبیر کہ کراپی ماجت خدا ے مانکے انثاء الله فوز امقرون باجابت ہوگی اور مقصد پر فتح پائے گافر ماتے تھے جعفر خالدی رحمة الدعليه كي ما اليك كلينه تعاجس برايك وعاكنده تحى - ايك دن كا ذكر ب كدوه مشى مل موار ہوئے اور جب ملاح کو کھودیے کے لئے کیڑا کھولاتو وہ تلیندوریا بی گریڑااس سے آپ کو بہت صدمہ بواانجام کارآپ نے اس جرب دعا کو جواس پر کندہ تھی پڑھنا شروع کیا۔ایک دن كاب كامطالعه كررب تحاثاء مطالعه مس كاب كاوراق جوالفي وو كلينداوراق من يايا كياراك يرآب بحدمرورجوع اوردعابي بيا جسامع الناس ليوم لا ريب فيه اجمع على صالتي \_اس دعاك خاصيت بكم مونى چيز كے لئے اگر يرد حقو فور ادستياب

موجائے۔فرماتے تھے جس محض کوکوئی مہم پیش آئے وہ سربعی دمور بددعا بڑھے السلم الا تستنضحك بام يحيى بن زكريا يا مالك يوم الدين اياك نعبدو اياك نستعين برنمازك بعد چندساعت تك بحده مل يدعاير هانشاء الله بهت جلد مقصد بركامياب موادراس کی مہم انجام کو پہنچے۔فرماتے تھے جب آ دمی دشمن کے مقابلہ میں بول اوران کے سامنے جائیں ذیل کے بزرگ نام پڑھیں خدا جا ہے دشمن مغلوب ومقبور ہوگا۔ اساء یہ ہیں۔ یا سبوح یا قدوس یا فحور میاودود۔ فرماتے تھے کہ شیخ شیوخ العالم فریدالحق والدین قدس اللہ سرؤ العزیز نے مجھے بیددعالکھ کرعنایت کی اللھم انی اسالک ان لا اسالک سواک اور فر مایا کہ بدھ کے روز ظہر دعصر کی نماز کے درمیان اس دعا کو پڑھا کروای اثناء میں ایک عزیز نے سلطان المشائخ ہے عرض کیا كه حضور بنده كوطول طويل دعاكي طرف رغبت نبيس ب أكركوني مختصر دعابتا كمين تواس يريداومت کروں فرمایا یمی پڑھا کرومیں نے بھی اور تمام دعاؤں کوچھوڑ کرای پراکتفا کیا ہے فرماتے تھے کہ شهر میں ایک عالم اور دانشمند مخص رہا کرتا تھا اور بہت ہی بزرگ اور کامل تھا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ اس کے لڑے ہے کوئی تصور سرز دہو گیا اور بادشاہ وقت نے اسے پکڑ بلوایا جب اس دانشمند نے سنا كدلوك مير الزيكوبادشاه كاسائ بكزكر لي مكة بي توايك باتحديش قرآن اوردوس باته من صحین لیکر قبله رخ کفر ابوگیا۔ اورائے فرزند کی نجات اور سرخروئی حفرت رب العزت ے طلب کی قرآن وحدیث کی برکت ہے اس کے فرزندنے بادشاہ کے دربار میں سرخرو کی پائی۔ فرماتے تھے کہ جو مخص سورہ بوسف یا د کرے اور ہزار بار پڑھے خدا تعالی کی نعمت کے دروازے اس برکھل جائیں ۔ فرماتے تھے مولانا جمال الدین ہانسوئٹ کے فرزندرشید دیوانہ ہو گئے تھے بھی مجمی ہوشیارانہ ہا تیں کہتے اس ونت ان کی لیا قت اور دانشمندی کے جو ہرظا ہر ہوتے \_ واقعی بات یہ ہے کہ نہایت اہلِ علم اور قابل آ دمی تھے ہانسی میں کوئی روز تک جھےان کی صحبت میں رہنے کا ا تفاق ہوا۔ ایک دن میں نے انہیں ہوشیا ، یا کروریا فت کیا کہ یہ کیفیت حمہیں کب سے عارض ہوئی ہے فرمایا جب سے میرے والمد بزرگوار شخ الثیوخ العالم فریدالحق والدین کی خدمت سے رخصت ہو کر ہانی میں تشریف لائے اور سورہ پوسف کا وردائے ساتھ لائے ہیں میں نے بوجھا کیا پوری ہزار دفعہ پڑھنی جا ہے۔فرمایا یہاں اور اس کا اثر یکی مرتب ہوگا جوتم و کھتے ہوفر ماتے تے کہ جناب سید کا نئات فحر موجودات حفرت محد الله فالم الموشین حفرت امام حسن

وحسين رضى الله عنها كے لئے يتعويز لكين كاتكم فرمايا۔ اعوذ بكلمات الله التامات من شو كل شيطان و هامة و عين لا مة ال وقت قاضى كى الدين كاشاني رحمة الله عليه في عرض كيا كة تعويذ گردن ميں لئكانا آيا ہے فر مايانہيں بلكہ باز و كے متصل با ئدھنا جا ہے لئكانا اور معلق كرنا روا نہیں آیا بعدہ آپ نے بیرحدیث ارشاد کی ان النبی علیہ نبی عن التمائم والتولیت ۔ بعنے أتخضرت عليه في تمائم اورتوليت مع فرمايا جومنكا اورمهر حركرون بس النكائ جات بي انہیں تمائم کہتے ہیں اور جوتعویذ عاشق ومعثوق کے لئے لکھتا یا عورت کا دوست مرد کے لئے اور مرد کا دوست مورت کیلے لکھتا ہے اسے تولیت کہتے ہیں۔ پیٹیم مطالقہ نے ان دونوں قسموں سے ممانعت فر مائی ہے ۔ فرماتے تھے کہ ایک دن شیخ شیوخ العالم فریدالحق والدین قدس سرہ نے شیخ قطب الدين بختيار كاكى رحمة الله عليه كى جناب ميس عرض كيا كياوك مجھے تعويذ ما تَلَت جيں۔اس بارے میں آپ کا کیا ارشاد ہے۔لکھ کر دوں یا نہ دوں شیخ قطب الدین نے فر مایا کہ لکھنا تیرے ہاتھ میں ہےند میرے ہاتھ میں تعویذ خدا کانام ہے پس لکھ اور لوگوں کودے فرماتے تھے شروع شروع میں بار ہامیرے دل میں گذرا کہ شیخ کبیرے تعویذ لکھنے کی اجازت طلب کروں ایک دفعہ کا ذکرہے کہ مولا نابدالدین اسحاق جوتعویز لکھا کرتے تھے موجود تھے اور اتفاق ہے اس وقت بہت ى كلون تعويذ لينے كے لئے أمنذ آئى تمي شخ كبير نے جھے تعويذ لكھنے كا اشاره كيا چنانچہ ميں نے تعویذ لکھے شروع کئے اور اس قدر لکھے کہ تھک گیا۔ شخ نے میری طرف متوجہ ہو کرفر مایا معلوم ہوتا ے كتم تعويذ لكھتے لكھتے تھك مجئے ميں نے عرض كيا كر حضوركوسب معلوم ہے فر مايا آج سے ميں نے تمہیں تعویذ لکھنے اور لوگوں کو دینے کی اجازت دی۔ ازاں بعد فر مایا کہ برزرگوں کے ہاتھ پھیرنے میں بھی بہت برااڑ ہے۔ فرماتے تھے کہ شج کا وقت نہایت متبرک اورعمہ ہ وقت ہوتا ہے۔اس وقت حفرت لیقوب علیہ السلام نے اپنے اولا دے لئے بخشش کی دعاماتگی ہے اور استغفار كاورود يرهاب چنانچ ارشاوفر مايا مسوف استعفو لكم رببي يعنه جب الكل اولا دني ا پی خطامعاف کرانی چاہی تو آپ نے فرمایا میں تمہارے لئے صبح کے وقت دعا کروں گا چنا نجے سبح کے وقت اٹھے وضوکر کے کھڑے ہوئے اور اپنی ساری اولا دکواینے پیچھے کھڑا کیا تا کہ وہ آمین کتے جائیں جب آپ نے ان کے لئے خدا ہے بخشش جاہی تو تھم ہوا کہ میں نے ان کی خطا معاف کی اور انبیاء کے زمرہ میں داخل کر دیا۔ فرماتے تھے خواجہ تھیم ترمذی نے ہزار دفعہ رب

🖈 زت کوخواب میں دیکھااور ہر بارعرض کیا کہ میں دنیا میں کون کی دعا پر مداومت کروں حکم ہوا کہ يدعا رُحاكرو بسم الله الرحمن الرحيم ٥ يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا بمديع السمواتِ والارض يا ذالجلال و الإكرام اسالك ان يحيي قلبي بنورِ معرفتك يا الله يا الله يا الله لبض لوكول كابيان نه كر واج كم ترفري في جناب بارى ے عرض کیا کہ مجھے زوال ایمان کا بہت اندیشہ اور خوف ہے ارشاد ہوا کہ نماز کجر کی سنتوں اور فرضول کے درمیان اس دعا کوا کتالیس بار پڑھا کرو۔ فرماتے تھے کہ میں کے وقت ہمیشہ ذیل کی دعا سات د فعداورتمام اوقات مرجوعه ميل حب موقع پرهني حايي كيونكه ميل نے اس دعا كو بغير كى واسطاوروسيلد كرب العزت عاصل كياب بسم المله الرحمن الرحيم 0 اللهم احيسى صحبًالك وامتسي محبًا لك والقني في تحت اقدام كلاب احبائك. مديث ين دارد موام كالهم اني اسلك حب من احبك الخفر مات تع ميرك مسابيين ايك مخض رباكرتا تفاجو چندسال عريض تفااس كيجم من نارو بكثرت فكاكرت تھے۔ میشخف نہایت بیارتھا کہ ای زمانہ میں میراعز مقمم ہوگیا کہ فیخ شیوخ العالم فیخ کبیر کی زیارت کو جاؤل چلتے وقت میرے پڑوی نے کہا کہ جبتم شیخ کبیر کی خدمت میں پہنچوتو میرے لئے ایک تعویذ کی استدعا کرنا چنانچہ جب میں شخ کی خدمت میں حاضر ہوا تو اپنے پروی کی ساری کیفیت عرض کی اور اس کے لیے تعویذ ما تکاشیخ نے فر مایا کہ تنہی لکھوسلطان المشائخ فر ماتے ہیں کہ میں نے اپنے ہاتھ سے تعوید لکھ کرش کے دست مبارک میں دے دیا شخ شیوخ العالم نے تعویذ کوملا حظافر ماکر مجھے دے دیا اور ارشاد کیا کہ برتعویذ اپنے پڑوی کو وے دیتا۔ جب میں آپ سے رخصت ہوکرشہر میں آیا تو وہ تعویذ اپنے پڑوی کودے دیا مچرزندگی مجراس کے جسم میں نارونبيل أكلاحاضرين من سايك عزيز في عرض كيا كرحضوراس تعويذ من كيا لكها تعافر مايالله الشافى الله الكافى الله المعافى فرمات تعمديث من آياب كروفض دن من ايك مرتبه بيلفظ كبه كاجزى الشعنامحدا مامولهله خداتعالى بزارمج تك سترفر شية اس كى نيكيال لكهي كو تيج كا فرمات تے كه جناب بى اكرم على نفرمايا ہے كه جس مرتبہ جرئىل مير ايس آئے انہوں نے بچھاس دعاکے ہو صنے کا تاکیدی تھم فر بایا۔ السلھے ارزفسنی طیب واستعملنى صالحاً من في جناب ملطان الشائع كي خطمبارك ساكعاد يكماب كه

جناب نی عربی علی کے پاس جرئل نے آکر کہاکہ خدا تعالیٰ حکم فرما تا ہے کہ اپنی امت ہے فر اد يج كرجو تخف من ول مرتبه لاحول ولا قوة الا با الله كه كااوروس دفعه باني يت وقت در د فعہ سوتے دس د فعہ جا گئے وقت پر کلمات کے گا تو میں ان سے دنیا کی مصیبت شیطان کا مکر اورا پناغضب أشالوں گا۔ میں نے سلطان المشائخ کے قلم مبارک سے میر بھی لکھاد یکھا ہے کہ ایک دفعالک مخف کی عابد کے پاس آ کر کہنے لگا کہ خدا سے میرے لئے دعا کیجنے عابد نے آ س ان کی طرف إتحائقا كركها الملهم ارحمنا به ولا تعذبه بناري يا خلاص ولا تعذبه برياء ينا ف الاعمال. فرماتے تھے کہ عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پیشتر ایک دفعہ نو دونہ ہام پڑھنے عاہے اس کے پڑھنے کا بہت اواب ہے۔ فرماتے مقے کہ جب کی کوکوئی حاجت پیش آئے توہر فرض نماز کے بعد سر دفعہ کے یا شفیق یا رفیق نجنی من کل ضیق۔ خداچا ہے تو اسکی حاجت فوزا برآئے گی۔ ثوبان رضی اللّه عنہ ہے مروی ہے کہ میں نے جناب پیفمبر خدا ہے کے کو فر ماتے سنا کہ جو محض ان کلمات کوسوتے وقت پڑھے گا مجھے خواب میں دیکھنے گا۔ السلھے رب البيت الحرام و الشهر الحرام والركن و المقام اقراء روح محمد مني السلام فرماتے تعے ماجت كرآنے مشكل كال ہونے مقاصد پر فتح مند ہونے كے لئے ذیل کی دعاردهنی مفیدے جس غرض کے لئے پردھی جائے فوز احاصل ہویا حسی یا حلیم یا عزیز یا کریم سبحانک یا کریم لو کنی کا ر صعب را سلیم بحق ایاک نعبدو ایاک نستعین سلطان الشائخ کے خادم خواجہ اقبال کہتے ہیں کہ میں نے ایک نہایت خت مہم اور مشکل کے وقت تین مود فعہ بید دعا پڑھی خدا تعالیٰ نے میری مشکل آسان کر دی۔خواجہ علی زعبلی نے سلطان الشائخ کی خدمت میں عرض کیا کہ میں نے شیخ بدرالدین غزنوی سے سنا ہے اور وہ شیخ الاسلام شِيخ قطب الدين بختيار كاكى قدس الله سر بثما العزيز ، ووايت كرت بي كد دفع آفات اور قضائے حاجت کے لئے دور کعت نماز تجدید وضو کے ساتھ پڑھے اور جو کچھ پڑھے آن مجید میں سے پڑھے نمازے فارغ ہونے کے بعد یانچ سودفعہ درود پڑھے۔ازال بعدسیدها زانو پکڑے اور اس زانو پر رخسار رکھ کر تھوڑی دیریا لکل ساکت و خاموش بیٹھارے اور زبان سے پکھ نہ کے بلکہ اس نیت پر بیٹھار ہے جودل میں رکھتا ہے خدا تعالی اس کی حاجت فور اروا کردےگا۔ شِّخ بدر الدین غزنوی نے فر مایا کہ جھے ایک حاجت در پیش تھی جب میں نے ایسا کیا تو میری

عاجت روا ہوگئے فر ماتے تھے کہ ایک بزرگ بیان کرتا تھا کہ میں نے ایک بادشاہ کے خزانہ میں وبالاس رايك چرا كاكراچيال تحاجس كى پشت يريعبارت كسى تى هذا شفاء من كل غم بسم الله الرحمن الرحيم بنده اندهرى رات من دوركعت تمازا واكر اورسلام ك يعديه عايره اللهم أن ذا النون عبدك و نبيك دعاك من ضرار أصابه و ناداك من بطن الحوت فانك قلت فاستجبنا له و نجينه من الغم و كذالك ننجى المومنين اللهم فاني عبدك وعبدك وامتك ناصيتي بيدك ادعوك ببضر اصابتي و اقول كماقال يونس عليه السلام لا اله الا انت سبحا نك الى كنت من الطالمين فاستجب لي كما استجببت ليونس فانك لا تخلف الميعاد وانت على كل شيء قدير اس اس كتمام اندوه وغم اور تزن ورنج جاتے رہیں گے فرماتے تھے قبولیت نماز کے لئے بیدعار مصے البلھ م انت السلام و منک السلام تباركت يا ذو الجلال و الاكوام سلطان المشائخ علوكول في دريافت كياكه بر نماز ودعاک نضیلت و بزرگی جوارشاد موئی ہے یہ جناب نی کریم اللہ ہے تی گئ ہے یا سحابہ کرام ہے۔ اور خواجہ اولیں قرنی رضی اللہ عنہ نے جن نماز وں کی نسبت ارشاد فرمایا ہے اور ان میں سورتوں کو معین اور دعاؤں کو مقرر کیا ہے اس کی سند کہاں ہے آئی ہے تفر مایا کہ یہ بات الہام سے ظہور میں آتی ہے۔ ازاں بعد فرمایا کداس سے پیشتر جب میں وہلی سے شخ شیوخ العالم کی خدمت مين آجودهن جايا كرتا تحاتورسته چلنا جاتا اوربيتن اساءمباركه يرهتا جاتا تحال يا حافظ یا ناصر یا معین حالاتکدان اساء کاورداور دفاظت وقرت کے لئے ان پرمداومت کرنا میں نے ابھی تک کسی سے سنانہیں تھا خود بخو دمیرے دل میں آگیا تھا کہ شخ کی خدمت میں جاتے وقت اور خدا تعالی سے نفرت ویاری جا ہے وقت ان تیوں اساء کو پڑھنا جا ہے چنانچہ میں ایک مدت تك ايانى كرتار باايك درازمت كي بعدايك عزيز نے مجھ بيدعا لكھ كرجيجى \_ باحافيط يا ناصر ويا معين يا مالك يوم الدين اياك نعبدو اياك نستعين ال عمعلوم بوا كربهي كوئي دعا خداكي طرف سے بندہ كےول ميں القاكى جاتى ہے۔ فرماتے تھے كه صلاة اوا بين كے بعد استقامت توب كے لئے محده كى حالت من تين باريد عاير هے۔ الملهم ارزفنى توبة توجب محبتك في قلبي يا محب التوابين ـ الطان الشائخ ـ التقامت ك لئ

وعائمی منتول ہے۔السلھم ارزقسی خیس وار مع القرنیة والاخلاص والا ستقامة برحمتک یا ارحم الراحمین فرمائے تھے کہ شخ ابوسعیدابوالخیرنے اپنے ایک مریدے فرمایا کہ اگر قدا کی قربت اور نزد کی چاہتا ہے تو یہ بیت پڑھا کر تجھے قرب خداوندی میسر ہوگا۔

بے یاد تو من قرار نتوانم کرد احسان بڑا شار نتوانم کرد گر برتنِ من زبان شود ہر موگ کیک شکر تواز ہزار نتوانم کرد

لعنی تیری یا د بغیر بجیح قرار و چین نہیں آسکتا اور میں تیرے احسان کو کسی طرح شار میں نہیں لاسکتا اگر میر نے بدن کا ہر ہرروعکا زبان بن جائے تو بھی تیرے ہزاروں شکروں میں سے ایک شکرادانہیں کرسکتا۔ کا تب حروف عرض کرتا ہے کہ خواجہ موئدالدین عمرانصاری فرماتے تھے کہ جس زماند میں میں نے جناب سلطان الشائخ قدس سرہ العزیز کی خدمت میں پوئد حاصل کیا تھا تو میرےاورمیرے ساتھ ان چند حضرات کے دل میں جورات دن میرے اہتمام میں مصروف تھے کچھ دنیاوی تعلق کی آمیزش باقی متھی اور جیسا کہ جا ہیے ذوق وشوق اور مشغولی حق حاصل نبھی ا يك د فعه كا ذكر ہے كه قاضى كى الدين كاشانى اور بيدعا كوسلطان المشائخ كى خدمت ميں حاضر تے ہم دونوں نے عرض کیا کہ حضرت ہم غلامول کے دل د نیاوی علائق کی طرف بچھے نہ بچھ ملتفت رہتے اور مشغولی میں چنداں ذوق وشوق نہیں یاتے ہیں کوئی ایسا وردوظیفدان غلامول کے نامزو ہونا جا ہے کہ تھوڑا ساتعلق جو برائے نام باقی رہا ہے وہ بھی حضور کے نفس مبارک کی برکت سے د ضع ہوجائے۔ سلطان المشائخ نے قاضی محی الدین کا شانی کی طرف متوجہ ہو کر فر مایا کہ حضرت امیرالمومنین علی کرم الله و جهه کا قاعده قفا که ہرسال باره بنرار دینارفقراء مکه کوعنایت فرمایا کرتے تے جبآب كا انقال ہو كياتو فقراء كمدنے آپ كے فرزئد اكبر حضرت امير المونين حسن رضى الله عنه سے وہ بارہ ہزار دینارطلب کئے آگر چہ آپ نے بلی جت ان سے فر مایا کہ آج خلافت کی باگ معاوید کے ہاتھ میں ہان سے طلب کرنے جامییں لیکن فقراء مکہنے آپ کومعذور نہیں رکھا اور بالحاح کہا کہ ہمارا بدوظیفہ آپ کے والد بزرگوار نے مقرر کر رکھا تھا یا تو آپ اینے یاس ے دیں یامعادیہ کو کھیں کہوہ بھیج دے حفرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے ارادہ کیا کہ معادید كواس بارے ميں تحركي جا ہے كاغذ قلم كيكر بينے جوں اى لكھناشروع كياقلم كى نوك نو كى تى اس پرامر المومنین حفرت امام حن فے فر مایا کے بات کی کرف سے اس بات برآگی

ہے کہ جھے معاویہ کی طرف کھ نہ لکھنا جاہے چنانچ آپ نے قلم ہاتھ سے رکھ دیا اور کاغذ جاڑ و الاليكن نهايت رنجيده ومغموم هوئے رات كو جناب ني كريم الله كوخواب ميں ديكھا كه آپ ارشادفر مارہے ہیں کداے فرزندتم اس قدرر نجیدہ ومغموم کیوں ہو۔ آپ نے عرض کیاا بے رسول خداصلع میں مغموم کیوں نہ ہوں بات ہی الی چیش آئی ہے والد بزرگوار جناب امیر المومنین علی کرم الله و جهه ہرسال فقراء مکہ کو ہارہ ہزار دینارعنایت کیا کرتے تصاب جب ان کا انتقال ہو گیا تو وہ ہم سے طلب کرتے ہیں اور جھے اتنی قدرت ہے تبیں کہ ان کا سوال پورا کروں بیس کر جناب رسول کریم اللغ نے تھوڑی دریتامل کیاای اثناء میں حفرت جرئیل علیہ السلام آنخضرت علیہ کے پاس آئے اور کہا اے محر مس کی کورین وونیاوی حاجت پی آئے اور اس کا کام جارى ند ہوتواس دعا كاور دكر مے فوز احاجت روا ہوجائے گے۔ دعايہ ہے السلھم اقدف في قلبي رجاك و قطع رجائي عمن سواك حتى لا ارجو احد اغيرك آتخفرت عَلِينَة نے تین دفعہ یہ دعا حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کوخواب میں تعلیم فر مائی۔اسی اثناء میں ایک تھیلی آسان سے آئی اور حضرت امام حسن کے ہاتھ میں پڑی آپ اس خواب کی ہیب سے چونک پڑے دیکھتے ہیں کہ دینار کی ایک تھیلی ہاتھ میں موجود ہے کھول کر جو گنا تو پورے بارہ ہزار دینار تھے۔ صبح ہوتے ہی آپ نے فقراء مکہ کو بلایا اور ان کا وظیفہ انہیں عنایت فر مایا۔ جب سلطان المشائخ بيه حكايت تمام كر چكيتو ميرى طرف يعنے خواجه موئدالدين كى جانب روئے بخن كر كے فر مايا كەخولجە ھوئدالدىن تم ذىل كى بىت كاورد كروتا كەجوتھوژا بېت دىنيادى تعلق تمہارے دل مىں باقى ہے ہانگل بید فعد ہوجائے

آمد کہ آنکہ عہد ہاے تازہ کئم شدآنچہ ہداے ضم گذشت آنچہ گذشت لیعنی اب وہ وقت آگیا ہے کہ میں قدیم عہد کو تازہ کروں اے ضم جوتھا گیا اور جو گزراگزر کیا۔ کا تب حروف عرض کرتا ہے کہ سلطان المشائخ قدس اللہ سرہ العزیز کی کمال عظمت وکرامت کود کھناچا ہے کہ ان دونوں بزرگواروں سے ہرایک کودہ بات تعلیم کی جواس کے مناسب حال اور لائق معاملہ تھی کیونکہ قاضی کی الدین کا شانی علمی تبحر اور کا ال تقویٰ کے ساتھ آراستہ تھے اور خواجہ موئد الدین کمال عشق و ذوق اور محبت سے پیراستہ تھے کا تب حروف نے تراستہ تھے اور خواجہ موئد الدین کمال عشق و ذوق اور محبت سے پیراستہ تھے کا تب حروف نے معزت سلطان المشائخ کے قلم مبارک سے لکھا دیکھا ہے کہ جناب آم المونین حضرت عائشہ حضرت سلطان المشائخ کے قلم مبارک سے لکھا دیکھا ہے کہ جناب آم المونین حضرت عائشہ

صدیقہ رضی الله عنها فر ماتی ہیں کہ مجھ سے جناب نبی کر پھاتات نے فرمایا کہ عاکشہ فلال قبیلہ میں جا کرایک عورت کودیکمو جوالی صورت الی شاجت رکھتی ہے میں جا بتا ہوں کداسے اپنی خدمت میں رکھوں حضرت عائشہ فرماتی میں کہ جول ہی میری نظراس عورت پر پڑی فوز امیر سے مغت اندام یں آگ فیک کئی اور میں زار قطار روتی ہوئی واپس آنے لگی ایک بدوی راستہ میں ملا اور اس نے میرے قریب ہو کر کہا کیا تو اس عورت کا مرنا جا ہتی ہے میں نے کہا ہاں ہاں۔ کہا شب کو اُٹھ کردو ركعت نماز يزمو پهلي ركعت مين فاتحه اور موره اذ ازلزلت دس بار اور دوسري ركعت مين فاتحه اورسورة عاديات دار دفعه يردهو سلام كے بعد لا الله والله و حده لا شويك له له الملك و له المحمد يحيى و يميت و بيده الخير و هو على كل شيء قدير سوباردروداورسر بار يا غياث المستغيثين اغتنى كهور ازال بعدقيله كي طرف مندكر كے يدعا يرد حكريامن ليس كمثله شيء يا من لا يشهد شيء يا كافي كل شي اكفني من كل شيء يا ذالبجلال و الاكوام ال قبيله كاطرف يجونكور جناب المومنين حضرت عا تشصد يقدني الیابی کیا مجے نہ ہونے یائی تھی کہ وہ مورت تا گہانی موت سے مرکئ بعد کو جب بیرواقع جناب نبی کریم اللہ سے بیان کیا گیا تو فر مایا اے عائشہ وہ بدوی جبرئیل علیہ السلام تھے۔حضرت شیخ نصیر الدین محودر حمة الله علیہ سے منقول ہے کہ جو مخص ذیل کی دعار پڑھ کرسید ھے ہاتھ پر چھو نکے اور ہاتھ کو کمرے اتار تا ہوانے تک لے جائے خدا کے فعل دکرم سے بواسیر کی زحمت و تکلیف سے شفايا \_ وعاييم - بسم الله الرحمن الرحيم الله الا اله الا هو الحي القيوم و عنت الوجوه للحي القيوم سلام على نوح في العالمين سلام على ابراهيم قبلنا يا نار كوني برداو سلاما عليٰ ابراهيم سلام على موسى و هارون سلام على آل ياسين ما عند كم ينفدو ما عند الله باق الم الله لا اله الا هوا لحي القيوم استمسك هيا بحق نام بزرگ خدا و بحق لا اله الا الله محمد رسول الله ازمقعد من برود چندوفعد اسطرح كرے اور برروزير مع خدا كفش سے بہت جلدنجات یائے۔

## قرآن مجيد رؤهني كانضيات

حضرت سلطان المشائخ فرماتے تھے کہ خدائ عزوجل کی کتاب میں جار چیزیں ہیں عیارت، اشارت، لطا نف، حقائق عبارت توعوام الناس کا حصه ہے اور اشارت خواص کا لطائف سے اولیا ء اللہ ولچیں لیتے ہیں اور حقائق سے انبیاء علیم ۔ السلام فرماتے تھے کہ قرآن یر مے وقت معانی کانقش ول پر کرتا جائے اور جا ہے کہ پڑھنے والے کا ول خدا کے ساتھ متعلق ہواس کا جلال وعظمت دل برجلوہ گر ہواس پر حاضرین میں ہے ایک شخص نے عرض کیا کہ بیجی تو پہلی ہی شق میں داخل ہے بیعنے دل کاتعلق خدا کے ساتھ رکھنا اور حق تعالیٰ کی عظمت وجلال کا دل پر جلوہ گر ہونا ایک ہی بات ہے فر مایانہیں دونوں میں فرق ہے پہلی بات ذات حق ہے تعلق رکھتی ہاور دوسری صفات ہے۔ اسکے بعد ارشاد فر مایا کہ قاری کو تلاوت قرآن کے وقت جا ہے کہ ا عساراور حیا کے آثار نمایاں طور پراس میں معلوم ہوں اور بیدولت ہم جیسوں کے لائق نہیں ہے اور بیسعادت ہم الیوں کونصیب نہیں ہوتی۔ اگر قاری قرآن کو پیاب میسر نہ ہوتو اے اس بات کا تصور کرنا جانے کہ میری تلاوت کے مقابل میں خدا تعالی موجود ہے اور وہ لفظ لفظ کو کا ان لكائين راب جواس كى كماهد بزاد عكاراس موقع برحفزت امير صن بخرى في عوض كياكم جب میں قرآن مجید کی تلاوت میں مصروف ہوتا ہوں تو اکثر او قات قرآن کے معانی وتفسیر دل پر گذرتے اور حضو یہ خداوندی میسر ہوتا ہے۔ ا ثناء تلاوت میں اگر مجھ سے کوئی وسوسہ یا اندیشہ پیدا ہوتا ہے تو میں فوز ااپنے دل میں کہنا ہوں کہ یہ کیمااندیشہ اور وسوسہ ہے چنانچہ مجردل کوقر آن مجید کی تفسیر ومعانی کی طرف مشغول کرتا اور حضور خداوندی کے حاصل ہونے میں کوشش کرتا ہوں۔ اتفاق سے میں اس وقت کئی ایسی آیت وضمون پر پہنچ جاتا ہوں جواس وسوسداورا ندیشہ کو مانع ہوتا ہے جودل میں خطور کرتا ہے۔سلطان المشائخ نے فرمایا کہ یہ بات اچھی ہے اے خوب نگاہ رکھنا جاہیے۔فرہاتے تھے کہ قرآن مجید ترتیل اور تروید کے ساتھ پڑھنا چاہیے حاضرین میں ے ایک فخص نے عرض کیا کہ حضور تر دید کیا ہے فر مایا اگر پڑھنے والے کو کسی آیت میں ذوق و رفت پیدا ہوتواے کرراور بار بار پڑھنا جا ہے اورای کوڑ دید کتے ہیں۔ ایک دفعہ کاذکر ہے کہ بغير فدالله في فرآن من سے کھ رحنا جا اہمی حضور اللہ فرائم اللہ الرحن الرحم می ردھی

تھی کہ دل مبارک میں رنت اور عجیب ذوق وشوق پیدا ہوا چنا نچیآ پ نے مکر رسہ کر اس کو دو ہرایا میں نے جناب سلطان المشائخ کے قلم مبارک سے لکھا دیکھا ہے کدایک فض کا بیان ہے کہ میں حفرت عا نشرصد يقدرض الله عنهاكي خدمت مين حاضر هوا آپ نماز على شت مين مصروف تحييل اوربيآيت ريزه ري تحيير فنن الليه علينا ووقناعذاب السموم مين سن ربا تفاهم آب بارباراي آيت كو یز ہے جاتی تھیں جب کھ عرصہ ہو گیا تو میں اُٹھ کر بازار چلا گیا اودا پی ضرورت پوری کر کے واپس آیا تو آپ ای آیت کود ہرارہی اور زار قطار روتی جاتی تھیں نے فرماتے تھے کہ جو محض سارا قرآن ایک دن میں ختم کرے گا کوجلدی سر ھا جائے گالیکن برکت سے خالی ہوگا۔ زیادہ سے زیادہ بڑھنے کی حدید ہے کہ تین روز میں فتم کرے بیطر پقد نہا ہے بہتر اور بابرکت ہے مگر جو مخص تین روز میں ختم نہ کر سکے اسے ہفتہ میں ختم کرنا چاہیے اور جن لو کال سے پیر کھی نہ ہو سکے وہ مہینہ مجر میں ایک ختم کریں ۔ فر ہاتے تھے کہ در مکھے کر پڑھنے میں اور بھی زیادہ یواب ہے۔ کیونکہ مصحف متدى كے چھونے اور مس كرنے كى دولت بھى ميسر ہوتى ہے فرماتے تھے كرسكون واطمينان علیدہ علیدہ حروف کر کے ایک سیپارہ پڑھنا ان پندرہ یارون سے بہتر ہے جوجلد جلد پڑھے جا ئیں گورواں اور جلد پڑھنے میں بھی نور و برکت حاصل ہولی ہے<sup>لی</sup>کن آ ہشتگی اور وقار کے ساتھ یڑھنے میں نور تلاوت زیادہ حاصل ہوتا ہے۔ فرماتے تصفر آن پڑھتے وفت ول کو حاضر رکھنا اورخطروں اور خیالوں سے احتر از کرنا جا ہے۔ اور جو مخص کلام الہی کے معانی وتغییر ہے واقف ہو اسے پڑھتے وقت ان معانی تفییر کانقش دل پر جمانا مناسب ہےالیی حالت میں اگر خطرے اور خيالات بھي دل پس گذريں كے تو اچھا ہو گاليكن جولوگ معاني وتفيير پيم طلع نه ہوں اور خواطر و خیالات سے مسلم رہیں انہیں خشوع وخضوع اور تضرع وہاجزی سے پڑھنا بہتر اور موثر ہے۔ حاضرین میں سے ایک مخص بول اُٹھا کہ آپ روزانہ کس فلار تلاوت کرتے ہیں۔فر مایا ایک پارہ فرماتے تھے کہ امام احم منبل نے ہزار بار حفرت رب العزت کوخواب میں دیکیر کو چھا کہ فدا ونداحضور کےمقربان درگاہ جن چیزوں سےقرب ونز دیجی حاصل کرتے ہیں ان میں سب سے بہتر وعدہ کون ی چیز ہےارشادفر مایا کہ میرا کلام پڑھنا۔الام نے بوچھا کہ بھے کو بالغیر سمجھے تھم ہوا كه جس طرح ممكن ہو فر ماتے منے كہ شخ جنيدنورالله قبره كاوا تعد ميں وكھايا گيا كه ہم تهميس تبهاراوه مرتبدد کھاتے ہیں جوتم رکھتے ہو چنانچے شخ سے تجاب اُٹھا دہا گیا اور ان کا موعود مرتبہ ان پر ظاہر کیا کیا۔ شخ نے اپنامر تبدد کھ کرخدا کی بے صد تعریف کی اور حمد و ثناء کاراگ ایک عجیب موثر اور دکش لہجہ میں گایا اور حدے زیادہ مسرور وشادان ہوئے۔ای اثناء میں ایک اور مرتبہ جوان کے مرتبہ ے زیادہ بلنداوراو نیا تھا نظر پڑا حیران ہو کرعرض کیا کہ خداوندا تونے جو کچھاس بندہ کوعنایت فرمایا ہے وہ محض تیری بخشش ورحت ہے میں اس کے شکر سے سی طرح عبد و برا ہونہیں سکتا لیکن گذارش بیے کہ جھے معلوم ہو جائے کہ اس مرتبہ و درجہ کا کون فخض ما لک ہے اور اس نے کس وجہ ے بدورجہ یایا ہارشاد ہوا کہ جنید بیم تبد ما فظ کا ہے اگر تو حافظ قرآن ہوتا تو بدورجہ بھی تجھے دیا جاتا۔ حاضرین مجلس میں ہے ایک عزیز نے حضرت سلطان المشائخ سے قرآن یاد رہنے کی درخواست کی۔آپ نے فاتحہ پڑھ کرفر مایا۔تم نے کس قدریا دکرلیا ہے عرض کیا ثلث کے قریب یا د کرچکا ہوں۔ فرمایا تھوڑا تھوڑا یاد کرواور پڑھے ہوئے کو بہت دہراؤ ازاں بعد آپ نے فرمایا نیں نے شیخ بدرالدین عز نوی رحمۃ الله علیہ کوخواب ہی میں دیکھااورای حالت میں درخواست کی كدميرے لئے فاتحہ يڑھے تاكة رآن يا و موجائے في نے خواب ہى ميں فاتحہ يڑھى جب مج صادق ہوئی تو میں ایک عزیز کی ملاقات کو کیا اس سے ال کر گذشتہ رات کا خواب بیان کیا اور فاتحہ کی درخواست کی اس نے بھی فاتحہ پڑھی اور مید کلتہ بتایا کہ جو محض ہررات کوسوتے وقت ذیل کی دو آيتين يرص كال مرت وم تك قرآن يادر بكار والهكم اله واحد لااله الاهو الرحمن الرحيم ان فيخلق السموات و الارض و اختلاف الليل و النهار و لفلك التي تجري في إلبحر بما ينفع الناس و ما انزل الله من السماء من ماء فاحيابه الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة و تصريف الرياح و السحاب المسخر بين السماء و الارض لا يات لقوم يعقلون \_ ا يك عر يزكو آن مجيدكے يادكرنے كاعز مم ہوااس نے اسباب ميں جناب سلطان المشائخ كى خدمت ميں عرض كيا فر مایا کمی قاری سے پڑھنا جا ہے اور ابوعمروکی قرآت یا دکرنی بہتر ہے اول سوہ بوسف پڑھنا پھر الجمدے شروع كرنا۔ ميں نے سلطان المشائخ كى قلم مبارك سے تكھاد يكھا ہے كہ ايك دن جرئيل علیہ السلام جناب نبی کر میم میں کے یاس آئے اور اس وقت آپ بنی غفار کے قبیلہ میں تشریف رکھتے تھے جبرئیل نے عرض کیا کہ خدا تعالیٰ آپ کو تھم فرما تا ہے کہ قرآن مجیدا نی امت برسات طریقوں سے پڑھیئے فرماتے متھ کہ شیخ شیوخ العالم شخ کبیر قدس سرہ قرآن مجید کے یاد کرنے

لیے فرماتے تھے کہ اول سورہ یوسف پڑھنی جا ہے تا کہ اس کی برکت سے حق تعالیٰ سارے قرآن كے حفظ كرنے كى تو فيق عنايت فرمائے مقے كہ جناب ني عربي الله في نے فرمايا ہے كہ جس شخص کی نیت فرآن مجید کے یا د کرنے کی ہواورا بنی نیت ومقصد پر کامیاب نہ ہواوراسی نیت میں دنیا ہے سفر کر جائے تو جب قبر میں رکھا جائے گا ایک فرشتہ آ کر بہٹتی ترنج اس کے ہاتھ میں دےگا۔ میخض ترنج کونگل جائے گااور قرآن مجید فورا یا د ہوجائے گا۔ قیامت کے دن لوگ قبروں سے نکل کر میدان حشر میں جمع ہوں گے تو پیر حفاظ کے گروہ میں مبعوث ہوگا۔ فر ماتے تھے کہ ایک رویات میں یوں بھی آیا ہے کہ مخضرت علیہ نے فر مایا جب حافظ قر آن قبر میں رکھا جاتا ہے تو خدا ز مین کو دمی کرتا ہے کہ اس کا گوشت پوست نہ کھائیو۔ فرماتے تھے کہ ختم قرآن کے بعد سورہ اخلاص جوقر آن کا تہائی حصہ ہے تین دفعہ اس لئے پڑھتے ہیں کہا گرختم قر آن میں کوئی نقص ہو جائے تو اس کا نتین دفعہ پڑھانا اس نقص کو دور کر دیتا ہے اور ختم قرآن کی تکمیل ہو جاتی ہے۔ فرماتے تھے کہ ختم قرآن کے بعد سورہ فاتحہ اور سورۃ بقر کی چند آ بقول کے پڑھنے کا بھی دستور ہے ال میں حکمت سے بہر کو کھنے کے جناب نی کر یم اللہ سے پوچھا کہ سب سے بہتر کون لوگ ہیں فرمایاالحال والمرتحل حال اس مخص کو کہتے ہیں جومنزل میں اتر کرفر وکش ہوا ورمرتحل وہ ہے جومنزل سے چل پڑے اس سے اس طرف اشارہ ہے کہ جوففی قرآن پڑھتا ہے توختم کے بعد گویا پھر روانہ ہو جاتا ہے۔ پس سب آ رمیوں میں بہتر وہ آ دی ہے کہ جب قر آن ختم کر چکے تو پھر شروع کردے۔اس کے بعدآپ نے فر مایا سارے قر آن مجید میں صرف دس چیز وں کا ذکر ہے جن میں ہے آٹھ چیزیں سورہ فاتحہ میں ہیں وہ دس چیزیں جوسارے قر آن میں ندکور ہیں یہ ہیں ذ کر ذات ، ذکر افعال ، ذکر صفات ، ذکر معاد ، ذکر تزکیه ، ذکر اولیا ، ذکر اعداء کفار کے ساتھ محبت كرنے كابيان، احكام شريعت، ان ميں سے آٹھ چيزيں مور وفاتحه ميں موجود بيں يہ بيں۔

ذكرة التجس كابيان لفظ المحمد لله شريء، ذكرافعال اوراسكابيان وب المعالمين شريء كرصفات بي المرحمين الوحيم شي فدكور ب، ذكر معاداس كابيان مالك يوم المدين اياك نعبدو اياك نستعين شي فدكور ب تزكيد كابيان اهدنا شي اورتخليد كا المصراط المستقيم شي، اوليا كابيان صراط اللين انعمت عليهم شي بهاوراعداء كا غير المعضوب عليهم و لا الضالين شي فدكوره بالا آثم چيزي سوره فاتح شي فدكور بي البت كفار كرساته مجت كرني اوراحكام شريعت كاس مين ذكر تبين ب

فراتے تھے كرصاحب كشاف نے الم حمد لله ميں لكھا ہے كرحن بقرى كى قرآت المحمد الله كروال ع إوروهاس كى يروجد بيان كرتے بيل كد چونكد لله الم كمور بلداس كى جاورت اور ہم نشینی کا سب دال کو کمسور پڑھنا کسر ہ دینا مناست ہے لیکن ابراہیم تعنی کی قرآت میں الحمدى دال اورلله كى لام كوچش ہے يعنے الحمد للبراور يقر أت حسن بعزى كى قر أت ساحسن وبہتر ہے کیونکہ حسن بھری لام کے کسرہ کی وجہ سے دال کو بھی بیکسور پڑھتے ہیں اور بیظاہر بات ے کہ للبہ کالام کسرہ برجنی ہے اور ابراہیم الحمد کی وال کومجاورت وہم شینی کے سبب سے للہ کے لام کوپش سے پڑھتے ہیں اور بیقاعدہ کی بات ہے کہ وال کی حرکت عامل کے سبب سے ہے اور جو حرکت کہ عامل کی وجہ سے مختلف ومتغیر ہوتی ہے وہ پنی کی حرکت سے زیادہ تو ی ہوتی ہے۔ اسکے بعد سلطان الشائ فرماتے میں کمیں نے اس مقام سے سیمسکد مستعبط کیا ہے کہ الحمد کی وال اس مخص کے مشابہ ہے جس کا کوئی پیر ہواور وہ اسے حکم فر ماتا ہو کہ ایسا کرنا جا ہے اور للہ کا لام اس آدی کے مشابہ ہے جسکا کوئی پیرنہ ہو بلکہ مطلق لعنان ہو کہ جو جاہے کرے اور قول وقعل میں کسی کا یا بندنه ہو فرماتے تھے کہ اگر کو کی مخص قرآن مجید میں فال دیکھنا جا ہے تو قرآن کے داکیں طرف والصفحه مين سانوين سطر يرنظر ذالح اكر دائين صفحه يربهم الله الرحمن الرحيم ما منت اسم بول اے اپ حق میں بہتر جانے اس صورت میں آیت رحمت کے ساتھ تمسک کرنے کی حاجت نہیں ہے۔ فرماتے تھے جب قرآن مجید فال لینے کیلئے کھولیں تو سیدھے ہاتھ سے کھولیں اور باسمی ہاتھ سے ذرامدونہ لیں۔ امیر حسن علاء حسن تجری نے سلطان الشائخ سے بوجھا کہ فلکر میں قرآن مجید کس طرح لے جا مکتے ہیں کیونکہ ایے موقع پر اس کی محافظت بہت مشکل ہوتی ہے۔ فرمایا لے جانے میں کچھ مضایقہ نہیں۔ازاں بعد فر مایا کہ شروع شروع میں جب جناب ہی کریم اللغ لشکر کے ساتھ تشریف لے جاتے تو قرآن مجید کو ہایں خوف ساتھ ندر کھتے کہ مبادا مسلمانوں کو محکست ہواور قرآن کفار کے ہاتھوں میں پڑجائے لیکن جب اسلام قوی ہو گیا تو آپ بلا کھنگے جہاد کے وقت قرآن اینے ہمراہ لیجانے لگے۔ امیر حسن نے دوبارہ عرض کیا کہ ڈیڑہ خیمہ میں قرآن مجید کا حفاظت سے رکھنا دشواری سے خال نہیں فرمایا کچے مشکل نہیں یا ک جگہ اپنے سر ہانے ر کھ لینا جا ہے اس برآپ نے یہ حکایت نقل فر مائی کہ سلطان محمود کو وفات کے بعد سمجن فن خواب میں دیکھ کر دریافت کیا کہ خدا تعالی نے تمہارے ساتھ کیسا برتاو کیا کہا مجھے خدانے قرآن مجید کی تعظیم کی بدولت بخش دیا۔ اوراس کی کیفیت یہ ہے کدایک رات میں نے اپنے خواب گاہ میں سونے کا ارادہ کیاوہاں ایک طاق تھا جس میں قرآن مجیدر کھا ہوا تھا میں نے اپنے دل میں کہا

کہ قرآن مجید یہاں سے اُٹھا کر باہر کے درجہ میں رکھ دینا جا ہے۔ لیکن پھر فوز اول میں خیال آیا کہ اِپِی آسا نیش کے لئے قرآن مجید کوعلیحد وکرنا کسی طرح مناسب نہیں چٹانچہ تمام رات جا گذار ہا اور ساری رات بیٹھے بیٹھے گذار دی۔ جب میرے انقال کا وقت قریب ہوا اور لوگوں نے بعد انقال قبر میں دفن کیا تو ای تعظیم قرآن کی بدولت میری بخشش ہوئی۔ ذیل کی ابیات کسی نے کیا عی خوب فرمائی ہیں۔

مدمت موت نے و رحمت حرف بسة از مشک پرده بائے جلال بردہ از شاہ کے خبردارد مغز دائد که جیست اندر مغز کہ ز نام ہے تو در بردہ ست ہمجانست کڑ لہاں تو جان جان قرآن بجان توان خوائدن شب وجم و خیال کین بدرد يرده بائ حروف بجثايد یا ک باید کہ یاک را بیند آید از بردهٔ حروف برون روئے خوبی خود از نقاب سیاہ بدر آید لطیف روح بنک نور قرآن بسوئے این رس است تابياني عبات خويش ممر تايران جان خود بدبست آري تاكني بيرنان - رئ بازي يسف خويش را بزآر ماز جاه باشد اغيار كردة وا خماس م برائ خودش کنی تغییر

تخش را زبس لطافت و ظرف ہیر نا محرماں یہ پیش جمال دائد اتنس کہ وے بھر دارد کس چه بیند کر بصورت نغز حرف را زال نقاب خود كرده ست حف قرآن ز معی قرآن حرف دا پر زبان توان داعرن باش آگر که شیح دین جد ستر قرآن تراجه بنمايد خاک اجزای خاک را بیند ياك شوتا معانى كجنون تا نمايد يتو چو ميرو چو ماه چون عروی که از لباس عک ور بن جاه جانت را وطن است خ فورا رئ چک آور زاد مردان رین بدل داری لا رس را برآن جی سازی ری ازدرد اساد و داو ازراه بهر یکشت کو دل از و سواس مر بعلم خودش کی تقریر

تا اجل با خرد قرنیت باد کلّه جان الله کند قربان پس ندآنست قدر معنی ما روی با از نقاب خود بشناخت نیست مانده شروع احکامش

زیں ہوس شرم شرع و سنت باد
باشد از روز عرض بر یزدان
کہ بے لاف زوزدوی ما
سوی میدان خاص اسپ بتاخت
گرچہ ماندہ بزد مانامش

#### فوت شده ورد کا ذکر

سلطان المشائخ قدس سره العزيز فرماتے تھے کہ جس فخص نے کوئی وردیا وظیفہ اپنے او پرلازم کرلیا ہے اگر زحمت و بہاری کی وجہ سے فوت ہوجائے اور بھی پڑھنے کی نوبت نہ آئے تو ہی وردووطیفاس کے دفتر معاملہ میں لکھودیا جاتا ہے۔ فرماتے تھے کدا کر کسی کاور دبلا دج معقول فوت ہو جاتا ہے تو اسے تین ناگوار چیز ول میں ہے ایک چیز ضرور پیش آتی ہے یا تو اسے شہوت کی طرف میلان ہوجا تاہے یا ہے موقع اور غیرمحل پرغصہ کرتا ہے یا کوئی آفت و ہلائینچی ہے۔ازاں بعد آپ نے اس کے مناسب مید کایت بیان فر مائی کہ مولا ناعزیز الدین زاہدایک روز گھوڑے پر ہے گریڑے جس کی وجہ ہے ہاز واتر گیالہ گول نے اتکی کیفیت دریافت کی تو فر مایا میں ہرروزسورہ یاسین پڑھا کرتا تھا چونکہ آج ترک ہوگئی اس لے بیصدمہ پہنچا۔ بیکھی فرماتے تھے کہ ایک دن شخیخ الاسلام بہاؤالدین ذکریا قدس سرہ کی خدمت میں ایک فخص حاضر ہوکر عرض کرنے لگا کہ آج میں نے ایک نہایت خطرنا ک خواب دیکھا ہے۔ فر مایا تیری عمر کا پیا ندلبریز ہونے کو ہے جلدتو بہ کرواور خدا کی جناب میں رجوع لا۔ جب میخفر اٹھ کر چلا گیا تو ایک صوفی آپ کی خانقاہ میں ہے آیا اوروہی خواب بیان کیا جوآنیوا لے مخص نے بیان کیا تھا۔ مینخ صوفی کا خواب عکر سخت متحیر ہوئے اوردل میں کہا کہ اگر چہدونوں کے خواب میساں ہیں جن سے ثابت ہو گیا کہ دونوں کی موت ز دیک ہے لیکن سیمجھ میں نہیں آتا کہ اس کا وقوع کی نکر ہوگا۔ آنے والے مخص کی نسبت تو ہیہ خیال کیا جاسکتا ہے کہ وہ اشکری آ دمی ہے مکن ہے جنگ میں قتل کیا جائے گر بیصوفی بالکل صحیح و سالم ہے ماندگی و ملالت کا کوئی اثر تک نہیں معلوم ہوتا اسے میں کیونکر کہددوں کہ توعنقریب مرنے

والا ہے آب ای شش و پنج میں تھے کہ لوگوں نے خبر دی کے شکری مار ڈ الا گیا اور صوفی کی نماز فجر قضا ہوگئی اس پر سلطان المشائخ نے فر مایا کہ دیکھومشائخ نے صوفی کی نماز کے فوت ہونے کو برابر رکھا ہے۔ فرماتے تھے کہ ایک بزرگ تھے جنہیں امیر گرای کتے تھے۔ ایک درویش کوان کی . زیارت کی آرزودامن گیر ہوئی اور دوا پے مقام سے ان کی زیارت کے قصد سے چلا اس میں سید کرامت تھی کہ جیبا خواب دیکھیا ویباہی وقوع میں آتا۔ چونکہ اسے امیر گرامی کی ملاقات کا ب مد شوق تھااور اشتیاق زیارت کی آگ ول میں بھڑک رہی تھی اس لئے نہایت عاجلانہ حرکت کے ساتھ سفر طے کررہا تھا داستہ میں ایک منزل پر پہنچا وہاں خواب دیکھا کہ امیر گرامی فوت ہو گئے . بیدار ہونے کے بعد بخت افسوں کیا کہ جس مخص کی خواہش ملاقات میں میں نے اس قدر راہ طے کی وہ نوت ہو گیااب مجھے وہاں جانا نہ جا ہے کیکن پھر خیال آیا کہ گوامیر گرامی کی ملاقات نصیب نہیں ہوئی نہ سی چل کران کی قبر ہی کی زیارت کرنی جا ہے یہ سوچ کروہاں ہے آ گے بڑھے۔ جب امرگرامی کے شہر میں پہنچ تو لوگوں ہے پوچھنا شروع کیا کہ امرگرامی کی قبرکہاں ہے جس ے دریافت کیا جاتاوہ جواب دیا تھا کہ وہ توزندہ ہیں۔ درویش بین کر جیران رہ گیااور دل میں كها كدميرا خواب توجهونانبيل موتا بيمعامله كياب الغرض جب امير كرامي كي خدمت مل ببنجا سلام کیا انہوں نے سلام کا جواب دیکر فرمایا خواجہ تیرا خواب سیا ہے اصل بات سے ہے کہ میں ہمیشہ مشغول بجق ربتاتها جس شب كوتونے خواب ديكھا ہے اس دات كوميں غير حق كى طرف مشغول تعاچنانچاي رات كوتمام عالم مين دُوندُي پيك دي گئي هي امير كرامي مركيا -اي اثناء مين حاضرين میں سے ایک مخص نے عرض کیا کہ حضرت! اس حدیث کے کیا معانی ہیں صاحب الورد ملعون و تارک الوردملعون فر مایا کہ بیرحدیث اہل کتاب کے بارے میں ہے اور اسکی کیفیت بدے کہ لوگوں نے جناب ہی کر پم اللہ کی خدمت مبارک میں عرض کی کہ فلاں یہودی ورد پڑھا کرتا ہے حضور الله في الله عنه المحمادب الورد المعون يعن ال قتم كا آدى جودرد برهما بمعون ب-اسے چندروز بعد پھرعض کیا گیا کہ فلاں یہود نے وردکوٹرک کردیا حضو والی نے فرمایا تارک الوردملعون ازال بعد جناب سلطان المشائخ نفر مایا كه بیصدیث عام باوراس كى تاویل یوں ہی ہوسکتی ہے۔ کہ مثلا ایک مخص کسی قوم کا سردار ہے اور مخلوت شب وروز اسکے پاس مدور فت

کرتی ہے مسلمانوں کی بہت ی مصلحیں اس کے بولنے اوران سے گفتگو کرئے برموتوف ہیں مگر حال میہ ہے کہ وہ اور اوو طائف اور نوافل میں مشغول ہے ایسے مخص کوصاحب ملعون کہتے ہیں۔ فرماتے تھے کہ شیخ المشائخ شیخ کبیر کا ندہب وطریقہ تھا کہ ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد جو کچھ کسی کو کہنا سننا ہوتا تھا آپ کہرس لیتے تھے اور حاجتمندوں کی حاجتیں ان بی کی زبان ہے آپ کے حضور میں پیش ہوتی تھیں جب ان تمام ہاتوں سے فراغت یا لیتے تھے تو اوراد و وظا نف میں مشغول ہوتے تھے۔اور فر مایا کرتے تھے کہ جب محتاج اور ضرورت مندلوگ برسرونت موجود ہوں اور میخض ورد میں مشغول ہوتو الی حالت میں صاحب ورداینے ورد میں کیا ذوق وشوق یا سكتاب- سلطان المشائخ نے فرمایا كەگذشتەمشائخ كاطریقه تھا كەنماز فجراورنمازظهركے بعد سمی کوان کی خدمت میں حاضر ہونے کا موقع نہ ملتا تھا اور وہ آنے جانے والوں کومما نعت کر دیتے تھے کہ ان وتنوں میں کوئی مخض ہمارے ہاس آنے نہ پائے لیکن میرار یطریقہ نہیں ہے بلکہ جو مخض جس وقت جاہے کے مطلع چلاآئے۔ای اثناء میں آپ کی زبان مبارک سے ذیل کی بیت جاری ہوئی۔ در کوی خرابات و سراے اوباش معنے نہ بود بیاد بنشین و بہاش اسی وفت ایک عزیز نے عرض کیا کہ اگر کسی کوکوئی ایسا مشغلہ باعذر پیش آئے جس کی وجہ سے اس کا وروشب فوت ہو جائے تو وہ کیا کرے۔ فر مایا کوئی مضا نقد کی بات نہیں ہے۔ اگر دن کا ور د فوت ہو جائے تو شب میں پڑھ لے اور اگر شب کا وظیفہ فوت ہو جائے تو دن کو پڑھ لے کیونکہ دن رات کا خلیفہ اور رات دن کا خلیفہ ہے۔

# ظاهروباطن كى مشغولى اورمرا قبداور ذكرخفي

حضرت سلطان المشائخ سرہ العزیز فرماتے ہیں کہ آدمی کے باطن سے جو سانس باہر تکلیا ہے دہ ایک ایسانفیس اور بے بہاگو ہر ہوتا ہے جس کابدل قیامت تک نہیں ہوسکیا۔ رات دن سال وماہ گرمی جاڑہ برسات یوں ہی گذرتے جاتے ہیں۔ لیکن انسان کو بھی اس بات کا خیال نہیں ہوتا کہ میں نے رات دن کی ساعتوں میں کتنے کا م اچھے کئے اور کس قدر برے کے مناسب ہے کہ ہرآ دی بھیشہ تامل کرے بھی نے دن بھی کیا کا اردات کوکون کون کی ۔ ممل بھی لایا۔
ای طرح آ دمیوں کو مناسب ہے کہ تمام اوقات عبادت بھی متنز تی ندر ہیں ' گرایا کریں گئو ملائت و کسل عادض ہوجائے گی اور طلات کا انجام کارعبادت کی طرف ہوجائے گی اور طلات کا انجام کارعبادت کی طرف ہوجائے گی اور طلات کا انجام کارعبادت کی طرف کریں گئونکہ بن جائے گی بلکہ عبادت بھی کریں آ رام بھی لیس نیکوں کی صحبت بیں بھی آ مدور فت کریں گئونکہ جب صاحب ورد بہنیت عبادت قدر ہے آ رام بھی مصروف ہوتایا کی نیک آ دی کے پاس بیٹھا ہے تو یہ بھی عبادت بھی شار کیا جاتا ہے ہاں اگر نیت نہ ہوتو دونوں فعل ضائع و ہر باد ہیں اور آ ہے ' و اذا المو حدة سندت بای ذنب قتلت' کے متی محققوں کے زد کیا ایے بی فیض پر صادق آ تے ہیں بھنے انفاس بھی سے جونش کہ غیریا وجی اور خفلت بھی گذارا ہے تیا مت کے صادق آ تے ہیں بھنے انفاس بھی سے جونش کہ غیریا وجی اور خفلت بھی گذارا ہے تیا مت کے دن اس کی بابت صاحب انفاس سے سوال ہوگا۔ کی ہزرگ نے کیا خوب فرمایا ہے:

قدرے شب و روز عاقب بھنای کے روز چنان شود کہ تاشب مکشی

لین انجام کار تحقیرات دن کی قدر معلوم ہوگی کیونکہ ایک روز ایبا آنے والا ہے جس کی شب بھی میسر ند ہو سکے گی۔اس مجلس میں ایک درویش بھی موجود تھا جس نے نہایت ہر جستہ ہالبدا ہدریہ بیت پڑھی

میرود از جوہریان کہ یا ہر جوئے نظے جمعیٰ کیمیا

سلطان المشائ نے یہ بیت س کراس کی بہت ہی تحسین کی اور شاباش و آفرین کمی

فرماتے سے کہ مشغولی کے سات وقت ہیں بین دن میں اور چاررات میں دن کے بین یہ ہیں سی

اشراق تک اشراق سے چاشت تک ظہر کی نماز کے بعد سے مغرب کی نماز تک اور رات کے چار

وقت یہ ہیں ۔ مغرب کی نماز سے عشاء کی نماز تک عشا کی نماز سے تبجد کی نماز تک تبجد کی وقت سے

وقت سے میں ۔ مغرب کی نماز سے عشاء کی نماز تک عشا کی نماز سے تبجد کی نماز تک تبجد کی وقت سے

وقت سے جی ۔ مغرب کی نماز سے عشاء کی نماز تک عشا کی نماز سے تبجد کی نماز تک تبجد کی وقت سے

جوابے عال کو بہشت کی طرف رہنمائی کرتی ہیں ۔ ایک بید کہوفخص ہرفرض نماز کے بعد جس

قدر مشغول بحق رہے گااس قدراسے قیامت کے روز جنت میں جگدد ہیں گے اور ظاہر بات ہے کہ

جنت کے ایک کوڑے اور تازیانہ کی مقدار دنیا و مانیہا سے کی گئے زیادہ ہے۔ دوسرے اس شخف کو

بشارت جنت کی دی گئی ہے جونماز ظہر کے بعد مشغول بحق رہتا ہے۔ تیسرے وہ شخص جو رباط

میں رہتا ہے اور رباط خانقاہ کو کہتے ہیں۔ شخ جلال الدین تبریز کی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ

معثوق چو خورشید گزین اے دل اور فلک و تو ہر زینی اے دل مر ہر زانو بے نشینی اے دل اورا چوہر خویش نہ بنی اے دل

الیمن اے دل خورشید جیبا معثوق تو نے اختیار کیا ہے وہ فلک پراورتو زمین پر ہے جب تو اے اپنے پاس نہیں و کھتا تو تو سرزانو پر رکھ کرا کثر بیشا کر فرماتے سے کہ مشخولی کے وقت گومر لی بیٹھنا بھی آیا ہے لیکن چونکہ اس میں کوئی بیٹین و خیتی روایت وارونہیں ہوئی ہے۔ اس لیے مربع بیٹھنے سے اطمینان اور دل میں سکون و آسائش نہیں پیدا ہوئی ۔ آپ نے یہ بھی فر مایا کہ مربع بیٹھنا ایک طرح جا تربھی ہے اور ایک طرح ناجا تربھی ۔ جا تر تو جو گیوں کی ہیت کے خلاف بیٹھنا ہے بعث و دونوں قدم دونوں زانوں کے ینچر ہیں ایسے بیٹھنک سے باطن جمتع ہوتا ہے اور ناجا تربیشک یہ ہے کہ ایک قدم یا دونوں قدم ران کے اوپر نکال لیس اور یہی جو گیوں کی نشست ہے کوئی پیٹیمر مربع نہیں بیٹھا۔ فرماتے سے ایک درویش کی موقع پر تنہا بیٹھا ہوا تھا ایک شخص اس کوئی پیٹیمر مربع نہیں بیٹھا۔ فرماتے سے ایک درویش کی موقع پر تنہا بیٹھا ہوا تھا ایک شخص اس کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں تنہا ہوگیا ہوں ورنہ میں تنہا نہ تھا از ان بعد آپ نے بیقطعہ زبان مبارک پر جاری فرمایا۔

جائے خالی بود حاجتہای خود گفتمش اے تھیجت کوئے بے حاجت چراتو آمدی سر برانو بود درویشے کے اندر رسید گفت تنہائی بگفت آرے شدم تا آمدی

فرماتے تھے کہ آ دمی شروع شروع میں طاعت و دعبادت کا زیادہ بو جھا تھا لیتے ہیں لیکن جب وہ گراں گذرتی ہے تو سخت مشکل پڑ جاتی اورنہایت نا گوار گذرتی ہے کیکن جب کوئی

مخص مدق نیت سے شروع کرتا ہے تو حق تعالی اسے توفیق ارزانی فرماتا ہے اور مشکل کا م بھی اس پرآسان ہوجاتا ہے بعدہ فرمایا کہ جب کوئی شخص دنیاوی اشغال سے منہ موز کرمشغول بحق ہو جاتا ہےاورائ صورت سے چندروز تک بفراغت گوششینی اختیار کرتا اورغو غائ خلق سے تنگ ہو كرخلوت ميں اوقات كومعمور وآبادر كھتا ہے اور ساتھ ہى مراقبہ ومشاہدہ میں محوومتنغرق ہوجاتا ہے تواس کی ہمت اور قصداس میں مخصر ہوجا تا اور وہ لوگول کی آنکھوں سے مستور ہوجا تا ہے۔ میں نے سلطان المشائ کے قلم مبارک ہے لکھا ہوا دیکھا ہے کہ بعض مشائخ نے ہمیشہ خلوت میں رہے کو پیند کیا ہے جیسے ابولیقوب ، ایوسف ہمدانی اور بعض نے دوخلوتوں میں فصل کرنے کو پیند کیا ب جسے الولنجیب سمروردی پہلےفریق کی دلیل ہدے کہ جناب نی کر مرایات نے فرمایا ہے احب الاعسمال ادو مهاوان افل يعين تمام عملول ش وبي عمل بهتر ب جس بريقكي مواووفر مايا يافلان لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل ثم ترك قيام الليل يقيد احتلال تواس فخص جبیانه ہوجائیوجس شب کو قیام اکیلا کرتا تھا پھر قیام کیل ترک کر بیٹھا۔ اور دوسرے فریق ک دلیل بیے کہ جناب رسول کر ممالیک غارح امیں ایک ہفتہ یادو ہفتہ خلوت کرتے تھے اور بید بھی آیا ہے کہ ان لنفسک علیک حقا یعنے تیرے نفس کا بھی بھے پرات ہے۔ آدی کو جاہیے کہ خلوت میں ایسا کمال پیدا کرے کہ بیخلوت دن بدن بلکہ ساعت بٹاعت ٹر ٹی پذیر ہو اوراس كاموجوده زمانه كذشته زماندس راحج وغالب موبيمعامله انبياء يبهم السلام كوميسرتها كدان كابرموجوده زمانه گذشته سے نماماں ترتی كرجاتا تھااور جب انہيں يه كيفيت ميسر ہو كی تو دوسروں كو مجی حاصل ہوناممکن ہے۔ اس تقریر پر دووجہ سے اعتراض وار د ہوسکتا ہے ایک بیر کہ بھی ایسا ہوتا ہے کہ انبیاء علیم السلام کا موجودہ وقت گذشتہ اوقات سے افضل اور بزرگ نہیں ہوتا بلکہ بیشتر اوقات انہیں ترتی ہے پستی کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے اور بیر ظاہر ہے کہ پہلی حالت عزت اور دوسری زلت کی ہے حالت عزت ذلت کی حالت کے مساوی نہیں ہوتی دوسرے پیے کہ جناب نجی كريم مالية في معراج من مقام خداوندي حاصل كيا اورنهايت اعلى ورجه كي نعتول سے مرفراز ہوئے اور بیمعلوم ہے کہ جورفعت و بزرگ حضور کواس شب میسر ہوئی دوسری راتوں میں کب حاصل ہوسکتی ہے۔ پہلے اعتراض کا جواب پیہ ہے کہ ذلت کی حالت میں جوقیتی جواہراور

وزنی فضل مخفی ہیں وہ عدم ذلت کی حالت میں نہیں اور جوعظمت و کرامت خاکساری و ذلت کے مرتبه میں انسان کومیسر ہوتی ہے وہ عزت کے مرتبہ میں بہت کم میسر ہوسکتی ہے۔ حالت ذلت ہی میں آ دمی کوندامت ،اکساراڈنقار جن میں سے ہرا یک بڑی بڑی نعتوں کا سرچشمہاور فضائل کا منبع بحاصل موتے ہیں۔ چنانچ سلطان المشائخ فرماتے تھے كركنه كارمعصيت كى حالت ميں ثين الی صفتوں کا آئینہ ہوتا ہے جس کی روشن سے اس کا تمام باطن منور ہوجاتا ہے ایک بد کہ وہ جانتا ہے کہ جو کام میں کرر ماہوں وہ نیک اورا چھانہیں ہے۔ دوسرے اے اس بات کا یقین ہوتا ہے کداس کے کام کوخدا تعالیٰ د کھور ہا ہے کیونکہ وہ ہرجگہ ہروقت حاضر وٹا ظر ہوتا ہے۔ تیسرے بیاکہ ا ہے ندامت اکساری مجز ولو اضع حاصل ہوتی اور غفاہت سے ہوشیاری میسر ہوتی ہے۔ دوسر ب اعتراض کا جواب میہ ہے کہ شب معراج کے علاوہ اور راتوں میں جناب رسول اکرم ﷺ کو جو قرب حاصل تعادہ شب معراج ہے کی قدر کم نہ تھا بلکہ اگر غورے دیکھا جائے تو اس سے بہت زیادہ ثابت ہوتا ہے۔ ہاں اتن بات ضرور ہے کہ شب معراج صرف شہرت کی وجہ سے لوگوں پر روش وظا ہر ہوگئ اور دیگررا تیں خلق سے تخفی ومستور رہیں۔ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ مولا تا فخر الدین زرادی نے سلطان المشائخ سے دریافت کیا کہ کلام اللہ کی تلاوت میں مشغول ہونا بہتر ہے یا ذکر میں فر مایا جولوگ ذکر پر مداومت کرتے ہیں انہیں وصول بہت جلد حاصل ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ بی اس کے زوال کا بھی خوف واندیشہ ہوتا ہے بخلاف اس کے کلام اللہ کی تلاوت کرنے والے کو گووصول دیر میں حاصل ہوتا ہے لیکن اس کے زوال کا چنداں خوف نہیں ہوتا۔ آپ میکمی فرماتے تھے کہ صدیث میں آیا ہے بنی اسرائیل میں سے جو محق خدا کی طرف بدل رجوع کرتا اور کامل ساٹھ سال تک خدا کے احکام وقوانین کے آ گے گردن تسلیم خم کئے رہتا اور اس کے فرمان کی بجا آوری میں نہایت سرگری کے ساتھ کوشش کرتا اسے جناب النی سے خلعت رسالت عطا ہوتا اوران ساٹھ سال کے گذر جانے کے بعداے وی پاالہام ہوتا۔ اورا گرکو کی فخض ہارہ سال تک مشغول بحق رہتا اسے ولایت کا مرتبہ میسر ہوتا اور جب وہ دلیوں میں شار کیا جاتا تو حکم خدا ہے ایک سفیدابر کا کلزااس کی قدوقامت کے مقدار ہمیشہ سر پر چھایار ہتا۔ فرماتے تنے کہ مشغول کی گئی فتميں ہیں ایک فارغ مشغول اور یہ وہ حض ہے جس کا طاہر تو مشغول بحق ہولیکن باطن مختلف

خیالات اور متعدد خطرات سے مشوش و پراگندہ ہو۔ دوسرے مشغول فارغ بیدہ مخص ہے جو ظاہر میں مخلوق کے بوجھ کو ہرواشت کرے اور باطن میں مشغول بحق ہوخدا تعالیٰ کے علاوہ سب سے فارغ اور دنیاوی تعلقات ہے متنفر ہو۔ سالک کو کڑی ہے کم نہ ہونا جا ہے۔ فرماتے تھے کہ خلوق کی جارتشمیں ہیں بعض لوگ تواہے ہوتے ہیں جن کا ظاہر آراستداور باطن خراب ہوتا ہےاور بعضوں کا باطن آ راستہ اور ظاہر خراب ہوتا ہے اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا ظاہر و باطن دونوں خراب ہوتے ہیں اور ایک گروہ ایسا ہوتا ہے جس کا ظاہر اور باطن دونوں آ راستہ ہوتے ہیں۔جن لوگوں کا ظاہرا چھااور باطن خراب ہوتا ہے وہ عبادت گذار اور یابند صوم وصلوٰ ۃ ہیں عبادت تو بہت کرتے ہیں لیکن دل دنیا میں مشغول رہتا ہے۔ اور جس فریق کا باطن اچھااور ظاہر خراب ہوتا ہے بیدہ مجنون اور دیوانے لوگ ہیں جن کاول بھیشہ مشغول بین رہتا ہے اور ظاہر یں بےمروسامان رہتے ہیں۔ جس گروہ کا ظاہر و باطن دونوں خراب ہوتے ہیں وہ عوم الناس میں اور جن لوگوں کا ظاہر د باطن آراستہ رہتے ہیں وہ مشائخ کا فرقہ ہے۔ ﷺ سعدی علیہ الرحمة گلتان مں لکھتے ہیں کہ میں نے شام کے مشاکخ سے دریافت کیا کہ حقیقت کے کہتے ہیں جواب دیا گیا کراس سے پیشتر جہاں میں ایک گروہ تھا جو بظاہر پراگندہ اور متفرق معلوم ہوتا تھالیکن حقیقت میں جمع تعااب ایک الی تلوق ہے جو طاہر میں جمع اور باطن میں پراگندہ ہے چنانچہ آپ ای مضمون کو تلم کے پیرایہ میں یوں ادا کرتے ہیں۔

چو ہر ساعت از تو بجائے رودول بہ تہائی ائدر صفائی نہ بین گرت مال وجاہ ست وزرع و تجارت چو دل باخدا ایست خلوت نشینی فرماتے سے کہ عمرونای ایک درولیش تھا جو کہا کرتا تھا کہ جو تخص میرے پاس آ کر باطن میں مشغول بحق ہوتا ہے جاگیس روز کے بعد واصلان خدا میں سے ہو جاتا ہے ای اثنا میں حاضرین مجلس میں سے ایک عزیز نے دریا فت کیا کہ حضوراس بارہ میں کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ فرمایا مشغولی باطن کا تھم دیتا ہوں اور یہان مشاغل کے خلاف ہے جس کی نسبت مشائخ رحمہم اللہ نے ارشاد فرمایا ہے مشائخ کو چاہیے کہ اول مشغولی طاہر کا تھم فرما کیس تا کہ طاہر سے باطن کی طرف سرایت کرے۔ کا تب حروف نے اس تقریر سے یہ سکہ استنباط کیا ہے کہ مشغولی ظاہر محمد بدلائل ابت ہو چکا ممتام اور یہ مقدمہ بدلائل ابت ہو چکا ممتام اور یہ مقدمہ بدلائل ابت ہو چکا

ے کہ الجاز قنطر ۃ الحقیقة یعنے مجاز حقیقت کا بل ہے مطلب سے کہ جس طرح عشق مجازی ہے عثق حقیقی کی طرف بینی سکتے ہیں ای طرح مشغولی ظاہر ہے مشغولی باطن کی طرف بینی سکتے ہیں۔ سلطان المشائخ فرماتے تھے کہ شروع ہی ہے مشغولی باطن کی تعلیم دینا نہایت نازک اور خطر تاک بات بے کین ایک درویش ہے لوگ نقل کرتے ہیں کہ وہ ابتدا سے بی مشغولی باطن کی تعلیم دیے تقے فرماتے تھے کہ اصل کام مراقبہ ُول ہے اور بیالی عبادت ہے جوتمام اعضا کی عبادت ہر را جج و غالب ہے۔قاضی محی الدین کا شانی نے سلطان المشائخ ہے ہوچھا کہ نمازی یا ذاکر جب حضوريس مواور نذكرمولي كاباطن مشغول بحق موتواس وقت اسے مراقب كهديجة ميں كنہيں اور مرا قبحقق ہوتا ہے یانہیں فر مایا باعتبار لغت تو مراقبہ یہی ہے کیکن مشائخ طریقت کی اصطلاح میں ول کا جمال حق کومشاہدہ کرنا اور خدای ذوالجلال والا کرام کودیکھنا مراقبہ ہے۔اور دل کاعمل مُخفی و پوشیدہ ہے یہاں تک کہ کوئی مخص اس کے مل پر دا نف نہیں ہوسکتا بلکہ وہی خوب جانتا ہے کہ میں كياكرتا موں اوركيا جانتا موں اوركياد كيمتا موں \_اورلوگ جانتے بيں كدوه بركار بے حالا نكدوه كام میں مشغول ہے بعدہ ارشاد فر مایا کہ ذکر خفی مراقبہ سے بالا ترہے ستر درجہ بزرگوں نے کہا ہے کہ ول کا خدا تعالیٰ کود کچنا مراقبہ،اور ذکر خفی ذات خداوندی کے علم کو کہتے ہیں وہ علم جو بندہ کے ظاہر دباطن برطن ع كرے مهان تك بنده كواس رويت اوراس علم كاشعور جوجاتا ہے اوراس كوذكر خفی کہتے ہیں۔ ووبارہ قاضی محی الدین کا شانی نے دریافت کیا کہ مرید کا مراقبہ خداتعالی کیلئے اور جناب نی کر م الله کے لئے اور شیخ کے لئے علیحدہ علیحدہ جا ہے یا سب کے لئے دفعة واحدة درست ہے۔ فر مایا یہ بھی ممکن ہے کہ ایک الگ مراقبہ کیا جائے اور یہ بھی ہوسکتا ہے كەسب كىلئے ايك ہى دفعه كيا جائے ليكن جب كوئى فخص سب كىلئے ايك دفعه مراقبہ كرنا جا ہے تو یوں کرے کہ منہ کے آ کے خدا کو حاضر تصور کرے اور دائیں طرف پینمبر خداعظتے کواور بائیں جانب شیخ کو حاضر جانے اور جو حرکت وسکون ظہور میں آئے اور جوخطرہ ول میں خطور کرے اے حق تعالیٰ کی طرف سے دیکھے اور اس کی طرف سے جانے فرماتے تھے کہ ایک ون خواجہ کی رحمة الله عليه مقام مراقبه مين بيٹے ہوئے تھے اورا پے سکون ووقار کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ بدل کا ایک بال بھی جنبش نہ کرتا تھالوگوں نے دریافت کیا کہ آپ نے بیم اقبر کس سے سیمافر مایا ایک دفعہ کاذکر ہے کہ میں نے ویکھا بلی چوہے کے سوراخ میں اس طرح بیٹی تھی کہ اس کے جم کا ا کی بال مجی جنش نہیں کرتا تھااور جولوگ اس کے پاس بیٹے ہوئے تھان سےاسے ذراخوف و

ہراس ندتھا بلکدان کے ہونے نہ ہونے کی فہرتک ندتھی۔ میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ ایک بعقل حيوان صرف ايك ذليل اورمختصر لقمه كطمع مين كس طرح مسكون ووقار سے ببیٹھا اوراپیے اعضاء وجوارح كوكس درجه حاضرركها ہےانسان باوجوعقل ومعرفت كےاگراييا نہ كريے تواس پر سخت افسوس ہاوراس کا مرتبہ بلی سے بہت نیجے ہے۔ سلطان المشارُخ فر ماتے تھے کہ زمانیہ مِن دو فخص نهايت متق و رِبيز كارتھے۔ ايك مولاناتق الدين محبوب۔ يهنهايت دانشمنداور صالح. آدی تھے اور خیرات وئیکیوں کی طرف از عد حریص تھے۔ آنے جانے والوں کی بہت خدمت کرتے اور مہمانوں سے بمیشہ مسلوک رہتے تھے یہاں تک کدلوگ ان کے بہت ہی شکر گذاراور قدردان تع دوس فيخ تقى الدين ك نام عشرت ركت تعد فيخص صاحب حال ودجد تے مراقبہ میں ہمیشہ متغز ق رہے اوران پراس درجہ محویت عالب تھی کد کسی چیز کی خبر ندر کھتے تھے اور بینہ جانتے تھے کہ آج کون ساون ہے یا کون سام ہینہ ہے۔غرضیکہ ہروقت مشغول رہتے اور نہایت اعلیٰ درجد کی مشغولی رکھتے تھے۔ایک دفعہ کاذکر ہے کہ ایک شخص ان کے پاس کاغذ کا مکر الایا اورع ض کیا کہ شیخ اپنانام اس پرتح بر کردیں آپ نے قلم اُٹھا یا اور جبرت زدہ ادھر ادھر دیکھنے لگے خادم نے آپ کی یہ کیفیت دیکھ کرمعلوم کرلیا کہ شیخ اپنانام مجول گئے ہیں۔ عرض کیا کہ شیخ کانام محرہے چنانچاس کے جنانے اور یادولانے سے اپنانا م کاغذ پرتخ رفر مایا۔ای طرح ایک اور دن کا ذكر ہے كه آپ جامع معجد تشريف لے كئے اور سجد كے درواز ہ پہنچ كر متحيروں كى طرح كفڑ ہے ہو گئے آپ کے ساتھ جو خادم تھااسے معلوم ہو گیا کہ شخ اپنے دائیں یا دَ<sup>س</sup> کو بھول گئے اورای دجہ ہے جران در بٹان کوئے ہیں چنانچاس نے شخ کے سیدھے یاؤں پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ شخ کا سیدها یا دَل بدہاں وقت میخ نے سیدها یا دَل مجد میں داخل کیا اور اندر تشریف لے گئے۔ كاتب حروف عرض كرتا بي في جناب في الاسلام فريد الحق والدين قدس الله سره العزيز ك نواسمحترم ذوج عزيزالدين سے سنا ہے جن كے مناقب وفضائل شيخ شيوخ العالم كے نواسوں كى فہرست میں ذکر ہوئے ہیں چیخ زادہ عالم یعنے خواجہ عزیز الدین فرماتے بتھے کہ ایک دفعہ میں سلطان الشائخ قدس الله سره العزيز كي خدمت مين حاضر جواد يكمتا بول كه آپ حياريا كي يرقبله رخ بیٹھے ،ور ندمبارک اوپر کی طرف کئے ہوئے ہیں۔آپ کی آئکھیں آسان کی طرف گئی ہوئی ہیں اور دیدار جمال الهی میں منتفرق ہیں۔ میں آپ کی یہ کیفیت دیکھ کر بہت بچھتایا اور ڈرا کہا ہے تارك اورخطرناك موقع مين ميرا آناكي طرح جائز ندقفااب مين ايك عجب تفكش مين تعاندتو مجهير

والهلآف كايارا تفاندوبال كمرع وفي كقوت تمي ليكن جمع بهت تعوري ديرا تظاركرنا براكد دفعة سلطان الشائخ سرے ياؤل تك كانپ أشح اورآپ كاساراجهم مبارك تقرتم كا يخ لگا۔ آب عالم خودي ميں آئے اور مبارك آئكھوں كو ہاتھوں سے مل كر پوچھا كرتم كون ہو۔ ميں نے عرض کیا کہ کمترین عزیز۔آپ نے نہایت مہر مانی فر مائی اور کمال شفقت فر مائی اور ادھرادھرک باتیں دریافت فرمانے کیے مولا ناعلی شاہ جاندارخلاصة اللطائف میں لکھتے ہیں کہ میں نے شیخ مخدوم سلطان الشائخ نظام الحق والدين قدس سرة العزيز كو خراقبه ميس ويمسا اور عجيب كيفيت ميس و یکھا۔ ایک دن آپ کی مجلس میں قدموی کے لئے حاضر ہواد کمتا ہوں کہ آپ نہایت سکون و اطمینان کے ساتھ بیٹے ہیں اور بدن مبارک کا کوئی جز وکوئی رونگا چنبش میں نہ تھا آ تکھیں کھلی ہوئی تھیں اور آسان کی طرف تھنگی بائد ھے دیکھ رہے تھے تھوڑے عرصہ کے بعد مجھے سے ارشاد فر مایا تم کون ہو۔ میں نے جب حضور کی پر کیفیت دیکھی تو الٹے یا وَل بلیث آنے کا ارادہ کیا آپ نے ميري جانب آئلحيس كيس بلكه ميري طرف توجدكي اور مجصے انچھي طرح پينچان كر فر مايا كه بيشه چنانچه میں مودب بیٹے کیا آپ جھے سے باتنس کرتے جاتے تھے اور آئکھیں بالکل ای طرح گردش کررہی تھیں جیسے مست اورنشہ والے کی گردش کرتی ہیں۔ ازاں بعد حضور نے فر مایاتم اینے گھر میں کیا شغل رکھتے ہوے عرض کیا جو حضور کا حکم ہواس برعمل کروں فرمایا مشغول بحق رہو۔اس کے بعد ارشاد فرمایا فقیر کولائق وسزاوار ہے کہ اپنے دل میں نہایت خصوع وخشوع کے ساتھ اس بات کا تصور کرے کہ میں خداور سول کے آ کے جیٹا ہوں اور ای پر مداومت کرے۔ چرمخدوم نے ارشاد فرمایا که کمڑے ہوجا و اور اپنے دوستوں کی جماعت میں جا کر بیٹے جاؤ کیونک میں مشغول بحق ہوتا ہوں۔ ایک دفعہ چندعزیزوں نے سلطان المشائخ سے یو چھا کہ سب عملوں میں سے کون سامل زیادہ افضل و بزرگ ہے فر مایا پیرکی مراعات کرنی۔ ظاہر میں مجلس اور باطن میں مراقبين مشغول ہونا۔ من نے سلطان الشائخ كے قلم مبارك سے لكماد كما ہے كہ واللہ النباس احتسبوا اعمالكم فبان احتسب عمليه كتب ليه احر عمليه حسبه الاحتساب من الحسب كا لا عتداد من العد قبل احتساب العمل ان تووى به حسبة الله والحسبة من الاحتساب كالعده من الاعتداد يت الواا عال كراني من بہت کوشش کرو کیونکہ جو مخض حبہ تلد کوئی عمل کرتا ہے اس کے عمل کا اجراکھا جاتا ہے احتساب حسب سے مشتق ہے جس طرح اعتداد عدے۔ بعض لوگ میا می کہتے ہیں کھل میں حب بعد

نیت کرنے کو احتساب العمل سے تعبیر کرتے ہیں اور حبۃ احتساب سے ماخوذ ہے جیسے عدة اعتداد سے۔ فرماتے تھے ایک وفعہ کا ذکر ہے کہ جس ان کتابوں کے مطالعہ کرنے جس مشغول ہوا جو جس نے طالب العلمی کے زمانے جس پڑھی نہیں وفعۃ ایک وحشتا ک تاریکی جھ جس پیدا ہوئی اور جس اپنے دل جس کہدر ہاتھا کہ جس کہاں سے کہاں جا پڑا۔ ازاں بعد فرمایا کہ جب شخ ابوسعید ابوالخیر عرون کمال کو پنچے تو ان کتابوں کے لیتے ایک گوشہ جس رکھ دیے جو آپ نے پڑھی نہیں ایک دن آپ نے مکان کے گوشہ جس سے کوئی کتاب اٹھا کرمطالعہ کیا اس اثناء جس ہا تف نے آواز دی کہا ہے ابوسعید ہمارا عہد نامہ والیس کر دو کیونکہ تم ہمارے غیر کی طرف مشغول ہو گئے۔ مطان المشائخ جب اس حکایت پر پنچے تو آئھوں جس آنسوڈ بڑ ہا آئے اور رو کرفر مانے گئے۔ مطان المشائخ جب اس حکایت پر پنچے تو آئھوں جس آنسوڈ بڑ ہا آئے اور رو کرفر مانے گئے۔ مطان المشائخ جب اس حکایت پر پنچے تو آئھوں جس آنسوڈ بڑ ہا آئے اور رو کرفر مانے گئے۔ مطان المشائخ جب اس حکایت پر پنچے تو آئھوں جس آنسوڈ بڑ ہا آئے اور رو کرفر مانے گئے۔

لین جس جگه کتب فقداورا حکام شرع واجب مول و مال دوسری چیزول کی کیا متی مو عتى إ فرات مع كي الاسعيدابوالخيرقدى الله في باطنى صفائى كاليك نهايت بى مفيد نسخد تجویز کیا ہے فرماتے ہیں کہ باطنی صفائی حاصل ہونے کے لئے پانچ چیزوں پر مداومت و مواظبت كرنى جايا ايك يدكه بميشه مواك كياكرے۔ دوسرے بيكة آن مجيد كى تلاوت بر مدادمت کرے اور اگریہ نہ ہوسکے تو قل ہواللہ پڑھا کرے۔ تیسرے مید کہ روز وں پرموا ظبت كرے اوراگر بميشدروز و سے رہناممكن ند بوتو ايام بيض پر مداومت كرے۔ چوشے قبلدرخ بيضے کی عادت ڈالے۔ یانچویں ہمیشہ باوضور ہے۔ پینخ نصیرالدین محمود رہمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ا یک دن میں حضرت سلطان المشائخ کی خدمت اقدی میں حاضرتھا آپ فر مارہے تھے کہ بہت نماز پڑھنا اور اوراد ووظا ئف میں بکثر ت مشنول رہنا ،قر آن مجید کی تلاوت میں بہت مصروف ر منامیکام چندال مشکل نہیں ہیں ہر باہمت محض کرسکتا ہے بلکدایک ضعیف بردھیا بھی کرسکتی ہے۔ روزہ پر مداومت کر علق ، تبجد گذاری میں مصروف رہ علق ہے۔ قرآن شریف کے چندیارے پڑھ عتی ہے۔ کیکن مردانِ خدا کا کام کیجه اور ہی ہے اور وہ کل تین باتیں ہیں۔ اول کھانے كيرْ ب كاتم ول مين ندآن وي جس ورويش كودل مين كھانے سيننے كاغم گذرتار ہتا ہاس ک کوئی غرض بھی حاصل نہیں ہوتی۔ دوسرے خلا ملا اور ظاہر و باطن میں خدا کی طرف مشغول رہے اوربیتمام مجاہدوں کی جڑ ہے۔ تیسرے اس نیت وقصد ہے کوئی بات منہ سے نہ تکالے کے مخلوق کے دل اس کی طرف مائل ہوں اور اگر وعظ دنھیجت کرے تو اس میں کسی غرض کی آمیزش اور نمود و

ريا كا وخل نه هو بلكه محض اخلاص اور حسبة للنه جوجب وروليش ميه معامله اختيار كري كانو خدا تعالى اے اپنی درگاہ کے ان تمام بزرگوں کا مخدوم ومطاع بنادیگا جواس زمانہ میں موجود ہول گے۔ یہ بھی فرماتے تنے کہ جب کوئی مخص ذکر کرنے بیٹھے تو اول تین دفعہ لا الہ الا اللہ کیے چوتھی مرتبہ محمد رسول الثَّداوريانچ بين وفعه پيمر لا البهالا الله كيه، محيمتي بارمحد رسول الله ساتوين بار لا الهالله آ مخویں بارمحدرسول الله نویں بارلا الدالله ، دسویں بارمحدرسول الله کجے۔ میں نے سلطان الشائخ کے قلم میارک ہے لکھا دیکھا ہے کہ ہمارے مشائ جمہم اللہ نے ذکر کے وقت لا الدالا اللہ کا ورد اختياركيا بيكن شيوخ كےنزد كيك لا اله الا الله مختار و پنديده ہے اور شخ ابوسعيد ابوالخير نے صرف الله بندكيا ہے۔ ذيل كى عبارت بھى سلطان المشائخ كقلم مبارك سے لكسى ديمسى ہے۔من ارادان يكون القصورمسكنه والجنان ماواه فليقل دائماً بلاعجب اشبدان لا الهالا الله بوليح جو فخص ا پنامسکن جنت کے محلول میں بنانا جا ہے اور چنتوں کو اپنا ٹھکانا بنانا جا ہے اسے بغیر عجب وریا اشہد ان لا إلهالا الله برمداومت كرني جانب يشخ نصيرالدين رحمة الله عليفرمات تصحكه ذكركرت وقت اپنے دونوں ہاتھ دونوں زانو ؤں پرر کھے اور لا الہ الا اللہ کے۔ اس وفت سر کوجنبش دے اور جب کمدلا الدالا الله ول سے تکلیقو سر بائیں جانب لے جائے اور بیقسور کرے کہ جو چیزیں خدا تعالیٰ کےعلاوہ میں سب کودل ہے باہر نکال از اں بعد دائیں طرف سرکو جنبش دے اور کمی قدر قوت اورزور كے ساتھ الا اللہ كجاس لفظ كے كہتے وقت بيقوركرے كه في تعالى مجھ ميں جلوه كر ہاوراس کے سواسب چیزیں دل سے فکل گئی ہیں ای طرح اس وقت تک ذکر میں مشغول رہے جب تک اچھی طرح اینے ول کے کانوں سے اس ذکر کی آواز نہیں لے جودل سے نکلتی ہے بعض ورویش ایے بھی ہیں کہ آئی زبان تو خاموش اور ساکت رہتی ہے گر دل ذکر حق میں مشغول رہتا ہے پہال تک کہ جوآ واز دل سے تکلتی ہے اسے وہ اپنے کا نول سے سنتے ہیں ۔ شخ نصیرالدین محمود ے لوگ نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا ذکر کے نین طریقے ہیں ایک یہ کہ قبلہ رخ بیٹھے اور وونوں ہاتھ دونوں زانوؤں پرر مجے اور بیضور کرے کہ حق تعالیٰ حاضرو ناظر ہے اور میرے ساتھ موجود ہے۔دوس سے بیرکہ ذاکر تصور کرے کہ خدا تعالی میرے دل میں موجود ہے اور اس کے سوا کوئی دوسری چیز نہیں ہے۔ بیطریقہ حلولی ندجب والوں کے مشابہ ہے اور حلول کے صاف معنی سے ہیں کہ آ دی اس بات کا تصور کرے کہ خدا تعالیٰ سب جگہ موجود ہےاور میرے دل میں بھی ہے۔ تيسرے بيكه ذاكرائي آئلميس آسان كى طرف أٹھائے رکھے۔ دونوں آئلھوں كوكھلا رکھے اور مشغولی کے وقت بیقصور کرے کہ میری روح قالب سے برواز کر کے اول آسان براوراول سے

دوسرے پردوسرے سے تیسرے پریہاں تک کہ ساتویں آسان پر پہنچ گئی اور حق تعالیٰ کے دیدار مشاہرہ میں مشغول ہے اگر کوئی ذاکر اس آخر الذکر ذکر کے طریقے پراستقامت کرے گا تو چندروز کے بعدا کیک ڈورااسے نظر پڑے گا اوراہے یہ معلوم ہوگا کہ ڈورے کا ایک سرا آسان کی طرف اور ایک سرادل میں موجود ہے۔ ذاکر کے سب مرتبوں میں پیطریقد اعلیٰ مرتبہ کا ہے اور مشاکَّ رحم اللہ جے مشغولی باطن کہتے ہیں وہ یہی طریقہ ہے۔ حکیم شائی کیا خوب فرماتے ہیں:

علم افتن بسوئے عن وگراست. عقبی وجاہ زیر ہے کردن يشت درخدمتش دوتا كردن تقویت کردن روان بخر د برشستن بصدر خاموشال ورصفت اين مقام معرفتش پس رسیدن باستبان دراز زي عمد كرده با عجل كردد ور راه امتحالش بكذارد ول بتدريج كار خويش بساخت چون نياوش شاع حق ماعد راست منصور کو اناالحق گفت گفت دع تفسک بسر و ثقال رہ لوی کی بریر یاے دراز نظه ذي الملك و نطهُ مكوت دل بر آرد رنش میره دمار تو و من رفته و خدامانده

ایں ہمہ علم جسم مخضر است رونی سوئی جہان می کرون جاه وخرمت زول رما كرون بخفیه کردن نفوس از بد رفتن از منزل تخن كوشال رفتن از فعل حق سوئے صفتش آنكه از مغرفت بعالم داز ور ورون تو نش دل گردد در تن نو چو نفس کو میکدا خت پس از وحق نیاز بستاعد پس زمانے کہ راز مطلق گفت داست گفت آنکه گفت از سمر حال ز لوتاً دوست عيست رو بسار تابه بني بديده " لا موت با نیاز آن گے کہ عشی مار کے اور یا زیا جدا ماعرہ

بابشتم

## محبت، شوق، عشق اور الله تعالی کا دیدار

کا تپ حروف جمہ مبارک علوی المدعوبا میر خوردع من کرتا ہے کہ مبالک کو چا ہے کہ اپنے پیرے جمال ولایت کا عاشق رہے اور اس کی عجت واشتیاق میں جمیشہ غرق رہے اگر ایسا کرے گا تو آس راہ کے تو تھوڑ نے جمل اور کثرت نیاز کی وجہ ہے اس اصلی مقصد پر بہت جلد پہنچ جائے گا جو آس راہ کے طالبوں کا مقصود واعظم ہے اور اگر اس بارہ میں اسے حظ نہ ہواور اس کی جبلت و فطرت میں نقصان واقع ہوتو سالبا سال خدا تعالی کے کام میں نہایت سرگری اور مستعدی کے ساتھ کوشش کرے اور روز ہے شب بیداری عبادت گزاری بہجد سے اپنے تفس کو جلائے اور نہایت خونِ جگر کے ساتھ اس راہ میں سعی کرے اور ان سب باتوں کے علاوہ دوست حقیق سے با خلاص اور بجڑ وا کسار کے ساتھ ساتھ چیش آئے اگر ایسا کر رکا تو آستہ آستہ اس عالم کی روشی کا دروازہ اس پر کھل جائے گا اور ساتھ چیش آئے اگر ایسا کر رہنا ہے۔ شخ سعدی علیہ الرحمة نے کیا خوب کہا ہے۔

عرب بايد دراز و مبر در پيش کنم تابا تو رسم و حکايت خوايش کنم

لین مجھے ایک دراز عمر تک صبر اختیار کرنا چاہیے تا کہ تھھ تک پہنچوں ادرا پنا قصہ بیاں کروں ادرا سِنے میں دیتے۔ بیضیعف عرض کروں ادرا سِنے می دولت ادرا ندوہ وعشق کی سعادت ہر کس دنا کس کونہیں دیتے۔ بیضیعف عرض کرتا ہے۔

غم و درد آید نصیب و لے که درعش او بشگفد چون گلے عمت خاصر آدی راست و بس ندادند این چاشی را بکس ایس خمت خاصر آدی راست و بس ندادند این چاشی را بکس بیونا ہے جوعشق میں پھول کی طرح شگفته رہتا ہے تیراغم و درداسی دل کونصیب ہوتا ہے جوعشق میں پھول کی طرح شگفته رہتا ہے تیراغم و دردصرف آدی کا خاصہ ہے اور میرچاشی ہرکس وناکس کوئییں دی جاتی ۔ عشق کا خلعت ہرمخلوق پر درست نہیں آیا اور بجر حصرت آدم علیہ السلام اور انکی بعض اولا دے اور کی مخلوق کومیسر نہیں ہوا۔

تاج ريزه كيت أين-

خلعتے یارب چہ گویم چون عروی آراستہ ماست بر بالائے بٹاہ راشین آوردہ اند عشق كرال بهاجو بركومرف كوبرانسانى كے لئے پيداكيا تاكداس لباس مجت آراستداور جو برعشق سے مزین کر کے میدان عرصات میں جلوہ دین۔ کا تب حروف عرض کرتا ہے۔ ایج کس دریں جہال نرسید جوہر عشق او مکر مارا لین اس جہان میں اس کا جو ہرعشق بجر عمارے اور کسی کوئیس پہنچا ایک اور شاعرعرض

جزمن ہر کہ کند دعوی عثق تو خطاست زانکہ عشق تو نصیب دل دیوانہ است لینی میرے علاوہ جو مخص تیرے عشق کا دعوی کرے وہ خطایہ ہے کیونکہ تیراعشق صرف امارے بی دل کا حصہ ہاس کے مناسب حاتی محد کی وہ حکایت نہایت مناسب اور چیان تر ہاور جواوراد کے باب تکت ادعیہ ماثورہ میں قدرے بسط اور تفصیل کے ساتھ گذر چکی ہے اور جس كا خلاصه بيب كه ما جي محمد في قاضي حي الدين كاشاني رحمة الله عليه كي خدمت ميس عرض كيا

كة بسلطان المثائ عوض كريس كه جب سے ميں فح كر كة آيا مول ول ميں قرار و اطمینان نہیں یاتا ہوں آپ میری خاطر حضرت سے کوئی دعا ہو چھ دیجے تا کہ میرے دل کی

بيقراري اور يريشاني دفع ہو۔ چتانچہ قاضي حمي الدين كاشاني نے حضرت سلطان المشائخ كى خدمت میں عرض کیا آپ نے فرمایا ایے مخص کو دو کام کرنے جا میں یا تو کب وحرفت میں

مشغول ہونا جاہیے جس سے وجدمعاش حاصل ہو یا عبادت و کوشد نشنی میں کھھ زماند بسر کرنا چاہیے۔سلطان المشائخ نے بیمجی فر مایا کہ عبادت میں مشغول ہونا اس وقت نیک متیجہ پیدا کر

سکتا ہے جب کہ دردوعشق کی جاشی حاصل ہو چکی ہو (بندہ) ضعیف عرض کرتا ہے۔

ولی که درغم عتقت نسوخت باز نیافت بماند بے دل وحیران که روی یار نیافت لینی جودل تیرے عمعشق میں سوختہ نہیں ہے اس نے مجھے نہ پایا بلکہ بے دلی اور عالم تحیر میں رہا کہ دیداریار حاصل نہیں ہوا ورنہ دونوں قسموں میں عمل جوارح مشترک ہے وجہ سے کہ وجہ معاش اور نماز اور تلاوت اور ذکر عمل جوارح کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے۔ از ال بعد حضور نے بهشعرز بان مبارك يرجاري فرمايا ـ طاعت ابلیس را گر چاشنی بودے زعشق در خطابے اسجدوابے شک مسلمان آمدے

لینی شیطان کی طاعت میں اگر عشق کی چاشی ہوتی تو وہ اسجدوا کے خطاب کے وقت ضرور گردن شلیم کر دیتا۔ اسی اثناء میں قاضی محی الدین کا شانی نے عرض کیا کہ حضور وہ تو عشق و محبت کا مدعی ہے اور ندھر ف مدعی ہی ہے بلکہ اپنے تئیں عاشق صادت جانتا اور اس کی محبت ودوئی میں مخلص شار کر تا اور کہتا ہے۔ صدق محبت کے میر معنے میں کہ عاشق معثوق کے علاوہ کی کی تعظیم ند کرے بلکہ بجز اس کے اور کی کوموجود نہ جانے اور جب میہ ہے تو خدا کو چھوڑ کے آدم کو کیوں سجد و کرنے لگا۔ کا تب حروف عرض کرتا ہے۔

رعوى عشق ميزنى لاف دروغ ميكنى عشق بمرتواضع است كارتو نيست جزمني

لیعن تیرا دعوی عشق بالکل دروغ اور جمونا ہے کس لیے کے عشق تواضع و بحز کا نام ہےاور تیرا کام بچوخودی اور تکبر کے اور پچینیں ۔ سلطان المشائخ نے فر مایا کہ ملائکہ کومبت وعشق کا حصہ نہیں دیا گیا ہے اور وہ اس کی جاشنی ہے محظوظ نہیں ہوئے ہیں شراب محت صرف جو ہرانسانی کا حصہ ہے درد کے نام تک سے دا تف نہیں اور جب رہے تو شیطان بدرجہ اولی عشق ودرد سے محروم و بنصيب إكرتسليم كرايا جائے كماليس ملائكم كجس عقاتو بھى اس كابيدوى چل نہيں سكتا کیونکہ ملائکہ عشق وورد سے عاری ہیں۔ علماء کا اختلاف ہے کہ اہلیس فرشتوں کی جنس میں سے ہے یا جنوں کی جس میں ہے بعض اول بات کے قائل میں اور بعض ٹانی کے لیکن صاف اور سیح بات يمى معلوم بوتى ہے كدوه فرشتوں ميں سے تعار اگركوئي سوال كرے كه شيطان كافرشتوں كى جن میں سے ہونا سی نہیں معلوم ہوتا کیونکہ خداتعالی فرماتا ہے و کسان من البجن ففسق عن امر ربه يحف شيطان جنول من عقابي وجب كدائ رب عظم عنكل بما كاتواس كا جواب بہے کہ شیطان کے بارے میں علما کا قدیم سے اختلاف چلا آتا ہے بعض تو اسے جنس طائك يتات عين اوراس يريدوليل بيش كرت إن فسجد الملائكة كلهم اجمعون الا السليسس اور يجيلوك اس كي جني موني كالل بين جيسا كداو يربيان مواليكن دونول استدلالات برنظر غائر ڈالی جاتی ہے تو البیس کا گروہ ملائکہ میں سے ہونا زیادہ تو ی معلوم ہوتا ہے كونكه آيه فسجد الملائكة كلهم اجمعون الاابليس ين الجيس كوالملائكة ساستناكيا کیا ہےاوراصل اسٹنامیں بھی ہوتا ہے کہ وہ اور مشٹیٰ مندا یک جنس سے ہوا کرتا ہے بہی تول منصور

کابھی ہے۔ رہی سے بات کہ آ ہے و کان من المجن سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ جن تھاتو اس کی تاویل ہے۔ رہی سے بات کہ آ ہے و کا جاتا ہے کیونکہ جن اجتنان سے مشتق ہے اور اجتنان کے معنی پردہ میں ہونے کے ہیں۔ چونکہ فرشتے بھی لوگوں کی آتھوں سے تفی اور پردہ میں ہیں اس لیے انہیں جن کہا گیایا یوں بچھ لیجے کے فرشتوں کے ایک گروہ کانام جن ہے۔

## محبت اوراس کے غوامض ورقا کق

ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت سلطان المشائخ نے مولا نافخر الدین مروزی کولیک رقعہ باین مضمون لکھا (میولا تا گخر الدین کے حالات اور مناقب وفضائل پیچیے اس نکتہ میں نہا تے۔ بط وشرح کے ساتھ ذکر کئے گئے ہیں جہاں یاران اعلی کے نضائل تحریر ہوئے ہیں ) کہ امحاب طریقت اور ارباب حقیقت کا اس پراتفاق ہے بشری بناوٹ اور انسانی خلقت سے برا مطلوب اورا ہم مقصود مجبت رب العالمين بے لين بشركے پيدا كرنے سے خدا كابر امتصوديہ ب کہ وہ اسے محبوب رکھے اور اس کی محبت وعشق میں غرق ہوجائے اور یہ بات یا در کھنے کے قامل ہے کہ محبت دو طرح کی ہوتی ہے ایک ذاتی دوسرے صفاتی۔ ذاتی عبت کسب سے حاصل نہیں ہوتی بلکہ خدا کا عطیہ ہے جے جا ہتا ہے عنایت فرما تا ہے اور صفاتی محبت کسب کو بھی وخل ہے کہل وهبي محبت ميس بنده كعمل اوركسب كوكسي طرح كاتعلق نهيس البيته صفاتي محبت ميس في الجمله وظل ہے۔ جب بیمعلوم ہو گیا تو جاننا چاہیے کہ محبت حاصل کرنے کا طریقہ ہروقت اور ہرآن ذکر الکی یر مدادمت کرنا ہے۔ بشرطیکہ خد کے ماسوا ہے دل فارغ و خالی ہواور دوام ذکر کے لئے فارغ البالى شرط ہے اور اس فراغ بالى كيلئے جار چيزين مزاحم و مانع ہے۔خلق، دنيا نفس، شيطان اور قاعدہ کی بات ہے کہ جو چیز مانع شرط ہےوہ مانع مشروط ضرور ہے ہیں پہلے مانع یعن خلق کے دفع کرنے کا طریقہ بیہے کہ ڈا کرعز ات اور گوششنی اختیار کرے اور دنیا کے دفع کرنے کا طریق قناعت ومبركرنا بم ينفس وشيطان كروفع كرفي كاطريقه بيه بكرماعتا فساعتا اورآ يافانا خدا ك درگاه يس التجاكر \_ فرات تصديث شريف يس آيا ي كه جناب ني كريم الله برروز سورج نکلتے وقت فر مایا کرتے تھے خداوندا جس روز محد کوخدائے محد کے ساتھ نی طرح کا قرب وئی فتم كى طلب حاصل نه بواس ون ك آفاب كے نكلنے يس كوئى بركت نه بوپس درگاه لم يزلى ك

محیون اور بارگاہ بے نیازی کے عاشقوں پر واجب ہے کہ ہرروز ایک نے در داور نے سوز کے حاصل کرنے میں کوشش کریں تا کہ ہرروز ترقی وزیادتی حاصل ہوتی جائے اور اس ترقی وزیادتی سے بدنی عبادت اور جسمانی طاعت مقصود نہیں ہے بلکہ نیاعش نیاور دنیا ذوق نیاشوق مراو ہے اور درجات مشاہدات کی ترقی و نیاو آخرت میں کوئی حداور نہایت نہیں رکھتی۔ ای طرح قابلیت بھی انتہانہیں رکھتی ایک بزرگ نے کیا خوب کہا ہے۔

از دولت حسنت بمن ارزانی باد داغی نو سوزے نو درد نوو تازہ لیے اور درد بیسر ہوتارہے۔ لیعنی تری دولت حسن سے مجھے ہمیشہ نیا داغ، نیا سوز، نیا اور تازہ دردمیسر ہوتارہے۔ کا تب حروف عرض کرتا ہے۔

درد نو سوز نو و عشق بر روز بر جان و دل هکستگان افزول باد ازدست خیال تو که درجان منست تا روز قیامت دل من پرخون باد

لینی ہردن نیادرداور نیاسوزاور نیاعشق عاشقوں کی جان ودل پرزیادہ ہوں اور تیرے دست خیال سے جومیرے دل میں ہے قیامت کے روز تک میرادل پرخون رہے۔ فرماتے تھے کہ خدا تعالیٰ نے ہرعضوکوا یک کام کیلئے پیدا کیا ہے جب وہ عضواس کام سے بریار ہوجا تا ہے تو پیار ہوجا تا ہے چنانچہ دل خاص محبت کیلئے پیدا کیا گیا ہے۔

ولے کدورغم عشقت نسوخت خام ؛ م پو مرغ خاتی اندر میان دام بماند

یعنی جودل تیرے محمق شی نہ جلا خام رہا جیسے خاتکی مرغ جال میں مقیدر ہتا ہے۔
کل قیامت کے دن ایسے دل کوکوئی فائد حاصل نہ ہوگا اور تا وقتیکہ آ دمی خدا کے دربار میں سلامت دل نہ لے جائے گا اسے کوئی چیز کچھ نفٹ نہ دے گی جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے یہوم لاینفع مال و لا بنون الامن اتبی الله بقلب مسلیم لیمنی قیامت کے دوز کی کومال اور نہ اولا دکام آئے گی لیکن جوخدا کے پاس قلب سلیم لیکر حاضر ہوا دوان چیز دل سے متمتع ہوگا۔

كاتب حروف وض كرتاب:

سلامتی دل عشاق از محبت تست وگرندای دل پرخون چدجائے منزل تست این عشاق کے دلوں کی سلامتی صرف تیری محبت کی وجہ سے ہے ورند بیدول پرخون تیری منزل گاہ بننے کا ہر گز سز اوار نہیں۔کا تب حروف عرض کرتا ہے کہ میں نے محبت کے بارے

میں دوصد شیں اور گرارہ کلے سلطان المشائخ کے قلم مبارک سے لکھے دیکھے ہیں چنا نچراس مقام پر
انہیں درج کرتا اور ہر کلمہ کے تحت میں اس کا ترجمہ بھی لکھتا ہوں۔ آپ لکھتے ہیں المسمحبة
ایشار ماتحب لعن تحب لینی اپنے محبوب اورول پسند چیز کواس شخص پرفنداوقر بان کرڈ الناجس
سے مجت کرتا ہے۔ محبت ہے اور یہ خدا تعالیٰ کے اس فر مان ظیم الشان کن تعالموا المبرحتی
تعفقوا مما تحبون یعنے جب تک تم اپنے محبوب چیز کوش شدکرو کے بھلائی کو ہرگز نہ پہنچو کے۔
خواد محیم شاکی فر ماتے ہیں۔

گر بخوای که دوست ماند دوست آن طلب زو که طبع و طالع اوست استین گر زیج خوای پئ از صدف مثل جوی و آبو دُر

لین اپنا ظاہر و باطن رضائ دوست میں مصروف رکھ بلکہ کلیۂ اپنے تئیں دوست کے
ہاتھ میں سپردکرتا کہ مبانیت واختلاف اُٹھ جائے اور معیت حاصل ہواور جب معیت حاصل
ہوئی غرض پوری ہوئی و فیسل المصحبة السمحبة التی تظهر المصادق من المکاذب یعنے
اصل میں محبت وہ محبت ہے جومرووں کوتا مردوں سے اور پچوں کو جھوٹوں سے ممتاز کرد ہے دینے اگر
یہ فیض محب صادق ہے تو دوست کی بلا اور اپنی وفا پر مبر کر ہے گا اور اپنی تمام عمراتی میں بسر کرد ہے گا
اور ذرہ برابردوست کی متابعت سے تجاوز نہ کرے گا بلکہ صدق محبت سے اس درواز ہے کو کھئکھنا ہے گا
اور اس حرف پر متنقیم و فابت قدم رہے گا۔ جب میخف ایسا کرے گا تو اس طرف سے بھی صدق
مجت خاہر ہوگی اور دم برم عشق کی نیز تکیاں اور بجا کہا تا اس کثر ت سے عالم غیب سے ظہور میں آئیں
محبت خاہر ہوگی اور دم برم عشق کی نیز تکیاں اور بجا کہا تا اس کثر ت سے عالم غیب سے ظہور میں آئیں

مر زبان از دروع شقت ذوقها گیرم از انکه کین سعادت مرد مے ازغیب تو نوحاصل است

یعنی میں ہروقت تیرے در یعشق ہے اس لئے ذوق وشوق حاصل کرتا ہوں کہ سے
سعادت ہروقت عالم غیب سے نئے نئے رنگ میں ظہور پذیر ہوتی ہے۔ جو مخص دولت محبت سے
ہم آغوش ہونا چاہے تا وفقیکدا پی عزیز جان وتن کو رضاء دوست کے لئے مصیبت و بلا میں ندر کھ
دے ہرگز اس سعادت کونہ پنٹیج ۔سلطان المشائخ فر ماتے تھے کہ تین شخص متفق ہو کر خانہ کعبہ کی
زیارت کو گئے ایک قاضی بلخ کا فرزند دوسرے بلخ کے شخ الاسلام کالڑکا تیسرے ایک درویش سے
تیوں آدی با ہم لل کرزیارت خانہ کعبہ کیلئے روانہ ہوئے۔ اثنائے راہ میں مینوں شخصوں نے دل

میں سوچا کہ جب پہلے پہل کعبہ پرنظر پڑے جواجا ہت دعا کا وقت ہے اس وقت ہر حفص کو کیا مانگنا جا ہے۔ قاضی بلخ کے فرزندنے خیال کیا کہ میں بلخ کی قضاہ مانگوں گا اور شیخ الاسلام کے لڑکے نے شیخ الاسلامی کی دعاول میں تھانی لیکن درویش نے ول میں خیال کیا کہ میں خدا تعالیٰ سے اس ک محبت مانگوں گا۔الغرض جب مینتیوں کعبہ کے متصل پہنچے اور کعبہ پرنظر پڑی نتیوں شخصوں نے ابی ان بی حاجات کاذ کرکیا چنہیں پہلے سے دل میں جمار کھا تھا خدا کے عکم وتقدیر سے درویش کےعلاوہ دونوں مخض اپنی مراد کو پہنچے اور انگی دعا کی قبولیت کے آٹار ظاہر ہوئے یعنے قاضی کا فرزند ایے باپ کی جگہ قضاۃ پر مامور ہوااور ﷺ الاسلام کا فرزندﷺ الاسلامی کےمعز زعہدہ سےمتاز ہوا لیکن درویش کی دعا کا جب کوئی اثر ظاہر نہیں ہوا تواس نے جناب اللی میں دعا کی خداوندا ہم تین آ دی ایک دفت ایک موقع پرخاند کعبد کی زیارت کو گئے تصاور ایک جگہ مینوں نے اپنی اپنی حاجت کی درخواست کی تھی لیکن تعجب ہے کہ وہ دونوں اپنی مرادوں پر کامیاب ہوئے اور مجھے ابھی تک اينے حال کی خبر نيس۔ اى اثناء ميں درويش كومرض اكله حادث موااور دوز بروز تكليف برحتي كئي۔ ایک دن اس درولیش نے اپنے دل میں کہا خداو ندامیں نے تو تیری محبت جھے سے مانگی تھی اور تونے مجھے بیز حمت و تکلیف دی۔ ازاں بعد ہا تف ہے آواز دی کہ یکی زحمت تکلیف ہی تو ہاری محبت کی ابتداءاور بیت عشق کا پہلا دروازہ ہے۔ شخ سعدی کہتے ہیں۔

وری ره جان بده یا ترک ماگیر بری ور سرینه یا غیر ماجوئے

المنان او میں جان دے یا ہارا خیال ترک کراس رستہ میں مرد کودے یا ہارے غیر کو دھونڈ ھے۔ اب میں مجرم تعمد اصلی کی طرف رجوع کرتا اور مجبت وعشق کی کیفیت بیان کرتا ہوں کو دھونڈ ھے۔ اب میں مجرم تعمد اصلی کی طرف رجوع کرتا اور مجبت ای تصور میں رہے گا کہ میں مجب اور بھاگ کرنفاق کی حالت میں ذرکی بسر کرے گا اور بھیشہ اسی تصور میں رہے گا کہ میں مجب اور مقبول خدا ہوں خدا ہوں اور اس کا محب ودوست ہوں از ال بعد سلطان معصیت ہوکرا میدوار ہے کہ میں مقبول خدا ہوں اور اس کا محب ودوست ہوں از ال بعد سلطان المشائخ تحریفر ماتے ہیں المعجمة علم المنوم و العزلة من القوم یعن قوم سے استوا و کوششینی اختیاد کرنے اور دہ ہیں محب کے میں مضارب و بقر ارد ہتا ہے۔ پیخ جنید کے پیرخواجہ کی سال ہوتا ہے اور وہ بھیشہ محبوب کی محبت میں مضارب و بقر ارد ہتا ہے۔ پیخ جنید کے پیرخواجہ کی سال ہوتا ہے اور وہ بھیشہ محبوب کی محبت میں مضارب و بقر ادر ہتا ہے۔ پیخ جنید کے پیرخواجہ کی سال ہوتا ہے اور وہ بھیشہ محبوب کی محبت میں مضارب و بقر ادر ہتا ہے۔ پیخ جنید کے پیرخواجہ کی سال ہوتا ہے اور وہ بھیشہ محبوب کی محبت میں مضارب و بقر ادر ہتا ہے۔ پی جنوب کی بھیت میں مضارب و بقر ادر ہتا ہے۔ پیخ جنید کے پیرخواجہ کی بیر اور بھیں میں میں مصلوب کی محبت میں مضارب و بقر ادر ہتا ہے۔ پیخ جنید کے پیرخواجہ کی بیر بیر بیر اور وہ بیر میں مصلوب کی محبت میں مضارب و بیر اور وہ بیر کی بیر کے بیر خواجہ کی بیر کی بیر کی بیر کی بیر کی بیر کو بیر کی بیر

سرى تقطى قدى الله سر جا العزيزني اس باره مين خوب فرمايا ب-

ما فی النهار و لا فی اللیل لی فرح فیما ابالی اطال الیل ام قصر

اینی نه تو مجھے دن بی میں فرحت وراحت ہے نه رات بی کوچین پڑتا ہے اور جب بیہ
ہوتو مجھے رات کے بڑھنے گھٹے سے پچھ پر داہ نہیں ۔ بلکہ جب ذراغور سے دیکھا جاتا ہے تو
مشا توں کے مشاہدات کی ترقی اور مجوں کے درجات کی تحصیل اور ان کے راز و نیاز اور ذوق
وگریدکورات سے زیادہ تعلق معلوم ہوتا ہے لیس جوشن اس قتم کی نعتوں کا امیدوار ہوا ہے کب نیند
آسکتی ہے اور کس پہلو برقر اردچین آسکتا ہے۔ امیر خسر دکتے ہیں:

خواب زچيم من بعد چيم توبست خواب من تاب نمائد درتنم زلف تو برد تاب من

و قیل المحبة طائر لا بلتفط الاحبة القلوب لین محبت ایک ایما پرنده ہے جو دلوں کے دانوں کو چن لیتا ہے۔ مطلب سے کہ جس وقت محبت ول میں متمکن ہوجاتی ہے تو اس پرنده کی روزی مغزول ہوجاتی ہے پھر جس قدروہ پرنده اشتیات کی چونچ سے مغزول کو اُٹھا تا ہے مشاہدات کی آئکسیں کھلتی جاتی ہیں اور محبوب کا جمال و کمال و مبدم جلوہ گری کرتا ہے۔ بیضعیف مرض کرتا ہے۔

بخوبی درجهان چو تو دگر نیست کدای دیده کزعشق تو تر نیست عب مرنیست آن طوطی عشقت که قوت او بجز خون جگر نیست مین سازی در در در می کرد کرد. اس

لین صن وخوبصورتی میں تھ مجسا دنیا میں کوئی نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ کوئی آ کھالی نہیں جو تیرے عشق سے ترنہیں تیراطوطی عشق ایک ایسا عجیب وغریب مرغ ہے جس کی خوراک بجز

خُونِ عِكر كَ اور كُونِين \_ قال عليه السلام لو ان عبدين تحا بافي الله احد هما في الشرق و الآخر في الغرب يجمع الله بينهما يوم القيامة و يقول هذا الذي كنت تحبه لين الخضرت المنافقة فرمايا كاكردنيا من دوبندول من خاص خدا كيلي محبت او گ۔ اوران میں ہےا کی مخص مشرق میں دوسرامغرب میں ہوگا تو حق تعالیٰ اپنے فعنل و کرم سے کل قیامت کے روز ان دونو ل مخضول کوجمع کردیگاتا کہ باہم ایک دوسرے کی ملاقات سے مخطوظ ہوں از ان بعدارشاد خداوندی ہوگا کہ اس وقت جوتم دونوں ایک دوسرے کی ملا قات ہے مشرف ہوئے بیتمہاری اس محبت کا ثمرہ ہے جود نیا میں خاص میرے لئے رکھتے تھے۔ کا تب حروف عرض كرتا م كرة تخضرت الله كى زبان فيض ترجمان سے جوبيصا ور مواہ كه لسوان عبدين تسحاباً الخ تواس ي إورى اميد بنداتى باورواضح طور يرمعلوم بوتا بكرجب مخلوق کی محبت کا برنتیجہ ہے کہ دومحبت کرنے والے کل قیامت کے دوز ایک جگہ جمع ہول مے اور بید محبت ایک دوسرے کی شفاعت کا سبب ہوگا تو جو مخص خدا تعالیٰ کی راہ محبت میں قدم رکھے گا اور اس راستہ میں سالک ہوگا اور صدق رائ کے ساتھ اس نازک راہ میں قدم ڈالے گا امید ہے کہ ایے مقصداصلی برکامیاب ہوگا اوراس محبت کے بڑے بڑے نتیج دیکھے گا۔سلطان المشائخ نے فرايا كرجناب في كريم الله على عمود الحديث يجينے جولوگ باہم خدارسول كے لئے محبت والفت ركھتے ہيں وہ قيامت كے روزسرخ یا توت کے ایک ایسے ستون پر ہو نگے جس کے کنارے پرستر ہزار بالا خانے ہو نگے جب بیاوگ بہشتیوں کوجھا نک کردیکھیں گے توا کئے چہروں کی درخثانی اہلِ بہشت کواس طرح روثن ومنور كرد كي جس طرح خورشيد سے اہلِ دنياروش موتے ہيں۔اوراس وقت بہثتی لوگ كہيں كے كم ا بے فرشتو ہمیں ان لوگوں کے دروز اہ تک پہنچا دوجو باہم دوئتی رکھتے تھے اور صرف خدا کیلئے رکھتے تھے تا کہ ہم ایکے جمال جہاں آرا کو سیر ہو کر دیکھیں الغرض جب اہلِ بہشت ان کے جمال و خوبصورتی کودیکھیں گے تو جیران رہ جا کیں گے خدا کے لئے دوی کرنے والوں کےجم چربرجرم اورنہایت بیش قیت ریشی لباس چھیائے ہوئے ہوگا اور جارول طرف سبز حریر کا فرش بچھا ہوا ہو گا۔ بیلوگ اس برنہایت ناز ونعت کے ساتھ بیٹے ہوئے ہوئے اور فرشتے باواز بلند کہرہ مول کے۔ هـ وَ لاء المعتحابون في الله ليني وه لوگ بيل جو خدا كيلئے باہم محبت ركھتے تھے۔ سلطان المشائخ نے فر مایا کہ الحب حرفان الحام من الروح والباء من البدن اے اخرج منہما یعنے مجب سیست حب سے مشتق ہاور حب ووحرفوں سے مرکب ہا کیک ہے ہے دوسرے بسے جو بدن کا اول حرف ہے۔ مطلب مید کہ دوس جان وتن سے برآ مد ہوئی ہے بعنے محت کو جان وتن سے برآ مد ہوئی ہے بعنے محت کو چاہے کہ من سے محبوب کی خدمت کرے اور اس کے فرمان واحکام کونہا ہے خوش ولی سے بجالائے اور جان سے اس میں اخلاص کرے۔ کا جب حروف نے ان دونوں حرفوں کے مضمون پر دیل کے دیل کے دیل کے در جان ہے۔ ویل کے مضمون پر دیل کی رہا می عرض کی ہے۔

وردخودرا ازدوائ دوست درمان كردهام تن بخدمت دادم وجان برسرآن كردهام از برائے آکہ ہاشم زیر پائے دوستان ننس كا فركيش راا نيك مسلمان كرده ام لینی میں نے اس کی خدمت میں جسم و جان قربان کرڈائی اوراپنے درد کا علاج دوست کی دواہے کیا ہے۔ دوستوں کے یا وس کے یتیج میں نے اپنے جیس ڈالا اور کا فرکیش نفس کواب مسلمان كياو قيل من احب الله لا يعوفه الناس ليني جوفض خداكودوست ركمتا باس لوگ نہیں پہانے اور اس کی مصداق وہ جدیث ہے جے جناب نبی کر پم اللہ نے خدا تعالیٰ ہے حکایت کی ہے کہ خدا تعالی فرما تا ہے۔ میرے دوستول کو بجز میرے اور کوئی نہیں پہچا تا اور ب مرتبداولیا الله کی کمالیت کا ہے۔ خواجداولیں قرنی جواجلہ تابعین اوراس قوم کے سروا اور تاج میں فرماتے ہیں کہ جب خداتعالی نے اپنی محبّ کا مرتبداور قدر ومنزلت و نیامیں مخفی ومستور رہا ، آخرت میں بھی پوشیدہ رکھےگا۔ چنانچ منقول ہے کہ حب بہتی بہشت میں داخل ہو چکیں گے تو جناب مرور كائنات في موجودات معزت محملية اليكار فيع سنكل كربا برتشريف لاكي ك اوراس طرح تشریف لائیں مے کہ گویا کسی کوڈ مونڈتے ہیں۔ فرمان خداوندی پہنچے گا کہتم کے تلاش کرتے ہوجفور فر ما کیں مے اولیں قرنی کوآ واز آئے گی کہ جس طرح و نیا ہیں تم انہیں نہ دیکھ سکے یہاں بھی نہ دیکھو گے حضور علیہ فرمائیں کے خداونداوہ ہیں کہاں ارشاد ہوگافی مقعد صدق عند ملیک مقدد آخضرت الله علی مروی ہے کہ تا الی اولی قرنی کی صورت میں ہزار فرشتوں کو پیدا کرے گاتا کہ اولیں قرنی رضی اللہ عندان کے ہمراہ ہو کرعرصات قیامت میں آئیں اور بہشت میں چلے جائیں اور کوئی مخلوق ان سے واقف ندہو۔ کا تب حروف عرض كرتا ہے كەحفرت سلطان المشائخ جومبان درگاہ البي كے بادشاہ اور سرتاج تھے اگر چہ آپ کی محبت ایک عالم پر آفاب کی طرح روش و ہو بدائتی اور حضور کی ذات مبارک جو محبت کی مجسم تصویر تقی اہلِ جہان پر ظاہر تقی لیکن خدا تعالیٰ نے آپ کی عظمت اور جلال کوتا ہ نظروں کی آتھوں سے پردہ کرامت میں مستور رکھا تھا یہاں تک کہ ہر مخص نے اگر چدا پی قابلیت کے موفق اس راہ میں قدم رکھا اور آپ کی محبت میں شور وشغب آسان پر پہنچا یا مگر آپ کا جمال و کمال کما حقد نہ پایا میں قدم رکھا اور آپ کی محبت میں شور وشغب آسان پر پہنچا یا مگر آپ کا جمال و کمال کما حقد نہ پایا میں قدم رکھا در آپ کی اور بر کہا ہے۔

درخت میوهٔ مقصود ازان بلند تراست که دست جمیت کوتاه ما بدان برسد کید دست جمیت کوتاه می بدان برسد کید می میسے کوتاه جمتوں کا تیام دوف عرض کرتا ہے۔

مرا ماجت ازعشق تو روئ تست ہمہ میل دل جانب سوئے تست ہمہ شورو غوغائے این عاشقاں مجرد سراے سر کوئے تست

قال علیه السلام ان الله یعب حفظ الودالقدیم یخی خواجرانیا الله نی فرای کی الله یعب حفظ الودالقدیم یخی خواجرانیا الله فر ایا که خداتعالی قدیم دوری کی محافظت کودوست رکھتا ہے۔ السبت بر بسکم کی مجت ہوا نفسانی کی اتباع اور شیطانی القاکی وجہ سے پردہ تجاب میں ہے جیہا کہ معرت سلطان المشاکح کی درافشان زبان پرجوا یک مرتبدذیل کی بیت گذری اس سے پی مضمون پیدا ہوتا ہے:

آن نافہ کہ ہے جستی ہم ہاتو در گلیم است تواز سیہ تعمی بوی آزان عداری

یعنی جس نافہ کی تو حلاش میں ہوہ تیرے پاس تیری ہی کملی میں ہے لیکن تواپی سیاہ

کاری کی وجہ سے اسکی خوشبونیس سونگھتا ہے۔ مگر جب محتِ اسپنے دل کے آئینہ کو مجت کی میتل سے

دوشن ومنور کرتا ہے تو الست بر بم کی محبت کا آفا ہاس کی روح کے تابدان سے طلوع کرتا اور عالم
مشاہدات میں جلوہ کری کرتا ہے۔

از درول بعظر جان آئی بتاشائے باغ جانان آئی اور آدی اس مرتبہ پراس وقت تک نہیں پینی سکتا جب تک راو خدا تعالیٰ میں پورا پورا کمال حاصل نہیں ہوتا۔ چنا نچے سلطان المشائخ فرماتے تھے کہ جب تک کسی کمال پر تمام ساکنان زمین اور باشندہ آسان شہادت نہیں دے لیتے دہ فض ہرگز ولایت حق کا مستحق نہیں موتا۔ آپ ریجی فرماتے تھے کہ ایک فخض نے خدا تعالیٰ کی محبث کی ورخواست کی اور جب

بہت الحاح کیا تو جواب پایا کہ فرشتے تیرا معاملہ لکھتے اور تیرے سامنے رکھتے ہیں گر تو اس میں دیکھتا ہیں اگر دیکھی کرتا ہے کہ سلطان دیکھیا اگر دیکھ لیتا تو ہماری محبت کی تمنا نہ رکھتا۔ کا تپ حروف عرض کرتا ہے کہ سلطان المثائخ کے اس فر مان کے بیمٹن ہیں کہ جب تیرا باطن کدورات بشریہ کے ساتھ آلودہ ہے اور تیرے چہرے کوخواہش کی غبار نے چھپار کھا ہے تو اچھی طرح معلوم کر لے کہ ایسی جگہ بادشا ہوں کے مقام کے لائق نہیں ہے۔ بندہ ضعیف عرض کرتا ہے۔

خیالت دردلم بنشسته بر دم عذر میخواجم چهجائے تستاے سلطان دریں دیرانہ

اوران ندکورہ آفات کے دفع کرنے کے لئے جو بحرب اور مفیدنسخہ بحویز کیا گیا ہے وہ سے ہے کہ جن تعالی سے بخشوع وخضوع التجا کر ہے اور آتا فا تا مشغولی باطن میں مصروف ہوجیہا کہ سلطان المشائخ قدس الله سروفر ماتے ہیں کہ اگر کی مخص کے معدہ میں در د ہوتو دوا کھائے امید ہے کہ مفید موثر بڑے گی بخالف اس مخص کے کہ در داتو معدہ میں ہواور دوا کالیپ ظاہری جسم پر كرے واضح ہے كم ظاہر جم سے دواكيا اثركرے كى يمي مثال بعيد درويشوں كے مراقبدل كى ہے جو محیان خاص کا خاصہ اور عاشتوں کا وظیفہ ہے اور جے وہ تمام عبادات پر مقدم رکھتے ہیں۔ یا يوں جھنا جاہيے كەايك فخص بزے وسنے اورلق ووق جنگل كوصاف كرنا جا ہتا ہے اور صرف اپنے ہاتھ سے اس مشکل کام کوانجام دینا جا ہتا اور تمام درخت کا نے میں مشغول ہوتا ہے ظاہر ہے کہ اس مخص کو بہت دن گذر جائیں کے اور غرض حاصل نہ ہوگی ہاں اگر دفعہ جنگل ہیں آگ لگادےگا تووه ورفت بہت تھوڑے عرصہ میں جل جلا کرخاک ہوجا کیں گے اور تمام جنگل صاف ہوجائے گا یمی کیفیت بعینه مشغولی باطن کی ہے کہ سالک کے دل میں کیبارگی آتش محبت بحر ک أشختی ہے اوراس کے تمام اخلاق رذیلہ اور عادات ذمیراس آگ ہے جل کرخاک ہوجاتے اور خاطر خواہ مفائی پیدا ہوجاتی ہے اس وفت سالک اس بات کے لائق وسز اوار ہوتا ہے کہ محبت خداوندی کے میدان می قدم رکھ اوراس صفائی کی بدولت مجت کے تعلیمیدانوں میں ترقی کرے۔

تانسوزی پر نیاید ہوے عود پخت دائد این سخن باغام نیست

قيل ليحيى بن معاذ الرازى متى يصل العبد الى حلاوة الحب قال اذا كان له الجفاء شكرا و الفقر عسلا و الحزن رطبا لين لوكول في كن معاذرازى

سے بوچھا کہ بندہ دوئی کی حلاوت کو کب پہنچتا ہے فر مایا کہ جب کہاس پر جفاوظلم شکر اور فقر تنگی شہد اور رنج چھو ہارے کی مانند ہوجا میں اس وقت جناب سلطان المشائخ کی زبان مبارک پریہ بیت جاری ہوئی۔

ہر کہ مارا یار نبود ایزد او را یار باد و انکہ مارا رنجہ داردراطش بسیار باد ہر کہ اددر راہ مارا خارے نہداز دشمی ہر گلے کز باغ عمرش بشگفد بخارباد یش ہر گلے کز باغ عمرش بشگفد بخارباد یعنی جوشخص ہماری یاری وَمددگاری نہ کرے خدااس کایار ہوا در جوہمیں رنج دے اسے باغ عمرے باغ عمرے باغ عمرے جو پھول کھلے بخار ہو۔ والفقر عسلا کا مطلب ہے کہ افلاس دیکی کی تی اس کے زد یک جہد جسی معلوم ہو چینے اپنا ذاتی نفع فقر تی میں دیکھا ہو بندہ ضعیف عرض کرتا ہے۔

تارّا فقر افتیار کے نیست عشق راباتو ہے کارے نیست پیش معثوق پادشاہ صفت جز ہمین عاجزی وزاری نیست

لین جب تک تجھے نقروا فلاس پندیدہ نہ ہوگاعش کو تجھے کھ سروکار نہ ہوگا۔ بادشاہ صفت معثوق کے سامنے صرف یہی عاجزی وزاری کرنی چاہیے۔ اور والحزن رطبا کا بیر مطلب ہے کہ تم واندوہ چھوارے کے مائد للہ یذاور خوشکوار غذا کے قائم مقام ہوجیسا کہ ایک بزرگ فرمائے ہیں۔

من بغمهائے تو ام زندہ وگر نہ در حال مردہ باشم کہ نمائد ز وجودم اثرے

قال المحال الشبلی و له رمد الن یعنے ایک دفعہ بل کی آجھوں میں درا تھاتو کال نے ان ہے کہا کہ آؤیس تہاری آجھوں میں سرمہ ڈالوں تا کہ درد جا تارہ اور طلق کود کیے سکواس کے جواب میں شبلی نے فر مایا کہ اے کال تو میرے پاس آ کہ تیری آئلہ میں سلائی ڈالوں تا کہ توا ندھا ہوکر چینے اور طلق کوند دکھے سے بجائے اس کے حق کود کھے۔ قال رجسل نہوسف النج ایک شخ نے یوسف علیہ السلام ہے کہا کہ میں آپ کودوست رکھا ہوں فر مایا میں نہیں چاہتا کہ کوئی شخص خدا کوچھوڑ کر جھے دوست رکھے۔ وجہ سے کہ میرے والد نے جب جھے دوست رکھا تو آئی دوسی نے جھے کوئیں میں ڈالا۔ عزیز کی عورت نے جھے دوست رکھا تو اسکی دوست رکھا تو آئی دوسی نے جھے کوئیں میں ڈالا۔ عزیز کی عورت نے جھے دوست رکھا تو اسکی ایک فخص کو برف میں سوتا و یکھااس سے دریافت کیا کہ برف میں کیونکر سوتا ہے اور اس شنڈک میں تھے کس طرح چین پڑتا ہے اس نے جواب دیا کہ جس مخف کوخدا تعالی کی محبت اپنی طرف مشغول کر لیتی ہے اس میں گری وسردی ذرا اثر نہیں کرتی۔ سلطان المشائخ فرماتے تھے کہ خواجه احدمعثوق عین چلے کے جاڑے میں اپنے مقام سے نکل کر باہر آئے اور بہتے وریا میں کوو پڑے بہتے ہتے موضع تعلکہ میں پہنچے اور یہال تفہر کر جناب الی میں دعا کی خدا وندا جب تک تو جھے یہ معلوم نہ کرادے گا کہ میں کون ہوں یہاں ہے ہرگز نہ نکلوں گا۔ آواز آئی تو وہ محض ہے کہ کل قیامت کے روز بہت ہے گئمگار آ دی تیری شفاعت کے سبب دوز خ سے خلاصی یا کیں گے۔ شیخ احمہ نے دوبارہ عرض کیا کہ میں اس پر اکتفانہیں کرتا مجھے یہ معلوم کرا دینا جا ہے کہ میں کون ہوں آ واز آئی کہ ہم تھم کر چکے بین کہ تمام درولیش اور عارف جارے عاشق بیں اور ہم تیرے۔ بیہ بات من كرخواجه احمد دريا سے فكل كر با برآئے اور شهركى طرف رواند ہوئے بھر تو يہ كيفيت تھى كہ جو مخض سامنے سے آتا تھا باوا زبلند کہتا تھا السلام علیک مااحم معثوق۔ حاضرین مجلس میں سے ایک هخص نے حصرت سلطان المشائخ سے عرض کیا کہ حضرت وہ نما زنہیں پڑھتے تنصفر مایا ہاں نماز کے پابندنہ تھے جب بہت ہے لوگوں نے باصرار کہا کہتم نماز کیوں نہیں پڑھتے فرمایا نماز پڑھنے کو تیار ہوں کیکن سورۃ فاتح نہ پڑھوں گا۔ لوگوں نے کہا کہ وہ نمازی کیا جس میں سورۃ فاتحہ نہ ردعی جائے۔ جواب دیا کراچھا سورہ فاتح بھی پڑھوں گالیکن ایساک نسعبدو و ایساک نستعین ندرد مول گا۔ ماضرین نے کہا کہیں یہ بھی بڑھنا ہوگا۔ غرضیکہ بہت گفت وہیند کے بعد نماز کے لیے کورے ہوئے اور سورہ فاتحہ پڑھنی شروع کی جب ایا ک نسعب و ایساک است عین پر پہنچاتوان کے ایک ایک عضو کے ہر جررو نکٹے کے پنچے سے خون جاری ہوگیا اس دفت اینے حاضرین جلسه کی طرف متوجه موکر فرمایا که میں حائضه عورت موں اور حائضه کونماز پڑھنی درست نہیں۔ یہ حکایت بیان کر کے جناب سلطان المشائخ نے فرمایا ایک بزرگ کا قول ہے کہ میں نے خواجہ احد غزالی سے سنا قیامت کے دن سارے صدیق تمنا کریں گے کہ کاش ہم غاك موتے اوركى دن خواجه معثوق اس پر قدم مبارك ركاركر حلتے۔

قال الحكيم لا يجوز في دور القلب ولا في تركيب الطبائع و لا في القياس ولا في الوهم ولا في الحس و لا في الممكن ولا في الواجب ان يكون

مجدا ولیس لمحبوبه الیه میل و دد \_ این ایک عیم کاتول ہے کہ کی ول کنزویک جائز نہیں ہے اور ندتر کیب طبائع میں ندقیاس میں ندوہم میں ندحس میں ندمکن میں ندواجب میں درست ہے کہ تو کئی شخص کودوست رکھاور مجبوب کا تیری طرف کیل وخواہش ندہو۔ شیخ سعدی کیا خوب قرماتے ہیں:

آخر نه دل بدل رود انساف من بده چونست من بوسل تو مشاق و تو ملول

اوريكى كهاب القلوب مع القلوب قنشاهد يحف داول كوداول كماتح کشش ہوتی ہے اور یہ جملہ اس کلام کے مطابق ہے جوسلطان المشائخ نے سالکوں کے جواب میں فرمایا ہے اور وہ بیہے کہ لوگوں نے حضور سے دریافت کیا کہ بحبّ کا قلق واضطراب محبوب بر كس طرح روش ومويداموتا ب\_ ططان المشائخ في فرماياس وجه الدولول كداول مين ا کیے طرح کی کشش پیدا ہو جاتی ہے اور محبوب کی طرف سے ایک خاص متم کی کشش ظہور میں آتی ہےآ یہ بھی فرماتے تھے کہ ایک بزرگ کا بیان ہے۔ ابتداء حال میں تمام روحیں ایک بی تھیں بعدكوتعددا شخاص كي وجرس متعدد بوكئي \_ قيل للمحب لوادخلك الله النار مايفعل قال اطوف في طباق النار و اقول هزا جُزاء من احبه يخف دوستان فدا ميل سے أيك دوست سے کی نے یو جھا کہ اگر خدا تعالی اپنی قدرت کا ملہ سے تخمے دوذخ میں ڈال دے تو تو کیا كرے كاكہادوذ خ كے ساتوں طبقوں كاطواف كركے كہوں بندا جزاء كن انبہ بعنے بياس خفس كا برله بجوال كودوست ركمتا ب\_الحب حرم نومي و استحل دمي كذالك في الحب تتحريتم وتتحليل فباتته ليلي كان العين صومعه ولانسانها راهب و المدمع قدديل يحن تيرى دوى في جم رخواب حرام كرديا باورميرى خوزيزى طالكردى ہے یکی کیفیت دوست کی شریعت میں تحریم و تحلیل کی ہے اس میرے دوست معنے اس کے خیال د جمال نے میرے ساتھ شب باشی کی اس کاصومعہ بیری آ نکھادر صومعہ کا راجب میری آنکھ کی نیائی تھی اور آنىوجومىرى آئكمول سے شكتے بين ال صومعد كي فقد بل تقى ولىما مالت ليلى دخل المجنون في مقبر تها جعل يشم تراب قبر ليلي فقال شعرا رادا فعر قبر ها عن محبة .

قطب تراب القبر دل على القبرا. فاخذ من ذالك التراب بكفه و شم و صاح صبحة و مات فدفن عند قبرها يخت جب ليل في انقال كياتو مجنول ليل ليل كهتا مواهر

طرف دورتا چرااورلیل کی قبرو موند بندگا اور برقبری منی اشاکرسو تکھنے لگا یہاں تک کہ لیل کی قبر پر پہنچا اور کیلی کی خوشبو سے اس کی قبر پہچان کر زارو قطار رونے لگا اور انتہاء گریہ میں شعر مذکور پڑھتاجا تااور قبر کاطواف کرتاجاتا تھااس وقت لیلی نے زبان سے اس بیت کے ساتھ جواب دے اگر تو ہر گل گورم گزر کنی روزے بوئے چوں بینای کداین کدام گل است ازاں بعد مجنوں نے تھوڑی کی خاک لیل کی قبر سے اٹھا کر سونگی اور فوراً جان دیدی۔ حضرت سلطان المشائخ فرماتے سے كوكل قيامت كروز بارگا وخداوندى سےفرمان ہوگا كہ جولوگ دنيا میں ہماری محبت کا دعویٰ کرتے تھے سب کو حاضر کیا جائے ۔فرشتے فوز ایس کی تعمیل کریں گے اور اس فتم کے سب لوگوں کو حاضر در بار کریں گے جب سب جمع ہو جائیں گے تو تھم ہوگا جولوگ · ہماری محبت کیلی مجنوں کی محبت سے کم رکھتے تھے انہیں عرصات قیامت میں سزا دو۔حضور یہ ممی فرماتے تھے کہ جب لوگوں نے مجنوں کوفیر دی کہلی مرکئی تواس نے نہایت صرت ناک لہدیس کہاافسوں میں ایسے مخص کو کیوں دوست رکھتا ہوں جس پرموت طاری ہوتی ہے بیعنے اصل میں معتر خداتعالی کی محبت ہے جوازل سے ابدتک دائم وقائم ہے۔ ازاں بعد فرمایا کہ ای مضمون کے مناسب ایک بیت جناب میخ شیوخ العالم فریدالحق والدین قدس سرهٔ العزیز کی زبان مبارک پر چارى بونى تى\_

رودل کیے دہ کہ نمردتا تو از درد فراق او محری بارے

اذا احب الله عبد الم يصره ذبه لينى جب خداتعالى بنده كودوست ركمتا بالا الساكة والمساكة الله عبد الم يصره ذبه لينى جب خداتعالى بنده كودوست ركمتا بالا الساكة فرمايا كرتے تنے كه بهت سے اليے آدى كذرے جي جنهوں نے ابتدائى زمانہ ميں نهايت ناشائسته اور فيج كام كے جي ليكن آخر كار عنايت از لى ان كى طرف متوجه جوئى اوروه تمام نازيبا اور برے كاموں سے بازآ گئے۔اس كے بعد ذبان مبارك بريہ بيت جارى ہوئے۔

الفتى من اوليائى يعن اے مالك الوجوان كيلئ بدعامت كركيونكديد مارے دوستول ميں ہے ایک مخلص دوست ہے مالک بن دیناریدین کرجیرت زوہ ہو گئے اور نہایت ندامت وشرمندگی كساتهواية اراده سے بازآئے صبح موئى تواس جوان كے مكان يرينيج اور دروازه كملوايا جوان نے دریافت کیا کہ آپ کیوں آشریف لائے جیں فرمایا معذرت کیلئے چونکہ جوان نے بھی شب کو ایک عجیب وغریب واقع دیکھا تھالہذااین الل غاندکور خصت کرنے کیلے گریس کیا اور تھوڑی در کے بعد باہرآ کر کہنے لگا میں تمہارے ساتھ شہر میں چالا ہوں یہ کہ کرصحرا کی طرف متوجہ ہوا۔ مالك بن دينار كابيان ب كمش في ايك عرصه كے بعد اس جوان كو خاند كعبه كاطواف كرتے دیکھا۔حقیقت یے کہ اولیاء حق کے آثار نمایاں طور براس کی پیٹانی سے ظاہر تھے اور خدا کے روستوں کی علامت اس کی پیشانی ہے چیک رہی تھی۔ کاتب حروف عرض کرتا ہے کہ اس جوان نے ابتدائی زمانہ میں محبت کی حاشیٰ چکھی تھی اور عشق کی بواس کی حیات میں خمیر کردی گئی تھی وہی ابتدائی حاشی اس سعادت کے باعث ہوئی ادر محبت کی برکت سے گذشتہ زمانہ کی بے عنوانیاں اس كحتى ميس معنرت ده ابت نبيس موكي \_مولانا حسام الدين ملتاني في جوحفرت سلطان الشائخ كمعزز خليفه تصايك دفعه فرماياكه برفخص كواسية اعدازه كموافق خدا تعالى سے ورخواست كرنى جايداوراي حصلات بابر بركز قدم ركهنا ندجا يداور جب يدب تو خدا تعالی کی محبت ایک الی چیز ہے کہ جب تک کوئی مخص مقامات میں خوب منتقم اور ثابت قدم نہ ہو اسے خدا تعالی کی محبت کی درخواست کرنا نہایت دشوار ومحال ہے۔ جب بیر ہات جناب سلطان المشائخ كر كوش مبارك ميں ميني تو فرمايا ايمانيس ب بلكه بنده كو ہروفت خدا تعالى سے اس كى محبت ماتکن جا ہے اور ذیل کی دعا بحیث بکشرت بردهنی جا ہے السلھم انسی اسلک حمک و حب من يحبك و العمل الذي تادي الى حبك اللهم اجعل حبك احب الى من نفسى واهلى وما لى من الماء البارد للعطشان يعن خداتوالى يس تخديرى وتی کی درخواست کرتا ہوں ادراس مخف کی دوئتی مانگتا ہوں جو تجے دوست رکھتا ہے ادراس کام کا سوال کرتا ہوں جو تیری دوس کی طرف پہنیادے۔خدایا توائی دوس کومیری ذات میرے خویش و اقربا میرے مال کی نسبت مختارے بانی سے میری طرف دوست تر کردے یعنے جس طرح بیا ہے لوگ شفرے یانی کودوست رکھتے ہیں اس طرح میں تیری محبت کودوست رکھنے لگوں۔ بیدعا

، آنخضرت الله بن سنجری کے ملفوظات میں اللہ بن سنجری کے ملفوظات میں کھی دیکھی ہے۔ شری کے ملفوظات میں کھی دیکھی ہے۔ شبلی سے لوگوں نے دریافت کیا کہ مجبت غالب ہے یا شوق۔ جواب دیا محبت۔ چونکہ شوق محبت سے پیدا ہوتا ہے۔

## اشتياق اور شوق كابيان

جناب سلطان الشائخ فرماتے تصمن اشتاق المی الله اشتاق البه کل شیء علی جو خوض خدا کامشاق ہوتا ہے اس کی ہر چیز مشاق ہوا کرتی ہے۔ فرماتے تھے کہ تق تعالیٰ نے حضرت دا وَدعلیہ السلام کووی کی کراے دا وَد بنی اسرائیل کے نوجوانوں سے کہ دو کہ تم اپنی جانوں کو میرے غیر کی طرف کیوں مشغول کرتے ہو حالانکہ میں تمہارا مشتاق ہوں اور جب یہ ہے تو یہ جفا وظلم نہیں تو اور کیا ہے۔ شخ ابوالقاسم قشیری اپنے رسالہ میں لکھتے ہیں کہ جب اشتیاق کی آگ مشتاق کے باطن میں ہوئے کہ اٹھتے ہیں۔ اور جو دل کر نور اللی سے منور ہوتا ہے حضرت و والجلال کا مشتاق ہو جاتا ہے اس وقت رب العزت اس محض کو تمام ملک و ملکوت پر جلوہ و یتا اور کو نین میں منادی و یتا ہے کہ جس تو م کے دل ہمار نے نور اشتیاق سے منور ہوئے ہیں اور وہ ہماری بارگاہ کے مثاق ہوں اولیاء اللہ میں سے ایک شخص نے کیا مشتاق ہوں اولیاء اللہ میں سے ایک شخص نے کیا خوب کہا ہے:

ما من فی عند الرحمان اعلی منزلة من الشوق والتشوق المحدود

الجیئے خدا کے نزد یک شوق اور پسندیدہ اشتیاق سے اعلیٰ درجہ کی کوئی چیز نہیں۔ میں نے

جناب سلطان المشائخ کے قلم مبارک سے لکھا دیکھا ہے کہ لسلمومین عشیرہ انواد المنے یعنے

مومن کے لئے دس نور ہیں نوروح ، نورعقل ، نورمعرفت ، نورعلم ، نوریقین ، نورتو فیق نوربھر نور

شوتی الی وجنات و جمک سیری شوق الریض الی اسباب العافیة یعنے اے میرے سردار مجھے تیرے چیرے کے رخساروں کا بالکل ایسا ہی شوق ہے جیسے بیار کوعافیت کے درواز و کا۔

## عشق كابيان

سلطان المشائ قدس مرة العزيز فرماتے تھے کہ العشق آخو درجات المحبة و
المحبة اول درجات العشق الخطش عن عن افری سیر می اور عبت عشق کی پہلی جو کھٹ

ہے۔ فرماتے تھے کھش عشد سے شتق ہاور عشد ایک تم کے گھاس کا نام ہے جو باغ میں
اگی ہاور نیل کی طرح درخت پر چڑھتی ہاول اپنی جڑ زمین میں سخت اور معظم کرتی ہے پھر شاخوں پر چڑھ کر سارے درخت کو لیٹ جاتی ہاور درخت کو اس طرح تکنجہ میں تھنجتی ہے کہ شاخوں پر چڑھ کر سارے درخت کو لیٹ باتی نہیں چھوڑتی۔ تھوڑے دِنوں میں اے بالکل خشک کر اس کی رگوں میں اور آئی ہاتی نہیں چھوڑتی۔ تھوڑے دِنوں میں اے بالکل خشک کر دیتی ہاور جو ہوایائی اور آ ای ساتھ لیکراس درخت تک چنجتی ہے اے عادت کردیتی ہے یہاں

تک کہ درخت چندروز میں سوکھ کرکا ناہوجا تا ہاور کھو کھلا ہوکرا ایک دن دہڑام ہے گر پڑتا ہے۔

تاراح خوبروئی در ملک جان درآ مد آن دل کہ بود وقعے گوئے نبود تارا

ای طرح عشق جب آدمی کو لیفتا ہے تو پھراس سے جدانہیں ہوتا یہاں تک کہاس کی انسانیت کو باطل کر کے چھوڑتا ہے۔جس طرح عشقہ گھاس درخت پر لیٹ کراسے خشک کردیتی ہے اس طرح عشق آدمی کو سکھا کرکا ٹنا کردیتا ہے اولیا واللہ میں سے ایک ولی نے فر مایا:

عشق و تجلا و مبر و سکون، ما اظفر با لمراد والعمر يفوت مطرت سلطان المشائخ قدس مره كقلم مبارك سے لكھا ديكھا ہے كه فرماتے ہيں جب تلوق كاعشق عاشق كے گنا ہوں كا كفارہ ہوجا تا ہے تو يہيں سے معلوم ہوسكتا ہے كہ خدا و ند عالم كے عشق كاكيا اثر پيدا ہوگا۔ اس أئر مناسب ہے كہ جہاں تك بن پڑے تم اس دروازہ كى عالم كے عشق كاكيا اثر چدمشائخ نے بيان كيا ہے كہ عشق دہى ہے نہ كبى ۔ يعنے عطيہ خدا و ندى ہے تعليم اور سيجنے سے حاصل نہيں ہوتا۔ ليكن آدمى كو اسمليں جهدوا جتماداور سعى وكوشش كرنا چاہے۔ شخص سعدى فرماتے ہيں:

حیف بود مردن بے عاشتی تا نفسی داری نفسی بکوش ایسی بکوش ایسی بخش کے دنیا سے اٹھ جانے والے پرسخت افسوس ہے جب تک دم باتی ہے دم

بحرکیلئے بھی اس میں کوشش کرو۔خواجہ حکیم ثنائی کہتے ہیں۔

ن کُ کُ ای عاشقان خوش رفتار در در ای عارفان شیری کار در قدح جمعه و ما بهشار ور جہاں شاہرے دما عاقل بعد ازیں گوش ما و حلقه یا ر پس از بن وست ما و دامن دوست الغرض انسان کو چاہیے کہ اس کو چہ سے غافل شدر ہے۔ عاشقان خدا کی خاک یا کو آجموں کا سرمداور عاشق صاوق کے دامن کونہایت کوشش سے پکڑنا جاہے۔ جناب سلطان الشائخ فرماتے بیں:

فتراك يك ز عاشقان كير پس نيخ برآور د جهان كير لین کی عاشق کے فتر اک کومضبوطی سے پکڑ لے اگر ایسا کرے گا تو جہا نگیر تنے جمال چکائے گا۔ ذیل کی بیت بھی جوشخ ابوسعید ابوالخیر کی تصنیف سے ہے۔حضور کی زبان مبارک پر اکثر جاری تھی:

با عاشقان تشین و غم عاشق گزین باهر که نیست عاشق کم کن ازو قرین اگراس برعمل درآمہ ہوگاتو عاشقان اللی کے گلستان عشق کی معطر کن خوشبوتم پیچاروں كدول كى كلى وظلفة كر كى امير خسر وترك كيا خوب كهت بي -

مباشيم لو آورد تازه شد ول خرو كلے چنين نشكفيد است في باد مبارا بعن جب صباتيرى خوشبولائي توخسر وكادل تروتازه موكيا \_اوراس طرح كل كيا كركسي باد صبا ہے بھی کوئی بھول ایسانہیں کھلا۔ ازاں بعد سلطان الشائخ تحریر فرماتے ہیں کہتمہیں آنخضرت فلللہ کاوہ قصہ جوزینب ہنت جش کے ساتھ پیش آیا اور جوروح الارواح میں نہایت بط وشرح كساته كماج و يكناع بياس فودمعلوم موجائكا كدخداتعالى فعاش ك باره مل كيه كيماحان وكرم ك اوركس كسطرح كى ترغيبي وى بي اللهم اوزقنا حلاوت الحب فسى محبة الله التصكي تفعيل يرب كرجب أتخفرت الله شب معراج میں آسانوں پرتشریف لے جانے لگے تو دنیائے غدارلباس وزیورسے خوب آراستہ و پیراستہ ہوکرآپ کے سامنے آئی اور کہا اگر سیدعالم جھے ایک بارد کیے لیں تو میرا ساراعیب ہنر ہے بدل جائے اورز ہرشکر ہوجائے اس پررسول ا کرم تناہے نے فر مایا اے حقیر و کمینہ دنیا بیکسی خام طمع

ہے۔اس رات میں فردوں اعلیٰ کو بیرطا فت نہیں ہے کہ ہمارے سراپردؤعزت کے گرد پھر سکے۔ اے درولیش عجیب بھیدِ خداوندی ہے کہ معراج کی رات کو ملک ملکوت کی زینت حضور کو پیش کی گئی لیکن آپ نے ذراالتفات نہیں کیا اور کسی کی طرف آنکھ اٹھا کرنہیں دیکھالیکن جب زید کے گھر میں تشریف لے گئے تو عجیب وغریب شور پیدا ہوا کلبی رحمة الله علیكا بیان ہے كما يك دن آنخضرت ان پرآپ کی اتفاقیہ نظر پڑگئی اس وقت کھڑی ہوئی تھیں حضور کوان کا اس طرح کھڑا ہونا بہت پہند آيا اورزبان مبارك سے بيالفاظ فكے سبحان الله مقلب القلوب زينبان لفظول كوسنة بى فرش يرييه من بير كريس أعد توزينب في ان سي سارا قصد بيان كيا زيد بيدا قعد معلوم کر کے جناب نی کر یم اللی کی خدمت میں تشریف لاے اورعرض کیا مجھے محم دیجے کہ زینب کوطلاق دول کیونکہ وہ نہایت متکبرعورت ہے اور زبان پر جوالفاظ آتے ہیں میری نسبت استعال کرنے میں خون نہیں کرتی آپنے فرمایا کہ امسک عملیک زوجک فینے زید! تم اپنی بیوی کواینے پاس تھبرائے رکھوطلاق نہ دولیکن آپ کے دل مبارک میں اس کے علاوہ اور جواب تھا جے آپ نے زید پر ظاہر نہیں کیا بلکٹنی رکھا مگر حق تعالیٰ نے اسے برملا کر دیا اور تھلم کھلا صاف بیان کردیا بھراس میں علاء کے مختلف قول ہیں۔ایک بیر کہ جناب نی کریم ایستا نے این ولی ارادہ کوزید سے اس لیے تحقی رکھا کہ جب زیدند نب کوطلاق دے دی تو میں اسے اسے تکار میں لے آؤں گا چر ظاہر کرنے کی کیا حاجت۔ دوسری یہ کہ خدا تعالی نے جناب رسالت مَ بِاللَّهِ كواول بى وعده ديا تقاكدزينب بنتِ جش آپ كےسلسلداز واج ميں داخل مو كى مر چونكه آپ كولوگول كے طعن وتشنيع كاخوف تفااس لئے ظاہر نبيس كيا كه ميس زينب كو نكاح ميس لانا جا بتا مول ال يرفداوندي حكم موا و السله احق ان تخشاه للحن فدا عد درنا جا بياورو بي اس كازياده حقدار ہے۔ الغرض جب زيد نے زينب كوطلاق ديدى تو حضور نے زيدكو بلاكر فرمايا جاؤنین کو بلالاؤ کیونکہ خداتعالی نے جھے خبروی ہے کہ ہم نے زین کو تیری تزوی میں دے دیا ہے زید گئے اور درواز ہ کی کنڈی کھٹکھٹائی حضرت زینب بولیس کون ہے۔ جواب دیا میں زید موں۔ زینب نے کہا کہ جب تو مجھے طلاق دے چکا تواب کیا جا ہتا ہے کہا مجھے رسول کر میں اللہ نے تمہارے پاس بھیجا ہے زینب نے کہا کہ رسول کر یم ایک پر مرحبا۔ ازاں بعد زینب بجدہ شکر بجالائیں۔ قاوہ رحمۃ الله عليه كاقول ہے كه حضرت نينب آخر عمرتك تمام ازواج مطہرات براس

بات کا فخرکرتی رہیں کہ مہیں تہارے باپوں نے آنخضرت کے نکاح میں دیا ہے اور جھے حق تعالی نے آپ کی تروی میں دیا۔ فلا صدید کہ رسول اکر مہائے نید کے گھر تشریف لائے اور ندیب پر آپ کی نظر پڑی اور یہ بہای نظر تھی جس پرآ دی کا مواخذہ بیس ہوتا لیکن اس بہلی ہی نظر میں آپ کے صبر کا خرمن پر باوہو گیا ای وقت غیب سے عمام و کی کہا ہے جھوائی تھے تمہاری یہ نظر جو ہمارے غیر پر پڑی ہے ہم اس بات پر قادر جی کہاس نظرہ کو تہمارے سرا پردہ دل کے میدان اور آ تکھ سے اٹھا کیس کین چونکہ اس میں راز اور لطیفہ ہے اس لئے ہم ایسا نہیں کرتے اور لطیفہ ہے کہ اس میں مظلوں اور شک شکو و کا دل خوش کرنا منظور ہے تا کہ وہ اس واقعہ کو یا دکر کے کہیں جب پیخبر علیہ السلام باوجود جلالت رسالت اور قوت نبوت کے اپ دل کی گھرانی ندکر سکے تو بچارے خریجوں سے السلام باوجود جلالت رسالت اور قوت نبوت کے اپ دل کی گھرانی ندکر سکے تو بچارے خریجوں سے کہ وسکتا ہے کہ دل و دیدہ کی گھرانی ندکر سکے تو بچارے خریجوں سے کہ وسکتا ہے کہ دل و دیدہ کی گھرانی ندکر سکے تو بچارے خریجوں سے کہ وسکتا ہے کہ دل و دیدہ کی گھرانی ندکر سکے تو بچارے خریجوں سے کہ وسکتا ہے کہ دل و دیدہ کی گھرانی ندکر سکے تو بچارے خریجوں سے کہ وسکتا ہے کہ دل و دیدہ کی گھرانی ندکر سکے تو بیاں۔

نظر پر ینکوال رسے است معبود نه این بدعت من آوردم بعالم حدیث عشق اگر گوی گناه است گناه اول ز حوا بودد آدم اگر دعویٰ کنی پربیز گاری مسلم دارمت والله اعلم اگر موتی که میل خاطرم نیست من این دعوی نمیدانم مسلم

یعنے خوبصورت لوگوں پر نظر کرنا قدیم رسم ہے کچھیں نے بی سے بدعت دنیا میں ایجاد خبیں کی ہے۔ حدیثِ عشق کو ظاہر کرنا گناہ ہے کین سب سے پہلے حوااور آ دم سے گناہ فلہور میں آیا اگر پر ہیزگاری کا دعویٰ کیا جائے تو ہم اسے کر سکتے ہیں کین اگر کوئی بیدو کوی کرے کہ میری طبیعت کا میلان کسی طرف نہیں ہے تو ہم اسے بھی تشکیم نہ کریں گے۔ کا سپ حروف نے ایک عزیز مسافر ہے سنا ہے کہ تیم ریز میں ایک دیوانہ تھا اس کی عادت تھی کہ جب سی خوبصوں تا دی کو دیا تھے ہم جاتا اور کھور کر دیکھا اور جب اس کے رخ دلفریب کوایک نظر دیکھ چکٹا تو روتا ہوا وہاں سے اسکان میا تا

این چہ نظر بود کہ خونم بریخت دین چہ نمک بود کہ ریشم بخست لینی پیسی نظر تھی جس نے مجھے خون خون رلایا اور پیکیسا نمک تھا جس نے میر زخم میں ٹھیسیس لگادیں پیربیت بھی اس عاشق صادق کی ہے۔

سر فک یار کہ در میرسد از عالم غیب ہر دل ریش عزیزان نمک ہے پاشد

ذیل کا قطعہ بھی ای صاحب دل کا ہے۔

در تو اے خواجہ اگر مبر و کلیبائی ہست در من انیست کہ مبرم زنیکور دیاں نیست ۔
اے کہ مطبوع یہ بنی و تال کئی گرز اقوت آن ہست مراا مکان نیست 
سلطان المشائخ فرماتے ہیں۔بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم جو کسی خوبصورت چیز کودیکھتے 
ہیں تا اسے جاری غرض صنعت خداش نظر کرنی ہوتی سے نہ معثوق کے مصنوی اور بناو ٹی حسن

میں تواس سے ہماری غرض صنعت خدا میں نظر کرنی ہوتی ہے نہم جو می تو ہورہ پیر وہ یہے ہیں اور ساوٹی میر وہ یہے ہیں۔ سی تواس سے ہماری غرض صنعت خدا میں نظر کرنی ہوتی ہے نہا والدین زکریا کے داماد عراقی کا قول ہے کہ ہم خدا تعالیٰ کی صنعت و کاریکری میں نظر کرتے ہیں اور کسی خوبصورت چیز کو دیکھنے میں ہماری یہی غرض ہوتی ہے۔ شیخ سعدی کہتے ہیں۔

مرد باریک نظر در ملح و مورکند آن تال که در زلف و بناگوش کی

اصل بات بدہے کہ عشق ورع واحتیاط کو پوشیدہ نہیں کرتا اور اس نظر کا کوئی اعتبار نہیں موتا۔ ہاں جب ورع اُٹھ جاتا ہے توعش كا اعتباركيا جاتا ہے۔ يبعى فرماتے تھے كہ جو مخص لڑکوں کی محبت میں ر ہادہ اس راہ سے عاجز ر ہاور جو خض اس راہ سے عاجز ر ہا دہ عورتوں کی محبت ے عاجز رہا۔ فرماتے تے درولیش کوچاہیے کہ درد کی جاشنی حاصل کرے اور بیا ندازہ جمیں خوب میسر ہے۔ کہ جب کوئی تکلیف یا بیاری عارض ہوتی ہے تو سار اجہاں اور جہان کی تمام چیزیں فراموش جوجاتى بير بعد وفر مايا ليسس يصادق فى دعواه من لم يتلذد و يضرب مولاه العن و وفخص الي دعوى من سيانيس بجوا قاك مارف برلذت ماصل فدكر عدامام ابولقاسم قثيرى رحمته الله عليه كرساله على و يكها كيا ب كه ايك وفعه الوسعيد خراز في الميس عليه الملعية كوخواب مين وكيوكر فرمايا" ورااوري "البيس في جواب ديا مجهيم سي كياكام كيونكم نے اپی تفس سے اس چر کودور کر دیا ہے جس کے ساتھ میں لوگوں کوفریب دیتا ہوں ابوسعید خراز نے فر مایا وہ کیا چیز ہے جواب ہو نیا۔ یہ کہ رپید موثر چاتا بنا۔ تھوڑی دور بی کرمیری طرف مؤ كرد يكما اوركها ابھى ايك لطيفة تم يل باقى ہے جس سے ميل تم سے موافقت كرسكتا مول فرماياوه کون سالطیفہ ہے کہالڑوں کی صحبت ہے۔ ازاں بعدام قشری لکھتے ہیں کماس طریق میں سب ے زیادہ آفت لڑکوں کے ساتھ صحبت رکھنا ہے۔ ،جو مخص اس میں مبتلا ہواوہ با تفاق مشاکخ ایک الساغلام جے خدا تعالی نے ذلت وخواری ش گرفآر کیا ہے۔ یہ می کھتے ہیں کہ فتح موسلی کابیان

ب كريس تي مشائخ كي خدمت من بينيا اورسب في رخصت كرت وقت متفقه الفاظ من كها كەنوعمراژكوں كى محبت سے بچو۔ جو مخص اس بارے ميں القا كرتا ہے اى حالت ميں فتق وعشق کہنا جا ہے کیونکہ یہ بلائے روح ہے محروہ اسباب میں سے بہت سے شواہداورمشائخ کی حکائتیں نقل كرتا ب اور بات بتانے كے لئے بهت كچكوشش كرتا ب بهتر ب كدا يے فض كى مزخر فات اور آ فات پرنظرند کریں۔ امام قشری لکھتے ہیں کو عمراز کے پرنظر ڈالناشرک ہے۔خواجہ ٹنائی کہتے ہیں۔ عام ہے تی تی راچ کی ای کم از تی تی راچ کی چہ کی یاد خولی خوبان عم خود برزهٔ عو ردیان چشم را گوسفند دل را گرگ شابدان زماند فرد و بزرگ كر چه از چشم عالم افروزند از مره ول يرعد و جان موزعد آن تگارے کہ موتے او محری اودلت برد از تو در ديري الغرض سالك برواجب بنوعراؤكول كے ماس بيضنے سے بربير كرے تي سعدى فرماتے ہيں: ضر تک غزهٔ خوبان خطا نے افتر اگر چہ طاکھۂ ذہر را امیر کند

کا تب تروف عرض کرتا ہے کہ معثوق کو جاہے کہ بادشاہ اور عاش کو بادشاہ ہمت فقیر
ہونا جاہیے۔اگر چہ بادشاہوں اور فقروں میں پہرے مشابہت نہیں ہے لیکن عاش نظر بازی میں دلیر
ہوتا اور اپنے مقعمد پرفتیا ہہ ہونے میں کوتائی نہیں کرتا۔ ای مضمون کے مطابق حضرت سلطان
المشائ نے یہ حکایت بیان فر مائی کہ میں نے شخ بدرالدین غرنوی قدس اللہ مرہ العزیز سے سنا
ہے کہ وہ کہتے تھے میرے والدیش محمد اجمل شیر ازی رحمۃ اللہ علیہ کے مریدوں کے سلملہ میں واخل
ہے کہ وہ کہتے تھے میرے والدیش محمد اجمل شیر ازی رحمۃ اللہ علیہ کے مریدوں کے سلملہ میں واخل
ہمراہ جا لیس یاروں کو لے گئے تھے جب اثناءِ راہ میں کوئی غرقاب دریا پیش آتا تو آپ اور آپ
ہمراہ جا لیس یاروں کو لے گئے تھے جب اثناءِ راہ میں کوئی غرقاب دریا پیش آتا تو آپ اور آپ
سے گذر جاتے تھے میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ آخر میں بھی تو خواجہ محمد اجمل کے یاروں میں
سے گذر جاتے تھے میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ آخر میں بھی تو خواجہ محمد اجمل کے یاروں میں
سے ہوں پھر یہ بات جھے اور دیگر مریدوں کو کیوں نہیں میسر ہوئی اور اگر ہم پائی پرعبو رنہیں کر سکتے
تو دو حال سے خالی نہیں یا تو ہمارے شخ ہی میں پہر نفسان ہے یا ہمیں اس کی قابلیت نہیں ہے۔
الفرض میرے والد نے ایک ون موقع پاکر اپنا مائی الضمیر خواجہ محمد اجل کے رو بروطا ہر کیا اور عرض

کیا کہ خواجہ ہا پر ید بسطای کے مرید پائی پر چلتے تھے ہمیں یہ بات کیوں نہیں نصیب ہوتی خواجہ نے اور جا است موار تھے اور جا دے یار با دشاہان ہمت ہیں نکن خواجہ اس اللہ مرؤ العزیز کے یار کرامت سوار تھے اور جا دے یار با دشاہان ہمت کی حقیقت معلوم نہیں ہوئی اور وہ اس مزکونیں سمجھے یہاں تک کہ دبل میں آئے اور قاضی حمیدالدین تا گوری دھمۃ اللہ علیہ کے وعظ میں حاضر ہوئے اور قاضی صاحب کی نظروں سے فی کر مجد کے ستون کی آٹے میں ہیڑے گئے چونکہ یہ خطرہ اس کے ول میں ہمیشہ گئے چونکہ یہ خطرہ اس کے ول میں ہمیشہ کھٹا کار ہتا تھا۔ اس لئے ایک کاغذیر یہ لفظ کھ کر کہشاہان ہمت کون لوگ ہیں قاضی حمیدالدین تک پہنچایا۔ قاضی صاحب نے کاغذ کو دیکھ کر ہاتھ رکھ لیا اس وقت میرے والد صاحب نے اپنے دل میں کہا کہ میری یہ سیاہ ڈاڑھی تمہارے پاؤں کے پنچ ہو شاہان ہمت وہ لوگ ہیں جگونی تا بی میں معروف دیجے ہی سفید ڈاڑھی تیرے بلول کے بیچ ہوشاہان ہمت وہ لوگ ہیں جگونی تا بی میں معروف دیجے ہیں سفید ڈاڑھی تیرے بلول کے خیال ان کے سروں میں مجرا ہوتا ہے۔ بندہ ضعیف عرض کرتا ہے۔

شابان ہمت اند ہمہ ، دوستان ما اندرخرابہ ساکن و مالک جہان بدست روح الارواح میں لکھا ہے کہ زمانہ سابق میں ایک بادشاہ زادہ تھا جوائتہائی خوبصورتی اور نہایت لطافت وملاحت میں بےنظیرز مانہ تھاجیسا کہ کی فخص نے کہاہے۔

موئے ملاحت ربو دزلف تو در دلبری نبد اگر ملک حسن زیر تمین آوری اللہ رخ دوش اللہ دو فر راستین عشوہ دو دلبری حسن وخو فی کےعلادہ یہ شاہرادہ سواری د جالا کی میں بھی بے نظیر عصر تھا۔

تو برین شوخی و چالا کی و شکالی و ناز توبدین غمزه دلدوز و شکارے انداز قصد جان کرده و دل دوخته و دین برده گشته تاراج ز تو جمله مسلمانا باز

جیسے بادشاہ زادوں اور امیر زادوں کی اولا دکا قاعدہ ہوتا ہے کہ گاہے گاہے میدان میں گیند بلا کھیلنے کیلئے جاتے ہیں بیشا ہزادہ بھی بھی صحرا میں کھیلنے کیلئے جایا کرتا تھا اور عشاق کے دلوں کی گیند کواپنے زلف کے ٹم چوگان میں پہنا لیتا تھا آخر کا را کیک درویش عارف کی نظراس بادشا ہزادہ کے جمال جہاں آرا ہر پڑی اور نظر پڑتے ہی بے قابوہو گیا جیسا ایک شیریس ٹن کہتا ہے: اے متنی کر اہل دلی نوید ہا بدوز کیناں بدل ربودن مردم مقیدائد بر برقع بچشم تائل فرد گداز یا دل بند کد پردہ زکارت برافکلتد

اس درویش جادباز کابیدستور ہوگیا کہ ہرروز گیند بلاکھیلنے کیلئے میدان میں جاتا اور این در بل کی زدمیں کو اہوکراس آشوب دل کودیکھا کرتا لیکن جب بادشا ہزادہ کھیلنے میں مصروف ہوتا اور بلالگا تا ہوااس کے قریب آتا تو درویش اس کی غایت لطافت سے بیوش ہوکر گر پڑتا اور ہوش میں آنے کے بعدید دعا کرتا اور بیربیت پڑھتا۔

گوئی برتن زخم از چوگان خورد این فدائے دل شدہ بر جان خورد فخصدی فرائے ہیں:

در حلقہ صولجان رکفش پیچارہ ولم قمآد چون گوست
ہے سوزد و جمچتان کو خواہ ہے بردو جمچتان دعا گوست
خون دلِ عاشقان مسکین در گردن و دیدہ بلا جو است
الغرض جباس درولیش کی حکایت عشق فاش ہوئی اور عام وخاص میں پیچر پھلی گئی
اور پیسلم بات ہے کہ جوعشق کا آفاب سوختہ دلوں اور عارفوں پر چمکنا ہے اسے مبر کا پردہ چھپا
نہیں سکتا جیسا کہ امیر خسر ونزک کہتے ہیں۔

سر سیخی عقام را پیچیدو برول شد دل ای صبر جمین بوده است بازوی توانائی
دونته رفته رفته بیخ شیراده کے بارودوستول اور محرمول کو بھی پہنے گئی انہول نے شیراده کے
کان بیں ڈالی اس نے اول تو تبسم کیااور پھر کر شمہ و ناز کے ساتھ اغماض فر مایا دوسرے دن جب
شیراده میدان چوگان میں جانے لگا تو اپنے محرمول سے کہا کہ بین اس درولیش کو نہیں بہچانا ذرا
مجھے دکھا دوکہ وہ گردن زدنی کون ہے جو جان سے ہاتھ اُٹھا کر جھے جیسے سے عشق تعلق رکھتا ہے۔
باروں نے کہا کہ حضور وہ ایک مسکین ہے جس کی پیشانی پر عاشقوں کا نور چمکنا رہتا ہے۔ جب
مضور میدان میں پنچیں گے تو ہم اسے دکھا دیں گے شیرادہ نے بیہ بات دل میں ٹھان کر اپنی آرائی کی عمرہ اور جیش قیمت پوشاک جسم نازئین پر سجائی اور شاہی تاج سر پر رکھا زرین پڑکا
کر میں با عمرہ اور میش قیمت پوشاک جسم نازئین پر سجائی اور شاہی تاج سر پر رکھا زرین پڑکا
کر میں با عمرہ اور میش قیمت پوشاک جسم نازئین پر سجائی اور شاہی تاج سر پر رکھا زرین پڑکا
کی زبان مبارک پر ایک روز ذیل کی چند پیش جاری ہو کیں جو اس دکا یت کے بہت ہی مناسب

ين آپار ماتين

قبایش راشدم بنده که چون بکشاد بنشیند وليضم كمربندم كمهجان برليثت برخزو ير فرق آفاب عديم كلاه ما من سرورا قبانه شنیدم که کمر بست فاس بزار بار بكويد كناه را گر صورتے چنین بقیامت بر آورند قا را باز پیشدی بعد ناد برآن بندی کر بہتی باعزاد کلاه نازین یه سر نهادی ترانید که داد حسن دادی بدورآن كله ولها ست كروان فدای آن کر جانبای مردان بكرداكرد ول ويجيد چون مار خيال جعد ويجامين اي يار ددوديده فتظر دادم يراحت فآده ور میان خاک رابت كر : وقع نهد برويده إلياء سمند نازنین باد کائے

خلاصہ بیک وہ شمرادہ بن سنور کراس درویش کی جان شکار کرنے کی قصد سے میدان در بائی کی طرف روانہ ہوااور جو ہنر وکر تب اس کھیلے میں مشخول ہوااور جو ہنر وکر تب اس کھیل میں اور دن دکھاتا تھااس روز بہت زیادہ دکھائے۔ اس اثناء میں ہم جو لیوں کی طرف متوجہ ہوکر بولا کہ وہ اجل رسیدہ درولیش کہاں ہے جواب دیا کہ نظار گیوں کے غول میں وہ جو فلال زردرنگ جوان گرڑی پوش انگشت و صرت دائوں میں دہائے ہوئے نظر و تذری کا پتلا ہے ہوئے کھڑا ہے وہی درولیش ہے شمزادہ نے جب اپنا شکار معلوم کر لیا تو اسکی طرف سے تعافل کیا امیر ضروفر ماتے ہیں:

تفافل کردن بے فتہ نیست فرید مرغ باشد خواب صیاد تخوری درویش کی طرف تخوری درویش کی طرف تخوری در یک تو شغرادہ کھیل ہیں مشغول رہا مگر بعد کوزخم چوگان سے درویش کی طرف کیند بھینے کی اور جب گینداس کی قریب پیچی تو شغرادہ نے نہایت چشتی اور چالا کی کے ساتھ کھوڑ نے کوایز کی اور ایک ہی دوڑ ہیں گیند کے قریب پیچی کر جانستان کر شے اور دلدوز تیرعشوہ سے کھوڑ کو ایش کی طرف اشارہ کیا کہ یہ گیند جھے اُٹھا دو جانباز درویش فوز آگے بڑھا اور نام سے گیند اُٹھا اور ساعب اور ساعب کین سے درویش کی طرف ایش کے ہاتھ سے گیند کی درویش نے ایت بید یہ بھا اور ساعب سے درویش کے ہاتھ سے گیند کی درویش نے کین سے درویش کے ہاتھ سے گیند کی گیند کی درویش نے کین سے درویش کے ہاتھ بید ما کر گیند کی درویش نے کین سے درویش کے ہاتھ بید ما کر گیند کی درویش نے کیند

جو پہلے ہی سے اپنی جان عزیز کی گیند میدان عشق میں قربان کردی تھی فوراَ جان دی اور دفعۃ مرکیا۔

ہم ساعدت جانا بجو کالای جانم را توسیم از آسٹین پرکش من از تن پرکشم کالا

جب شنم ادہ نے دیکھا کہ درولیش نے میرے عشق میں جان دیدی توسمندِ ناز سے انزا
اورا پئے عاشقِ صادق کا سرمبارک جو بظاہر درولیش لیکن حقیقت میں باوشا و دین تھا اپنی کودی میں
رکھلیا جیسا کہ ایک عزیز کہتا ہے۔

جڑتو درین زمانہ فلک با بزار چھم ہم گزنہ دیدہ است کہ درویش بادشاہ شہرادے کی آتھوں ہیں آنسوڈ بڈبا آئے اوراسکی غربی پر سخت افسوں کرنے لگا اور بہت صرت وافسوں کے بعدائے لوگوں کو تھم کیا کہ اس شہید عشق کو جو دراصل بادشاہ دین ہے ہمارے آبا واجداد کے خطیرہ ہیں فن کردیں جو بادشاہ دنیا تھا کہ دہ سب کے سب اس کی برکت ہے تشفہ جا کیں۔ کا سب حروف عرض کرتا ہے کہ عاشق کو چاہے جہاں تک بن پڑے معثو ت کے اسرار وراز کو جو بطریق رموز واشارات ما بین آئے ہوں ظاہر نہ کرے اگر ایسا کرے گا تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ معثوق کے اسرار کا سر اوار اور محرمیت کے لائق ہوگا۔ اگر چھشق میں سے بات آسان نہیں ہے۔ شعدی کہتے ہیں۔

مر بویم کدمرا باتو سروکارے نیست درو دیوار گوائی بد ہد کارے ہست عشق سعدی ندھدے ست کہ پنہال مائد داستان است کدر برسر بازارے ہست

مرعثق کا کمال مرتبده ہے جس کی طرف جناب سلطان المشائخ نے اشارہ فرمایا ہے کہ عشق میں وسع حوصلہ چاہیے تاکہ دوست کے اسرار کے لائق ہو۔ جناب نبی کریم مقافظة نے فرمایا ہے مین عشق و عف و کتم و مات فقد مات شھیندا لیحنے جوفریفتہ ہوااور عفت و پہیزگاری افتیار کی اور حق الامکان عشق کو چھپایا پھرای حالت میں مرکیا تو شہید مرے گا اور کا مادن کا دوجہ داصلوں کا مرتبہ یا کے گا۔ خواجہ فرید عطار فرماتے ہیں:

گری وصلش چو دریا در کشد مست و لایعقل مشو مخور باش کنخ وحدت گیر چون عطار چیش پس مکنخ در شود مستور باش جوشی در شود مستور باش جوشی در شود مستور باش جوشی در شام رکرتا ہے اسے چاہیے کہ اپنی جان سے

-1-975

حکایت: عین القناۃ ہدانی کو ایک دفعہ کملی خاص واقع ہوئی انہوں نے ای حالت میں مناجات کی کہ میری آزو ہے کہ لوگ مجھے آگ میں جلائیں اور تو میری اس حالت کود کھے۔ مناجات کی کہ میری آزو ہے کہ لوگ مجھے آگ میں جلائیں اور تو میری اس حالت کود کھے۔ من خس را کہ سوزیر بکویت غم عیست مشمم انبیت کہ چیش در تو درد کنند

عین القضاہ رفتہ اس حالت پر پنچ کہ لوگوں نے بداعتقادی کی طرف منسوب کیا اور حاکم وقت سے درخواست کی گئی کہ عین القضاۃ کے عقیدہ جس خلل پڑ گیا ہے اس پرخواجہ احمد غزالی نے ان سے کہا کہ تم اعتقاد جس ایک شخصر سارسالہ لکھ دوتا کہ اس الزام سے خلاصی پاؤ۔ جواب دیا کہ جس نے بدون بہت دعاؤں سے پایا ہے اور میری دلی آرزو ہے کہ لوگ جھے آگ جس جا کی ساور میر امحبوب اس حال جس جھے دیکھے اس وقت عین القضاۃ قدس اللہ سبرہ کی عمر چھیں سال کی تقی ۔ انجام کا راوگون نے آئیس آگ جس ڈال دیا عین جلنے کی حالت میں انہوں نے سال کی تقی ۔ انجام کا راوگوں نے کہا تم تو کہتے تھے کہ جس نے بدون بہت دعاؤں اور آرزوں سے پایا ۔ اب بیآہ کہتی ہے۔ کہا جس جلنے کی تکلیف سے آہ نہیں کرتا بلکہ اس وجہ سے کرتا ہوں کہ جلد جلہ اموں ۔ بندہ ضعیف عرض کرتا ہے۔

غم از سوزتنم نیست ازان ہے سوزم کہ من سوختہ پیش تو روان ہے سوزم سوختہ پیش تو روان ہے سوزم سوختہ پیش تو روان ہے سوزم سوختن نبود آن گونہ کہ ساکن سوزی تابہ پیش رخ تو شعلہ زبان ہے سوزم لوگ بیان کرتے ہیں کہ جب عین القضاة قدس سرہ کوجلا چکے تو ان کی جگہ ہے ایک ڈیا کا مور گا ہوا۔

مسكين دلم كه حقهٔ راز نهال تست ترسم كه باز در كن نا محم افتد الغرض ده د به كولا كياايك كاغذ لكلاجس پريدباع كهي بوكي تحي:

ما مرگ شهیدی زخدا خواسته ایم از چن دوسه چیز کم بها خواسته ایم گریار جان کند که ماخواسته ایم ما آتش و نفت و بوریا خواسته ایم ما تشد که موت خدا به ما تنگی ہے۔ حق تعالی سے دو تین کم قیمت

یعنے ہم نے شہادت کی موت خدا ہے ماتئی ہے۔ حق تعالیٰ سے دو تین کم قیمت چیزیں ماتئی ہیں اگر دوست ہماری آرزو کی مراد برلائے تو بہت بہتر ہے اور دو میہ کہ ہم نے اس سے آگ اور دو خن نفت بوریا ما تکا ہے چنانچہ ایسا ہوا کہ بورے میں لپیٹ کرآگ میں ڈالے گئے اور آگ بھڑ کا گیا اور آگ میں جلادیا گیا۔ قاضی حمید الدین تا گوری

فرماتے ہیں:

گر زبان تو راز دارتی تنخ را با سرت چہ کارتی خواجہ منصور کو جو حالت پیش آئی اس کا پورا فو ٹو اس رباعی میں خوب کھینچا گیا ہے۔ جو حصرت شیخ شیوخ العالم کی زبان مبارک پرجاری ہوئی ہے۔ آپ فرماتے ہیں

از نور جلال مطلق خیزد وزشوق خدا مگرچه رونق خیزد این خاطر مردان چه علیمب بحریست چون موج زند بهمه انالحق خیزد

حضرت سلطان المشائخ فرماتے سے کہ ایک نماز صلاۃ العاشقین بھی آئی ہے جس میں ہررکھت میں سورۃ فاتحہ کے بعد و فعہ یا اللہ دوسری ہررکھت میں سورۃ فاتحہ کے بعد مود فعہ یا اللہ دوسری رکھت میں سوباریا رحمٰن تیسری رکھت میں سود فعہ یارجیم چوشی رکھت میں سوباریا ودود پڑھے۔ ایک نماز درود بھی ہے جونماز تربیح کے مانند ہے بھئے تبیع کی جگہ درود پڑھا جاتا ہے بینماز حاجت برآری کیلئے پڑھی جاتی ہے۔ حضرت سلطان المشائخ فرماتے سے کہ قاضی جمید الدین تا گوری جو عاشقان اللی کے مقتد ااور اولیا واللہ کے سرتاج سے اپنی بعض تالیفات میں لکھتے ہیں کہ جس شخص کو کی دینی یا دینوی حاجت پیش آئے اسے تازہ شسل کر کے دور کعت نماز اداکرنی چا ہے اور جب نماز پڑھ چک تو کے الہی اس ساعت کی حرمت ہے جس میں او نے خواجہ احمد نہا وندی سے سلے کی نماز پڑھ چک تو کے الہی اس ساعت کی حرمت ہے جس میں او نے خواجہ احمد نہا وندی سے سلے کی

ہے میری پیر حاجت روا کر۔اگر کسی مخص کی اس عمل کے بعد حاجت روانہ ہوتو کل تیا مت کے روز
اس کا ہاتھ اور میرا وائن ہوگا۔اور خواجہ احمد نہاو عدی کا قصہ یہ ہے کہ باوشا وعراق نے خواجہ ابواحمہ
اسی ق کو اپنا قاصد اور فرستا دو مقرر کر کے نہاو عدکی طرف روانہ کیا اس وقت ملک نہاو عدکی باگ
ایک عیسائی عورت کے ہاتھ میں تھی جو درویشوں کے لئے آفت وین اور عشاق کی عارت ایمان
تھی یہ بری جمال اور حسین عورت مردوں کی طرح اساس ملکد اری اور توانین سلطنت سے خوب
واقف تھی اور نہایت وائشمندی کے ساتھ حکومت کرتی تھی خواجہ ثنائی کیا خوب فرماتے ہیں۔

زنگیان زلف او چوتاب دہند چییان تعش خود برآب دہند طقد کر ناف او معما گوئی تعش سودائے او ہوبدا جوئے قد او در دو دیدہ دلجوئے ہم چو سرودر دانست پر لب جوئے عاشق از دست آن لب خندان سرانگشت ماندہ در دندان

الغرض جب خواجہ ابواحمہ اسحاق نہاوئد میں پہنچے اور دربار میں باریا بی ہوئی تو وہ ملکہ کہ جہان آشوب صفۂ ناز پر بیٹی ہوئی تھی اور آ گے ایک زرتار پردہ پڑا ہوا تھا اس نے نہایت عزت و تو قیر کے ساتھ شیخ کو طلب کیا اور جب سنا کہ شیخ اہل صلاح اور نیک بختوں کے زمرہ میں سے ہتو اپنے خدام کو تھم کیا کہ پردہ درمیان سے اُٹھا دوتا کہ بالمشافہ شیخ سے گفتگو کروں چنا نچہ اس کی فور اُٹھیل ہوئی شیخ سعدی کہتے ہیں۔

روئے کشادہ اے صنم طاقت طلق میری چون پس پردہ میشوی پردہ صبر میدری جب خواجہ ابواحم مجلس میں آئے اوران کی نظر ملکہ کے جمال دلفر بیب اور حسن آشوب دین ودنیا پر پڑئی۔ ای بسا غارت دین کر دہ نمیدانم جیست چیثم شوخ تو کہ ازمستی خود بے خبر است تو خواجہ کی عقل جاتی رہی مبہوت و حیرت زدہ ہو گئے اور دل قابوسے جاتا رہا۔ کا سپ حروف عرض کرتا ہے۔

عقلش زوست رفت ہا نجائشہ اند آن شیخ باکرامت و آن صاحب نفس جب باکرامت و آن صاحب نفس جب اس ماووش پری بیکرکویہ قصہ معلوم ہوا کہ شیخ بھے پرمنتون وعاشق ہوگیا ہے تواس نے کہا کہ اے شیخ تجمے ہم سے عشق کرنا جا ترنہیں ہے کیونکہ تو دین مسلمانی رکھتا ہے۔ اور ہم خہ ہم سے عبت کرنا جا ہتا ہے توکلیسا میں آ۔ اور عیسائیوں کی عادت خہ ہم بیسی کے بابند ہیں اگر تو ہم سے عبت کرنا جا ہتا ہے توکلیسا میں آ۔ اور عیسائیوں کی عادت

وقانون کےمطابق ناقوس بجا۔

روزی بنگلیسائ رویم بنی ناتوس به بنی و بوی رسم شخف ناس کی می گفتگوس کردل کواس کی موافقت پرراضی کیادین اسلام سے مرتد ہو گیا اور زنار کفر کمریش بائد هااور معثوق کے دین میں داخل ہو گیا۔

مجنون عشق را دگر امروز حالت است کا نسلام دین کیلی دیگر ضلالت است القصد جب خواجه ابواحد نے اسلام کوخدا حافظ کمدکردین عیسوی اختیار کیا تو ملکه نهاو عد کی طرف سے شادی کا ایک دفت مقرر موااور بیخ کو دعدہ دیا کہ فلال تاریخ تمہارا ملکہ سے نکاح مو جاد ہےگا۔ شخ کے ہمراجس قدر مرید تھے سب اس وقعہ سے جیران وسشسدر تھے اور ان کی

خواجنی مظر ہو گئے تھ لیکن فیخ کی زبان پر ہروتت یہ بیت جاری رہتی:

گر ہمہ دین عاشقان دارید بعد ازان پیش ست نماز کنید انجام کارش کی اس حرکت سے سب مریدوں نے جدائی اختیار کی اور یک لخت علیحد ہ ہوگئے اورش کونہادند میں چھوڑ کرادھ اُدھر چل دیے۔ شیخ سعدی کہتے ہیں:

منکر حال عارفان سر ساع شود در درمهٔ بیار خوش تا بروند تا خوشان کین ایک مرید جواعقادی نهایت بکااور ثابت قدم تھا شیخ کے ساتھ رہاوران سے ایک دم جدائی پندنہ کالوگوں نے جب اس سے بوچھا کہ قواور مریدوں کے ساتھ جونیس گیااور شی دم جدائی پندنہ کالوگوں نے جب اس سے باتھ ہوئی اس نے جواب دیا کہ بیل نے شیخ سے علیحہ و نہیں ہواتو کوئی الی بات دیکھی جواس سے مائع ہوئی اس نے جواب دیا کہ بیل نے اپنے اس بیرکواس کے بیرکی نظر میں دیکھا تھا اور اس وقت معلوم کر لیا تھا کہ نظر ہا ارنہیں ہے اس کا انجام بخیر ہوگا کیونکہ بیروں کی نظر میں جیب وغریب اثر ہونے میں اور ان کے تجرہ قبول اس کا انجام بخیر ہوگا کیونکہ بیروں کی نظر میں جیب وغریب اثر ہونے میں اور ان کے تجرہ قبول مر بارآ ور اور صاحب شمر ہوتے ہیں۔ غرضیکہ جب عقد کا وعدہ قریب آگیا اور گویا می کو جناب نی عقد منعقد ہونے کا اعلان دے دیا گیا تو اس شائستہ اور رائخ الاعتقاد مرید نے شب کو جناب نی عقد منعقد ہونے کا اعلان دے دیا گیا تو اس شائستہ اور رائخ الاعتقاد مرید نے شب کو جناب نی ساتھ می کروا کی حدا کے ساتھ می کروا کی جب خواب سے بیدار ہواتو دیکھا ہے کہ ابواسحات نے عیسائیانہ لب شم سے ساتھ می کروا کی دوا کی اور عبد ایمان از سر تو تازہ کر کے عاشقان الی کی بوش کے سے بدن کوآ داستہ کیا اور عبد ایمان از سر تو تازہ کر کے عاشقان الی کی بوش کے سے بدن کوآ داستہ کیا اور عبد ایمان از سر تو تازہ کر کے عاشقان الی کی بوش کے سے بدن کوآ داستہ کیا اور عبد ایمان از سر تو تازہ کر کے عاشقان الی کی بوش کے سے بدن کوآ داستہ کیا اور عبد ایمان از سر تو تازہ کر کے عاشقان الی کی بوش کے سے بدن کوآ داستہ کیا اور عبد ایمان از سر تو تازہ کر کے عاشقان الی کی بوش کے سے بدن کوآ داستہ کیا اور عبد ایمان از سر تو تازہ کر کے عاشقان الی کی بوش کے سے بدن کوآ داستہ کیا اور عبد ایمان از سر تو تازہ کر کے عاشقان الی کی بوش کے سے بدن کوآ داستہ کیا اور عبد ایمان از سر تو تازہ کر کے عاشقان الی کی بوش کے سے بھوں کی اور کی بوش کے سے بھوں کے اس کی بوش کے سے بھوں کے اس کے بھوں کے اس کی بوش کے سے بھوں کی بوش کی بوش کے بھوں کے بھوں کے بھوں کے بور کی بور کی کی بور کی بور کی بور کے بھوں کی بور کی کور کی بور کی

رجوع لاياب والحدولله على ذالك ايك عارف في كياخوب كهاب-

کر توی بار مرا من فکنم بار دگر سگوشه گیرم و در گوشه نیم کار دگر نقش زیبائے تو آوردہ مرا بردر تو 🔻 فارغم کرد زنقش در ودبوار د گر اسی کے مناسب ایک اور حکایت حضرت سلطان المشائخ نے بایں الفاظ بیان کی ہے کہ ایک درولیش تھا۔ انفاق ہے ایک دن اس کی نظر ایک شنرادی پر پڑی اس کی نظر کا اڑ سجھنا چاہیے کہ شغرادی کو بھی اس سے دلی میلان پیدا ہو گیا کیونکہ درولیٹی اور بادشاہی کے عشق میں زیادہ تعلق ولگا و بیں ہے۔الغرض دونوں میں مجت وعشق کی آگ بھڑک أعظی۔ ایک دن شنرادی نے درولیش کے ماس پیام بھیجا کہ تو فقیر دھتاج آ دمی ہے تخبے تیری مواصلت بہت دشواری ہے میسر ہو عتى بلكه مير عنيال مين ومكن اورمحال ب- بال ايك صورت باكرتواس برعمل درآمد کرے تو ممکن ہے کہ میں مجھ تک پہنچ سکوں اور وہ پیہے کہ تو انسیخ تنیس عبادت گذار مشہور کر اور مبجد میں بیٹھے رہنے کواپنے او پر لا زم کر اور طاعت وعبادت میں مشغول ہو جب تیری شہرت شہر میں مچیل جائے گی تو میں اپنے والدہ اجازت کیکر تختے دیکھنے کے لئے آؤں گی اور اس طریقہ ہے میری میری ملاقات ہوجائے گی درویش نے اپنی معثوق کے تھم سے اپیا ہی کیا ایک مجد میں جا بیٹھااور خدانعالیٰ کی طاعت و بندگی میں معروف ہو کیالیکن جب اس نے طاعت کا ذوق پایا تو يك لخت د نيا سے مندموژ كرد لى توجه كے ساتھ ہمه تين مشغول بحق ہو كى اور فقر رفتہ اس كى عبادت وز بادت کا چرچا عام لوگوں میں پھیل گیا شنرادی اس موقع کی منتظر تقی جب سارے شہر میں خوب شہرت ہوگئ تو اس نے اپنے والدے اجازت لی اور درولیش کی زیارت کومسجد میں آئی مگر یہاں ۲ کر کیفیت ہی اور دیکھی وہی درویش وہی خوبصورتی و جمال لیکن کسی طرح کا میلان اورخواہش ورویش سے ظاہر نہیں ہوئی جب شنرادی نے اس کی طرف سے کوئی حرکت اور میلان نہیں دیکھا تو بولی کہا ہے درولیش تھے کیا ہو گیا کہ میری طرف التفات تک جیس کرتا میں نے ہی تو بھیے بیتد ہیر بتائی تھی اوراینے وعدہ کے مطابق تیرے پاس آئی ہوں۔ تعجب ہے کہ تو میری طرف متوجہ نہیں ہوتا۔ ہر چند کے شیرادی نے اس تم کی بہت ی باتیں کمیں مرورویش کیطر ف سے بجواس کے کوئی جوب نہیں دیا گیا کہ بی نہیں جانتا تو کون ہے اور اسکی طرف سے منہ پھیر کر بیٹھ گیا۔ جناب سلطان المشائخ جب يد حكايت بيان كرت كرش يهال تك ينج لو آب كى المحون سي آن

ڈیڈیا آئے اورروکر فرمایا کہ جوشن بیذوق پاتا ہے وہ غیرے کس طرح الفت و محبت کرسکتا ہے بندہ کا تب الحروف عرض کرتا ہے:

کے کہ روی تو بیند صدیث گل فلند سمی کہ مست تو باش صدیث مل فلند

یعنے تیرے دیدار پر کامیاب ہونیوالاگل کی حکایت نہیں بیان کرتا اور جو تیری شراب عشق سے مست ہواتو وہ ساغر کا قصہ نہیں چھٹرتا۔ حضرت سلطان المشائخ بیہ بھی فرماتے تھے کہ خولجہ عبداللہ مبارک قدس سرہ ایام جوانی میں ایک عورت پر عاشق ہوگئے تھے ان کا قاعدہ تھا کہ ہمیشہ معثوق کی دیوار کے بنچے اول رات سے کھڑ ہے ہو کرضیج تک با تیں کیا کرتے تھے یہاں تک کہ فجر کی اذان ہوتی اور عبداللہ کو خیال ہوتا کہ عشاء کی اذان ہوئی ہے کین جب غور سے دیکھتے تو معلوم ہوتا کہ مج کی آذان ہوئی ہے۔

موذن حی علی کویان من از بہر ہے درخون مازے اینجنین آلودہ لیعنی ہم روا باشد

ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ عبداللہ حسب دستورمعثوقہ کی دیوار کے نیچے کھڑے تھے کہ ہا تف نے آواز دی کہا ہے عبداللہ تو ایک عورت کے عشق میں اول شب سے صبح تک بیدار رہتا ب بھلاکسی رات حق تعالی کیلیے بھی بیدار ما ہے؟ جول ہی عبداللہ نے بیقیبی عداسی فوز اتو ہے اور عبادت خداوندي مين بمتن مصروف بو كئے ۔ انوارالمجالس ميں جناب شخ شيوخ العالم فريدالحق والدين كے نواسہ خواجہ محمد قدس الله سر جمالعزيز حفرت سلطان المشائخ كے ملفوظات ميں تحرير فر اتے ہیں اور خود سلطان المشائخ ہے نقل کرتے ہیں کہ شہر بدایون میں کوتوال کا ایک لڑ کا ت نہایت حسین وخوبصورت اور نازک اندام اس کے حسن و جمال کا شہرہ تمام بداؤن میں پھیلا ہوا تھا جب وہ اپنے گھرے باہر نکلتا تو بہت ی مخلوق اس کے عشق میں مبتلا ہو جاتی ان ہی ایام میں میں بھی بدایوں میں تھااورایک دفعہ میں نے بھی اسے دیکھا تھا حقیقت میں خداتعالی نے اسے ایسا ہی جمال دیا تھا کہ جوکوئی دیکھتا بے قابوہوجا تااوراس ہے علیحد گی اختیار نہ کرتا۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ میں خاص اس ارادہ سے گھر ہے لکلا کہا ہے دیکھوں اتفاق سے اس روز اس سے ملا قات نہیں موئی میں دل میں یہ منصوبہ گانٹھ کروالیں چلا آیا کہ جب وہ بازار میں <u>نکلے گ</u>ااس وقت آ کر ملا قات کروں گا میں اپنے قیام گاہ پر چلا تو آیالیکن دل میں اس درجہ بےقراری پیدا ہوئی کہ کسی عنوان مجھے چین نہیں پڑا چنا نچہ میں پھرتھوڑی دہر کے بعداس کی ملا قات کاعزم کرکے گھر سے با ہر لکلا اور

جب وہ بازار میں نہیں ملاتو اسکے گھر کی طرف روانہ ہوا وہاں بھی اس کا سراغ نہ ملا میں نے پھر خیال کمیا کہابگھرواپس چلنا جا ہےاور جب وہ بازار نکلے قاس ہے آ کرملا قات کرنی جا ہے۔ چنانچہ میں واپس چلا آیا اور اس دفعہ پہلے ہے بھی زیادہ بیتا ب و بیقرار ہوا میرے اور اس لڑ کے کے مکان میں چاریا نچ میل کا فاصلہ تھا گومسافت بہت تھی لیکن میں اس درجہ مضطرب تھا کہ تیسری دفعہ پھراس سے ملاقات کرنے کی غرض سے گھر سے نکلا اوراً فتان خیزان اس کے مکان تک پہنچا مراس مرتب بھی اس سے ملا قات نہیں ہوئی۔ الغرض میں پھروہاں سے لوٹااورلوٹنے وقت معلوم ہوا کہ بہت تھک گیا ہوں کیونکہ اس آمدور فت میں قریب بیں <sup>می</sup>ل کا سفر کرچکا تھا گھر آیا تو ضعف اور ماندگی کی وجہ سے نیندآ گئی آفتاب غروب ہونے کوتھا کہ مجھ پر نیندنے غلبہ کیا جب میں بیدار ہوا تو ایک بیخو دی کی سی کیفیت جھھ پر طاری ہوئی بدن کے کیڑے بھاڑ ڈالے اورمضطر باندادھر ادھر چرنے لگا يہيں سے مجھے اس قول كا بھيدواضح مواجومشائخ نے بيان كے بكر نمازعمرك بعد سونا نہ جاہیے۔ غرض کہ جب میری والدہ علیہ الرحمة کومعلوم ہوا تو وہ میرے پاس تشریف لائیں اور نے کیڑے جھے پہنائے۔ مجھ براس نوجوان کی بے صدمحبت نے ایک عجیب تتم کی کیفت پیدا کردی اور ایک ایبا ولوله اور جوش دل میں اُٹھا جے میں بیان نہیں کرسکتا۔ دوسرے روز میں راستہ میں چلا جاتا تھا کہ ایک مقام پر پہنچ کر دفعتٔ ایک ایک خوشبو پیدا ہوئی جس نے میر ے د ماغ کومعطر کر دیا میں نے خیال کیا کہ یہاں تو کہیں عود بھی جل نہیں رہاہے پھر یہ خوشبو کسی لیکن پھرفورا مجھے یادآ ہے کہ بیوہ تی کو چہ۔ ، جہاں میں نے اوراس محبوب نے کھڑے ہو کر باتیں كيس تحيس بيخوشبواس كے وصال ملاقات كى علامت ہے۔ خلاصہ بيك اكب مدت بك ميں اس کا شیفتہ وفریفیتہ رہاجب وہ گھرہے برآ مدہوتا تو عاشقوں کی ایک جماعت اس کے چیچے ہوتی اور م بحی ان می موجود اوتاب

کس نیست نہانے نظرے با تو ندا، و من نیز برآنم کہ ہمہ طلق بر آنند ایک دفعہ کاذکر ہے کہاس نو جوان نے جھے سال کرکہا کہا ہے شخص گواس قد رلوگ جھ پر فریفتہ بین اور بے انتہا مخلوق جھے زحت پہنچاتی ہے کیکن اصل بات سے ہے کہ بیل تجھ پر مائل ہوں۔ اس کی اس بات سے جھے نہایت فرحت ومسرت ہوئی اور محبت میں ایک اور جوش وتر تی پیدا ہوئی کا تب حروف نے اپنے والد ہزرگوار سید مبارک ٹھرعلوی کر مائی سے سنا ہے نمیاث پور میں ایک دانشمند تھا اے لوگ مولا ٹائیمنی خطاط کہتے تھے کہ فض علم فقہ کے علاوہ فن خوشنو لیسی میں بھی اس درجہ کمال رکھتا تھا کہ بڑے بڑے بڑے خوشنو لیش اس کے زورِ قلم اور لطافت خط سے رشک کرتے تھے اور عطار دجود ہیر فلک کہلا تا ہے باوجودا پنی اس شان وشوکت وحشمت ووقار کے اس کے آگے مرتبلیم خم کیے ہوئے تھا:

عطارد نے کہ دیرے فلک ہمگویند بہ پیش خط تو گشتہ است عاجز و مجا
از خون دو چیم خولیش ہر دم نقش خط تو بدل نویسم
کاسپ حروف کے سب پچااوراکش خوشنولیس اس کے شاگرد تھے اور حضرت سلطان
الشائخ کامرید تھا۔ مولانا یمنی خطاط کے پاس ایک نہایت حسین وخوبصورت لونڈی تھی جس
سے وہ پچھٹ کو کھتے تھے اتفاق سے کوئی ایسی وجدور پیش ہوئی کہ مولانا نے اس کنیز کو بچ ڈالالیکن
فروخت کرنے کے بعداس کاعشق ایسا وامنگیر ہوا کہ مولانا بے چین و بے قرار ہو گئے اور اسکی
ہماں تک نوبت پینی کہ آپ اس محض کے پاس گئے جس کے ہاتھ کنیز فروخت کی تھی اور وہ چند سہ چند قیمت پراسکے طالب ہوئے لیکن جب اس شخ نے ان کی مزید خواہش اور کنیز کونہایت حسین و خوبصورت یا یا تواس قیمت پر راضی نہیں ہوا چنا نچہ شخ سعدی فرماتے ہیں۔

مايوسف خود نمي فروشيم تو قلب سياه خود نگاه دار

الغرض کنیزی قیمت برصے بوسے ایک ہے دس گئی تک پنجی کیکن ما لک کنیز جب بھی راضی نہیں ہوا۔ مولا تا عا بر و مجبور ہوگئے اور تلاش وجبتو کے بعد معلوم ہوا کہ یفخض بھی جناب سلطان المشائ کے مریدوں کے سلسلہ میں داخل ہاور آپ کا معتقد ہے۔ جب مولا تا کو بیا بات معلوم ہوئی تو آنہیں فی الجملة سکین ہوئی اور خیال کیا کہ اس در دکی دوا پیدا ہوگئ ہے بھی نہ بھی دور حضرت شیخ المشائ کو یہ کیفیت معلوم ہوگی اور وہ اس کا علاج کردیگئے ہر چند کہ مولا تا کواپ در د کی دوامعلوم ہوگئ تھی کہ دواست شیخ اور پھند کہ مولا تا کواپ دل کی دوامعلوم ہوگئ تھی اور پھنسکین و تبلی بھی ہوگئ تھی کیکن پھر سلطان عشق کے غلبہ سے اپ دل میں دوکوئی کیا کہ افسوس راہ محبت میں جھے کب جائز تھا کہ دوست کوسیم سیاہ کے کوش فروخت کروں۔ الغرض محبوب کے غلبہ شوق اور وصال بار کے اشتیاق نے مولا نا کومبر کھکیائی کے گھر کے مانا بینا سب چھوٹ گیا اور نینز آئکھوں سے اُچٹ گئی گریدونالہ اور آ ہوزاری غالب ہوئی اور کام دیوائی تک پہنچا۔

روئے مپوش آے قمر خاتگی تاعکشد عقل بدیواتگی

آخرمولانا کو یادآ یا کہ میرے درد کی دواتو میرے مرشد پرتن کے پاس موجود ہوہاں چل کر علاج کرنا چاہیے چنا نچہ آپ زار و قطار روتے اور کپڑے کھاڑتے جناب سلطان المشائخ کے حضور میں حاضر ہوئے اور ساری کیفیت بیان کی سلطان المشائخ نے فرمایا کہ جس وقت مالک کنیز میرے پاس آئے تم بھی آنامولانا بیارشاوی کر جناب سلطان المشائخ کے آستانہ مبارک پرمخکف ہوگئے اور اس کے انتظار میں چندروز بیٹھے دے۔

رقیب گفت بریں در چمکینی شب وروز چمکینم دل می گشته بازے جویم اگر نصیحت دل میکنم که عشق مباز سیابی تن زگی باب ے شویم

القصه ما لك كنير ايك ون جناب سلطان المشائخ كي خدمت مين حاضر جوا اور سعادت قدمبوی کی حاصل کرنے کے بعد مودب بیٹے گیا مولانا مینی خطاط تو اس موقع کے منتظر تتے فوراً حاضر خدمت ہوکر سرز مین پر رکھا حضرت سلطان المشائخ نے فر مایا مولا نا سراٹھا دامید ہے کہ تمہاری مراد برآئے اوراطمینان کلی حاصل ہو مالک کنیز فوز اتا زُگیا کے سلطان المشائخ برمیرا بجيد كل كيا ہے اى اثنابي جناب سلطان المشائخ نے روئ مبارك اس كيطرف كيا اور حكايت بیان فر مانی شروع کی کہ ایک محف کے پاس ایک کنیزتھی اوروہ اس سے بلے درجہ کی محبت رکھٹا تھا ا تفاقاً کسی وجہ ہے اس نے کنیز کوفر وخت کرڈ الالیکن اس کے بعد کنیز کے عشق کی آگ اس کے دل میں بھڑک اُٹھی اوراس کاعشق اس درجہ غالب ہوا کہ آ ہے ہے باہر ہو گیا مجبور ہو کرخر بیدار کنیز کے پاس پہنچااور جس قدراس کے سامنے بحز وزاری پیش کی اور قیمت بڑھائی کوئی بات پیش نہ گئی اور ا پنے مطلب پر کامیا بنہیں ہوا۔ جب وہ اپنے دوست سے مایوں ہوگیا اور کسی طرح اس سے ملنے کی امیر نہیں رہی تو تن کے کپڑے بھاڑ ڈالے منہ کالا کر کے سریا خاک ڈال کر بازار میں آیا اور بیصدالگاتا کے مسلمانو! جو محف اپنے محبوب کوزروہیم کے عوض فروخت کرتا ہے وہ بہی سزایا تا ہے جوں ہی سلطان المشائخ نے میہ حکایت پوری کی ما لک کنیزفوز از مین پرگر پڑااور دست بستہ عرض کیا کہ میں نے اس کنیز کوحضور ہے صدقہ کر کے اس مولا ٹا کو بخشا۔ سلطان المشائخ بہت خوش ہوئے اوراس کے حق میں دعائے خیر کی چنانچہ و الحف گھر گیا اور کنیز کا ہاتھ دیکڑ کے مولا ناکے ساتھ کردیا اورمولا ٹا ہے مقصود پرفتیاب ہوئے۔ الحمد الشعلی ذالک

## ولولہ اور جوشِ عشق کا بیان جواس بندہ ضعیف کے باطن میں جناب سلطان المشائخ کی طرف سے موجود ہے

اگر چہ بید دوئی کرنا کہ میں سلطان المشائخ کا عاشق ہوں چھوٹا منہ بڑی بات ہے اور اس وقت پیشل جھے پراچھی طرح صادق آتی ہے کہ چڑیوں کا پوٹا ہاتھیوں کے لقے کی گنجائش نہیں رکھاما العصفور و لحمه و ما لیق فشحمه سلامے کیا چڑیا کیا چڑیا کا گوشت اور کیا چھراور کیا مچھرکی چربی ۔

لاف و فات میزنم ور قدم سگان تو خاک چرانمیشوم خاک برین وفائے من بیواقعی بات ہے کہ میں اگراس کا دعوی کروں تو سراسر جھوٹا خیال کیا جا وَل کیکن خداعلیم اور دانا ہے کہ کیا حالت ساع اور غیر ساع میں دل میں گذرتا ہے کہ سوز عشق سے ننگ و ناموس کی خان و مان میں آگ لگادوں اور اس راز کو طشت از بام کردوں شیخ سعدی فرماتے ہیں:

روزے بدرآ بیم من ازیں جامہ ناموں ہر جا کہ بتے چون توبہ بینم پیر تم اکثر ذہن میں آتا ہے کہ اس تمام سروسامان سے گذر کرخیان و مان میں آگ لگا دول اور صحراد جنگل کی راہ اختیار کر کے ایک شرر بارشور سینے سے ٹکالوں

چند بنهان غم عشق تو خورم طاقت نیست وقت آن شد که برون آیم و صد شور کنم تا داشت دلم طاقت صبر بودم بهکیمائی چون کار بجان آمدن زین پس من ورسوائی صحراوجنگل ش شور مجاول اور بیابان عشق مین سرر کھوں:

صد بیابانِ عشق خوش بخورد تیراو سر نتواند کشید پائ از زنجیر او خواجم از آسیب عشق روئے بعالم نم عرصہ عالم گرفت حسن جہانگیر او اورای پربس ندکروں بلکے تمام بیابانوں اور صحوا وی کواپنے شورانگیز آنسوؤں سے دریابنا وَل خوش آب دوچھم من ہمدروئے زمین گیرد بنایہ گرد غیرے وامن آن ناز نیمن گیرد اور پھراس دریا کوسید کی آہ شرر بارے خشک بیابان بناؤں امیر ضرو کہتے ہیں:

دریاز آہ سینۂ من خشک شد چنانکہ ہر گز بچشم خولیش نہ بیند کے نمی اور جب ان تمام کامول سے فارغ ہوجاؤں تو سلطان المشائخ کے کوں کی زنجیریں ا اپنی گردن میں بائدھوں۔امیر خسر وفر ماتے ہیں۔

زنجیر سگان خود بر سرمن بند اکنون سراین نیست که دستار به بندم ازان بعدائی عمر عزیز کاباتی حصه جوحقیقت می عاشقوں کا اصل سرمایہ ہے بغیر مزاحم غیرے جناب والدکی یادیس بسر کردوں

عمرم ہمانست انچہ کئم یاد روی تو جائم ہما نست انچہ نئم زیر پائے تو اور گذشتہ عمر کو حضور کی محبت کے ذرایعہ اصلی زندگی کا خلعت پہناؤں اور ای میں ہمیشہ مستغرق رہوں ممکن ہے کہ آخری سائس آپ کی یادو محبت میں نکلے اور میں دولت سرمدی حاصل کروں: اگر جنازہ سعدی بکوئی دوست برند زے حیات کو و زہے کمال سعادت

### عشق كي حقيقت

سر بسر ربنمائی عشق آید دانکه دانک که سر ابود غاز که بوقت ست گفت قد قامت عشق آید عشق آید مشدهٔ برجند تن است مشق آید عشق آید عشق آید عشق درد به است بادشائی سوز عشق راخود گار بامقمود عشق راخود گار کاباشد در طریقش سرو کاد بنود عشق با کفر و دین کدام بود

دلبر جان ربائے عشق آلد عشق با سر بریده گوید راز فامت فیر و جمائے عشق را قامت عشق آلد عشق آلد آب آتش فروز عشق آلد عشل مردے ست خواجگی اموز نطش خاک لهو و بازی ماست نیست در عشق نطش موجود عشق مقصود کار می باشد عشق را ربنما دره نبود عشق یا عقل نا تمام بود

كفر و دين بر دو بنده رو دوست در رو عشق طاق بائے بائد از س ضرب عشق بیرون است لى مع الله وقت مردان است آن تعييده تخت آدم را باز عشقش بخاكدان آورد چون روعش رفت سلطان شد عقل بگذار کو ہم از خانہ است فعلهُ عشق لا أبالي وان بالغ عشق کم کے یابی زانك شيون شهيد لب دائد دل و جالش بجله نرباید عاشقی باش تا نمیری بیش لو برآنی که چون بری وستار ورنه عمانی لو اینی مرا بدوجو

پیش آنکس که عشق بهره اوست ير جه ور كائات خزدو كل الد ہر جہ از تو دور گردون است عشق برتز زعقل و زجان است ول خريدار نيست جرهم را عربعكمش سوئے جنان آورد چون رو خلد رفت عربال شد گر چه جانت زعقل فرزانه است قدم عقل نقد خالی دان بالغ عمل را ہے یابی عشق را جان لد العجب واند ہر کیا عشق چرہ ہماید چون بتری ہی زمردن خویش عاشقان سر نهند بر سردار صغت عاشقان زمن بشنو

خلاصہ فدکورہ بالا ابیات کا یہ ہے کہ عشق ایک ایسی چیز ہے جو عاشقوں کا دلبراور جانر با ہوادر سراسرر مبرور بہنمائی کرتا ہے دہ اپنا بھیدائی محف موجود ہے دہ پوشیدہ بات کہنے والا اور پر ہندتن کو ڈھکنے کوئکہ جانتا ہے کہ سر میں مخمازی کی صفت موجود ہے دہ پوشیدہ بات کہنے والا اور پر ہندتن کو ڈھکنے والا ہے وہ پانی میں آگ لگانے والا اور آگ کو پانی سے روشن کرنے والا ہے۔ جس مخص میں خواجگی آموز عقل ہے اس میں باوشاہی سوز عشق ضرور موجود ہے خطۂ خاک ہمارا بازی گاہ اور عالم قدس ہماری پاکبازی ہے جہاں کہیں عشق کا وجود نہ ہو دہاں عاشقوں کے رہنے کا پچھے کا منہیں عشق عین مقصود مراد ہوتا ہے اور وہ اپنے لئے خود دگار ہوتا ہے عشق کا کوئی رہنمائییں ہوتا اور اسکی ہوتے ہوئے کفر راہ میں سروکلہ کی گنجائش نہیں ہوتی عشق کا حصہ حاصل ہوتا ہے کفر و دین دونوں اس کے غلام بن ودین کا کوئی تعلق نہیں رہتا جے عشق کا حصہ حاصل ہوتا ہے کفر و دین دونوں اس کے غلام بن

جاتے ہیں۔ دنیا ہیں جس قدر چھوٹی ہڑی چیزیں ہیں سب روعشق میں طاق و چالاک ہیں ہیہ جو
آسان ہر دفت دور گردش میں ہے صرف اس سب سے ہے کہ عشق کی ضرب سے باہر ہے وہ عقل
اور جان سے برتر اور خدا سے ملانے کا ذریعہ ہے دلغ عشق کے علاوہ کی چیز کاخر بیدار نہیں ہے ہیہ
ہی تو وہ ہے جس نے آدم کو تحت جنت پر جلوہ گر کیا تھا ان کا علم کشان کشان جنت میں لے گیا پھر
عشق وہاں سے دنیا میں لایا آدم جب بہشت کی راہ چلے برہنہ ہو گئے اور جب راوعشق میں قدم
فرسائی کی باوشاہ بن گئے اگر چہ تیری جان وعشل کی وجہ سے فرزانہ ہوئی ہے کین اس سے ہاتھ اُٹھا
فرسائی کی باوشاہ بن گئے اگر چہ تیری جان وعشل کی وجہ سے فرزانہ ہوئی ہے کین اس سے ہاتھ اُٹھا
نہیں ہوسکتا جوعشق میں کامل ہو جہاں کہیں عشق اپنا چہرہ دکھا تا ہے فوز اعشاق کے دل و جان کو
اُپ لیتا ہے۔ اگر تو مرنے سے ڈرتا ہے تو عاشتی کر کیونکہ عشق سے بہت دن تک زندہ رہ سکتا
ہے۔ اہل عشق دار پر سرر کھنے کو خرسجھتے ہیں اور تو اس فکر میں رہتا ہے اسے دستار سے آراستہ کر سے عاشق کی صفت جھرسے منتی جا ہے کیونکہ ہیں اس سے خوب ماہر ہوں۔

### عشق كى ترغيب اورعشاق كى معدرت كابيان

نیرانم چرانے روشنائی
رنور روتی پر نور گردان
دل عشاق را لطف خداد که
رزمام عشق خونها دمیدم کوش
براه عشق میر از می توانی
براه عشق میر از می توانی
براه عشق جز زنده گوید
رضائ حق تعالی دوتی بود
ویم از دیده م دل نیکو ان را
مشو مکر مرد لاحول محویان
مشو مکر مرد لاحول محویان
کدا محردم شدا از عشق سلطان
بعشق شکل شان جان در خطرکن

خدا وندا بخود ده آشنائی بعث خود دلم معمور گردان برلف و خال خوبان داده پویم برو ایجان بکار عشق میکوش اگر خوابی حیات جاددانی شهید عشق را مرده محوید ورس عالم ز ایجاد تو مقصود وگرند من کبائی آ کله جانرا بعش خوبرویان بعش خوبرویان تو مین کردن خوبان نظرکن شدی عافل ز درد درد موشان کرشمه کردن خوبان نظرکن

بکار خود پرسی نیک ہوشیار حیات ہے نظر را نیج مشمار نشان عاقبت در جان گداذیست نماز زاہدان را خشک انگار مرا از ہر دوعالم این تمناست اگر گردم ازیں خدہب ند مردم بر خبت میکنم انیک دل و جان تو اے زاہد درین معنی کجائی ہمیں جاگیر ذوقے از لب یار اگرچہ جنت الفردوں یائی

### حق سجان تعالی کے دیدار مقدس کا بیان

جناب سلطان المشائخ قدس سرہ العزیز فرماتے تھے کہ مولا نا فخر الدین زرادی رحمتہ الشعلیہ نے ایک کتاب خسین تھنیف کی ہے جوار بعین سے کسی قدر وخضر ہے، جس نے اس کی چند وہ باتیں نقل کی ہیں جنہیں بعض اہلِ تصانیف نے بدلیل طابت کیا ہے اور بعض نے محض قلم فرسائی کی ہے جبملہ ان کے ایک مسئلہ رویت باری تعالیٰ کا اثبات عقلی دلیل پر موقوف و مخصر نہیں ہے اور ابومضور ماتریدی رحمۃ اللہ نے جوائی کتاب میں کلھا ہے اور عقلی دلیل سے رویت کا اثبات کیا ہے وہ کسی طرح درست اور سیح نہیں ۔ ابومضور کی تقریر کا خلاصہ اور لب لباب سے ہے کہ جم مرتی اور محسوں ہے اور جس طرح وہ خودمرئی ہے اس کی حرکت بھی مرئی ہے اور بین طاہر بات ہے کہ رویت ایک الی صفحت ہے جوجم اور حرکت میں مشترک ہے علی بذا القیاس رویت جواز کی علمت کہ رویت ایک الی صفحت ہے جوجم اور حرکت میں مشترک ہے علی بذا القیاس رویت بواز کی مشترک ہے وہ وجود ہے حدوث کے ساتھ اور صور وٹ آو اس کے لائق نہیں کے نکہ حدوث کہتے ہیں اس وجود کو جو سابق میں معدوم ہو اور عدم نہ تو خود علت ہونے کے لائق ہیں کے نکہ حدوث کہتے ہیں اس وجود کو وسابق میں معدوم ہو اور عدم نہ تو خود علت ہونے کے لائق ہیں کے نکہ حدوث کہتے ہیں اس وجود کو وہ ابن میں وہود ہے کہ اس مقدم مات کی ترتیب سے صاف یہ نتیجہ نکل آتا ہے کہ حق تعالی کے جواز علت کے لیے وجود ہی متعین ہوا اور حق تعالی کے جواز علت کے لیے وجود ہی متعین ہوا اور حق تعالی کے جواز علت کے لیے وجود ہی متعین ہوا اور حق تعالی کے جواز علت کے لیے وجود ہی تعین ہوا اور حق تعالی کے جواز علت کے لیے وجود ہی تعین ہوا اور حق تعالی کے جواز علت کے لیے وجود ہی تعین ہوا تعالی کے جواز علت کے لیے وجود ہی تعین ہوا تعالی کے توان تعالی کے دون تعالی کے دون تعالی کی تعالی کو تعالی کے دون تعالی کو دون تعین ہوا

مرئی ہے۔ میخ ابومنصور ماتر بدی رحمة اللہ کی اس تقریر برمولا نا فخر الدین زرادی رحمة الله عليه کاب اعتراض ہے کہ مخلوقیت بھی جسم وحرکت میں مشترک ہادراس سے کہ وہ مخلوق یقین ہو۔ بیکتداور یہ اعتراض نہایت محکم اور لا جواب ہے جس کا اس وقت تک کوئی جواب نہیں دیا گیا۔ بعدہ ابومنصور فرماتے ہیں کہ اہلسدے والجماعت نے اس مسلہ میں بوں تاویل کی ہے کہ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے فان استقر مکانه فسوف ترانی اینے اگر پہاڑا ٹی جگہ برقرادر ہاتوا ہے مویٰ تو جھے ا ہے قریب دیکھ سکے گااس آیت میں خدا تعالیٰ نے اپنی رویت کواستقر ارجبل کے ساتھ معلق کیا ہاوراستقر ارجبل ممکن ہے۔اور جو چیزممکن کےساتھ معلق ہوتی ہے وہ حقیقت میں ممکن ہوتی ہے۔ مولا نافخر الدین زرادی رحمۃ الله علیہ نے اس پر بھی ایک نہا بت لطیف اور تو ی اعتراض کیا ہادراس کا بیان یہ نے کہ جوازرویت جواستقر ارجبل کی شرط کے ساتھ معلق ہے۔ ہم یو چھتے یں کہاں ہے کونسا استقر ارمراد ہے بعدے جواز رویت استقر ارجبل کی حالت میں معلق ہے یا تحویل جبل کی حالت میں اگر استقرار کی حالت میں ہے تو ظاہر بات ہے کہ جو چیز شرط ہے وہ نابت اور مخقق ہے اور جو چیز محقق کے ساتھ معلق ہے تحقق وٹابت ہے لیکن فی الحال محقق نہیں ہے اورا گرخویل جبل کی حالت میں معلق ہے تو استقرار جبل حالت تحویل میں منتنع ہے اس سے صاف واضح ہو گیا کہ بینکتہ هیئة ضعیف ہے۔ قاضی محی الدین كاشانی رحمة الله عليہ نے حضرت سلطان المشائخ بصوال كيا كه حفرت موى عليه الساام كقصه ش جوسوال رويت اورجواب لن تراني کے بحد قرآن مجید میں واقع ہوا ہے فیلما تسجیلسی ربه للجبل جعله دکا و خو مو سی صلعقا لین جب موی کے رب نے پہاڑ بر بچل کی اورا سے روثن ومنور کیا تو پہاڑ کو محلا ہے لکوے اورریزہ ریزہ کر ڈالا اورمویٰ بے ہوش ہو کر کریزے تو میری گذارش بہے کہ پہاڑنے خدا کو و یکھا کہنیں فرمایا ظاہرآ یت توای پر دلالت کرتی ہے کہ پہاڑ کودوات و بدارمیسر ہوئی ہواور ب جومفسروں نے تفسر ول میں لکھا ہے کہ خدا تعالیٰ کے جمل کرنے اور پہاڑ کومنور کرنے کے بیمعنی جیں کہ اسے ملکوت نے جلی کے ظاہر کے خلاف اور بے ضرورت آیت کے الفاظ سے عدول ہے كيونكه الل سنت والجماعت كااس يراتفاق ب كدح تعالى كى رويت في الحمله جائز بـ لان كون الباري سبحانيه و تعالى موليا للنفس و يغيره من صفات الكمال و جل جلائمه موصوف بجميع صفات الكمال الركباجائ كددليل سي بيام ياية وت كويني ج كا بے كرونيا مس كس مخف كوريدار حاصل نبيس جوااور ندآينده جوسكتا ہے كيونكه جس قول سے رويت

حن تعالی کا حمال پیدا موسکا ہے اس کا دنیا میں کسی نے نشان نبیس دیا ہے تو میں جواب میں کہوں گا كدي كم جنس انسان كي نبعت وارد موائم - اس سے يه برگز لازم نيس آتا كداس بها وكوجس ير حق تعالی نے جل کی تھی دیدارمسرنہیں ہوامکن ہے کہ خدا تعالی نے اس می قوت پیدا کردی ہو اورآ کھکان عقل عنایت کے ہوں تا کہوہ اس شرف ابدی سے معزز ومتاز ہوا ہواورد کھنے کے بعد نیست و تابود ہو کیا ہوا حمال بھا کی اس میں طاقت ندر ہی ہواور میب خداوندی سے یارہ یارہ اور ریزه ریزه موگیا مواور حفزت مولی علیه السلام اندازه کام پرمتنبه موکرسوال سے بازر ہے موں۔ جناب سلطان المشائخ فرماتے ہیں کہ جولوگ حق تعالیٰ کے دیدار کے منکر ہیں نہیں معلوم کس طرح زئدگی بسرکرتے ہیں۔ جولوگ خوش اعتقاد ہیں وہ کل قیامت کے روز وعد ہو دیدار کی امید میں نہایت خوش اورمسرور ہیں دیدار خداوندی کی حلاوت ہر خض کواس کے انداز وکشوق کے مطابق حاصل ہوتی ہے تا وقتیکہ اس قتم کا ذوق شوق نہ ہوگا کیا ذوق ولذت یائے گا۔بعض لوگ تو ایسے موتے ہیں جود مدارالی کےمشاق دنیاہے جاتے ہیں اور بعضوں کووہاں جا کرشوق پیدا ہوجاتا ہاوروہ و ہیں اس ذوق کو یاتے ہیں لیکن و نیا ہے اشتیاق کی حالت میں اُٹھنا اعلیٰ ورجہ کی کرامت اورخونی کی بات ہے معزت سلطان المشائخ فرماتے ہیں کدایک وفعد جھے بیا شکال پیش آیا کہ جو لوگ دیا ہے اُٹھ کر عالم قدس میں پنچے کیا انہیں بہشت میں جانے سے پیشتر دیدار اللی میسر ہو جاتا ہے مانہیں میں ای خیال میں موقع کہ ایک رات کو شخ نجیب الدین متوکل کے خادم رکیس نامی کو خواب میں دیکھااور مالت خواب ہی میں بدا شکال اس کے سامنے پیش کیا اس نے جواب دیا کہ بدخیال کہاں سے بیدا ہوا اور ساتھ ہی نہایت قوی استعجاب واستبعاد ظاہر کیا اور خواب کے دیکھنے ے میں اور مشکل میں پڑ گیا اور اب میرے اس خیال میں پہلے سے زیاد ور قی ہوگئی یہاں تک کہ ایک رات ایک عورت زیبانام کواس کے انقال کے بعد س نے خواب میں دیکھا یے عورت نہا ہت یا ک دامن اورعفت ما ب تھی اور جھے اپنا بھانجا کہا کرتی تھی میں نے جب اس سے مید ماجرا بیان کیا تواس نے کہا بعض آ دی پہشت میں داخل ہونے سے پیشتر بھی دیداراللی سے مشرف ہوتے ہیں چنا نچہ میں اس وقت تک دوباراس دولت پر کامیاب ہو چکی ہوں میں نے یو چھا کہ خالہ جان نہیں یہ ابدی دولت کون سے عمل سے حاصل ہوئی۔ کہا اصل بات میہ ہے کہ میں ہر روز چند روٹیاں اینے آتا ہے پاتی تھی اور ان میں ہے ایک روٹی درویشوں کو دے ڈالتی تھی سلطان المشائخ فرمات يتع كدايك درويش تفاجو هرونت اييخ خرقه مين سرؤالتا اور باهر تكالتا تفاادرييه

بات کہنا تھا تعجب کی بات ہے کہ موئ علیہ السلام کو باوجود کمال نبوت کے خدا کا دیدار میسر نہیں ہوا اوراس کے دیکھنے کی طاقت نہ پائی بہال ہروقت وہ اپنے دیدار سے مخطوظ کرتا ہے پس معلوم ہوا کہ جے وہ اپنا جلوہ دکھانا جا ہے ہیں وہ اسے دیکھ لیتا ہے۔سلطان المشاکخ فریاتے تھے کہ امام احمد حنبل رحمة الله عليه نے بورے ہزار بار حضرت عز وجل کوخواب میں ویکھا بعد ازاں بوجھا کہ خداو ید بنده اس دولت بر کی عمل سے کامیاب ہوسکتا ہے فر مایا قرآن مجید کی تلاوت سے عرض کیا معن سمجے کر پڑھنے سے یا بغیر معنی سمجے ہوئے ارشاد ہوا جس طرح پڑھا جائے آپ ریمھی فرماتے تھے کہ شاہ شجاع کر مانی قدس اللہ سرؤ العزیز جالیس برس تک شب کونہیں سوئے ایک رات خدا تعالی کوخواب میں دیکھااوراس ابدی سعادت سے بہرہ اندوز ہوئے پھرتو انکی یہ کیفیت ہوئی كه جهال جاتے بستر ابغل ميں دہائے پھرتے اور جس جگدموقع پاتے اس غرض سے سوجاتے كه اس دولت دیدار کود و باره خواب میں حاصل کریں یہاں تک کہ ایک دن ایک آوز آئی اے شجاع میہ دولت ان بیدار یوں کاثمرہ تھا جن پرتو جالیس برس تک عامل رہا۔ سلطان المشارُخ فرماتے تھے كة وت القلوب مين لكها ب كه في الاسلام على موفق قدس الله سره العزيز فرمات بين كه مين في خواب مين ديکها كه بهشت مين گيا هول چلتے جب دورتك نكل گيا تو خطيره قدس مين پہنجا وہاں دیکھنا ہوں کہایک شخص عرش کے بردوں کو کھولے ہوئے حضرت عز وجل کو کنٹکی ہاندھے دیکھ ر ما ہے اور بلک سے بلک نہیں جھے کا تا میں نے دریا فت کیا کہ بیکون مخض ہے کہا گیا خواجہ معروف کرخی ہیں جنہوں نے غداتعالیٰ کودوزخ کےخوف ہے نہیں، جنت کی طمع ہے نہیں بلکہ صرف خدا تعالیٰ کی دوتی اور شوق دیدار کیلیے عبادت کی ہے یہاں خدا تعالیٰ نے اس عبادت کے صلے میں انہیں اپنادیدارمباح کردیا ہےوہ اس طرح قیامت تک اس دولت سے مخطوظ رہیں گے۔ لوگوں نے حضرت سلطان المشائخ سے دریافت کیا کہ جناب نمی کریم اللہ نے فب معراج میں خدا تعالیٰ کودیکھا ہے فرمایا اس میں علماء کا بہت اختلاف ہے لیکن مختار اور پسندیدہ مذہب ہے ہے کہ معراج کی شب کی رویت میں کوئی تحقیق نہیں ہے اور قطعی طور پر کہیں سے ثابت نہیں ہوتا کہ پنیمبر صاحب نے خداکونیں دیکھااس پرسائل نے دلیل پیش کی کہ ابودردا وصحابی کہتے ہیں آتخضرت ملاق ہے جب لوگوں نے بوجھارات ربک قال انی راہ یعنے کیا آپ نے اپنے رب کودیکھا فرمایا ماں میں نے اے دیکھا ہے۔ سلطان الشائخ نے سائل کے جواب میں فرمایا کہ ہاں بیرصدیث میں آیا ہے لیکن اور بہت می حدیثیں اس کے خلاف میں دارد ہوئی ہیں ادر جب سے ہو رویت

سير الاولياء

شب معراج قطعی اور تحقیقی نہیں ہوئی۔حضرت سلطان المشائخ نے فر مایا کہ حضرت امام جعفرصا دق رضى الله عنه جوحصرت عليكرم الله وجهه كى اولا وميل بين اور جناب امير المومنين مرتضى على رضى الله عند کے خرقہ کا ایک شعبہ انکی طرف ہے بھی چاتا ہے نہایت بزرگ اور دانشمند آ دی تھے۔ ایک دفدان کے پاس ایک شخص آ کر کہنے لگا کہ جھے ضدا کودکھاد یجئے۔ آپ نے فرمایا تو جانتا ہے کہ جب حضرت موی علیه السلام کی قوم نے دیدار الی کی درخواست کی تو انہیں عذاب الی نے ہلاک كرديا آساني بجلى سے سب تياہ ہو گئے جيسا كەخدا تعالى قرآن مجيديش الحيے حال سے خرويا على الله جهرة فاخذتهم الصاعقة اورموي عليه السلام في ويدارالي كي ورخواست کی تو جواب لن ترانی سنا تو تو اتن بردی جرائت اور گنتاخی کیوں کرتا ہے۔ سائل نے کہا كه حضرت وه عهد موسوى تحااوريه زمانه محمدى تلاقية ہے۔ جناب پيغبرصاحب كے كمترين حيا كرول میں ایک بایز ید منے وہ کہا کرتے منے کیسس فی جُبنی سوئی اللہ لیمنی میرے جے میں حق تعالیٰ كسوااور كجينين اوراى طرح ال مخص في اورجهي كي نظيرين پيش كيس امام في اي غلامول ے فر مایا ہے پکڑ کر دریا میں غرق کر دو چنا نچہ آپ کے حکم کی فورالتمیل ہوئی اوراسے دریا میں ڈال دیا گیالوگ غوطہ پرغوطہ دیتے تھے ارووہ برابر چلاتا کہ یا ابن رسول اللہ الغیاث الغیاث بزرگ امام فرماتے تھے کواسے برابرغو طےدیئے جاؤیمان تک کواس نے کہالی الغیاث جباس کے منہ سے پیلفظ لکلے تو حضور نے قرمایا اے غلامواب اے چھوڑ دو جب انہوں نے چھوڑ دیا تو وہ یانی میں سے باہرنکل کرآیا حضرت امام جعفر صاوق رضی اللہ عنہ کے سامنے سرز مین پر رکھ کر کہا حفرت مجھے دیدار الی کامعائد ہوگیا فرمایا کس طرح معائد ہواعرض کیا کہ میں نے آپ سے ہار ہار فریا وکی درخواست کی لیکن آپ میری فریا دکونہیں پہنچے تب میں نے مجبور ہو کر دل میں کہا کہ اب خدا تعالیٰ سے فریاد کرنی جا ہے ای وقت میرے سینے میں ایک روزن ہو بدا ہوا جس سے میں نے وہ چیز دیکھی جس کی درخواست کرتا تھا۔ بید حکایت بیان کر کے سلطان المشائخ نے فر مایا واہ كيا خوب ال فخص كاسوال تفااوركيا عده الم جعفر صادق كاجواب تفاد يكموآب ني كمال عقل سے اے سطریق کے ساتھ جواب دیا۔ آپ یہ بھی فرماتے تھے کہ حضرت موی علیہ السلام کی حرم محترم جناب مینوراایک دن آپ کے پاس آ کرفر مانے لگیس کہ مجھے آپ کے جمال مبارک کے دیکھنے کی آرزو ہموی علیالسلام نے فرمایا کہ تم اسے دیکھینہ سکو گی جس قدرآپ منکر ہوتے تھے ای قدر حفزت صیفورا اصراركرتي تحيل آپ نے نامار موكر چرومرارك سے برقع ألث ديا ميرخسروكتے ہيں -

برون آازدرون دیوانه گردان بوشیارال را ولیکن خسرو دیوانه را دیوانه تر گردان جوں ہی حضرت صفورا کی نظراس جمال جہاں آرا پر پڑی نابینا ہو گئیں آپ نے تین مرتبداور بقول بعض سترمرتبه برقعه كوأثفايا جول مجول آپ برقع كوأثفاتے جاتے تتے صفورا نابينا ہوتی جاتی تھیں لیکن اس اصرار سے بازندآتی تھیں۔ انجام کار حضرت موی علیہ السلام کی دعاہے انہوں نے دوبارہ بیٹائی پائی اور اس وقت ہاتف نے آواز دی کہا ہے مویٰ حمہیں حاکضہ ہے محبت کاسبق پڑھنا جاہیے کہ اتنی مرتبہ نابینا ہوئی اور پھر برابر دیدار کی درخواست کرتی رہی اور تو ایک دفعہ میں چیخ پڑااورمفنطر ہانہ کہہ اُٹھاانی تبت الیک یعنے میں نے تو بہ کی تیری طرف حفزت مویٰ علیهالسلام کواس ندا سے بخت حیرت پیدا ہوئی۔ . حضرت سلطان المشائخ نے تحریفر مایا ہے کہ جب اہلِ بہشت، بہشت میں جمع ہوں گے تو سب مل کریروردگار ذوالجلال لایزال کے دیدار كى تمناكري كے عكم موكا كرسب دارالضيافت ميں جمع موں چنانچ بہثتی بيم روه ين كربيت الضيافة میں اکھٹے ہوں کے فور اایک سفید ابران کے گردا گرد جہا جائے گا اور بہشتی محلوں کو جوموتی اور جوا ہرے جڑا واور ممل ہول کے گیر لے گادیکھتے دیکھتے ایرے مثک د کا فور برے گا اور بہشت کی ہوا کا فورومشک بن جائے گی۔ اس کے بعد حضرت ذوالجلال اپنے جمال جہاں آراہ پردہ ألث دے گا اور دیدار سے جنتیوں کومطوظ فرمائے گا بہتی ای بزار برس تک اس لذت دیدار میں منتغرق ومحور ہیں گے۔ یوم یقوم الناس لوب العالمین کے یہی متی ہیں لین اس روز آ دمی رب العالميں كے سامنے كھڑے ہول مے تفير خقائق ميں لكھا ہے كہ بيلؤگ تخت رب العالمين ع است كور ، ول كر كر خطاب بوكاكداب مير ، بندود نيا دار تكلف تحى اورتم نے وہاں میرے اوامر ونوابی کی بجا آوری میں کماحقۂ قیام کیا جنت تکلیف کا گھرنہیں ہے لہذا بیٹھ کر ہمارے جمال ذوالجلال كامشامده كروليكن بہثتى رعانت ادب كريں كے اور بیٹے كور ك ادب بمجھ كرو يے بی کھڑے رہیں گے حق سجانۂ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجے گا اور بہثتی ان پر فیک لگا کر کھڑے رہیں گے اورحفرت عزت کے دیدار میں محمول کے جبائ طرح ایک مت گذر جائے گی تو بہتی این ماں باپ کے دیکھنے کی آرز دکریں مے خدا تعالی فورا انہیں جمع کردے گا اور بیان ہے وہ ان سے ملیں گے ای طرح ہر جعہ کوتمام بہتی ایک جگہ تح موکر ایک دوسرے ہے ملیں کے اور ملاقات کیا کریں گے۔ الغرض اس کے بعدارشادخداوندی ہوگا کدابتم کیا جاہتے ہوجوتمہیں خوائش ہوشوق سے بیان کرو لکم فیھا ما تشتھیہ الانفس و تلذالاعین و انتم فیھا خالدون یعنے یہاں تہمیں ہروہ چیز ملے گی جے تہمارے بی چاچیں اور آئکھیں لذت حاصل کریں اور تم اس بہشت میں بمیشہ بمیشہ رہو گے اللہم ارزقنا لقائک بکر مک خداوندا بمیں اپنے فضل وکرم سے اپنادیدار نصیب کرشتی معدی فرماتے ہیں۔

شادی بروز گار گدایان کوئے اوست 💎 بر خاک رہ نشستہ بر امید رویت اند

ایک دفعه امیر حسن شاعر نے جناب سلطان المشائخ کی خدمت میں عرض کیا کہ دیدار اللہ کی نعمت میں عرض کیا کہ دیدار اللی کی نعمت جس کے حصول کا وعدہ ایما تمار دس سے کیا گیا ہے اور جو قیامت میں انہیں حاصل ہو ۔
گی تو اس کے بعد وہ کونی نعمت سے سرفراز وجعزز ہوں گے حضور کی زبان سے بیالفاظ جاری ہوئے کہ اس کے بعد دوسری چیز کی طرف نظر کریں ہوئے کہ اس کے بعد دوسری چیز کی طرف نظر کریں امیر حسن شاعر نے دو ہرہ عرض کیا کہ میجے سعدی فرماتے ہیں

افسوس برآن دیده کدوئ تو ندیده است یا دیده که بعد از تو بروئ محریده است

جناب سلطان المشائخ نے اس بیت کی بہت تعریف کی اور فر مایا شیخ نے خوب کہا ہے۔
کا تب حروف نے حضرت شیخ الاسلام شیخ معین الدین حسن بخری قدس اللہ سرۂ العزیز کے ملخوظات میں لکھا دیکھاہے کہ بزرگان طریقت میں سے ایک شخص جو اہل عشق سے تھا اپنی مناجات ودعا میں یوں کہا کرتا تھا الٰہی اگر تو مجھ سے سر سال کا حساب کتاب طلب کرے گا تو میں بختھ سے سر ہزار سال ہوئے ہیں جو تو نے الست بر کم کی ندادی تھی اور تمام مخلوق کو شور و فغال میں لایا تھا ہے کہ کر دہ بزرگ اچھلنے کو دنے لگا اور پار کہا رکا کہ دیتمام شور و شغب جو زمین و آسان میں پڑا ہوا ہے اس الست کے شوق سے ہے ابھی کہ اس بزرگ نے اپنی مناجاب تمام نہ کی تھی جو ندا آئی سن اور اچھی طرح س ۔ جب بہ تھامت بریا ہوگی طرح س ۔ جب قیامت بریا ہوگی تو میں تیر سے فت اندام کو فردہ فردہ کر دول گا اور ہر ہر فررے سے دیدار ظاہر کر کے کہوں گا کہ ان سر ہزار سال کا بیر حساب ہے اور بیان کا کفارہ ہے۔



بابنم

## ساع، وجدا ورقص وغيره كابيان

#### ساع كابيان

حضرت سلطان المشائخ فرماتے تھے کہ ساع کی جا رفتھیں ہیں۔حلال، ترام، مکروہ اور مباح۔ اگرصاحب وجد کوئ کی طرف زیادہ میل ہے تواس کے جق میں ساع مباح ہا اور اگراس كاميلان طبيعت مجاز كي طرف بيشتر ہے تو ساع اس كے حق ميں مكروہ ہے ليكن جب دل كاميل بالكل مجازى كى طرف موتوا سے ساع حرام ہاور جب ميلان طبع بالكل حق كى طرف بوتو علال ہے۔ پس اس کام والے کو جاہیے کہ حلال وحزام اور مباح و مکروہ کواچھی طرح پہنچانے۔ آپ مید مجمی فرماتے تھے کہ ماع کے لیے چند چیز وں کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب وہ چیزیں مہیا ہوں تو ساع مباح ہوتا ہے ایک مسمع ۔ دوسر ہے مستمع ،تیسر ہے مسموع چو بھے آلہ ماع مسمع یعنے گانے والامردكامل بوناجابي ندتو لزكا بونه كورت - اورمستمع يعني بننے والے كيليج بيشرف بركم ما دين ے خالی نہ ہوا درمسوع معنے جو چیز گائی جائے اور کہی جائے وہ فخش اور تشخرے خالی ہواور آلہ ماع مزامیر ہے۔ جیسے چنگ اور رباب وغیرہ۔ یعنے ساع میں یہ چیزیں موجود ہوں۔ پس جوساع ان شرطوں کے ساتھ پایا جائے گا حلال ہے ور نہیں۔ساع جقیقت میں موزوں آ واز کو کہتے ہیں اور يكى طرح حرام نبيس بآپ يېمى فرماتے تھے كدساع على الاطلاق ندتو طلال ہى ہے ند حرام بی بلکہ بعض وقت میں حلال اور بعض وقت میں حرام۔ چنانچہ او گوں نے ایک بزرگ سے بوجها كساع كياجيز بفرمايا ساع سنة والاكون فخض بالرمتاط اورمتى باورماع ممنوعات ے خالی ہے تو جائز ہے ورنہ ناجائز۔ فرماتے تھے کہ ایک دفعہ شیخ شیوخ العالم فرید الحق والدين قدس الله سره العزيز كے سامنے ساع كى حرمت وحلت ميں جوقد يم سے علاء ميں اختلاف چلاآ تا ہے ندکور ہوا۔ آپ نے فر مایا سجان اللہ ایک فخص جل کر خاکشر ہو گیا اور دوسرا

ہنوزاختلاف کی دلدل میں پھنشا ہواہے۔

به بین تفاوت ره از کاست تا مکجا

شخ سعدی فرماتے ہیں۔

آتش اندر مختگان افآدو سوخت غام طبعان نهم چنال افسرده اند نيز يتخ شيوخ العالم فريدالحق والدين قدس سرؤ العزيز منقول ہے كه المسماع يحرك قلوب المستمعين ويوقد نارا لشوق في صدور المشتاقين يختاع ایک الی موزوں اور مناسب آواز ہے جو سننے والوں کے دلوں کوجنبش میں لاتی اور مشاتوں کے سینوں میں آگ بھڑ کاتی ہے۔ سلطان المشائخ فرماتے تھے کہ مشائخ کے ایک گروہ نے ساع حالت بے اختیار میں جائز رکھا ہے اور جب سننے والے اختیار میں ہوں تو ساع کومعلول بتایا ہے۔مولا ناعلامة الوريٰ شيخ فخرالدين زرادي حضرت سلطان المشائخ کے خليفه رساله اباحت ساع میں امام غزالی کے نقل کرتے ہیں کہ ماع کا پہلا درجہ فہم مستمع ہے بیعنے سننے والے کے دل میں معنے اور مطلب واقع ہوتا ہے جوساع سے پیدا ہوا ہے۔ اس فہم کا ٹمرہ میہ ہے کہ سننے والے پر وجد طاری ہوتا ہےاور وجد کا متیجہ یہ ہے کہ اعضا میں جنبش وحرکت پیدا ہوجاتی ہےاور یہ بات سننے والے کے مختلف احوال کی حیثیت ہے واقع میں مختلف ہوتی ہے اور سننے والے کے حیار احوال ہیں ایک سیماع اس کے حق میں ایک طبعی بات ہو یعنے اس سے بجز اس کے اور کو کی لذت و حظ میسر نہ ہو کہ الحان ونغمات سے عزہ لیتا ہے اور بیاع مباح ہے لیکن اس میں دوسرے حیوانات بھی شريك بيں۔ دوسرے ميركہ سننے والا ساع كوڭلوق معين ياغير معين كى صورت برحمل كرے اور بيد ساع جوانانِ دنی شہوت کا ہے بیمحض حرام ہے کیونکہ باطنی خبث و دناءت کی خبر دیتا ہے جسے وہ ظا برئيس كرتے۔ چوتھ يەكەسنے والاساع كوايے نفس كى كيفيات واحوال رعمل كرے يا ان احوال يرجمول كرے جوخداتعالى كے ساتھ ركھتا ہےاوريكاع مريدوں كا ہے۔ اور خاص كران مریدوں کا جنہوں نے ابھی ابھی اس راہ میں قدم رکھاہے کیونکہ مریدوں کوضرور تا ایک مراد مقصود ہوتا ہے اور بیظاہر بات ہے کہ ان کا مراد خداتعالی کی معرفت اور وصول الی الحق ہے۔ نیز مريدول كوسلوك كى جالت ميس بهت سے احوال پيش آتے ہيں جيسے قبول ،رد، وصل ، ہخر، طمع، نامیدی دغیرہ ۔ پس جب دواشعار شنا ہے تو انہیں ان احوال پرمحمول کرتا ہے۔ چوتھے یہ کہ 658

سفنے والے کا ساع عین مق ہو یہاں تک کہ حالت ساع میں عین شہود میں اپنے تین دیکھے اور دنیا و مافیہا کی ذراخبر ندر ہے۔ جبیبا کہ ان عور توں کا حال تھا جنہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے مشاہدہ میں اپنے ہاتھ کا ف ڈالے تھے اور اس مشاہدہ میں اس قدر محود کی تھیں کہ اپنے آپ تک کی خبر نہیں رہی تھی لیکن میر تبدان لوگوں کو حاصل ہوتا ہے جو کا مل واصل ہوتے ہیں۔

#### آ دابساع كابيان

حضرت سلطان المشائخ قدس سرۂ العزیز فرماتے تھے کہ ساع کے لیے چند چیزیں مہیا ہونی جاہمیں ۔ ایک وقت خوش اوراچھا کہاس میں دل فارغ اور مطمئن ہواور کی طرح کا تر دونیہ ہو، دوسرے مکان دکش اور خوبصورت جس کے دیکھنے سے راحت پیدا ہو، تیسرے اہل مجلس ہم جنس اور جم عقیده بهوں لیمنی جس قدرلوگ و ماں حاضر بهوں سب اہلِ ساع اور معتقد ساع بهوں اور جب ساع کے وقت مجلس میں بیٹھے تو خوشبو کا استعمال کرے کپڑے یا کیزہ سنے۔ مولانا فخر الدین زرادی اینے رسالہ میں لکھتے ہیں کہ ان کا ایک اوب میکی ہے کہ گوش ہوش سے سنے کسی طرف التفات ندكرے اور سننے والوں كى طرف نظر ندكرے كھنكارنے اور جمائى لينے سے تا بمقدور بازرب اورجب تك مجلس ساع ميں بيٹے اس طرح بيٹے كدسر جھكائے رہے فكر ميں متغرق رہے اور تالیاں بجانے رقص کرنے اور دیگر حرکات نامناسب کرنے ہے دل پر قابور کھے ای طرح ساع کاایک ادب بیجی ہے کہ جب تک بن پڑے أعظے نہیں اور زیادہ آواز سے روئے نہیں۔ کیکن بیادب اس وقت تک ملحوظ رہ سکتا ہے جب تک صبط نفس پر قدرت حاصل ہوور نہ عالت بے اختیاری میں اسے رقص وگر بیرکنا مباح ہے اگر دیا کا قصدنہ ہو کیونکہ گربید لی حزن و رنج کودور کتا ہےاور قص تحریک مرور کاموجب ہوتا ہے اور بیظا ہر بات ہے کہم بدسالک کے لئے تمام سرورمبار و جائز ہیں۔ساع کا ایک ادب بیجی ہے کہ کھڑے ہونے میں اہل مجلس کی موافقت کرے یعنے اگر حاضرین میں ہے کوئی مخص وجد صادق کی وجہ سے کھڑا ہو جائے یا وجد کی اظہار کی نیت سے کھڑا ہوتو اس کی موافقت میں کھڑا ہو جاتا ضرور ہے۔ جب شیخ بدالدین سمر قدی رحمة الله عليه انتقال كر محيح تو لوگوں نے انہيں سكوله ميں وفن كيا \_ تيسر مے روز سلطان المثائخ تشریف لے گئے مجلس عالی منعقد ہوئی اور ساع چھٹر دیا گیا۔ سلطان المشائخ بھی اُٹھ

كور مهوع بعض لوكول في عرض كيا كه حضورآب مين اوران مين توبعد مسافت بي آت بكو بیٹ جانا چاہے اس پرسلطان الشائخ نے فرمایا کے السکی موافقت شرط ہے۔ کامپ حروف نے والبربزرگوارے سامے كہ شخ بدرالدين سم قندى بزے بزرگ مخض متے شخ سيف الدين باخرزى كمتاز خليفهاور فيخ نجم الدين كبرى ك جم صحبت تھے۔ سيدزائر الحربين اور حافظ ووانشمند تھے ۔ الحق وہ خص برائی صاحب کمال ہے جس میں اس قدر فضائل موجود ہوں آ پ ساع میں غلوتمام رکھتے اور بے سلطان المشائخ کے ساع نہ سنتے علاوہ ان فضائل خاص کے ظاہری خوبصورتی اور نیک سیرتی میں اپنانظیر ندر کھتے تھے۔ ماٹ کا ایک اوب میر ہے کہ ایسے مخص کورقص ندکر تا جا ہے جو قوم برگراں اور تا گوارگزرتا ہو كوئكداس سے ان كے دل يريشان ہوں كے اور ساع ميں خاك حظ ندآئے گا۔ عوارف میں ای طرح منقول ہے کہ بیان کیا جاتا ہے کہ مشا دعلو دینوری رحمۃ الله علید نے فر مایا کہ میں نے جناب نبی اکر صلی اللہ علیہ وسلم کوخواب میں دیکھ کرعرض کیا یا رسول اللہ کیا آپ ماع کو براجانتے ہیں فر مایانہیں میں اسے برانہیں جانتالیکن دولوگ بہت کم ہیں جوساع كا آغاز واختنام قرآن كے ساتھ كرتے ہوں يعنے اگر مجلس ساع ميں اول آخر كھ قرآن پڑھ ليا جائے توالیا ساع برانہیں ہے۔ میں نے عرض کیا کہ حضورلوگ مجھے ایڈادیے اوراس بارے میں زبان درازیان کرتے ہیں فر مایا اے ابوعلی تو اس کو برداشت کر کیونکہ وہ تیرے یار اصحاب ہیں۔ مدا دملیه الرحمة بمیشد فخر أبیان کیا کرتے مے کہ میری پیکنیت خاص المخضر تعلیف نے رکھی ہے۔

# ان الفاظ کی تفسیر و توضیح کا بیان جو صطلح شعرا ہیں اور معشوق کے اوصاف میں مستعمل ہوتے ہیں

جناب سلطان المشائخ فرماتے سے کہ زلف کے لفظ کو قرب خداوندی پرمحمول کرنا

چاہے اور میلفظ می کر قولہ تعالی لیفو بونا الی الله زلفی کا تصور کرنا مناسب اور لفظ نون سے

جنت، چشم سے تظرر حمیت خدا۔ قرآن میں آیا و لنصنع علی عینی شاعر لوگ زلف کو کا فر

باندھتے ہیں اس لیے کہ تفر کے معنے پوشیدہ ہونے کہ آتے ہیں چونکہ زلف بھی وائد خال کو چھیا

لیتی ہاں سب سے اسے زلف کہتے ہیں جیسیا کہ ایک شاعر کہتا ہے۔

#### کافر نشوی قلندری کار تو نیست

یعنے تا وقتیکہ تو مدعی ہت کا ہے اور اعمال صدق تھھ پر پوشیدہ نہ ہوں تیراعشق کا دعویٰ کرنا ورست نہیں ہے ہال عشق کا مدمی اس وقت ہوسکتا ہے جب کہ نفس سے مرتد ہو کا تب حروف نے مولا نا فخر الدین زرادی رحمة الله عليه كاس رساله ميس جهة پ نے ساع كے باره بيس تاليف كيا ہے لکھا دیکھا ہے کہ وقت سے مراد وہ چیز ہے جو بندہ اور خدا تعالیٰ کی طاعت وفر مانبر داری کے درمیان حائل ہواور بیاض وجہ سے مقصودنو رایمان اور سواد خال سے ظلمت معصیت اور وہ معانی مطلوب ہیں جومقام وحال کے نقصان پہنچانے والے ہیں پس الفاظ اوصاف کامحمول کرنا اس محض کاحق ہے جوستفل فہم رکھتا ہواور ظاہری الفاظ سے ان چیزوں کی طرف انتقال ذہن کرسکتا ہو جوالفاظ کے مناسب ہوں بیعنے امور حق تعالیٰ پس الفاظ اشعار الفاظ مثالی کی مانند ہیں اور ان امثال ہے وہی چیزمقصود ومطلوب ہے جوان کے مناسب ہیں مجرمطالب کا اظہار مثالوں کے پیرایہ میں صرف اس وجہ سے ہوا کرتا ہے کہ بیطر یقد نفوس میں بہت جلد مورثر ہوتا اور دلوں میں نہایت کامیابی کے ساتھ اپنے نقوش جماتا ہے کیونکہ جو باتیں وہمی اور خیالی ہوتی ہیں وہ اس طریقہ صورت تحقیق میں ظاہر ہوتی ہیں اور جن چیزوں تک فکرووہم کی مشکل سے رسائی ہوتی ہے وہ معرض یقین میں دکھائی دیتی ہیں اور غائب لباس حاضر میں جلوہ گر ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ حق تعالی نے اپنے کلام مقدل یعن قرآن مجیداور سابق کی کتب منزلہ میں مثالیں بکثرت بیان کی ہیں اسی طرح جناب نبی کریم الله اورتمام ابیاعلیهم السلام اور صحابه رضوان الدعلیهم اجمعین کے کلام ميں يشترمثالوں كاذكريايا جاتا ہے۔ قرآن مجيد من وارد ہے كهد وتلك الامثال نضرِبها للناس يعن بم لوكول كيلي بكثرت مثاليل بإن كرت بين وما يعقلها الا العالمون اورانيس وہی سیجھتے ہیں جو عالم اور دانا لوگ ہیں۔ علی مزالقیاس اور بہت ہی آیتیں ای مضمون کی وار د ہیں۔ جناب سلطان المشائخ فریاتے ہیں کہ ماع کی حالت میں جو حرف میرے کان میں پڑتا ہے گویا وہ حق تعالیٰ کی صفات میں ایک صفت کا لباس پہن کرمیر سے کان میں پہنچتا ہے اور یہ ایک ملکہ ہے جو مجھے خدا کی طرف سے حاصل ہوا ہے یہاں تک کہ جب کوئی لفظ میں سُٹنا ہوں تو اسے شیخ شیوخ العالم شیخ کبیر فریدالحق والدین کے اوصاف حمیدہ پرحمل کرتا ہوں۔ ایک دفعہ کاذکر ہے کے شیخ شیوخ العالم قدس الله سره العزیز کی حیات میں میں ایک مجلس میں موجود تھا۔ قوال سے بیہ بيت تي.

مخرام بدین صفت مبادا کز چھم بدت رسد گز ندے ال بیت کے سننے کے ساتھ مجھے شیخ کے اخلاق پند بدہ اور اوصاف مقبولہ اور آپ کی كمال بزرگ اورغايت لطافت يادآگئ اوراس قدرمتاثر هوا كهاس حرف پر پهنچ كرآ تكھوں ميں آنسو ڈیڈیا آئے اوراس کے بعد بہت عرصہ نہ گذرا کے حضور کا وصال ہو گیا۔ سلطان المشائخ بی بھی فرماتے تھے کہ کل قیامت کے روزصوفیوں اور اہل ساع کوفر مان اللی پہنچے گا کہ جو بیت تم سنتے تھے اے ہمارے اوصاف رحمل کرتے تھے بدلوگ کہیں کے ہاں ہم ایسا کرتے تھے حکم ہوگا کہ تمام اوصافت توحادث تصاور بماري ذات قديم - پهرحادث اوصاف كاحمل قديم ير كيونكر جائز بوسك ہدہ کہیں گے۔ خداو عدام عایت محبت کی وجد سے الیا کرتے تھے ارشاد ہوگا کہ جبتم ہماری مجت کی وجہ سے ایسا کرتے تھے تو ہم نے تمہیں معاف کیا اور اپنی رحمت کا میزتم پر برسایا۔ ازاں بعد سلطان الشائخ كي أتكھوں ميں آنسو بحرائے اور فر مايا كہ جب اليے مخص پرعماب ہے جو محبت حق میں بیشد متعزق ومو ہے تو اوروں کے ساتھ ند معلوم کیا معاملہ کیا جائے گا۔ اس موقع پر امرحن شاعر في عرض كياحضور بنده كوجيها ،كه ماع من ذوق وشوق پيدا موتا ہے ويها كى وقت نہیں ہوتا۔ فر مایا انتخاب محبت اور مشاقوں کا یکی تو وہ ذوق ہے کہ جو انہیں آگ میں بھی مزا اور لطف دیتا ہے بیفر ماکرآ بچٹم پرآ ب ہوے اور سیند مصفا سے ایک آ در دنکالی اور فر مانے لگے کہ مجھا یک روزخواب میں عالم غیب ہے کوئی چیز ظاہر ہوئی اس وقت میں نے بیمصرع پڑھا اے دوست بدست انظارم محتی

اور پھرخواب ہی میں اس معرع کو یوں بدل کر پڑھا۔ اے دوست بہ تین انتظارم کشتی لیکن جب میں بیدار ہواتو مجھے یادآیا کہ معرع تو یوں ہے۔

اے دوست برخم انظارم کشتی

میں نے سلطان المشائخ کے قلم مبارک ہے لکھاد یکھا ہے کہ اکثر اوقات سالک ایک مجمر کی بنینا ہٹ سنتا اوراس سے کوئی عمد ، مضمون استباط کر کے ذوق شوق سے محظوظ ہوتا ہے اس طرح کھی اور پر ندوں کی آواز سے کلام منہوم اخذ کرتا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک دن ناقوس کی آواز من کر حاضرین سے فر مایا تم جانے ہو یہ کیا کہتا ہے جواب دیا نہیں فر مایا کہتا ہے سبحان اللہ حقاحقان المولیٰ قد یہ قی ۔

## اہلِ ساع کے وجد کا بیان

حفرت سلطان المشائخ فرماتے تھے کہ باری تعالیٰ کے ننا نوے ناموں میں سے ایک نام واجد بھی ہے اور بھی ہے اور بھی اس کے معنی صاحب وجد کے بھی نام واجد بھی ہے اور بھی اس کے معنی صاحب وجد کے بھی آتے ہیں لیکن مید دسرے معنی خدا تعالیٰ کے تق ہیں چہان نہیں ہوتے اور جب میہ ہتو واجد کے معنے وجد کا دینے والا درست ہیں مولا نافخر الدین زرادی اپنے رسالہ میں لکھتے ہیں کہ خواجہ عثمان بھی وجد کی حقیقت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ عبارت از وجد ممکن است کیونکہ وجد اسرار الہی میں سے ایک سرہے عند الموشین المونین بھنے وجد ایک الیا سر الہی ہے جو صاحب بھین مومنوں کے زوید کی خدانے رکھا ہے۔ ابوسعید خراز فرماتے ہیں کہ رفع حجاب اور مشاہر وقیب اور اساس مقصود وغیرہ کو دجد کہتے ہیں ۔ علماء کا قول ہے کہ وجد اس دلی لطیفہ کا نام ہے جے لفظون میں اداکر نا اور نطق کا جامہ نہا نا وشوار ہے البتہ نفس اے الحانات و نغمات کے ساتھ باہر لا تا اور جب اداکر نا اور نطق کا جامہ نہا نا وشوار ہے البتہ نفس اے الحانات و نغمات کے ساتھ باہر لا تا اور جب وہ ظاہر ہوتا ہے تو سرور اور اعضا میں حرکت خود بخود خود طاہر ہوتا ہے۔

### اس احوال کابیان جوحالتِ ساع میں پیدا ہوتا ہے

جناب سلطان المشائخ قدس الله سرہ العزیز فرماتے تھے کہ ساع کی حالت میں جو احوال وارد ہوتے ہیں ان کی تین قسمیں ہیں۔ ایک انوار، دورے احوال، تیسرے آثار اور سے تین سین طریقوں سے اتر تی ہیں۔ عالم ملک سے ، عالم ملکوت سے ، عالم جروت سے اس اجمال کی تفصیل ہے ہے کہ ساع کی حالت میں عالم ملکوت سے ارواح پر انوار نازل ہوتے ہیں۔ بعداز ال عالم جروت سے دلوں پر احوال اُتر تے ہیں پھر عالم ملک سے وہ چیزیں نازل ہوتی ہیں۔ بعداز ال عالم جروت سے دلوں پر احوال اُتر تے ہیں پھر عالم ملک سے وہ چیزیں نازل ہوتی ہیں۔ جن سے اعضاء میں حرکت بعدا ہوتی ہے اور انہیں آثار کہتے ہیں۔ فرماتے تھا یک وفعہ جناب نبی کر پر ہوائی کی جہاد سے لوٹ کر دولت خانہ میں تشریف لائے اور فرمایا کوئی ایسا ہے کہ دفعہ جناب نبی کر پر ہوائی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے دف اُٹھالیا اور بجانا شروع کیا اور ماتھ ہی بیشعر یار بار بڑھا۔

اتينا كم اتينا كم فحيونا وحياكم اتينا كم اتيناكم يحيونا يحييكم ولوالا التمرة الحمراء ما كنا لواديكم ولو لا دعوة الرحمن ما كنا ابوايكم

المخضرت الله فرماتے تھے کہ عائشہ یمی کہ جاؤ۔ آپ بیمی فرماتے تھے کہ ایک دن رسول اكرم الله على المرافي من الشريف ركعة تع كد جرئيل عليه السلام بيآيت ليكرآئ واذا المعواما ا نزل الى الرسول ترى الينجم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق تشخصرت عليه اس آيت كوينت ہی وحشت کی وجہ سے اُٹھ کھڑے ہوئے اور پاؤل کے بل کود کر بیٹھ گئے آپ کواس قدر فرحت و مرور حاصل ہوا کہ اس میں جا درمبارک کند ہے سے مجلس میں گریڑی۔ اور بیمشہور بات ہے کہ اس مجلس میں بہت سے صحافی جمع تھے سموں نے جا در مبارک کا ذرا ذرا ساکلز اتقتیم کرلیا اور تیر کا ا بن یاس رکھا۔ آپ میکی فرواتے تھے کہ آنخضرت اللہ کے عہد مبارک میں ایک فخص تھا ہے كعب زہير كہتے تھاس نے زمانہ جاہليت ميں انخضرت الله كى جوميں چند بيتي كى تھيں۔ اور آپ کا بہت بڑادشمن تھا۔ جب مکہ کے پہاڑوں پراسلامی جینڈا گڑ گیااور جناب رسول عربی نے مكه فتح كيا تو يخص بھي وہاں موجود تھا۔ لوگول نے اسے خبر دى كه پنجبر صاحب نے صحاب و حكم فر مایا ہے کہ زہیر کو جہاں یا وقتل کر ڈالو۔ زہیر نے بیٹریاتے ہی صحابیوں کے خوف سے عورتوں کا لباس پہن کراورمنہ کو کپڑے ہے چھیا یا اور آنحضرت علیقے کی غدمت میں آموجو د ہوااور فوز ا کلمہ شہادت پڑھ کرشعر پڑھنے شروع کئے۔ پیغیبر خداصلی الله علیہ دسلم نے فر مایا تو کون ہے کہا میں کعب بن زہیر ہوں آپ کے اصحاب کے خوف سے عور توں کا لباس پہن کر حاضر ہوا ہوں ز مانہ جا ہمیت میں میں نے ساٹھ شعرآ پ کی جو میں کہے تھے اب اس سے دو چندا یک سوہیں شعر حضور کی مدح میں کہدکر لایا ہوں۔ پیفمبرصاحب نے فرمایا کہ اچھاوہ اشعار پڑھاس نے پڑھنے شروع كياور ردهة ردهة جبال شعر يريبنجا

عست أن رسول الله اوعدنی و العفو عند رسول الله مامول محمد بخرگی ہے کہ رسول الله عمرے لئے سزا کا حکم دے رکھا ہے حالانکہ مجھے امید ہے کہ رسول خدا کے نزدیک عفو بخشش بہت پہندیدہ ہے۔ تو جناب پینیم برائی ہے اسے بار بار اس شعر کے پڑھنے کا حکم فر مایا۔ ساع کی حالت میں جوایک چیز کابار باراعادہ ہوتا ہے اس کا ماخذ اوراصل یمی عدیث ہے۔ الغرض کعب بن زمیر جب اپنا تصیدہ پورا کر چکا تو آنخضرت الیا ہے نے اوراصل یمی عدیث ہے۔ الغرض کعب بن زمیر جب اپنا تصیدہ پورا کر چکا تو آنخضرت الیا ہے نے ا

اے اپنا کیڑا عنایت فر مایا (یمی وجہ ہے کہ درولیش ساع کے وقت قوالوں کوخر قہ عطا کرتے ہیں ) آتخضرت کی وفات کے بعد معاویہ رضی اللہ عنہ نے کعب ہے کہا کہا گرتو مجھے پنیم وہا کے کاعطا کیا ہوا کپڑادیدے تو میں تجھے اس کے صلہ میں سواشر فیاں دول گا مگر کعب نے انکار کیا یہاں تک کہ دی ہزارا شرفیوں تک نوبت پینچی لیکن کعب نے اسے اپنے پاس سے جدانہیں کیا قصہ گیا گذرا ہوا جب حضرت معاوية تخنت خلافت پرجلوه آرا و ئے تو کعب بن زہیر کا انتقال ہو گیا تھا انہوں نے ا یک مخف کواس کے فرزندوں کے پاس بھیجااور ہیں ہزارا شرفیوں کے عوض وہ کپڑ الینا جا ہا چنا نچہ کعب کے فرزندوں نے وہ چادرخلیفہ کے حوالہ کر دی اور خلیفہ نے نہایت احتیاط ہے اپنے پاس تمر کار کھی۔ شیخ شیوخ العالم عوارف ٹی تحریفر ماتے ہیں کہوہ جاور مبارک خلیفہ ناصرالدین کے زمانه تک اس کے خزانہ میں موجود رہی۔ سلطان الشائخ فرماتے ستھے کہ ایک دفعہ تخضرت علیہ ایک باغ میں تشریف لے گئے اور ابومویٰ اشعری کو حکم فر مایا کئتم باغ کے درواز ہ پر جا بیٹھو اگر کوئی اندر آنا جا ہے تو ہماری اجازت بغیراہے اندر نہ آنے دواس باغ میں ایک کنواں تھا المخضرت علی کویں میں یا وَل مبارک انْکا کر بیٹھ گئے سب سے پہلے حضرت امیر الموثین ابو بکر صدیق تشریف لائے ابومویٰ نے کہا آپ بہیں تشریف رکھے میں پیغیرعلیہ السلام سے اجازت لے لول چنانچ انہوں نے آنخصرت تلاقی کی خدمت میں حاضر ہوکر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے آنے كا حال بيان كيا فرمايا نبيس آنے دوابو بكر " آئے اور آنخضرت عليك كى دائى جانب كنويں ير بيش كئ اورجس طرح بيغبروالله في كنوس من ياؤل لئكار كه تصابو بكرصديق " في بمي لٹکائے۔ ازاں بعدامیر الموثین حضرت عمر رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور ابومویٰ شعری نے انکی بابت بھی آخضرت علیہ سے اجازت کیراندروافل ہونے کی بشارت دی آپ آخضرت علیہ كى بائيس طرف آبيشے۔اور كنويں ميں بإؤن لاكا لئے۔اتنے ميں امير المومنين حضرت عثمان اُ تشریف لائے اور اجازت حاصل ہونے کے بعد آپ بھی ای ہیت پر آنخضرت کے سامنے بیٹھ مجئے جس طرح اور سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے بعدہ امیر الموشین حضرت علی کرم اللہ وجہہ تشریف لائے اور آپ بھی اجازت پانے کے بعد باغ میں واخل ہوئے اور ای ہیت پر بیٹھ گئے جس طرح سب لوگ بیٹے ہوئے تھے بعدہ رسول خداعظ نے فرمایا کہ آج جس طرح ہم جاروں ایک جگہ بیٹے ہوئے ہیں ای طرح موت کے بعد بھی ایک جگہ رہیں گے اور ای طرح قبرول سے بھی ایک ساتھ اُٹھیں گے ۔حضرت کے اس ارشاد سے سب پر ایک عجیب وغریب حالت طارى موئى بعده و حفرت سلطان الشائخ قدس الدسرة العزيز في فرمايا كه ابل ول دردیشوں کوجوحالت طاری ہوتی ہے اس کی اصل پہیں ہے لتی ہے۔ آپ یہ بھی فرماتے تھے کہ جب حضرت مویٰ علیہ السلام کسی چیز ہے متوحش ہوتے تھے تو ان کا عصالتیج کرنے لگتا تھا اورآپاس سے اُنس حاصل کرتے تھے۔ یہ بھی فرماتے تھے کہ فیخ احمد غزالی بیان کرتے ہیں کہ جب حفزت موی علیه السلام حق تعالی کے شرف مکالمت سے مشرف ہو چکے تو اس کے بعد جس مخض کی نظرآپ کے جمال مبارک پر پڑتی تھی جل جا تا تھاار شاد خداوندی ہوا کہ موی اپنے چہرہ ير برقع ۋال لوچنانچة پ نے اپنے چېره پرنقاب ڈال لی لیکن وہ نقاب حضرت موی علیہ السلام کے چیرہ کے نورے جل گئ آپ نے پٹم کی نقاب نبا کرمنہ پر ڈالی وہ بھی جل گئی بعدازاں لوہے کی نقاب بنا کرڈ الی وہ بھی جل گئی اب موکیٰ علیہ السلام حیران بتھے کہ جھے کیا کرنا جا ہے۔ جبرئیل علیہ السلام نے آ کرکہا کہا ہے اللہ آپا ہے لئے وہ کپڑا تلاش کیجئے جے درویش حالت طاری ہونے کے وقت اپنا خرقہ بنا تا ہے ایسا کپڑا تلاش کرواور اسکی نقاب بناؤمویٰ علیدالسلام نے ایسے کپڑے کی جبتجو کی معلوم ہوا کہ فلال مقام پر درولیش رہتے ہیں اووران کے پاس اس قتم کا کپڑا ہے۔مویٰ علیہالسلام ان کے پاس گئے اور کپڑا لے کرنقاب بنائی۔ پھر جومنہ پرڈالی تو جلنے سے محفوظ ربى \_ حضرت سلطان المشائخ فر ماتے تھے كە جناب موىٰ عليه السلام پرحال غالب تھايہاں تك كدآب نے ايك روز ايك آه كى اور آپ كى ثوبى جل كئى سلطان المشائخ كے قلم مبارك سے لكھا دیکھا ہے کہ حالت ساع میں بعض لوگوں پر ایسا حال غالب ہوتا ہے کہ ان میں تمیز باتی نہیں رہتی اور بعضوں پر اگر چہ حالت تو ی طاری ہوتی ہے کیکن وہ مغلوب نہیں ہوتے اور ان کے ہوش و حواس سب بجارج میں اور کمال یمی ہے کہاع کی حالت میں مغلوب ندہو بعض لوگ حالت ساع میں اس درجه مغلوب ہوجاتے ہیں اور اپن جستی ہے اس قدر بے خبر ہوجاتے ہیں کہ اگر اسکے یاؤں میں لوہے کی کیل بھی تھونک دی جائے تو انہیں کچھ خبرنہیں ہوتی اور بعض لوگ حالتِ ساع میں خدا کے ساتھ اس قدر حاضرر جے ہیں کہ اگر پھول کی چھڑی بھی ان کے یاؤں تلے ہوتی ہو وہ فوز امحسوس موجاتی ہے بیمرتبرحال کمال کا ہادرای کو حاصل موتا ہے جواس راہ میں کمال عروج کو بیٹنج چکا ہے۔ فرماتے تھے کہ شیخ ہدرالدین غز فوی نے جناب شیخ شیوخ العالم فرید

الحق والدين قدس سره العزيز سے سوال كيا كه ايل ساع پرجو بے ہوشى طارى ہو جاتى ہے اس كاكيا سبب ہے شخ نے جواب دیا کہ ان کے کانوں میں است بر بم کوجوندار پر چک ہے بیاس کا اثر ہے۔ اورای عدا کے اثر سے بے ہوش ہوجاتے ہیں۔جب خدا تعالی نے سب کوجمع کر کے فرمایا الست بر بم تواس دکش صدا ہے ہوش ہو گئے اور دہ بے ہوشی ان میں مرکوز رہی اب جب مجلس ساع میں حاضر ہوتے ہیں تو وہی بیہوشی ان میں اثر کرتی ہے اور انکی حرکات میں حیرت پیدا ہو جاتی ہے سلطان الشائخ فرماتے تھے کہ ساع کی دوشمیں ہیں ایک ہاجم دوسری غیر ہاجم، ہاجم ساع وہ ہے کہ جو سننے والے پر ابتد أیسنے ساع سے پیشتر ہی ہجوم لاتا ہے اور وہ مخص بے اختیارانہ ترکتیں کرنے لگتا ہے۔ بیشم اس قدروسی ہے جن کی کوئی شرح ہونہیں عتی غیر ہاجم اے کہتے ہیں جس کااثر سننے والے پر بعد کو پڑے اور وہ غزل وقصا کد کے ہر ہر جملہ کواوصاف خداوندی یا اینے ہیر کی ذات پریاجواس کے دل میں سایا ہوا ہے اس پرمحمول کرے فرماتے تھے کہ فارا بی حکیم جوایئے زمانہ میں حکت میں بیثل اور بےنظیرتھا۔ ایک دفعہ خلیفہ کی مجلس میں حاضر ہوا اور عجیب صورت سے حاضر ہوامخضرے کیڑے پہنے ہوئے تھااور نہایت تقیر صورت بنائے ہوئے تھا۔ جب فلیفہ کے سامنے اعشروع ہواتواں نے چنگ اٹھالیااور بجاناشروع کیا۔ اس تھیم نے ساع کوتین شم پر منقسم کیااول مشحک یعنے بنسی پیدا کرنے والا دوسر ہے مبکی یعنے رولانے ولا اتبیر مغمی لیعنی ب ہوتی لانے والا۔ الغرض جب اس نے چنگ بجا ٹا شروع کیا تو اول ساری مجلس قبقہ مار کرہنس یزی۔ دوسری دفعہ جو چنگ بجایا تو سب رو پڑے تیسری دفعہ بجایا تو سب پر بے ہوشی طاری ہو می ۔ جب اس نے دیکھا کہ تمام اہل ،مجلس بے ہوش ہو گئے ہیں تو ایک جگہ بیالفاظ لکھ کرچل دیا۔ فارابی قد حضر ههنا و غاب ینی بهال فارابی حاضر ہواتھا۔ اور تمہیں بے ہوش یا كر چلاكيا۔ اہلِ مجلس نے ہوش ميں آنے كے بعد جو مذكورہ الفاظ لكھے د كھيے تو معلوم كيا كدوه چنگ بجانیوالا تھیم فارا بی تھا۔اس کے بعد سلطان المشائخ نے فر مایا کہ یہی وہ فارا بی تھا جس نے خلیفہ کو بدعقیدہ کر دیا تھالیکن بعد کوشیخ شہاب الدین نے خلیفہ کواس مذہب وعقیدہ سے لوٹا کر ند ہب اہلِ سنت و جماعت میں واهل کیا چنانچہ اس کی پوری تفصیل وسویں ہاب میں آئی ہے۔ فر ماتے تھے کہ ایک دن خواجہ خصر علیہ السلام شیخ شیوخ العالم فرید الحق والدین کی خدمت میں حاضر ہوئے اس وقت درویشوں نے مجلس ساع گرم کر رکھی تھی اور شیخ شیوخ العالم مصلے پر بیٹیے

ہوئے تھے۔ وفیخ آپ نے اپنے دونوں ہاتھاد نچ کئے اور سے بیت بلند آواز سے پڑھی۔ صاحب وروے کجاست تا جمایم صد گریے زار زیر ہر خندہ خویش

فرماتے تھے میں نے شیخ ضیاءالدین روی سے سنا ہے ارشاد فرماتے تھے کہ میراایک
رفیق تھا جے ساع کے وقت نہایت ذوق وشوق حاصل ہوا کرتا تھا۔ جب انتقال کر گباتو میں نے
خواب میں درکیھا کہ بہشت میں ایک بلند مقام پر موجود ہے لین پچھ مغموم اور اداس ہے جیر ان
کے اس مرتبہ پانے اور اس کا میا بی پر پہنچنے سے بہت خوش اور مبار کباد کہنے کواس مقام پر گراور معموم کیوں ہواس نے ایک غز دہ آواز میں کہا کہ گومین نے عنایت ندان کر سے
پوچھا کہ برادرتم مغموم کیوں ہواس نے ایک غز دہ آواز میں کہا کہ گومین نے عنایت ندان کر سے
سیمرتبہ پایا ہے اور ہر طرح آسایش و آرام سے ہوں لیکن جولذت اور ذوق جھے ساع میں حاسل
ہوتی تھی وہ یہاں نہیں پاتا ہوں۔ آپ یہ بھی فرماتے تھے کہ جنید نام ایک قوال تھا میں نے اس
سے سنا کہ شیخ شرف الدین کر مائی ساکن قصبہ سرسی ایک بڑے بزرگ اور اپنے زمانہ کے فرد
درویش تھے انہوں نے ساع کی حالت میں یہ بیت تی اور فور آجان ویدی

مجلس میں جان دی بیرحال دیکھ کرحاضرین نے درولیش کومنع کیا کداب دوبارہ اس بیت کونہ کہنا مبادا کوئی اورعزیز بھی جان دے کہ مجلس درہمی برہمی کا باعث ہو۔ فرماتے تھے کدایک دفعہ خواجہ پوسف چشتی قدس اللہ سرۂ العزیز کی خانقاہ میں چندعزیزوں نے محفلِ سماع برپا کی قوال یہ بیت کہدرہا تھا:

عاشق ہموارہ مست و مدہوش بود وزیاد محب خویش بیہوش بود فردا کہ ہمہ بحشر جیران باشند نام تو دردن سینئر و گوش بود ان دونوں بیتوں نے اس مجلس پر بہت برااثر ڈالا اور ایک ہی دفعہ سب کوئز پا دیا۔ درولی ایسے بہوش اور بدمست ہوئے کہ ان کا خرقہ تو برقرار رہا اور وہ خود غائب ہو گئے۔ سلطان المشائخ فرماتے سے کہ ایک دفعہ شخ بدالدین غرنوی رحمۃ اللہ علیہ نے قاضی منہاج سلطان المشائخ فرماتے سے کہ ایک دفعہ شخ بدالدین غرنوی رحمۃ اللہ علیہ نے قاضی منہاج الدین جورگانی کو بلایا اور میدوشنبہ کاروز تھا قاضی نے وعدہ کیا کہ میں وعظ سے فارغ ہوکر خدمت شخ میں حاضر ہوں گا چنا نچہ اپنے وعدہ کے مطابق قاضی صاحب تشریف لے گئے اور وہاں مجلس ساع شروع ہوئی۔ قاضی منہاج الدین پر اس بیت نے بہت پکھا ثر ڈالا۔

نوحہ میکرد برم من نوحہ گر در مجمعی در دِ دِل سوزم برآ مدنوحہ گر آتش گردنت اور جوخرقہ پہنے ہوئے اور عمامہ بائد ھے ہوئے تنے دونوں کو پرزے پرزے کر ڈالا امیر خسر وکیا خوب فرماتے ہیں۔

خوش آن عالے کہ باشم گرد کویت رخ پر خون گریبان پارہ پارہ مردز حضور فرمائے تھے کہ قاضی منہاج الدین صاحب ذوق شوق تھے۔ دوشنہ کے روز میں ان کے دعظ میں جایا کرتا تھاایک دن میں وعظ میں شریک تھا کہ آپ نے بیر باعی پڑھی:

الب بر لب دلبران ہوش کردن آہنگ سر ذلف مشوش کردن امروز خوش است ولیک فرداخوش نیست خود راچو نصے طعمہ آتش کردن میں بیدیت میں کر بے خود ہوگیا اور بہت دیر کے بعد ہوش میں آیا۔ یہ بھی فرماتے تھے کہ میں نے شیخ نظام الدین ابوالموکد رحمۃ اللہ علیہ کو مجد کے دردازے پردیکھا کہ جوتیاں پہنے کہ میں تفری دیرسکوت کیا بھر جوتیاں اُتار کر ہاتھ میں لیں اور مجد میں تشریف لے گئے دورکھت نماز تی السجد اداکی اور الی بیت پر بیٹھے کہ میں نے کی کونماز کے وقت اس ہیت پر دورکھت نماز تی السجد اداکی اور الی بیت پر بیٹھے کہ میں نے کی کونماز کے وقت اس ہیت پر دورکھت نماز تی اللہ اسجد اداکی اور الی بیت پر بیٹھے کہ میں نے کی کونماز کے وقت اس ہیت پر

بیٹے نہیں دیکھا۔ ازاں بعد آپ ممبر پرتشریف لے گئے ایک خوش الحان قاری وہان موجود تھا جس نے نہایت خوش آوازی سے قرآن کی ایک آیت پڑھی۔ اس کے بعد شخ نظام الدین ابو المؤید نے کہنا شروع کیا کہ میں نے اپنے بابا کے قلم سے لکھا دیکھا ہے ابھی تک بات پوری نہوئی تھی کہاں ناتمام کلمہ نے حاضرین مجلس میں اس درجہ اثر کیا کہ سب بیتا ہو گئے اس وقت آپ نے بیدو بھی پڑھیں:

نہ از تو نہ از عشق تو حذر خواہم کردہ جان از غم تو زیر و زیر خواہم کرد

پردرد ولے بخاک در خواہم شد پر عشق سرے زگور برخواہم کرد

یہ بھی فرماتے ہے کہ ایک دفعہ حد رت شخ شیوخ العالم فریدالحق والدین قدس اللہ سرؤ

العزیز نے ساع سننا چا، اقوال اس وقت موجود شرقا۔ آپ نے موالا نا بدالدین اسحاق کی طرف
متوجہ ہوکر فرمایا کہ قاضی حیدالدین نا گوری نے جو خط بھیجا ہے اسے لا کر مولا نا بدرالدین نے خطوط کے فریط میں سے تلاش کر کے وہ خط نکالا اور بیا تفاق کی بات ہے کہ جو نمی فریط میں ہاتھ خطوط کے فریط میں وہی خط ہاتھ میں آگیا۔ جب مولا نا پہ خط شخ کے پاس لائے تو عظم ہوا کہ والا کہنی ہی وفعہ میں وہی خط ہاتھ میں آگیا۔ جب مولا نا پرخومولا نا بدرالدین نے کھڑے ہوکر پڑھنا شروع کیا اس میں لکھا تھا کہ فقیر حقیرضیف اسے پڑھومولا نا بدرالدین نے کھڑے ہوکہ پہنچ تھی کہ حضرت شخ شیوخ العالم شخ کیرکوان کلمات کے خیف محمولا نا بدرالدین اسحاق پہیں تک پہنچ تھی کہ حضرت شخ شیوخ العالم شخ کیرکوان کلمات کے تک مولا نا بدرالدین اسحاق پہیں تک پہنچ تھی کہ حضرت شخ شیوخ العالم شخ کیرکوان کلمات کے نام مولا نا بدرالدین اسحاق پہیں تک پہنچ تھی کہ حضرت شخ شیوخ العالم شخ کیرکوان کلمات کے خواہد نام بھر باعل کسی ہوئی تھی جے مولا نا خواہد الکم اللہ بین اسحاق پہیں تک بوداس کو بعداس کمتوب میں بیر باعل کسی ہوئی تھی جے مولا نام خواہد میں ایک حال اور ذوق پیدا ہوا اس کے بعداس کمتوب میں بیر باعل کسی ہوئی تھی جے مولا نام خواہد کر بیا ہوئی تھی جے مولا نام خواہد کیا گھڑے کے بیا ہونہ کیا ہوئی تھی جے مولا نام کے بعداس کمتوب میں بیر باعل کسی ہوئی تھی جے مولا نام کے بعداس کمتوب میں بیر باعل کسی ہوئی تھی جے مولا نام کے بعداس کمتوب میں بیا جو کسی ہوئی تھی جو مولا کیا ہوئی تھی کی مولوں نام کیا گھڑے کیا گھڑے کی مولوں کیا ہوئی تھی کی مولوں کیا ہوئی کھر کی بدر اس کی کھڑے کے بعداس کمتوب میں بیا کی کھر کیا گھڑے کی مولوں کیا ہوئی تھی کی کھر کیا گھڑے کی کھر کی کو کی کھر کی کو کھر کی کھر کی کو کھر کی کھر کو کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کو کی کو کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کو کھر کی کھر کھر کی کھر کھر کی ک

آن عقبل کجا کہ در کمال تورسد وان روح کجا کہ در جمال تو رسد میمیم کہ تو ہمال تو رسد فرماتے تھے کہ میں نے ایک دفعہ حضرت شیخ شیوخ العالم شیخ کبیر کی خدمت مبارک میں میں بیر باعی درج کی تھی۔

زان روئے کہ بندہ کو دانند مرا بر مردمک دیدہ نشانند مرا لطف عامت کہ عنائی فرمودہ است ورنہ کیم دچہ ام چہ خوانند مرا اس کے بعد جب میں شخ شیوخ العالم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا آپ نے وہ رہا تی پڑھی اور فرمایا تم نے جورہا تی مجھے لکھ رہیجی تھی وہ میں نے یاد کرلی۔ فرماتے تھے کہ ایک

دفعه في شيوخ العالم في بيت برهي

نظامی این چه امرار است کزخاطر عیان کردی کسی مرش نمیداند زبان درکش زبان درکش

شخ یہ بیت بار بار پر صنے گے اور جس مرتبہ زبان مبارک پر یہ بیت جاری ہوتی تھی ایک نیا تغیر پیدا ہوتا دن کھر یہ کیفیت رہی اور رات کو بھی اکثر اوقات یہی بیت پڑھتے رہے اور آپ کی حالت و کیفت بدلتی رہی سلطان المشائخ فرماتے تھے کہ شخ سیف الدین باحززی رحمتہ اللہ علی حالت کے مسلم شائی کی اس بیت کامنلمان کیا ہوا ہوں۔ایک عزیز حاضر تھا اللہ علیہ بیت پڑھ کر کہا کہ بیون بیت ہے۔

یر سر طور ہوا طبور شہوت میزنی عشق میر ولن ترانی رابدین خواری مجو اس کے بعد سلطان الشائخ نے میر بیت پڑھی۔

غاکیائی راه عیاران این در گاه را بر کوب دسب عروس مهد عماری مجو

اس پرامیر حسن شاعر نے عرض کیا کہ حضرت کاری کیا چیز ہے فر مایا اس سے وہی کاری مراد ہے جے لوگ کاری کہتے جیں۔ایک شخص کانا م کارتھا اس نے بیر کاری ہنائی تھی۔ آپ نے بید بھی فر مایا کہ شخ سیف الدین باحززی کہا کرتے تھے کہ کاش لوگ جھے وہاں پہنچا دیں جہاں شائی کی قبر ہے تا کہ بیں ان کی قبر کی مٹی کواٹی آئکھوں کا سرمہ بناؤں ۔ فر ماتے تھے کہ شخ الاسلام بہاؤالدین زکریانے وصیت کی کرفخری تامہ یا دکریں کیونکہ اس میں بے صدفوا کد مندرت جی ہیں تھی مرانہ تھا وہ مرانہ تھا وہ مرانہ تھا وہ کہا کراتے تھے کہ بداؤن میں ایک بزرگ تھا اورایسا بزرگ تھا کہ اس وقت اس جیسا دوسرانہ تھا وہ کہا کہ تا تھا افسوس نامہ بڑھا ہے کی حالت میں جھے میسر ہوا اگر جوانی کے ذمانہ میں میسر ہوتا تو قوت کے ساتھ بڑے بوغریب اور مہتم بالشان کام کرتا۔

# رقص کرنے اور کپڑوں کے پھاڑ ڈالنے کا بیان

حضرت سلطان المثائخ قدس الله مرة العزيز فرمات من كه جوتم يك ياوت كى جانب موستحب بيد والرفساد كي طرف طبيعت كاميلان موتو تحض حرام ہے۔ جو تفس ساع كى حالت

میں رقص وتحریک کرتا اور کپڑا بھاڑتا ہے اگروہ مغلوب الحال ہے تو ماخوذ نہ ہوگا اور جو شخص ریا ونمود اوراظهار درویش کیلئے اپنے اختیار ہے کوئی حرکت یا تص کرے گاتو ضرور ماخوذ ہوگا کیونکہ بیرام ہے۔ یہ بھی فرماتے تھے کہ جب درویش ساع کی حالت میں ہاتھ مارتا ہے تو ہاتھ کی شہوت جمر جاتی ہےاور جب یاؤں زمین پر مارتا ہے تو جوشہوت یاؤں میں ہوتی ہے نکل جاتی ہے۔اس طرح جب نعرہ مارتا ہے تو اندر کی شہوت باہر نکل پڑتی ہے۔ آپ میکھی فرماتے تھے کہ جناب رسالت مآب علي المراكمومنين حضرت أمام حسن اورامام حسين رضى الله عنهما كويريكمات كهدكر رقص میں لاتے تھے حرقہ حرقہ عین لعنہ حرقہ شی صغیر فرماتے تھے بعض *لوگ کہتے* ہیں کہ بے خبری کی حالت میں اہلِ ساع قوال کی ضرب پر کس طرح رقص کرنے لگتے ہیں سواصل بات پیے کہ جب آ دی نفس کے خیالات اور شہوت کی خواہشوں سے دور ہوجا تا ہے تواسے قرب حاصل ہوتا ہے اور اس سے اس قتم کی حرکات کا صدور ہی قرب کی علامت ہے۔ فرماتے تھے جب خدا تعالی نے بن آ دم کوجع کر کے الت بر بم فر مایا تو سب نے اس کے جواب میں بلی کالفظ کہالیکن بعض نے زبان ہے کہااوبعضوں نے ہاتھ سے اشارہ کیا اور بعض نے سر کے اشارہ سے کہا۔ یبی وجہ ہے کہ ساع کی حالت میں آ دمی ہے اس قتم کی حرکتیں ظہور میں آتی ہیں مولا نا فخر الدین زرادی این رسالہ میں تحریر فر ماتے ہیں کہ بعض مشائخ ہے لوگوں نے یو چھا کہ بیہ جولوگ قوال کی صرف آواز والحان پر قص کرتے اور بالطبع اس آواز پر حرکت اطراف ان سے ظہور میں آتی ہے کوئی ہاتھ ملاتا ہے کوئی یا ؤں زمین پر مارتا ہے اس کی کیا دجہ ہے۔ جواب میں فر مایا اے عشق عقلی کہتے ہیں اور بیاس کے کر شمے ہیں کیونکہ عشق عقلی معثوق کی بات کہنے اور دکا یت کرنے كامختاج نبيس ہے بلكماس كاتبهم اور ملاحظه اور آ نكھ اور بحوؤں ہے حركات لطيفه اور اشارات طريقته بی کفایت کرتے ہیں۔اوران حرکات کونواطق روحانی کہتے ہیں۔امیرخسر دکیاخوب کہتے ہیں۔ آن چیثم سخن کو نگر و آن لب خاموش وان تلخی گفتار و شکر خنده چو پوسف لین میں نے بہوؤں کے اشارے سے کہااور آ تکھ کے اشارے سے سنا۔ بیضعیف عرض کرتا ہے: ول و جان مے بری جاناں بگفتار الثارات تو پنہاں نیست ای بار بخون ریزی ما دادی روایت مچشم نازنین کردی دکایت آپ یہ بھی فرماتے تھے کہ شہر بدالیون میں ایک داعظ تھا اس سے لوگوں نے یو چھا کہ تم

اع اوروس کے بارہ میں کیا کہتے ہواس نے جواب دیا کہ میں بجراس کے اور پھونیس جانا کہ صاحب ساع گرم تو ے اور جلتے ہوئے کر ہاؤ پر بیخودی کی حالت میں کودتا ہے۔فر ماتے تھے کہ مولا نابدرالدین اسحاق کابیان ہے کہ ایک دفعہ حضرت شخ شیوخ العالم شخ فرید الحق والدین قدس الله سرة العزيز تے اور اپنا دستِ مبارك ميرے موند ھے پر دکھا تھا (اس جمله كومولانا نہايت فخر ك ساتھ بيان كرتے تھے) محود يوه في شيوخ العالم كے مريدوں ميں تھا آپ نے مجلس ساع کے گرم ہونے سے پیشتر اس کی طرف روئے بخن کر کے فر مایا کہا ہے محود تو زندہ ہے یا مردہ۔ بیہ اشاره یاتے ہی محمودرتص میں آیا۔ کا تب حروف نے اپنے والدِ بزرگوارے سنا ہے کہ جس تاریخ سے جناب شیخ شیوخ العالم کے فیض بخش نفس ہے خواجہ محمود پٹوہ کی نسبت پیکلمات نکلے اس تاریخ ے آخر عمر تک خواد بحود ہرمجلس عاع میں سب سے پہلے موجود ہوتے۔ حضرت سلطان المشاکخ نے فر نایا کداب سے تھوڑے زمانہ کا عرصہ ہوا کہ اجودھن میں ایک قاضی تھا جو ہمیشہ جناب شخ شیوخ العالم سے ساع کے بارے میں بے جا جھڑا کیا کرتا تھااوراس کے اس نفنول اور بے نتیجہ خصومت کی یہاں تک نوبت پیچی کہ ملتان میں جا کروہاں کے اماموں اور مفتیوں سے مل کرکہا کہ بھلا جو تخص مجدمیں بیٹھے اور صوفیوں کے جر کے میں شمولیت کا دعویٰ کرےاہے یہ کب جا بڑے کہ اع سے اور بھی بھی رقص بھی کیا کرے ان لوگوں نے اس کے جواب میں کہا کہ توبید واقعہ کس مخض کابیان کررہا ہے کہاشخ شیوخ العالم کا اس پرسب نے متنق اللفظ الفاظ میں کہا کہ ہم ان کی نسبت كجينيين كهديجة منقول ب كمجمد بيرم نام ايك قوال تفاجس كا گانا يشخ اوصدالدين كرماني قدى الله سناكرتے تھے۔ايك دن شخ شيوخ العالم قدى الله سرؤ العزيز نے فرمايا كرمل ساع م تب کریں چنانچی نورا ارشاد کی تعمیل ہوئی اور قوال گانے لگے شخ بدرالدین غزنوی اور شخ جمال الدین ہانسوی رتص میں آئے ۔ قوال خواجہ نظامی کا یہ قصیدہ گارہے تھے۔

ملامت کردن اندر ز عاشقی راست ملامت کے کند آئکس کہ بینا ست زہر تردامنے را عشق زیبد نشانِ عاشقان از دور پیداست نظامی تا توانی بار سا باش کہ نور پارسائی شمع دلہاست حضرت سلطان المشائخ فرماتے تھے کہ شخ بدرالدین بہت بوڑ ھے ہو گئے تھے۔ چند

مافروں نے شخ شیوخ العالم سے بیان کیا کہ شخ بدر الدین تو بہت بوڑ ھے ہو گئے ہیں پھروہ کس مافروں نے شخص کرتا ہے جو محض کس طرح رقص کرتا ہے جو محض

جمّل بی عشق ہے وہ رقص میں ہے۔ آپ میں بھی فرماتے تھے کہ شیخ بدرالدین ہا وجود میہ کہ بیڑھاپے کی وجہ سے جنبش کرنے تک کی طاقت نہیں رکھتے تھے لیکن سائ کے ونت ایسارتص کرتے تھے کہ گویا کوئی دس سالہ لڑکارتص کر رہا ہے۔

سلطان المشاکی فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ شخ بدرالدین نے میری طرف متوجہ ہوکر کہا

کہ آؤٹ تہہیں سام کا اجازت نامہ ککے دول ہیں نے کہا کہ جھے اس قدر لیافت نہیں ہے۔ اور ہیں ہے میں ہے میر بنہیں رکھتا ہول کہ میر ہے لئے سام کا اجازت نامہ آپتر یفرما کیں جوبات جھیم تی شخ سیوخ العالم فریدائی ومناسب جو شخ سیوخ العالم فریدائی ومناسب جو کھوٹھا جھے تلقین فرمادیا اور جس کے جس قابل نہ تھا اس کی نسب چھی نیس فرمایا اس بنا پر جس تھن ما ناقابل ہوں ادر بی فود میری تقمیر ہے میر ایہ جواب شخ بدرالدین کو کسی قدر ناگوار معلوم ہوا اس کے بعد جس گر آیا اور دوسرے دوزشخ شیوخ العالم کی زیارت کو گیا۔ فرماتے تھے جھے یا ذبیس پر تا تا ایک جو دو ہے ہو شہوں العالم کی زیارت کو گیا۔ فرماتے تھے جھے یا ذبیس پر تا ہوا ہوں کے میں اس قدر اثر کیا کہ بالکل بے خود و بے ہو ش ہوگیا۔ مورث میں آس قدر اثر کیا کہ بالکل بے خود و بے ہو ش ہو گیا۔ ہو ش میں آتے ہے بعد جس ای اس سے باز پری ہوتی ہے۔ کی بوش میں آتے ہو جھی اس سام میں ہوگذر تا ہے سب کی اس سے باز پری ہوتی ہے۔ کی برگھ نے کیا خوب کہا ہے۔

رقص آن نبود کہ ہر زمان پر خیزی بے درد چو گرداز میان پر خیزی اوسی آن نبود کہ ہر زمان پر خیزی دل بارہ کی وزمر جان پر خیزی میں ان باشد کر دوجہان پر خیزی دل بارہ کی وزمر جان پر خیزی میں نے حضرت سلطان المشائ کے تھم مبارک سے لکھا دیکھا ہے کہ اگر کوئی فخض المل خالت ہائ میں بیٹے کی اگر کوئی فخض المل خیل میں سے اس جامہ کو فرید نے اورا کرکوئی فخص المل خیل میں سے اس جامہ کو فرید نے اورا کرکوئی فخص المی سے تین آگ میں ڈال دے یا او پر سے بیچے بھینک دے تو اگر اس کا بیسائ حقیقی ہوگا اسے چکھ ضررت پہنچ گا اورا کر بناوٹ اور لکلف سے الیا کیا ہے تو اس کا جل جانا اور مردہ ہوجانا بہتر ہے۔ فرماتے ہے کہ کافور نام خواجہ سراایک فخص تھا جو دیلی میں سکونت رکھتا تھا۔ ایک دفعہ دو تنکہ جاندی میرے پاس لایا میں نے اسے قبول کیا بھر اس نے کہا جمعے بادشاہ کا تھا۔ ایک دفعہ دو تنکہ جاندی میرے پاس لایا میں نے اسے قبول کیا بھر اس نے کہا جمعے بادشاہ کا تھا۔ ایک دفعہ دو تنکہ ہو سلطان خیات الدین بلبن کی روح کو ثواب پہنچا تا رہوں۔ چنا نچہ میں ہمیشہ ایسا کرتا ہوں اگر حضور کا خیات الدین بلبن کی روح کو ثواب پہنچا تا رہوں۔ چنا نچہ میں ہمیشہ ایسا کرتا ہوں اگر حضور کا خیات الدین بلبن کی روح کو ثواب پہنچا تا رہوں۔ چنا نچہ میں ہمیشہ ایسا کرتا ہوں اگر حضور کا خیات الدین بلبن کی روح کو ثواب پہنچا تا رہوں۔ چنا نچہ میں ہمیشہ ایسا کرتا ہوں اگر حضور کا

ارشاد ہوتو ہر جعد کو پھے جناب کی خدمت میں بھی غیات پور میں پہنچا دیا کروں میں نے کہا کیا
مضا نقہ ہے۔اس کے بعد سے دوالیا ہی کرنے لگا۔ یہاں تک کدایک روز کا ذکر ہے کہ جعد کے
دن مجلس ساع گرم تھی اور ایک بیت نے جھے تزیار کھا تھا آخر کار میں رقص میں آیا اور اپنے
دونوں ہاتھ او نچ کر دیے فوز اول میں خیال گذرا کہتو کیا خاک رقص کرتا ہے حالا تکہ ہر جعد کودو
شکہ معین تیرے پاس بینچ ہیں اور دائس ملع پھیلا ہوا ہے جو ل بی میرے ذہن میں یہ خیال گذرا
میں فوز او ہاں سے لوٹ کرا پی جگہ پرآ کھ اور اور تو بری کداس کے بعد اس سے دودو شکہ تبول
شکروں گا۔ از ال بعد میں مجلس ساع میں آیا۔ شخ سعدی خوب فرماتے ہیں:

رقص وقع مسلمت باشد کاستین کر دوعالم افشانی کاسپین کر دوعالم افشانی کاسپ حروف عرض کرتا ہے کہ ایک دفعہ ایم خسر درجمۃ الشعلیہ رقص بیل آئے اور ہاتھ اور نجے کئے ای وقت سلطان المشائخ نے امیر خسر دکواہے پاس بلا کر فر مایا چونکہ تم دنیا سے تعلق رکتے ہواس لئے جہیں بیلائق نہیں کہ ہاتھ اور نجے کرکے رقع بیل آؤ۔ امیر خسر و نے اپنے ہاتھ بیج کر لیے اور مُٹھیاں با ندھ کر رقع کرنے گئے۔ کا سب حروف نے بہت دفعہ یہ بات امیر خسر و بھی ہے کہ جب رقع کرتے تھے۔

رقع مر جمکنی رقع عارفاند کن دنیاز بر پائے ندوست برا خرت فشان

فراتے ہے کہ رقص سخس نہیں ہے گرای وقت کہ آدی بیتم ارہو کہ اختیارے باہرہو ہو ہو اختیارے باہرہو ہوئے۔ جائے الثیون جائے۔ اور سلطان عشق یہاں تک غلبہ کرے کہ اگر وجد نہ کرے تو معنرت پنچے۔ جے الثیون جناب جے شہاب الدین سپروردی قدس اللہ سرۂ العزیز عوارف میں نقل کرتے ہیں کہ بعض سے اور راسعیاز صوفیوں نے بغیرا ظہار وجداور حال کے صرف الحان و آواز پر قص کیا ہے اور اس سے الکی غرض صرف نقرا کی موافقت ہوئی تھی اس صورت میں ان کا رقص از قبیل مناجات ہوگا اور عہاوت میں وافل جیسا کہ اپنی اہل واوز د کے ساتھ ملاعبت اور بازی کرنا قبیل عبادت سے عہاوت میں وافل جیسا کہ اپنی اہل واوز د کے ساتھ ملاعبت اور بازی کرنا قبیل عبادت سے اللہ بن تا موری تدس اللہ سرۂ العزیز ساع کی جلسوں میں ایک فیض کو خاص اس خدمت پر معین اللہ بن تا موری تدس اللہ سرۂ العزیز ساع کی جلسوں میں ایک فیض کو خاص اس خدمت پر معین فرایا کرتے ہے کہ جو خص رقص میں ناموز ونی اور بے اصولی برتے اسے فور امیر ہے کھرے تکا ل

کرنے لگاہ فض آیا اور اس کے سید پر ہاتھ دکھ کر قص کرنے سے بازر کھا۔ جب ساع کی مجلس پر خاست ہوئی تو و فض جو ہے اصول رقص کر دہا تھا افساف طبی کے لئے اُٹھا اور قاضی حمیدالدین تا گوری کی خدمت بی آ کر بیان کیا کہ حضور ساع نے بچھ پر بہت بڑا اثر ڈالا تھا آسان کے دروازے کھل گئے تتے بیں پاؤں رکھ چکا تھا اور اندر جانے ہی کوتھا کہ فلال فخص آیا اور جھے دوک لیا افسوس بی اس فحمت سے محروم و بے فعیب رہا۔ قاضی حمیدالدین نے اس ہے اصول رقاص کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ بہشت ہے اصولوں کی جگہ نہیں ہے۔

## ساع سننے اور رقص وگریہ کرنے کا بیان

حضرت المطان المشائخ كا قاعده تھا كہ جب اوگ جلس ساع منعقد كرتے اوراس ميں شركي ہونے كيلئے آپ ہے استدعا كرتے تو آپ دوروز پہلے اس مقرراور معين كھانے ميں كى كرتے جوافطار كے دفت بميشہ آپ كے سامنے لا يا جاتا تھا ادر كھانا روز مرہ آپ كے ليے لا يا جاتا تھا اس كى مقدار تكتہ بجابرہ كے ذيل ميں معلوم ہو چكى ہے يعنے آپ بميشہ جو كھانا تناول فر ما يا كرتے تھے وہ نہا ہت بى تقيل المقدار ہوتا تھا الغرض جب مجلس ساع كا دن ہوتا تو نماز اشراق اداكر كے مجلس ساع ميں تشريف لاتے اور صدر مجلس ميں عشق و محبت كے مصلے پر جلوہ آرا ہوتے۔ ايک شاعر كہتا ہے:

فيساحسن المزممان وقد تجلى بهملذا المعمز ولاقبسال صمدره

یعنے اے حسین زبانہ جب کرتواس عزت وا قبال اور جاہ و جلال کے ساتھ جلوہ آراہو تو تیرامقام صدراعلیٰ تک ہونا چاہیے اس مجلس میں اس زبانہ کے بیٹ بیٹ مشائخ جیسے شخ ضیاء الدین روی اور مولا تا تیس الدین وا مفائی کا تب حروف کے نانا اور مولا نا حسام الدین اندر پتی اور مولا نا نظام الدین پائی پتی اور شخ علی زعیلی اور تمام سجادہ وار اور حیدر بول اور قلندر بول کے سردار ومقتدا اور بحروبر ویرکے تمام وہ مسافر جو شہر میں موجود ہوتے سب حاضر ہوتے اور اس موقع کو بہت ہی مفتنم سجھتے ایک بزرگ نے کیا خوب کہا ہے

لحُولِيٰ لا عين قوم انت بينهم فهو من نعمة من وجهك الحن

عید اس قوم کی آنکموں پی شعندک اورخوشی ہے جس پی تو موجود ہے ہیں وہ خوشی اور شعندک تیرے حسین چیرے سے پیدا ہوتی ہے۔ خلاصہ بیکہ جب شع کا ناشتہ صرف ہو چک اور سب لوگ کھا ہی کراطمینان وسل سے بیٹہ جاتے تو خوش گواورخوش الحان قوال جوصفور کے طازم خاص تے جیے حسن پیدی جو حقیقت پی صونجوں کی سیرت وصورت سے آراستہ تعااور صامت قوال مجلس میں نوبت برنوبت اور کیے بعد دیگر سے حاضر ہوتے اور نہایت خوش الحانی سے سائ میں معروف ہوتے ۔ حسن پیدی عجیب قوال تعااوراس کے گانے میں وہ اثر تھا کہ مجر وشروع کی میں مرف ہوتے ۔ حسن پیدی عجیب قوال تعااوراس کے گانے میں وہ اثر تھا کہ مجر وشروع کی اور سنگ دل لوگ بھی ہے اختیارانہ رکستیں کرنے کے عشاق کے دلوں میں آگ ہوئے کی گائی میں ارائے کی بزرگ نے فرمایا

از صوت خش تو فرقد پیشان چون می دریده اند کریبان حسن کے بعدصامت کانمبرآتا ہے بیتوال بھی ناطق معانی تھااور علم موسیقی میں اپنانظیر فهیں رکھتا تھا۔ ساع میں نہایت عمدہ اور بر معانی بیتیں کہا کرتا تھا۔ الغرض گانا شروع ہوتا تو حعرت سلطان الشائخ ميں اس كا بہت بزااڑ بدا ہوتا ليكن آپ بھی صاحب ساع نہ بنتے جبیا ك تكت رقع بس لكما جا يكا ب البته كوئى مسافر عزيز جواس كام سے خوب ماہر موتا صاحب ساع مقرر ہوتا اور دوم بے درولیش وعزیز رقع میں آتے۔ جناب سلطان المشائخ اپنی جکہ سجادہ كرامت برايك ساعت كمزے بوكرمعردف كريهوتے اوراس قدرآ نسو بہتے كدومال وآستين ان سے بھیک جاتا۔آپ کے کھڑے ہوتے عی بنگامہ ماع بریا ہو جاتا۔ تمام لوگ آپ کی موافقت کے لئے نہات سکوت وخاموثی کے ساتھ کمڑے ہوجائے سلطان الشائخ رقعی میں آتے اور دورعا شقانہ کر کے پھرائی اصلی جکہ جا کھڑے ہوتے اوراس قد رگر پیغلبہ کرتا کہ تین جار مر كارومال آنسودَن سے بعيك جاتاليكن حضور آنسواس طرح يوجينے كه كوئي فخض ايك قطره بحي آب كى تحكمون مبارك سے نيكتا ندد كي البية رومال بيكا موانظرة تا۔ اكثر ايسا موتاكر آپ ملى مبارک سے آنسو ہو چمنے جاتے اور کی کونبر ندہوتی کے حضور پرگرید عالب ہے۔ چتانچہ فود حفرت الطان الشاك في المعالك حرور ما المحدث تعالى في توريت من فرايا باك این آدم جب تیری آنکھوں ہے آنسو بیس توانے کپڑے سے نہ بوج پو بلکہ تعلیٰ سے پاک کر۔ كيونكهوه أنسونيس بي بلكه حقيقت من آب رحت بعاورجب بير باقواس اين اعضا علنا

جاہے۔نہ کڑے ۔۔ اگر توالیا کرے گاتو دوزخ کی آگ سے ظامی پائے گا۔ بیضعیف موض کرتا ہے۔

زعشق چھم تو از چھم من شد چھمہ پیدا ولے زان چھمہ بادائم روان خون جگر باشد
اور یہ جب کی بات ہے کہ جب سلطان الشائخ پرگر بیغالب ہوتا تو اس سے آپ کے
چہرہ مبارک پر پکوتنے رواقع نہ ہوتا جیسا کہ لوگوں میں محسوں ہوتا ہے۔ اور بھی نعرہ اور آہ کی آواز
پرآ مدنہ ہوتی تھی البتہ سرد آہ حضور کے سینہ مصفا سے نکلتی اور کی تو ال کی مجال نہ ہوتی کہ اس مجلس
میں جس جگہ ساع شروع کیا ہے وہاں سے ذرا بھی جنبش کر سکے لیکن جب کوئی سوختہ ورویش
میں جس جگہ ساع شروع کیا ہے وہاں سے ذرا بھی جنبش کر سکے لیکن جب کوئی سوختہ ورویش
انتہائی شوق اور غایت ذوق سے تو ال کو چہ جاتا تو وہ مجبور اا پنے مقام سے جنبش کرتا اور جنبش
کے ساتھ ہی رونے لگتا۔

زذوق عثق تو درجمله ذو ق عشق مرفت

بیشتر اوقات آپ کی مجلس میں بعض وہ فقہا اور دانشند علا وہمی حاضر ہوتے تھے جوساع کے منکر تھے اور حضور کے ذوق گریہ ہے کمر عبت ہا تدھ کر جناب سلطان المشائخ کے قدموں میں گر پڑتے۔ مجلے سعدی کیا خوب فرماتے ہیں۔

خسرواز بخت خوشت یاری کند آنجاری جم پر زهن نهد دیده را گتافی با ماکن اور اگر عین ساع اور اگر عین ساع اور حال می جاشت کا وقت ہوجا تا تو آپ فوز انجلس سے با برنگل آتے اور دلی توجا اور بالمنی خشوع کے ساتھ فماز جاشت اداکرنے میں مصروف ہوجاتے فماز سے فارغ ہوتے تو پر مجلس ساع میں تشریف لاتے آپ کی مجلس مبارک میں اکثر ایسا ہواکر تا ہے کہ ساع کے وقت بہت سے عزیز اپنے کپڑے اور مجاسے قوالوں کو دیتے اور پھران سے والی نہ میں کرتے لیکن قوالوں کی مجال ذیقی کدان محاموں اور جیوں کو مجلس سے با برلائیں۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ جتاب سلطان المشائح کے عمامہ مبارک کے چند ہے کھل گئے آپ فور الکمڑے ہوگئے

اور عمامہ سرے لیپٹ لیا۔ جناب سلطان المشائخ کا اکثر صلیہ بیہ ہوا کرتاتھا کہ جو کیڑا ایا دستار چہ آپ کے آنسوؤل سے آپ کی جلس میں ہوتی اپ کے آنسوؤل سے آپ کی جلس میں ہوتی الیکن جب کمر میں تشریف رکھتے تو شب وروز ساع الست اور گریہ میں مشغول رہا کرتے۔

ایکن جب کمر میں تشریف رکھتے تو شب وروز ساع الست اور گریہ میں مشغول رہا کرتے۔

عشق وا مطرب از ورودن باشد

في سعدى قرماتے ہيں۔

مطر بان رقتد و صوفی در ساع عشق را آغاز بست انجام نیست اگربهی آپ کے دل مبارک بی نظیره پایاغ یا کی اور جگہ جانے کی خواہش پیدا ہوتی تو آپ وہال تشریف لے جاتے امیر خسر وفر ماتے ہیں:

رفتم بسوی باغ و بیادت گریستم بر مجلے دگرند کرایاد باغ بود اثناءراہ جن اقبال خادم اور عبداللہ کوئ ایک دائیں اور ایک بائیں دونوں طرف چلتے اور نیچ جن جناب سلطان المشائخ کا ڈولہ ہوتا اور بجیب طرزے چلتے کہ زم اور رفت آمیز آواز میں بیتیں پڑھتے ہوئے یا جگرسوزان گریہ کنان آستہ آستہ قدم رکھتے چلے جاتے اور دھرت سلطان المشائخ مست کی طرح جموعے جماعے اور زار قطار روتے ہوئے ڈولہ میں چلے جاتے تھے۔

آپ کے ساع میں جیب جرت انگیز تا شیر ہوتی تھی آپ جوشعر جس طریق اور جس آواز سے ساع اور ذوق میں اواکرتے تھے دوآ واز اور وہ شعر بہت عرصہ تک خلق میں مشہور رہتی اور عوام وخواص کی زبان زد ہو جاتی چھوٹے بڑے وضیع وشریف تمام مجمعوں اور محفلوں اور گل کوچوں میں آپ کی بدولت ذوق وشوق حاصل کرتے اور انتہا درجہ کا حظ اُٹھاتے اور اس وجہ سے عشق و محبت کی دنیا میں خوب رونق اور گرم باز ارب ہو جاتی میٹن سعدی کیا خوب فر ماتے ہیں۔

بادشابال بكنج و جد خوش اعد عارقان در ساع با ياموت

اس زمانہ می مخلوق کو حکامت سائ اور اخلاص اور نیاز مندی اور شفقت او کی کی اور اللہ و لیجوئی اور اللہ و لیک جیسے اللہ و لوگ جیسے اللہ و لیک جیسے کے علاوہ اور کوئی کام نہ تھا۔ دنیا کے ذبین اور طباع لوگ جیسے بے نظیر و بے مثل شعرا دلیذ ہر حکامت کو نو جوان لطیفہ کوسب کے سب حضرت سلطان المشائخ کے آستال ہر سرر کھے ہوئے تتے اور آپ کے عالیشان وربار سے ہرایک مخص اپنی طبیعت کے اندازہ کے مطابق جس فن سے تعلق رکھتا تھا بجیب وغریب ذوق اپنے سینہ یسی محسوس یا تا تھا۔ خوشکواور

خوش آواز قوال جو حضور کے ملازم تھے اور ان کے علاوہ شہر کے تمام قوال کہ اس بادشاہ عشق کی افافت طبع کی وجہ سے علم موسیق کے واضع وموجد ہوگئے تھے۔ دمبدم نئی غزل نئی آواز ولچہ بی گاتے اور اس فن خاص کوعلوم علوی کے انتہائی مرتبہ تک پہنچا تے تھے۔ کا تب حروف مرض کرتا ہے۔

علی شادی کنان بہر کوئے مطربان در سائ ہر سوئے نزہرہ بیگر بدست دف کردہ از خوشی خویش را صرف کردہ از خوشی خویش را صرف کردہ الحاصل بیر تمرہ جناب سلطان المشائخ کے اس ذوق وجبت کا تھا جو آپ جن تعالی کے ساتھ در کھتے تھے۔

# حضرت سلطان المشائخ كى بعض مجالس ساع كابيان مجلس اول

کامپ حروف نے اپ والمر ہزرگوار سے سنا ہے کہ ایک دن جناب سلطان المشاکُ گھر کی دہلینے ہیں تشریف کے سنے اور مامت قوال حضور کے سامنے کوئی غزل کہ رہا تھا فوز ااس کا اثر آپ پر پڑا۔ اور گربید حال خالب ہوالیکن چونکہ عزیز دن اور باروں ہیں سے کوئی ایب شخص دہاں موجود نہ تھا کہ رقص ہیں آئے اسلئے حاضرین جلہ شکر تھے ای اثناء ہیں ایک شخص باہر سے آیا اور سر بھی دہونے کے بعد رقص کرنے لگا۔ حضرت سلطان المشائخ نے بھی رقص کرنے ہیں اس کی موافقت کی اور تھوڑی دیر تک ذوق سائے حاصل کیا۔ جب سائ بند ہوا اور مجلس برخاست ہوئی تو وہ شخص باہر گیا۔ سلطان المشائخ نے حاضرین کی طرف روئے بخن کر کے فر مایا کہ اس خیری خض کو بلالوفوز اگئ آدمی اس عزیز کی طلب جنجو ہیں باہر آئے اور دا کی با کی اوح ادھر سب طرف تائی کرنے دوڑے مراس کا سراغ نہلا۔

کائپ حردف وض کرتا ہے کہ میخض مردان غیب سے تھاجب کوئی محتِ اور غاشق دریا ئے محبت میں غرق ہوکر چاہتا ہے اور ہاتھ پاؤں محبت میں غرق ہوکر چاہتا ہے کہ دوست کی یا دشن دریائے آشنائی میں غوطہ لگائے اور ہاتھ پاؤں مارے اور انوار چل کے ساتھ مخصوص ہوو ساتھ غیب سے ایک شخص اس کے پاس بھیجا جا تا ہے۔

## دوسرى مجنس

کا حب حروف نے اپ والد ہزرگوار رحمۃ اللہ علیہ سے سنا ہے کہ ایک دن بھائی سید حسین کے اس مکان میں جو جارستون نام کے ساتھ شہرت رکھتا تھا جمع ہوا۔ الحراف واکناف کے بہت ہے لوگ جمع تھا درجل نہاہت روئی پرتی۔ سلطان المشائخ بھی اس جمع میں تشریف رکھتے تھے قوال چکری جو ایک نہاہت مشہور و معروف قوال تھا اور مولا نا وجیہ اللہ بن کی خدمت میں بہت روز طلازم رہ چکا تھا نہاہت رفت آمیز آواز اور درد فیز کن میں گھے گار ہا تھا میرافلن غالب سے کہ بیرقوال چکری (بینا بن بھائی ایساسکھ لیکن ہاسون) کہدرہا تھا۔ حضرت سلطان المشائخ پر ساحب ساج ہوا۔ سلطان المشائخ بی ساج ہوا۔ سلطان المشائخ کے سرجی ساج ہوا۔ سلطان المشائخ کے سرجی تھوڑی ویر تک بھی کیفیت رہی تو ساح بند کر دیا گیا۔ لیکن صفرت سلطان المشائخ کے سرجین بنوز گریہ ہاتی تھا اور آپ کی آتھوں سے برابر آنو جاری تھے قوالوں نے جب یہ کیفیت دیکھی فرز او بی غزل گائی شروع کر دی اور پھر وی مجلس ساح گرم ہوگئے۔ اس اثناء میں حضرت سلطان والمشائخ کے سرجی فرز او بی غزل گائی زانو نے مبارک پراس طرح چائی جیے کوئی قام چلاتا ہے۔

کائی حروف کے والد اور ملک الساوات سید کمائی الدین احمد م بزرگوار اور اقبال خادم اور امیر خرو ملک الشرااس وقت سلطان المشائخ کے سامنے کھڑے تے سید کمائی الدین احمد من حضور کا بیاشارہ پا کر اقبال سے فر مایا کہ جناب سلطان المشائخ دوات قلم کاغذ طلب فرماتے ہیں چنا نچا قبال نے فوز اایک نفیس کاغذ کا کلڑا اور قلم دوات ہیں گی آپ نے ادھر تو کاغذ قلم ہاتھ میں لیا اور ادھر حضرت کی شیوخ العالم فرید الحق والدین کے نواسہ خواجہ محود آپ کا بیاشارہ پاتے ہی رقص کیلئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ اس وقت معرت سلطان المشائخ نے اس کاغذ کو اون چاکیا کو یا کی کودے دے ہیں کین بیسی کی مجال نہی کہ حضرت سلطان المشائخ کے دست مبارک سے کاغذ لے لیا رقص آ کے نہ بڑھا اور کاغذ لیا۔ جو لیے پرجرائت نہی کا خواجہ کی جاتے اور عزت وعظمت رکھتے لیے پرجرائت نہی کا خواجہ کی محادر آپ کے دست مبارک سے کاغذ لے لیا۔ جو لیک سلطان المشائخ کی مجلس میں وقعت وقدر کی تگاہ سے دیکھے جاتے اور عزت وعظمت رکھتے لوگ سلطان المشائخ کی مجلس میں وقعت وقدر کی تگاہ سے دیکھے جاتے اور عزت وعظمت رکھتے

سے۔ خواجہ اقبال کے مزام ہوئے اور کئے لکے دکھاؤ سلطان المشائخ نے اس کاغذ پر کیا لکھا ہے۔ چونکہ اقبال سلطان المشائخ کے فیض اثر نظرے کامل صعبہ پانچکے سے اور نہایت پختہ ہ تجربہ کار ہو بچکے شے لہذا انہوں نے کی کو بھی سلطان المشائخ کے سرے واقف نہیں کیا اور جھٹ وہ کافذ منہ میں رکھ کرنگل گئے۔ بعض لوگ خواجہ اقبال سے روایت کرتے ہیں کہ اس کاغذ میں بید معرع لکھا ہوا تھا۔

از دست تو بحدم ویدست تو دہم

الکن جب مولانا میں الدین وامغانی کا حب حروف کے نانا جوسلطان المشائخ کے یار

عار تے ایے ملاقات کرنے آئے تو بعض یاروں نے سلطان المشائخ کے سائ اور کاغذی تمام

کیفیت آپ سے بیان کی اور التماس کی کہ یہ شکل بجر آپ کے اور کی سے مل نہ ہو سکے گی آپ کو

عارت کے سلطان المشائخ سے اس کاغذی کیفیت دریافت کیجئے۔ جب مولانا میں سلطان المشائخ سے ملاقی ہوئے تو مولانا نے سائ اور اس کاغذی کیفیت دریافت کی سلطان المشائخ کی آئیس میں آئیوں میں آئیو و مولانا نے سائے اور اس کاغذی کیفیت دریافت کی سلطان المشائخ کی آئیس میں آئیو ڈیڈ با آئے اور سید مرارک سے ایک آور و موگ ووست

عامہ نوشتن چہ سود چون نرود سوئ ووست

## تيسرى مجلس

کاتب حروف نے اپ والد بزرگوارے سنا ہے کدایک دن جناب سلطان المشائخ جرو الدیم میں چہور و کے مصام ایک چھوٹے سے سنون سے گے بیٹے ہوئے تھے مقام خلوت تھا مامت قوال نے ساع آغاز کیا۔ سلطان المشائخ عالم بسط میں ہوئے اور جو کچھ کھر میں تھا سب بندگان خدا کولٹا کر تخت تجرید پر جلوہ آ را ہوئے ۔ سب سے پیچے کا سب حروف کے والد آئے چونکہ سلطان المشائخ گھر کی تمام چیز میں صرف کر چھے تھے اس لئے آپ نے ادھرادھ نظر دوڑائی کہ پھر سے ایک چھڑے کا دستر خوان دیوار کی کھوٹی میں لؤکا جوانظر پڑا۔ فقیر کے والد سے فرمایا کہ باور چی خانہ سے جاکر چندگرم گرم روٹیاں لاؤ۔ والد بررگوار نے سلطان المشائخ کے اس از شاد کی فوڑ افتیل کی اور روٹیاں لؤ آئے حضور نے فرمایا یہ بررگوار نے سلطان المشائخ کے اس از شاد کی فوڑ افتیل کی اور دوٹیاں لئے تے حضور نے فرمایا یہ دوٹیاں اس دستر خوان پر رکھواور دوٹیاں ع دستر خوان کے تم نے جاؤے بیرقاعدہ کی بات ہے کہ

جب دلی عاشق اپنے ذوق سے کوئی نعت کسی درولیش کوعنایت کرتا ہے تو امید کی جاتی ہے کہ دو افتحت اس عاش کے کہ دو افتحت اس کے فاعدان میں باتی رہے اور نسلاً بعد نسل اس کی اولا دکو پہنچے۔ بیضع بفت عرض کرتا ہے۔
ایس نعمع ست دینی و دنیا طفیل آن دین ذوقہائے فیمی درخاعدان ماست میں روز نعمع دبھر لخط راھے ایس یا دوست مؤسِ جان دزدان ماست میں روز نعمع دبھر لخط راھے ایس یا دوست مؤسِ جان دزدان ماست

## چومی مجلس

کائب حروف نے اپ والبد ہزرگوار سے سنا ہے کہ ملک قیر بک جناب سلطان المشائح کی خدمت بی ارادت لا یا اور قصد کیا چندروز کے بعد محلوق ہونے کی آرزودامنگیر ہوئی ایک عالیشان مجلس مرتب کی اور نیت ہی کہ دہاں حضرت سلطان المشائح کو بلا ہے اور حضور کے سامنے محلوق ہو چنا نچہ آپ کی خدمت بیس آ یا اور عرض کی کہا گر حضور بندہ فا کسار کے فریب خانہ کو اپنے نور ہے، روش ومنور فرما کیس تو اس کمترین و بیچارہ کو صلف و خلف کا شرف حاصل ہو۔ سلطان المشائح نے اول اول بہت انکار کیا گئی تیر بک کی جوز و بیچارگی اور با نتہا منت کی وجہ سلطان المشائح نے اول اول بہت انکار کیا گئی تیر بک کی جوز و بیچارگی اور با نتہا منت کی وجہ مجلس مرتب کی جب سلطان المشائح دہاں تشریف لے محلو کھانے کا دستر خوان بیچایا گیا کھانے مجلس مرتب کی جب سلطان المشائح دہاں تشریف لے محلو کھانے کا دستر خوان بیچایا گیا کھانے مطرح کی فرنیس گئی اور اصول و تو اعد سے گا کیس لیکن اس کا ایک خض پر بھی اثر نہیں پڑا اور تجانس اس طرح کی فرنیس گئی انہا مکار حسن بچدی نے جوا کیس مشہور و معروف قوال تھا یہ بیت پڑھی اور نہایت خوبی و دیو کی دور تو ال تھا یہ بیت پڑھی اور نہایت خوبی دی میں دور قوال تھا یہ بیت پڑھی اور نہایت خوبی دی میں دور تو ال تھا یہ بیت پڑھی اور نہایت خوبی دی میں دور تو دال تھا یہ بیت پڑھی اور نہایت

در کلیہ درویثی درمحنت بیخویشی مگذار مرا بامن ہر سو کمن افسانہ اس بیت کا پڑھنا تھا کہ سلطان المشائخ بیں ایک فوری اثر محسوں ہوااور ساتھ ہی گریہ وجال غالب ہوا یجلس میں جس قدر عزیز درویش موجود تھے سب پر صغرت سلطان المشائخ کے ذوق ہے ایک بجیب وغریب ڈوق اور حالت طاری ہوئی اور مجلس کا رنگ ایما جماجس کی تعریف نہیں ہوسکتی ۔ خلاصہ یہ کہ جو بات سلطان المشائخ کی خاطر مبارک میں گذری تھی وہی بات عالم غیب سے اس بیت نے پردہ سے ظاہر کردی۔

## ، يانچوس مجلس

کائٹ حروف کویاد ہے اورا میں طرح یاد ہے کہ خلطان غیاث الدین تغلق کے عہد میں ایک دفعہ مجلس منعقد ہوئی۔ یہ جلس سلطان المشارخ کے جماعت خانہ کے کوشے پر مرتب ہوئی اور اس میں تمام یاروں اوعزیزوں کی جماعت حاضر ہوئی امیر خسر و کھڑے ہوئے تنے اور حضرت سلطان المشارخ زحمت اور ججوم کی وجہ سے چار پائی پرتشریف رکھتے ہے حسن مجمدی سعدی کی ہیں سیت گار ہاتھ اور نہایت خوش کئی اور دلفر بی کے ساتھ گار ہاتھا۔

سعدی تو کیستی که در آئی درین کمند چندان قاده اند که ماسید لاغریم اس بیت نے سلطان المشائخ پراس قدراثر ڈالا که متعزق گرید ہو گئے خواجہ اقبال خادم آپی چار پائی کے پاس کمڑے مضاور ایک باریک دستار چدکو چاڑ کھاڑ کرآپ کے دسب مبارک میں دیتے جاتے تھے۔سلطان المشائخ اس سے آنسو پو چھتے اور حسن پھدی قوال کے آگے ڈالے جاتے تھے جمعدی کیا خوب فرماتے ہیں۔

ناودان چیم رنجوران مخش گر فرو ریز ند بخون آمد بجوی جب تعوزی دیر بعدای طرح مجلس کارنگ جمار با اورعزیزوں پر بہت بی گربیر خالب ہوا تو ساع بند کر دیا گیا۔ پچھ عرصہ کے بعدا میر ضروکے فرزند رشیدا میر حاجی نے ایک نی طرح کی غزل پڑھنی شروع کی اور جب پڑھتے پڑھتے اس بیت پر پہنچ۔

خرو تو کیستی که درآئی درین شار کین شق تغیر برمردان دین زده است اس بیت کے سنت بی جناب سلطان المشائخ کووبی حال و ذوق پیدا ہواا میر حاتی نے یہ بیت بار بار پڑھنی شروع کی جس مر بتداس بیت کو ذہراتے سلطان المشائخ ایک دستار چدا میر حاتی اور ایک دستار چدا میر خالی دستار چدا میر خالی دستار چدا میر خالی دستار چدا میر خسر و کے سامنے ڈال دیا اور حسن قوال نے جب سلطان المشائخ کا بید حال دیکھا تو شخ سعدی کی خدکورہ بالا بیت پڑھنی شروع کی سلطان المشائخ پرادر بھی گرید و حالت نا ب مول ادر ای اثناء میں آپ نے مولا تا بدرالدین اسحاق کے فرز عد جناب شخ شیوخ العالم کے ہول ادر ای اثناء میں آپ نے مولا تا بدرالدین اسحاق کے فرز عد جناب شخ شیوخ العالم کے بواسہ خواجہ موی نے پہلے زمین بوی کی سعادت حاصل کی پھر اور اسد خواجہ موی کو تھی کو تھی کو تھی دیا میں کا میادت حاصل کی پھر

رقع کے لئے اشحاور جب تعور ی دیر تو اجد کر بچے تو سرزین پردکھ کر پیٹھ گئے۔ حضرت سلطان المشائخ ای طرح کریے اور قریباً نصف دن بیٹودی کی حالت آپ پرطاری رہی خداو عداوہ کیا وقت اور کیا حال تھا جوذوق وشوق کا بہ حروف کے دل مین اس مجلس سے پیدا ہوا سرتے دم تک جانے والا نہیں اور امید واثق ہے کہ اس ذوق کی آرزو میں جواس مجلس میں سلطان المشائخ سے معاید کیا ہے حضور کی یاد میں انشاء اللہ جان دیگا اور جب قبر میں داخل ہوگا تو یہ دق ہیں انشاء اللہ جان کے ساتھ دےگا۔ بندہ ضعیف عرض کرتا ہے موگا تو یہ دق ہیں از سر یا بم دل بنداف تو حم خشق ابد در یا بم جان بیاد تو وہم زندگی از سر یا بم

## چھٹی مجلس

كاتب حف كوياد باوراجي طرح ياد ك كمعفرت سيدالسادات سيد فاموش عم بزرگوار کے مکان میں ایک روز ایک مختصری جماعت رونق افر وزخمی (سید خاموش کامپ حروف كے عم بزر كوارو بى فخص بيں جنكى منا قب و فضائل كلته سادات ميں باط وشرح كے ساتھ فدكور مو ي بير)اس جلس مبارك بيس جناب سلطان المشائخ بمي تشريف ركعة تند حسن مجدى وال فيخ اوحدكرمانى رحمة الشعليدى غزل نهايت فوشكنى اوردنت آميزآ وازع كار باتعاجب اسبيت يريبنها معنی ازال دیگران اومدشدی دایم کون تا مهر تو برجان بود اوحد کیائی دیگر ان توجناب شخ سلطان المشائخ يرب مداثر براكريه غالب موااورآب ائتهاذوق كي وجد سے رقع ميں آئے کیل خوب جی ہوئی تنی کرزوال کا وقت ہو گیا لوگوں نے ساع بند کردیا اور ہر مخص سکوت و خاموثی کے ساتھ اپن اپن جکہ بیٹ کیا لیکن حضرت سلطان الشائخ کے سرمبارک عل ابھی تک ذوق ساع موجود تعا آنکھوں سے آنسو جاری تنے اور آپ مست طا**لے** کی طرف جلوہ آرائے مجلس ہے تھوڑی درگذری تمی کدا میرخسرونے اپنی ایک غزل پر مناشروع کی جس کامطلع بیتھا۔ رخ جمله را ممود مرا گفت تو مبین زین ذوق مست برخبرم کین مخن چه بود جوں بی یہ بیت سلطان الشائخ کے گوش مبارک میں پیٹی حضور نے کوشہ چھم سے جو حقیقت میں عبت كاليك ياكيزه مصفا چشمة تعاامير خسروكي طرف ديكهااور يحروبي كربيوبي حال وبي استغراق

وی تحریت آپ پر غالب ہوئی۔ الغرض کی مرتبدا میر خسرونے اس بیت کو دو ہرایا حسن پھدی توال نے آپ کی ایک دفت ہائے میں اوقت ہائے میں قوال نے آپ کی ایک نیفیت و کی کر معلوم کیا کہ حضرت سلطان المشائے کو اس وقت ہائے میں ذوق شوق اعتبا درجہ کا حاصل ہے چتا نچراس نے شخ او حد کر مانی کی وہی بیت جو پہلے گار ہا تھا ہری خوش نیز اور خوش کی ساتھ گائی جس نے سلطان المشائح میں ماضر تھے آپ کے صدقہ میں دولیت ذوق سے متمتع ہوئے۔ خدائ علام النیوب شاہد ہے کہ جس وقت کا تب حروف کے دل میں سلطان المشائح کے اس ساع کا ذوق جو النیوب شاہد ہے کہ جس وقت کا تب حروف کے دل میں سلطان المشائح کے جمال شوق اس میں آپ کو حاصل تھا گذرتا ہے تو جمال ولایت پیر لیمنی سلطان المشائح کے جمال شوق کی آگ بھڑک اٹھی اور سر سے لیکر پاؤں تک تمام جم کو جلا کر خاکستر کر دیتی ہے۔ بندہ شعیف موض کرتا ہے۔

زاتش شوق تو دل خواجم سوخت جان را بسوی زلف تو خواجم داد كاحب حروف عرض كرتا ہے كه بنده نے حضرت سلطان المشائخ كے قلم مبارك سے لکھا دیکھا ہے کہ بیخ مجدالدین بغدادی شہادت کے وقت سے بیت لگا تاریخ هد بے تھے مله مله ول يرخون شده غارت ميكن وین جان خراب عمارت سے کن ب بی گناه عاشقان رامے کش وانکه سر خاک شان زیارت سے کن شیخ مجدالدین کی شهادت کا واقعه ایبامشهور ومعروف واقعه ہے جس ہے تمام لوگ واقف ہیں اس کی مختمر کیفیت ہے ہے کہ پینئے مجدالدین بغدادی حضرت ٹجم الدین کٹری قدس مرہ کے مرید تھے اور ساع میں فلوتمام رکھتے سے یہاں تک کہ ساع بغیر اکلی زندگی مشکل سمی۔ الکی قبولیت عامد تمام لوگول میں پھیلی ہوئی تنی اوراس زمانہ کے تمام لوگ مطبع ومرید تنے اور ایک اشارہ یانے پراپنی جانیں آپ برفدا کرنے کو تیار تھے۔ خوارزم شاہ جوان دنون تخت حکومت برمتمکن تھا۔ چنخ مجد الدين بغدادي كي اس شهرت عامه اورخلق كي مطيع و فرما نير دار ہونے كي وجه سے اسے اپني زوال حکومت کا سخت اندیشه موااور وه کسی حیله کا متلاثی تھا۔ او ہر ﷺ جم الدین کبری قدس سر ہ انہیں كثرت مائ سے بهت روكتے اور نح كرتے تھے يهان تك كدايك دن كاذكر ہے كہ فت مجدالدين سام عن معروف تعے۔ شخ مجم الدین نے خادم ہے فر مایا کہ شخ مجدالدین کو بلالا وُخادم آ کردیکا ہے کہ آپ میں ساع میں رقص کرر نے ہیں اس نے شیخ جم الدین کا پیام دیالیکن چونکہ آپ ذوق میں مشغول تھا خادم کیطرف ملتقت نہیں ہوئے اوراس کے ساتھ شیخ کی خدمت میں جانے سے
الکارکردیا۔ خادم خدمت شیخ میں حاضر ہوااور سارا قصد بیان کیا۔ شیخ نے فرمایا کہ پھر جا دَاور
اے ساع سے باز رکھواور ہاتھ پکڑ کر یہاں لئے آؤ خادم آیا دیکھا تو آپ ای طرح ساع میں
مشغز ت ہیں اور یہ مصرع باربار کہ دہے ہیں۔

باز بالا آميم و باز بالا مير و يم

خادم نے بیخ مجدالدین کا ہاتھ پکڑااور بہتیرا ما ہا کنساع سے بازر کے لیکن وہ اپنے اس مقصد پر كامياب نبيس موااور والهل جاكر في عنام ماجرابيان كيا اوراب معرع كابعي ذكركيا جو في مجد الدين حالب رقص ميل كه رب تع - ميخ عجم الدين في رينيت من كرفر ما يا كرجم في اسكون میں وہی بات مقرر کر دی جو وہ مجلس ساع میں کہدر ہا تھا الغرض جب چیخ مجد الدین ساع سے فار**غ** ہوئے اور عالم ہوشیاری میں آئے تو انہیں اپنے اس فعل پر سخت عدامت ہوئی اور دل میں کہا کہ مے نے بہت بی براکیا کہ فیخ کی نافر مانی میں قدم رکھااب اس حرکت کی سزایہ ہے کدایک طشت آگ سے بحر کرمر پر رکھ اور فدمت ہیر میں حاضر ہو چنانچد انہوں نے ایما بی کیا اور عظم بحم الدین کبری قدس سرہ کے آئے جو تیوں کی صف میں آ کھڑے ہوئے۔ می نے فر مایا کہ اس کی کچھ ماجت نہیں جو کھ ہونا تھا ہو چکا۔ الغرض سلطان خوارزم شاہ جواس عبد کا بادشاہ بڑے جاہ و جلال اورعظمت وشوكت كانتمار جيدلا كه سلح سواراس كي فوج ميس يتع \_ تركستان اورخراسان اور اصغهان بے کیرعراق تک اور ہندوستان ہے کیکر سندھ تک تمام ملک اس کے قبض وتعرف میں تفاس بإدشاه كى مال سلاطين هجياتى كى اولاديس منتقى جوملك رانى اورانظام سلطنت مي اپنا نظیر ندر کھتی تھی اس ز مانہ کے لوگوں نے اسے خداوند جہان کا خطاب دیا تھااور اس تام سے ہر طرف اس کی شہرت پھیلی ہوئی تھی شاہ خوارزم اور اس کی مال دونوں ﷺ جم الدین کبریٰ کے مرید تے اتفاقا وونوں کے دل میں خانہ کعبر کی زیارت کا شوق بھڑ کا اور دونوں نے بھنے کی خدمت میں حاضر ہوکر عرض کیا کہ ہم خانہ کعبہ کی زیارت کوجاتے ہیں اگر مخدوم شفقت ومہریانی فرما کراپنے یاروں میں ہے کوئی یار ہمارے حال کے نامزوفر مائیں تا کہ وہ ہمارے ساتھ مطے اور ہم اس کی وجہ ہے امن وحفاظت میں رہیں تو محض کرم وعنایت ہوگی اوراس کی برکت سے ہمارا کج تعولیت کا جامہ بہنے گا۔ بینے عجم الدین نے بعد تامل اور فکر کے بیخ مجدالدین کوائے ہمراہ کیا۔ جب بیختمرسا

قافلہ دریا کے کنار بہنچا تو سلطان محمد خوارزم شاہ اوراس کی والدہ کے لئے ایک خاص جہازتیار موا۔ لیکن ان دونوں کی موا۔ لیکن ان دونوں کی جہازیں ان دونوں کی جہازیں ان دونوں کی جہازیں ان دونوں کی خواہش اور التماس سے اس جہازیش سوار ہوئے۔ شیخ مجد الدین جمال وخونی اور ملاحت و مباحت میں بینظیر تھے اوراس زمانہ میں خوبصورتی اور ملاحت میں اپنا مشل ندر کھتے تھے اتفاق سے خوارزم شاہ کی والدہ کی نظر آپ کے جمال با کمال پر پڑگی فوز ا بے خود ہوگی اور ایک بے اختیار جوش کے ساتھ شیخ کے شور انگیز جمال پر شیفتہ وفریفتہ ہوگی۔

رّا خود بر که بینر دوست داد: گنام نیست بر سعدی معلیل ليكن شَخْ مجدالدين كي بيكيفيت في كه حق تعالى كي مبت ش اس درجه بحويق كركسي كي ذرا بھی خبر ندر کھتے تھے گھر مید کیونکر ممکن تھا کہ وہ خوارزم شاہ کی والدہ اور اس کے عشق ومحبت سے خردار ہوتے جب خورزم شاہ اس رازے واقف ہوا تو اس کے غرور سلطنت اور تو می حمیت نے اں بات پر آمادہ کیا کہ می کو بلاک کرے تا کہ بیٹورش عشق جو الحل اٹھی ہے فورا دب جائے چنانچ اس نے میخ مجدالدین کو بے جرم و خطاشہید کر ڈالا اور آپ کے سرمہارک کوایک پر تکلف طشت میں رکھ کر ہزار اشر نیول کی تھیلی کے ساتھ شجع مجم الدین کبری کی خدمت میں روانہ کیااور كبلا بهيجا كه ين مجد الدين سعادت شهادت كو پنج ان كاسر خدمت مبارك بين حاضر بهاور بزار اشرفیاں ائےخون بہا ک موجود ہیں۔خوازرم شاہ کا جب بیر پیام ﷺ مجم الدین کبریٰ کو پہنچا تو فر مایا یخ مجدالدین کی دیت اورخون بها **صرف بزارا شرفیا**ن نمیس میں ملکہخودخوارزم شاہ اوراسکی ماں اوراس کی ساری ملکت ہے۔ جب یہ بات عظم عجم الدین کبری باری کی زبان مبارک پر جاری ہوئی او ای وقت آپ نے نہایت افسوں کے ساتھ فر مایا کہ آہ ہم اپنے سانس کو ہا ہر نکالنانمیں جاہے ادر کوئی بات زبان پر تصد انہیں لاتے۔ شیخ مجد الدین کی شہادت کو پکری عرمدند گذر اتنا كه چنگيز خان نے چين كى مانب سے نولا كھ نونخو اراور جرار سوارول كے ساتھ خروج كيا اور آكا فلنا خوارزم شاہ کی مملکت میں آ دہمکا یہاں کے وزراام انحض غافل و بے خبر تھے کہ دفعہ میابان سے محور ول اونول اور بكر يول ك محل نمودار موسة اورسارى مملكت مي عام بي جيني ويريشاني تهیل کئی چنگیز خان کے نظرنے خوارزم شاہ کی تمام مملکت خراب وومیان کر دی اورخوارزم شاہ اور ہزار ہاعلاءادلیااورد یکرخلوق تہ تنے ہوئی چھوٹے بڑے مردمورت اس قدر قل ہوئے جن کی گنتی شار

منبيس اسكى خوارزم شاه اوراس كاموان وانساركانشان كدوع زمين برباقى شركها- اور اس خائدان كا نام دنیا سے منا دیا جیما كه طبقات ناصري ميں اس كى مفصل كيفيت فدكور ہے۔ الغرض شخ مجم الدين كبرى كے تفس مبارك كى تا شير قبول سے اس زمانه ش قبر اللي نازل موا خوارزم شاہ مع اپنی مملکت کے تباہ و عارت ہو گیا چنگیز خان جب خوارزم میں پہنچا تو ترک پر ہند کواریں لئے ہوئے معرت مجنے جم الدین کبری کی خانقاہ میں تھس آئے دیکھا کہ مخت مصلے پر نہایت وقار واطمینان کے ساتھ قبلدرخ بیٹے ہیں ان وحشیول نے جایا کدایک بن واریس شیخ کا كام تمام كردي ليكن تكواري أتحد نيكس اوريداوك جران ومششدر كمرت ره كئ - في فان ك طرف متوجه موكر فرمايا ميس في اين حاليس مريدول كوجاليس جرول ميس بنمار كعاب سنتيس روز تو گذر کئے ہیں صرف تین روز باقی بین ان تین دن کے گذرنے کے بعد انہیں قرب خداوندی مامل ہوگا ہی جب تک مالیس روز پورے نہ ہوں کے تم جھ پر ذرابھی غلبداور قالدنہ ماؤ کے چنانجاایا ای مواکہ جولوگ آپ کوشہید کرنے کوآئے تے عاج موکر سے گئے اور کی کوآپ پرقاد شہوا۔ جب جالیس روز پورے ہو گئے تو جالیسوں اولیا واللہ کو جو بنوز نو نیاز تھے مع ان کے غلاموں اورلونڈیوں کوشہید کرڈالا۔ مٹیخ فریدالدین عطار کی شہادت کا واقعہ بھی ای خروج کفار كن ماندي مواطعة ان كى شهات كى تارئ بحى اى زماندي ابت موئى عاس زماندي آب نيثالور من موجود تع كه چكيز فان كاسترگار الفكرومان بهنجااور فيخ كوشر بت شهادت باا يا چنانچه حفرت سلطان الشائخ نفر مايا ب كه جب كفارنشا بورهى ينيح تواول يحخ فريد الدين عطار کے یاروں می کونتہ تھ کرما شروع کیا اور شہر نیٹا پور کاقل ان بی سے شروع ہوا ﷺ کے مظلوم رفقا شہاوت یاتے جاتے تے اور آپ کہتے جاتے تھے کہ بیکیا جباری اور کیا قماری ہے لیکن جب آپ کی نوبت پیخی نو فرمایا یکیسی ترکیب کرم اور کیا بخشش ہے اور کیسالطف ہے انجام کارای حالت مس شهيد موسئ قدس اللدمرة العزيز

## بعض مجالس کے فوائد کا بیان

حعرت سلطان الشامخ ساع كے بارہ من فرماتے تے كداس شهر ميں ساع كاسكة قاضى معد الدين تا كورى نے بھايا ہے رحمة الله عليه واسعة ليكن قاضى منهاج الدين جرجاتى جب

منصب قضاة مامور موئ توان سے اس كام نے استقامت يائي كويا قاضى حيد الدين نا كورى اس عمارت کے بانی اور قاضی منہاج الدین جرجانی اس عمارت کے سجانے والے اور قائم کرنے والے ہوئے باوجود اس کے کہ قاضی حمید الدین کے ساتھ مدی اور مظر ان ساعت بہت کچھ منازعت ومخاصت کرتے تھے لیکن وہ بمیشداس پر ثابت قدم رہے اوران کے اس خیال میں بھی تذبذب بہیں آیا۔ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کوشک سفید کے متصل ایک فحف کے ہاں دعوت تھی۔ شیخ قطب الدين بختيار قدس سره العزيز بحى اس دعوت من تشريف ركعة تقياور ديكرعزيز بهي موجود تعےمولانارکن الدین جو بہت بزے دی اور ساع کے سخت مخالف تعے خبریا کر بہت سے خدمت گاروں اور معلقوں کوہمراہ لے کر گھرے لکلے تاکہ یہاں آکرساع کی ممانعت کریں قاضی حمید لدین کو جب اس کی خبر ہوئی تو اینے مالکِ خانہ ہے فر مایا کہ کہیں جا کر حیمی جااور یہاں تک کہ لوگ تخیے ڈھونڈیں اپنا پیۃ نہ دے صاحب خانہ نے ایسا ہی کیاا زاں بعد قاضی حمیدالدین نے فر مایا ' كه گھر كا دروازه بند كرواورساع چيمٹر دوچنا نچېلس ساع گرم ہوگئ اشنے ميں ركن الدين سمرقندي ائی جمیعت کوساتھ لیے ہوئے اس گھر کے دروازے پر آئینچے اور او چھا کہ صاحب خاند کہال ہے لوگوں نے تلاش دجتجو بہت کی مگراس کا کہیں سراغ نہ چلا آخر کارلوگ مایوس ہوکروا پس آئے اور عرض کیا کہصاحب خانہ کا کہیں پی نہیں چاتا مجبور ہو کرمولا نارکن الدین واپس چلے گئے۔حضرت سلطان المشائخ اس رتبهم كرك فرمات بيركه فى الواقع قاضى حميد الدين في خوب تدبير سوچى كهصاحب خاندكو چھيا ديا كيونكه جب صاحب خانه ندتھا تو مولا ناركن الدين بے اجازت اندر نه آسكتے تھے اور اگر آتے تو ان سے مواخذہ موتا۔ اس كے بعد آپ نے فرمايا كه بر يوں نے بھى قاضى حيد الدين نا كورى سے جھڑا كيا تھااورآپس سے ان سے خت خالفت تھى يہاں تك كه ايك وفعه مولا ناشرف الدين بجرى بيار ہوئے قاضى حميد الدين اس وجه سے كه درويشوں كے مزاج ميں ہمیشہ صفائی رہتی ہے انکی عیادت کوتشریف لے گئے دروازے پر پہنچے تو مولانا شرف الدین کوخبر دی گئی کہ قاضی حمید الدین تشریف لائے ہیں انہوں نے جواب دیا کہ جو مخص خدا کومعثو ت بتا تا ہے میں اس محض کا منہ ویکھنانہیں جا ہتا اس مجلس میں امیرحسن شاعر بھی موجود تھے عرض کیا کہ معثوق سے یمی مراد ہے کہ وہ محبوب ہے۔سلطان المشائخ نے فرمایا کہ اس بارے میں بہت بحث و الفتكو ہے۔ ہر مخص اپنے اپنے علم كے مطابق ايك بات كہتا ہے ليكن جو مخص اپنے كھركى

جارد بواری میں بیٹے کر پچھ کہتا ہے اسے آ دمی کیا کریں بعدہ فر مایا کہ جب قاضی حمید الدین کے ساع کی شہرت بہت کھے پھیلی تواس وقت کے مدعیوں نے فتوی کرایا اور جواب لئے اور بڑے زور شور سے لکھا کہ ماع حرام ہے۔ ایک فقیہ قاضی حمیدالدین کے پاس اکثر اوقات آمدور فت رکھتا تھا شایداس بارہ میں اس نے بھی کچھ کھھا تھا۔ پیڈ جرقاضی حمیدالدین کو بھی پیچٹی اس ا ثناء میں وہ فقیہ قاضی صاحب کی خدمت میں آیا آپ نے اس کی طرف روئے بخن کر کے فر مایا جن مفتوں نے میری خالفت میں جواب لکھا ہے وہ میر سے زدیک ہنوزا پنی ماؤں کے پیٹ میں ہیں لیکن تو پیدا تو ہو گیا ہے گراہمی بچہ ہے اس مجلس میں ایک فخص نے حضرت سلطان المشائخ کی خدمت میں عرض کیا کداس زمانہ میں بعض ان درویشوں نے جو حضور کے آستانددار میں ایک ایے جمع میں جہاں چنگ ورباب اور مزامیر تھارتص کیا ہے۔ فرمایا بیا چھانہیں ہے جو چیز نامشروع ہےوہ نالبندیدہ ہے۔ ازاں بعدایک مخص نے کہا کہ جب بیلوگ اس مجمع سے باہر آتے ہیں اوران ے کہاجاتا ہے کہ تم نے کیا بے نتیجہ حرکت کی اس مجلس میں تو مزامیر ااور لہودلعب کے سامان موجود تھے پھرتم نے کس طرح ساع سنااور کیوں رقص کیا تو وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم ساع میں اس درجہ متغرق ومحوست كديد بالكل معلوم نبين مواكده بال مزامير ب كدهفرت سلطان المشائخ في فرماياك يدجواب بھي كوئى چيزئيس باكر يمي بياق تمام معصيتون ادر كناجول مل ايول بى كهر سكتے ہيں۔ ای اثناء میں امیرحسن شاع نے عرض کیا کہ صاحب مرصاد العباد اس بارہ میں خوب

لكمة بن اوريدوممر عوض ك

سلطان المشائ نفر ما است سائ گر بر تو حراست حرامت بادا سلطان المشائ نفر ما است سائل بهت تھیک ہے اور بید ہائی زبان مبارک سے اوا ک دنیا طلبا جہان بکامت بادا وایں جیف مردار بدامت بادا سلفتی کہ بہ نزد کن حرام ست سائل گربر تو حرام است حرامت بادا پر است خرام ست سائل گربر تو حرام است حرامت بادا پر اس مسلکہ میں بحث کرتے اور سائل کی میں دلائل قائم کرتے ہیں وہ بطا ہرا چھے معلوم ہوتے ہیں لیکن جو بات فائد فقیر میں ہے اس کی نفی کیوں کرکر سکتے ہیں۔ اگر اس کے نزدیک سائل حرام ہے تو صرف اتنا ہی کافی ہے کہ خود نہ سے اور دوسراں سے خصومت نہ کرے کیونکہ درویشوں کو خصومت کرنا اور جھڑ سے میں پڑنا اچھا نہیں ہے۔

يين كرسلطان المثائخ نة تبسم كيااوراس كى مناسب أيك نهايت معنى خيز حكايت بيان فرمائي اور ارشادكيا كاس كى الي مثال ہے كربہت سے علماء ايك موقع يرموجود بين اور يونيس بولت ايك جاہل ہے کہ وہ اس میں غور کرتا ہے چنانچہ ایک وفعہ کا ذکر ہے کہ ایک طالب اعلم نے امامت کی اورعلاء کی ایک جماعت اس کی مقتدی بنی مقتدیوں کی جماعت میں ایک جاال بھی تھا جس نے اس امام کی اقتدا کی تھی اتفا قااس طالب علم کو پہلے قعدہ میں مہو ہوااور قعدہ چھوڑ کر تیسری رکعت یں کھر اہوگیا۔ چونکہ امام دانشمند تھا سے خوب معلوم تھا کہ نماز کوکس طرح تمام کرتا جا ہے اور یہی وجی تمام علا بھی ساکت و خاموش کھڑے تھے لیکن اس جاال مخص نے اس قد رشور وغل مجایا اور اتنے مرتبہ سجان اللہ کہا کہا بی نماز باطل کر دی سلام پھیرنے کے بعد دانشمند طالب ،اعلم نے اس آ دمی کی طرف متوجه بوکر کہا کہ اے احمق ناوان اس قدر معتبر علاء نماز میں موجود تھے اور کسی نے خاموثی کے علاوہ کچھنیں کیا تو کون ایبا فاضل اجل ہے کہ اس درجہ شور وغل مچایا اور اپنی نماز کو بربادوضالع كرديا بحراميرحن فيعرض كياكه عكرين ساع كوبنده خوب جانتا ادراتي مزاج بر تمام و کمال وقوف رکھتا ہے وہ جوساع نہیں سنتے اور کہتے ہیں کہ ہم اسوجہ سے ساع سننے سے اٹکار كرتے ہيں كه وہ شرع ميں محض حرام ہے قومیں قتم تونہيں كھا تاليكن بچ عرض كرتا ہوں كه اگر ساع حلال بھی ہوتا تو بھی وہضد کے مار نے ہیں سنتے۔سلطان المشاکخ اس پرخوب بنسے امیرحس کہتے ہیں۔

ور ایام چو تو شکر لبی تاکے کشم تلخی بن کی خندہ ودامان عیثم شکرین گردان

اورفر مایا تج ہے جب ان میں ذوق نہیں ہے تو کیونکر سنتے اور کس بنا پر سنتے۔ میں نے سلطان المشائخ کے قلم مبارک سے لکھا دیکھا ہے کہ منکر سائ تین حال سے خالی نہیں یا تو سنن و آثار سے جالل ہے بیا اپنے نیک اعمال پر مغرور وہ عجب ہے یا ایسا فخص ہے کہ اس کی طبیعت مقبض وبستہ ہے۔ کہ اس وجہ سے ذوق نہیں رکھتا۔ فر مایا ہے کہ ایک فخص صرف اپنی خوش کو جو سے دوق نہیں رکھتا۔ فر مایا ہے کہ ایک فخص صرف اپنی خوش کو جو سے اونٹوں کو دور در از منزل پر پہنچا دیتا تھا ایک دن جب اس نے اپنی خوش آوازی اونٹوں کو نہیں سائی تو دوسب کے سب ہلاک ہو گئے۔ اس کے بعد آپ نے بیشعر فی اس

شر راکه شورو طرب درسراست اگر آدمی را نباشد خراست جز خداوندان معنی را نغلطاند ساع دولت مغزی بباید تابرون آید ز پوست ای مجلس میں ایک مخص نے حضرت سلطان المشائخ کے سامنے تقریر کی کہ اس وقت فلال مقام پرآپ کے مارجع ہوئے ہیں اور مزامیر اور محرمات میں جتلا ہیں سلطان الشائخ نے فرمایا میں نے منع کردیا ہے کہ مزامیر ومحر مات ساع میں نہ ہونے جاسمیں اور اگر انہوں نے ایسا کیا تو اچھانہیں کیا۔ پھر آپ نے اس بارہ میں بہت پھیفلو کیا یہاں تک کے فرمایا کہ اگر امام نماز میں ہوا دراس کے بیچھے بہت سے مقنز یوں کی جماعت میں مور تیں بھی ہوں پس امام کوسہو د قع ہوتو جومر دون کی جماعت اس کی افترامیں ہے ان میں سے ایک گومناسب ہے کہ سجان اللہ کہہ کرامام کواس کے مہو پرآگاہ کرے۔ اوراگر کوئی عورت امام کے مہو پرواقف ہوتو اسے سجان اللہ کہہ کرامام کوآگاہ نہیں کرنا جاہیے کیونکہ اسے مردکوا پی آ واز سنانی مناسب نہیں ہے البتہ پشت وست جھیلی بر مارکراطلاع دے جھیلی بہتھیلی مارکزئیں کیوں کداس میں لہوکی مشابہت یائی ہے۔ پھر جب اس درجہ تک شرع میں ملائی وغیرہ سے پر بیز کرنا آیا ہے تو ساع میں بطریق اولی بید بات ہونی جا ہے۔ یعنے جب تھیلی بجانے میں اس قدراحتیاط آئی ہے تو ساع میں مزامیر و ملائی بطریق اولی منع ہے بعدازاں فرمایا کہ مشائخ اور اس طریقہ کے اہل لوگوں نے ساع سا ہے جو محض کہ دمدد و ذوق رکھتا ہے اسے پڑھنے والے کے منہ سے صرف ایک بیت من کر رفت پیدا ہو جاتی ہے مزامیر درمیان میں ہوں یا نہ ہوں لیکن جولوگ عالم ذوق سے بے خبر ہیں اگر ان کے آ گے ا<u> چھے اچھے گانے</u> والے ہوں اور تمام مزامیر موجود ہوں کیکن جب ان میں در دنہ ہوتو بے سود ہے تو معلوم ہوا کہ بیکام درد سے تعلق رکھتا ہے نہ کہ مزامیر سے۔ پھر فر مایا کہ آ دمیوں کو سب دِن حضور میسرنہیں ہوسکتا اگر دن میں کوئی وقت خوش اورعمدہ میسر ہوگیا تو اس دن کے تمام اوقات متغرقه ال وقت كى پناه من آجاتے ہيں۔ اى طرح اگر سارى جماعت ميں ايك صاحب نعمت اور صاحب ذوق ہوتا ہے تو مجلس کے تمام اشخاص اس ایک مخص کی بناہ میں چلے آتے ہیں۔ یہ مجى فرماتے تنے كه خواجه جنيد فرمايا كرتے تنے اگر جھے معلوم بھى ہوجائے كه نمازنقل مجلس سائے ہے بہتر نے تو بھی میں نمازنفل میں مشغول نہ ہوں اور ساع سنوں۔ فرماتے تھے مولا تا ہر ہان الدین بلی کو باوجودعلم وضنل کے کمال صلاحیت بھی خدا کی طرف سے عنایت ہوا تھا چنا نجے دو ہار ہا فر مایا کرتے تھے کہ خدائ عز وجل کسی کبیرہ گناہ کی بابت سوال کرےگا۔ یہاں تک سلطان المشائخ بین کرمسکرائے فر مایا کدوہ یہ بھی کہا کرتے تھے کہ البتدایک کبیرہ ایسا ہوا ہے جس کی ہابت وہ ضرور

سوال کرے گا۔ لوگوں نے بوجھا کہ وہ کمیرہ گناہ کونسا ہے فرمایا ساع چنگ کہ میں نے چنگ بہت سناہے اور اب بھی ہوتو سے بغیر ندر ہول۔اس کے بعد مولا نابر ہان الدین بنی کی فضیلت و بزرگ میں ذکر چیز گیااور آپ نے فر مایا مولا ٹاہر ہان الدین بیان کرتے تھے کہ ابھی میں بہت کم عمر یعنی قريباً يا في جيسال ياس سے پچوكم وبيش كا مول كا كدا ہے والد كے ساتھ با ہر فكلا ميں اور ميرے والددونون علي جاتے تھے كمولاتا بر بان الدين عرعيناني صاحب مدابيرضي الشعندسا منے سے مودار ہوئے میرے والدان سے ایک کنارہ ہوکر دوسری راہ سے ملے گئے اور وہال کھڑا چھوڑ گئے۔ جب مولا نابر ہان الدین مرعینانی کا کو کہ میرے زدیک پہنچاتو میں نے ذراآ کے بڑھ کر سلام کیا مولانانے مجھے تیز نگاہ ہے دیکھ کرفر مایا کہ میں اس لڑ کے میں نورعلم تاباں دیکھتا ہوں میں نے ان کی بشارت ٹی تو سواری کے آ کے روانہ ہواتھوڑی دورچل کر چرمولا تا بر ہان الدین نے فرمایا کہ جھے سے خدا کہلوا تا ہے کہ بیاڑ کا اپنے زمانہ میں علام عصر اور یکا نئر روز گار ہوگا۔ میں نے ان کی بیجی بشارت سی اوراس طرح آ کے آ کے چلنے لگاتھوڑی دور چل کر پھرمولا تا ہر ہان الدین عرعینانی نے فرمایا خدا مجھ سے کہلوا تا ہے کہ بیاڑ کا ایسا بزرگ ہوگا کہ بادشاہوں کی گردنیں اس کے دروازے پر جھکیس کی بزے بزے اوالوالعزم سلاطین اس کے دروازے پر حاضر ہول گے اور باریا بی نہ پائیں گے۔الغرض میں مجرمقصداصلی کی طرف متوجہ ہوتا ہوں۔ میں نے اینے والد بزرگوارے سناہے کہ ایک دفعہ مجلس ساع مرتب ہوئی جس میں بہت سے درولیش وعزیز موجود تے شخ بدرالدین سرقندی خلیفہ شخ سیف الدین باخزری رحمته الله علیما بھی اس مجلس میں تشریف ر کھتے تھے لوگوں نے چنگ پر ساع شروع کیا شخ بدرالدین نے ساع میں رقص کیااورانتہاذوق و شوق میں اس کی میہ بات س کر ذیل کی ابیات پر هیں۔

مارا بزدی و چنگ ما بشکستی فردا بکشی خمار که امشب مستی بندوق چند دعالم بلند خوابی خواند بدارکین طرف آواز چنگ ہے آید سلطان المشائخ فرماتے تھے کہ شخ جم الدین کبری قدس الله کا قول ہے کہ جس قدر نعتیں بشرکومکن ہیں سب خدا تعالی کی طرف سے شخ شہاب الدین سپروردی کو مرحمت ہوئی ہیں۔ گرایک ذوق سماع عنایت نہیں ہوا فرماتے تھا یک دفعہ شخ اوحد کرمانی شخ شہاب الدین قدس الله سرحائے یاس آئے شخ نے اپنامصلی لیبٹ کرزانو کے نیچے رکھ لیا اور بیرمشائخ کے نزدیک

غایت درجه کی تعظیم و تو قیر ہے۔ جب شام ہوئی تو شیخ او حد کر مانی نے ساع کی خواہش ظاہر کی شیخ شہاب الدین نے فورا تو الوں کوطلب کیا اور فر مایا کیجلس ساع مرتب ہوا درمجلس کے تمام لواز مات نہایت خوش اسلوبی کے ساتھ مہیا کیے جاکیں ہد کہ کرآپ ایک گوشہ میں تشریف لے گئے اور طاعت وذكر ميں مشغول ہوئے صبح ہو كى تو خانقاہ كا غادم شيخ شہاب الدين كى خدمت ميں حاضر ہو كرعرض كرنے لكا كرحضور جونكدرات كوساع تعااس كيے ان لوگوں كے ليے سے كا كھانا تيار ہونا جا ہے۔ یشنے نے فرمایا کیا آج رات ساع رہا ہے۔ خادم نے عرض کیا جی ہاں۔ فرمایا مجھے مطلق خبر منیں بہاں تک بیج کرسلطان الشائخ نے فرمایا۔ شخ شہاب الدین کے اس استغراق کو دیکھنا چاہے کہ ذکر میں اس قدرمشغول ہوئے کے غلبہ ذکر کی دجہ سے ساع کی مطلق فرنہیں ہوئی لیکن جس وقت الل مجلس اع بندكر كرقر آن مجيد يراعة تصلو في قرآن سنة تصاور جب ماع موتا تھا تو باوجوداس شوروغل اورغلبہ کے نہیں سنتے تھے۔ دیکھوان کی مشغولی کس حد تک پہنچ گئی تھی۔ کا تب حروف نے مولا نامٹس الدین وامغانی ہے سنا ہے جومیرے نانا ہوتے ہیں کہ جب شخ اوصد كرمانى نے شيخ شہاب الدين كى خدمت سے رخصت ہونا چاہا تو اى مجلس ميں شيخ شہاب الدین نے اپناایک یا تجامہ شخ اوحد کر مانی کے آ کے رکھا۔ شخ اوحد کر مانی نے اسے قبول کیا اور درمیان میں سے دو گڑے کر کے کرتے پر پہن لیا۔ پھراہے دونوں ہاتھ دونوں یاؤں کی جانب ے تکال کر شیخ شہاب الدین کے دونوں ہاتھوں کو بوسد دیا اور کہا یہ ہمارے شیخ کا اسفل عمل ہے۔ اس کے بعد میں پھراصل مقصد کی طرف رجوع کرتا ہوں۔حضرت سلطان المشائخ فرماتے تھے کهایک عزیز تھا جےعبداللہ رومی کہا کرتے تھے وہ شیخ بہاؤالدین رحمته اللہ کی خدمت میں حاضر ہو كرعرض كرنے لگا كه بيس ايك دن شيخ شهاب الدين كى خدمت بيس حاضر تعااور ساع كرر ما تعاشيخ بہاؤالدین نے فرمایا کہ جب ہمارے شیخ نے ساع سنا ہے تو ہمیں بھی سننا جا ہے بعدہ عبداللہ کو جرہ کے دروازے پر تھرا دیا اور رات تک ویں رکھا جب رات ہوئی تو فر مایا عبداللہ اس کے ایک یارکوجرہ کے اندر کے جاؤلیکن ان دو مخصول کے سواتیسرا آ دمی ندہو عبداللہ کا بیان ہے کہ لوگ جھےاورایک اور مخض کو حجرہ کے اندر لے گئے رات ہوئی تو لوگوں نے نماز پڑھی بیخ نمازے فارغ ہو کر حجرہ میں تشریف لائے۔ یہاں صرف ہم دو ہی شخص تھے شخ بیٹھ گئے اور اور دمیں مشغول ہوئے قرآن کے آ دھے سیارے کی مقدار پڑھا پھر تجرے کی کنڈی لگا کر جھے نے مرایا کہ اب

کی کہو میں نے سائ شروع کیا ایک ساعت گذری ہوگی کہ شیخ میں ایک جنبش وتر یک پیدا ہوئی آپ نے اٹھ کر چراغ بجما دیا ججرہ تاریک ہوگیا اور اس طرح سائ میں معروف رہ اوراند میرے میں اوراق کی معلوم نہ ہوتا تھا گرمیں اتنا ضرور جانتا تھا کہ شیخ جرہ میں پھررے ہیں جب آپ میرے پاس آتے تھے تو آپ کے کرتے کا دامن جھے چھو جانتا تھا اس وجہ سے جھے معلوم تھا کہ شیخ کو جنبش ہے لیکن سینہ جان سکتا تھا کہ شیخ ضرب پر جیں یانہیں الغرض جب سائ تمام ہواتو شیخ نے جرے کا درواز و کھول ویا اوراپ مقام پرتشریف لے گئے میں اوروہ عزیز جو میرے ساتھ تھا دیاں دوہ عزیز جو میرے ساتھ تھا دیاں دوہ گئے ہیں دورون کی تو میں کو ایک خاوم ایک کی اور جی سائل تھا کہ دیا ہیں اوروہ کے ہمیں نہتو کھا تاہی پہنچانہ پانی ہی دیا۔ یہاں تک کہ جب رات آخر ہوئی تو میں کوایک خاوم ایک کی ڈرابار یک اور جی شارے پاس لایا اور کہا کہ بیش نے تے تھم ہیں بھیجا ہے۔

# جناب سلطان المشائخ کے ساتھ ساع کے بارے میں بحث ومناظرہ ہونے کا بیان

کا تب حروف محمد مبارک علوی المدعو با میر خورد عزیزان صاحب ماع کی ضمیر شفقت پذیر برع ض کرتا ہے۔ کہ قاضی حمید الدین ناگوری قدس اللہ مر والعزیز کے ذانہ میں جس قد رعاماء شہر سے سب سائے کے بارے میں ان کے ساتھ خصومت رکھتے اور عدم سائے کے مدعی شے۔ ان میں سے اکثر نے تو سائ کی حرمت اور سننے والوں کے کفر پرسوال لکھے اور بہت سے علماء نے حرمت سائے پر جواب لکھے۔ کا تب حروف نے ان سوالوں کو دیکھا ہے اور اصل بات سے ہوگ جسیا سوال کرتے ہیں مفتی وہا ہی جواب دیتے ہیں لیکن تی تعالیٰ نے قاضی حمید الدین ناگوری کو عشق کا الل اور علم وافر اور کرامت طاہری عنامت کی تھی ان کے خیالات اور عقیدہ میں اس شورو فوغا سے ذرا بھی تذبذ ب واقع نہیں ہوا۔ باوجود اس کے اس زمانہ کے صدر جہال یعنی قاضی منہا ت الدین جر جانی جو علم وفضل اور لطافت طبع میں اپنا نظیر ندر کھتے سے صاحب سائے سے اور قاضی حمید الدین ناگوری اور دیگر ہزرگوں کے ساتھ جو عشق و محبت میں چور سے سائے سائے اور قاضی حمید اس کی قدر ہے کیفیت نکتہ اہل سائے میں بیان کی جا چی ہے۔ غرضیکہ ان چندور چندوجوہ سے اس کی قدر ہے کہ غیوں کو سائے کے بارے میں بیان کی جا چی ہے۔ غرضیکہ ان چندور چندوجوہ سے اس وقت کے مرعوں کو سائے کے بارے میں بیان کی جا پہلے سفنے کی مجال ندھی لیکن جب حضرت

سلطان المشائخ کی دولت و کرامت اورعظمت و جبروت کا آفناب ابل جہاں پر چیکا اوراس زمانہ کے ان علما فضلا صدوروا کا ہر وضع وشریف کے دلوں میں شوق ساع کی آگ بجڑ کی جن کی جبلت میں روز اول سے عشق کی چاشنی رکھی گئی تھی اوراس کا ایک عالم میں غلغلہ پڑا اوران کے دلون مین ولولہ عشق نے تحریک وجبنش کی توعاشتی اور عشق بازی اور ساع کی رونق جہاں میں از سرنو تا زہ ہوئی اور عالم ہوستان ہوگیا جبیا کہ خواجہ ثنائی کہتے ہیں۔

زینجا نفیر ریزد و زانجا نوائے نائے آنجا خروش عاشق و اینجا نشاط یار

بر ہر طرف بہتی و در ہر بہشت حور در ہر چمن نگارے و در ہر نگار یار

روئی زمین از شاہدگل پر زرد پرنگار شاخ شجر چوگش عروسان شاہوار

مرغے بہر درخت و نوائے بہر طرف شاہے بہر طریق و عروہ بہر کنار ،

جب ساع کی بیرونق بازاری ہوئی تو مدعوں کے حدد کا کا ناجو بمیشہ سے پنہاں تھااز سر

نوچھنا شروع ہوا۔ بیلوگ دل میں اس درجہ تعصب رکھتے تھے کہا ہے دیکھ نہ سکتے تھے بندہ ضعیف

مرا زین عشق فرو زیت مطلق

اور چونکہ محرین ساع دیکھتے تھے کہ اکثر اکا پر اور علماء اور صدور اولیاء اور مرااور بادشاہ وقت کے مقرب جناب سلطان المشائخ کے غلام اور معتقد ہیں۔ اس لیے آئیس دم مارنے کی مجال نہ تھی چنانچہ وہ خود ہی خود منہ بند دیکہ کی طرح جوش کھاتے تھے اور ہمیشہ اس قاریش مارنے کی مجال نہ تھی چنانچہ وہ خود ہیں خود منہ بند دیکہ کی طرح جوش کھی مناظرہ ومباحثہ ہو گئے رہے تھے کاش بادشاہ وقت اس بارہ میں کوئی ایس مجلس قائم کرے جس میں مناظرہ ومباحثہ ہو تاکہ حسد کے جراحت کوئوک زبان سے چھیٹر دیں۔ السلھہ ماجہ علنی من المحسودين و لا تسجہ عسلنی من المحسودين . یعنی خداوندا تو ہمیں محسود بنا حاسدین کو یا یہ دعا جو جناب رسول رب الحالمین کی زبان مبارک پر گذری باوجود اس قدر علوم کے ان کے کائوں تک نہ پنجی تھی۔ رب الحالمین کی زبان مبارک پر گذری باوجود اس قدر علوم کے ان کے کائوں تک نہ پنجی تھی۔ الغرض سلطان علاؤ الدین اور شخ الاسلام قطب الدین علیما الرحمۃ کے عہد میں ان مرعیون اور معتصد بی کا اندیشہ کا درگر نہیں ہوا۔ لیکن جب تخت حکومت پر سلطان غیاث الدین تعلق انار الله معتصد بی کا اندیشہ کا درگر نہیں ہوا۔ لیکن جب تخت حکومت پر سلطان غیاث الدین تعلق انار الله کی اندیشہ کو دراہ و نے ۔ شخ زادہ حسام الدین فرجام نے جنہوں نے غریبی کا پا قابہ سلطان المشائخ کے گھر میں کھولا اور حضور کی تربیت وشفقت میں پرورش پائی تھی شہرت کا جمنڈ ابلند کرتا چا ہا اور اس

شہرت کے خیال ہے بہت کچھ مجاہدے اور بختیاں جھیلیں مگر چونکہ ان میں عشق کا ذوق وشوق نہیں رکھا گیا تھا اس لیے شہرت نصیب نہیں ہوئی انجام کارانہوں نے اس بہانہ کو ذریعہ شہرت سمجھا اور اس مجلس مناظرہ کے شوروغو غامیں اپنے مطلب براری کی فکر کی۔

بارے چوفساند میشوی اے بے خرد افسانہ نیک شونہ فسانہ قاضى جلال الدين سوافى جوحاكم مملكت كانائب تفاالل عشق كے ساتھ تعصب كرنے میں مشہور تھااس نے اور دیگر طاہر یعلماء نے شخ زادہ حسام الدین کواس بات پر براہیختہ کیا کہ بادشاہ کے پاس جا کر بیان کریں کہ پیٹے نظام الدین محمد جواس زمانہ کے مقتد ااور عوام وخواص کے مرجع ہیں ساع سنتے ہیں حالانکہ ساع امام اعظم علیہ الرحمتہ کے مذہب میں حرام ہے۔ پھر مشکل سیہ ب كرند صرف خوداس حرام تعل كر مرتكب موت مين بلكه بزار بالخلوق اس كام مين جوشر عاممنوع إلى متابعت كرتى بي في زاده كو چونكة رب سلطاني حاصل تفا موقع يا كريه بات سلطان کے کان میں ڈال دی۔ سلطان غیاث الدین کوساع کی حلت وحرمت کاعلم ندتھا یہ بات ہن کر حیران وسششدررہ کیااورافسوس سے کہنے لگا کہ ایسا ہزرگ جومقتدائے عالم ہونامشروع فعل میں كيول كرمبتلا بهوسكتا ہے نعوذ ہاللہ مما يقول الظالمون \_سلطان غياث الدين بھي ايشش و پنج بيس تقا كهد عيول نے ان سوالوں اور فتو وُل كو پيش كيا جو قاضى حميد الدين نا كوري كے وقت ميں ہوئے اور ساتھ بی کتب شرعید کی بہت می روایتی سنائیں۔ سلطان نے فرمایا کہ چونکہ علماء دین نے حرمت ساع كافتوى ديا باوراس كام كمزاتم موئ بي اس لي سلطان المشائخ كوحاضر کریں اور تمام علاء شہراور صدوروا کا برکوطلب کر کے ایک مجلس مناظرہ مرتب کریں تا کہ جوحق اور درست باف ہواس جلسمیں ظاہر ہوجائے ایک بزرگ کہتے ہیں۔

جهال اگر جمه دهمن شود بدولت عشق خبر ندارم از ایثان که در جهال مستند

لیکن جوعلاء کہاہے وقت کے تمام علاء سے اعلیٰ تھے اور حضور سلطان المشائخ کی خدمت کی طرف منسوب کیے جاتے تھے جیسے مولا نافخر الدین زرادی اور مولا ناوجیہدالدین یا کلی وغیرہ ہااہاحت ساع کے بارے میں جوقر آنی آیتیں وارد ہیں آپ کے سامنے بیان کرتے اور حضور کی مجلس میں بابت دلائل اباحت قائم کرتے تھے اور اس سے ان کی غرض میٹی کہ مناظرہ سے پیشتریددائل آپ کوخوب متحضر ہو جائیں اور مناظرہ کے وقت کی طرح لغزش آپ سے طاہر نہ ہو۔سلطان المشائخ جن كاباطن مبارك علم لدنى سے آراستہ تھا دریا كى طرح موج مارتے اوران كى يات كى طرف ذراالفات نفر ماتے تعاوراس بارے مل كوئى بات زبان سے ند كالے تنجے۔ بیلوگ بظاہر متحیرو ہریشان تھے لیکن جناب سلطان المشائخ کے تبحراورعلم وفضل پر بورااعتقاد رکھتے تھے۔ یہی دہتھی کہان لوگوں کومناظرہ کی طرف سے بالکل اندیشہ نہ تھا اور آپ کی اس بے التفاتي سے بہت خوش منے الغرض جب حضرت سلطان المشائخ بادشاہ كے در بار ميل بلائے محي تو آب نهایت احتقلال واطمینان کے ساتھ تشریف لے محتے اور تنها تشریف لے محتے اپنے یاروں میں ہے کی کوئوں ساتھ نہیں لیا مکر قامنی محی الدین کاشانی جو دفور علم ہے آ راستہ اور استاد شہراور علامه عصر تے اور مولا نافخر الدین زراوی جوایک بزرگ زادے اور قاضی صاحب ہے بھی زیادہ كريم الطبع تنے اور قطع نظراس كے تمام علوم ميں وستكاره كامل ركھتے تنے آپ كى بغير طلب اور بدوں خواہش کے آپ کے ساتھ بادشاہ کی متعین کردہ مجلس میں گئے ۔ ابھی مناظرہ شروع نہیں ہوا تها كه قاضي جلال الدين نائب حاكم في سلطان المشائخ كوبطريق تفيحت كيح كهنا شروع كيا اور بعض وہ ہاتیں بھی جو تعصب سے بھری ہوئی تھیں اور جو جناب سلطان الشائخ کے مجلس کے لاکق بخس طنز وشنيع كے اجبر ميں كہيں جناب سلطان الشائخ نے حلم وقل سے كام ليا اور نهايت ضبط كے ساتھ بیٹے رہے لیکن جب اس کی ختیوں کی بہاں تک نوبت پیچی کہ اگرا سکے بعدتم نے مخلوق کو دعوت دی اور ساع سنا تو سجھ لیا جائے گا کہ میں حاکم شرع ہوں آپ کے ساتھ بری طرح پیش آؤں گا اور سخت تکلیف پہنچاؤں گا اس وقت سلطان المشائخ بے خود ہو گئے اور انتہائے غیظ و غضب میں ارشاد فرمایا کہ جس شغل اور منصب کی قوت پر توبید چدمیگوئیاں کر رہاہے۔اس سے معزول ہو۔ چنانچیاس واقعہ کے ہارہ دن بعد قامنی جلال الدین منصب قضا سے معزول ہو گیااور

اس کے بہت تھوڑ ہے و مہد بعد سنر کر گیا۔ خلاصہ یہ کہ جب بیجلس مناظرہ قائم ہوئی اور شہر کے تمام علماء فضل اکا برصد وراور امر الموک جمع ہو گئے تو شیخ زادہ صام الدین مقابلہ میں آئے اس وقت بادشاہ اور تمام امراکی توجہ و مہر پانی جناب سلطان المشائخ کی جائب تھی۔ شیخ حسام الدین نے جناب سلطان المشائخ کی طرف روئے تخن کر کے کہا کہ تہاری جملس میں ساع ہوتا ہے اور تم رقص کرتے اور آہ و لغرہ کی بلند آوازیں نکالے ہواس کے علاوہ اور بھی بہت ہی با تیں اس قسم کی چیخ چیخ کر تے اور آہ و لغرہ کی بلند آوازیں نکالے ہواس کے علاوہ اور بھی بہت ہی با تیں اس قسم کی چیخ چیخ کہا تناشور نہ چاؤ اور اس قد رطویل با تیں نہ کرو۔ یہ بتاؤ کہ ساع کے کیام عنی ہیں۔ شیخ زادہ حسام الدین نے جواب دیا کہ یہ تو میں جانتا کہ ساع کے کیام عنی ہیں۔ شیخ زادہ حسام ساع حرام ہے۔ اس پر سلطان المشائخ نے فرمایا کہ جب تم ساع کے محتی تک نہیں جانتا ہوں شیخ زادہ حسام بارہ میں میر اروٹ نے خن تمہاری طرف نہیں ہے اور نہ میں تم ساع کے محتی تک نہیں جانتا ہوں شیخ زادہ حسام بارہ میں میر اروٹ نے خن تمہاری طرف نہیں ہوئے واصل میں مدی تھے مزم ہوئے اور شکت خاطر ہوکر بہت چیں تھیں تجیس ہوئے۔

تر است جت قاطع بدست لین علم چگونه پیش رود دعوی من نادان بادش و است جت قادروه آپ بادشاه کان حفرت سلطان المشائخ کی دل پذیرتقریر پر گیجوئے شے ادروه آپ کا ایک ایک لفظ بغور من رہا تھا جب لوگ بحث کے وقت شوروغل مچاتے اور بلند آواز کرتے شے تو بادشاه کہتا تھا غلب نہ کرواورسنویٹن کیا فرماتے ہیں۔ اس مناظرہ میں جہاں اور بہت سے علماء حاضر عصولا نا جید الدین اور مولا نا شہاب الدین ماتانی بھی موجود سے کیکن بید دونوں حضرات بالکل ساکت و فاموش سے کوئی وحشت آمیز بات ان دونوں عالمان زمانہ کے منہ بہیں نگل بلکہ مولا نا جید الدین نے نہایت انصاف سے فرمایا کہ سلطان المشائخ کی مجلس کی جو کیفیت مدی مولا نا جید الدین نے نہایت انصاف سے فرمایا کہ سلطان المشائخ کی مجلس کی جو کیفیت مدی بیان کرتے ہیں۔ حقیقت میں الی نہیں ہے بلکہ بالکلم خلاف ہے چنانچ میں نے اس امر کا خوب معائنہ کیا ہوار آپ کی مجلس میں بہت سے پیروں اور مشائخ اور درویشوں کود یکھا ہے اس اش معائد کیا ہوار آپ کی مجلس میں بہت سے پیروں اور مشائخ اور درویشوں کود یکھا ہے اس اشائخ میں مائنہ کیا ہوا ما معلم علیہ الرحمت میں قاضی کمال الدین بول اسے کہ میں نے ایک جگہ بیروایت دیکھی ہے کہ امام اعظم علیہ الرحمت فرمایا کہ بیلفظ خاص امام اعظم کی زبان مبارک سے نہیں نظر ہیں اور قطع نظر اس کے اس فرمایا کہ بیلفظ خاص امام اعظم کی زبان مبارک سے نہیں نظر ہیں اور قطع نظر اس کے اس

روایت سے بیٹا بت نہیں ہوتا کہ امام جام فے ساع سے منع کیا ہے اس بحث کے اثنا میں مولانا علیم الدین شخ الاسلام شخ بہاؤ الدین زکریا کے پوتے تشریف لائے باوشاہ نے ان کی طرف ' متوجہ ہو کر کہا کہتم بھی دانشمند عالم ہواور اتنی دور سے سفر کر کے آئے ہو۔ آج میرے سامنے مسئلہ اع كمتعلق بحث بورى بيكن ابحى تك كوئى امرمع نبيس بواليس تم سے يو چمتا بول كد اع مناحرام ہے یا حلال مولانا علیم الدین نے فرمایا کہ میں نے اس بارے میں آیک رسالہ لکھا ہے جس کا نام مقصدہ ہے اور ساع کی حرمت وحلت میں جو ولائل آئے ہیں اس رسالہ میں جمع کرویے ہیں جن کا خلاصہ یہ ہے کہ جولوگ ساع ول سے سنتے ہیں انہیں مباح ہے اور جونفس سے سنتے میں ان کے لیے حرام۔ از ال بعد باوشاہ نے مولا ناعلیم الدین سے دریافت کیا کہتم بغداد، روم ، شام میں پھرے ہود ہاں کے مشائخ ساع سنتے ہیں کنہیں اور جولوگ سنتے ہیں انہیں کوئی مانع ہوتا ہے مانہیں ۔مولا ناعلیم الدین نے فر مایا میں نے تمام اسلامی شہروں میں بزرگوں اور مشاکخ کوساع سنتے اوربعض کو دف اور شیانہ کے ساتھ سنتے دیکھا ہے۔لیکن وہاں کو کی مختص انہیں اس سے منع نہیں کرتا اور قطع نظراس کے اگر غورے دیکھا جاتا ہے تو صاف معلوم ہوتا ہے کہمشائخ میں جو ساع رائج ہوا ہے وہ شخ جنید اور شلی کی میراث ہے جب باوشاہ نے مولا ناعلیم الدین سے اس قتم کی با تیں نیس نیس تو خاموش وساکت ہوگیااور پچھے نہ کہا۔اس وقت مولا ٹا جلال الدین نے بڑے زرو ے کہا کہ بادشاہ کو جا ہے کہ حرمت اع کا حکم کرے اور اس بارے میں امام اعظم علیہ الرحمة کے خدجب كي رعايت كر يكين سلطان المشائخ في بادشاه عفرمايا من نهيس عابتا كرآب اس بارے میں تھم صا در کریں اور تا وقتیکہ کوئی قطعی فیصلہ نہ ہوجائے با ضابطہ تھم نافذ نہ ہو۔ با دشاہ نے حضرت سلطان المشائخ کے اس تھم کو قبول کیا اور اس بارہ میں کوئی فیصلہ نددیا۔ پھراس بارہ میں دو روایتیں آئی میں ایک وہ جومولا نا فخرالدین زرادی جناب سلطان المشائخ کے خلیفہ نے رسالہ اباحت اع من بیان کی ہے بدرسالہ مولانا فخرالدین کی تالیف سے ہے جس کانام کشف المفاح من وجوہ السماع ہے اور یہی روایت اصح ہے کیونکہ بیربزرگ اس مجلس مناظرہ میں شریک تھے اور قاضى كمال الدين صدر جہاں ہے آب ہى نے بحث كى تھى اور وہ روايت بيہ ومسا قال المخالف من الا دلة في تضليل من يقول بالتحليل لما كان ظاهر البطلان رجع البحث الى الحرمة والحل ثم الى اولوية الترك والفعل وكان من اول

الضحى الى اوان القى ثم قام اهل المجلس من عند السلطان \_يين خالف نے اس فخص كى تقليل كے دائل جو قائل باتخليل ہے بيان كيے گر چونكہ وہ ظاہر البطلان تھے اس ليے بحث نے علت وحرمت كى طرف رجوع كيا پر اس بات كى طرف توجہ كى گئى كه ترك وفعل بيس كس كو اولو يت ثابت ہے اور بي مجل مناظرہ چاشت سے قائم ہوكر زوال كے وقت تك برپارتى پھر الل مجلس بادشاہ كے پاس سے اٹھ كھڑ ہے ہوئے دوسرى روايت بيہ ہے كہ بادشاہ نے صاف لفظوں بيس تھم ديا كہ سلطان المشائخ ساع سنيں اوركوئى انہيں مانع نہ ہو۔ بال دوسر فرقيجيسے قلندر بول كا گروہ ،حيدر بول كى جماعت اوران كے علاوہ جولوگ ہوائے نفس سے سنتے ہيں انہيں على دونر عند غرض كرنا چاہے كين بيروايت ضعيف ہے كيونكہ اس كے داوى اس جلس بيں موجود نہ تھے ہے دغد غرض كرنا چاہے كين بيروايت ضعيف ہے كيونكہ اس كے داوى اس جلس بيں موجود نہ تھے محتج اور معتبرہ بى روايت ہے جومولا نا فخر الدين زرادى ہے منقول ہے۔ واللہ اعلم

ای زمانہ کا ذکر ہے کہ ایک مخص نے حضرت سلطان المشائخ سے عرض کیا کہ شاید بادشاہ کی طرف سے تھم ہو گیا ہے کہ مخدوم جس وقت جا ہیں ساع سنیں کیونکہ وہ آپ کوحلال ہے۔ حضور نے فر مایا اگر حرام ہے تو کسی کے کہنے سے حلال نہیں ہوسکتا اور اگر حلال ہے تو کسی کے کہنے ے حرام نہیں ہوسکتا۔ اصل میں بیستلہ مختلف فیہ ہے۔ امام شافعی رحمتہ اللہ علیہ نہ صرف ساع کو بلکہ اس کے ساتھ دف اور شبانہ کو بھی مباح کہتے ہیں۔ برخلاف ہمارے علماء کے اور اب حکم حاکم ہے۔جیساتھم کرے الغرض جب مناظرہ کی مجلس برخاست ہوئی تو بادشاہ نے حضرت سلطان المشائخ كونهايت تنظيم وتكريم كے ساتھ رخصت كيا \_محرمولانا ضياءالدين برني اينے حيرت نامه میں کھتے ہیں کہ جب جناب سلطان المشائخ مناظرہ ہے فارغ ہوکر مکان پرتشریف لائے تو ظہر کی نماز کے وقت مجھے اور مولا نامحی الدین کاشانی اور امیر خسر وشاعر کوطلب کیا۔ ہم لوگوں کو جب سعادت قدم بوی حاصل ہوئی تو فر مایا۔ د بلی کے علماء میری دشنی وعداوت سے پر تھے انہوں نے میدان فراخ پایا اور عداوت سے بھری ہوئی بہت ی با تھی کہنی شروع کیس اور ایک نہایت تعجب اور حیرت کی بات آج بیرد یکھی گئی کے کل جحت میں جناب نبی کریم کی صحیح حدیثیں سننے سے انہوں نے صاف اتکار کردیادہ لوگ بڑی جرأت اور بے ہاکی سے کہتے تھے کہ جمارے شہر میں روایت فقہ حدیث برمقدم ہے اور اس تنم کی باتیں وہی لوگ کہتے ہیں جنہیں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث براعقادنیں ہوتا ہے۔جس دفت حضرت مجم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث مذکور

ہوتی تھی وہ لوگ غلبہ کرتے اور منع سے پیش آتے اور کہتے تھے کہ بیصدیث شافعی کی متمسک ہے اور وہ ہمارے علماء کا دشمن ہے ہم الی حدیثیں برگز نہیں سنتے اور نہیں جانتے اب دیکھو کہ وہ احادیث صححہ کے معتقد ہیں یانہیں۔ ظاہر ہے کہ انہیں اعتقاد نہیں ہے کیونکہ ایک عاکم اور اولی الامر كے سامنے مكابرہ سے بيش آتے اور احادیث سيحد كوشع كرتے ہيں اور ميں نے كى عالم كو دیکھا سانہیں کہاس کے سامنے حضرت محمصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیح حدیثیں روایت کی جائیں اور وہ تھلم کھلا کیے کہ میں نہیں سنتا اور نہیں جانتا ہے کیسا زمانہ ہے۔ تعجب ہے کہ جس شہر میں اس درجه مكايره كيا جائے اوراس درجه عنادوحسد برتا جائے اوروہ پيرآباد ومعمورر بي بيشرتواس قابل ہے کہ اس کی اینٹ ہے اینٹ بچا دی جائے اور بالکل تباہ و برباد کر ڈالا جائے۔ جب با دشاہ اور امراا درخلق شہر کے قاضی اور نا مورعلماء ہے میتنیں کداس شہر میں حدیث برعمل نہیں ہے توان کا عقادا جادیث پیغبرعلیدالسلام پر کیونکدرانخ و ثابت ہوسکتا ہے اور جبکہ انہوں نے حدیث کا روایت کرنا قطعاً منع کردیا ہوتو مجھے بورااندیشہ ہے کہ اس بداعتقادی کی نحست کی مجہ سے جوعلماء شہرے معائنہ کی گئی آسان سے بلا اور جلا وطنی اور قحط اور وبا کی سز اشہریز برسے اور بیشم بہت جلد غارت کردیا جائے۔ جب ان باتوں کا مسلہ یہاں تک پہنچا تو آپ خاموش ہو گئے اور اٹھ کر مکان کے اغرر تشریف لے گئے۔ چنانچاس واقعہ کے چوشے سال تمام وہ علماء جواس مناظرہ میں شریک تصاوران کے علاوہ اورسب لوگ دیو گیر کوجلا وطن کردیے گئے اور اکثر علماء اپنی مرضی ہے د ہو گیر کی سکونت پر راضی ہو گئے مہلک قط وہاشہر پر بڑے اور برسوں تک مصبتیں اور آفتیں بالكليه دفع نهيس موكيس بسجان اللدجوبات حضرت سلطان المشائخ كي زبان مبارك يركذري تقي اس کااس طرح معائنه دمشایده ہوا۔ واللہ اعلم۔

#### ابل زمانه كے ساع سننے كابيان

صاحب دلان عالم کو واضح ہو کہ مبتدی مریدوں کو ساع میں غلو کرنا نہ چاہیے لیعنی تا وقتیکہ وہ اپنے نفس کوریاضتوں سے مہذب نہ کر لے اور سخت سخت مجاہدوں سے اپنے تیس نہ جلا لے جیسا کہ مجاہدات مشائخ کے نکتہ میں درج ہو چکا ہے اس وقت تک وہ ساع سننے کے لائق نہیں ہے۔ساع سننے کے قابل وہ محض ہے جس کی نظر میں خلق کی ذراعظمت و وقعت نہ ہو ور نہ ساع اے فتنہ پی ڈال دے گا اور اصل کام سے بازر کھے گا۔ نفس وہ فوغا اور شورا ٹھائے گا کہ سراو نچانہ کرسے گا اور حص کے میدان وجنگل میں رشتہ تبع گردن میں ڈال کرصح او بیابان میں پھر آئے گا اور ایبا محت بھی اپنے آپے میں نہ آئے گا۔ اہل ساع کی ذات ای میں ہے کہ رات دن ساع کو جومردان خدا کا معیار اور مجاہدان اللی کا میدان معرکہ ہے گمرائی کا رستہ بنا کر قص کرنے میں مشغول رہے اور آسان پر شوروشغب پہنچاہے اور اس ذریعہ سے اپنے تیس مشہور کرے۔

مكت اندر چراغ چيس ترى اسه، شقش اندر ساع جست بريس نعرهٔ بے ہدہ تری دخری است در طریقه که شرط جائے سیری است اوراس کے ساتھ ہی اگر کی مجلس ساع میں مہنچ توصلحائے کرید کوجود کی درد کی وجہ سے پیدا موتا ہے اور ان کے نعرہ کو جوشوق حق سے افتحا ہے اور ان کے شور ورقص کو بریشان و درہم برہم کرے اور خود جوانان رقاص کی طرح وہ رقص کرے جو نظارہ کرنے والوں کو ہنسائے اور خندہ و قہتہدیں لائے اوراس لغواور بہودہ شہرت کواپی توت کاسر ماید بنائے خواجہ عکیم شائی کہتے ہیں۔ وائے خدایا کہ تو جدائی ازان اے ہواہائی تو خدا انگیز اگر مستمع دابدانم که کیست ماع ای برادر بگویم که جیست فرشته ماند از سیراه اگر برج معنی برد طیراو قوی تر شود دیوش اندر دماغ . اگر مرد لهو ست و بازی و لاغ اليا مخص الي مقتداؤل اور پيرول كي روش چيوژ كرنفساني خوا مشول كي طرف چلا اور چرامیدر کھتا ہے کہ ان حرکات ناپندیدہ کی وجہ سے کسی مرتبت ومنزلت کو پہنچے واللہ ثم واللہ ایسا محض برگزشی مرتبه برند بنیج گا۔ ایک بزرگ نے کیا خوب کہا ہے۔

ہرگز نری بکعبہ ای اعرابی کین رہ کہ تو میروی بہتر کتان است حسبتہللہ ہمارے ان مشائع کے طبقہ معظمہ کے مناقب و فضائل اور راہ دروش میں نظر کرواورخوب نظر کروجن کے احوال اس کتاب کی ابتدا میں تحریر ہو بچکے جیں کہ انہوں نے آغاز عمر سے آخر تک کس قدر تکالیف اور مجاہدات اختیار کئے جیں انہوں نے بار ہا صرف خدا کی رضا مندی حاصل کرنے کے لیے غایت مجاہدہ اور باطنی مشغولی کی وجہ سے اپنے تیس معرض تلف اور محل

ہلاکت میں ڈال دیا ہے اور مخلوق میں ہے کوئی مختص ان پر مطلع نہیں ہوا ہے۔ جب ان کی یہاں تک انتہا پہنچی ہے کہ کام جان تک اور چھری ہڈیوں تک پہنچ گئی ہے اس وقت ساع میں مشغول ہوئے اور آشنائی کے دریا میں ہاتھ یاؤں مارے ہیں۔

دست و پائے برنم گرچہ تکو میدانم کرترایینم واز دست غمت جان نہ برم یس نے جناب سلطان المشائ قد س اللہ سرہ العزیز کے قلم مبارک ہے کھاد یکھا ہے کہ آپ عوارف نے قل کرتے ہیں ساع مریدوں اور معتقدوں اور اصحاب ریاضت کا حق ہے۔ جب فنس اور تن دونوں ہلاک ہوجا کیں تو اس نص کی بناپر ''ان لمنہ فسک علمیک حقا" یعن تیر کے فنس کا تھے پر حق ہاں کا حق ثابت ہوجا تا ہے۔ اس قسم کے لوگ جب تھوڑی دیر ساع ہے آرام پاتے ہیں تو چور اس اس کے کام کی طرف لگا دیتے ہیں۔ الغرض جب بات یہ ہو تا اس راہ کے چلے والے وہ ہو وقت پیش نظر رکھے اس راہ کے چلے وہ اللہ ہے اس بات کو ہروقت پیش نظر رکھے مرح ہیں جس کا ظاہر چرب اور شیریں اور باطن زہر ہلا اللہ ہاں بات کو ہروقت پیش نظر رکھے سے تیں جس کا ظاہر چرب اور شیریں اور باطن زہر ہلا اللہ ہاں بات کو ہروقت پیش نظر رکھے سامنے کھڑے ہو کر جواب و بینا اور مشائ قدس اللہ سرہم کی نظر میں گزرتا اور خدا تو الی کے سامنے کھڑے ہو کہ جواب و بینا ہو اور تمام احوال پر شاہد آئ تیمیں چاہیے کہ اپنے بیروں اور براوں کے طریقہ پر زندگی بسر کروتا کہ کل ان کے ذمرہ میں شار کیے جاؤ۔ جناب سلطان الشائ فی میں جس طریقہ پر زندگی بسر کروتا کہ کل ان کے ذمرہ میں شار کیے جاؤ۔ جناب سلطان الشائ فی میں۔

گر نیک آیم مرا ازیشان گیرند وربد باشم مرا بدیشان بخشد
کاتب تروف نے بیچند کلے نہایت بچائی اورا خلاص اور در دمندی کے ساتھ قلم بند کے
ہیں اگر عقلا کی کیمیا اٹر نظروں میں منظور ومقبول ہوں گے تو میں جانوں گا کہ میری محنت ٹھکانے لگی
اگر کوئی شخص ان کلمات کو پسند کر کے اس کا تب ہیجارہ ضعیف کو جونفس وخوا ہش اور ہوائے شیطانی
کے اغواکی وجہ سے جتلائے گناہ ہے۔ دعائے خیر کر نے تواس کی عاقب بخیر ہو۔

#### بابدهم

# حضرت سلطان المشائخ كيعض ملفوظات ومكتوبات

اس باب میں وہ باتیں بیان ہوں گی جو ماسبق کے ابواب میں بیان نہیں ہوئی ہیں اور سے پیچارہ اپ فہم وظم کے مطابق بیان کر کے سامعین والاتمکین کوخوش کرتا ہے۔

## علم وعلما كابيان

میں نے حضرت سلطان اکمشائخ کے قلم مبارک ہے لکھاد یکھا ہے کہ علم اکتبالی ہے اور عقل فطری - یکی دجہ ہے کہ اہل عرف یوں تو کہتے ہیں۔عبائے و معلم و متعلم فی العلم ۔ مريول نبيس بولتے عاقبل و معقل و متعقل في العقل ايك دفعه خليفه عمرا بن عبدالعزيز نے کھول شامی کونکھا ہے کہ تو نے علم سیکھا تو لوگوں میں عزیز وگرامی قدر بوااب تو اس پڑمل کرتا کہ خدا کے نزد یک عزیز دگرامی قدر ہودے۔عثان مغربی نے اہام شافعی کے سامنے ذکر کیا کہ علم کی دو فتميں ہیں ایک علم الا بدان اور دوسر ےعلم الا دیان ۔ حقائق ومعرفت کےعلوم کوعلم الا دیان کہتے ہیں اور ریاضت ومجاہدہ کے علوم کوعلم الابدان کہتے ہیں۔ ابن مبارک کا قول ہے کہ جب میں نے علم دنیاطلب کیا تواس نے میرااخروی علم منادیااس لیے میں نے اسے یا لکل ترک کر دیا مجمد بن حسن کوان کے انتقال کے بعد کی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا کہ تمہارے ساتھ کیسا معاملہ کیا کہا جھے علم کی بدولت بخش دیا۔ای طرح ابو یوسف ؓ سےان کے انتقال کے بعد خواب میں دریا فت کیا حمیاانہوں نے بھی جواب دیا کہ خدانے مجھے علم کے وسیلہ سے بخش دیا۔ حضرت امام ابوحنیفہ ّے دریافت کیا گیاتو فر مایا میں ان لوگول کے زمرہ میں داخل کیا گیا جن برخدانے ابنا انعام کیا لیمی نی وصدیق وشہید کے زمرہ میں داخل کر دیا۔امام احمد بن طبل رضی اللہ عند کابیان ہے کہ میں نے ا كيدون لوكول كم مجمع من سيحديث بيان كى - من كان يوقمن بالله واليوم الآخر والايد

خيل المحمام انى ابشوه بالجنة يعنى وقحض خدااور قيامت كون يرايمان ركحااورهام میں داخل نہیں ہوتا ہے میں انہیں جنت کی خوشخری دیتا ہوں میں نے ای شب کوخواب میں ایک مخض کو پیر کہتے سنا ہے کہ خدا تعالٰی نے اتباع سنت کی وجہ سے بخش دیا اور تجھے لوگوں کا امام بنایا کہ وہ تیری اقد اکریں گے۔ ہیں نے اس مخص ہے یو چھا کہتم کون ہو۔ جواب دیا کہ میں جرائیل موں اور خدا کی طرف سے تہیں ہے پیام ویے آیا ہوں حسن بن زیاد نے مباحثہ کے بعد ابو ایوسف ہے کہا کہ خلیقہ وقت کے کھانے نے تیرے ذہن کو پلید کر دیا ہے اب تواہیے گھر کے کھانے کی طرف رجوع كرتاكة تيراذ بن تيرى طرف رجوع كرے التمان عليه السلام كا قول ب كداوكو! تم علماء کے علم کی افتد اکرو۔ان کے فعل کی افتد امت کرو۔اور زاہدوں کے زہد کی تقلید کروان کے بناوٹی حیلوں کی تھلیدنہ کرو۔ایک حدیث میں یوں واروہواہے کہ قیامت کے روز بدکارعلاموروں اور بندروں کی صورتوں میں اٹھیں گے۔حضرت سلطان المشائخ قدس سرہ اکثر فر مایا کرتے تھے کہ علم كامقام ايك عالى اور بلندمقام ب چنانچ ايك بزرك كتي بين بسجل مقادير اهل العلوم قد اوجب المله تعالى اجلالها يك وجدب كمالمجس وتت ايكم شكل حل كرتا بواس قد رحلاوت اور مزایا تا ہے کہ باوشاوا پی بادشان میں وہ حلاوت نہیں یا تاکیکن چونکہ علما مگثر ت سے ہیں اس واسطےلوگ ان کی عظمت وقد رہے بے خبر ہیں۔ای طرح درویش کوایک ایساوقت نصیب ہوتا ہے کہ وہ اپنی عبادت ہے اس قد رحلاوت و دلچیں اٹھاتا ہے جوعلاء کی مشکل مسلم كحل كرنے ميں ياتے ہيں۔ بلك سي يوچيوتو درويش كولعض وقت الى عبادت ميں وہ حلاوت ميسر ہوتی ہے كماس كے مقابله ميں دنياجهان كى حلاوتس كروہوجاتی بين اور جب يہ بيتو درويش کے حال وصفت کی کوئی اشتانہیں پائی جاتی اوروہ بیان میں نہیں آسکتی۔سلطان المشاک میمی فرماتے منے كەخواجدا بوالموكدرحتدالله عليه نے اسبے والديزركوارے يو چھا كەھدىت يس جوبيآيا ہے کہ ورثة الانبیاءاس سے کون لوگ مراد ہیں۔ جواب دیا کہ یکی علاء جنہیں تم دیکھتے ہو۔خواجہ ابوالمويد نے كہا حاشا وكلا بيعلاء ورث انبيا مين بيس بيں كيونكدان كاعلم اكتمالي ہے اور انبيا كاعلم اكتماني نه تفال جواب ويا الحمد لله جن كلمات كا اظهار جناب ني كريم صلى الله عليه وسلم كى زبان میارک سے ہواوہی کلمات ہمارے ایک بادشاہ کی زبان پر جاری ہوئے۔فرماتے تھے کہ جب کوئی فخص علم حاصل کرنے میں سرگری کرتا ہے تو وہ بہت جلد مشہور ہوجاتا ہے اور علم کی مخصیل

درویشی ہے بہت آسان ہے۔اگر دو مخص جن میں ایک عالم دوسرا جاہل ہوا یک درولیش کے پاس جا كيں اور درويش جاال مخض كے لوح ول پرنقش ڈالے تو وہ نوراْعالم ہوجاتا ہے اوراس درجہ كو پہنچ جاتا ہے جہاں عالم بہت دریاورانتہا کی کوششوں کے بعدی پنج سکتا ہے لیکن جو محص جاہل ہوتا ہے۔ وه كامل وكلمل نبيس موتا \_ فينح شيوخ العالم شهاب الدين سبروردي قدس الله سره العزيز جس زمانه میں عوارف تصنیف کررہے متے فر ماتے متنے کہ اگر عقلا اور علمانہ ہوتے تو بخصیل علم کا رستہ بند ہو جاتا اور خدا تعالیٰ کی معرفت لوگوں کومشکل سے حاصل ہوتی لیکن ساتھ ہی ہی بیات بھی یا در کھنے کے قابل ہے کہ جولوگ حضرت عزت کے ساتھ مشغول ہیں وہ ان علوم کی طرف مشغول نہیں ہو سکتے مشائ کے سلف ہمیشہ اپنے مریدوں کو تحصیل علم کا تھم کرتے اور اس وقت تک ان کے لیے ترک علم جائز نہیں رکھتے تھے کہ ان کا باطنی حال خود انہیں علم سے بازر کھے لیکن جولوگ ابراء کے مقام پر قناعت کریں ان کے لیے ضرور ہے کہ کتابوں کا مطالعہ کریں اور دینی غلوم کے درس و تدريس كاشغل جاري ركميس \_ سلطان الشائخ فرمات تن محمولانا بربان الدين نسفيام ايك نہایت دانش مند کامل الحال تھے اگر کوئی شاگردان سے کچھ پڑھنے آتا تو وہ فرماتے اول ججو سے تین شرطیں کرنے اگرابیا کرے گاتو میں تھے تعلیم دینے سے در اپنے نہ کروں گا۔ پہلی شرط بیہے کہ کھانا ایک وقت کھایا کرتا کہ کم کاظرف خالی رہے۔ دوسری شرط میہ ہے کہ سبق ناغہ نہ کر۔اگر تو ا یک روزسبق ناغه کرے گا تو میں دوسرے روزسبق نہیں پڑھاؤں گا۔ تیسری شرط میہ ہے کہ جب تو راہ میں میرے سامنے آئے تو صرف سلام علیک کرتا ہوا گزرجا۔ ہاتھ پاؤل چومنا اور بہت تعظیم كرنا كهي ند مو \_ كونكه مين اس بات كومهي پسند ندكرون كافر ماتے تقے قد يم زماند مين جا رفخص ہم نام تے یعنی جاروں کا نام بر بان تھا جو دیل میں وار دہوئے ایک کا نام بر بان الدین بخی تھا۔ دوسرے کا نام بر بان الدین کا شانی ۔ تیسر ے اور چو تھے کی سکونت مجھے یا ونہیں رہی ۔ الغرض ان چاروں فخصوں میں کامل محبت اور بوری موافقت تھی یہاں تک کہ چاروں آ دمی ایک ہی جگہ کھا نا کھاتے ایک ہی مقام پریانی ہتے۔ایک ہی موقع پرسکونت رکھتے تھے اور اتفاق وقت سے ایک بی استاد سے تحصیل علوم کرتے تھے۔اول اول جواس شہر میں آئے تو ان دنوں شہر کے قاضی نصیرالدین نامی ایک نہایت علم دوست مخص تضانبوں نے بر بان الدین کاشانی سے مفل میں ایک مئلہ دریافت کیا۔ برمان الدین کاشانی ایک ترک اور پست قامت آ دمی تعاجب اس نے

اس مسئلہ کا بیان کرنا اور اس کے نکتہ کا اظہار کرنا شروع کیا تو طالب علموں نے کہا بیریزہ کیا بیان کرےگا۔ چنانچہ وہ ریزہ ہی کے لقب سے مشہور ہو گیا۔الغرض بیخض آخر میں ابدالوں ہے ہوئے اور بڑے مرتبہ پر پہنچے۔حفرت سلطان الشائخ نے فرمایا کہ میں نے ان بزرگ کودیکھا ہے دہ روز مرہ صبح کے دقت گھوڑے پر سوال ہو کر آیا کرتے تھے اور با دجود یکہ سوے زیادہ خدمت گار کھتے تھے لیکن کھی کسی خدمت گارکوا ہے ساتھ ندر کھتے تھے اٹکا ایک لڑ کا تھا نورالدین نام اس نے ایک دن اپنے والدے کہا کہ حضرت پہال ہمارے بہت ہے وسمن میں اور آپ ہیں کہ ہر روز تنہا گاؤں ہے باہر نکل جاتے ہیں اگر کوئی غلام اپنے ساتھ لے جایا کریں تو بہتر ہواس ہے اتنا تو فائدہ ہوگا کہ دفت پر یانی کا آبخورہ دے دےگا۔ اس پرمولانا بر ہان الدین نے فرمایا کہ بابا نورالدین جہاں میں جاتا ہوں وہان غلام وخدمت گار کا کچھے دخل نہیں ہے بلکہ تخفیے بھی نہیں لے جانا چاہتا۔ حالانکہ تو میرافرزندمحوب ہے۔اس کے بعد سلطان الشائخ نے فرمایا کہ میں نے تین درویش صفت عالمون کو دیکھا ہے ایک مولانا شہاب الدین کو۔ دوسرے مولانا احمد حافظ کو۔ تيسر بيمولانا احمليقلي كومولانا احمد حافظ بإخدام دادر بزئ نيك دل تقه ايك دفعه كاذكر ب كمين في في شيوخ العالم فريد الحق والدين قدس اللدمر والعزيز كي زيارت كاعزم كيا-مرسدكي حدود میں میری ان سے ملاقات ہوئی جھے ہے فر مایا کہ جبتم شیخ کے روضہ متبرکہ پر پہنچوتو میری طرف ہے انہیں سلام پہنچاؤ۔

روئے صباو سلام برآستائش رسان بصحن منظر و دیوار و نرد بانش رسان اور یہ بھی کہنا کہ بیس دنیا کا طلبگار نہیں ہوں اس کے طالب جہاں میں بہت ہیں علی ہذا القیاس عقبی کا بھی خواستگار نہیں ہوں میں صرف چاہتا ہوں توف نسب مسلمہ و المحق نسی موان حق کی میں نے اور تقریب میں المشائح نے مولا تاکیت کی دوان حق کی صحبت بایر کت شخص تھے اگر چہ کی سے پیوند اور بیعت ندر کھتے تھے اگر بہت سے مردان حق کی صحبت بایر کت شخص تھے اگر چہ کی سے پیوند اور بیعت ندر کھتے تھے اگر بہت سے مردان حق کی صحبت المائے ہوئے تھے پہلی ملاقات میں جب میں نے انہیں و یکھا توان کی ہیبت اور تقریب صاف واضح ہوگیا کہ وہ واصلان خدا میں سے ایک نہا ہے یہ گرزیدہ اور مقبول شخص ہیں۔ میرے دل میں کہا جو اب دے دیا اور فر مایا کہ مردا ہے ہی ہوتے ہیں۔ گھر یوں ہی سا خطرہ گرز را اور میں نے چاہا کہ اس کی بابت ان سے دریا فت کروں لیکن میرے طاہر کرنے سے پیشتر انہوں نے اس خطرہ کا جواب دے دیا اور فر مایا کہ مردا ہے ہی ہوتے ہیں۔ طاہر کرنے سے پیشتر انہوں نے اس خطرہ کا جواب دے دیا اور فر مایا کہ مردا ہے ہی ہوتے ہیں۔

یہاں تک پہنچ کر حضرت سلطان المشائخ کی آنکھوں میں آنسوڈ بڈبا آئے اور فر مایا کہ اگر میں اس دقیق اور باریک مئلہ کوسو عالموں سے یو چھتا تو بھی حل نہ ہوتا آپ ان کے اخلاق کی بھی ایک حکایت بیان کرتے تھے کدایک دفعہ میرے یاس تشریف لائے تھاس وقت بہت سے خدمتگار میرے یا س جمع تصان میں سے ایک فخص نے کی تئم کی ہے ادبی کی اور دوسرے نے بھی اسے ا یک لکڑی تھینچ ماری مولانالینتلی اس درجہ روئے کہ کویالکڑی کی ضرب ان ہی کو گئی ہے۔ بعد کو ایک نہایت افسوس ناک لہجہ میں فرمایا کدافسوس میری نحوست اور شومیت سے اسے بی تکلیف و درو پہنچا۔حضرت سلطان المشائخ نے فر مایا کہ مجھےان کی اس رفت وشفقت سے بخت تعجب ہوااور دل مل ایک عجیب حیرت پیدا ہوئی۔ بعدہ حضور سلطان المشائخ نے فر مایا کہ ایک دفعہ میں حدود مری میں پہنچادہاں میں نے سنا کہ کل اس گاؤی کے نزدیک رہزنوں نے راستہلوٹا اور چندمسلمانوں کو مارڈ الا ان میں ایک عالم بھی تھا جے مولا ناکیتھلی کہتے تھے۔وہ قرآن پڑھ رہے تھے کہ ای حالت میں شہید ہوئے۔ میں یہ تعجب خِیز واقعہ من کردوس بے روز وہاں گیا اور مقتولون کو تلاش کرنا شروع کیا حقیقت میں وہی مولانا سلیمتلی شہید ہوئے پڑے تھے جن کی طرف میرا خیال تھا خدا انہیں بخشے اور جنت الفردوس عطا فرمائے ۔سلطان المثائخ بیمجی فرماتے تھے کہ جب امام اعظم رحمتہ الله عليه كا انتقال مواتو خلق نے امام احمر بن حنبل كى طرف رجوع كى \_ بيد كيفيت د مكيدكرا مام شافعي متحیر ہوئے امام احر صنبل ایک دن امام شافعی کے مکان پرتشریف لے گئے اس روز سے مخلوق کی رجوع امام شافعی کی طرف ہوگئ۔اس تدہیر سے امام احر منبل ؓ نے لوگوں سے پیچیا جموز ایا اور خداتعالی کی طرف مشغول ہوئے۔ فرماتے تھے کہ مولانا فخرالدین رازی شافعی ندہب رکھتے تنے لیکن ان کا قاعدہ تھا کہ جس بارانام اعظم کا ذکر ہوتا تھار حمتہ اللہ علیہ کہتے تھے۔ایک دن خواجہ محررزی نے فرمایا کداے مولا ناتم نے قرآن پڑھا ہے اور اگریش کی آیت کی فرمائش کروں تو اسے پڑھ سکتے ہونے مولا نافخر الدین نے جواب دیا کہ ہاں پڑھ سکتا ہوں۔اور میں نے کئی کتابیں مخلف علوم من تعنيف كي بي -خواج محمد في كها كه خداتعالى فرماتا ب-آير-واللهين البعوهم بساحسسان وضبى الله عنهم ووضوا عنه \_تابعين كحق مين ب\_فرمايابال اورامام اعظم تابعین میں سے ہیں۔ بعدہ سلطان المشارم فے فرمایا کہ حضرت امام اعظم رحمته الله علیہ نے سات صحابیوں کو پایا تھا۔ آپ یہ بھی فرماتے تھے کہ گذشتہ خلفاء میں سے ایک خلیفہ نے ملک

الموت كوخواب مين و كيوكر يو تيما كه ميرى عمرك قدر باقى ربى باوركتني موكى ملك الموت نے یا نج الگیوں کی طرف اشارہ کیا صبح کو جب دہ خلیفہ بیدار جواتو شہر کے تمام تعبیر دانوں اور حکما وعلا کو بلایا ہرایک نے اپ فہم علم کے مطابق ایک ایک بات کی کی نے پہاس سال کی تعبیر دی کی نے یا نج سال کی سی نے یا نج روز کی لیکن خلیفہ کو کی بات پراطمینان نہیں ہوا۔ام اعظم رحمت الله عليه بھی اس مجلس ميں تشريف رکھتے تھے آپ نے فرمايا كه ملك الموت نے جويائج الكيوں كا شارہ کیا ہے تو اس سے ان کی مرادیہ ہے کہ یا نچ چیزوں کو کوئی فخص نہیں جانیا۔ کیونکہ خدا تعالیٰ كلام مجيد يس فرما تاب ان الله عنده علم الساعه و ينزل الغيث ويعلم ما في الارحام و ماتندری نیفس ذا تکسب غداو ما تدری نفس مافی ارض تموت \_ لیخی شدائی کے پاس ہے علم قیامت کا اور وہی اتارتا ہے مینہ کو اور جانتا ہے جو مال کے پیٹ میں ہے زیامادہ کوئی نفس ینبیں جاجتا کہ میں کل کیا کماؤں گا اور کس مرز میں میں مرون گامیحترم و ہزرگ امام نے فر مایا کدان یا نج چیزوں سے تمام خلائق کاعلم کوتاہ ہے اور کوئی نہیں جان سکتا کدان چیزوں کا کب اور کہاں وقوع ہوگا۔ یمی وجہ ہے کہ خدا تعالی نے ان چیزوں کی اضافت اپنی وات مقدس کی طرف کر کے صاف طور برفر مادیا ہے کہ خدا کے علاوہ اور کوئی فخص ان چیزوں کونہیں جان سکتا۔ سلطان المشائخ نے بیجھی فر مایا کہ ایک بزرگ نے جناب نبی کر پیم صلی اللہ علیہ وسلم کوخواب میں د کھے کر یو چھا کہ جھے سے بات پیٹی ہے کہ آپ نے فر مایا ہے کہ ہرز ماندیس چند آ دی ایے موجود ہوتے ہیں جن کی برکت سے تمام عالم قائم رہتا ہے۔ نبی عربی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں بے شک میں نے ایبا فرمایا ہے اس پراس بزرگ نے عرض کیا کداس زمانہ میں وہ کو ل مخض ہے جس کی برکت ہے آسان وزمین قائم ہے۔ فرمایا محمدا در لیس شافعی۔

کوئی اندر طریق دین کافی شافعی درد جہل را شافی آن قریثی زا صل و آن کوئی او بہمت نقیہ و این صوفی ہمہ نیک اند ہے حکومت تو تو بدی و سبک خصومت تو فرماتے شے لوگ مولانا مجدالدین حاجری سے روایت کرتے ہیں کہ مولانا فخرالدین حضومت تھے اور سے خدمتگار ہردات کوان کے پاس سفید کا غذ کے مختول کے تین جزود و دوات قلم رکھ دیتے ہوئے پاتے تھے۔ان تین جزون میں بہت جگہ کلمہ لا الہ اللہ لیک

شرح لکھی ہوتی تھی مولانا شہاب الدین ادہی جن کا ذکر یاران اعلیٰ کے مناقب میں لکھا ہوا ہے اس موقع برموجود تے کہا میں نے ایبا سا ہے کہ قاضی بر ہان الدین بخی کے کتب خاند میں اربعین رازی کا ایک نسخ مصنف کے خط ہے لکھا ہوا موجود ہے۔ اس نسخہ کے دوسفوں میں برابراول سے آخرتك لا الدالا الله لكعابوا ب\_ اوكول كابيان بي كه جس وقت مولانا بي كماب لكورب يتهاس وقت آپ برخدا تعالی کا ذکر غالب ومستولی تعااوراس غلبه کی نوبت یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ جب کچھ لکھنا جا ہے تھے تو یہ کلمہ لکھا جاتا تھا۔ بعدہ فرماتے تھے کہ جب آ دی تحصیل علم کرے تو اسے جا ہے وہ علم کومہذب اور باقیت بنائے۔اس میں کچھ شک نہیں کہ علم میں بہت بڑی سعادت اور نیک بختی ہے۔اور جب صاحب علم علم کے مطابق طاعت کرے تو بہت ہی بہتر اور نیک نتیجہ ہے لیکن جاہے کہ علم وعمل دونوں ہے آ تکھیں بند کر لے تا کہ عجب اور رعونت و تکبر میں مبتلا نہ ہو۔ سلطان الشائخ بيجي فرماتے تھے كہ پچھلے زمانہ ميں ہزاروں علماءاور دانش مندگز رے ہيں ليكن كوئى بمى نہيں جاننا كەكھال تقے اوركون تقے البيتہ جس چيز كوبقا ودوام ہے اور جس بات كاعام جہ جا پھیلا ہوا ہو وہ آوی کا حسن معاملہ ہے اور یمی ایک چیز ہے جے حیات معنوی تعبیر کرسکتے ہیں۔جو بہت آسانی کے ساتھ حاصل ہوسکتی ہے شیلی اور جنید کو باوجود میکہ انتقال کیے ہوئے بہت زمانہ ہو میالیکن ان کا نام مبارک اس وقت تک زندہ ہے۔ فرماتے سے کہ امام اعظم رحمتہ اللہ علیہ نے اول شب انقال فرمایا ہے اور امام شافعی رحمتہ الله علیه آخر رات میں پیدا ہوئے ہیں۔ چنانچہ

غا قانی ای معنی بیں فر ماتے ہیں۔

چول فلک عبد ثنائی در نوشت بو حنیفه اول شب نقل کرد

عيم ثالي علم كياره يس كتي بين-

علم رہ جانب الہ برو جان ہے علم تن بمیراند حکم از علم نیک ہے گردد عدلم دان خاصة خدا آمد

کشت ہے آب بار دیر عربر ورد ہے علم چی ورثور ست

آسان چول من سخن عمستر نراد شافعی آخر شب از مادر بزاد

جہل رہ سوئے نفس و جاہ برد شاخ ہے برگ میدہ کیرائد سنگ ہے اصل لعل کے گرود علم خوان شرح مصطفیٰ آلم ختم ہے مغز بس شمر تدہد علم ہے ورد سنگ ہر گورست نیست جزرن و محنت روزی

در بود نیک نیک تر گردد

دانش جان به از تو آتش تن

علم جان را به عمل تن را

عالم یک لخله را بها عالم

بار عامل میان عالم کم

علم کز بہر حشمت آموزی
بد بخوانی ولے بتر گردد
سوئے عالم بہ ست از سوئی ظن
برگ دہ دوست را و دشمن را
گاو یکسالہ را بہا دو درم
عالمان خود کمند در عالم

خلاصہ ان ابیات کا بیہ ہے کہ علم خدا کا رستہتا تا اور جہل آدی کونس و جاہ کی طرف کھنے کے جاتا ہے۔ جوروح صفت علم ہے آراستہ بیس ہوتی وہ جسم کومر دہ کردیتی ہے جیسا کہ شاخ بہ کرک چیل دار نہیں ہوتی علم ہی ایک ایسی چیز ہے جس سے حکم نیک ہوتا ہے کیونکہ باصل پھر لعل کبھی نہیں بندا عالم کا خاصان خدا میں شار ہوتا ہے۔ اور علم پڑھنے والے کوشرح مصطفیٰ کہتے ہیں۔ کیسی میں اگر پانی نددیا جائے تو وہ چولتی چیلتی نہیں ہے اور جس نیج میں مغزنہ ہووہ چیل نہیں لاتا ہے۔ علم بدورداییا ہے جیسیاز میں شور میں پچیا قبر کا پھر۔ اگر علم حشمت کے لیے سیکھا جائے تو گفت ورن کے علاوہ چھو حاصل نہیں ہوتا۔ اگر علم بدہ ہوتی ہے اور ایک لخط کے علم کی قیمت ایک عالم ہوتی ہے اور ایک لخط کے علم کی قیمت ایک عالم ہوتا ہے۔ عام لوگ دنیا کی کمند ہیں اور عالم کا درجہ عالی سے بہت بڑھا ہوا ہے۔

# جناب في كريم صلى الله عليه وسلم كي معراج كابيان

حضرت سلطان المشائخ قدس الله مره العزيز سے لوگوں نے دريافت كيا كه آنخضرت كو جومعراج ہوئى دہ كس طرح ہوئى ۔ فرمايا كمه سے بيت المقدس تك اسراء اور بيت المقدس سے آسان اول تك معراج اور اول آسان سے قاب قوسين تك اعراج تھا۔ سائل نے كچھا ور زيادہ كركے بوچھا كہ قلب اور قالب وروح كوبھى كيوں كرمعراج ہوئى تھى۔ سلطان المشائخ نے اس كر جواب بين بيم معرعة بان مبارك پر جارى فرمايا۔

فظن خيراً ولاتمال الخير

لین اس باره می گمان نیک کر۔اور نیکی کومت بوچ دازاں بعد آپ نے فر مایا کہاس

واقع پرایمان لانا چاہیے اور اس کی تحقیق و تفتیش میں غلونہ کرنا چاہیے۔ پھر آپ نے فر مایا کہ ایک کر برگ کا بیان ہے کہ جھے معلوم نہیں شب معراج کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہان تشریف لے گئے جہاں عرش و کری اور بہشت و دوز خ ہے یا سے چیزیں وہاں لائی گئیں جہاں آپ تشریف رکھتے تھے آگر پھیلی صورت مراولی جائے تو آنخضرت کا مرتبہ بہت بلند تا بت ہوتا ہے کوئی شاعر کہتا ہے۔ ۔

پائی بر فرق عالم و آدم سر "ازاغ و ماطنی" بشنو گفته وجم شنیده آمد باز بیش محراب ایروائش نماز کشش عشق درد و گیسو داشت معش الرفیق اعلی جوئی راه او جرئیل آب دوه این چنین نویج بدور کلیم برنهاده زبر پاغ ارم دو جهال پیش جمعش بدوجو باز کردش سوئے معران پرداز جمع جان کرده در فزائد راز می مدق داشت غرش لائی بعدی گوئی تبدی گوئی تبدی گوئی کے توان زد زرے و رحمت بیم

# جناب نبي عربي صلى الله عليه وسلم كى وفات كاذكر

یاروں نے نوروز تک آپ کو ڈن نہیں کیا نوح م محتر م ہیں سے ہردن ایک حرم نے اللہ کھانا دیا اور
دسویں روز حضرت ابو بحرصد این رضی اللہ عنہ نے اس قدر کھانا خیرات کیا کہ مدید کی تمام خلق کو پہنچا
اور سب لوگوں نے خوب سیر ہوکر کھایا۔ منقول ہے کہ صحابہ کرام نے جب پیغیر صلی اللہ علیہ و کلم کو
هنسل دینا چاہا تو سب کے سب متنظر و شخیر ہوئے کہ حضرت کو کپڑوں سمیت منسل دینا چاہی یا
کپڑے اتار کرا جے بی ایک آواز آئی کہ کپڑے اتار کر خسل دولیکن حضرت علی کرم اللہ وجہ نے
فر مایا کہ ابھی تو قف کرواور جلدی مت کرو۔ دوس سے مرتبہ ایک اور آواز آئی کہ لوگو تو غیر صاحب کو
کپڑوں سمیت منسل دو۔ اور اس آواز کی ذرا پر وانہ کروجس میں تمہیں کہا گیا ہے کہ کپڑے اتار کر
خسل دو۔ کیونکہ دو آواز شیطان لعین کی تھی اور بیآ واز خصر علیہ السلام کی ۔خواجہ ثنائی کہتے ہیں۔
ور ترخم بتارک اللہ کو بود مشاق درگہ حضرت

بود مشاق درگه حطرت عاقبت رفت در پس پرده اشت اعد جمه وجود دده رفت بر خرق جرئیل نشست دان جمی الرفیق اعلی گفت ازدرون سوز و از برون خنده

ور ترنم تبارک الله کو رحمها خورد رجمها کرده چون دم از حضرت شهود زده طوطی جانش چون قش بشکست آکه در پیش طلق زار نهفت تکش نالال و جالش فرخنده

#### عقل کے بارے میں بیان

میں نے حفرت سلطان المشائ کے تے قلم مبارک سے لکھادیکھا ہے کہ السعق ل نبود فی القلب المسلام العقل فی القلب المسلام المعقل ایک فطری نور ہے جو سعتے اور تجربہ حاصل کرنے سے بڑھتا ہے۔ آخضرت ملی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر میں الفی ہوتا ہے اور عقل وتمیز کو پہنچتا ہے۔ اور اس کا بلوغ چوبیں سال کی عمر میں منتبی ہوتا ہے۔ اور عقل اٹھا کیسویں برس میں کائل ہوتی ہے۔ حضرت ابن عباس نے جناب علی منتبی ہوتا ہے۔ اور عقل اٹھا کیسویں برس میں کائل ہوتی ہے۔ حضرت ابن عباس نے جناب علی کرم اللہ وجہدے کہا کہ اے امیر الموضین میں نے ایک شخص کود یکھا جس کا تو ام کیس المون کے میں ان دونوں میں آپ کو کون ساختی زیادہ مجبوب و پہندیدہ ہے۔ فرمایا جس بات کا سوال تو نے بچھ سے کیا ہے میں نے کون ساختی زیادہ میں ان دونوں میں آپ کون ساختی زیادہ مجبوب و پہندیدہ ہے۔ فرمایا جس بات کا سوال تو نے بچھ سے کیا ہے میں نے کون ساختی زیادہ میں دیا جس بات کا سوال تو نے بچھ سے کیا ہے میں نے کون ساختی زیادہ میں دیا ہے اسلام کا میں ان ساختی نے دیا ہے کیا ہے میں نے دونوں میں آپ کون ساختی نے دونوں میں آپ کون ساختی نے دونوں المیں نے دونوں میں ان ساختی نے دونوں میں ان سوال تو نے بچھ سے کیا ہے میں نے دونوں میں نے دونوں میں ان کون ساختی نے دونوں میں ان کون ساختی نے دونوں میں ان کون ساختی نے دونوں میں نے دونوں میں کون ساختی نے دونوں میں نے دونوں م

جناب رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم ہے بھی بات ہوچی تھی آپ نے اس کے جواب میں فر مایا کہ جو مخص عقل میں زیادہ اور افضل ہے وہ میر ہے نزد یک محبوب و پہند بیدہ ہے۔ پیغیبروں کو اعلیٰ درجہ کی عقل اور تھوب ساویہ و ملکوتیہ اور نفوس اور ابدان ارضیہ وملکیہ جناب البی سے عنایت ہوتے ہیں۔ اور بیدا خیر کی دونوں چیزیں نور اور اول کی دونوں با تنمی ظلمت سے ہوتی ہیں۔ جناب نی کر یم صلی اللہ علیہ وسلم فر مایا کرتے ہے۔ خداو نداموت سے نتین روز پیشتر میری عقل کوتار یک کرد بجو جب لوگوں نے اس کا سب دریا وقت کیا تو فرمایا مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ مبادا اس نازک دور کرار و گفتار نامہ اعمال مین درجن نہ ہوگی تو تلم مجھ سے اٹھائی جائے گی یعنی میرے کوئی کروار و گفتار نامہ اعمال مین درجن نہ ہوگی۔ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ وہ شخص کروار و گفتار نامہ اعمال مین درجن نہ ہوگی۔ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ وہ شخص کروار و گفتار نامہ اعمال مین درجن نہ ہوگی۔ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ وہ شخص

خوشه چینال خرمن خرداند درتن مرد عقل سلطان است عقل غماز و کینه ور نبود انس عقل جراز و کینه ور نبوت عقل جراز وکیل قاضی نیست آنکه غماز و آنکه ناموی است وانکه امی و آنکه بوالعجب ست کرنے مال و جاه و تربیخ است عقل دین جوے ویس رواو باش تا نبرده است بحق رہا کھیم نیست کس راچوعقل مادر زاد انس کویا شار عقل شریف واندرین بر دو اصل عاق مباش واندرین بر دو اصل عاق مباش

جرچه در زیر چرخ نیک و بدائد
عقل دیم گوبراست دیم کان است
عقل طرار و حیله گو نبود
عقل جرز خواجهٔ محقق نیست
عقل برگز بکذب راضی نیست
دانکه راضی بکذب وسالوی است
آگه او آیرو ونان طلب است
آگه او آیرو ونان طلب است
درگذر این کیا ست اوباش
عقل دین جرا و عطا عکد
دایهٔ زیر این کیا ست اوباش
بدر و مادر و حیات لیطف
زین دو جفت شریف طاق مباش

## د نیااورترک د نیا کابیان

جناب سلطان المشائخ قدس الله سره العزيز فربات مصے كدد نيا كى كئ فتميس ہيں۔ ايك تو بیر کہ صور تا اور معنا دنیا ہے۔ دوسرے میر کہ صور تا تو دنیا ہے لیکن معنا دنیا نہیں ہے۔ از ال بعد حضور نے ان متیوں قسموں کی توضیح میں فرمایا کہ صورتا اور معنا دنیا کی مثال زائد از کفاف اور معصیت ہےاور جوصور تاومعنا دنیانہیں ہےاس کی مثال اخلاص کے ساتھ طاعت خداوندی میں مصروف ہونا اور جوصور تا تو دنیانہیں ہے لیکن معنا دنیا ہے اس کی مثال نمود وریا کے ساتھ احکام خداوندی بجالانا لعنی معزت کے دفع کرنے اور منعفت کے حاصل کرنے کے لیے طاعت خدادندي مين مشغول مونا إربى وه صورت جوظا برأتو دنيا بلين حقيقنا دنيانبيس إس كى مثال بن حرم کاحق اوا کرنا ہے۔ یعنی اپنی نی لی سے ہم بستر ہونا اس نیت سے کہ اس کاحق اوا کرتا ہے۔ ازاں بعد فرمایا کہ اصل دانائی میہ ہے کہ انسان تا بدامکان دنیا سے پیر بیز کرے اور ہمیشہ الگ تملک رہے اگر کی مخص نے مرتے وقت ومیت کی کہ بیرا تبائی مال میرے مرنے کے بعد ا پیے مخص کودیا جائے جوتمام لوگوں سے عقل ودانائی میں زیادہ ہوتو اس کا ٹکٹ مال بارک دنیا کودیا جائے گا کیونکہ وہ سب سے زیادہ عقل منداور دانا ہے۔اس موقع پر حاضرین جلسہ میں سے ایک مخض نے سوال کیا کہ حضور جب ایک مخص تارک دنیا ہے تو وہ اس تہائی مال کو کیوں کر قبول کرسک ہے۔ فر مایا بید دوسرا مسلد ہے اس میں بہت کچے گفتگو ہے۔جس کا حکم بعد کو بیان کیا جائےگا۔اس کے بعدآپ نے فرمایا کہ جاندی ، سونا اور کھوڑے اور اسباب وغیرہ دنیانہیں ہیں۔ بلکہان چیزوں کے ساتھ تعلق ومحبت كرنا دنيا ہے۔ اگركوئي هخص ان چيزوں كا مالك بوكران تعلق ومحبت ندر كھاتو اہے بھی تارک دنیا ہی کہیں گے۔بعدہ فر مایا کہا سے مخاطب تیرا پیٹ بھی تیری دنیا ہے اگر کم مقدار کھانا کھائے گاتو تیرا شارتار کان دنیا میں ہوگا اوراگر سیر ہوکر کھائے گاتو دنیا دارکہلائے گا۔ازاں بعد فرمایا ایک بزرگ یانی کی سطح پر معلی بچھائے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے اور کہتے جاتے تھے خداوندا تیراخصر بنده کبیره گناه کا مرتکب موتا ہے۔اے توبہ کی تو فیق نصیب کر کہ وہ اس گناہ ہے توبرك\_اى اثنامي حفزت خفرآموجود موسئ اوركمااے بزرگ وه كونسا كبيره گناه ہے جس كا میں مرتکب ہوتا ہوں۔اس بزرگ نے فر مایا کیا تم جنگل میں درخت لگا کراس کے سابیہ میں نہیں میٹے اوراس سے آسائش وآرام حاصل نہیں کرتے اور پھر بیٹیں کہتے کہ بدورخت میں نے خدا كے ليا كايا ب- حفرت خفرنے جواب ديا كه بال ايما موتا بے فرمايا يمي توريا ہے جے كبيره گناہ کہا گیا ہے خصر علیہ السلام نے ای وقت توبہ کی اور اپنے اس گناہ سے جناب البی میں بخشش جابی اس کے بعداس بزرگ نے حضرت خضرے ترک دنیا کے بارے میں ایک نکتہ بیان کیا اور نفیلاند فر مایا کہتم بھی ای طرح زندگی بسر کروجس طرح کہ میں کرتا ہوں۔حضرت خضر نے کہا بھلاتم کیوں کرزندگی بسر کرتے ہو۔اور کیاعمل کرتے ہوفر مایا کہ میری پیکیفیت ہے کہ اگر تمام دنیا كاؤسيراكاكر مجه سي كهيس كداس تبول كرلے اوراس كى بابت كال تجھ سے حساب كتاب ند ہوگا اور يى كى كہيں كەاگرتوا سے قبول نەكرے كا تو دوزخ ميں ڈال ديا جائے گا تا ہم ميں كبھى دنيا كوقبول نە كرول گا اوراس كي طرف آ نكها شا كرند ديكهول گا\_مصرت خصر نے فر مايا اليي صورت ميس تم دنيا کو کیول نہ قبول کرو کے۔جواب دیا کہ میں ہرگر قبول نہ کروں گا کیونکہ دنیا خدا کی مبغوض ہے اور جس چیز کوخدادشمن رکھے میں بجائے اس کے دوزخ کو قبول کریا بہت اچھااور عمدہ تجھتا ہوں۔ وجہ یہ کداس صورت میں ، نیا کے تبول کرنے سے دوزخ کا قبول کرنا آسان ہے۔حضرت سلطان الشائخ فرماتے تھے کہ میں نے جناب شخ شیوخ العالم فریدالحق والدین سے سنا ہے کہ جو محض و نیا کوٹر کے کردیتا ہے خدا تعالی دنیا اور اہل دنیا کو اس کے قدموں میں لا ڈالٹا ہے۔ آپ یہ بھی فرماتے تھے کہ جس بندہ کوخدا تعالی عزیز رکھتا ہے اس کی نظر میں دنیا کوخوارو ذکیل کر دیتا ہے اور جے ذلیل و بےمقد ارکرنا چاہتا ہے اس کی نظر میں دنیا کی وقعت وعزت پیدا کر دیتا ہے۔ یہ بھی فرماتے تھے کہ ترک دنیا سے منہیں ہے کہ آدی اپنتین برہندر کھ لنگونہ با ندھ کر پھرے بلکہ ترک دنیابیہ ہے کہ خود بھی کھائے پہنے اوروں کو بھی کھلائے پہنائے ،مفلسوں شکستہ دلوں اور متحقوں كونفع تهبنجائے ليكن دلى تعلق دنيا كے ماتھ وابسة ندر كھے اور ہمت بلند ونظر عالى ر كھے فسانى خوامثوں سے ہاتھ اٹھائے۔اور دلی جاؤ پر نہ چلے بعدہ جناب سلطان المشائخ کی زبان مبارک يرمصرعه جاري موا

یک لحظہ زشہوتے کہ داری پر خیز ازاں بعد فرمایا کہ میں نہیں جانتا کہ گوئی ایسا شخص بھی ہوگا جوذ لیل وخسیس کام ہے دل برداشتہ ہوکر شریف وعزیز کام پراقدام نہ کرےگا۔ آپ یہ بھی فرماتے تنے کہتمام گناہ اور معصیتیں ایک کوفری میں بند ہیں جس کی کئی حب دنیا ہے اور تمام طاعتیں اور نیکیاں ایک جرے میں ہیں جس کی سخی محبت فقر ہے۔ فرمات سے کہ ایک صاحب دل کواس کے باپ کی میراث سے بہت سامال ہا تھ لگا اس نے جناب الہی میں مناجات کی کہ خداوندا اگر میں اس کی تفاظت کرون گا تو دل کا اس سے ضرور تعلق پیدا ہوجائے گا۔ لہذا میں اسے تیرے پر دکرتا ہوں اور یہ التجا کرتا ہوں کہ جب جمعے حاجت ہواور جس قدر حاجت ہواس وقت یہ میرا مال جمعے ل جائے اور میری حاجت رفع ہوجائے یہ کہ کرسارا مال درویٹوں اور مخاجوں کو تقسیم کردیا۔ بعدہ جس قدر مال کی حاجت پرتی فورا اس کے پاس آجاتا گویا اس نے اپنا مال خدا کے پاس امانت رکھ دیا تھا اور وہاں کی خرورت وحاجت کے وقت اس کی امانت ادا کرتا تھا اس موقع پرجی الدین کا شانی نے یہ وہاں کی ہوں دو وہا سے خدہ و کیلا یعنی وہ شرق و مخرب کا پروردگار ہے۔ اس کے سواکوئی قابلی سنش نہیں تو ای کو کارساز بنا نا چاہے۔ حضرت مغرب کا پروردگار ہے۔ اس کے سواکوئی قابلی سنش نہیں تو ای کو کارساز بنا نا چاہیے۔ حضرت سفطان المشائخ کویہ بات بہت پہندآئی اور آپ نے تجسس فرما کر مسرت فلا ہرگ

کے مردِ علیم پیش پسر داد چندین ہزار بدرہ زر لیعنی ایک دانشمندنے اپنے لڑکے کے سامنے کی ہزار اشرفیوں کی تعیلیاں درویشوں اور مختاجوں کوخیرات کردیں۔ایک دن لڑک نے اپنے باپ سے کہا۔

گفت بابا نصیه من کو گفت ای پور در خزان بود در خزان بود در خزان بود دم تو باز دم تو باز من بحق دادم او دم بتو باز او بر بتو باز او کار ساز جانها نیست بکند ظلم باتو زانها نیست

یعن الڑے نے کہا کہ بابا ہماراحمہ کہاں ہے۔ دائش مندنے جواب دیا کہا ہے فرزند سے سے اللہ میں جمع کر دیا ہے میں نے بغیر وسی و بغیر شرکت کے تیراحمہ خدا کو سونپ دیا ہے جو تخیے وقت پر واپس کر دےگا اس کا کام بجز کارسازی کے اور پیخینیں ہاور یہ خیال کرتا کہ وہ تخیے برظلم کرےگا ہر مزاوار نہیں ہے کیونکہ ظلم کا قاعدہ اس کے بال جاری نہیں ہوتا خیال کرتا کہ وہ تخیے بھی فریاتے سے کہا ہر مزاوار نہیں کو تعلیہ واللہ کے بال جاری نہیں ہوتا ہے۔ سلطان المشائح یہ بھی فریاتے سے کہا کہ وفعہ جناب نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے یاروں سے فریایا کہ خدا تعالی نے ایک درویش کو اختیار دیا کہ دنیا اور جو پچھودنیا میں ہے جا ہاتو اسے پند کرلے یا جو پچھی میں تیرے لیے مہیا کیا گیا ہے اسے پند کرلے لیکن اس درویش نے دنیا کی طرف نظر نہیں کی اور عقی کو پند کرلیا جب آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکات تمام

کی تو حضرت امیر الموشین جناب صدیق اکبر رضی الله عند ذار قطار روئے گئے صحابہ نے روئے کا سب دریافت کیا تو فر مایا جس درولیش کی جناب نبی کریم صلی الله علیہ دسلم نے خبر دی ہے اس سے خود آپ کی ذات مبارک مراد ہے یعنی خدائے آپ کو اختیار دیا ہے کہ چاہے تو دنیا و مانیہا کو پہند کیا۔ سلطان پہند کر لوچا ہو آخرت کی نعمتوں کو پہند کیا۔ سلطان المشائخ یہ بھی فر ماتے تھے کہ اگر کوئی شخص دنوں کوروز دوں میں راتوں کو تبجد میں گذارے خانہ تعبد کا طواف کرے۔ مدینہ طیبہ کی مجاورت کر رہے تین اس کے دل میں دنیا کی محبت ہوتو کسی کام کانہیں ہو از ال بعد خوال میں دنیا کی دوئی نہ ہو۔ از ال بعد فر مایا جس شخص کے دل میں دنیا کی محبت دووئی ہو دودئی ہو دود نیا پرست ہے۔

باد بسیاد بر سر خرانگ منزلت سنگ لاخ تو جران باد صر صر تو باد خاند کمن باد مسعود پائے منوں است مثع اوراست تابش اعدر جمع شکل ایجیس الجہ و ایم تحک تید جمع ور آئینہ بحد ور بردة حواس تواند باش تابا تو در حدیث آید باش تابا تو در حدیث آید از بی مرده داه گذر مرده مرد بی مرده داه گذر مرده داه گذر مرده داه گذر مرده مرد بی مرد بی مرده در مردی داه گذر مرده مرد بی مرده مرد بی مرده مرد بی مرد بی مرده در مردی داه گذر مرده مرد بی م

چه کنی بار باد فرسک خرنگ و ضعیف و بارگرال راه تاریک و چراغ بے روغن بر صور کز وجود طاؤس است بست نقش ریا چو صورت شم بست ور نقش و شکله گردو تعم بمه در نقس تاسیاس تواند باش تاردی بند بشاید تاکیان را نشایدهٔ بردر تاکیان را نشایدهٔ بردر گربیری عکمت ایشان را

## فقروغنا كابيان

غنا پر فقر کو بزرگ و ترجیح حاصل ہے۔ میں نے جناب سلطان المشائخ قدس الله سرہ العزیز کے قلم مبارک سے لکھا دیکھا ہے کہ قبل الفقر الانس بالمعدوم والوشیعہ بالمعلوم الخ یعنی کہا سمیا ہے کہ معدوم کے ساتھ انس اور معلوم کے ساتھ وحشت اختیار کرنا فقر ہے۔ دنیا میں فقر اختیار كرنا آخرت كے حق من غنا كے درواز وكى كنجى بے۔ حديث شريف من آيا ہے كہ جو مخف اس حال میں مرے کہ ایک درہم ودینارتک ندچھوڑ ہےوہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ بہشت میں داخل ہوگا۔حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن جنا ب نی کریم صلی اللہ علیہ د ملم اصحاب صفہ کے پاس آ کھڑ ہے ہوئے اوران کے فقر ومشقت اور خوش دلیوں کو دیکھ کر فر مایا كمار عاصحاب صفه مين جهيس بثارت ديتا مول كه جوفض تم ميس ساس مشقت ورئ يرجوآح تم میں محسوس ہوتا ہے آخر عمر تک باقی ر ہابشر طیکہ اس پر راضی اور خوشد ل رہاتو وہ قیامت کے دن میرے دفیقوں اور ہم نشینوں میں ہوگا۔ جناب شیخ شیوخ العالم فریدالحق قدس الله سرہ العزیزے نقل کرتے ہیں کہ علماء کا طبقہ تمام لوگوں سے زیادہ شریف ہے اور سب شریفوں سے بڑھ کر شریف فقرا کا گروہ ہے۔فقیرعلماء میں ایبا ہے جبیا آسانی ستاروں میں سے چودھویں رات کا جا ند\_حفرت سلطان المشارخ فر ماتے تنے کہ جو درویش خداوندی طاعت وعبادت میں مشغول و مصروف ہواس کے لیے بیت المال میں کھے حق نہیں ہے۔ درویش کواپن زنبیل سے روثی کھانی عالي كالمنت افسوى إكراس زمانه مين مشائخ كى زنييل كوجنبش وحركت نبيل عالانكداجمي تھوڑا عرصہ گزرا کہ جناب شخ شیوخ العام کی زنبیل سارے اجودھن میں گشت کرتی تھی فرماتے ہے کہ فقر وغنا کی فضیلت کے بارے میں علا کا اختلاف ہے۔ خواجہ جنیداور ابراہیم خواص اور ا كشرعلاء تواس بات ك قائل بي كمبركرن والافقير جوفقر كى شروط يردائم وقائم باس دولت مندشا کرے افضل ہے جوشکر کی شرطیں بجالا تا اوران پر قائم رہتا ہے کیکن ابوالعباس بن عطاان لوگوں کے مخالف تھے اور کہتے تھے کہ مالدار شاکر فقیرصا پرسے افضل ہے وہ اپنے اس دعویٰ پر خداتعالی کایدول و وجدک عاثلا فاغنی پش کرکے کہتے تھے کہ خداتعالی نے اس آیت یں ا بن برگزیدہ اور مقدس بندہ لینی جناب نبی کر یم صلی الله علیہ وسلم پر احسان جمایا ہے۔ کہ ہم نے تخفی فقیر بایا توغنی اور دولت مند کر دیا اور جب بیه ہے تو صاف ظاہر ہے کہ اگر غناا ور دولتمندی افضل ندموتي توخدا تعالى پنجبرعليه السلام براحسان ندر كمتا \_اور حضرت جنيداورابراميم خواص وغيره ابي دعوى براس مديث كودليل كردانة تع كدرسول خداصلى الله عليه وسلم في فرمايا بك ہرایک مخف کے لیے ایک خرقہ ہے میراخرقہ فقراور جہاد ہے جو مخف فقیروں کو دوست رکھتا ہے وہ مجھے دوست رکھتا ہے اور جوان سے دشمنی رکھتا ہے وہ جھے سے دشمنی رکھتا ہے۔ جب ابوالعباس نے اس مسئلہ میں شیخ جنید کی بہت بی مخالفت کی تو انہوں نے ان کے حق میں بددعا کی حق تعالیٰ نے ابوالعباس كوكثرت تمول مين مبتلا كياچنانچه وه اين مارون سے كها كرتے تھے كه خدا تعالى نے جو جھے اس بلا میں گرفآر کیا ہے تو یہ جنید کی بدوعا کا اثر ہے چنانچہ آخر کار انہوں نے اپنے اس قول ے رجوع کی اور حضرت جنید کی موافقت اختیار کی فقر وغنا کے بارہ میں صدر اول میں بھی اختلاف تفالیکن اس زمانہ میں اس اختلاف کی وجہ ریٹھی کے خلق کے پیشتر اموال حلال تضمیر اس زمانہ میں اکثر اموال ایسے ہیں جن میں حرمت اور شبیقینی ہے اور جب یہ ہے تو فقر غنا سے بہر حال افضل ہے بلاا ختلاف۔ کا تب حروف نے جناب سلطان المشائخ کے قلم مبارک سے بید بھی لکھادیکھا ہے کہ لوگوں کے حار طبقے ہیں۔ایک طبقہ تو ایبا ہے جو دنیاوی ورینی دونو ں حظوظ حاصل كرتا ہے اور باقى كے تين طبقے مخلف ہيں يعنى كوئى صرف دنياوى حظوظ حاصل كرتا ہے كوئى صرف دین حظوظ لیتا ہے پہلا طبقة علی الاطلاق سعیدونیک بخت ہے اور دوسر انحض شقی وبد بخت اور باتى كرونول طبق بعض وجرس سعيداور بعض وجرس شقى بين رونبين عليه السلام لقوله تعالى لو لاك لما خلقت الافلاك سيد الانبياء والانبياء من خلقه افضل ممن سواه فان قيل اليس الجمع بينهما كما لسليمان عليه السلام لانه اطاعة الجن والانس والريح ونبينا قال عليه السلام الفقر فخرى وان الله خير قلنا للملك صورة و حقيقة الاستغناء والقدرة و هما كانافي نبينا عليه السلام خير فرد قال لولا المدعوة والقدرة احلبا لا صبح موسقا اشتكى عن صورة الملك والجمع بينهما على قسمين احدهما ان يكون طرف اخرته ارجح على دنيا ه والثاني على العكس ولسليمان من الثاني ولنبينا صلى الله عليه وسلم من الاول ما قال لسليمان عليه السلام من الدنيا كان على سبيل السعة لان الله خلق الدنيا لاجل النبي صلى الله عليه وسلم فعبر عنها بالخير والعافية كقوله الحج عرفه

### امت محدیہ کے طبقات کا ذکر

حضرت سلطان المشائخ قد ت الله سره العزيز فرماتے تھے كه جناب پیغمبر خداصلی الله عليه وسلم في الله عليه وسلم في الله عليه وسلم في الله عليه وسلم في الله عليه وسلم اور مشامده كا ہا دروه صحابه كرام تھے جوصفت علم اور مشامده كے ساتھ بوجہ اتم

موصوف تھے۔ دوسراطبقہ پر ہیز وتقویٰ کا ہےاور وہ تابعین ہیں۔ تیسراطبقہ تواصل اور تراحم کا ہے تو اصل ان لوگوں کی صفت ہے کہ جب دنیاان کی طرف پیش قدمی کرتی ہے تو وہ اس سے دوسروں کو فائدہ پہنچاتے ہیں اور اگر دنیاان میں مشترک ہوتی ہے تو وہ دنیا کی پرواہ ندکر کے دوسروں کوحصہ ویتے ہیں اور خوداس سے الگ تھلک رہ جاتے ہیں اور تر احم کے بیمعنی ہیں کہ جب دنیاصرف ان ہی کی طرف متوجہ ہوتی ہے توہ وہ اسے بے در لیخ صرف کر ڈالتے ہیں اور خدا کی راہ میں اچھے اور عدہ مصارف میں خرچ کرتے ہیں۔ چوتھا طبقہ تقاطع اور تدابر کا ہے تقاطع کا پیرمطلب ہے کہ اگر دنیالوگوں کی طرف بطریق مشارکت متوجہ ہوتی ہے تو وہ قطع رحی اورخصومت ورشنی ہے اوروں پر غالب آتے ہیں اور اگر خاص ان سے تعلق رکھتی ہے تو ووسب سمیٹ لیتے اور دیگر مخلوق ہے بے یروانی کرتے اور حق داروں کوان کاحق نہیں دیے تھے۔ بلکہ کی مستحق کو بھی دینا گوارنہیں کرتے اور مترابر بھی اس ہے تریب قریب ہے۔ یا نچواں طبقہ ہرج مرج کا ہے یعنی ایک زمانہ ایسا ہوگا کہ لوگ ایک دوسرے کے گوشت پوست میں بڑیں کے اور بعض لوگ بعضوں کے قبل کرنے اور اموال کی غارت گری میں تریص ہوں گے۔ان یا نچون طبقوں کی کل مدت دوسوسال ہوگی ادر دو سوسال کے بعدز مانہ کی رنگت بالکل بدل جائے گی۔ جب سلطان المشائخ اس حرف پر پہنچ تو آپ کی آجھوں میں آنسوڈ بڈ ہا آئے اور فر مایا کہ ٹیکم آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کے قول کے بعد دوسوسال میں پورااورتمام ہوگیااب اس ز مانہ حادثہ زا کی نسبت آ دمی کیا قیاس کر کتے ہیں ۔

#### نبيت كابيان

حضرت سلطان المشائ فرماتے تھے کہ آدمیوں کوسب سے پیشتر نیت کرنی چاہیے۔
کیونکہ خلق کی نظر توعمل پر ہوتی ہے۔ لیکن خدا کی نظر نیت پر ہوتی ہے اور جب خدا کی نظر صرف نیت پر ہوتو ترک عمل پیندیدہ ہے۔ نیت کے بھی معنی نہیں جیں کہ آدمی ول میں کہہ لے کہ میں ایسا کام کرتا ہوں یا بیکام کروں گا اے حدیث نفیس کہتے جیں۔ بلکہ حقیقت میں نیت وہ چیز ہے جوخود بخو دول سے اٹھ کرآدی کو کسی کام پر برا چیختہ اور آمادہ کر لے اوروہ چیز خواہ دینی ہوخواہ دنیاوی قائم مقام ہے۔ جو بعضوں کے دل میں پیدا ہوتا ہے۔ مقام فتو ت کے ہے بینی الہام خداوندی کے قائم مقام ہے۔ جو بعضوں کے دل میں پیدا ہوتا ہے۔ مقام فتو ت کے ہے بینی الہام خداوندی کے قائم مقام ہے۔ جو بعضوں کے دل میں پیدا ہوتا ہے۔ مقام فتو ت کے ہے بینی الہام خداوندی کے قائم مقام ہے۔ جو بعضوں کے دل میں پیدا ہوتا ہے۔ مقام فتو ت کے ہے بینی الہام خداوندی کے قائم مقام ہے۔ جو بعضوں کے دل میں پیدا ہوتا ہے۔ میں بات میسر نہیں ہوتی اور بھلائی و نیکی کے مقام میں کے دل میں کیا کہ کو بینی کے مقام کے دل میں کا دل دنیا کی طرف مائل ہوتا ہے اسے سے بات میسر نہیں ہوتی اور بھلائی و نیکی کے مقام کے دل میں کیوں کو بینے کہ کو بینے کی کے دل میں کو بینے کی کو بینے کیا گائی ہوتا ہے اسے بیا ہے کی بینے کی کو بینے کو بینے کی کو بینے کی کو بینے کی کو بینے کو بینے کی کو بینے کے کو بینے کو بینے کی کو بینے کی کو بینے کی کو بینے کو بینے کو بینے کی کو بینے کی کو بینے کو بینے کی کو بینے کو بینے کی کو بینے کی کو بینے کو بینے کو بینے کی کو بینے کی کو بینے کی کو بینے کی کو بینے کو بینے کی کو بینے کو بینے کو بینے کو بینے کو بینے کی کو بینے کو بینے کی کو بینے کو بینے کو بینے کو بینے کو بینے کی کو بینے کی کو بینے کو بینے کو بینے کے کو بینے کی کو بینے کو بینے کو بینے کی کو بینے کی کو بینے کی کو بینے کی کو بینے کو بینے کی کو بینے کو بینے کی کو بینے کی کو بینے کو بینے کو بینے کو بینے کو بینے کی کو بینے کو بینے کی کو بینے کو بینے کو بینے کی کو بینے کی کو بینے کی کو بینے کو بینے کی کو بینے کو بی

کام اس سے بشکل صادر ہو سکتے تین بعدہ آپ ایک تمثیلی حکایت بیان فرمائی کہ دمشق کی جامع مبجد میں مال وقف بہت کچھ تھا اور اس مجد کا متولی بڑا فارغ البال اور قوی الحال تھا کو یا شہر کا دوسرا بادشاہ تھا یہاں تک کہ اگر بادشاہ وفت کو بھی روییہ کی ضرورت ہوتی تو متولی محدے قرض لے کرمصرف میں لاتا۔الغرض متولی مسجد کا پیٹمول ور دولت مندی دیکچیکرایک در دلیش کے منہ میں یانی بھر آیا اور اس نے اوقا ف مسجد کی طبع میں اس غرض سے طاعت وعبادت شروع کی کہ شہر میں عام طور پراس کی شہرت پہنچ جائے اور لوگ اے مقدس اور بزرگ محف خیال کر کے مسجد کی تولیت اس کے سپر دکر دیں۔غرضیکہ میددرویش ایک مدت تک طاعت وعبادت میں مشغول رہالیکن کسی مخض کی زبان براس کا نام تک جاری نہیں ہواحتی کدایک رات اپنی اس نبودوریا کی عبادت ہے یخت پشمان ہوااور خدا ہے عہد واثق کیا کہ اب میں خاص تیرے بنی لیے عبادت کروں گا اور کسی غرض اورطمع کی ملونی اس میں جوگز ندملاؤں گا۔ چنانچہ بیرعبد کر کے اس ریائی عبادت کو یک لخت ترک کر دیا اور نیک نیتی اورعز م صادق کے ساتھ عبادت الٰہی میں مشغول ہوا ابھی تھوڑا ہی عرصہ گزراتھا کہ اس کی عبادت اور تقدس کا چرچا سارے شہر دمشق میں پھیل گیا اور وہاں کے معزز 'لوگوں نے اس سے درخواست کی کہ آپ اس مجد کی تولیت قبول فر مائیں مگر درویش نے صاف طور پر کھددیا کہ میں نے اسے ترک کردیا میں اسے ترک کر چکا ہوں اول اول بے شک میں اس کی طلب اورخواہش میں سرگرم تھااس وقت مجھے کسی نے اس پر مامورنہیں کیا اور جب میں اس کا خیال دل سے نکال چکا تو اب لوگ مجھے اس کے قبول کرنے پر مجبور کرتے ہیں۔خلاصہ سے کہ وہ درویش بہت عرصہ تک ای طرح طاعت الٰہی میں مصروف ر ہا اور دمشق کی جامع مسجد کی تولیت کے مشغلہ میں آلودہ نہیں ہوا۔

### صبراوررضا كابيان

حضرت سلطان المشائخ قدس الله سرہ العزیز فرماتے تھے کہ صبراے کہتے ہیں جب آدمی کوکوئی مکرہ ہوا دیا خوشی کی بات پہنچاتو اس پرصبر کرے اور خل دسہارے کام لے۔ کسی طرح کی جزع وفزع اور گریئے وزاری نہ کرے اور رضا میہ ہے کہ جو بلا ومصیبت پہنچی ہے اس سے ذرا رنجیدہ اور تا خوش نہ ہواوریہ معلوم ہوتا ہے کہا ہے بھی کوئی بلا اور مصیبت پہنچی ہی نہی کی مشکلین

اس معنی کے مشر ہیں جیسا کہ ماثورہ دعاؤں میں منقول ہے۔ میں نے سلطان المشائخ کے قلم مبارک سے لکھا دیکھا ہے نیز آپ بار ہازبان مبارک سے فر مایا بھی کرتے تھے کہ جناب ہی کریم صلی الله علیه و کلم اکثر فرمایا کرتے تھے کہ خداوندا میں تھے ہے کہ اور امانت اور حسن خلق ما نگتا ہوں اوراس بات کی بھی دعا کرتا ہوں کہ لوگوں کے دلوں میں میری محبت ڈال دے۔ آنخضرت صلی الشعليه وسلم نے يہ بھی فر مايا ہے كہ جو مخص خدا تعالیٰ كی رضا مندى جا ہتا ہے خدااس سے راضی ہو جاتا ہے۔اورلوگوں کو بھی اس سے راضی کر دیتا ہے اور جو خض لوگوں کی رضا مندی کا خواہاں ہوتا بالله خدااس سے ناخوش ہوتا ہے۔لوگ بھی ناراض رہتے ہیں۔ نیک بخت اور صالح مومن و كا فرول ميں بہت تھوڑے ہیں جوصالح اور نيك دل لوگ مومنول ميں كم \_اى طرح صادق اور راست بازلوگ صالحوں میں تم اور قضاء اللی پر راضی رہنے والے صابروں کے زمرہ میں بہت کم ہیں تو تم لوگ قضاءالٰہی پر راضی رہنے والوں کو ڈھونڈ واوران کی صحبت بہت ہی غنیمت جانو۔ابو عثان مغربی سے کی نے بوچھا کہ انخضرت صلی الله علیہ وسلم کی اس حدیث اسسالک المرضا بعد القضا كي المعنى بير جواب ديا كرضا بعد القضاء عين خداكي رضاب كذشته انبيامين ے ایک نی نے کہا کہ خداوندامسکین اورابتر لوگ بھے سے کیوں کرراضی ہوتے ہیں۔ حق تعالی نے ان کے جواب میں فر مایا کہ میری ملاقات اور دیدار سے۔ ابوصامہ کا بیان ہے کہ ایک اندھے کو یہ کہتے ساالنی جو مخص میرا ہاتھ پکڑ کرمیرے مکان تک پہنچا دے اسے اپنال وکرم ہے بخش دے اور اس کے تمام گناہ آ بعنو سے دعوڈ ال میں نے نابینا کی بیدعامن کراس کا ہاتھ پکڑلیا اور کہا کہ تمہارامکان کہاں ہےاورتم کہاں نماز پڑھنا جا ہے ہواس نے کہابیت اللہ جہاں لوگ جج کو جاتے ہیں۔اس وقت جھ بررضا بقضاء اللہ کے معنی کھل گئے اور میں بہجان گیا کہ اس جملہ کا بیہ مطلب ہے پھرمیرے سرمیں نداکی گئی کہ اگر تو میری قضاء پر راضی نہ ہوگا اور جومعاملہ میں تیرے ساتھ برتوں اے خوشی ہے تبول نہ کرے گا تو میرے بعد کوئی اپنا کارساز نہ یائے گا۔

ہم سمعنا و ہم اطعنا گوئی کہ بزاری شوی درین رہ مرد تو کی اعدرین میان بازی گرگرزی اذہ گریزہ باد

باش در عظم صولجانش عوتی بر در حق باش دور مگرد نه بوئ لیک نیست درکارے آن دوئی کمن ستیزه باو قدرتش را بچشم خویش به بین خواجه آزادگی مباش جمیس جان و اسباب خویشتن در باز بر ره سیس درود خانه مساز چد پری که بندگی جز قمندگی شه بود چد پری که بندگی جرا الله دلهائی آشتا داند دل زخوردن چرا جدا مایم

# اميدوبيم كاذكر

م ن حضرت سلطان المشائخ قدس الله سره العزيز كِ قلم مبارك على الكماديكما بي كهجب بنده كيجم يرخوف اللي سدو تكفي كمر بي موجات بي تواس كے كناه اس طرح جمز ماتے ہیں جس طرح درخت سے سونکھ ہے۔خدا تعالیٰ نے حضرت مویٰ سے فر مایا کہ کیا تم میرے سواکسی اور ہے بھی خوف وائد بشرر کھتے ہو۔ حضرت مویٰ نے کہا کہ ہاں میں اس مخف سے ڈرتا ہوں جو تھم سے نہیں ڈرتا۔ ایک فخص نے آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کی خدمت مبارک میں عرض کیا کہا ہے دسول خداایمان دارآ دمی گناہ کے دفت ایماندار بہتا ہے فرمایا ہاں مومن رہتا ہے اوراس کا خوف خدا اس کے ایمان کی کمی دلیل ہے۔شاہ کر مانی سے کی نے بوچھا کہ خوف خداوندی اور شیة اللی کا کیا ثواب ہے۔ جواب دیا کہ قیامت کے روز اسے صاب دیے کا ذرا · خوف شہر گا۔ ایک مخص نے کی عارف سے کہا کہ میں فلال مخص سے ڈرتا ہوں اس نے جواب دیا کداس سے مت ڈر۔ جبر کیل نے حضرت میا ئیل سے کہا کداس مخص سے بزاتھب ہوتا ہے کہ خدانے اسے اور نہ صرف اس سے پہلے تمام مخلوق کو پیدا کیا ان کی اچھی اور عمدہ صور تیں بنا کیں طرح طرح کی نعتیں اور برکتیں عنایت فرمائیں اور وہ ہے کہ لوگوں کوایے سے خوش رکھنے کے ليے خداكى معصيت و نافر مانى ميں ۋوب جاتا ہے حالا نكه اس نافر مانى سے خدا كا كچي بھى بگا ژنہيں سكتے اور تعجب پر تعجب سے بوتا ہے كه باوجوداس كے خداانيس عذاب ميں متلانيس كرتا \_ميكا ئيل عليہ السلام نے جواب دیا کہ ہاں بے شک یہ تعجب کی بات ہے۔ جناب سلطان المشائخ ہے لوگوں نے دریافت کیا کہ مرجی لوگ کون ہیں۔اور ناجی کون فرمایا ناجی وہ ہے جو صرف رجااورامید ہر مجروسه رکھتے ہیں اور مرجیوں کی دونتمیں ہیں۔ایک مرجی خالص، دوسرے مرجی غیر خالص۔ مرجيٰ خالص وہ ہے جواس بات کا قائل ہے کہ سب چیزیں رحمت سے ہیں۔

### تمودوريا كابيان

### توكل كابيان

جناب سلطان المشائخ قدس الله سرہ العزیز فرماتے ہے کہ آدمی کو خداتعالی پر پورا اعتقاداور کامل مجروسہ رکھنا چاہیے تخلوق پر ذرانظر نہ کرنی چاہیے۔ ازاں بعد آپ نے فرمایا کہ کی شخص کا ایمان اس وقت تک کمال کے درجہ پہنیں پہنچنا جب تک کہ ساری مخلوق اس کی نظر میں اونٹ کی میکنی جیسی نہیں آتی اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ ابراجیم خواص رحمتہ الله علیہ سنر جم میں گئے ہوئے ہے اثناء راہ میں ایک لڑک سے ملاقات ہوئی۔ حضرت ابراجیم نے اس سے پوچھا کہ صاحبزاد ہے تم کہاں جاتے ہوجواب دیا کہ کھیہ محتر مدکا قصد ہے۔ حضرت ابراجیم نے فرمایا کہ تعبہ از دوراحلہ کہاں جاتے ہوجواب دیا کہ کھیہ محتر مدکا قصد ہے۔ دعفرت ابراجیم نے والیا ہراہیم فرمایا کہ تو اساب زندہ فرمایا کہ تعبہ کی مدین کی تھا ہوا ہوا ابراہیم خواص جنب کعبہ محتر میں بہنچا سکتا ہے۔ یہ کہہ کر لڑکا آگے ہولیا ابراہیم خواص جنب کعبہ محتر مدیل پہنچا ہوا ہے اور خواص جنب کعبہ محتر مدیل پہنچا ہوا ہے اور خواص جنب کعبہ محتر مدیل پہنچا ہوا ہے اور خواص جنب کعبہ محتر مدیل پہنچا ہوا ہے اور خواص جنب کعبہ محتر مدیل پہنچا ہوا ہے اور خواص جنب کعبہ محتر مدیل پہنچا ہوا ہے اور کی اساب دوراحلہ کو مانے کے دوراحلہ کو مدیل پہنچا ہوا ہے اور خواص جنب کعبہ محتر مدیل پہنچا ہوا ہے اور کا ان سے پہنچا کھیہ کر مدیل پہنچا ہوا ہے اور خواص جنب کعبہ محتر مدیل پہنچا ہوا ہے اور کی کھیتے ہیں کہ دورائی کان سے پہنچا کھیہ کر مدیل پہنچا ہوا ہے اور کھیں جنب کو جد محتل پہنچا ہوا ہے اور کی اساب کو کھیں کہنے تھا کہ میں پہنچا ہوا ہے اور کھیں کیا کہ کیس کی کھیل کے کھیل کے کان کی کھیل کے کہنے کے کہ کے کہنے کے کھیل کے کہنے کے کہنے کے کہ کو کیس کی کھیل کے کھیل کے کھیل کے کھیل کے کہنے کے کہ کو کہنے کے کہنے کو کھیل کے کہنے کے کھیل کے کہ کہ کو کھیل کے کہنے کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کو کہ کو کہ کی کھیل کے کہ کہ کہ کو کھیل کے کہ کہ کو کہ کی کے کہ کہ کے کہ کہ کے کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کی کے کہ کے کہ کہ کہ کو کہ کی کے کہ کہ کی کہ کو کہ کی کو کھیل کے کہ کی کہ کے کہ کے کہ کو کہ کی کے کہ کے کہ کی کہ کے کہ کے کہ کے کہ کو کہ کو کہ کی کے کہ کے کہ کی کے کہ کو کہ کی کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کو کہ کو کہ کی کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کو کہ کو کہ کو کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کو کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کو کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کو

نہایت جوش کے ساتھ طواف میں معروف ہے جوں ہی اڑکے کی نظر حصرت ابراہیم خواص پر پڑی ا یک بے تابانہ جوش کے ساتھ کھا کہ اے ضعیف الیقین تونے جو پہلی جھے کورستہ میں کہا تھا اس سے توبركر وكم لے كه خدان جمع بغيرزاد وراحله كس طرح يهال ببنياديا اور تحص يمل ببنياديا ای حکایت کے ذیل میں آپ نے بیمی فر مایا کہ ایک دفعہ ایک نباش معنی مفن چورخواجہ بایزید کی خدمت میں آیا اور اس ناشا کست فعل سے توب کی خواجہ نے اس سے بوچھا کہ تونے کتنے مردول کے کفن اتارے ہیں کہا ہزار مردول کے چرخواجہ نے یو چھا کہ بھلاان مردوں میں سے کتول کے منةبله ي طرف يائ اوركت لوكول كرخ قبله سے محر بوع و يكھے كها حصرت ميں في دوافضوں کے منہ تو قبلہ کی طرف دیکھے اور دو کم ہزار آدمیوں کے راخ فبلہ سے چارے ہوئے د کھے۔ حاضرین مجلس نے خواجہ بایزید سے عرض کیا کہ جناب صرف دو مخصول کے رخ قبلہ کی طرف ہونے اور باقی لوگوں کے من قبلہ کی طرف سے پھر جانے کی کیا وجہ ہے۔ فر مایا ان دو مخصوں كا خداير بورا بجرومه تفااور دوسر ب لوگ خدايرتو كل ندر كحته يتھ بعدازاں فرمايا كه مشائخ رحم الله كے نزويك رزق كى جا وقتميں ہيں۔ رزق مضمون \_ رزق مقوم \_ رزق مملوك \_ رزق موعود \_ آ دی کوروزانداس کی ضرورت کے موافق جو کھانا یائی کینجتا ہے اے رزق مضمون کہتے ہیں۔ بعنی خداتعالى اس كرزق كاضامن ب-جيها كدارشادفر ماياكياب كدوما من دابة في الارض الاعلى الله رزقها ليني زمن من كوكي جويابداورجا عداراليانيس بجبس كرزق كاخداؤمه دارنہ ہواررز ق مقوم وہ ہے جوخدا تعالی نے اس کے لیےروز اول او محفوظ میں لکھدیا ہے اور اس کی قسمت میں مقدر کردیا ہے۔

ز دنیا رزق ماغم خورون آمد نشاید خورد الا رزق مقوم رزق مقوم رزق مقوم رزق مقوم رزق ملوک وہ ہے جوآدی کے لیے درم و دیناراورمعیشت کے سازوساہان مہیا او رزق مملوک وہ ہے جوآدی کے لیے درم و دیناراورمعیشت کے سازوساہان مہیا او رزقہ موں سرزق موروز موروز الله بجعل له مخوجا و بوزقه من حیث لا بحتسب لیخی جوش خدا سے ذرتا ہے وہ اس کے لیے نکلنے کی جگہ آسان کر دیتا ہے اور وہاں سے رزق پہنچا تا ہے جہاں سے اس موتا ہے اور وہاں سے رزق مضمون میں ہوتا ہے اور وہاں بود فر ہایا کہتو کل صرف رزق مضمون میں ہوتا ہے اور دیا ہے اور وہاں کو نکہ جورزق مقوم ہوتا ہے اس میں تو تو کل کی گئوائش بی نہیں ہوتی۔ وجہ یہ کہ جب خدااس کا ذمہ دار ہے اور لوح محفوظ میں لکھ دیا گیا ہے تو اسے ہر حالت میں پہنچ کر وجہ یہ کہ جب خدااس کا ذمہ دار ہے اور لوح محفوظ میں لکھ دیا گیا ہے تو اسے ہر حالت میں پہنچ کر

رہے گاجس کا اسے نی الجملہ اطمینان ہے اور جب سے ہے تو پھر تو کل کے کیامعنی ۔ رہارز ق مملوک اس میں بھی تو کل نہیں ہوتا اور موعود رزق میں تو کچھ بھی تو کل کا شائبہ نہیں پایا جا سکتا۔ وجہ پہکہ جس چیز کا وعدہ ہوا ہے وہ یقیناً اور قطعاً پہنچے گی۔ حضرت سلطان المشائخ نے فر مایا کہ تو کل کے تین مرتبی ہیں۔ پہلام تبدیہ ہے کہ ایک فخص نے اپنے دعوے کے سر مبز ہونے کے لیے ایک وکیل کھڑا کیا جوموکل کا دوست بھی ہے اور عالم بھی ۔ پس اس وقت بیموکل مطمئن اورا یمن ہوجائے گا کہ میں ایبا وکیل رکھتا ہوں جوسوال و جواب میں بھی دانا ہے اور مجھ سے دوئی بھی رکھتا ہے اس صورت میں تو کل بھی ہے اور سوال بھی \_ یہی وجہ ہے کہ موکل بھی بھی وکیل سے کہتا ہے دعوی میں میہ کہداور بول جواب دہی کر۔اوروہ قانون پیش کر کہتمام باتیں فیصل ہو کرمقدمہ طے ہوجائے۔ توکل کا دوسرا مرتبدا سشرخواہ بچیکی مشابہ ہے جے اس کی مال گاہ وبیگاہ دودھ دیتی اور ہروقت گرانی رکھتی ہے۔اس صورت میں صرف تو کل ہوگا اور سوال ندہوگا یعنی بچہ ماں سے منہیں کہتا کہ مجھے دودھ دے بلکہ اس کے دل میں مال کی شفقت ومہر مانی پر مجروسہ ہوتا ہے۔ تو کل کے تیسرے مرتبہ کی مثال بالکل ایس ہے جیے مردہ غسال یعنی مردہ شوکے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ کہ ذرا حركت اور تفرف كرنے كى قدرت نبيس ركھتا بلكه نهلانے والے كبس بيس بوتا ہے كه وه جس طرح جابتا ہے الث ملٹ کرتا ہے اور جہاں جابتا ہے بدن دھوتا ہے اور تو کل یہی مرتبہ مابق کے دونوں مرتبوں سے ارفع و بلندہے۔

# حلم دعفوا ورغضب وحيا كابيان

جناب سلطان المشائخ قدس الله مره العزيز فرماتے تھے کہ صحابہ رضوان الشعلیم اجھین کی جماعت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنظم وقتل میں بہت مشہور تھے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ نجاشی نے آپ کو کوئی بات کہی گویا کسی عیب کے ساتھ طعنہ دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے نہایت تخل اور خندہ پیشانی کے ساتھ جواب دیا کہ اے خواجہ جس قدر مجھ میں عیب بھرے ہوئے ہیں ان میں سے تجھے بہت ہی بہل اور آسان چیز معلوم ہوئی ہے۔ مجھ میں تو اس سے نہت زائد اور بوٹے عیوب موجود ہیں۔ ازاں بعدار ثاد فرمایا کہ امام عاصم علیہ الرحمتہ جوقر اُت میں مشہور امام گزرے ہیں اور یوتو ف نے را جہمیں امام گزرے ہیں اور یوتو ف نے را جہمیں امام گزرے ہیں اور یوتو ف نے را جہمیں

آب کے ساتھ سفاہت اور بے شری کی باتیں کرنی شروع کیں امام عاصم نے پھے نہیں کہا۔، یہاں تک کہ جب شہر کے نزدیک مہنیے اور وہ مخص اس طرح امام عاصم کو برا کہتا رہا اور امام کے دوست آشااورمعتقدان سے ملاقاتیں کرنے کونزویک ہوئے توامام عاصم نے اس فیہد کی طرف متوجہ ہو کر فر مایا کہ بھائی اب مجھے میری برائی سے زبان بند کرئی جا ہے کوئکہ بہال میرے دوست آشا بہت ہیں اگر توان کے سامنے جمھے برا کم گا تو وہ تجھے رنج پہنچا سیں کے اور تعجب نہیں كە تىرے ساتھ بدسلوكى سے پیش اكيں۔ ميں نے حضرت سلطان المشائخ قدس الله سرہ العزيز کے قلم مبارک سے تکھاد یکھا ہے کہ علم عالم کامعین و مددگا راورحلم اس کی زینت ہوا کرتا ہے۔ یہی وجرب كرجناب ني كريم عليه التحية والتسليم فرمايا كه خداونداعلم كرم اته ميرى مو كراور حلم سے مجھے زینت عطا كراورآپ نے اپنی دعا ميں بيھی فرمايا ہے كدا ہے كريم ميں تيرى جناب میں تو بہ کرتا ہوں خداونداا گر تو ہمیں عذاب کرے تو ہم اس کے لائق وسزاوار ہیں اورا گر ہمیں معاف کردے تو تو صاحب عفو ہے۔ جب آپ بیدعا کر چکے نو جناب الٰہی ہے بیام آیا کہ قد عفوت عنكم يعنى ميس في تهييس معاف كرويا اورايك روايت ميس يول بحى آيا ب كه المخضرت صلى الله عليه وسلم نے فر مايا كہ جولوگ جمارے ساتھ بدى كر كے معافى جائے ہيں تو ہم انہيں وہى كہتے مي جو يوسف عليه السلام في اسي به يول سي كما تماكد لا تشريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو ارحم المراحمين لعني آج تم ير كهرر زش نبيل خداتمهي بخش دے كا اوروه سب مہر مانوں سے زیادہ مہر مان ہے۔ ایک دانشمند کا قول ہے کہ جب تخفیے غصر آئے تو اول آسان کو د کھے۔ پھرز مین کی طرف نظر کر۔ ازاں بعد آسان وز مین کے خالق کود کھے۔ تھے سے فوراً غصہ جاتا رے گا۔ جیا بھی انسان کے لیے اعلیٰ ورجہ کا جو ہر ہے جناب نبی کر پیم صلی الله علیہ وسلم نے حیا کے بهت كحفظ أكل بيان فرمائ بين اورحياك ورج بين حياء الوب من الكوم وحياء المسائل من الندم يعنى حق تعالى كاكرم عديا كرنا اورسائل كاندامت ع ملطان المشائخ بيه بھی فرماتے تھے کہ العفو خیر من الکظم ینی غصرے لی جانے سے معاف کردینا بہت بہتر ہے کیونکہ جو خص غصہ لی جاوے اور معاف ندکر ہے تو ممکن ہے کہ اس کے دل میں حقد اور کینہ جڑ پر جائے اس موقع برآپ نے ارشادفر مایا کہ عرصة قیامت میں خداتعالی کے علم سے فرشتے ندا ویں گے کہ جو مخص ہم پرکوئی حق رکھتا ہے وہ آگرا پناخت ہم سے لے لیے تمام انبیاعلیہم السلام

سینداسیں گے اور سر جھکائے ہوئے خاموش کھڑے دہیں گے کی کو مجال نہ ہوگی کہ اس بات کا دعویٰ کرے کہ بیس حق رکھتا ہوں جب کی طرف سیجز سکوت وخاموش کے کوئی جواب نہ ملے گا تو یہ عدادی جائے گا کہ جولوگ عاجز اور زیر دستون کو معاف کر دیا کرتے ہے وہ کہاں ہیں۔ یہ بھی حدیث میں آیا ہے کہ جولوگ عاجز اور زیر دستون کو معاف کر تا ہے۔ اسکے بعد بھی اگر بندہ اپنی حدیث میں آیا ہے کہ جن تعالیٰ ہر روز بندہ کیسٹر گناہ ماس کے اعمالنامہ میں لکھا جاتا ہے۔ اگر مدی اس کی نظیر دیکھی جائے تو بہت کم میں جو کی فیض آ دمیوں میں اس کی نظیر دیکھی جائے تو بہت کم ملے گی۔ کیونکہا سے لوگ بہت کم ہیں جو کی فیض کے گناہ اور خطا معاف کرتے ہوں۔ میں نے جناب سلطان المشائخ کے قلم مبارک نے لکھا دیکھا دیکھا کے گناہ اور خطا معاف کرتے ہوں۔ میں نے جناب سلطان المشائخ کے قلم مبارک نے لکھا دیکھا دیکھا کے لیے کہ جناب نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ لوگوا پی لونڈی غلاموں کومت مارا کرو کیونکہا نے لیے۔ کہ جناب نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم

حفرت سلطان المشائخ کے جماعت خانہ میں لوگوں نے ایک محف کو برا کام کرتے وکھے کر پکڑلیا اور بخت مواخذہ کیا۔ سلطان المشائخ کو جب پیخر ہوئی تو آپ نے لوگوں کوا ہے ایذا دینے سروک دیا اور اپنے پاس بلا کر فر مایا کہ تواس بات کا عہد دیان کر نے کہ اس کے بعد ایذا نہ پہنچاؤں گااس نے اثر ادکیا تو آپ نے خدام کو تھم دیا کہ اس کچیز ج دے کر روانہ کر دیں۔ از ال بعد حضرت سلطان المشائخ نے خصومت کے بارہ میں فر مایا ظلم و جفا کا تحل اور ستم کی برداشت کر تااس کی مکافات و پاداش دینے سے بہتر ہے۔ بعدہ حضور کی زبان مبادک پر براغی جاری ہوئی۔

ہر کہ مارا رنجہ داردر اطلاش بسیار باد وانکہ مارا خوار دارد ایند اورا یار باد ہر کہ در دارد ایند اورا یار باد ہر کہ اورارے نہد در راہ من از دھنی ہر گلے کر باغ عمرش بھکفد بیخار باد

لین جوشی ہم ہے رنج رکھا ہے با انہاراحت پنچ اور جو ہمیں ذلیل وخوارر کھے خدااس کا مددگار ہو جو ہماری راہ میں دشمنی کی وجہ ہے کا ٹار کھے خدااس کے باغ عمر کا ہر پھول ہمیشہ تازہ وشکفتہ رہے۔ اس وفت آپ نے فر مایا کہ جوشی تیرے راستہ میں کا نئے بچھائے اور اس کی مکافات میں تو بھی اس کی راہ میں کا نئے ہوئے تو یہ کوئی تعریف کی بات نہیں ہے بلکہ اسل میں کا نئے ہی ہوئے تو یہ کوئی تعریف کی بات نہیں ہے بلکہ اسل میں کا نئے ہی ہوئے ویک تو یہ کوئی تعریف کی بات نہیں ہے بلکہ اسل میں کا نئے ہی ہوئے ہیں اس اشاء میں آپ نے یہ بھی فر مایا کہ آ ومیوں میں میہ بات یوں ہی جاری میں دویش میں دویش کے باداش میں ظلم کر جنتے ہیں مگر درویشوں کے طریقتہ میں ایسانہیں ہے بلکہ درویش

بھلوں کے ساتھ تو بھلائی کرتے ہیں لیکن بدوں کیساتھ بھی بھلائی کرتے ہیں۔ کا تب حروف نے اپنے والد ہزرگوارے اور انہوں نے جناب سلطان المشائخ قدس اللہ سروالعزیزے ای بارہ میں ذیل کی رہائی ٹی ہے۔

ادل نہ کئی دخصہ و کینہ ہی صد من گل برسریک خار کئی ادل نہ کئی دخصہ و کینہ ہی صد من گل برسریک خار کئی ایدی جس خار کئی ایدی جس فرض کرتا ہوں کہ تو بہت ی نمازیں پڑھتا اور بے انتہاروز برگتا ہے۔ لیکن تاوفشیکہ دل کو غصہ اور کینہ سے خالی نہ کرے گاتل و برد باری کی فضیلت و میسر نہ ہوگ سلطان تاوفشیکہ دل کو غصہ اور کینہ سے خالی نہ کرے گاتل و برد باری کی فضیلت و میسر نہ ہوگ سلطان المشائخ یہ بھی فرماتے سے کہ آدی میں ایک نفس ہوتا ہے اور ایک قلب پس جس وقت کوئی شخص المشائخ یہ بھی فرماتے مطلب ہے کہ نفس خصومت و المشائخ یہ بی آتا چاہے۔ مطلب ہے کہ نفس خصومت و دشنی اور فتہ وغو غا ہے لبریز ہوتا ہے اور قلب سکونت واطمینان اور مہر یائی ورضا سے پہیں آتے گاتو پہلے دیسے کوئی آدی نفس سے پیش آتے گاتو پہلے مقابل میں قلب سے پیش آتے گاتو پہلے شخص کانفس مغلوب ہو جاتا ہے اور اگر ہے بھی نفس کے مقابلہ میں نفس سے پیش آتے تو دشمنی و عداوت اور فتنہ وفسا دائھ گھڑ ا ہوتا ہے ای در میان میں آپ نے خل وطلم کی بزرگی میں سے بیت نبان مبارک پر جاری فرمائی۔

زہر بادے چوکاہے گرنہ لرزی اگر کو ہے بکاہے ہے نیرزی

ایعنی اگر تو ہر ہوا سے گھائ کی طرح جنبش کرے گا تو گو پہاڑ ہوگا لیکن اگراس کے

برابر بھی قیت ندر کھے گا حاضرین جلسہ میں سے ایک شخص نے بیان کیا کہ حضرت بعض لوگ تو

الیے ہیں جوآپ کو بمبر پر بیٹے کر اور لیتنے دوسرے موقعوں پر برا کہتے ہیں اور ان لفظوں سے یاد

کرتے ہیں جن کے سننے کی ہم طافت نہیں رکھتے ۔ صفرت سلطان المشائخ نے فر مایا کہ میں نے

ان تمام لوگوں کو معاف کر دیا ہمارا شیوہ یہ نہیں ہے کہ کی کی عداوت میں مشغول ہوں جس نے

بچھے بر ااور ناسر اکہاہے میں نے تو اسے معاف کر دیا اور تمہیں بھی لائق ہے کہ ان لوگوں کو معاف

کر دواور اس تم کی با تیں دوبارہ میر سے سامنے بیان شکرو۔ از اں بعد آپ نے فر مایا۔ ایک شخص

بچھ نام ساکن اندر بت جھے ہمیشہ برا کہا کرتا اور میر کی برائی چاہا کرتا تھا برائی اور جد ہی سے یادکرتا

میں اس کی قبر پر کمیا اورا کے حق میں دعائے خیر کی جناب الٰبی میں مناجات کی کہ خداو عدااس مخف فيجس قدرمر يساته برائي كاوربدز بانى ييش آياس فاسب معاف كرديا توجى ا ہے فعنل وکرم سے اے پخش دے۔ ای موقع پرآپ نے سیمی فر مایا کداگردوآ دمیوں میں باہم رنجش ہوتو صفائی کا بہتر طریق بیہے کہ بیٹن اپی طرف سے اپنادل بالکل یاک وصاف کرے اورجب محض اپنادل عداوت سے یاک وصاف کرے گا تو ضروری بات ہے کہ دوسر مے حض کی طرف ہے آزاد بہت کم ظبور میں آئے گااور رفتہ رفتہ یا ہم سلح ہوجائے گی بعدہ فر مایا آدمیول کواس قتم کی بدگوئوں اور برائیوں سے رنجیدہ نہ ہونا جا ہے حالانکدلوگوں نے کہا ہے کہ اصل میں صوفی وہ فض ہے جس کا مال وقف اور خون مباح ہواور جب سے ہے تو پھراہے کی بد کوئی اور غیبت ہے . کیا خوف ہواور کی سے خصومت وعداوت کیول رکھے۔اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ ایک دفعہ بہت سے سفیہ اور پریشان کومیرے ماس آئے اور بہت ی ناسز ااور بیہودہ باتی میری نسبت میرے ہی منہ پر کہیں لیکن میں نے ان کی ایک بات کا بھی جواب نہیں ویا انجام کارانہیں بھی کہنا یوا کہ اس حم کا تحل اور برداشت تمہارای کام ہے۔ بعد وفر مایا کے خلق کے معاملہ کی تین قسمیں ہیں ا یک بید که اس فخص سے دوسری کوکسی طرح نه خیر دمنفعت بی پنجے نه نقصان ومعنرت ایبا فخص جماد کا تھم رکھتا ہے۔ دوسری قتم میں وہ لوگ داخل ہیں جن سے دوسر دل کومنعت تو پہنچتی ہے مرضرر کسی طرح کانبیں پہنچا۔ یہ م پہلی نوع سے بہتر ہے تیسری متم جو پہلی کی دونوں شقوں سے بہتر اور خوشر ہے۔وہ یہ ہے کہ اس سے دوسرول کو ہمیشہ منفعت بہنچی رہتی ہے۔اورا گرلوگ اسے مفرت بہنچاتے ہیں تو وہ اس کی یا داش ومکا فات کا خیال نہیں کرتا بلک نہایت خوش دلی کے ساتھ محل کرتا اورایذاؤں کوسہتا ہے اصل میں بیکام صدیقوں کا ہے۔ازان بعد فرمایا ایک بادشاہ تھا جے لوگ تارنی کہتے تنے لوگوں نے بلوا کرائے تل کردیا اورائے شیخ سیف الدین باخرزی کے ساتھ بخت عقیدت ومحبت تھی جب لوگوں نے اس کی جگہ دوسرا بادشاہ تخت پر بٹھا دیا تو ایک چغل خور اس کا مقرب بنا جوشیخ سیف الدین باخرزی ہے نہایت عداوت رکھنا تھا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ اس چغل خور نے موقع یا کر با دشاہ ہے کہا کہ اگرآپ جا ہے ہیں کہ میرا ملک وسلطنت برقر ارد ہے اور مين ايك عرصة تك تخت سلطنت برجلوه آرا مول تو هيخ سيف الدين رحمته الله عليه كا كام تمام كروينا ما ہے کیونکہ ملک کی تحویل وتبدیل اس کی وجہ سے ہوتی ہے باوشاہ نے اس چفل خور کی سے بات س

كركها كدنوي اس كام كابير اانفااورجس طرح مناسب بجعض كودرباريس حاضر كربيد چغل خوركيا اور شیخ کے ساتھ بڑی ہے ادبی گتا فی ہے چیٹ آیا اور نہایت بخی کے ساتھ ان کی گردن میں دستار ڈال کریا کی اور ذلت کے ساتھ بادشاہ کے پاس تھیٹا ہوا لے گیا شخ جب بادشاہ کے تخت کے سامنے آ کر کھڑے ہوئے اور بادشاہ کی نظر آپ پر پڑی نہ معلوم اسے کیا دکھائی دیا کہ فورا تخت سے نیج اتر آیا اور معذرت پیش کی فیخ کے قدموں کو بوسد دیا اور ہاتھ جو سے اور بہت کی خدمت ے پیش آ کرمعذرت کی کہ میں نے اسے بیم نہیں دیا تھا کہ آپ کواس ذلت وخواری کے ساتھ لائے۔الغرض شیخ علیہ الرحمة بادشاہ ہے رفصت ہوکرا ہے گھر تشریف لائے دوسرے روز بادشاہ نے اس چنل خور کے ہاتھ یاؤں باندھ کرشنے کی خدمت میں بھیج دیا اور نہایت ادب سے کہلا جمیجا كه يخف اس قابل ب كرفور أسرائ لل دى جائ اب مين است فيخ كى خدمت مين بهيجا مول آپ جس طرح مناسب مجميل احقل كرين في في جول بى اس يابدز نجرد يكهافورا كمر ب ہو گئے اس کے ہاتھ یاؤں کھول دیئے اور اپنے جسم کے لباس سے اس کابدن ڈھا ٹکا اور فر مایا کہ آج میرادعظ ہے دہال میرے ساتھ چل دہ پیر کا دن تھاوراس روز ﷺ بمیشہ وعظ فر مایا کرتے تھے آپ مجد مل تشریف لاے اوراس ساعی کوایے ہمراه لائے عمبر برہیم مکر سملے بیہ بیت برھی۔ آنها کہ بجائے مابدی ہا کروند گروست رسد بجو کوئی علم لینی جولوگ ہمارے ساتھ برائیاں کرتے ہیں ہم سے جہاں تک بن پڑتا ہان کے ساتھ نیکی کے علاوہ اور کسی چیز کے پیش نہیں آتے۔اس حکایت کوختم کرنے کے بعد حفرت سلطان المشائخ نے فر مایا کہ بیتاعدہ سلم ہے کہ بندہ سے جو بھلائی برائی ظہور میں آتی ہے۔سب كاخالق وفاعل خداوند تعالى بي لى جو كم بنده كو بنيتا باس كى طرف سے بنيتا بـ اور جب یہ ہے تو کس سے رنجیدہ ہونا کرامعنی رکھتا ہے۔ ازاں بعداس کے مناسب آپ نے بید کا بعد بیان فر مائی کہ خواجہ ابوسعیدا کیک دن کہیں ملے جاتے تھے راستہ میں ایک سفیہ نے پیچیے ہے ایک عانا مارا في ابوسعيد ابوالخيرن يي يحي مركر ديكما تو وه سفيه بولا كدفي مجمي كيا ديكميت موكياتم ينبيس كتح كدجو كجوجمين بنجتاب خداكى طرف ع بنجتاب في في المراكر فرماياكه بال بات تويمي ہے۔ مگریس بدد بھا ہول کدید کام کس تقی اور بد بخت کے نامزد کیا ہے۔

#### صحبت كابيان

حفرت سلطان المشائ قدس الله سره العزيز فراتے سے كمعبت كائن و وفض ہے كہ جب آدى اس كى مصاحبت اختيار كر ہے۔ تواس كى معبت كاكسى قدر اثر اپنے باطن ميں محسوس كر ہاوراى باره ميں آپ نے بيد كابت بيان فرائى كہ شخ الاسلام بهاؤالدين ذكريا قدس الله سره العزيز سفر ميں شخط ايك لق ودق صحوا ميں آپ نے ايك درويش كو پايا ادر اس سے لوچھا كہ آدى ايك ايك ايك فيص كو پاتے ہيں جو ہيت ولباس صلحا اور نيكوں كار كہتا ہے مثلاً علوق ہے۔ مصلى كذھے پر ڈالے ہوئے ہے صلاحیت اور نيكى كاشعار ركھتا ہے كيكن جب خوب تحقیق كيا جاتا ہے تو اس كا باطن شيطان سے بدتر و يكھا جاتا ہے اس صورت ميں اس كى اصل حقیقت اور باطنى كيفيت كي جاتا ہے اس صورت ميں اس كى اصل حقیقت اور باطنى كيفيت كرنا چاہيے بعن اپنى كون سے بدتر و يكھا جاتا ہے اس صورت ميں اس كى اصل حقیقت اور باطنى ميں سير كرنا چاہيے بين اپنے باطن ميں بيل كون كرنا چاہيے بين اپنى حالى دكا يت كرنے والى ہے بعدہ تران مبارك بريہ بيت جارى فرمائى۔

بابر که نفستی و نشد شاد دلت وز لو نرمید زمت آب و گلت با اومنشین جان عزیزم زنبار زیرا که کند جان عزیزان بحلت سلطان المشائخ بیمجی فرماتے تھے کہ اخوت کی تین قتمیں ہیں۔ اخوت دوست،

اخوت نسبت، اخوت دین ۔ ان سب بیس دین اخوت زیادہ توی ہے کیونکہ اگر دو حقیق بھائی ہوں اور دونوں نہ ہی اختلاف رکھتے ہوں ۔ ایک مسلمان ہوا درایک کافر تو بیر ظاہر بات ہے کہ کافر کی میراث مسلمان بھائی کوئیس پینچنے گی اور جب یہ ہے تو کھی بات ہے کہ اس نم کی اخوت نہایت ضعیف ہے ۔ اور دینی اخوت تو کی ہے کیونکہ جو پونداور تعلق اور دینی بھائیوں میں ہوتا ہے ۔ وہ دنیا وا خرت دونوں میں برقر ار دہتا ہے اس اثناء میں آپ نے بہ آیت پڑھی الاخلا یو منذ بعضهم وا خرت دونوں میں برقر ار دہتا ہے اس اثناء میں آپ نے بہ آیت پڑھی الاخلا یو منذ بعضهم میں میر پر ہیر گاراور خدا سے ڈرنے والے اپنان یاروں کے قطع دوئی نہ کریں گے جن سے دنیا میں تعلق رکھتے تھے بلکہ جہاں تک بن پڑے گا انہیں تکیف ورنے سے چھڑانے میں کوشش کریں میں تعلق رکھتے تھے بلکہ جہاں تک بن پڑے گا انہیں تکیف ورنے سے چھڑانے میں کوشش کریں

گے۔ بعدہ آپ نے فرمایا کے صلحا کی صحبت میں پورااور کافی اثر ہے پھر حضور نے سے حکایت بیان فر مائی کہ جب خلافت کی باگ جناب امیر المونین حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے ہاتھ یں پیٹی اور آپ کو باوشاہ عراق کے ساتھ جنگ کرنے کا اتفاق پڑا تو باوشاہ عراق مسلمانوں کے باتھوں گرفتار ہو گیا۔مسلمانوں نے اسے آپ کے سامنے پیش کیا جناب فاروق اعظم نے فر مایا کہ ا ما الاسلام وا ما السیف لیعنی اسلام قبول کرور ندا بھی تکوار سے تیرا سر کا فتا ہوں۔ یہ کہ کرآپ اپنے خدام کی طرف متوجہ ہو کر فر ما نے گئے کہ تکوار لاؤاور جلا د کوفور أ حاضر ہونے کا تھم دو۔ یہ یا دشاہ بوا عقلنداورصاحب سیاست تھا۔ بیرحال موائند کر کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف روئے بخن کر کے کہا کہ بیں بیا ساہوں تھم ہو کہ تھوڑا یانی مجھے ل جائے حضرت عرائے ایک فخص کو تھم دیا کہ اس کے لیے پانی لاؤ۔ دِنانچ شیشہ کے گلاس میں بانی لا یا گیا گر بادشاہ عراق نے یہ بانی ند پیا۔ حضرت عراف فرمايا چونكديد باوشاه باورجاندى سونے كر برتول ميں يانى بيتا بالبذاسنبرى آ بخورے میں یانی دینا جا ہیے۔ چنا نچہ آپ کے اس ارشاد کی فور اُنٹمیل ہو کی اورسونے کے گلاس میں یانی حاضر کیا گیالیکن باوشاہ نے اس میں بھی یانی نہیں پیا۔ازاں بعد حضرت عرف نے فر مایا کہ اجھامٹی کے آبخورے میں پانی دواہیا ہی کیا گیا جب پانی سامنے رکھا گیا تو باوشاہ نے حضرت عمرٌ كى طرف مندكر كے كہا كديس بهت ديرے بياسا مول علم موكد يانى مجھے دياجا ح حضرت عرائے فر مایا کہ اسے پانی دو جب خادم بانی آ مے لے گیا تو اس نے کہا آپ مجھ سے عہد کیجئے کہ جب تک یہ یانی لی کرفارغ نہ ہولوں مجھے قل نہ کریں گے۔حضرت عمر فے فرمایا میں عہد کرتا ہوں کہ جب تک توبہ پانی بی نہ لے گافل نہ کروں گا۔ بادشاہ نے وہ کوزہ زمین پردے پڑکا پانی جھر گیا او رکوز و مکڑے بھڑے ہو گیااس وقت باوشاہ نے حضرت عرض کیا کہ جس یانی کے بینے برآ ب نے عہد کیا تھا میں نے وہ یانی نہیں پیالبذااب میں امن وامان میں ہو گیا اور آپ کواس عہد کے موافق مجھے قتل کرنانہیں پہنچا۔ حضرت عمراس کی دانائی اور گیاست پر متعجب ہوئے اور فر مایا کہ میں نے تجھے امان دی بعدہ حضرت عمر نے اس بارے میں فکر کیا اور اس کی صحبت میں ایک صحابی کو متعین کیا۔ سلطان الشائخ فرماتے تھے کہ بیر صحافی پلہ درجہ کے نیک بخت تھے اور انتہا درجہ کی صلاحیت ان میں موجود تھی۔ ویانت وامانت میں شہرہ آفاق تھے جب باوشاہ عراق ان صحالی کے گھر گیااور چندروز تک صحبت گرم رہی تو ان کی نیک محبت نے اس میں فوری اثر کیا اوراس کی

طبیعت صلاحیت پرآ عنی امیرالمونین حضرت عمرضی الله عندکو پیغام بھیجا که مجھے این یاس طلب کیجیتا کہ میں ایمان لا وُں۔حعزت عمر رضی اللہ عنہ نے ایسے ایس بلایا۔اوراسلام پیش کیا۔ ما دشاہ فورا مسلمان ہو گیا۔اس کے مسلمان ہوجانے کے بعد حصرت عمر نے فرمایا کہ اب میں اپنی طرف سے مجھے ملک عراق دیتا ہوں جا اور دہاں کی سلطنت کر بادشاہ نے کہا کہ ملک عراق میرے كام كانبين اورندي حكراني كاخوابش مندمول \_ جمع وان كاليك مخترسا كاؤل درد يجيك اس سے میری اور میرے متعلقین کی قوت بسری ہوجائے۔حضرت عمر نے اس کی اس التماس کو قبول کیا اور فرمایا بھلاکون ساگاؤں دوں۔ یا دشاہ نے کہا جھے ایک خراب اورا بڑا ہوا گاؤں دے وینا جا ہےتا کہ میں خودا ہے آباد کروں۔ حضرت عمر نے لوگوں کوعراق کی طرف روانہ کیالیکن ہزار تلاش وجبتی کے بعد بھی کوئی خراب گاؤں نہ ملا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے باوشاہ سے فر مایا کہ عراق میں کوئی اجرا گاؤل نہیں ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ امیر المونین اس سے میر امقصود بی تھا کہ میں نے تمام ملک عراق آباد کیا۔ آپ کے سرد کیا ہے اب اگر کوئی موضع خراب اور غیر آباد ہو جائے گا تو کل قیامت کے روز اس کی جواب دہی آپ کے ذمہ ہوگی۔ یہاں تک پہنچ کر حفزت سلطان الشائخ كى آجمول ميں آنسو ڈبڈ ہا آئے اور آپ نے روکر بادشاہ عراق كى گياست و ویانت کی ہےا نہاتریف کی حضرت سلطان الشائخ فرماتے تھے کہ جب سلطان قطب الدین ے میری ملاقات ہوئی تو میں نے بیرحدیث اس سے بیان کی کہ جناب پیمبر خداصلی الشعلیہ وسلم فرمايا بـ مامن صاحب يصحب صلاحبة ولو ساعة من ليل او نهار الايسال السلمه عن صحية هسل اديت فيها حق الله ام لا. ليني جو خض كس الح اورنيك آوى كى محبت من بینے گا اگر رات دن کی جملہ ساعات میں ایک ساعت ہی بینا ہو گا تو خدا تعالیٰ اس صالح سے سوال کرے گا کہ تونے اپنی محبت کاحق ادا کیا یا نہیں اور جب یہ ہے تو اے باد شاہ کل قیامت کے روز مجھے سے اور نیز جھے سے سوال ہونا ہے کہتم دونوں نے حق عجت کیا ادا کیا اور یو چھا جائے گا کہ تمہاری صحبت کس نیت سے تھی اور حقوق محبت کی کس طرح رعایت کی۔اور فرماتے مے كيشخ جنيرض الله عدے فرماياو جدت رہى فى سكك المدينة ين من نے اپنے پروردگارکومدینہ کی گلیوں میں پایالوگوں نے دریافت کیا کہ آپ ریکیا فر مارہے ہیں خدا کومدینہ کے کو چوں میں کس طرح یا یا فر مایا ایک دن کا ذکر ہے کہ میں مدینہ کے بازار میں چلا جارہا

تھا کہ چند شکست دلوں کو دیکھا جن کی شکتہ دلی کی کیفیت مجھ سے بیان نہیں ہو سکتی۔ مجھے ان پر بے انتہا رحم آیا اور دل میں عزم کیا کہ میں بھی ان کے ساتھ رہوں اور ان سے موانست اختیار کروں چونکہ میں ان کی صحبت میں تھا اس لیے میں نے خیال کیا کہ اللہ شکستہ دلوں کے ساتھ ہے اور حق بات بھی یہی ہے جیسا کہ حق تعالی فرما تا ہے ان عندالمنکسرة قلو بھم یعنی میں شکستہ دلوں کے پاس رہتا ہوں نے واج کیم ٹیانی کیا خوب فرماتے ہیں۔

اوست شايسة خدائ كريم مهر بر عقل بود کم نشود مهر كز عقل بود مهران است توجنان من چنین سر جنگ است بے من و تومن و توخوش باشیم مامکن یا چو کردی اورا باش رنج بردار و سنخ بردارند دوست نادان بودبيايد سوخت کہ کلو کار بد شود زیدان كه چو خود مخضر كند نامت ہم چو خورشید شب کند غارت فرد باشی خدائے باشد بار چہ کن حجت کہ این تقلید پس بیاری که از تو بریزد ہمہ ال يم جان براساند دوسی إزال بمیشه میرانم

آنکه خود را شکته دل بیند مردم از زیر کان ورم کثود مهر و جابل وچومهره گردان است تولوكي والمنم نزويك انست باخودي بردو ديوش ناشيم دوی تا گلنده اورا باش دوستان منتخ خانه وا دارند بايد آن حكمت از على آموخت تانباشی حریف نے خروان ایج صحبت مباد با عامت ہر کہ تنہا روی کند عادت جفت ہاشی خداے بدہد بار كرو توحيد كرد با تفريد بیدی از تو اعد آویزد این زبان دوستال به اینسانند من بعالم درون نميدانم

### محاس واخلاق كابيان

حفرت سلطان المشائخ قدس السره العزيز فرما ياحسسن المحلق أن الايسا ثر القلب بجفاء الخلق بمطالعة فعل الحق يعنى نيك فلتن بيب كردل فلق كى جفاس متاثر نه ہوفعل حق دیکھنے کی وجہ ہے۔آپ یہ بھی فرماتے تھے کہ خواجہ حسن بھری حفزت امیر المومنين على رضى اللَّدعنه ہے روایت کرتے ہیں کہ تین یا تیں حسن خلق میں داخل ہیں۔(۱) لوگوں ے خندہ پیثانی اور بثاشت کے ساتھ ملاقات کرنا۔ (۲) کب حلال سے روزی تلاش کرنا۔ (٣) بندگانِ خدا پرتوسع اور فراخی کرنا۔ آپ یہ بھی فر ماتے تھے کہ بناب نبی کریم صلی الله علیہ دسلم حضرت امام حسن اور حضرت امام حسين رضي الله عنهما كوكند هے يرچ هائے ہوئے اونث كى ى بولى بولتے ہوئے گھر کے صحن میں گشت الگاتے چمرتے تھے۔ حضرت امیر المونین علی کرم الله وجهدنے بركيفيت معائد كركها عبس خلق باورساته اي يمي كهاكه نعم الجمل لهمايعى الم حسن وحسین کے لیے جناب پیغیر خداصلی الله علیه وسلم المجھے اونٹ ہیں۔ آنخضرت صلی الله علیه وسلم فرماياقل لهما نعم الواكبان انتمايين اعلى تمصن وحسين ع كهوكم وونول ايتح سوار مورحفرت سلطان المشائخ فرمات من كم البرسعيد ابوالخير رصة الله عليه اور في أبعلى سينان ایک دن با ہم ایک دوسرے سے ملاقات کی اور جب ایکدوسرے سے جدا ہوئے تو بوعلی نے اس صوفی ہے کہا کہ جو بمید شیخ کی خدمت میں رہا کرتا تھا کہ جب میں شیخ کی خدمت ے علیحدہ ہو كرچلا جاؤل تواس بات كاخيال ركهنا كه جوبات شخ ميرے حق ميل فرمائيں اسے مجھ تك پہنچادينا بيكهدكر شيخ بوعلى سينالوك آئے شيخ ابوسعيد ابوالخير في بوغي كاكوئي ذكر زبان يرجاري نہيں كيا۔ ندى ان کی نیکی ہی بیان کی نہ بدی سے یا دفر مایا جب اس پر بہت زماندگر دھیا تو ایک روز اس صوفی نے شخ سے یو جھا کہ بوعلی مینا کیا شخص ہے شخ نے فر مایا عکیم ہے۔طبیب ہے۔علم بہت کچھ رکھتا ہے۔ لیکن مکارم اخلاق نہیں رکھتا۔ صوفی نے بیتمام تقریر بجسہ بولی کولکھ میجی۔ بولی نے شیخ کی خدمت میں خط لکھا اور اس کے خمن میں بھی تحریر کیا کہ میں نے مکارم اخلاق کے بارے میں کئی کتابیں تصنیف کی ہیں تعجب ہے کہ شخ میری نسبت فرماتے ہیں کہ بوعلی مکارم اخلاق نہیں رکھتا۔ جب بیخط شخ کے پاس پہنیاتو آپ نے مسکرا کرفر مایا کہ میں نے بیر کبہا ہے کہ بوعلی مکارم اخلاق نہیں جا نتاالبتہ بیکہاہے کہ وہ مکارم اخلاق نہیں رکھتا۔

# فتوح کے تبول ور د کا ذکر

حضرت سلطان المشائخ قدس اللدسر والعزيز نے فر مايا كه بعض مشائخ ايسے بھی گزرے ہیں کہ انہوں نے کسی کی نفذی پرنظرنہیں ڈالی ہےاور جب لوگوں نے روپیہ پیسان کی نذر کیا ہے تو انہوں نے رد کر دیا ہے۔ لوگوں سے تھے لینے اور انہیں خرچ کرنے میں بہت ی شرطیں ہیں سب ے بڑی شرط سے کہ لینے والے کو جا ہے کہ جو چھ لے ت سے لے۔ ای بارہ میں آپ نے ب ممثیل میان فرمائی۔مثلاً ایک مخص کچھ نقدی سی کے پاس لاتا ہے اوروہ لینے والے کوعلوی خیال كرتا ب اوراعقاد ركها ب كفرزندرسول ب لين لين والااصل مي علوي نهيس ب ليس ايس مخص کوفتوح کالیناحرام ہے جو مخص ایسا ہو کہ کسی سے کچھ لینا نہ جا ہتا ہونہ اس سے مانگتا ہونہ اس بات کا اندیشدر کھا ہواوراس کے پاس کھی بھی جائے توردنہ کرے ای معنی میں آپ نے ایک مشلی حکایت بیان فرمائی کدایک دفعه کا ذکر ہے جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فے حضرت عمرین النظاب کوکوئی چیز دی حضرت عمر رضی الله عندنے کہااے رسول خدایہ چیز میرے یاس موجود ہے۔ آپ کی اور فخص کوجواس کامحتائ ہے عنایت کیجے۔ جناب نبی کر پیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ اعمرجو چزممہيں بغير مائلے پنجاسے لے كراسے تصرف ميں لاؤ۔ اگر عتاج مودر نه صدقد كر دو ملطان الشائخ فرماتے تھے کہ شخ جلال الدین تمریزی کے پیریشخ ابوسعید تبریزی قدس الله سره العزير بمي كى سے چھنيں ليتے تھے اس سب سےخودان براوران كے ماروں بركى كى روز كافاقد گزرجاتا تھاجب دودن کا فاقد گزر لیتا تو آپ خربوز ہ اور ہندوانہ سے روز ہ افطار کرتے اتفاق ے آپ کی سیکیفیت باوشاہ عبد کومعلوم ہوئی اس نے کچھنقوح شیخ کی خدمت میں روانہ کی مگر شیخ نے اسے فور اُرد کردیاجب باوشاہ کے پاس حاجب والیس گیا اورعرض کیا کہ شخ نے آپ کا بھیجا ہواتحفہ نظر قبول سے نہیں دیکھا۔ تو بادشاہ نے فر مایا کہ اس فتوح کو لیے جااور شیخ کے خادم کے سپر د كرد كيكن اس طرح بردكركه شيخ كوذ رامعلوم نه بو فادم كهانا يكا كرشيخ كوكهلا د عكا - چنانچه عاجب نے الیا ہی کیا خادم نے شیخ کے لیے کھاٹا تیار کیا اور افطار کے وقت حاضر کیا شیخ نے تناول كيااورعبادت مين مصروف موئے ليكن اس رات عبادت كا ذرا مزہ نيآيا۔ انجام كاراپنے خادم كو بلا كر يوچها كه افطار كے وقت جو كھاناتم نے كھلايا تھاوہ كہاں سے لائے تھے چونكہ خادم كوڭ سے

جھوٹ بولنے کی مجال نہ تھی اور وہ اصلی واقعہ چھپانے کی قدرت ندر کھتا تھالہذا سارا قصہ اول سے آخرتک بیان کر دیا۔ شخ نے فر مایا جو حاجب تیرے پاس نفتدی لایا تھا اس کے قدم جہاں جہاں برا سے بین وہاں کی مٹی کھود کر باہر پھینک دے۔ خادم نے فور اُارشاد کی تغییل کی از ان بعد شخ نے خادم کو اپنی خدمت سے علیحدہ کردیا خواجہ ثنائی کہتے ہیں۔

میوهٔ این وآن چو درختان میوه دار وست در کرد درخت خویش دار

#### ہمت کا بیان

حضرت سلطان المشائخ فرمات تصان الله يحب معالى الامور ويبغض صفافها ليني غداتعالى اوالوالعزم اور بزرك كامول كودوست ركمتا باورارة ل ويست كامول سے ناخش ہوتا ہے۔ آدمی کوانسانیت میں عالی ہمتی جا ہے تا کہمرور جولیت ومردمی کے مرتبہ کو ينيخ خصوصاً عالم كوابتد الخصيل علوم مين عالى مهت ربنا جابية تاكد درجد حكمت يربيني- مت كى اصل وحقیقت پیہے کہ خدا تعالیٰ نے ہرایک روح کواس کے فعل کے لائق ایک خاصیت اور الميت عطا فرمائي ہے اور اس میں بھیدید رکھا ہے کہ ہرایک روح اس المیت و قابلیت کے مطابق قبول حق کے لیے آبادہ ومستعد و تیار ہو آبائے اور نیز حقوق ارواح میں سے ہرحق کے لیے ایک غایت ہے۔ آدمی جب تک اس غایت کونہ پنچے گا۔ سعادت کا مرتبہ نہ یائے گا۔ پس جب خداتعالی کومنظور ہوتا ہے کہ آ دی اپنے منصب کی غایت کو پہنچ تو اس کی تعداد طلب کی مدد کرتا ہے اوراس مدد کی قوت کے اثر سے اپنے طلب غایت میں حرکت کرتا ہے۔ اگر اس وقت خدا تعالیٰ کی طرف سے اس برکوئی عکم صادر ہوتا ہے۔ تواسے قبل کہتے ہیں۔ اور جب آمی طلب میں ثابت قدم رہتا ہے تواہے ہمت کہتے ہیں اور ہمت راہ سعادت کی گنجی ہے۔ اگر کوئی مخض عالم دنیا میں طالب ہواور ولایت کے انتہائی درجہ کو پہنچ گیا ہو گرشب در وزنعت اور حصول مال کی فکر میں مشغول ہوتواے صاحب ہمت نہیں بلکہ حریص کہتے ہیں۔ہمت در خقیقت اہل علم اور اصحاب عہد کومسلم ہے کہ وہ اپنے مائی مل اور حقیقت علم میں ثابت قدم رہتے اور ہمیشہ طالب ہمت عالی ہوتے ہیں انہیں خداتعالیٰ ہے زیادہ عزیز کوئی نہیں پس طالبان جمال اور عالمان وجود علائق نفسانی ہے ہمیشہ مجر داور علیحدہ رہتے ہیں اور میرم تبدا نبیاعلیہم السلام کا ہے۔اوراس کے بعداولیاء کرام کا درجہ

ہے۔ بعدہ سلطان الشائخ نے فر مایا کہ متیں مختلف ہوتی ہیں۔ چنانچے منقول ہے کہ ایک بزرگ يد عصاحب كمال تصان كى خدمت من ايك ان كالركا اورايك غلام رباكرتا تقاغلام من ملاحیت ورشاد کامادہ بہت کچھ تھا ایک دن اس بزرگ نے دونوں کوسا سے بھی کراول اپنے فرز عد ے یو چما کہ تیری ہے کس میں ہاس نے جواب دیا میری ہت اس میں ہے کمیرے یاس بهت طرح كااسباب مواورشا تسترونيك غلام خدمت مين رجي ازال بعد غلام عدريا فت كيا كرتيرى مت كس چزي س ب-اس نے كها ميرى مت اس مل بے كہ جس قدر غلام مير ب یاس ہوں سب کوآ زاد کردوں اور آ زادوں کوغلام بنالوں۔اس کے بعد سلطان المشائخ نے فرمایا كرآ دميوں كى مستين طرح طرح كى موتى بين اور خود آ دى فتم قتم كے موتے بيں۔ايك مخف كى مت دنیاطلی میں ہوتی ہے ایک مخص ایساعالی مت ہوتا ہے کہ خواہش دنیاس کے گر دنہیں پھٹاتی۔ ان دونوں قسموں میں وہ مخفی بہتر ہے کہ اگرا سکے پاس کوئی چیز پہنچاتو خوش ہوجائے نہ پہنچاتو مبر كرے۔غرضيكه دونوں حال ميں خوش رہے۔ جو مخف يه كہتا ہے كہ مجھے ذيا ميں سے پچھنيں ع ہے وہ اچھانہیں کرتا۔ بلکہ جو چیزیں اچھی اور شائستہ ہیں ان کی اسے ضرورت اور سخت ضرورت ہے۔الی چیزوں کی درخواست کرنے سے خداخوش ہوتا ہے۔ای اثنا میں فرزندان مشاکخ میں ا يك عزيز في جناب سلطان المشائخ كى خدمت من ذكركيا كدفلا المخفى بمت عالى ركهتا ب دوسوچاندی کے تک میرے یاس لایا اور نذر کیے جب دو تین مرتبای طرح کا ذکر کیا تو حضرت الطان المشائخ كےول يواس كى سەبات كران كزرى آپ نے اى بارے يس ايك تمثيلى حكايت بیان کی که گذشتهٔ زمانه میں ایک بادشاہ تھا نہایت جلیل القدر اور بہت بزرگ مخیر ی اور فراخ حوصلگی میں اپنا نظیر نه رکھتا تھا اور کرم و بخشش میں شہر ہُ آ فاق تھا ہر ہفتہ میں دو تین و فعہ دعوت کا سامان مہیا کرتا اور تمام علما اور مشائخ اور درویشوں کو بلاتا اور طرح طرح کے مکلّف ولذیذ کھانے کھلاتا جب لوگ کھانے سے فراغت یا کرچلنے لگتے تو ہرایک کو کپڑے میں بند ھے ہوئے روپے علی حسب مراتب دیتااور ہفتہ میں دو تین مرتبہ اس قتم کی مجلس مرتب کرتا ایک دن کا ذکر ہے کہ بادشاہ کی حرم نے اے کہا کہ بادشاہ سلامت آپشہر کے تمام علما اور مشائخ کی دعوت کرتے ہیں اور درویشوں کوطرح طرح کی خدمت ہے چیش آتے ہیں۔لیکن ایک درویش جوسالہا سال سے آپ کے بروں میں رہتا ہے اے آپ بھی نہیں بلاتے اور وہ ہے کہ اپنے فقرو فاقد میں صابر و قالغ ہاورا بی بیش قیمت زندگی ہمیشہ غرب میں بسر کرتا ہے یہ آپد کو کب جائز ہے کہ ایک بروی

کوئیس بلائیں اور دوسروں کی خدمت کریں۔بادشاہ نے اپنی حرم کی بیٹفتگوئ کرکہا بے شک تو بھے کہتی ہے۔ مجھ سے بخت غفلت وغلطی ہوئی اب جو دعوت ہو گی تو میں اسے ضرور بلاؤں گا۔ چنانچہ بادشاہ نے اپنی عادت کے مطابق ورویشوں کوجمع کیا تو اس درویش کو بھی بلایا اور درویش نے کہلا بھیجا کہ جھے معذور رکھیے کیونکہ میں اپنے گھرے نکل کرکہیں جانا پیندنہیں کرتا ہوں۔ باوشاہ نے پیام دیا کہ بیگر بھی آپ ہی کا ہے میں نے اپنا گھر آپ کو بخشا۔ درولیش نے کہااس ضعف کے نزد یک بےمتاع واسباب کے اور بے جاندی سونے کے باوشاہ کا گھر کسی کام کانہیں۔ باوشاہ نے کہلا بھیجا کہ میں نے اپنا گھر اوراس کا سارا مال واسیاب جو پھھاس میں ہے سبتم کو بخش دیا۔ درویش نے کہا کہ تملیک میں قضد شرط ہے اگر مجھے ان تمام چیزوں کا مالک بناتے ہوتو قبضہ د يجئ \_ بادشاه نے كہا كرتم بيكر مع تمام اطاك واسباب كائے قضد مل لے جاؤ \_ مل في اس کا قبضہ بھی تہمیں دے دیا۔ مین کر درولیش اس گھریں گیا اور سارا بخشا ہوا مال واسباب اپنے قبضه میں لے آیا بادشاہ اوراس کی بیوی تنہا اپنا دم لے کراس گھرے نکل کھڑے ہوئے اور سب لوگوں کے سامنے علم کھلا کہدریا کماس بیوی کے ملاوہ جو پھھاس مکان میں ہے سب اس درویش کی ملک ہے جب درویش نے ویکھا کہ باوشاہ کی بیوی خالی ہاتھ بے سروسا مانی کی حالت میں گھرے باہر کھڑی ہوئی تو وہ نہایت جلت کے ساتھ وہاں سے اٹھا اور کہا ہے گھر اور جو پچھاس میں موجود بخواه اسباب خواه نقدرو بيداشرفي غرضيكه جو چيز مجھے بادشاه في عنايت كى بيش في سباس حرم محترم کو بخشی بی که کر بادشاه کے کل سے باہر آیا اور پھرا بے اس چبوترے میں جا پڑا جب اس حکایت کوختم کر کے سلطان المشائخ نے اس عزیز کی طرف رخ کر کے فر مایا کدورویش کو بلند بهت اور عالى حوصله بونا جا ہے يہاں تك كدد نياجهاں اور عقبي ميں نظر ندكر ،

# ظلم اورعدل كابيان

حضرت سلطان المشائخ قدس الله سرہ العزیز فرماتے تھے کہ حق تعالیٰ کا معاملہ جو گلوق کے ساتھ ہے اس کی دونشمیں ہیں۔عدل اور فضل لیکن گلوق کے باہمی معاملہ کی تین نشمیس ہیں۔عدل فضل اور ظلم ۔اگر خلق اس میں ایک دوسرے پرظلم وستم کرے گی توحق تعالیٰ ان میں ضرورعدل وانصاف ہے کام لے گا اور جس کے ساتھ خدا تعالیٰ عدل وانصاف برتے گا وہ اس

کے عذاب ہے رہائی یانہیں سکتا بلکہ یقینا عذاب میں جتلا ہوگا اگرچہ پینجبر وقت ہی کیوں نہ ہو۔ اس موقع برا يكفض نے حضرت سلطان الشائخ ہے سوال كيا كدلوگ بيان كرتے ہيں كه جناب نی کریم صلی الله علیه وسلم نے فر مایا ہے کہ اگر خدا تعالی کل قیامت کے دن مجھے اور میرے بھائی عینی علیہ السلام کودوزخ میں مجمی ڈال دے تو یہ بھی اس کا عدل ہے۔ آپ نے فر مایا بے شک سے حدیث ہے اور جو تحض ہے۔ تمام عالم خدا تعالی کامملوک اور مخلوق ہے اور جو تحض اپنی ملک میں تقرف كرے خواه وه كيا بى تقرف ہوا سے بركز ظالم نيس كتے اصل ميں ظالم وه بے جوغيركى مك ش تصرف كرتا ب- ازال بعد جناب سلطان المشائخ في فرمايا كداشعرى كاند جب بك اگر خدانعالی عینی علیه السلام کو دوزخ میں ڈال دے اور ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رکھے اور کا فرکو بہشت میں داخل کر ہاورا بدالا بادتک جنت کی نازونعت میں رکھے تو جائز ہے اوراس کے اس فعل ركسي طرح كى حرف كيري نبيس موسكتي كيونكه وهسب كاما لك وخالق باور ما لك كواين ملك من برطرح كالقرف كرناورست ب- مر چونكدوه مكيم بحى باس لياميدى جاستى ب-ك كافروموس ميں تميز ہوگی۔اور بدكارونيك كاركو جداجداصله ملے گا۔اس كی دليل خودقر آن مجيد میں موجود ہے۔ حق تعالی فرماتا ہے کہ دانا اور نادان اندھا اور سوانکھا برا پڑییں ہو کتے۔ اس طرح اور بہت ی آیتی قرآن مجید میں موجود ہیں۔ جن نے یہی مضمون ابت ہوتا ہے۔الغرض جب ان دونوں مقدموں میں غور کیا جاتا ہے تو متیجہ لکتا ہے کیمکن ہے کہ خدا تعالیٰ مؤمن کو دوزخ میں ڈال دے کیکن ہمیشہ دوزخ میں ندر کھے کیونکہ دو چکیم ہے اور تمام کام اپنی حکمت کے مطابق کرتا ے اس میں اس بات کی ضرور قدرت ہے کہ جس طرح عاے اور جس کیفیت سے عا ہے اپنی كلوق من تفرف كرك عاب توايما عداركو بميث بيث دوزخ مين ركي ليكن به بات اس ك حكت ے بعید ہے۔اس کے بعد آپ نے فر مایا کہ اگر کوئی ایماندار توبہ کیے بغیر دنیا سے اٹھے تو اس کے بارے بی تین اخمال ہو مکتے بین ۔ جائز ہے کہ خداتعالی ایمان کی برکت سے اسے بخش و نے اور : کھاس کے جرم کی سزاندد سے اور یہ بھی ہوسکتا ہے۔ کداسے دوزخ میں ڈال دے اور بقدراس کے گناموں اور جرموں کے عذاب کر کے جنت میں داخل کر ے اور بیمی ممکن ہے کہ دوا ما دوزخ يل رك

# روح اورنفس كاذكر

جناب سلطان المشائخ فرماتے تھے کہ روح کی کوئی خاص صورت اور ہمیت نہیں ہے۔ لیکن جب حق تعالیٰ اپنے بندہ کو دکھانا جا ہتا ہے اور اسے مکاشف روح بنانا چا ہتا ہے تو کسی نہ کی صورت میں اس بِر ظاہر کر دیتا ہے اور وہ کسی صورت میں اس پر ظاہر ہوجاتی ہے۔

روح انبان عجاب است عظیم آدم از روح یافت این تعظیم است جان پاکان فزید فلک است چشم نیکان فشیمن ملک است

آپ یہ جھی فرماتے تھے کہ ایک دانشمند کا تول ہے کہ ابتدا میں تمام روعیں ایک ہی روح سفی بعد کواجہ مام واشخاص کی تعداد کے مطابق متعدد ہوگئی۔ فرماتے تھے کہ نفس کی یہی کیفیت ہے کہ اس کی بھی خاص صورت نہیں گر بھی بھی کوئی صورت اختیار کر کے آدمی کی نظروں میں آجا تا ہے۔ کہ ایک مخف نے اپنی ہیت وصورت پر اپنے گھر میں صطلی پر ایک شخف کو بیٹے دیکھا بہت متعجب ہوا کہ میخف کون ہے۔ جو میری ہی صورت رکھتا ہے اور میرے ہی گھر میں مصلی پر جیٹا ہے۔ لو چھا کہ تو کون ہے؟ جواب دیا کہ میں تیرانفس ہوں۔ اس شخف نے کہا گھر میں مصلی پر جیٹا ہے۔ اور کیا کر ہا ہے؟ کہا جیھے تیری طرف سے خت تکلیف پنجی ہے اس شخف نے کہا میں تاس کے کہا میرااس طرح سے مارتا ہوں۔ اس نے کہا در ویس کہوں ہیں ہوں کہ بھیشداس کے برعس کر ہے ہما اور تا پید ہوگیا۔

غذائی جان زخوان یغما نیست نیست درگل کفن چو ل تو دگر در چنین کنج کنج باد آورد کرد از عکس روئے زلا برود که اسیران کند اسیران را گفت خود حالم از جہان اینست درخرابہ مقام گنج بود لفس حين بخوردن ار زا نيست بس رييع بصورت بنگر چد كن پيش مدبرے پر درد كليد بهجو ديوكس نرود اين بود بعد وخلق اميرانرا اين چه حالت كداز جهان بين است كداز جهان بين است كداز جهان بين است كداز جهان بين است كداز جهان بين است

برد اورا بجائے آباد ان اووبرچہ اعدو ست پایندہ اورد یا بیندہ بیا بیندہ جال دارد جائے جان است وجان عدارد جائے سر انگشت ماعہ در دعدان آخر از راہ کشتگان دارد بیرکس مکھتہ حالت او بین مقالت او گوش وگردن حور گوش وگردن حور بین مقالت او کشتگان کور مردن حور بین مقالت او کشتگان کرد بر دور با

جائے گئے است موضی ویران کشورش روز و شب فرایدہ برچہ در حصر اومکان دارد جان اگر گؤشش کہ سر خدائے اجل از وست آن بلب خدان مرکبے گوبزیر ران دارد جان یا والٹ جلالت او عشق در کوئی خیب حالت او روح را کردہ از جواہر نور نیست ہے رفح راحت ویا

## الهام اوروسوسه كاذكر

حفرت سلطان المشائ قدس الله مره العزيز فرماتے تھے کہ الہام ووسوسہ میں بجراس۔

کا اور کو کی شخص فرق نہیں کرسکتا جس کالقہ غیب ہے ہولیتی ان دونوں میں فرق محسوس کرنا ہر شخص کا کام نہیں ہے۔ البتہ جس کالقہ غیب سے حاصل ہوتا ہے۔ وہ ان دونوں میں فرق کر لیتا ہے۔

آپ یہ بھی فرماتے تھے کہ خناس ایک نہایت سرکش شیطان ہے جو بنی آدم کے دل پر بیٹھتا ہے اور جس کا کام بھی ہے کہ بھیٹہ وسوسہ میں جتلا رکھتا ہے۔ جس وقت آدی ذکر خداوندی میں مشغول ہوتا ہے تو وسوسہ دفع ہوجا تا ہے اور اس وقت ذناس کا کھی قابونہیں رہتا بعد از ان ارشاد فرمایا کہ مولا نا علاو اللہ بن ترخدی نو اور الاصول میں لکھتے ہیں کہ ایک دن حواطلہ ہالسلام تنہا پیٹھی ہوئی تھیں کہ شیطان یعنی البیس آیا اور انہے ساتھ خناس کو بھی لایا پہلے ادب سے کہ اس مورسلام کیا پھر کہا کہ سے میر افر زند ہے۔ اے اپ نور میں کھتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام تشریف لاے اور حسرت آدم علیہ السلام تشریف لاے اور حسرت آدم علیہ السلام تشریف لاے اور کہ گیا ہے کہ یہ میر افر زند ہے۔ اے اپ نور میں کہ کر حضرت آدم نے خناس کے چار کھڑے کی اور خناس کو اپ نور کو این کی اور خناس کو این کی کہ دیں میں کھور گیا ہے کہ بیا کھور کیا کہ ایس کیوں قبول کی اور خناس کو اپ نور اس کی ایس کھور کو اس کے چار کھڑے کے دیاس کے چار کھڑے کے دیں میں کھور کو اسے نور کی اور خناس کو چار کھڑے کے دیں کہ کر دھڑے آدم نے خناس کے چار کھڑے کے دیں کے دیں کھور کو اسے نور کی دونرے آدم نے خناس کے چار کھڑے کے دیں کہ کر دونرے آدم نے خناس کے چار کھڑے کو دیا سے کہ کیٹر وسوسہ کی دیا تھور کھڑے تا تس کی سے انتہاں کے خار کھڑے کے دیا سے کھور کھڑے کے دیں کھور کھڑے کہ کہ کر دھڑے آدم نے خناس کے چار کھڑے کو دیا سے کھڑے کہ دیا کہ کہ کہ کو دونرے آدم نے خناس کے چار کھڑے کی دیکھور کھیں کھور کھڑے کو دیا کہ کو دیا گھر کے کھور کھڑے تا تو کھور کھڑے آدم نے خناس کے چار کھڑے کے دیا کھور کھیا ہے کہ کہ بسے کھڑے کہ کر دونرے آدم نے خناس کے چار کھڑے کی دونر کے دیا کہ کو دونر کے کھڑے کے دیا کہ کو دیا کھرے کے دیا کھور کھرے کے دیا کہ کور کھر کے دیا کے کہ کور کے دیا کہ کور کھر کے دیا کے کور کھر کے کہ کی کور کھر کے دیا کہ کور کے کہ کور کے کھر کھر کے کہ کی کور کھر کے دی کور کھر کے دونر کے کور کھر کے کور کے کھر کے کور کے کھر کے کہ کور کے کہ کور کے کھر کے کور کے کھر کھر کے کور کے کور کے کور

ایک ایک عمر اچار پہاڑوں پرر کھ دیا البیس نے بیوا قعد سنا تو یا خناس کہدکر آواز دی اور وہ ای شکل و صورت کے ساتھ جو سلے رکھتا تھا موجود ہوا البیس مجرحفرت حواکے پاس خناس کوچھوڑ کر چلاگیا اور جب حفرت آ دم تشریف لائے تو خناس کووا کے پاس بیٹاد کھے کر کہا کہ اب بدکھال سے آیا حصرت حوافے ساری کیفیت بیان کی۔اس مرتبہ حضرت آدم نے خناس کولل کر کے جلا دیا اور دریا میں بہا کر چلے آئے۔ صرت آدم جب چلے گئے تو چرابلیس آیا اور حواسے دریافت کیا کہ خناس کو كيابوا؟ حضرت حواف فرمايا آوم عليه السلام في اسع جلاكرياني من بها ديا - البليسي خناس كوآواز دی اور وہ فورا پورے جسم کے ساتھ چلا آیا اس مرتبہ بھی المیس اسے حواکے یاس جھوڑ کر چلا گیا۔ اب جوحفرت آدم آئے تو چرخناس کوحوا کے پاس بیٹادیکھا آپ نے اسے قبل کر کے بھون لیا اور کھا گئے البیس نے آ کر جوآ واز دی تو خناس بولا کہ میں آ دم کے دل میں موں اس پراہلیس نے کہا کہ بس میرامقصود حاصل ہوا۔ تو آ دم کے دل ہی میں رہ۔سلطان الشائخ فرماتے تھے کہ سب سے پہلا درجہ خطرہ ہے۔ لین آ دی کے دل میں سب سے پیشتر جو چیز گزرتی ہا سے خطرہ کہتے ہیں اس کے بعد عزیمت کا مرتبہ ہے جس کا سبب خطر وفعل کا لباس مہمن کر ظاہر ہوتا اور تو ہے فعل وجود میں آتا ہے۔ ازاں بعد فر مایا کہ عوام کے خطرہ پر پکونبیں ہوتی اور جب تک وہ اسے نعل کے ساتھ مقرون نہیں کرتے لینی جوارح واعضاء ہے اس کا اثر ظاہر نہیں ہولیتا اس کا ان ہے مواخذہ نہیں ہوتا۔البتہ خواص کا خطرہ بھی عزیمت ہے اور وہ اس پر ہی پکڑے جاتے ہیں آ دی کو جا ہے کہ ہر حال میں خدا کی طرف متوجہ رہے اور ہر دفت اس سے بناہ مائلے کیونکہ خطرہ اور عزیمت دونوں ای کے پیدا کیے ہوئے ہیں اس موقع پر چندلوگوں نے سوال کیا کہ حضرت مجر در بهنا بہتر ہے یا متاال لینی اہل وعیال میں رہنا۔ فرمایا مجرد رہنا عزیمت ہے اور رخصت تو تاال کی بھی ہے۔ اگر کوئی مخص تا ال کی طاقت نہیں رکھتا تواسے اس طرح مشغول بحق ہوتا جا ہے کہا حوال میں ے کوئی چیز مجمی دل میں نہ گزرے اگر ایبا کرنے گا تو جوارح ہے بھی اثر ظاہر ہوگا اور جب نیت در کوں ہو کی تو اعصاب وی اثر نمایاں ہوگا میں نے حصرت سلطان المشائخ کے قلم مبارک سے لكعاد يكعاب كه خطره الهاميكونس قبول كرليتا باورشيطان طوعاً وكرباس كآح كردن جهكا دیتا ہے اور خطرہ قلید اور روحید اور ملکید ابتدایس باہم ایک دوسرے سے متغیر نیس ہوتے البتہ خطره نفسانيدا يك شے كامعين و مددگار موجاتا ہے اور تا وقتيكدا چھى طرح استيفا وشہوت حاصل نہيں

جولیتی \_ا \_ سکون نہیں ہوتا اور شیطانی خطرہ کواس دل میں بھی سکون نہیں ہوتا \_ جوذ کر الہی میں مشغول رہتا ہے اور جب شیطان جو انسان کا دشمن قدیم ہے مایوس و تا مید ہوجا تا ہے تو پھر انسان ے الگ ہوجا تا اور وسوسہ ڈالنے سے باز رہتا ہے اور اس بارہ میں وہ ما تو رہ دعا کیں اور مقبولہ اور اکا فی وشافی میں جن کا بیان طہارت کے بیان میں ہو چکا ہے میں نے جناب سلطان المشاکخ قدس الله سرہ العزیز کے الم مبارک ہے رہے کی کھاد کھا ہے قال الله تعالى یا بتھا النفس المطننة الآیه. صیقل عن الطبع و الطبع فیه حقیقة القلب کانت نفسا فصارت قلبا۔

# ایک مکان کودوسرے مکان پراورایک زمانہ کودوسرے زمانہ پر فضیلت حاصل ہونا اور زمان ومکان کی حقیقت واصلیت

حضرت سلطان المشائخ قدس الله سرو العزيز فرماتے تھے كہ ہرروز ايك مقام دوسرے مقام سے بان مقال سے نہيں بلكه زبان حال سے بوچھتا ہے كہ آئ تھے پركسى ذاكر ياغمناك كا كر رہوا ہے اگر وہ جواب ديتا ہے كہ ہاں۔ جھے پرآج ذاكر ياكوئى غمناك گر راہوتو بہ مقام اس مقام سے فخر كرتا ہے جس پركوئى ذاكر ياغمناك گر رانبيں ہے۔ اس معنی كے مناسب حضرت سلطان المشائخ كے قلم مبارك سے ذبل كى بيت كھى ديكھى ہے۔ چنانچ فرماتے ہیں۔

آسان سربنہد پیش زمینے کہ برو یک دوکس بہر خدا یک نفسے بھیتد اس سربنہد پیش زمینے کہ برو یک سے خصوصیت خاص رکھتا ہے۔ مثلاً عید کاروزتمام دنوں کی بہنبت زیادہ خصوصیت وہزرگی رکھتا ہے۔ بہت سے توام ایسے ہیں کہ انہیں ایک مقام پر وہ راحت و آسائش میسر ہو گئی ہے۔ جو دوسرے مقام میں حاصل نہیں ہو گئی لیکن درویشوں کی حالت بالکل انوکھی اور الگ ہوتی ہے وہ زیان ومکان سے پہتھاتی نہیں رکھتے اور ان سے بالکل حالت بالکل انوکھی اور الگ ہوتی ہے وہ زیان مان ومکان سے پہتھاتی نہیں رکھتے اور ان سے بالکل باہر رہتے ہیں انہیں نہتو کی طرح خوشی وشاد مانی سے پھٹر سے حاصل ہوتی ہے نہی تم سے تمکینی اثر کرتی ہے گویا کہ ملک دنیا سے بالکل باہر اور بے تعلق ہیں۔ آپ یہ بھی فرماتے سے کہ حضرت شیخ شیوخ العالم شہاب الدین سہروروی قدس سرہ ایک دفعہ عربتان میں جارہے سے چلتے ایک ورخت کے بیٹھے گئے لوگوں نے دریا ونت کیا کہ حضرت اس میں کیا

جید ہے فرمایا کہ ایک ہزرگ اس درخت کے نیچ بیٹے سے جب ان کی نظراس درخت پر پڑی تو مر پر ہند کر کے بیٹے ہیں اس درخت کے نیچ اس لیے اتر اہوں اور اس لیے سر پر ہند کیا ہے کہ شایداس بزرگ کی نظر فیض اثر کی بزرگی و برکت سے جھے بھی کوئی حصہ ہے کا تب حروف عرض شایداس بزرگ کی نظر فیض اثر کی بزرگی و برکت سے جھے بھی کوئی حصہ ہے کا تب حروف عرض کرتا ہے کہ ایک روز جناب سلطان المشائخ کے تمام یار شہر ہیں دعوت ہیں گئے لوٹے وقت داہ میں ایک باغ پڑا۔ یہ سب لوگ تعوڑی دیر ایک سابید دار درخت کے نیچ بیٹے اور باغ کے سر سبز و شاداب بختوں کے نظارہ سے بہت ہی مخطوظ ہوئے ۔ اس اثناء ہیں انہیں ایک جیب ذوق بیدا ہوا جس سے وہ بے اغذیا رانہ جوش کے ساتھ ساع ورقص میں مصروف ہو گئے اور بے انداز وفر حت و بسط حاصل ہوا۔ جب بدلوگ حضرت سلطان المشائخ کی خدمت مبارک میں پنچ تو ساری کیفیت برط حاصل ہوا ہوتا ہے کہ بھی کسی صاحب دل کا گزراس باغ میں ہوا ہے اور وہ اس درخت کے سابی میں بیٹھا ہے بدائی کی تا شیرتھی جو اس وقت ظہور میں آئی۔ اس وقت حضرت سلطان المشائخ کی زبان درفشاں پرذیل کی بہت جو اس دفت ظہور میں آئی۔ اس وقت حضرت سلطان المشائخ کی زبان درفشاں پرذیل کی بہت جو اس دکات کے بہت ہی مناسب ہے گزری۔

ويجنى كل ارض سر كونها كانم، فى بقاع الارض امطار

قرب ومعیت ہےاور ساعت کان ہے قریب اور گویائی زبان ہے متصل ہے خدااس سے زیادہ تھے سے نزدیک ہے حقیقی قرب خدا تعالی کی صفت ہے اور جواس کی صفت ہے وہ اس کی عین حقیقت ہے۔ قرب حقق کے بیمعنی ہیں کہ کسی حال اور کسی وفت اس میں بعد و دوری ند ہواور بیہ بات بج خدا كاوركى ميل يائى نبيل جاتى -جيما كدوه خودار شاوفر ما تا ب كدوهمو معكم اينما كنتم اور نحن اقرب اليه من حبل الوريد اور مايكون من نجوى ثلثة الآيه \_يلى آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ تبہارے ساتھ ہوتا ہے۔ جہاں کہیں تم ہوتے ہو۔ دوسرے جملہ کا پرمطلب ہے کہ خدافر ماتا ہے کہ ہم بندہ سے اس کی شدرگ سے بھی زیادہ قریب ہیں تیسری آیت کا پیمطلب ہے کہ جہال کہیں تین آ دمی سرگوثی کرتے ہیں خداان میں چوتھا ہوتا ہے۔ان آیات اور دوسری آیات سے بیمی ظاہر موتا ہے کہ حق تعالیٰ موجودات کے مابین موجود ہے اور ہر جگہ ہر محض کے ساتھ ہے لیکن اس کی معیت نہ تو وہ معیت ہے جواجسام کواجسام کے ساتھ ہوتی ہے۔ بلکہ وہ معیت ہے جور دح کوجسم کے ساتھ ہوتی ہے یعنی جس متم کی معیت روح کوجسم کے ساتھ ہے۔ای تتم کی معیت خدا تعالیٰ کوتمام کا ئنات کے ساتھ ہے مگر نہ تو وہ قالب ہے خارج ہے نہ داخل نہ مصلہ ہے نہ منفصل وہ اجسام برعوارض کی طرح طاری نہیں ہے۔لیکن باوجوداس كة الباناني كاكوئي ذرهاس سے خالى تيس ب من عرف لفسه فقد عرف ربه كے يمي متی ہیں۔فلامہ یہ کہ جم ظاہر کے اعتبارے یوں کہدیکتے ہیں کہ خداکی مکان میں ہے گرہم اس مکان کی حقیقت بیان نہیں کر کتے بلکہ یوں کہتے ہیں کہ جومکان اس کے لائق ہے وہ اس میں ہاوروہ اس بات کا ثبوت کہ خداتعالی کی نسبت جانب مکان کے جائز ہے اور ہمیں سے کہناروا ہے کہ وہ ایک ایسے مکان میں ہے جواس کے لائق وسز اوار ہے بہت ی حدیثوں کے مضمون سے لما بم منجلدان كايك بيحديث ب-قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المله تعالمي وعزتي وجلالي ووحدانيتي وحاجة خلقي الي وعلم عرشي و ارتفاع مكاني أني استحى من عبدي وامتى اشيبان في الاسلام ثم اعذ بهما يخي نی کریم صلی الله علیه وسلم نے فر مایا کہ خدا تعالی فر ما تا ہے مجھے اپنی عزت وجلال اور اپنی وحدا نیت کی قتم ادر مخلوق کے میرے طرف مختاج ہونے اوراپنے او نیچ عرش اوراپنے بلند مکان کی قتم مجھے ا بنان اونڈی غلاموں کوعذاب کرتے شرم آتی ہے جنہوں نے اسلام میں اپنی ساری عمر گزاری

اوراس میں بوڑ ھے ہوئے حضرت علی اورثوبان نے استحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ک ہے کہ موی علیہ السلام نے جناب البی میں عرض کیا کہ خداوندا کیا تو قریب ہے کہ میں تھے چیکے چیکے بیکاروں یا دور ہے کہ بلندا واز سے ندا کروں۔ بیٹک میں تیری خوش اوازی محسوس کرتا ہول مر تھے دیکھانہیں تو تو مجھے بتا دے کہ تو کہاں ہے خداوند تبارک و تعالیٰ نے فر مایا کہ موک میں تيرے آ كے يتھے داكيں باكي سبطرف بول يس اين بنده كا بم نشي بوتا بول جب وه جھے یاد کرتا ہے اور میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے یکارتا ہے۔واضح ہوکدمکان کی تین تشمیس میں ایک مکان جسمانیات۔ دوسرے مکان روحانیات۔ تیسرے مکان خداتعالی کا۔ پہلے مکان لین جسمانیات کی تین شاخیں ہیں۔ ایک مکان جسمانیات کثیف اور وہ زمین ہے جہال مزاحت اور تنگی جمحف کوظاہر ہوتی ہے لیعنی ہے بات سب پر ہو بدااورظاہر ہے کے زیمن میں ہر محف دوسرے کی مزاحت کرتا ہے تا کہ یہ پیچیے نہ رہے اور جانا ناممکن ہے مرکسی تقلید کے ساتھ دوسرا مکان جسمانیات لطیف ہاوروہ ہوا کا مکان ہے۔اس میں بھی ایک شم کی مزاحت موجود ہاوراس یر دلیل سے بے کہ مثلاً ایک گھر میں ہوا بحری ہوئی ہے۔ تو تاوقتیکہ وہ کی منفذے باہر نہ ہوگی دوسری ہوا وہاں نہ آسکے گی۔اس مکان میں بنسبت کثیف مکان کے قطع مسافت بہت جلد ہوتی ہے۔ جو محف اس مکان میں لینی کثیف میں ایک راہ مہینہ مجرمیں طے کرسکتا ہے۔ وہ اس مکان لطیف میں ایک ساعت میں طے کرے گا اور ای پر قیاس کرلو آوازوں کو بھی۔ تیسرا مکان جسمانیت الطف ہےاوریانوارصوری کامقام ہے۔ بیمقام ہوا کے مکان سے بہت زیادہ لطیف ہے۔ وجد بدکر آفاب ومہناب کود کھے کہ فی الفورمشرق معرب میں نہیں پہنچ کے البت نور ایک ایس چیز ہے کہ فورا مشرق سے مغرب اور مغرب سے مشرق میں پہنچ جاتا ہے۔اس کا یمی مطلب ہے کہ مکان نور کا ہوا کے مکان سے بالاتر ہے۔اوراس کی ظاہری مثال سے کہ اگر کس مکان مین ہوا بند ہوتو جب تک وہاں سے پہلی ہوانہ نکل لے بی دوسری ہوا کوآنا نصیب نہ ہوگا بخلاف نور کے کداسے بہلانور مانع ومزاحم نہیں ہوتا اگرایک کمرہ میں ٹمع کا نور پھیلا ہوا ہوتو دوسرا نور بغیراس کے کہ بہلانورنکل جائے بے مزاحت آموجود ہوتا ہے اس سے صاف معلوم ہوتا ہے كينوركا مكان موا كے مكان سے بہت زياده لطيف ہے جريد بحى معلوم كرنا عابي كرآگ كى حقیقت حرارت ہے اور اس کی خاصیت احرّ ال لینی جلادینا اور پانی اس کا مخالف اور ضد ہے

اور بیرقاعدہ مسلم ہے کہ دومتضاد چیزیں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتیں ۔ گرم یانی میں جوآگ اور یانی ایک جگہ جمع بیں تو بیا یک طاہری ہات ہے ورند حقیقت میں آگ کا مکان یانی کے مکان کے علاوہ ہے لین آگ کا مقام اور ہے یانی کا اور۔ورند دومتضاد چیزوں کا جمع ہونا جائز ہوجائے گا۔جوعقلا ونقلٔ بالکل محال ہے جبتم نے مید معلوم کرلیا تو ابتہیں واضح ہوا ہوگا کہ انو ارصوری کے مکان میں کسی طرح مزاحت اور تنگی نہیں ہے اور اس پر دلیل یہے کہ اگر تم کسی مکان میں شمع لے جاکر رکھو کے تو اس کا نور گھر کی تمام درود بیار پر پھیل جائے گا پراس گھر میں اگر چند شمعیں رکھو کے تو سب کا نورجم ہوجائے گابینہ ہوگا کہ جب تک پہلی شمع کا نور مکان سے ندنکل لے دوسری شمع کا نورنه تھلیے۔ بیتمیں تھیں مکان جسمانیات کی۔ رہی مکان کی دوسری قتم وہ روحانیات ہے۔ روحانیات جس قدرزیادہ لطیف ہوں گی ان کے مقامات بھی اس قدرزیادہ لطیف ہوں گے۔ پھر روحانیات کی تین قتمیں ہیں۔ایک روحیانیات ادنے جیسے زمین دوزخ دریاؤں بہاڑوں کے فرشتے۔ دوسری روحانیات اوسطہ جیسے آسانوں کے فرشتے اور بیددنوں روحانیات اپنی جگہ سے ایک انگل بحرآ سے نہیں سر کتے ۔جیرا کدارشاد ہوتا ہے وما مناالاله مقام معلوم یعنی ہرفر شتے کی ا کی معین ومقرر جگہ ہے۔ لیکن روحانیات اعلی جودر بارخداوندی کے مقرب ہیں ان کے لیے بے حد لطا نف میں وہ اگر ادنی مرتبہ کے فرشتوں پر گزرتے ہیں تو انتہا درجہ کی لطافت ادر غایت یا کیزگی ہے کوئی انہیں و کمینیس سکتا۔ وہ او نجی او نجی دیواروں سے اس طرح حلے آتے ہیں جیسا كه درواز ول سے اور تقوس بقر میں اس آنمانی ہے تھس جاتے ہیں۔ جیسے كوئی هخص زم زمیں میں سفر کرتا ہے مگران میں بھی ایک قتم کا بعد ہے اور ایک طرح کی حاجت کے یابند ہیں۔ بخلاف انبانی روح کے کدوہ تمام جسمانیات وروحانیات سے لطیف تر ہے۔ اور برطرح کی حاجت سے بری باوجود کیدوہ نہ داخل ہے نہ ساکن نہ متحرک لیکن تاہم ایک ایک لخطہ میں عرش سے ٹر ک<sup>ی</sup> (نمناك زمين) تك كاني جاتى ہاور جوروح انسانی مبالغه كے ساتھ دولت يار ياضت سے قوت حاصل کرتی ہے وہ اپنے تئیں قالب کثیف سے چیز اکر جسمانیات لطیف میں پہنچانے کی قدرت ر کھتی ہے اور ایک ساعت میں دور دراز مسافت طے کر سکتی ہے اور اگر اس کی قوت اس سے بھی زیادہ ہوتو مکان جسمانیات الطف میں پہنچ کتی ہے۔ پھراگروہ پانی میں گزرتی ہے تو ترنہیں ہوتی کیونکہ وہ آگ کے مکان میں جاتی ہے۔اور دہاں یانی نہیں ہوتا اور دم بھر میں مشرق سے مغرب

اور مغرب ہے مشرق میں جابر اجھیے لیکن ابھی تک آگینۂ جسمانیات ہے جبور نہیں کیا ہے جب
وہ جسمانیات کو چھوڑ کر مکان روحانیات میں بیٹنج جاتی ہے تو آگ میں داخل ہونے ہے نہیں جلتی
کیونکہ روحانیات کے مکان میں آگ کا پیتہ تک نمی ہے۔ اور یہ جو آیا ہے کہ روح کو دوز خ فلانہ
سکے گی اس کے بیم معنی ہیں اس کی بھی بد یہی مثال بیہ ہے کہ تمہارا خیال وائد بیشہ آگ میں جاتا اور پھر
صحیح وسالم وہاں سے نکل آتا ہے۔ اور جلنے کا اثر اس میں ذرانہیں پایا جاتا کی نے کیا خوب کہا ہے۔
لفتر اسمعت اونا دیت حیا ولکن لاحیاۃ لمن انادی
بنار لو نفحت لہا اضائت ولکن کست سنتے فی الرماد

. زمان کی بھی تین قشمیں ہیں۔ ایک زمان جسمانیات۔ دوسرے زمان روحانیت۔ تمیرے زمان حق تعالی پہلی قتم یعنی زمان جسمانیت کی دونوعین ہیں ایک دہ جوافلاک کی حرکت سے پیدا ہوتا ہے۔ جے گذشتہ روز اور آج کے آئندہ ایم کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں۔ای زمانہ میں ماضى اور مستقبل اورحال بيتين زمانے مائے جاتے ہيں ۔ كوز مانديس مزاحمت اور مضا كفت نہيں ہوتی لیکن ساتھ ہی تینوں زمانوں کا جمع ہونا بھی محال ہے۔ دوسر بےجسمانیات لطیف کا زمانداور میدوه زماند ہے کہ جو کام جسمانیات کثیف سے اس میں ہزار سال میں بدقت تمام انجام پہنچتا ہے۔ جسمانیات لطیف سے اسے ایک ساعت میں نہایت سہولت وآسانی کے ساتھ کر گزرتی ہیں۔اس ز مانہ میں بھی کسی طرح کی مزاحت اور تنگی نہیں ہوتی لیکن اس کی ماضی از ل کے سوااور پچے نہیں ہاں طرح متنقبل بجزابد کے اور کوئی زمانہ نہیں ہاس زمانہ میں گذشتہ ہزار سال آئندہ ہزار سال کے برابر ہیں۔جیسا کررات دن جیسا کہ جناب نی سلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے حضرت پونس کو مچھلی کے پہیٹ میں و یکھا حالانکہ بیدوا قعہ آپ کے زمانہ سے ہزاروں برس پیشتر کا تھا۔ای طرح آپ نے بیجی فرمایا کہ میں نے عبداللہ کو جنت میں داخل ہوتے دیکھا باوجود یکہ بیواقعہ ہزاروں سال کے بعدظہور میں آئے گا۔واضح ہوکہروح انسانی کے لیے زمان جسمانیات کے ہزار قالب ہوتے ہیں۔ بھی وجہ ہے کہ جس شخص کی روح کمال کے درجہ میں پہنچ جاتی ہے۔ وہ ا کیدن میں اس قدر کام انجام کو پہنچا دیتا ہے کہ اورلوگ ایک سال میں بھی نہیں پہنچا سکتے یہی وجہ ے کہ آپ نے فرمایا کہ ہماری ایک رات ہم سے چھین لی گئی اور ہمارے تمام اوراد ضائع کردیے مکے لیکن جب ہم اپنی جگہ پرآئے تو ہنوز ہمارے چیرہ کے بال وضو کے یانی سے ترتھے اور فرمایا ہمارے یاروں میں سے کوئی شخص الیانہیں ہے کدایک سانس میں سومرتبہ سے زیادہ آیت بہ آیت

پڑھ سکے حضرت جنیدرضی اللہ عنہ کے مریدوں میں سے ایک فخص دریائے و جلہ میں نہانے گیا وہاں سادی وہاں سادی وہاں سادی وہاں سادی اسے ایک درواز و نمودار ہوا۔ میخض اس طرف سے ہوکر ہندوستان میں پہنچا۔ وہاں سادی کی اورکی بال بچے ہو گئے سالہا سال رہنے کے بغد جب ایک روز دریا میں غوطہ ماراتو اس جگہ آ موجود ہوا جہاں سے گیا تھا اور دجلہ کے کنارے پراس طرح کیڑے دھرے یائے جس طرح میں تھا تھا۔

#### لطا نف كابيان

حضرت شيخ سلطان المشائخ فرماتے تھے كدايك دن آتخضرت صلى الله عليه وسلم كى خدمت مبارک میں ایک مخص حاضر ہوا اور دائر ہ اسلام میں داخل ہو کرعرض کیا کہ حضور میرا باپ کہاں ہے بعنی میرے پیچیےا ہے رہنے کو کوئی جگہ ملی فر مایا دوز خ۔وہ فض بین کرادھرادھرو کیھنے لگا گویادہ جا بتاتھا کے گھرا کر مجلس نبوی ہے نکل جائے۔ نبی کریم نے اے بلا کر فر مایان ابسی و اہاک فی الناد لعنی المحض بگرانے کی بات نہیں ہے۔میر ااور تیراباب دونوں دوز خیں میں۔اس خبرےاس کے دل میں سکون واطمینان پیدا ہوا فرماتے تھے کہ ایک اور دفعہ کا ذکر ہے كه حضرت عبدالله بن عباس اورامير الموننين حضرت على كرم الله وجهه اورا يك صحابي رضي الله عنهم علے جاتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عند نے میں تھے اور وہ دونوں حضرات إدهر أدهر حضرت عبدالله اور دوسر عصالي دراز قد تھے۔ اور عفرت على بست قد - چلتے حلتے حضرت عبدالله اور ووسرے سحافی نے کہایا علی انت بیننا کان النون بین لمنا لیمنی اے علی تم مرونوں کے تھے میں ایسے ہوجیسے کلمہ انا کے نیج میں حرف نون - حضرت امیر المونین جتاب علی کرم اللہ وجہہ نے جواب دیا که لولم یکن النون فی لنا لصار الاینی اگر افران لنا کے چی ش ند موتا تو وه لا رہ جاتا۔ فرماتے تھے کہ جب شیخ محمد اجل سرزی رحمتہ اللہ علیہ غز نین سے ملح میں تشریف لائے تو ایک بازار میں گزررے تھے۔مولانا ہر ہان الدین بلخی بھی ای بازار میں کھڑے تھے۔ جب ان ك نظر في برين و كي بي كما يك دراز قد كا آدى باته من بوجه لي جلا آتا ب-مولا تابر بان الدين نے اپنے دل بي دل بين كہا كه اوليائے حق بھي اسى رنگ اور گوشت پوست كے ہوتے ہيں اس خطرہ کا گزرنا تھا کہ فیخ محمد اجل نے سر نیچ کر کے فرمایا کہ مولانا میں نے اپنے والد کی

میراث یائی ہے۔ یکی وجہ ہے کہ اس ورجہ فربہ ہوں۔ مولانا بر ہان الدین نے جب بیہ بات تی تو فوراً آ کے بردھ کرقدم بوس ہوئے اور اپنے ای پاک عقیدہ پرآ گئے اور بہت روز تک شخ کی خدمت میں رہے۔ سلطان المشائخ بیر بھی فرماتے تھے کہ ایک دن قاضی کیرالدین اورمولانا بر ہان الدین بلخی اور قاضی حمید الدین نا گوری مینوں حضرت مل کر کہیں جا رہے تھے قاضی حمید المدين تواونث يرسوار تقے اور بيدونوں يا كيزه اورمهيب گھوڑوں پر۔ا ثناءراه پس قاضي كبيرالدين نے مولا نا ہر ہان الدین کی طرف روئے بخن کر کے فر مایا کہ ہر چندا ّے کا گھوڑ اصغیر ہے۔ کیکن کبیر ہے بہتر ہے۔ یہ حکایت بیان کر کے حضرت سلطان المشائخ نے فرمایا کہ دیکھوقاضی کبیر نے کیسی بات کبی کہ ان پر کسی طرح کا اعتراض ہی واردنہیں ہوا۔ آپ میر بھی فرماتے تھے کہ شمس الملک کا قاعدہ تھا کہ جب کوئی شاگر دستی ناغہ کر دیتا یا کوئی دوست ملنے کے لیے آتا مگر دیر کر کے آتا تو فر ما یا کرتے۔ ہم نے کیا کہا جوتم نہیں آتے اور اگر کوئی طالب علم کتاب کا مطالعہ نہ کرتا تو فر ماتے ہم نے کیا کیا جو کہہ ہم وہی کریں۔ میں بھی شمس الملک کے درس میں جاتا تھااور جب بھی ناغہ کر دیتا یا دیرکر کے پہنچا تو میرے دل میں فورا خطرہ گزرتا کٹش الملک مجھے بھی ان ہی لفظوں ہے خطاب کریں گے جن سے اور طالب علموں کو کرتے ہیں لیکن جب میں وہاں پہنچتا تو آپ

آخر کم ازائکہ گاہ گاہے آئی و بماکن نگاہے یہ بیت پڑھ کرسلطان الشائخ کی آٹھوں میں آنبوڈ بڈبا آئے اور آپ اس قدر دوئے کہ تمام حاضرین مجلس میں آپ کے ذوق نے اثر کیا اور اس کی وجہ بیٹھی کہ آپ نے شمس الملک سے مقامات حریری پڑھی تھی اور ان کے حقوق کی حدسے زیادہ رعایت کرتے تھے۔ از ال بعد سلطان المشائخ نے فرمایا کہ جب شمس الملک کومستوفی الملک ہندوستان کا خطاب طاتو تاج ریزہ نے اس کی تعریف میں یہ بات کہی۔

صدر اکنون بکام دل دوستان شدی مستوفی ممالک ہندوستان شدی تاخ ریزہ ایسے لطافت اور تازک طبع رکھتا تھا کہ شہر میں اس کانظیر نہ تھا ایک دفعہ کی دوست نے مٹس الملک کی طرف حظ معثوث میں ایک رقعہ لکھا جس کا پڑھنا نہا ہے دشوار اور سخت مشکل تھا لیکن تاج ریزہ نے فوراً رقعہ کی پشت پر ریزعبارت لکسی انسما فیکم خطع محطع بطع

فسى الشبط فيلا تسكتب لناركا تبروف عرض كرتاب كرايك والش مندواعظ جوسلطان المشائخ كےعقیدت مندم بدول میں سے تھامعثوش خط میں مشہور تھا اور الی صورت میں لکھتا تھا جس كا يزحنا بهت مشكل بوتا تفاايك دن يفخص ايك خط لكه كرحفرت سلطان المشائخ كي خدمت میں لا یا حضرت سلطان المشائخ کواس کے بڑھنے میں کچھ در لگی اور آپ نے فرمایا کہ مولا نابی خط تمہارا ہمولاتا نے معدرت کر کے عرض کیا ہال مخدوم یہ بندے کاطبعی خط ہے۔حضرت سلطان المشائخ نے مسکرا کرفر مایا عجب خداد طبیعت اور ذہن رسار کھتے ہو۔ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ عزیزوں كي ايك جماعت سلطان المشائخ كي خدمت مين بيثى موئي تتى كين بعض لوگوں كوسايہ ميں جگه نه لمی تنی اوروہ دھوپ میں بیٹے ہوئے تنے۔سلطان المشائخ نے ان سے فر مایا کہتم سائے میں بیٹھو اور جولوگ سائے میں بیٹے ہوئے تھے ان سے ارشاد کیا کہتم اس طرح ہوجاؤ۔ تا کہ دوسروں کو سابيي مل جكد مل كيونكدوه و وحوب من بيشه موع جي اور من سابيي من بيشا جل را مول \_ايك دفعہ دوصوفی سلطان المشائخ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔آپ نے ان کی تعظیم کی اور بوجھا كمال ع آتے ہو جواب ديا اوجه ع آئے ہيں۔ شخ نے فرمايا شخ جمال الدين او جي كس طرح ہیں سلامت ہیں جواب دیا ہاں۔سلطان المشائخ نے معلوم کیا کہ بدلوگ فاری نہیں جانتے از ال بعدآب نے فرمایا کدام حسن شیبانی رحسه الله علیه یاؤں میں کوئی تکلیف تھی اوراس وجہ سے آپ باؤں پھيلاكر بيشاكرتے تھے۔ايك دن باؤں پھيلائے بيشے تھے كدايك طالب علم نے آكرسلام كيامحرم امام في سلام كاجواب ديا-اور ياؤل سكير كربيثه كئة اس في بيان كرناشروع كياكه رات کوجییا شخ کا تھم ہوا تھااس کی تھیل ہوگئ۔جس طرف آپ نے جانے کا ارشاد فر مایا تھا ادھر شارع عام تو تمانہیں صرف بیابان اور جنگل تما جب میں چیخ کے حکم کے موافق روانہ ہوا اور چند میل داسته طے کیا تو ایک بلند پہاڑ نمو دار ہوا پہاڑ کی چوٹی پرایک بزرگ قبلدرخ بیٹے ہوئے تھے جن کے اردگر دنور پڑا ہرس رہا تھا۔ جب میں ان کے پاس پہنچا تو انہوں نے دوگر ما گرم روٹیا ل اورایک سرد پانی کاکوزہ میرے سامنے رکھااور جب میں کھائی چکا تو انہوں نے بھی ایک دوسرے بہاڑ کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اس طرف چلے جاؤیس ادھر دوانہ ہوااور جب اس بہاڑ پر بہنچا تو وہاں بھی ایک محس فخص کو پایا جو پہلے ہزرگ سے زیادہ نورو پر کت رکھتا تھااس نے بھی دوگر ما گرم روٹیاں اور ایک سردیانی کا کوزہ میرے سامنے رکھا اور جب میں کھائی چکا تو انہوں نے ایک دوسرے پہاڑ کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اس طرف جاؤ غرضیکہ میں یوں بی ایک بہاڑ ہے

-5-62

دوسرے پہاڑی طرف چلار ہااورجس پہاڑ میں جاتا تھاایک نورانی بزرگ کو یاتا تھا جودوروٹیاں اورایک پانی کا کوزہ میری نذر کرتا تھا تیرے پہاڑ پر میں نے ایک فخص کو پایا جس نے جھے سے بیان کیا کہ اس پہاڑ کی چوٹی پر ایک بلتد قلعہ ہے۔ مدت ہوئی کہ سلطان افتس الدین اس کا محاصرہ کیے ہوئے ہے مگروہ کی طرح نتح نہیں ہوتا جس سے بادشاہ نہا ہت پریشان اور مکدر ہے تو بادشاہ کے پاس جا کر کہد کہ ایک فشکر فلاں مہینے کی فلاں دن اور فلاں وقت بھیج ۔ خدا جا ہے تو قلعہ فتح موجائے گا۔مولا نامس الدین کا بیان ہے کہ میں اس مردخدا کا اشارہ یا کرسلطان مس الدین کے دربار میں آیا اور دربان کی معرفت میر فریخ بری جیجی دربان بادشاہ کے باس گیا اور سارا واقعہ بیان کیا سلطان نے کہا کہ اس سے جا کر 'وچھو کہ بیاتو کہاں سے کہتا ہے کہ فلاں وقت قلعہ فتح ہو جائے گا۔جواب دیا کہتم کوقلعہ کے فتح ہوجانے سیغرض ہے اس وقت تک تم جھے نظر بندر کھواگر میرے کئے کے مطابق تلعہ <sup>وق</sup>ے نہ ہوتو میراخون مباح ہے بادشاہ نے فرمایا کہ اس مخف کو بہت احتیاط اور محافظت کے ساتھ نظر بند کیا جائے چنانچ ایسا ہی کیا گیامولا نامٹس الدین کہتے ہیں کہ جب فتح كا وعده قريب بينياتو محصفدام بادشاه ك ياس لے كے اور يس نے بدى دليرى ك ساتھ کہا کہ اس وقت سواروں اور پیادوں کو تھے ۔ تا کہ وہ قلعہ پر تملہ کریں بادشاہ نے فر مایا یہ سمجه مين نبيس آتا كه ايك ايبالمتحكم قلعه جو مندوستان ميں اپنانظير نبيں ركھتا طرفة العين ميں كيوں كر مساركرويا جائے گا۔ الجى تھوڑى ديرندگرري تى كرسات سوسواروں اور بہت سے جانباز بادوں نے قلعہ برحملہ کیا اور بات کی بات میں فنح کرلیا۔ لوگ باوشاہ کے دربار میں فنح کی خوشخبری لائے اورسلطان مس الدين نے ميراحدے زياد وائز از واكرام كيا اور جارگاؤں بدايوں ميں بطريق انعام میرے والے کیے۔ حضرت سلطان المشائخ فرماتے تھے کہ جب شیخ جلال الدین تمریزی شہر میں آئے تو وہ چاہجے تھے کہ میں جلد شہرسے ہندوستان کی طرف چلا جاؤں اور فرماتے تھے کہ جب میں شہر میں آیا ہوں تو خالص سونا تھا امھی کھروز نہیں گزرے ہیں کہ جا عدی رہ گیا۔اس کے بعد نہیں معلوم کیا ہو جاؤں گا۔ شخ جلال الدین تمریزی کے مناقب اور شخ الاسلام شخ مجم الدین صغری کے انتقال کا سبب صلو قافل کے تکتے اور ادعیہ ما تورہ اور اور اومقبولہ کے باب میں تکھا جا

# ینخ حیدرزاویه کی بزرگی کابیان

حضرت سلطان المشاكخ قدس مره العزيز فرمات تتح كهجس زمانه ميس كفار چنكيز خان كا خروج موااور كفار في خراسان كى طرف رخ كيا تواس وقت ايك درويش صاحب جمال وحال چنگیز خاں کے گفکر میں موجود تھا۔ جب لفکر چنگیز خان خراسان کی طرف بڑھا تو شنخ حیدرزاو ہیہ نے اپنے یاروں کی طرف متوجہ ہو کر کہا کہ کہ مغلوں سے چے کر بھا گو کیونکہ وہ خراسان پر غالب <u> ہوں گے لوگوں نے در مافت کیا کمغل خراسان پر کیوں کرغالب ہوں گے کہاوہ ایک درویش کو</u> اینے ساتھ لا رہے ہیں اور خوداس کی ہناہ میں آتے ہیں۔ میں نے اس درویش سے ستی کی مگر انجام کاراس نے مجھےزین بردے پڑکا۔اب حقیقت حال بیہے کہوہ کی کےرد کے سے ندر کے كاورتمام خراسانيوں يرغالب آئے كالمهين فورا بھاك جانا جاہے يہ كهدرخودايك غاريس چلے کئے اور غائب ہو گئے آخر کاروبیا بی ہوا جیہا آپ نے فرمایا تھا۔ میرحسن نے اس موقع برعرض کیا کہ لوگ بیان کرتے ہیں کہ شیخ حیدرزاویہ کے ہاتھ میں طوق اور دست کلہ سمجنی موم ہو جاتا تھا فرمایا ہاں یہ بات توان میں تھی بی اس سے بڑھ کراور بات میتھی کہ لوہاروں کی بھٹی میں سے گرم لوہا اٹھا کر بالکل ای طرح طقے بنا لیتے تھے جس طرح کوئی فخص مٹی ادر گھاس کے حلقے بناتا ہے۔ شخ حدر گرم او بے کے طوق بنا کر ملے میں بہنتے تھے اور گاہے وستکلہ بناتے تھے ان کے ہاتھ میں لوہا موم جییا ہو جاتا تھا۔ یہ گروہ جوطوق اور دستکلہ رکھتا اور اپنے تئیں ان کی طرف مفسوب کرتا ہے صرف جموثی نسبت دیتا ہے ان جسیا حال اور ان کی میرزرگی اس میں کہاں یا کی جاتی ہے۔

# بي بي فاطمه سام رحمته الله عليها كي بزرگ كابيان

حفرت سلطان المشائخ فرماتے تھے کہ اندر پت میں ایک عورت رہا کرتی تھی جسے لوگ بی بی فاطمہ سام کہا کرتے تھی جسے کہ چیک فوٹ و مسلامیت میں مشہورتھی اور حقیقت میہ کے جیسی مشہورتھی اصل میں ولی ہی تھی۔ چنا نچوا کثر اوقات جناب شیخ شیوخ العالم فریدالحق والدین قدس اللہ سر والعزیز کی زبان مبارک پر جاری ہوا ہے کہ بی بی فاطمہ حقیقت میں مرد ہے خدانے قدس اللہ سر والعزیز کی زبان مبارک پر جاری ہوا ہے کہ بی بی فاطمہ حقیقت میں مرد ہے خدانے

اسے عورتوں کی صورت میں بھیجا ہے۔ از ال بعد فر مایا کہ درویش جب نیک عورتوں اور نیک مردوں کا واسط دے کر دعا کرتے ہیں تو اول نیک عورتوں کو یاد کرتے ہیں کیونکہ نیک عورتیں زیادہ عزیز ہوتی ہیں۔ از ال بعد فر مایا کہ شیر جب اپ بھٹے سے باہر آتا ہے تو کوئی شخص بنہیں پو چھتا کہ ریہ شیر بزہ وی ہیں۔ از ال بعد فر مایا کہ شیر جب اپ بھٹے سے اور تقوی کے معزز و ممتاز ہوتا ہے۔ خواہ مرد ہو یا عورت۔ بعدہ آپ نے بی بی فاطمہ سام کے مناقب و فضائل میں مبالغہ فر مایا کہ دہ عد درجہ کی نیک اور پارساعورت تھی ۔ اس میں صلاحیت اور قابلیت کوٹ کوٹ کر بحری ہوئی تھی ۔ کہری میں انتہا درجہ کو بی تھی ۔ میں نے خود انہیں دیکھا ہے۔ بہت ہی نیک دل اور عزیز عورت تھیں میں انتہا درجہ کو بی تھی ۔ میں انتہا درجہ کو بی تھی ۔ میں اند میں اور حضر سے بھیے یاد ہیں جوانہ وار نوا اگر اوقات حسب حال شعر کہا کرتی تھیں ۔ سر ہما العزیز میں بھائی چارہ اور خوا ہر خوا ندگی تھی اور وہ اکثر اوقات حسب حال شعر کہا کرتی تھیں ۔ پہنا نچر ذیل کے دومھر سے جھے یاد ہیں جوانہوں نے میر سرام نے برجت کہے تھے۔ پہنا نچر ذیل کے دومھر سے جھے یاد ہیں جوانہوں نے میر سرام نے برجت کے تھے۔ پہنا خوا بی وہ ان خوا بی ہم عشق طلب کنی وہم جان خوا بی ہم ان خوا بی میں دو طبی و لے میسر نشود

#### شفقت اورنيت كابيان

حضرت سلطان المشائخ فر ماتے سے کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے حضرت امیر الموشین جناب خلیفہدوم عمر بن الخطاب رضی الشد عنہ نے ایک عورت کود یکھا کہ سر پر گہوارہ لیے چلی جاتی ہے آپ نے اس سے دریا فت کیا کہ بید گہوارہ کیا ہے اور اس بیل کون ہے؟ عورت نے جواب دیا کہ امیر الموشین اس گہوارہ میں میراباپ ہے بیل اسے سر پرلا دے ہوئے اس لیے پھرتی ہوں۔ کہ اس کا کہوتی میر سے از جائے۔ حضرت امیر الموشین عمر بن الخطاب نے فر مایا کہ اے عورت باپ کاحق تو تو نے پورا کر دیا اور اس کے باراحسان سے سبکہ وش ہوئی کین ماں کاحق اس ہے بھی نیادہ ہے۔ اس سے کیوں کرعہدہ برا ہوگی۔ عورت نے جواب دیا کہ امیر الموشین سارے اعمال نیت پر موقوف ہیں۔ میری نیت ہے کہ جب میں باپ کے حقوق سے فی الجملہ سبکہ وش ہوئی ایوں تو ماں کے حقوق اوا کیکی میں کوشش کروں۔ اس نے جھے اپنے دامن عاطفت کے سامیہ میں بالا پرورش کیا اور صرف اس کی ظ سے میری پرورش میں کوشش ومحنت اٹھائی کہ جس وقت میں بالا پرورش کیا اور صرف اس کی ظ سے میری پرورش میں کوشش ومحنت اٹھائی کہ جس وقت میں بالا پرورش کیا اور صرف اس کی ظ سے میری پرورش میں کوشش ومحنت اٹھائی کہ جس وقت میں بالا پرورش کیا اور صرف اس کی ظ سے میری پرورش میں کوشش ومحنت اٹھائی کہ جس وقت میں بالا پرورش کیا اور مرف اس کی ظ سے میری تیارواری کما حقہ کرے گی چنا نیے میری ہوت اس سے کہا ہوت میں کوشش و محنت اٹھائی کہ جس وقت میں بالا پرورش کی کو کھوں گا اور در از عمر یا کو کی گھر کی گھرا کی جنا نے میری برورش میں کوشش و محنت اٹھائی کہ جس وقت میں بالا کو کہائے کو کہنچوں گا اور در از عمر یا کو کیا تھری کی کو کہائے کو کہنچوں گا اور در از عمر یا کو کیا تھر میں کو کھران کی کھری کو کی کو کیا تھری کو کی کیا تھری کی جنا ہے کہائے کو کہنچوں گا اور در از عمر یا کو کیا کیا تھری کی کو کی کو کیا گھری کیا کو کو کیا ہے کہائے کیا کہ کیا کی کیا کے کھری کی کو کیا گھری کیا کو کی کو کیا گھری کیا کو کیا کو کیا گھری کو کیا کو کیا کیا کھری کیا کو کیا کو کیا کو کیا کیا کیا کو کی کو کو کیا کیا کو کیا کیا کو کیا کی کیا کو کیا کو کیا کی کیا کو کیا کی کو کیا کی کیا کو کیا کو کیا کو کیا کی کیا کیا کی کیا کیا کو کیا کی کیا کی کو کی کو کیا کی کی کو کی کو کی کو کیا کیا کی کو کو کی کو کی

یں ہے کہ جہاں تک جھے ہیں بڑے اس کی تیاری داری کی کوشش کروں۔اور ساتھ ہی ہیکھی نیت ہے کہ جب اس کی تیار داری ہے فارغ ہو جاؤں تو ماں کی تیار داری میں مصروف ہوں اور میں نے باب کی ادائیگی حقوق کو مال کی خدمت پراس لیے مقدم رکھا ہے کہ بیر بنسبت مال کے زیادہ مخاج خدمت ہے۔ اس لیے میں نے تہیر کرلیا ہے کہ جب تک بیزندہ ہے میں اس کے ادالیگی حقوق میں تکی رہوں کی اور جب مرجائے گائی کی خدمت اور حقوق سے عہد برآ ہو کر ماں کی خدمت میں مصروف ہوں گی۔ ایک اور دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں ایک فحض کو کسی ولایت کا حاکم مقرر کیا اور اس کے نام كافر مان لكه كراس كے حواله كيا۔اس اثناء ميں امير المومنين حضرت عمر بن الخطاب ايك جيمو ثے ہے بچے کو گودی میں لیے ہوئے مہر یانی اور شفقت فرمار ہے تھے اس عزیز نے حضرت عمر رضی اللہ عنه كي طرف متوجه هوكركها حضرت مين دس فرزندر كهتا موں ليكن كمي كوابيا دوست نہيں ركھتا \_ جبيرا كه آب اس بيج كودوست ركھتے ہيں۔امير الموثين عمر بن الخطاب رضي الله عنه نے فر مايا كه ذرا مجھے و وفر مان جوابھی لکھ کرتیرے حوالہ کیا ہے دکھا دے اس مخص نے لکھا ہوا فر مان آپ کے ہاتھ میں دے دیا۔ آپ نے فران کوفورا جاک کر دیا اور فرمایا کہ میں ایسے بے رحم کو حاکم بنانا نہیں جا ہتا جبتم کو چھوٹوں پرشفقت ومہر ہانی نہیں ہے تو بردوں پر کیا خاک رحم ہوگا۔اس کے بعد سلطان المشائخ نے اس گروہ کے بارے میں ایک تمثیلی حکایت بیان فرمائی جوفراج کے لینے میں ظلم وزیادتی کرتے ہیں فرمایا کہ لاہور کے اطراف میں ایک گاؤں تھا جس میں ایک درویش سکونت رکھتا تھاز مین کو بوتا جوتا کرتا اور زرعت ہے اپنی زندگی بسر کیا کرتا تھااور کوئی مخض اس سے خراج یا مال گزاری نه لیتا تھا یہاں تک که اس گاؤں پرایک بے رحم کوتوال مقرر جوااوراس نے ورویش سے زمین کی مال گزاری طلب کی اور نہاہے تختی ہے کہا کہ تونے بہت روز سے زمین کی مال گزاری ادائیس کی ہے بور لغ غلرا تھا کرلے جاتا اور نہایت بے باکی سے کھاتا ہے۔ اب یا تو کوئی کرامت دکھاؤیا زمین کی مال گزاری ادا کرو۔ درولیش نے لجاجت کے لہجہ میں کہا کہ کرامت کے کہتے ہیں۔ جھ میں کسی طرح کرامت نہیں ہے۔ تگر جب کوتوال کا اسرار حد ہے بڑھ گیا اور درولیش نے دیکھا کہ بغیر کرامت دکھائے چیچھا چھوٹنا مشکل ہےاس نے کوتوال کی طرف ردئ بخن کر کے کہا کہ بولو کیا کرامت جا ہتا ہے بیان کر۔ا تھا قاسی گاؤں کے متصل ایک

دریا بہتا تھا کوتوال نے کہاا گر تھے میں کوئی کرامت ہے تواس دریا سے عبور کرجا۔ درولیش نے خدا پر بجروسہ کرکے دریا جیسے کوئی زیمن پر دوڑتا بجروسہ کرکے دریا جیسے کوئی زیمن پر دوڑتا ہے لیکن اس پارجا کر درولیش نے کشی کی درخواست کی لوگوں نے کہا کہا ہے درولیش جس طرح تم گئے ہواسی طرح سے جا کہ درولیش چو تکہ کا ل تھا کہا اگر جس بدوں کشی کے آؤں گا تو میرائنس فر بہ ہوجائے گا اور کہ گا کہ بیس بھی کچھ ہوں۔

### عقيدت مندامرااورخلفا كابيان

حصرت سلطان المشائ قدس الله سرہ العزیز نے فر مایا بغداد کے خلفاء میں ہے ایک خلیفہ نے ایک نو جوان کو کسی جرم میں قید کر دیا اس کی ماں آئی اور خلیفہ کے آگے حدے نیا دہ نالہ و زاری کرنے گئی تا کہ خلیفہ اس کے فرزند کو قید سے رہائی دے۔ خلیفہ نے کہا کہ میں نے تیرے فرزند کی نسبت تھم کیا ہے کہ جب تک میری اولا وہوہ قید میں رہے۔ جوں ہی پڑھیا نے خلیفہ کی یہ وہنا کی اور آسان کی طرف منہ کر یہ وہنا کی اور آسان کی طرف منہ کر کے کہا خداو ندا تیرے خلیفہ نے تو یہ تھم لگایا ہے اب تو کیا تھم کرتا ہے خلیفہ خورت کی اس بات سے بہت متاثر ہوا اور اس کا ول فرم پڑھیا تھم دیا کہ اس کے فرزند کو قید سے رہائی دیں چنا نچھم کی فورا گئیل ہوئی اور اس کا ول فرم پڑھیا تھم دیا کہ اس کے فرزند کو قید سے رہائی دیں چنا نچھم کی فورا کھیل ہوئی اور اس نو جوان کو قید سے رہا کہ دیا گیا۔ از ال بعد خلیفہ نے فرمایا کہ اس نو جوان کو سوار کرواور سواروں کا ایک دستہ اس کے ساتھ کر کے بغداد کے تمام کوچۂ و بازار میں پھراؤ اور ندا کرو

## بادشاهول كتغير مزاح كابيان

حضرت سلطان المشائخ قدس الله مره فرماتے تھے کہ کلمات قدسیہ میں سے ایک یہ جملہ بھی ہے قبلہ وب المعلوک و نو اصبہم بیدی یعنی بادشاہوں کے دل اوران کی پیشانیال میرے ہاتھ میں جی آیا ہوں کے دل میرے ہاتھ میں جی اور میں بی اور میں بی ان کے دلوں کو پلیٹ ویتا ہوں جب طلق حق کے ساتھ سیدھی رہتی ہے تو بادشاہوں کے میں بی ان کے دلوں کو پلیٹ ویتا ہوں جب طلق حق کے ساتھ سیدھی رہتی ہے تو بادشاہوں کے

دلوں کو یس اس برحمریان کر دیتا ہوں ۔ اور جب وہت سے بغاوت کرتی ہے تو میں ان کے دلوں کو مہر سے خالی کر دیتا ہوں۔ ازاں بعد سلطان الشائخ کی زبان مبارک پریدلفظ جاری ہوئے کہ آدى كو ہروقت خدا يرنظر كمنى جا سے اورسب چيزوں كواس كى طرف سے و يكنا جا سے بعده اى مطلب كموافق آپ نے ذیل كى حكايت بيان فر مائى جس زمانے بيس قبايد ملتان كا حاكم تعا اورسلطان شس الدين دبلي كے تخت حكومت برجلوه آراء تعالقوان دونوں ميں مخاصت ظهور ش آئي اور جانبین سے لئکر آراستہ موکر جنگ کے لیے آمادہ مو کئے شخ رحت الله علیہ اور ملتان کے قامنی دونوں نے سلطان مٹس الدین کو خط لکھے اتفاق ہے دونوں کے خط قباح یہ کے ہاتھ بڑھکتے۔خطوں كامضمون د مكه كرقباجه بهت بكرااور قاضي كوقل كرا ديا اورشيخ كودر بار ميس طلب كيا \_ شيخ بها والدين قدس مرہ نہایت ہے باک سے ای طرح دربار میں محتے جس طرح بمیشہ جایا کرتے تھا در بدول كى دہشت اورخوف كے قباجد كے داكيں طرف بيٹ كئے قباجدنے جيب ميں سے خط تكال كر شخ کے ہاتھ میں دیااور کہافر مائے بیرو کس کا بے شخ نے خط کو بڑھ کر کہا بے شک بیروط میں نے ہی لکھا ہے اور اپنے ہی قلم سے لکھا ہے۔ قباجہ نے کہا آپ نے کیوں لکھا فرمایا میں نے جو پھے لکھا ہے خدا کی طرف سے لکھا ہے تھے سے جو پکھ بن بڑے میرے ساتھ کر گزراور تو کر بی کیا سکتا ہے۔ تیرے ہاتھ میں ہے بی کیا چز ۔ قباچہ شخ کی یہ بے باک تقریرین کرمتا ال ہوا تھم کیا کہ کھاٹالایا جائے فورا اس محم کھیل ہوئی۔ شخ کی عادت تھی کہ کی کے گھر میں کھانا نہ کھاتے تھے اور قباچہ کا اس سے مقصود بیتھا کہ جب شخ کھانے سے اٹکار کریں گے تو جھے ان کے مطرت كَيْجًا فَي رِجْت بوجائ كى كيكن چونكه في كوباطنى نور عقبا كيدكا مافى الضمير معلوم بوكيا تفااس لیے جوں بی وسر خوان پر کھانا چنا گیا آپ نے ہم الله الرحل الرحيم كبه كر كھانے كى طرف باتھ برْ هایا اور کھاناشروع کردیا تبائیجہ بیکیفیت دیکھ کرغصہ میں بجڑک اٹھا تگر کر ہی کیا سکتا تھا جرا غصہ کو د بایا اور شیخ کوجانے کی اجازت دی۔ شیخ سلامتی کے ساتھ اینے مقام پر دالیس آ گئے۔ از ال بعد سلطان المشائخ نے فر مایا کہ بعض لوگول کا مزاج بہت جلد شغیر ہوجا تا ہے اور اس معنی کے مناسب مولا نافخرالدین زرادی کی بیدو پیتیں زبان مبارک پر جاری فرمائیں۔

آنم كه يهينم ذره نا خوش گردم وزيمة ينم ذره وكلش گردم از آب لطيف تر مزاج دارم درياب مرا وگرند آتش گردم

میں نے حضرت سلطان المشائخ قدس الله سره العزیز کے قلم مبارک سے لکھا ویکھا بِ قِيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبرني و يحكم في نفس اقدام علاهوالمدين يمجر بين الشرك فيختار لقيل ان الجنة للحمكمين دروي بالكسر والمنصف من نفس حكمه اليهم كلما يحكم ولدك ـاى كماسب میه حکایت بیان فرمائی کهایک بادشاه زاده نهایت نیک دل اور صاحب کشف تھا ایک دن کسی خوشگوار منظر میں بیٹھا ہوا تھا کہ دفعتہ آسان کی طرف نظر کی اور تھوڑی دیر تک تعظی یا ندھے دیکھتار ہا پھر دوسری طرف دیکھا اوراس کے بعد دوبارہ او پر کی طرف نظر اٹھائی اور دیر تک آسان کو دیکھتا ر ہا۔ازاں بعدا بے حرم کی طرف نظر کی اور زار قطار رونے لگااس کی حرم نے بے تاب ہو کر پوچھا کہ بیکیابات ہے کہ پہلے تو نے آسان کی طرف دیکھااور پھر جھے دیکھ کررودیا۔ شنرادہ نے کہا اس موال سے درگر رتیرے بتانے کے لائق نہیں ہے لیکن جب اس کی حرم نے اصرار در اصرار كرساته الحاح بهت كياتو شنراد \_ في مكنن آوازيس كهاكة كاو بواس ساعت بس ميرى نظر لوح محفوظ پر جایز ی د میمنا ہوں کہ فرشنوں نے میرانام زندوں کے تنختے سے کھر چ ڈالا ہےاور اس سے مجھے معلوم ہوگیا کہ اب میر کی عمر کا پیانہ لبریز ہوکر چھلکا بن جا ہتا اور میرے کوج کا وقت یاس بی آلگاہے چر جو میں نے دوسری طرف دیکھا تو میری نظراوح محفوظ کے ایک کوشد میں . جایزی اس کے دیکھنے ہے معلوم ہوا کہ ایک عبثی غلام میری جگہ پر بیٹھا ہے اور بیساری بارگاہ اور جاہ دحثم اس کے قبض وتصرف میں ہے۔غلام میرے پیچیے تخت سلطنت پرجلوہ فرما ہوگا اور تو اس ك نكاح ميں جائے كى يەتھاجو ميں نے ديكھا۔ حرم نے شنرادے كى پيافسوس ناك بات س كركها اب تو مجھے کیا تھم کرتا ہے شنمرادے نے کہا میں کیا کرسکتا ہوں تھم وہی ہے جوئق نے نافذ فرمایا ہے۔ یہ کہ کرشنرادے نے فوراحبثی غلام کوطلب کیا اوراپنے کیڑے پہنا کراپنا ولی عہدمغرر کیا اور کسی طرف غنیم کے رو کنے کوروانہ کیا۔ ساتھ بی الشکر اور سرداروں کو تھم فر مایا کہ سب اس کے تھم پر مرجمادی صبی غلام فے شیرادے کا شارہ یاتے ہی ایک جرار فوج کومع امرااورافسروں کے ادھر روانه کیا اورخود بھی عقب سے خالف کے مقابلہ میں پہنچا اور استقلال اور ٹابت قدمی نیز شنرادے كے تھم كى بركت سے نماياں فتح حاصل كر كے بادشاہ كى خدمت ميں لوث آيا۔ دوسرے روز شنراوے نے وفات پائی۔جس ز مانہ میں حبثی غلام لشکر کے ساتھ مہم سرکرنے عمیا تھا مخلوق کے

ساتھ النے عادات واخلاق کے ساتھ پیش آیا کہ سب کے دل اس کی محبت کی طرف مائل ہوگئے تھے۔ یہی وجنتی کہ بادشاہ زادے کے انقال کرتے ہی سارے ملک نے اس کے تھم پر گردن تشکیم ٹم کردی اور شیزادہ کی حرم محرّ م شرعی تھم کے بموجب اس کے نکاح میں آگئی اور جیسا کہ بادشاہ زادے نے کہا تھا ظہور میں آیا۔

# ان مردان خدا کابیان جو ہمیشہ ذکر الہی میں منتخرق رہتے اور کھانے پینے کی راحت وخواب سے بالکل بے پروار ہے

اورای می سلطان اس الدین نے دارفتا سے عالم بقا میں رحلت کی اورای سال حفرت شيخ الاسلام قطب الدين بختيار كاكى اوثى قدس الله سره العزيز نے وفات پائى بيان كيا جاتا ہے کے سلطان اہمسالدین کی وفات کے بعد دس سال کی مت میں اس کے جارفرز تدیکے بعد دیگرے تخت سلطنت پر جلوہ فر ماہوئے۔ دس سال گزر جانے کے بعد سلطان انٹس الدین کا چوتھالڑ کا جوعمر میں سب سے چھوٹا اور سلطان تا صرالدین کے تام مشہور تھا تخت تشین ہوا۔سلطان ناصرالدین جس کے نام سے طقبات ناصری مشہور ہے۔ایک نہایت ہی برد بار اور کریم النفس اورعبادت گزار باوشاہ تھا۔اس کی اکثر وجد معاش اس کے ہاتھوں کی کمائی ہوتی تھی لیعن قرآن مجید لكه كراس كاجرت سابنااور نيزايي متعلقين كاخرج جلاتا تفاكا البيس سال بادشاه رباس مدت میں سلطان غیاث الدین بلبن کے ہاتھ میں ملک وسلطنت کی باگ تھی اور وہ ان ایام میں الغ خان کے نام سے شہرت رکھتا تھا۔ سلطان ناصر الدین کے انتقال کے بعد ١٦٢ ہجری میں سلطان غیاث الدین بلبن جوش الدین کے خدام ش شار کیا جاتا تھامستقل طور پر با دشاہ قرار دیا گیا۔اور دبلی میں تخت حکومت پرجلوس فر ماہوااس کے دولا کے تھے۔ بڑا لڑ کا جواس کا ولی عہد اورمانان کا حاکم تھا۔ ١٨٢٢ من لا مور اور ديال يور كے درميان مغلول كے محارب ميں شہيد مو كيا۔اور بہت سے تجربه كارسواروں نے اس جنگ ميں شہادت كا چھلكيا ہوا ساغر مندے لگايا اس وقت سے خان ملیان کوخان شہید کا لقب ملالیعنی لوگوں ہاں کا خان شہید نام رکھا۔امیر خسر و

اس الرائي مي مغلول كم ما تعول كرفار مولئے تھاورايك عرصة تك قيدره كر بوے حيلول سے ر بائی حاصل کی تھی۔خان شہید کے بعداس کا ایک فرز می کیسر ونام باقی ر با۔سلطان غیاث الدین کا ووسرافرز ثد بغراغان تحااس كااصلى نام توجمود تحاكر ناصرالدين كے نام سے زيادہ شبرت ركھتا تھا۔ ناصرالدین کا ایک فرزند تھا کی قبادنام محرمغرالدین کے لقب سے زیادہ مشہور تھا۔ خان شہید کی زندگی ہی میں کینسر و کے علاوہ اس کی ساری اولا ومر چکی تھی۔ چنانچہ خان شہید کے دنیا ہے سفر کر جانے کے بعد ملتان کی حکومت کینم وہی کے حوالہ کی گئی اگر چہ بیا بھی کم س اور نو جوان تھا مگر چونکہ بادشاہ کی نظر میں برورش یائے ہوئے تھااس لیے ہر بات کے نشیب وفراز سے وا تف تھابادشاہ د بلی نے بہت سے جدید تجربہ کار امرا اور کارکن وزراکی جمرابی میں کینسر وکو دیلی سے مامان کی طرف روانه کیااس وقت بادشاہ کی عرو ۸سال سے تجاوز کر کئی تھی اور جس روز خان شہیدنے ونیا ے مندموڑا ملکبلین میں دن بدن فتوراورضعف پیدا ہوتا جاتا تھا۔ با دشاہ اکثر اوقات ایخ لائق فرزند کے غم میں معروف رہتا تھا اور شب وروز کے اندوہ الم اے انتظام ملک کی طرف بہت کم متوجہ ہونے دیتے تھے۔ تاریخ فیروز شاہی کامصنف لکھتا ہے۔ کہیں نے معتبر اور ثقہ لوگوں سے ا ہے کہ سلطان بلبن کے زمانہ میں سلطان عمس الدین کے خاعدان کے چند بردگ باتی تھی۔ سلطان بلبن کا عبدان بی بزرگوں ہے آراستہ تھا۔ چنانچے سادات میں سے جواس امت کے بزرگ ترین حضرات ہیں۔ ذیل کے اشخاص موجود تھے۔ سید قطب الدین شیخ الاسلام جو بداؤن ے قاضوں میں کے جد بزرگوار ہیں۔سید منتخب الدین سید مبارک کے فرز کد رشید سید جلال الدين \_سيداعز الدين،سيد عين الدين بيانه،سيد چو اوركيتل كے سادات عظام اور فجمه صفات اور بیا نداور بداؤن کے سادات موجود تھے۔علاوہ ان کے اور بہت سے سادات جو ظالم اور سم کر چکیزخال کے حادثہ سے فرار ہوکراس شہر میں آ ہے تھے۔ اور جوصحت نسب اور بندگی میں اینانظیرنہ رکتے تھے۔ اور کمال تقوی اور تدین سے آراستہ تھے۔ ابھی تک زئدہ موجود تھے۔ ای طرح سلطان بلبن کے عہد میں بہت ہے مشہوراور تا مہر علما اور کامل استاد موجود تھے۔ جو مجلس افا دہ اور ا فاضه میں بیٹھ کرورس دیتے تھے۔ چنانچے موللہ کی بان الدین بلخی اور مولا ٹابر ہان الدین بزاز اور مولا نا مجم الدين دشقى مولا نا فخر الدين زيدادى كے شاگر داورمولا ناسراج الدين بخرى اور قاضى شرف الدين لواد جي اورصدر جهان منهاج الدين جورجاني اور قاضي رفيع الدين گازروني ، اور

قاضی شم الدین ورم راجی اور قاضی رکن الدین سامانداور قاضی قطب الدین کاشانی کے فرز تد قاضى جلال الدين كاشاني ، قاضي القصاة سديدالدين ، قاضى ظهيرالدين ، قاضى جلال الدين اور چندشهوراستاداورنا مورمفتی اورعلامشی کے فرزندوشا گردموجود تنے بیودرس وندرلیس اور فتو وک کے جوابات لکھنے میں بدطولی رکھتے تھے۔اورعلمی فضائل میں اپنانظیر ندر کھتے تھے۔ای طرح بہت ہےمشائخ جن کااس زمانے میں کو کی محض مدمقابل نہ ہوسکتا تھارونق دہ سلطنت تھے۔عہد بلبنی کو حقیقت میں انہیں بزرگواروں سے زیب وزینت حاصل تھی۔ چنانچیسلطان بلبن کے آغاز عہد مين حضرت شيخ شيوخ العالم فريدالحق والدين مسعودٌ موجود تنع جوقطب عالم اور مدارجهان كوساته رکتے تھاور نصرف شمرت رکھے تھے بلکہ حقیقت میں ایسے تھے بھی اور آپ اس شمر کے تمام باشندوں کوایے دامن حمایت اور امن و عافیت میں لیے ہوئے تھے آپ کی کرامتیں مشرق سے مغرب تک مشہور تھیں آپ کے انفاس نفسیہ اور آثار قرب ومحاس کی وجہ سے ایک مخلوق دین ود نیا کے بلاؤں اور زیمی وآسانی آفات سے نجات یاتی تھی جولوگ قابل طبیعتیں رکھتے تھے وہ آپ کے ارادہ کی برکت سے درجات عالیہ برتر تی کرتے تھے اور جن کے دلول میں چھے بھی رہانی لیا تت رکھی گئتی وہ آپ کی محبت کی ہدولت معرفت کے اعلیٰ درجہ پر وینچتے تھے۔ یہ شیوخ العالم قدس سرہ کے علاوہ اور بھی بہت سے بزرگواراس عبد میں موجود تھے چنا نچیش الاسلام بہاؤالدین ذكريا كے فرزندرشيد شخ صدرالدين اور حضرت قطب الا قطاب شخ الاسلام والمسلمين جناب شخ قطب الدین بختیار کا کی اوثی چشتی کے متاز اور سربرآ وردہ خلیفہ شخ بدرالدین غزنوی اور شخ ملک یار بران اور حفرت بی بی فاطمه سام اور سیدمولی ان کے علاوہ اور بھی بہت سے مشارع تھے جن کی وجدے سلطان بلین کے عہد میں برکات ومیامن برابرا سان سے اس سرز مین برنا زل ہوتے تھے علی بنداالقیاس بلبنی عبد میں بہت سے حکما اور اطبا بھی تھے جن کی حکمت اور طب کی نظیر ہے اس ز مانہ کے اکثر طبقہ خالی تھے۔ منجملیز ان کے ذیل کے چنداشخاص نہایت بی تجرہ کاراور حاذ ق طبيب مشهور تقے حميدالدين مطرار ، مولا نابدرالدين دشقى ، ومولا ناحسام الدين مارى كلاوغيره -اسی طرح اس زمانہ کے فرمال روا اور حکام بھی بےنظیر زمانہ تتھے۔ جیسے بادشاہ علاؤ الدین کشلی خان۔ یہ بادشاہ سلطان بلبن کا بھتیجا تھا جس کی کثر ت جودوکرم اورایٹار و بخشش نے حاتم طائی کا نام صغید نیا سے منادیا تھا۔اور بذل وکرم میں دنیا بحرے فیاضوں سے سبقت لے گیا تھا۔ میں نے

حضرت امیرخسر د کے خاص اہل وا قارب ہے سنا ہے کہ علاؤ الدین کھلی خان حبیبا باوشاہ بخشش اور جود و کرم اور تیرا عدازی اور گیند بازی اور صیدانگنی میں ہٹندوستان کواپنی گودی میں پالنا نصیب نہیں ہوا۔ بلکہ مادر دنیا نے ایسا کوئی ہونہار اور خوش قسمت بادشاہ نہیں جنا۔غرضیکہ بادشاہ علاؤ الدين اييخ باب كشلي خان كي جكه جوسلطان بلبن كاحقيقي مجائي تفاتخت نشين موااور جب سلطان بلبن خان شہید کے افسوسناک واقعہ سے شکستہ ہواا در بے ثنار رنج وغم سے بیاروں کی طرح صاحب فراش ہوا تو اس نے اینے چھوٹے فرزند بغرا خان کو *لکھنو*تی سے دہلی میں طلب کیا اور جب وہ بوڑھے باپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو باپ نے کہا کہ فرزند من تیرے بھائی کے فراق نے میری پیشکوٹیر ها کردیا اور صاحب فراش بنادیا نے فرزندمن سےوہ زمانہ نہیں کہتو جھے سے علیحدہ رہے۔ میں تیرے سوااور کوئی فرزندنہیں رکھتا ہول کہ میرے بعدوہ میری جگہ سنبیا لے کیخسر واور کیقباد جوتنهار بے فرزند ہیں اگر چہ میں نے انہیں اپنی نظروں میں پرورش کیا ہے اوران کی تعلیم و تادیب میں صدے زیادہ کوشش کی ہے لیکن پھر بھی بچے ہیں۔ تا تجرہ کار ہیں۔ زمانے کا سردوگرم ابھی تک چکھانہیں ہے۔ مجھے کی طرح تو تعنہیں ہوسکتی کہ میرے بعدان کو ملک سونیا جائے اور وہ نفسانی حرص و ہوا ہے خالی ہو کر حکمرانی کر سکیس اور پھر ملک دیلی وییا ہی مہذب اور شائت حالت میں رہے جبیا کہ ملطان مش الدین کے بعدے ایک عرصہ تک رہا ہے اگرتم تکھنوتی میں رہو گے اور تخت پر کوئی دوسر انتخص بیٹے گا تو تم اس کی اطاعت وملازمت کرنی ضرور ہوگی ۔اس بات کوموچواور میرے پہلو سے دور نہ رہواور لکھنوتی جانے کی آرز ومت کروچونکہ بغزا خان ایک تند مزاج اور جلد کار بادشاہ تھا دو تین مہینے دہلی میں رہااور بڑے جبر و کراہت ہے رہا۔ اس ا ثناء میں سلطان بلبن کومرض سے افاقہ ہواور بغراخان باپ کے صحت پاتے ہی ایک حیلہ اٹھا کر باپ کی بغیررضا مندی کے مکھنوتی چلا گیا۔ بغر اخان کا فرزند کیقباد بادشاہ کے پاس رہا۔ اتفاق ہے بغراخان ابھی تک کھنوتی بھی نہیں پہچاتھا کہ بادشاہ پھر بیار ہو گیا اور جب اے اپنی زندگی ہے مایوی ہوئی تو اس نے اپنے ارکان دولت کو بلا کر وصیت کی کہ میرے بعد کیخسر وکو تخت پر بٹھانا اگرچدوہ کم عمراور تا تجربہ کارہاور جہا دبانی کاحق جیسا کہ چاہے ادانہیں کرسکتا ہے لیکن میں اس کے سوااور کربی کیا سکتا ہوں محمود جور موز سلطنت سے واقف تھااور آ دی اس سے امیدر کھے۔ تھے کہ سلطنت کے بوجھ پاسانی اٹھا لے گالکھنوتی چلا گیا۔اب اس کو بلانے کا موقع نہیں رہا کیوں کہاس کی طلبی میں میں المکارول کوروانہ کرنے اورا سکے وہاں سے یہاں آنے میں زیادہ عرصه لگے گا اور مجھے خوف ہے کہ مبادا اس عرصہ میں تحت شاہی برباد ہوجائے اور اس سے میری روح کو بے انہتا صدمہ پہنچے۔الغرض وصیت کے تیسرے روز بادشاہ نے جاں جن تسلیم کی اور رحمت حق کے بروس میں جا پہنچا۔ ارکان دولت نے اس دن خان شہید کے فرزند کینم و کوملتان ہے بلا بھیجا مگراس کے آنے تک بغرا خان کے فرزند کیقباد کوسلطان معز الدین کا خطاب دے کر عارضی طور پر دہلی کے تخت پر بٹھا دیا گیا۔ تخت نشینی کے بعد صبح ہوتے سلطان بلبن کے جنازے کو لال محل سے باہر لائے ارو دارالا مان میں دفن کیا سلطان غیاث الدین بلبن نے تحیس سال بادشای کی اور سلطان معز الدین کیقباد ۱۸۵۶ء میں تخت بلینی پرمتکمن موااس وقت اس کی ستر ہ سال کی عمرتھی۔ میشنرادہ بڑا ہی خلیق اور نضائل خاص کے ساتھ موصوف تھا اخلاق نہایت وسیع اور طبیعت موز وں اورخلق پبنداور جمال بےنظیر۔ با تیں ایی تھیں جنہوں نے تمام ارکان دولت کو اور نہ صرف ار کا بن دولت کو ہلکہ تمام مخلوق کو اپنا گرویدہ کر لیا تھا لیکن اس کے ساتھ ہی کا مرانی کی آرز و کیں اور استیفار حرص وہوا کی خواہشیں اور تعم و ملذذکی تمنا کیں اور جوانی کے ولو لے سینے میں ہروقت جوم کرتے تھے لہذااس نے چندی روز میں شہر کی سکونت ترک کر کے دار السلطنت لینی لال محل ہے باہرنگل کرموضع کیلو کھری ہیں دریائے جمن کے کنارے پرایک بےنظیراورعالیشان محل اور دلکشا باغ بنایا اور ملوک وامرااور معتمدان سلطنت اور بہت سے تجربہ کار آ دمیوں کواس محل کے گردآ باد کیالوگوں نے جب دیکھا کہ ہادشاہ کیلو کھری کی سکونت کی طرف راغب ہے تو انہوں نے اس مقام میں بڑے بڑے کل اور مکانات تغییر کرائے اور ہر فرتے اور گروہ کے معز زاور سر دار لوگ شہر سے نکل کر کیلو کھری میں جا آباد ہوئے۔کیلو کھری جوایک غیر آباد موضع تھااب شہر سے زياده معموراور باردنق ہوگيا۔الغرض سلطان معزالدين رات دن عيش دعشرت ميں مشغول رہتا تھا اورسلطنت كى مهمات سے بالكل غافل تھا۔ ملك نظام الدين جوملك الامرا كے بينتيج كا دا مادتھا شهر كا ا یک ناموراورمشہور کوتوال تھا پیشخص بادشاہ کی پیشی میں اکثر وقت رہا کرتا تھا اور ملک کے بہت ے کام اس کے ماتھوں طے ہوا کرتے تھے گویا ظاہر میں بادشاہ کا نائب خیال کیا جاتا تھا چونکہ بادشاہ امورسلطنت سے بالکل غافل تفااس لیے رفتہ رفتہ ملک داری کے بڑے بڑے کام ملک نظام الدين كي طرف رجوع كرتے تھے اور اب وہ ايك منتقل نائب سلطنت سمجھا جاتا تھا۔ ليكن

اس نایاک اور محس کش کے دل میں ملک داری کی آرز وگد گدائی اور سلطنت کے چمین لینے براس نے دانت تیز کیے کیونکہ ملک نظام الدین ایک گرگ مند تعاادر کاملسا ٹھ سال سے ملک دہلی برا ہا قبضه كيے ہوئے تحاالل ملك كوطرح طرح ليتملن اور جا پلوسيوں اور نرى و ملائمت سے اپن طرف مائل کرلیا تھااورسب کوا بی مٹی میں دیکھا تھااس کے دل میں بیرخیال جم عمیا تھا کے سلطان بلبن کا برزا بیٹا جو بادشاہی کے قابل تھاوہ اپنے باپ کی زندگ ہی میں شہید ہو گیا اور بغرا خان ککھنوتی کا مقیدو یابند ہے۔ رہاسلطان معزالدین وہ ہواری کے غلب سے جہاں داری کے قابل تہیں رہا۔اب اگر كوئي كمظاباتى بو خان شهيد كفرزند يخمر وكاب سوات مي برطرح سد دفعه كرسكا مول-ر ہے قدیم فر مانروا جو تعداد میں بہت ہی کم ہیں میں انہیں سلطان معز الدین پرزور ڈال کر دفعہ کرا سكا موں۔ جب بيسب صورتيں بن جائيں گي تو پھر د بلي كا لمك ميرے قبضہ بين آساني سے آ جائے گا۔بس مسلحت سے کے کیم روکو بلانا جاہیے اور جب وہ ملتان سے چل کھڑا ہوتو راتے ہی میں اس کا کام تمام کر ڈالنا مناسب ہے۔ چنانچہ اس خیال کوول میں لکا کر کیٹسر وک طلب میں چند آدمیوں کو ملتان بھیجا اور جس وقت سلطان معز الدین شراب کے نشے میں مست و مد ہوش تھا کنمر و کے قبل کی اجازت حاصل کر لی اور فوراُ در بار کے لوگوں میں سے چند آ دمیوں کو نتخب کر کے کیسر و کے قبل پر نامزد کیا گخسر واہمی رہتک میں تھا کہ لوگوں نے اسے قبل کر ڈالا کیسر و کے قبل ہوتے ہی تمام سرداران بلبنی جومعز الدین کے اعوان تھے۔ ملک نظام الدین سے خائف اور ہراساں ہوئے تھوڑی مدت کے بعد معزالدین بیار پڑ گیااور فالج ولقوہ کی زحمت ہے دن بدن بد تر حالت میں ترقی کرتا گیا جب معزالدین کی صحت ہے مایوی و ناامیدی ہو گئی تو سلطان بلبن کے وقت کے ملوک وامراار کان دولت اور افواج کے افسر اور تمام معزز لوگ جمع ہوئے اور اس بات یراتفاق کیا کہ سلطان معزالدین کے لڑ کے کو گودہ خرد سال ہے حرم محترم سے باہرلا کر تخت پر بٹھا تھیں تا کہ خاعدان بلبنی عی میں ملک وسلطنت ہاتی رہے۔ چنانچہ ہا تفاق اِمرااییا کیا گیااور شنمراد بے وتحت نشین کر کے اسے سلطان شمس الدین کا خطاب دیا اور سلطان معز الدین کوکیلو کھری کے کل میں لے گئے اور علاج و مذہبر میں معروف ہوئے ۔ سلطان جلال الدین خلجیوں کی ایک بدى جماعت كے ساتھ ها يوڙيس آ دهم كاورائة قرابية و كاايك جم غفير جمع كيا اور شكر كي او ولينے لگا سلطان جلال الدین چونکہ ایکدوسری نسل ہے تھا اسے ترکوں کے ساتھ کوئی نسبت نہ تھی نہ

ترکوں کواس سے کچھتعلق تھا۔ یہی وجبھی کہ ترک اے ایک ذلیل اور کم اصل اور اپنی نسل سے خارج جانتے تھے۔ ایتم کجہن اور ایتم کلدرنے باہم اتفاق رائے کر کے کہا کچند برگانے امرااس موقع برمعلوم ہوتے ہیں دریافت کرنے کے بعدان کو یہاں سے ٹالنا جاہیے رفتہ رفتہ بی خر سارے دربار میں مجیل می اورلوگ ان کا ذکر کرنے لگے۔ جب چند شخص باہم ذکر کرتے تصاتوان میں سے پہلے سلطان جلال الدین کا نام لیا جاتا تھا۔ جب سلطان جلال الدین کوخبر پینجی تو وہ بھی چو کنا ہو گیا اور اپنے آ دمیوں کو جمع کیا۔ امراء طلح کو ایک جگہ اکٹھا کیا اور ہاپوڑ کو اپنالشکر گاہ مقرر کیا و ہل کے بعض امرا بھی اس کے ہمراہ ہو گئے اور اس کی رائے کے ساتھ ہرطرح اتفاق کیا۔ امیر حسن اینے ساتھ چند بہادراور جری سوار لے کرد الی سے لکل کھڑ اہوا تا کہ سلطان جلال الدین کو بایوڑے باہر نکال کرسرائے مشی میں لائے اور وہیں اس کا قصہ یاک کروے۔سلطان جلال الدین کویہ خبر پہلے ہی ہے واضح ہوگئ تھی جوں ہی بار بک اس کے طلب میں ہا پوڑ پہنچا فوراً خلجیوں نے اسے گھوڑے سے پھینک دیا اور بکرے کی طرح ذرج کر ڈالا۔ سلطان جلال الدینکے فرزند جو شر نر کی طرح دلیرو جالاک تھے بچاس بہا دروں کوایے ساتھ لے کرسلطانی دربار میں تھس گئے اور سلطان معزالدین کے فرزند کو تخت سے اٹھا کر لے گئے اور باپ کے یاس پہنچا دیا ائتمر سرخہ نے یہ کیفیت دیکھ کرجلال الدین کے لڑکوں کا تعاقب کیا مگر خلجیوں نے تیر بارانی کرے فور أاس كاكام تمام كرديا ازال بعد ملك الامرا كے فرزند ہاپوڑ میں پہنچے اور جانبین میں سخت از اكى ہوكى سارے شہر میں ایک ال چل کچ گئی اور خواص وعوام خورد و بزرگ نہایت جوش وخروش کے ساتھ سلطان معزالدین کے فرزند کی مدد کے لیے شہرے باہر نکلے اور بڑی تیزی کے ساتھ باپوڑ کی طرف دوڑے۔ کیونکہشمر کے تمام باشندوں کوعمو ما اور سلطان بلبن کے ارکان دولت کوخصوصاً خلیوں کی حکومت نہایت گراں وشاق تھی اور وہ ان کی سرداری کونفرت کی تکا ہوں ہے دیکھتے تھے كوشېرك لوگ جمع بوكر باپوژيس ينج اورايك خت بنگامه بريا كياليكن شهرك كوتوال ايخ فرزندوں کے لوگوں سے سبقت لے گئے تھے۔غرضیکہ آپ کا دجود باجود عدیم المثال ادر بے نظیر تفا گذشة قرنوں میں بھی خداتعالی نے آپ جیسے بہت کم لوگ پیدا کیے تھے۔عہد علائی کے ووسرے مشہور ونامور شاعر امیر حس نجری تھے جوشعرا میں کے اور یکانے تعلیم کیے جاتے تھے۔ آپ وظم ونثر کی طرف کمال النفات تفااور سلاست ترکیب اور روانی بخن میں ایک آیت تنے۔

آپ کی وجدانی قوت اس درجہ برجی ہوئی تھی کہ نی البدیمہ شعرکہنا آپ کے نزد یک کوئی بات نہ تقی۔ غایت روانی میں غزلیں کی غزلیں لکھ ڈالتے تھے اور مجمی فکر کی حاجت نہ پڑتی۔ آپ کا سعدی ہندوستان خطاب تھا اور علاوہ اس فن کے اخلاق پیندیدہ اور اوصاف حسنہ کے ساتھ متصف تقے مجھے سالہا سال امیر ضرواور امیر حسن کے ساتھ دہے کا اتفاق ہوا ہے۔ کیونکہ جھے ان سے انتہا درجہ کی محبت ودوئی تھی۔وہ بغیر میری محبت کے بے تاب و بے قر ارر جے تھے اور میں جب تک ان کے ساتھ ہم مجلس نہ ہوتا تھا زندگی دشوار اور اجیر ن ہوجاتی تھی۔امیر حسن کو حضرت شیخ كي خدمت مين كمال ورجه كا عقاد تعااوراي اعتقاد كايه تيجه تعاكرآب فيخ كي مجلس مبارك مين اكثر وقت حاضرر ہاکرتے اور جو کچھٹن کی انفاس متبرکہ سے سنتے لینی حضور کے ملفوظات ایک جگہ جمع كرتے جاتے تھے۔ چنانچة آب نے انبيس ايك كمالي صورت ميں مرتب كيا اوراس كا نام فوائد الفوادر كھا۔اس كتاب نے وہ مغبوليت يائى كەاس زماند من صادقان ارادت كے ليے قانون اور دستورعام ہوگئی۔امیرحسن کا ایک د لوان بھی ہے۔ جوسحائف کے نام سے شہرت رکھتا ہے علاوہ اس کے اور بہت سے مفید نثر اور بے شار مثنویاں یائی جاتی ہیں۔ آب ایے شیریس گفتار اور ظریف اورخوش مزاج اورمودب ومہذب منے کہ جھے جوراحت وامن ان سے حاصل ہوتا تھا کی اور کی مجالست میں میسر نہ ہوتا تھا۔

اور حقوق کی ذرا بھی محافظت نہیں کی مجر باوجوداس کے جواس کے زمانہ میں بدر ذبق اور آرائنگی تھی توحقیقت میں اس کے حق میں کر داستدراج تھا۔الغرض سلطان علاؤالدین مرض استیقامیں جتلا ہوااور آخر کارای مرض میں انتقال کر گیا۔ کامل ہیں سال سلطنت کی اور نہایت مجبوری کی حالت میں جان دی بعض لوگوں کابیان ہے کہ ملک تائب نے غلبۂ مرض کی حالت جس سلطان علاؤ الدين كا كام تمام كرديا\_شوال كى چمثى رات <u>دا ب چ</u>كوآخر شب ميں سلطان علاؤ الدين كا جناز ه محل سیری ہے باہرلایا گیا اور جامع معجد میں اس کے مقبرہ خاص میں نے جا کرلوگوں نے دفن کیا۔سلطان علاؤالدین کے دنیا ہے اٹھ جانے کے بعد ملک تائب تخت پر بیٹھ اور ۳۵ روز کے بعد قتل کیا گیا۔ اس کے قتل ہونے کے بعد ای سال کے آخر لیمنی 11 ہجری میں سلطان علاؤالدين كافرز ندقطب الدين تخت نشين موااور چونكه موضع ديو كيرسلطان علاؤالدين كے انتقال کے بعد ہاتھ سے نکل گیا تھااس لیے قطب الدین نے دیو گیری طرف کشکر کشی کی اور بہت تھوڑ ہے عرصہ میں لفکر دبلی فتح وظفر کے ساتھ واپس آگیا۔جس طرح سلطان علاؤ الدین ملک تا ئب پر فريفته ہو گیا تھاای طرح سلطان قطب الدین خسر وخان کا والہ ُ وشیدا ہو گیا تھااور وہ حرام خور کشکر کا مر داراور بادشاہ کا چر دار ہو گیا تھا مجراس کی وجہ سے جو پچھ قطب الدین کے فرزندوں اور خاندان یرگز راوہ بالکل نا گفتہ بہ کیفیت ہے۔قطب الدین بھی اپنے باپ کے قدم بہ قدم چاتا تھااور غرور تكبريس اس سے كى قدر بردها بواتھا منجلداس كے اورا خلاق رذيلداور عادات ذميمه كے بيجى برائي هي كه حضرت سلطان المشائخ نظام الدين اوليا سے جوقطب عالم اور سروار جهان تقصرف اس دجہ سے خصر غان کوآ پ کا مرید جامتا تھا مشنی رکھتا تھا اور حضرت شیخ کوزبان سے برا کہتا تھا شبوروزای فکریس تھا کہ کی طرح شخ کو تکلیف پہنچائے۔چنانچاس کے چند بدخواہوں نے جو ظاہر میں اینے تیک اسکے سامنے نیک خواہ ظاہر کرتے تھا سیات پر آ مادہ کیا کہ شیخ کوکوئی رہے و تکلیف پہنیائی جائے۔اوراس سےان کی غرض میھی کداگر بادشاہ شیخ ہےکوئی گناخی کرے گا تو فورأاس كى سلطنت الث جائے گی تكر بے وقوف اور مغرور قطب الدين سلطنت كے نشہ ميں اس قدر چکناچور تھا کہ اس بات کی تہ کونہ جھے سکا اور شیخ کوزبان سے برا کہنا شروع کیا اور دن بدن آپ کی عداوت میں تر تی کرتا گیااس نے در بار کے تمام ملوک ووز رااورمعارف کو تھم دیا کہ کو کی حض

فیخ کی زیارت کے لیے غیاث پوریس جانے نہ یائے اور بار ہا برسر دربار کہتا تھا کہ جو تحض شخ کا برمیرے سامنے حاضر کرے گا ہے ہزار تنکہ زرانعام میں دوں گا۔اتفاق ہے ایک دن پینخ ضیاء الدين روى كے خطره ميں سلطان اور شيخ كى مث بھير ہوگئ مگر سلطان نے شيخ سے ملاقات نہيں کی اور شخ نے سلام کیا تواس نے جواب تک نہیں دیا اور ذرابھی الثفات نہیں کیا۔ شخ زادہ حسام کو جوسلطان المشائخ كامخالف تقااييخ دربار ميس بهت بزى عزت دى اورمقرب درگاره بناليا اور يخ الاسلام رکن الدین کوملتان سے بلایا۔الغرض جارسال کے بعدخسروخان نے اوباشوں کی ایک جماعت کے ساتھ وا نفاق کر کے سلطان قطب الدین کو ہزارستوں کے بالا خانہ برقل کر ڈالا اور اس کا سرتن سے جدا کر کے بالا خانہ پر سے صحرامی پھینک دیا ۔ خلق نے اسے دیکھا تو گھروں میں حیب کر پیش کی اور زندگی سے مایوس و ناامید ہوگئ اور سارے شہر میں ال چل کچ گئی اور جولوگ قابل قتل تھے مار ڈالے۔ اس وقت آ دھی رات کے وقت ملک عین الملک ملتانی اور ملک وحید الدین قریثی اور ملک فخرالدین جونانے طغلق شاہ کے فرزند سلطان محرکو بلایا اور ہزارستون کے بالا خانہ برضج تک قیدرکھا گیا۔ مبح ہوتے ہی خسر د خان نے اپنے وزیر کو ناصر الدین اور اپنے بھائی کو خانخانان کالقب دیا اور برهخص کواس کے مرتبہ کے مطابق خطاب ومنصب عطا کیا۔خسر وخان كومحت كاخوف ولحاظ ندتفا مكرغازي ملك يعنى تغلق شاه كاسخت انديثيه تفاجودييا ليوريس سکونت رکھتا تھا۔ تعلق شاہ اس وحشت ناک خبر کے سنتے ہی طیش میں، آیا اور چونکہ اس کا فرزیم سلطان قطب الدين سے قرب تمان ركھتا تھا اس ليے وہ اينے ولى نعت كى طرف سے نهايت رنجیدہ ومغموم رہتا تھا مگر بظاہر دم مارنے کی گنجائش نہھی آخر کا رتغلق شاہ کشکرکشی کر کے دہلی میں آیا اورخسر وخان سے بخت جنگ کی خسر وخان فلست کھا کر بھا گالیکن دوسرے ہی روزگر فار ہوکر آیا اور تغلق شاہ کے علم سے اس کی گرون ماری گئے۔ صرف جار مینے سلطنت کی اور ۲۰ یہ بجری میں سلطان غیاث الدین تغلق شاہ اناراللہ پر ہانہ نے نے کوشک سیری میں جلوس فر مایا اور سلطنت نے اس کی مبارک ذات کی وجہ سے زیب وزینت حاصل کی لیکن ۲۳۵ ہجری میں سلطان تغلق شاہ نے سفر آخرت قبول کیا اور سلطان محمہ بن تغلق جواس کا ولی عہد تھا سرمیآ رائے سلطنت ہوا۔ یہ تخت نشینی دارالملک تنلق آباد میں ہوئی \_سلطان محمد براہی عالی ہمت اور نیک نہاد یا دشاہ تھااس کی وجهے تمام ممالک اسلام کماحقد آرات مہذب ہو گئے۔اورسلطان تعلق شاہ کے انتقال کا واقعہ یوں بیان کیا گیا ہے کتفل شاہ کھنوتی سے جب والی آنے لگا تو ولی عہدنے بیزبرس کر کتفلق شاہ تن تنہا آج ہی تعلق آباد پہنچیں گے۔ درباریوں کو حکم فرمایا کہ افغان پور کے پاس جو تعلق آباد ے تین میل کے فاصلہ پر واقع ہے ایک مخضر سامحل تیار کیا جائے تا کہ والد جزر گوارشب کو وہاں نزول اجلال فرمائیں اور صبح کوکب بادشان ما اور حجل وزینت کے ساتھ تغلق آباد میں داخل ہوں۔ چنانچ تنلق شاہ عمر کی نماز کے بعد بے حل میں اتارے گئے ان کے فرزنداورا کا ہرواشراف نے بری گر مجوثی کے ساتھ استقبال کیا اور قدم ہوی کی عزت و سعادت حاصل کرنے کے بعد دسترخوان بچھایا گیا سب کھانا کھانے بیٹھے اور کھانے پینے سے فارغ ہونے کے بعد جب سب لوگ ہاتھ دھونے کی غرض سے باہر چلے آئے تو آسان سے بلا کی طرح اور پر کی حجبت تغلق شاہ برگر پڑی تخلق شاہ اور اس کے ساتھ یا پچ چھآ دمی حجت کے پنیجے دب کر انتقال کر گئے اور اس روز سلطان محمر تخت شاہی مر دہلی میں جلوس فرما جوا اور ستائیس برس تک نہایت کامرانی اور عدل و انصاف ہے حکرانی کی ۔ سلطان محمہ کے انتقال کا واقعہ رہے کہ جب سفر میں بیار ہوا اور وقعاً فو قبا مرض میں ترتی ہوتی گئی لشکر نہایت تیزی کے ءساتھ کوچ کرتا ہوا چلا آ رہا تھا جب دریائے سندھ کے کنارہ تھے۔ کے قریب پہنچا تو باوشاہ کا انقال ہو گیا گشکر میں دفعتہ ایک شوروشغب پیدا ہوا اور نزدیک تھا کہ خلق با ہم از کر کٹ مرے مگر مد بران سلطنت نے اس شور کو دہیں دبا دیا اور چوتھی محرم ع على المان فيروزشاه في القاق رائے سے سلطان العبدوالز مان فيروزشاه نے تخت سلطنت ير جلوس فر مایا۔سلطان فیروز شاہ کی تخت نشینی کی مختصر کیفیت سے ہے کہ جب سلطان محمد بن تغلق شاہ کا انتقال ہوا تو شخ نصیرالدین محمود اور بہت ہے مشائخ اور علما اور امرا اور ملوک اور اکا بروسر دار جمع ہوئے اور عام لوگوں کی خواہش ومرضی سے فیروزشاہ کے حل میں داخل ہوئے اور نہایت لجاجت و عاجزی سے عرض کیا کہ آپ سلطان محد کے ول عہد بھی ہیں اور وسی بھی اور علاوہ اس کے باوشاہ کے بھتیج بھی ہیں۔ چونکہ سلطان محمد کا کوئی فرزندنہیں ہے اور شہر ولٹنکر میں سلطان کے خاندان میں ے کوئی ایسا مخف باتی نہیں رہا ہے کہ سلطنت کی قابلیت رکھتا ہو خدا کے واسطے آپ عاجز مخلوت کی فریا دری اور دنتگیری تیجیے۔اور تخت سلطنت برجلوہ آ راء ہو بئے اگر آ ب ایبا کریں گے **توات نے ہزار** 

آدمی اوراس قدر لشکر کومغلوں کے ہاتھ سے بچالیں گے۔ فیروزشاہ ہر چند عذر کرتے تھے گریہ لوگ ان کا پیچھانہ چھوڑتے تھے اور باصرار کہتے تھے کہ لشکر اور تخت گاہ دبلی کی سلطنت کے قابل اور حکومت و باوشا ہت کے شایان بجو سلطان فیروزشاہ کے دوسر انظر نہیں آتا۔ اگر آج فیروزشاہ تخت سلطنت پر نہ بیٹھے گا اور مغلوں کو معلوم ہوجائے گا کہ وہ بادشاہ نہیں ہوتا تو کل ہی سارے مغل شہر میں گھس کر ہمیں غارت کر دیں گے اور ایک کو بھی سلامت نہ چھوڑیں گے۔ جب فیروزشاہ سب طرف سے مجبور ہو گئے تو نا چارتخت سلطنت پر جلوں فرما ہوئے اور مخلوق محنت واندوہ سے آسودہ ہوئی۔ الغرض سلطان فیروزشاہ نے سے سال تک حکومت کر کے 29 ہے ہجری میں انتقال فرمایا۔ چنا نچیان کی تاریخ وفات جملہ ' فوت فیروز' سے برآ مدہوتی ہے۔ فقط۔

#### تم بعونه وهوا لعلى العظيم





where we are the second of

,





www.maktabah.org

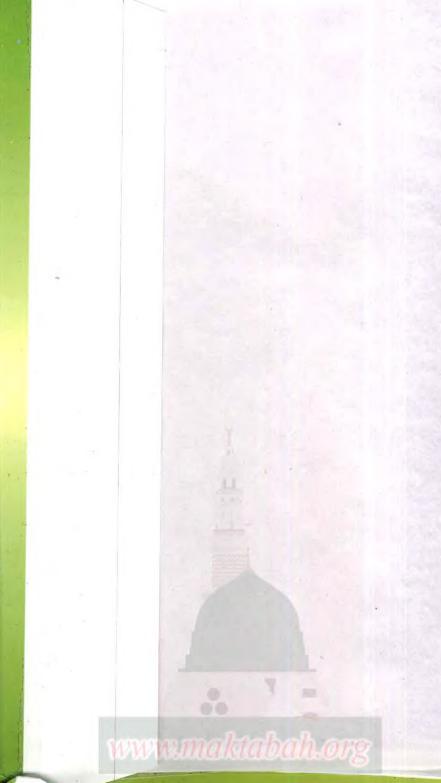











#### Maktabah Mujaddidiyah

www.maktabah.org

This book has been digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org).

Maktabah Mujaddidiyah does not hold the copyrights of this book. All the copyrights are held by the copyright holders, as mentioned in the book.

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah, 2012

Files hosted at Internet Archive [www.archive.org]

We accept donations solely for the purpose of digitizing valuable and rare Islamic books and making them easily accessible through the Internet. If you like this cause and can afford to donate a little money, you can do so through Paypal. Send the money to <a href="mailto:ghaffari@maktabah.org">ghaffari@maktabah.org</a>, or go to the website and click the Donate link at the top.